



#### woodsoom



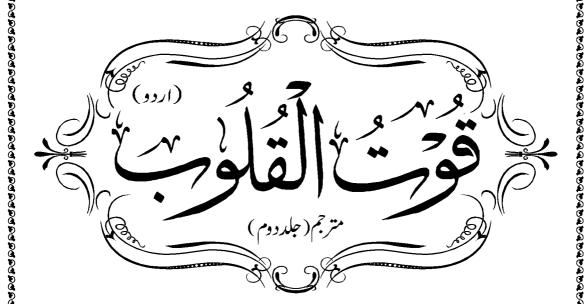

مُصَنفِ إِمَّ مَا جَلِّ صَنْرِتِ سِيِّدُنَا ثَيْخُ اَبُوطَالِبُ مِّى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى (اَلْمُتَوَقَّ ٣٨٧هـ)

> پش کش: نَجُلِس اَلْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ (شعبة الْجُكَتِ)

ناثر مكتبةُ المدينه بابُ المدينه كراجي وعلى الكو اصحابك يأحبيب الله

الصلوة والسلام عليك يأى سول الله

نام كتاب : قُونِيَ الْقُلُونِ (اردو) مترجم (جلددوم)

مؤلف : إمام أَجُلّ حَفْرتِ سِيّدُ نَا شَيْحَ أَبُوطَ البّ مَلَى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى (النُسَّوَقُ ٢٨٦هـ)

مترجمين : مَدَنَى عُلَا (شعبه رَّرَاجِمٍ كُتُب)

س طباعت : رجب المرجب ۴۳۳ اه بمطابق ایریل 2015ء

تعداد :

قيمت :

#### مكتبة المدينه كى شاخير

🖘 • • • الاهور: دا تادربار ماركيث ، تنج بخش رودً فون: 37311679-042

🥏 • • • ڪشھيو: چوک شهيدان، مير پور فون: 37212-058274

الله معدر آباد: فيضان مدينه، آفندي ٹاؤن فون: 2620122-002

🕏 • • • • **ملتان**: نزد پیپل والی مسجد، اندرون بو بر گیٺ فون: 4511192-061

🖘 • • • اوكاره: كالح رودُ بالمقال غوشيه سجد، نز تحصيل كونس بال 💎 فون: 044-2550767

🖘 • • • والولىينةى: فضل دادىلازه، تمينى چوك، اقبال رود فون: 5553765-051

🖘 • • • خان پور: دُرانی چوک،نهر کناره فون: 5571686-508

🤏 • • • • نواب شاه: چکرابازار، نزو MCB

🥏 • • • سکھو: فیضان مدینہ، ہیراح روڈ فون: 5619195-071

🕏 • • • پشاور: فیضانِ مدینه، گلبرگنمبر 1 ، النورسٹریٹ، صدر

#### E.mail.ilmia@dawateislami.net



|                                        | نهرست                                       | الي       | اجها                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر                              | موضوع                                       | صفحه نمبر | موضوع                                                                                                                                                                                                     |
| 225                                    | مقام شُکْر کی شَرْح اور شاکرین کے اَوصاف    | 14        | قولی و فعلی بِدْ عَات                                                                                                                                                                                     |
| 230                                    | ول كاشُكُر                                  | 2.4       | ا چھے و بُرے اور جدید و قدیم عُلُوم کی                                                                                                                                                                    |
| 231                                    | زبان کے شُکُر سے مُر اد                     | 34        | وضاحَت                                                                                                                                                                                                    |
| 235                                    | <i>آغْضَا کاشُک</i> ر                       | 4.0       | پِدْعَتُوں کی روک تھام کے لیے اَسلاف کے                                                                                                                                                                   |
| 240                                    | مَقَاماتِ شُكْر                             | 40        | أقدامات                                                                                                                                                                                                   |
| 249                                    | مَعْرِ فَتِ نِعْتَ كَي آبَيْت               | 55        | حَجَّاج بِن يُوسُف كے إيجاد كرده كام                                                                                                                                                                      |
| 252                                    | قابلِ <sub>ئا</sub> شڪ نعمتيں               | 66        | عِلْمِ إيمان ويقين كي تمام عُلُوم پر فضيات                                                                                                                                                                |
| 254                                    | باطِنی جسمانی نعتیں                         | 84        | آثار وأخباركے نَقُل كرنے كى فضيلت                                                                                                                                                                         |
| 259                                    | قر آن کی قیمت                               | 97        |                                                                                                                                                                                                           |
| 272                                    | مقاماتِ یقین میں سے چو تھامقام              | 97        | مقامات يقين كايبلا مقام                                                                                                                                                                                   |
| 272                                    | مَقامِ رِجاکی شُرْح اور اہل ِ رِجاکے اَوصاف | 97        | توبہ کے فرائض، فضائل اور تائبین کے                                                                                                                                                                        |
| 274                                    | نارِ جہنّم ولیوں کو ڈرانے کے لیے ہے         | 97        | أوصاف كابيان                                                                                                                                                                                              |
| 278                                    | كامِل نِعْمَت كياہے؟                        | 161       | توبه کی دس شر ایُط                                                                                                                                                                                        |
| 283                                    | کسی دلی کو حقیر سمجھنا                      | 163       | گناہوں کی سائت أقسام                                                                                                                                                                                      |
| 285                                    | خوف ورجا                                    | 169       | توبه کرنے والوں کی قشمیں                                                                                                                                                                                  |
| 287                                    | مقام رِجاومَقامِ ثوف كابَابَهمى تعلّق       | 175       | متقاماتِ یقین میں سے دو سر امتقام                                                                                                                                                                         |
| 290                                    | مَعانی مَلکوت میں خوف ورِ جاکی حقیقت        | 175       | مَقَامٍ صَبْر كَى شَرْح اور صابِرين كَ أوصَاف                                                                                                                                                             |
| 283<br>287<br>290<br>292<br>294<br>299 | مخلوق کے طبقات                              | 210       | وبہ سرے والوں کی سیل سے دوسر امتقام<br>مقام صَبَر کی شَرْح اور صابرین کے اَوصَاف<br>صَبَر کے شُکُوسے اَفْضل ہونے کی وُجوہات<br>اَفْضل کون آزمائش والا یااِنْعَام والا؟<br>مَقاماتِ یقین میں سے تیسر امقام |
| 294                                    | مقام رِجاکی شَرْعی حَیثیت                   | 216       | أفضل كون آزمائش والايا إنْعَام والا؟                                                                                                                                                                      |
| 299                                    | رِ جاکی مُدنحُة َلِف صُورَ تیں              | 225       | مَقَامات يَقِين مِين سے تيسر امقام                                                                                                                                                                        |

| ِ جاکی مزید پانچ صورتیں                                                                                                                                     | 305 | خوف کے مُتَعَلَّق سَیِّدُنا سَہْل کے اَقوال                  | 391                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ِ جاکے مُتَعَلَّق 9 فرامین مصطف                                                                                                                             | 307 | أوصاف بسر كار                                                | 392                             |
| علمِ باری تعالی                                                                                                                                             | 317 | وَحْشَت بِإِبَيْبَت؟                                         | 395                             |
| ۇت رجاكے أساب                                                                                                                                               | 320 | ہَلاَکَت خیز گھاٹیوں پرمُشُتَمِل پُرُ <sup>خَطَر</sup> راستے | 396                             |
| بزر گانِ دین اور رِ جاکے واقعات                                                                                                                             | 322 | خوف کے سائے مقام                                             | 397                             |
| ِ جِاک چِند دیگر صُورَ تیں                                                                                                                                  | 330 | سر کار مدینه اور خوف ِ الہی                                  | 400                             |
| مقاماتِ یقین میں سے پانچواں مقام                                                                                                                            | 335 | خوف کاحَدے تَجاوُز کر جانا                                   | 402                             |
| مقام خوف کی شُرْح اور خا کفین کے اُوصاف                                                                                                                     | 335 | عِلْمِ رَبَّا نِي كَي حقيقت                                  | 406                             |
| نو <b>ف</b> کیاہے؟                                                                                                                                          | 339 | کامِل کی مَوجُودَ گی میں غیر کامِل کا تذکرہ                  | 413                             |
| نو <b>ف</b> کا دل سے تعلق                                                                                                                                   | 340 | خوف کے پاپنچ طبقات                                           | 417                             |
| غ <i>ڌير</i> کاغلَب                                                                                                                                         | 343 | مقاماتِ یقین میں سے چھٹامقام                                 | 420                             |
| رے فاتے کے شکار                                                                                                                                             | 345 | مقام زُنُود کی شُرْح اور زاہدین کے آخوال                     | 420                             |
| عارِ فین ومُریدین پر شیطانی حملے                                                                                                                            | 349 | زاہدے لیے ڈواَجَر                                            | 421                             |
| تحابه كِرام اور خوفِ إلىٰي                                                                                                                                  | 353 | مُهَاجِرِين واہلِ صُفَّہ کی فضیات                            | 426                             |
| عض سُور توں کے سر کار پر اَثرَّات                                                                                                                           | 357 | غم د نیا کی نُحُوسَت                                         | 429                             |
| راغاتمه ایک خُفیه تدبیر ہے                                                                                                                                  | 359 | حدیث پاک سے ماخو ذعین باتیں                                  | 430                             |
| رکاشَفه اور اس کی آنواع                                                                                                                                     | 370 | د نیاسے نَفْرَت پیدا کرنے کاطریقہ                            | 432                             |
| را خاتِمہ کیے کہتے ہیں؟                                                                                                                                     | 371 | زمین پرسب سے پہلا کام                                        | 437                             |
| ئىڭ إيمان كے مُتَعِلَّق أسلاف كے أقوال                                                                                                                      | 377 | چار اَنُو ار اور چار مُشاہَدَ ات                             | 439                             |
| ر اخاتِمہ کے کہتے ہیں؟<br>تماب اِیمان کے مُتعَالِّق اَسلاف کے اقوال<br>ٹوف کی مزید صُورَ تیں<br>فاق کی علامات<br>فاتِمہ کی وجہ تسمیہ<br>فاتِمہ کی وجہ تسمیہ | 381 | زُبُد کی حقیقت ومَابِیَّت کابیان                             | 437<br>439<br>440<br>441<br>444 |
| <u>ف</u> اق کی علامات                                                                                                                                       | 384 | د نیاسات اَشیاکانام ہے                                       | 441                             |
| غاتميه کي وجيه تسميه                                                                                                                                        | 387 | نَفْع ونُقْصَان يانے والے لوگ                                | 444                             |

| ىللە كائخبۇب بندە بننے كاطريقىه                                                                                                                                                               | 447 | شیطانی حملے کا توڑ                           | 495                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|
| زُبْدِ کی حقیقت کاایک دوسر ابیان                                                                                                                                                              | 450 | د نیاسے مَحِبَّت نا قابلِ مُعافی گناہ ہے     | 497                      |
| رْبْد کاایک اور بیان و تفصیل                                                                                                                                                                  | 452 | لِباس کازاہدسے تعلّق                         | 499                      |
| زَبِد کی حقیقت واَهْکام کی تفصیل اور اَوصافِزابِدِ                                                                                                                                            | 453 | نعمتوں بھری زندگی سے اِبخیتاب                | 502                      |
| كتأب الله سے مُسْتَنْبِط زُهْر كابيان                                                                                                                                                         | 456 | لو گوں سے اپنے عیب پوچھنا                    | 503                      |
| سنّت سے مُسْتَنْبِط زُهْر كابيان                                                                                                                                                              | 459 | نیک لو گوں کی علامات                         | 506                      |
| زاہدے اَوصاف اور زُہد کی فضیلت کا تذکرہ                                                                                                                                                       | 460 | سِیْرَتِ مُصْطَفَوِی کے پیکر                 | 508                      |
| زاہد ہونے کے لیے بیر باتیں کافی ہیں                                                                                                                                                           | 462 | سر کار کی عاجزی کے ﴿6﴾ مُختَلِف واقعات       | 514                      |
| وَرَعَ اور زُنْهِ                                                                                                                                                                             | 462 | مَحِبَّتِ رسول کی عَلامَت                    | 516                      |
| قَنَاعَت اور زُهْد                                                                                                                                                                            | 462 | تغميرات ميں زُبْدِ                           | 519                      |
| ا بمان اور زہد کے باہمی تعلّق پر مبنی چار روایات                                                                                                                                              | 464 | سب سے پہلے پختہ عمارَت کس نے بنوائی؟         | 520                      |
| شیر خُداسے مَر ٛوِی دورِ دایتیں                                                                                                                                                               | 467 | كون سى عِمارَت وَبال نہيں؟                   | 523                      |
| شَخَاوَت اور زُهْر                                                                                                                                                                            | 468 | ایک زابدانه فریب                             | 525                      |
| زُمْدوزاہِدے مُتَعَلِّق بُزر گانِ دین کے اَقوال                                                                                                                                               | 470 | چار فرشتوں کی ندائیں                         | 529                      |
| د نیا کی طرف ماکل کرنے والی چیزیں                                                                                                                                                             | 472 | نبی اور اُمتی کے عَمَل میں فَرْق             | 537                      |
| ہرشے کے نام میں اُسائے حسنی کی برکت                                                                                                                                                           | 479 | مال داری کے فقر سے أفضل ہونے كاشبہ           | 539                      |
| رازِ رَبُو بیت کو ظاہِر کرنا                                                                                                                                                                  | 480 | مال دار کے لیے تین شیطانی فریب               | 542                      |
| دینی قوت سے دنیا کو دیکھنا                                                                                                                                                                    | 482 | د نیا کی ماہِیّت،اس میں زُہُد کی کیفییّت اور |                          |
| أن دیکھی ونامعلوم چیزوں کی پہچان کاذریعہ                                                                                                                                                      | 484 | زاہدوں کے مقامات میں فَرْق کا بیان           | 543                      |
| عُلَمائے سُوء کی مِثال                                                                                                                                                                        | 486 | زُ بُر کے مقامات                             | 544                      |
| دینی قوّت سے دنیا کو دیکھنا<br>اُن دیکھی و نامعلوم چیزوں کی پیچیان کا ذریعہ<br>عُلَمائے سُوء کی مِثال<br>دل و زبان سے حِشْمَت کی باتوں کا ظُہُور<br>تین مصیبیں<br>تین مصیبیں<br>ور میں مصیبیں | 488 | زُبْر کی علامات                              | 543<br>544<br>548<br>551 |
| ترس مصیبتیں<br>تین مصیبتیں                                                                                                                                                                    | 493 | عُلومِ جدیدہ کے بعض نُقْصَان                 | 551                      |

| 595                             | تُوَكَّلُ اور قَرُ كِ تدبير               | 551 | اور زُبَر                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 598                             | مُتُوكِّل کے تین مُشَاہَدات               | 553 | ي ميں ژېر                               |
| 602                             | رِ زُق مِیں بُرکت                         | 556 | ، مُتَعَلِّق ا يك ادر نصل               |
| 604                             | لو گوں سے شِکا یَت کر نا                  | 556 | ى زُهْداِڤتىيار كرنا                    |
| 605                             | قر آنِ كريم ميں قَسم بالذّات كى مثاليں    | 564 | نے 17 مقامات میں سے کم تر مقام          |
| 608                             | کون کس کی خاطِر پیداہوا؟                  | 564 | ال اور چار نیتیں                        |
| 611                             | راضِی بر ضار ہنا                          | 568 | کی مَوجُودَ گی <b>میں ژ</b> ېړ          |
| 613                             | مَقَاماتِ تَوَكُّل                        | 571 | مقاماتِ یقین میں سے ساتواں مقام         |
| 617                             | أسباب وأؤابيط كابيان                      |     | کُل کی شَرْح اور مُتَوَکِّلِین کے آخوال |
| 621                             | کیائسی کی کوشِشش اس کے کام آسکتی ہے؟      | 571 | ن                                       |
| 625                             | مال کے فتنہ ہونے سے کیا مُر ادہے؟         | 571 | کے فضائل                                |
| 628                             | قرآنِ كريم ميں سَبَب كى نِشبَت كى مِثاليں | 575 | مُتَوَكِّل بِرطَعْن                     |
| 633                             | حقیقی فاعِل کون؟                          | 576 | ، قَشِمَت کے مُطابِق ملتے ہیں           |
| 642                             | أساب كامستبب كے مقابل ہونا                | 578 | تعريف وتوصيف كاسبب                      |
| 647                             | كَشب ومَعاش كا تذكره                      | 580 | ي كس كامال ليتة ؟                       |
| 648                             | مَز دور تاجرے افضل ہے                     | 583 | میں کن آشیاہے ڈرے گا؟                   |
| 651                             | تَّوْ كِ كَسُب پِرطَعْن كَى مَذمَّت       | 584 | ) كالشكر                                |
| 653                             | تَوَكُّل کے آداب                          | 585 | ن کارِ زُق کِن کے ہاتھوں میں ہے؟        |
| 654                             | تَوَكُّل کے تین مقام                      | 586 | نے کے اغتیبار سے لوگوں کی چار آقسام     |
| 655                             | جميك ما نگنا كبيسا؟                       | 588 | رُ سوائی کے شِکار لوگ                   |
| 653<br>654<br>655<br>656<br>660 | ہدیہ قبول کرنے کے آداب                    | 590 | پرنظر                                   |
| 660                             | كَشب اور أسباب كَشب كي هَيْتَيَت          | 592 | کے مَنافی فساد کاحملہ اور اس کاعِلاج    |

A A A A A A

| تِجَارَت كبِ فَرْض ہے؟                                                                                                                                                                                          | 663 | شِفاکب اور کیسے ؟                              | 699         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-------------|
| ۇنئ <u>ا</u> دې وانڅروي رژق                                                                                                                                                                                     | 666 | خُصُولِ عِلاج میں نیّت کے اِعْتِبَار سے لو گوں | <b>7</b> 01 |
| ذخير ه اندوزی اور تؤگُل کابيان                                                                                                                                                                                  | 669 | کی اقتصام                                      | 701         |
| زُهْداور تَوَكُّل كابَامَهِي تعلَّق                                                                                                                                                                             | 670 | أسلاف كامصيبت نه آنے پر طرزِ عَمَل             | 705         |
| چار چیزیں اُمُورِ دین میں سے ہیں                                                                                                                                                                                | 672 | عِلاج اورتَرُ کِ عِلاج کی ایک اور تمثیل        | 708         |
| أسلاف كاطريقه                                                                                                                                                                                                   | 674 | کمائی کرنے میں نیتیں                           | 708         |
| مُتَوَكِّل کے لیے عِلاج کرنے اور نہ کرنے کا                                                                                                                                                                     |     | مُشابَدِ کے کیکسائیت                           | 710         |
| بيان                                                                                                                                                                                                            | 675 | خواص کی رِزْق پانے کی تین کیفیات میں           |             |
| عِلاج كروانے كا حكم                                                                                                                                                                                             | 676 | نیکنانیت                                       | 710         |
| دَم اور دواکا تعلَّق تق <i>ذیر سے ہے</i>                                                                                                                                                                        | 676 | تَوَكُّل كِي زُهْد سے مُشَابَهَت               | 713         |
| عِلاج کروانارُ خُصَت ہے عَزِیمت نہیں                                                                                                                                                                            | 677 | تَوَكُّل سے رِزْق میں کی ہوتی ہے نہ زُہدے      | 713         |
| مہندی سے عِلاج                                                                                                                                                                                                  | 678 | أمر اض كاحچصياناو ظاہر كرنا                    | 714         |
| مومنین کی بعض أقسام                                                                                                                                                                                             | 681 | مریض کا کراہنا کیسا؟                           | 715         |
| سر کار کی نَظَر کیمیااَرَّ                                                                                                                                                                                      | 683 | كس كے ليے مَرَض كاإظهار جائزہے؟                | 717         |
| دوا کو شِفا کا سَبَب ما ننا ثِر ک ہے                                                                                                                                                                            | 685 | تَّوْكِ كَسُب كَى فَضيلت                       | 719         |
| سَلَف صَالِحِين كے عِلاج نه كروانے سے                                                                                                                                                                           |     | ذُنْيَاوِي وأَخْرَوِي كامو <u>ل م</u> ِي فَرْق | 719         |
| مُتعلَّق چِندواقعات                                                                                                                                                                                             | 686 | بإذار                                          | 724         |
| تَرُ كِعِلاج خواص كاكام ہے نہ كہ عوام كا                                                                                                                                                                        | 688 | ہرایک کامقْصَدِ حَیات                          | 728         |
| بیار بول کے چند فوائد                                                                                                                                                                                           | 690 | عِبَادَت وخِدْمَت كا بَابَهِي تعلّق            | 729         |
| تَدُّ كِعِلانَ خُواسُ كَاكَامَ ہے نہ كہ عُوامِ كَا<br>یماریوں کے چند فوائد<br>مومن اور مُنافِق میں فرق<br>بیاری سے بچنا بھی جائز ہے<br>کون کیسی بیاریوں سے آزمایاجا تاہے؟<br>کون کیسی بیاریوں سے آزمایاجا تاہے؟ | 691 | مَثْرُ و كه عِبارات                            | 731         |
| یماری ہے بچنا بھی جائز ہے                                                                                                                                                                                       | 695 | ماخذو مَرَ أَجْع                               | 737         |
| ۔<br>کون کیسی بماریوں سے آزمایا جا تاہے؟                                                                                                                                                                        | 696 | تفصيلي فهرست                                   | 743         |

# ﴿ قُولَى وَفِعُلَى بِدُعَاتَ ۗ ﴾

#### بېلىبرعت چچچ

پہلے زمانے میں لوگ جب آپئی میں ملتے تو ایک دوسرے سے بوچھے: کیاحال چال ہیں؟ اس سے مُر اد یہ بوچھے اور ایمان و عِلْم بھین کی زیادتی میں دل کی حالت کے مُتَعَلَّق بچھ بتاہے؟ "بسااَو قات وہ یہ مُر ادلیتے کہ "پُروَر دگار عَوْدَ جَلَّ سے اپنے مُعاملہ کی خبر دیجئے؟ "اور یہ بھی بتاہے کہ "د نیاو آخِرت کے اُمُور کی آخِام دَہی میں آپ کی حالت کیسی ہے؟ ان میں زیادتی ہوئی یا کمی؟ "اس بتاہے کہ" د نیاو آخِرت کے اُمُور کی آخِام دَہی میں آپ کی حالت کیسی ہے؟ ان میں زیادتی ہوئی یا کمی؟ "اس طرح وہ اپنے دِلوں کے آخوال کا تذکرہ کرتے، اپنے عُلوم پر عَمَل کی کیفیات بیان کرتے اور اس بات کا بھی ذکرِ خیر کرتے کہ اللہ عوّد جَمَّن مُعاملہ کی دَولَت عطافر مائی اور ان کے لیے کیسے کیسے مَفاہیم عَیاں خیر کرتے کہ اللہ عوّد جَمَّن اِنعاماتِ باری تعالی کو شُار کرنا اور اس پر شکر بجالانا ہو تا تا کہ ان کا میہ عَمَل ان کے لیے مَعْرِفَت و حُشْنِ مُعاملہ میں زیادَتی کا سَبَب بن جائے۔

#### المت افوس! بدزمانه آگيا ا

ایک بُرزگ فرماتے کہ ہمارے اکثر عُلوم اور وِجْدانی کیفیات کا تَعَلَّق ان اُمُور سے ہو تا جو ہم ایک دوسرے سے ملا قات کے بعد باہمی تبادلہ خیال سے حاصل کرتے، مگر (افسوس!) آج ان اُمُور کو کوئی نہیں جانتا، انہیں یکسر فَرامَوش کر دیا گیا ہے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے سے مل کرحال چال معلوم کرتے ہیں تو ان کی مُر اداُمُورِ دنیا اور اسبابِ حِرْص وہَوا کے مُتَعَلِّق بوچھنا ہو تا ہے۔ اس کے بعد ہر شخص اپنے پرور دگار جلیل کی شِکا یَت اس کے بندہ پُر تقصیر سے کر تا ہے، اس کے اُدگام سے ناراضی کا اِطْہَار کر تا ہے، اس کے فیصلے سے بُراءَت ظاہِر کرتا ہے اور یوں وہ اپنے نَفْس کے ساتھ ساتھ اپنی بدا عمالیاں تک بھول جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی شخص کے مُتَعَلِّق اللّٰه عَوْدَ جَلَّ نے اِر شَاد فرمایا:

اور دوسری جبگه إرشاد فرمایا:

اِتَّالْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُ ﴿ ( ٥٠ م الله ١٠٠ ) ترجمة كنزالايمان: بِشَك آدمى الخِرب كابر اناشكر بـ

#### فافل اور جایل ہونے کاسکب

(صاحبِ كتاب إمامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُنا ثَيُّ الُوطالِب مِن عَنَيهِ رَحِهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) اس آیتِ مُبارَ كه كی تفسیر میں منقول ہے كه انسان اپنے رب كی نعمت كاشكر ادا نہیں كرتا، مَصائِب توشُار كرتا ہے مَّر الله عَدَّوَجَلَّ كَ فَعَمْ اللهِ عَلَّوْ اور جاہل ہونے كے سَبَب ہے۔ نعمیں بھول جاتا ہے۔ ایسا اس كے الله عَدَّوَجَلَّ سے غافِل اور جاہل ہونے كے سَبَب ہے۔

#### (دوسری بدعت ﷺ

آج کل لوگوں کا آیک دوسرے سے ملاقات کے وَقْت یہ بوچھنا بھی بِدِ عَت ہے: کَیْفَ اَصْبَحْتَ وَکَیْفَ اَصْبَحْتَ وَکَیْفَ اَمْسَیْتَ؟ یعنی آپ نے صُبُح کیے کی؟ اور آپ کی شام کیسی رہی؟ اُلگ کوئکہ بُزِرْ گانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهِ یعن جب ایک دوسرے سے مِلْمَة تو(سبسے پہلے) اَلسَّلا مُ عَلَیْکُمْ وَرَبِحْمَةُ الله کَمِتَ سِے۔ ایک دوسرے سے مِلْمَة تو(سبسے پہلے) اَلسَّلا مُ عَلَیْکُمْ وَرَبِحْمَةُ الله کہ سے۔

#### جوسلام ندكر سے اس سے بات ندكرو كا ا

سر کار و وعالم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے:جو سلام سے پہلے با تیں کرنا شروع کر وے اسے جواب مَت دو۔ ®

#### اس بدعَت كا آغاز كب بوا؟ الم

اس بِدِعَت کا آغاز طاغُون کے زمانے میں ہوا۔جب شام کے علاقے عَموَاس میں طاعُون کِھیلا جس میں کشر لوگ مَوت کا شِکار ہوگئے تواس وَقْت ایک شخص صُبْح کے وَقْت اینے کسی دوست سے ملتاتو پوچھتا: صُبْح کیسے

ال المسلم موجودہ زمانے میں بھی یہ بِدْعَت بَهُت زیادہ عام ہے۔ کیونکہ آج کل گیف اَصْبَحْت؟ (یعنی صُح کیے گ؟) اور گیفت اَصْبَحْت؟ (یعنی صُح کیے گ؟) اور گیفت اَمْسَیْت؟ (یعنی آپ کی شام کیسی رہی؟) کے بجائے جب اوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مغربی تہذیب کی پیروی میں سب سے پہلے سلام کرنے کے بجائے Good Afternoon) اور Good Afternoon وغیرہ کہتے ہیں جو وُرُست نہیں۔

ترا .....عمل اليوم والليلة لابن السنى، باب من بدأ بالكلام قبل السلام، ص ٩٠١، حديث: ٢١٨٠

ہوئی؟ اور جب شام کو ملتا تو پوچھتا کہ شام کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس زمانے میں ایک شخص صُنُح کو ہو تا تو شام کونہ ہوتا اور شام کو زندہ ہوتا مگر صُنُح نہ ہوتا۔ پس آج بھی یہ جُملے ایک دوسرے سے پوچھے جاتے ہیں مگر ان کا سَبَب بھُلادیا گیاہے۔ ان جُملوں کے آغاز کے مُتَعَلِّق جاننے والے مُتَعَلِّمِین ان سے کلام کے آغاز کو مکروہ سَجھتے تھے۔ چنانچہ،

حضرت سَيِّدُنا احمد بن ابی حَوَاری عَلَيْهِ دَحِتَةُ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سَیِّدُنا ابو
کر بن عَیَّاش دَحْتَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے جب به بوچھا کہ آپ نے صُبُح یا شام کیے کی؟ تو آپ دَحْتَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه
نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اِرشَاد فرمایا: ہمیں اس بِدْعَت سے دور ہی رہنے دو۔ حضرت سَیِّدُنا احمد بن ابی
حَوَاری عَلَیْهِ دَحَةُ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک شخ سے جب بوچھا کہ آپ کی صُبُح کیسے ہوئی؟ تو
انہوں نے بہلے تو کوئی توجّہ نہ دی، پھر اِرشَاد فرمایا: صُبُح کیسے ہوئی؟" یہ کیسا جُملہ ہے؟ (جب بھی کس سے ملوتو
سب سے بہلے) السَّلامُ عَلَيْكُمُ کَها کرو۔

حضرت سَیِّدُنا حَسَن بَصری عَنَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: صحابہ کرام عَنَیْهِمُ النِفْوَان باہم ملتے تو اَلسَّلاهُ وَعَلَیْ کُرُم کُتِی بَرَام عَنَیْهِمُ النِفْوَان باہم ملتے تو اَلسَّلاهُ عَلَیْکُم کُتِے ، بخدااُس وَ قَت دِل سَلامَت عَے ، مگر (افسوس!) آج یہ کہاجاتا ہے: تمہاری صُبُح کیسے ہوئی؟ الله عَوَّوَ جَلَّ تمہیں عَافیت عَطا فرمائے۔ اگر ہم بھی عَوَّوَ جَلَّ تمہیں عَافیت عَطا فرمائے۔ اگر ہم بھی لوگوں کی اِن باتوں پر عَمَل کرنے لگیں تو یہ (پختہ) بدعت ہوگی، خبر دار! اس کے بجالانے میں کوئی عزت (یعنی ثواب) نہیں۔ خواہ (ہماری خالفت کی بناپر) ایساکرنے والے ہم پر ناراض ہی ہوں۔

#### تيسرى بدعت المناهج

لوگوں میں ایک بِدْعَت بہ بھی پیداہوگئ ہے کہ جب کسی کوخط لکھتے ہیں تو پہلے اس شخص کانام لکھتے ہیں جس کی جانب خط لکھا جا تا ہے۔ حالا نکہ سنت یہ ہے کہ پہلے اپنانام لکھا جائے یعنی یہ لکھا جائے کہ یہ خط فلاں کی طرف سے فلاں کی جانب ہے۔  $^{\oplus}$  چنانچہ حضرت سَیِّدُنا ابنِ سیرین عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ الْهُوالْهُ بِین فرماتے ہیں کہ

📺 ....... دورِ حاضِر میں بھی اس بِدْعَت کاعام مُشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ آج کل ہمارے مُعَاشَرے میں نوجوان نسل کو بجپین ہی

ایک بار میں کچھ عرصہ گھرسے ذور رہاتواپنے والدِ محترم کوخط لکھا جس کے آغاز میں میں نے ان کانام لکھ دیاتو انہوں نے پچھ یوں جواب اِرْسَال فرمایا: جب بھی مجھے خط لکھو توپہلے اپنانام لکھا کرو، اگر آئندہ تم نے اپنے نام ہے پہلے میر انام ککھاتو میں تنہاراخط پڑھوں گانہ جواب دوں گا۔

(صاحب كتاب إمام أجَل حضرت سبّيرُنا شيخ ابُوطالِب كمي عَلَيْهِ رَحتهُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين كه صحابه كرام عَلَيْهِمُ الزَّهْ وَان تجمي كتوبات ميں پہلے اپنانام ہى لكھاكرتے مصحفواہ وہ كمتوب بار گاور سَالَت ميں ہى بھيجاجاتا۔ جبيباكه)حضرت سيّدُنا عَلاء بن حَضْرَمِی دَفِی اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه نے بار گاورِ سَالَت میں ایک مکتوب لکھا، اس میں انہوں نے پیہلے اپنانام کچھ یوں ذکر  $^{\odot}$ كيا: مِنَ الْعَلَاءِ بُنِ حَضُّرَ مِي ٓ إلى رَسُولِ اللهِ صَمَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

#### اس ہدعت کا آفاز کس نے کیا؟ ﷺ

منقول ہے کہ اس بدعت کا آغاز زیاد نے کیا تو عُلَائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے اسے عیب جانا اور اسے ابن اُمّیّہ کی بدعات میں شار کیا۔ مگر خُلفا و اُمَر اے خطوط میں آج یہی بِدْعَت نظر آتی ہے حالا نکہ سَلَف صالحین دَحِمَهُ اللهُ النَّهُ النَّهِ ين خطوط ميں مكتوب إلَيه (يعني جس كي جانب خط لكھاجائے اس) سے پہلے اپنانام ذكر كياكرتے تھے۔

(آج کل جب) کوئی شخص اپنے کسی دوست کے گھر جاتا ہے تواس کے خید مَت گاروں سے کہتا ہے: اے خادم! اے کنیز!" (یعنی بلااِجازَت گھر میں داخِل ہو کرخاد مین سے باتیں کرنے لگتاہے) حالا ککہ ایسا کرنا الله عَدَّوَجَلَّ

سے نصابی کتب میں سنت کے برعکس خطوط لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اُلْحَیْنُ لِلّٰہ عَزْمَیْلَ ہمارے بزرگان دین دَحِيَهُمُ اللهُ النَّهِ الذي بر دور مين سنَّتول كے إحماا دربد عتول كے قلع قمع كے ليے كوششيں جارى ركھيں۔ دورِ حاضر ميں ياد گارِ أسلاف پندر هوي صدى كى عظيم علمى و رُوحانى شخصيت، شيخ طريقت، امير المسنّت، بانى دعوتِ اسلامى حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الباس عظار قادری رضوی ضائی ﴿ اَمَتْ بَدَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ كَاہِر قول و فعل سنّتوں کے تابع ے۔ چنانحہ خطوط نویسی میں آپ کے سنّت کے مطابق لکھے گئے بے شار مکتوبات میں سے چندا یک کی ہلکی سی جھلک مکتبہ المدینہ سے شاکع ہونی والی مختلف گثب ور سائل میں مُلاحَظ کی جاسکتی ہے۔مثلاً آپ کی حیاتِ مُبار کہ کے روشن اَوراق پر مشتمل رسالے حقوقُ العباد کی احتیاطیں میں آپ کے چند مکتوبات دیکھے جاسکتے ہیں۔

[] ......مسنداحمد، حديث العلاء بن الحضر مي، ١٤/٤، حديث ١٩٠٠.

اور اس کے رسول صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے حَكَم کی مُخالَفَت کرناہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

اَ اَیُّ اللّٰ اِنْ اِنْ اَکُ اللهُ تَعَالَ عَنْدُو اللهِ وَسَلَّم وَاللّٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ اللهُ

#### آيتِ مباركه كي تفيير 🛞

منفُسِّرِیْنِ کِرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ یہاں اِجازَت مانگنے سے مُر اد دروازے پر دستک دینا،
کھانسنا یا الیی ہی کوئی حرکت کرنا ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی موجود ہے۔ نیز سرکارِ دو
جہاں صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیتان بھی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے گھر جائے
تو پہلے تین مرتبہ سلام کرے، اگر اِجازَت مِل جائے تو داخِل ہو، ورنہ واپس چلاجائے۔

© کھا جائے۔

#### اجازت ملنے پر اسلاف کاطریقہ ﷺ

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النُوین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کے دروازے پر دستک دیتے، پھر تین مرتبہ سلام کرتے اور ہر مرتبہ سلام کے بعد تھوڑی دیر تھہرتے، اگر داخِل ہونے کی اِجازَت ملتی تو داخِل ہوتے (ور نہ لوٹ جاتے)۔ بعض او قات گھر والاکسی عُذر کی وجہ سے ان کا اس وَ قْت گھر آنا لیندنہ کر تا توجواب دینا: وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَ مَ حَمَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰل

بَسااَو قات صاحبِ خانہ (یعنی گھروالے) کا ''لوٹ جائے'' کہنا بہتر ہو تاہے، کیونکہ اِجابَت (جواب دیے) اور تزکید (دل کی طہارت) کے لیے یہی اَفْضل ہے۔ جیسا کہ الله عَدَّوَ جَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

<sup>📆 .......</sup>ابوداود، كتابالادب، باب كممر ةيسلم. . . الخ، ٣٢٣٢/، حديث: ١٨١٥، بتغير

بعض اَو قات صاحِبِ خانہ (یعنی گھر والے) کے ایک بار واپس لوٹانے کے بعد اس دن رویا تین مرتبہ واپس آتے اور پھر چلے جاتے گر ہر بار دِل میں کچھ بُرا گمان نہ کرتے۔ ہمارے زمانے میں کسی سے ایسا کیا جائے تویقیناً بُرامحسوس کرے گااور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دن دوبارہ واپس ہی نہ آئے۔

#### مُلَماكى بارگاه میں ماضری کے آداب ایکی

عُلَا کی بارگاہ میں انتہائی آبَم کام کے علاوہ لوگ حاضِر نہ ہوتے بلکہ ان کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے یا مَساحِدِ میں بیٹھ کر اِنتِظار کرتے کہ وہ نماز کی خاطِر باہر نکلیں گے کیونکہ وہ لوگ عِلْم کی عَظَمَت اور عُلَا کی شان جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُنا ابُوعُبیکہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عالِم کے دروازے پر عاضِر ہو کر بھی بھی دستک نہیں دی بلکہ ان کے گھر جاکر دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں اور اِنتِظار کرتا ہوں کہ وہ خو د باہر تشریف لائیں گھر کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَ لَوْاَ نَهُمْ صَبَرُوْ احَتَّى تَخُوْجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ ترجية كنزالايبان: اور الروه صبر كرتے يہال تك كه تم آپ خَيْرُ النَّهُمْ لَا ﴿ ٢٦، العجرات: ٥) ان كے پاس تشريف لاتے تويہ ان كے ليے بهتر تھا۔

حضرت سّيِدُنا عبدالله بن عَبَّاس دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَ مُنْعَلَّق مروى ہے كہ آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه (كو كَلَى بَال د يَكُوا لَه يَكُون اللهُ تَعَالَى عَنْه ير چل رہی ہوتے، (تیز) ہوائیں آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه پر چل رہی ہوتی، آپ کے پاس سے کوئی گزرنے والا جب عَرْض کرتا: اے دسول الله کے چھازاد! آپ یہاں (اس حال میں) کیوں تشریف فرماہیں؟ تو آپ فرماتے: میں اس گھر والے کے نکلنے کا اِنتِظار کررہا ہوں۔ پھر جب وہ صحابی باہر نکلتے (تو آپ کو د کھی کر) فرماتے: اے دسول الله کے چھازاد! اگر آپ پیغام بھی دیتے تو میں خود حاضر ہو جاتا؟ آپ فرماتے: نہیں! میں آپ کی خِدْمَت میں حاضِر ہونے کا زیادہ حقد ارتقال کی جہر آپ دِخِیَ اللهُ تَعَالَى عَدِیث مِنْ اللهُ تَعَالَى عَدِید وَاللهِ وَسَلَّم سے نہیں سی۔

<sup>[7] ......</sup>تفسير كشاف، العجرات، تحت الآية: ٥، ٣٥٩/٢

<sup>[</sup>۲] ......معجم كبير، ١٠٥/٢٣٧، مديث: ١٠٥٩٢

#### يانچوين بدعت اله

یہ بھی بِدْعَت ہے کہ بندہ کسی ایسے خاص مسکلہ میں اپنے مسلمان بھائی کی حالت کے بارے میں خوب چھان بین کرے جسے وہ ناپسند کر تاہو۔ چنانچہ،

#### کسی کی بخی زندگی میں مداخلت ناجا تؤہے ﷺ

حضرت سَیِّدُناسلمان فارسی دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے شادی کی اور جب زوجہ کے پاس رات گزار نے کے بعد دن کو باہر نکلے توایک شخص نے آپ سے عُرض کی: اے ابو عبد الله! آپ کیسے ہیں؟ تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اِرشَاد فرمایا: اچھا ہوں اور الله عَدَّ دَجَنَّ کا شکر ادا کر تا ہوں۔ تو وہ بولا: آپ کیسے ہیں اور رات کیسی گزری؟ آپ کیک بیل اور رات کیسی گزری؟ آپ کیک روایت میں یہ الفاظ ہیں: آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ یہ من کر آپ دَخِیَ اللهُ تُعَالَى عَنْه نے غصے سے فرمایا: تم ایساسوال کیوں پوچھتے ہو جس کاجو اب چھپانا پڑے، تمہیں گھرسے باہر کی با تیں پوچھنی چاہیں اور صرف ظاہر کی اُمُور کے مُتَعَلَّق پوچھناہی کافی ہے۔

## د کچپانداز تفهیم 🕵

حضرت سلیمان بن میران آعمش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے ایک شخص نے ان کے گھر میں پوچھا: اے ابو محمد! آپ کیسے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ خیریت سے ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کا حال کیسا ہے؟ فرمایا: عافیت میں ہوں۔ جب اس نے یہ پوچھا کہ آپ نے رات کیسے گزاری؟ تو آپ (کویہ سوال بڑانا گوار گزرا مگر آپ نے اسے پچھ نہ کہا بلکہ اسے سمجھانے کے لیے کہ ایسے عوال نہیں کیے جاتے آپ) نے بلند آواز سے اپنی کنیز کو پکارا کہ بستر اور تکیہ لے کر آؤ۔ جب وہ یہ چیزیں لے آئی تو فرمایا: اسے بچھا کر لیٹ جاؤ یہاں تک کہ میں بھی تیر سے پہلو میں لیٹ جاؤں تا کہ ہم اپنے بھائی کو دِ کھا تکیس کہ میں نے رات کیسے گزاری ہے۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمايا كرتے كه (آج كل) ايك شخص اپنے دوست سے ملتا ہے تواس سے ہرشے كے مُنْعَلَّق يوچية ڈالتا ہے يہاں تك كه گھر ميں مَوجُود مرغى تك كى خيريت معلوم كرليتا ہے ليكن اگر اس كا

<sup>......</sup>طية الاولياء، الرقم ٣٣ سلمان الفارسي، ١ / ٢٣٣ ، مديث: • • ٢ ، بتغير قليل

دوست اس سے ایک درہم مانگ لے تووہ نہیں دیتا۔ جبکہ سَلَف صالحین رَحِبَهُمُ اللهُ النّبِین جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتے توصرف یہ کہتے کہ آپ کیسے ہیں؟ یا فرماتے کہ"اللّله عَدَّدَجَلُ آپ کوسلامت رکھے"اور اگران کا بھائی ان سے پچھ مال کاسوال کرتا تو فوراً عطافر مادیتے۔

### چھٹی برعت ﷺ

بندے کا اپنے بھائی سے راستے میں جاتے ہوئے یہ پوچھنا کہ کہاں جارہے ہو؟ یا کہاں سے آرہے ہو؟ کھی پد عَت ہے۔ سَلَف صالحین دَحِمَهُ اللهُ اُنهُ بِین اس طریقہ کو ناپسند کرتے اور یہ طریقہ نہ صِرف خلاف سنّت اور خِلافِ اَدَ ہے۔ سَلَف صالحین دَحِمَهُ اللهُ اُنهُ بِین اس طریقہ کو ناپسند کرتے اور یہ طریقہ نہ صِرف خِلافِ سنّت اور خِلافِ اَدَ ہے جگہ کا سراغ لگانا اور تَحَسُّسُ کا مطلب ہے خبریں معلوم کرنا۔ یہ سوال چونکہ دونوں چیزوں کے مُتَعَلَّق ہوتا ہے اور بعض او قات بندہ پہند نہیں کرتا کہ اس کا بھائی یہ جانے کہ وہ کہاں جارہا ہے یا کہاں سے آرہا ہے۔

#### دوسرول كو حجوك بولنے پر مجبور مت كرو كي

حضرت سیّیدُنامجاہد وعطارَحْمَةُ اللهِ تعالى عليه اس بات کو اچھانہ سیحتے بلکہ فرماتے کہ جب اپنے بھائی سے راستے میں ملو توبیہ پوچھو کہ کہاں جارہاہے؟ ہوسکتاہے کہ وہ سی ہو لے تو تمہیں اچھانہ لگے اور بیہ بھی ہوسکتاہے کہ وہ جھوٹ بول دے۔ تواس کے جھوٹ بولنے کاسَبَ تم بنوگے۔  $^{\oplus}$ 

#### قرآنِ کریم خرید نااور پیچنا 🛞

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِین قرآنِ کریم کی خرید و فروخت کو بھی ناپسند جانتے اور بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ النُمُ اللهُ اللهُ

#### سنت ايجاد كرده عُلوم 🐉

آج کل لوگ ایسے بَہُت سے عُلوم حاصِل کرنے لگے ہیں جوسَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ انمُوین کے زمانہ میں نہ تھے۔ مثلاً عِلْمِ کلام؛ عِلْمِ جَدَل؛ قِیاس؛ نَظر و فِکر، رائے اور عَقْلی ولائل کے ساتھ سُنَنِ رسول پر اِسْتِدُلال؛

[] ......مصنف لابن ابي شيبة، كتاب الادب، باب الرجل يلقى الرجل يساله من حيث جاء، ٢ /٢٥٤ ، حديث: ١

قر آن وسنّت کے ظاہر پر قیاس،رائے اور عَقَلَی عُلُوم کوتر جیج دینا(بیسب عُلوم بِدْعَت ہیں)۔

نیز حالَتِ وَجُد کے ذریعے حاصِل ہونے والے اِشاروں کا اِظْہَار کرنا کہ ان کے عُلُوم جانتا ہونہ ان کی تفاصیل ہے آگاہ ہواور ایساکر نے سے مقصود سامعین کو جیرت میں مبتلا کرنا اور عامِلین کو گر اہ کرنا ہو (تویہ بھی پدُعَت ہے)۔ کیونکہ وِ جدانی کیفیات سے آگاہ عُلَائے کرام دَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّدَه وِجدانی کیفیت کا اِظْہَار تو کرتے مگر وَجُد سے حاصِل ہونے والے اِشاروں کو چھپاتے۔ نیز لوگوں کو انکے نفع کی باتیں تو بتاتے مگر نقصان دہ باتیں جھپالیتے۔ اس لیے کہ وِجدانی کیفیات لوگوں کے دلوں کے آخوال ہیں جن کا چھپانا افضل ہے۔ بی عُلوم انہی سالِکین و عامِلین کا حصتہ ہیں جو ان عُلوم کا اِظْہَار مقصود ہو تا تو مقصود ظاہر کرتے مگر وِجدان کو پوشیدہ رکھتے کیونکہ یہی ان کا بیر (یعنی راز) ہے جس کی وجہ سے وہ تصنّع، بناوٹ اور دعویٰ سے محفوظ رہے۔ انہوں نے سامِعین کو ان کا حصتہ عطاکیا اور جس شے کا ان سے تعلّق نہ تھا اس سے آنہیں وُ ور رکھا۔ انہوں نے دونوں مامِعین کو ان کا حصتہ عطاکیا اور دونوں حالتوں میں آفضل رہے۔ مگر اس (جابِل صُوفی) نے اس بات کو نہ جانا اور (مقصود کے بجائے) وِجدان کو ظاہر کر دیاجو نقصان کے زیادہ قریب اور سلامتی سے دُور ہے۔

(صاحبِ كتاب إمام اَ جَلِّ حضرت سَيِّدُنا ثَيْحُ ابُوطالِب مِّى عَلَيْهِ رَحَةُ اللَّهِ الْقَوِى فرماتے ہیں) جو تفصیل جانتا ہونہ تفسیر، اس كے ليے خاموش رہنازیادہ بہتر ہے۔ اگر كوئى سنّت كے مُطابِق كلام نہ كر سكتا ہو تو اس كی خاموشی اسے اللّٰهِ عَذَّوَ جَلَّ كے بَهُت قریب كر دے گی۔ چنانچہ،

ایسے بی ایک شخص کے مُتَعَلَّق الله عَدَّوَجَلَّ فِي اِرشَاد فرمایا:

وَمَنْ قُلِ كَعَلَيْهِ مِنْ قُدُ فَلَيْنُفِقَ مِمَّاً الله ترجه كنزالايهان: اورجس پراس كارزق عَلَى كيا مياوه اس الله الله الله كل يُكِلِّفُ الله كنفسًا إلَّا مَا الله كالله على عند وعد الله عند الله كس جان پر بوجه

(پ۲۸، الطلاق: ۷) نہیں رکھتا مگراسی قابل جتنااسے دیاہے۔

فَقُرَاسے خود کو ممتاز جانے والے متکبر لوگ عُلومِ مَعْرِفَت کا إِنْطَبَار کر کے اپنامَقام و مَر تبہ نہيں بناتے کہ ان کے اُنس اور اَحْوَال کے اعتبار سے اَسباب ان کی طرف رُخ کر لیں۔ بلکہ ان کا یہ ظرَزِ عَمَل دنیا (ومالِ دینا چاہئے) کاسب سے بڑا دروازہ ہے جو آخِرَت چاہئے والوں کے لیے سَخْت نقصان وہ اور دِین میں مُلُمُع سازی

و المناه المدينة العلمية (١١١هـ ١٤١١) و المناه عنه معلم المدينة العلمية (١١٥هـ ١١٥٥) و المناه المناه

کرنے کے اعتبار سے بہنت آسان ہے۔

#### حقیقت شریعت کے مخالف نہیں 👸

عِلْمِ شریعت کی مُخالَفَت کرتے ہوئے عِلْم توحید (یعنی طریقت) کے مُتَعَلَّق کلام کرنا بھی بدعَت ہے اور یہ کہنا بھی بدعَت ہے کہ حقیقت، عِلْم کے مُخالِف ہے۔ کیونکہ حقیقت عِلْم کا ہی دوسر انام ہے، نیزیہ شریعت کا ایک راستہ بھی ہے، جب شریعت کا تعلّق حقیقت سے ہے تو حقیقت، شریعت کے مُنافی کیسے ہو سکتی ہے؟ جَبَه حقیقت ہی عِلْمِ شَریعَت کو لازِم کرتی ہے۔ بلاشُبہ حقیقت عَزیمِت اور ایک مشکل اَمر ہے جَبَبہ عِلْم ظاہر رُخْصَت اور وُسْعَت كا حامِل ہے۔ (صاحب كتاب إمام آجَل حضرت سَيْرُنا شَخ ابُوطالِب كِمّ عَلَيْهِ رَحتهُ اللهِ انقَوِى فرماتے ہيں) جو شخص علم ظاہر کے قواعِد اور اُصُول جانے بغیر عِلْم باطِن کے مُتَعَلَّق کلام کرے تواس کا کلام شَریعَت میں اِلْحاد (یعنی گفر، اُصُولِ اِسْلام سے اِنکاریااِ نُجِر اف؛ لَامْد ہبیت و دَہریَّت ) اور کتاب وسنّت میں مُداخَلت شُار ہو گا۔

ایک عارِف کا قول ہے کہ میں نے (اپنے زمانے کے) شطحیات <sup>®</sup> میں مبتلا جس شخص کے مُتَعَلَّق غورو فِکر

[77]....... حضرت سّيّدنا عبدا لمصطفى اعظمى عَلَيْهِ رَحمَهُ اللهِ القَدِى شَطْحِيّات كى تعريف كرتے ہوئے فرماتے ہيں:صَحْو (ہشيارى) وسُمُر (مدہو ثی)صُوفِیہ کرام کی یہ دومشہور کیفیات ہیں۔اکثر صوفیہ توایسے گزرے ہیں کہ مَعْرِفَت اِلٰہی ووصال حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کومڈیجانب اللہ ایسے وسیع ظرف سے نوازا گیا کہ کیفیات وآخوال سے مَغْلُوب ہو کر وَامَن ہوش وخرّ دان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ان کی بیداری وہوشیاری میں ایک لمحہ کے لیے بھی فُتور نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ اَزباب صَحْو کہلاتے ہیں۔اور بعض وہ مشانخ ہیں جو باد ہُرمِ فان الٰہی ہے اس درجہ مُخمُور وسر شار ہو جاتے ہیں کہ غلبہ اَحْوَال و کیفیات میں وَامَن عَقَل ، وہوش تار تار کر دیتے ہیں اور ڈنیائے بیداری وہشیاری ہے بیز ار ہو کر مستی ومد ہوشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ان نزر گوں کو آؤ مَابِ شکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔انہی مُوَتِّرُ الذَّکر بُزر گوں سے تبھی تبھی عالَم سُکر ومستی میں بلاا ختیار بعض ایسے کلمات ئر زَ دَ ہو جاتے ہیں جو بظائم خلاف شریعت ہوتے ہیں، ایسے ہی کلمات و مقالات کو اِصْطلاح صُوفیہ میں شطحات کہتے ہیں۔وہ بُزرگ جن سے شطحیات سرزد ہوئیں بہت قلیل تعداد میں ہوئے ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ شطحیات سرزد ہونے کے بعد جب ان کے ہوش وحواس بجا ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان اقوال سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے بلکہ اظہار بیز اری واِسْتِغْفار بھی کیا۔ چنانچہ حضرت مخدوم سید جہا تگیر اشرف سمنانی قُبَن یہ کالنوّان سے منقول ہے کہ اصحاب عرفان وصاحبان وخدان میں ہے اکثر وبیشتر اہل صَحُو (بشیاری) ہیں اوراس جماعت عالیہ میں سے کچھ لوگ صاحبان سُکُر ( مدہوشی) بھی ہوئے ہیں کہ مجھی تبھی غلبہ کال وجر اُتِ وِصَال میں ان سے کلام شطحیات نکل گئے ہیں لیکن اس حال و کیفیت کے دَفع ہوتے ہی ہیہ لوگ اسی وَقْت اِسْتَغِفَار کرتے تھے اور اپنے اُصحاب کو تھکم دیتے تھے کہ جب بھی اگر دوبارہ کوئی مسطح آمیز کلام ہم سے سر ز د ہوتواس کے تدارُک میں تم لوگ کو سِشش کرو۔" (لطائف اشر فی) شطحیات کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حَزم

کیا تو پایا کہ ایسا شخص جاہل اور مَغْرُور ہے یاوہ ایک ناکام مذہبی رہنماہے یاالیی باتیں ظاہر کرنے والا ہے جن کی کچھ حقیقت نہیں۔ کِتاب وسنّت سے وسوسوں کا حل علاش کئے بغیر دینی مُعامَلات میں کلام کرنا بھی ایک بِدْعَت ہے حالا نکہ ان وسوسوں کی تفصیل جاننا اور جو بات کِتاب وسنّت سے ثابِت نہ ہواس کی نفی کرنالازِم ہے۔ کیونکہ جب ایسے لو گوں کا دعویٰ تو مَجَت کا ہو مگر اس صِفَت کا إنکار کرنے والے ہوں جو سنّت نے بیان کی ہے اور نہ ہی انہیں مَوصُوف کامُشامَدَہ حاصِل ہو تو ایسے بندوں کی وِجْدانی کیفیات گر اہی پر اور مُشامَدات باطِل اور جھوٹ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لو گوں کے مُتَعَلَّق ہر کوئی جان لیتاہے کہ یہ لوگ حقیقت جانے بغیر مَغرِفَت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔

#### آدابِ دما پھ

دُعامیں ایسے جُملوں سے دُعامانگنا بھی بدعت ہے جن کے آخر میں ہم قافیہ اَلفاظ ہوں۔الی دُعا قر آنِ كريم سے ثابت ہے نہ سركار ووعالم صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور ان كے صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان سے لله صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّهْ عَامِين حديم برُّ صنع سے منْع فرمايا كرتے تھے اور الله عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندول كى جو مختصر اور جامع دعائیں بیان فرمائی ہیں صرف انہی کی یابندی کا حکم دیتے۔ چنانچہ،

واحتیاط لازم ہے، ردّوا نکاراوران بزر گوں پر فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے بلکہ حتی الامکان تاویل ضَروری ہے کیونکہ به سب بزر گان دین واهل الله اور صاحبان مَعْرِفَت تنص، بلاشُبه ان میں کاہر ہر فرد نمونهٔ سنّت وجَلَوَهُ آ فتاب شریعَت تفا۔ ان اکابرِ ملّت بزر گوں پر زبان طعن دراز کرنایقیناً بہت بڑی گتاخی اور زبر دست محرومی ہے۔اسکے مثقلق حضرت مخدوم جہانگیر اشرف ٹُدِّسَ مِیمُّه کاار شاد سنئے: جماعت ِصُوفیۃ کا قانونِ مُسَلّم اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مشاکُخ کے شطحیات کونہ تورّد کرنا جاہئے نہ قبول کرناچاہئے کیونکہ اس مَشْرَب کالعلق مَقامِ وُصُول کیساتھ ہے۔ بیران مَقاصِد میں سے نہیں ہیں جہاں عَقْل کچھ کام آ سکے۔ ہاں البتہ ! کچھ صُوفیوں نے الفاظِ شطحیات کی نثرٌ ح میں احجھی احجھی تاویلیں کی ہیں اورا پسے مُناسِب مَطلَب ومحمل بیان کئے ہیں ، کہ ایک حد تک ان کو عَقُل کے إدراک وعِلم کے قابل کہا جاسکتا ہے۔(لطائف اشر فی) ظاہر ہے کہ جو تشخص اس درجہ مغلوب الحال ہو چکا ہو کہ اس کو وُنیائے عَقَل و ہَوش سے کوئی سَر وکار ہی نہ ہو اور عَین ید ہو شی کے عالم میں بلااختیار وارادہ اس سے پچھ کلمات صادِر ہو گئے ہوں اور وہ مجھی اس طرح کہ ہوش و حَواس بجاہونے کے بعد وہ ان کلمات سے نہ صرف لاعلمی بلکہ بیز اربی کا إَطْهَار واسْتغِفَار كر تاہو۔ بلاشبہ ایباهخص مَرْ فُوعُ القلم اور حُدودِ شَر یعَت سے آزاد ہے ایسے هخص سے کو کی شُر عی مُواخذہ کر نادر حقیقت شریعئت سے لاعلمی ہے:

سجدهٔ روضه ہو کہ در کاطواف ہوش میں جونہ ہووہ کیانہ کرے (معمولاٹ الابرار، ص۸۳)

وجہاں کے تاجور، سلطانِ بحروبر صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: إِيَّا كُمْ وَالسَّجْعَ فِي الدُّعَآءِ يعنى وُعامِين سَجْع السيح بَجو في اور يهى وعاما نَّناكا في ب: اللَّهُمَّ إِنِّيَ ٱسْتَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ النَّهَا مِنْ قَوْلِ وَّعَمَلِ ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ وَّعَمَلِ - ترجمه: ا الله عَزْوَجَلَّ مِن تجھ سے جنّت اور جنّت کے قریب کر دینے والے قول وعمک کاسوال کر تاہوں اور دوزخ اور اس کے قریب كر دينے والے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں۔ ايك فرمانِ مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ميں ہے كه عنقریب ایک قوم دُعااور طہارت میں حدسے تجاوُز کر جائے گا۔ $^{\odot}$ 

حضرت سَيْدُنا عبدالله بن مُغَفَّل دَضِ اللهُ تَعالى عَنْه في اللهُ تَعالى عَنْه في الله عنه ا منهمک تھاتو فرمایا: اے میرے بیٹے! (اِسلام میں) نئے نئے کام کرنے اور دُعامیں حدسے بڑھنے سے بچو۔ الله عَزَّوَ جَلَّ كَا فَرِمَانِ عَالِيشَان ہے:

أُدْعُوْ الرَبِّكُمْ تَضَيُّعًا وَخُفْيَةً النَّهُ لا يُحِبُّ ترجمة كنز الايمان: الني رب سے وُعاكر و كُرُ كُرات اور المُعْتَ رِينَ ﴿ (پ٨،الاعراف: ۵۵) آہتہ ہے شک حدسے بڑھنے والے اُسے پیند نہیں۔

ایک قول کے مُطابِق الله عَزْوَجَلَّ وُعامیں حدسے بڑھنے والوں کو پیند نہیں فرماتا اور وُعامیں حدسے بڑھنا یہ ہے کہ بندہ حد درجہ دعامیں ڈوب جائے مگر الله عَزْدَجَلَّ نے سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ النبین کی مَغْفَرِت، رحمت

[77] ......دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 326 صَفحات پر مشتمل کتاب فضا کل وُعاصَفخہ 84 پر ہے: دعامیں سٹی اور تکلّف سے بیچے کہ باعث ِشغَل قلب وزوالِ رفت ہے۔(یعنی دعامیں جان بوجھ کر ہم قافیہ وہم وَزُن جُملے استعال نہ کئے جائیں کہ اس سے يمونى ختم ہوتى ہے اور رِقَّت جاتى رہتى ہے) **قال الرّضا:** اور حضور اقد س صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى وُعاوَل مِين سَجْع كا آنا، سجح کا آنا ہے نہ کہ سجح کالانااور محذور مُسَجَّع کرنا ہے نہ کہ مُسَجّع ہونا کہ مثوِّش خاطر وہی ہے نہ کہ بیر، ولہذا حضرت هُصَيِّف عَلَّام فُدِّسَ بِهُ \* نے لفظِ تُكلّف زیادہ فرمایا۔ (یعنی دعامیں جس شجے سے بچنے کا حکم ہے اس سے مر اد قصد اُاپنے کلام کوہم وزن وہم قافیہ کرناہے کیونکہ ممانعت کی وجہ دھیان بٹنا اور یکسوئی ختم ہوناہے اور اگر کسی کا کلام بلا ٹکلفٹٹسٹٹج (یعنی ہم وزن وہم قافیہ )ہو تاہو توبیہ ہر گز منع نہیں؛ لہذا آپ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسُلَّم ہے جو هُسَجَّع وعائمیں منقول ہیں وہ ہر گز ہر گز اس ممانعت کے تحت واخِل نہیں کہ وہ بلا تکلّف ہیں اس وجهت مُصنّف مولانا نقى على خان عَلَيْهِ رَحمّةُ الْحَنَّان في لفظ تكلّف كي قير كااضافه فرمايا بـ- )

[7] ......بخارى، كتاب الدعوات، باب ما يكر دمن السجع في الدعاء، ١/٠٠٢، حديث: ١٣٣٧، بتغير قليل

الم المراجه و الما الدعاء و باب الجوامع من الدعاء و ١ / ١ / ٢ و حديث ٢ ٢ ٢ ٢ مديث ٢ ٢ ٢ ٢ مديث ٢ ٣٨٣

[تم] ......ابوداود، كتابالطهارة، بابالاسراف في الماء، ١ / ٢٨ ، حديث: ٩ ٩

مستداحمد، مستدالمدنيين، حديث عبدالله بن مغفل المزنى، ٩/٥، ٢٢٩ محديث: ١ ٩ ٨٠ ١

اور توبہ پر مشتل جن دعاؤں کی خبر دی ہے ان مشہور ومعروف دعاؤں کو حپوڑ دے۔

منقول ہے کہ آبدال اور عُلَائے کرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام میں سے کوئی بھی سائے سے زیادہ کلمات سے دعا نہیں کرتے۔ (صاحب کتاب اِمامِ آجَل حضرت سیّدُنا شیخ ابُو طالِب تمی عَنیهِ دَحمَةُ اللهِ انقوی فرماتے ہیں) میں نے بُزر گانِ دین کے اس قول کی تصدیق قرآن کریم میں اس طرح یائی کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں اینے بندوں کی جن دعاؤں کا ذکر کیاہے ان میں کہیں بھی کسی ایک ہی مقام پر سالے سے زائد کلمات ذکر نہیں فرمائے اور وہ ساکتے کلمات بھی صِرف سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں۔ $^{\oplus}$ ور نہ قر آن کریم میں متفرق مقامات پر صرف دوء ، تیں، چاراور پانچ کلمات پر مشتل دعائیں ہی مذکور ہیں۔ چنانچہ،

ا یک بزرگ کسی قصّه گوئے پاس سے گزرے جو خوب ڈوب کر خوبصورت وہم قافیہ اَلفاظ سے دعا کر رہا تھا تو آپ نے اسے حیمڑ کتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: تو ہلاک و برباد ہو! بار گاہِ خداوندی میں مُبالَعَه کر رہاہے! میں گواہی دیتا ہے کہ میں نے حضرت سیدنا حبیب عجمی علید دَحمة الله القوى کو دعا ما تکتے دیکھا اور انہوں نے ان كلمات سے زياده وعانه ماكل: اَللَّهُمَّ اجْعَلْمَا جَيِّدِيْنَ، اَللَّهُمَّ لَا تُفْضِحْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ وَقِّقْنَا لِلْحَدَيْدِ لِيعِنى بِالله المِمين عمره بنا، اے الله عَدْوَجَنَّ اجمين قِيامَت كے دن رُسواو ذليل نه كرنا، اے الله اجمين جملائي کی توفیق عطا فرما۔(ان کی یہ دعاسٰ کر) ہر طرف لوگ رونے لگتے جبکہ ہم سب ان کی دعا کی قبولیت و برکت کو خوب جانتے تھے۔ 🏵

<sup>[77]......</sup> سورة بقره كي وه آيتِ مُبارَكه بدي بن بَيَّنالا تُؤاخِذُ نَا إِنْ نَسِينَا آوْ آخْطَانُا ثَرَبَّنَا وَلا تَحْبِلُ عَلَيْنَا إِصُرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ تَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلا تُحَيِّلْنَا مَالِ طَاقَةَ لَنَابِهِ ۚ وَاغْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِر لَنَا ۗ وَانْ حَبْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلِلنَا فَانْصُرُ نَاعَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ ﴾ (٣٠ البقرة: ٢٨١) ترجيه كنزالايهان: الدرب هارك جمين نه بكِرُ الرَّهِم بحولين ياج وكين الدرب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ حبیبا تونے ہم سے اگلوں پر رکھا تھااے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار (طاقت )نہ ہواور ہمیں مُعاف فرمادےاور بخش دےاور ہم پررحم کر توہمارامولی ہے تو کافروں پر ہمیں مد د دے۔

<sup>[</sup>۱۶]...... فضائل دعاصفحہ 83 پر ہے: دعا جامع، قلیلُ اللَّفظ و کَتِیدُ المتعنی ہو، تطویل بے جاسے احتراز کرے۔ یعنی دعامیں کلام کو بلا ضرورت طویل کرنے سے پر ہیز کرے اور ایسے الفاظ استعال کرے جن کے مفہوم میں وُسعَت ہو، مثلاً: مَهَّنَا التِيَافِ النَّهُ مُنِيا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً (٢٠) البقرة: ٢٠١) كم إس مختصر سے كلام ميں وونوں جہال كى بھلائيال مانگ کی کنئیں اور زہے نصیب ! یہی پر ہیز عام گفتگو میں بھی ہو کہ فضُول گفتگوہے آد می کاوَ قار ختم ہو جا تاہے۔اس پر مزید به که محشر میں ہر ہر لفظ کویڑھ کرسنانا پڑے گا۔والعیاذباللہ۔

# ماجت وعاجزى كى زبان سے مانگو ﷺ

حضرت سَيّدُنا بايزيد بسطامي قُدِّسَ سِمُّهُ السّامي فرما ياكرتے تھے كه "الله عَذْوَجَلَّ سے زبانِ حاجت سے ما تكونه كه زبانِ حِكْمت سے "اور حضرت سبّيدُ ناحسن بھرى عكيهِ رَحمةُ اللهِ القوى فرما ياكرتے تھے كه "مختاجى اور عاجزى کی زبان سے دعامانگونہ کہ فصاحت وچرب زبانی ہے۔"

# ﴾ تلاوتِقرآنميںمُتَفَرِّقبدعتيں ﴿

#### تلاوتِ قر آن میں چھینا جھیٹی کرنا 🕵

چند اَفراد کا اس طرح مِل کر قر آنِ کریم کی تلاؤت کرنا گویا کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے۔ موں (بِدْعَت ہے)۔ یعنی ایک شخص تلاؤت کر رہاہو اور دوسر ااس سے اگلی آیت فوراً اس طرح پڑھنے لگے کہ پہلا ابھی خثم بھی نہ کر پایا ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی (کے منہ)سے کوئی چیز چھین لینا۔ کیونکہ اس طرح تِلاوَتِ قرآن میں خُسثوع وخُصنوع اور ہیب (وعَظَمَتِ الهی) كالحاظ نہیں ركھاجاسكتا۔ حالا نكه تِلاوَتِ قرآن مُزن وسُکون اور خُشُوع و خُصُوع کا تقاضا کرتی ہے۔

#### دو قر اُتوں کے مطابق تلاوت کرنا 🛞

قاری کا دو قاربوں کی قرآت کے مطابِق تلاؤت کرنا بھی بدعت ہے۔کاش! ول کی غفلت کی بنا پر وہ ا یک ہی قاری کی قر اُت کے مُطابِق تِلاوَت کرتا تو زیادہ بہتر تھا جیسا کہ حضرت سَیّدُ ناابراہیم حربی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِى كَى خِدْمَت مِين جب بير عَرْض كَى كَنْ كه فلان وأو قاريون كى قرأت كه مُطابِق تِلاوَت كرتا ہے توآپ نے إرشاد فرمایا: آہ! ضَرورت تواس بات كى ہے كه ركو قارى ايك ہى قر أت كے مُطابِق تِلاؤت كريں۔

تِلاوَتِ قَرْ آنِ کریم میں ایک بِدْعَت بیہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ تِلاوَت میں اس طرح کخن کیا جاتا ہے کہ تلِاوَت کی سمجھ آتی ہے نہ اِعراب کالحاظ ر کھا جاتا ہے یعنی جھوٹی مدکی جگہ بڑی اور بڑی مدکی جگہ جھوٹی مد پڑھی جاتی ہے، اِظہار <sup>©</sup> کی جگہ اِدْ غَام <sup>©</sup> اور اِدْ غَام کی جگہ اِظہار کیا جاتا ہے۔ایسالحُن کوبر قرار رکھنے کے لیے کیاجاتاہے اور لفظوں کے بگاڑ اور ان کی حقیقت کے بدّل جانے کی کوئی پر وانہیں کی جاتی۔ پس یہ ایک بدْ عَت ہے اور الیمی تلاؤت سننا بھی مکروہ 🖱 ہے۔ چنانچہ،

حضرت سَيْدُنا بِشْر بِن حارِث عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْوَادِثُ فرمات بين كه مين في حضرت سَيْدُنا ابن واود حربي عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَوِى عِي عَرْض كي: مين تِلاوَت مين مصروف ايك شخص كے ياس سے گزروں توكيا اس كے ياس بیٹھ جاؤں؟ توانہوں نے بوچھا: کیاوہ لحن میں تلاؤت کرتاہے؟ میں نے عَرْض کی: جی ہاں! تو فرمایا: ایسے شخص ے یاس مَت بیٹھو کہ اس طرح تِلاؤت کرنے نے اس کا بِدْعَتی ہونا ظاہرِ کر دیاہے۔ $^{\odot}$ 

[77] .......اِظْهَارے مُر ادبہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ حائے تواظہار ہو گا یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔حروفِ حلقی خچھ ہیں اور وہ یہ ہیں:ء،ھ،ع،ح،غ اورخ۔(مدنی قاعدہ،ص۲۱) [ت] ......نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف پر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تواد غام ہو گا۔رااور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی چاً حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف پر ملون خچھ ہیں اور وہ پہ ہیں: ی، ر، م، ل، واور ن۔ ( مدنی قاعدہ، ص٢٦)

[تنزا ....... کئن کے ساتھ قر آن پڑ ھناحَرام ہے اور سُننامجھی حرام۔ (بہارِ شریعت، قراءت میں مُلطی ہوجانے کابیان، حصہ سوم،۵۷/۱

تھ] ...... معلوم ہواجب ایک بدعت کے ابنانے کی وجہ سے کسی کے پاس بیٹھنا منع ہے توجس کے عقائد میں ہی بگاڑ ہو یعنی بدیذ ہوں کے پاس بیٹھنے کے متعلق تھکم کیا ہو گا؟ چنانچہ م**لفوظاتِ اعلیٰ حضرت** کے صفحہ نمبر 277 پرہے کہ جب اعلیٰ حضرت عَلَیْهِ دَحمَةُ دَبِّ الْعِنَّ ہے یہ عرض کی گئی کہ اکثر لوگ بدمذہبوں کے پاس جان بوجھ کر بیضتے ہیں، ان کے لیے کیا تھم ہے؟ توارشاد فرمایا: حَرام ہے اور بدیذ ہب ہو جانے کا اندیشہ کامِل اور دوستانہ ہو تو دین کے لیے زہر قاتل۔ رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں: اِیّاکُنهٔ وَایّاهُهٔ وَلاَیْضِلُّونَکُهٔ وَلا یَفْیَنُونَکُهٔ ۔ انہیں اپنے سے دور کرواور ان سے دور بھا گووہ تمہیں گمر اوند کردیں كهيل وه تتهميل فتنه مين نه دُالين - (مسلم، مقدمه، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء . . . النع، ص ٩ ، حديث: ٧) اور اينج لفس پر اعتماد كرنے والا بڑے كنّراب يراعتاد كرتاہے ، إِنَّمَا أَكُذَبْ هُنيءِ إِذَا حَلَقَتْ فَكَيْفَ إِذَا وَعَلَتُ (نفس اگر كوئي بات فتىم كھاكر كيے توسب سے بڑھ کر جموٹا ہے نہ کہ جب خالی وعد د کرے۔) صحیح حدیث میں فرمایا: جب د حّال نکلے گا، کچھ اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جائیں گے کہ ہم تو اپنے دین پر مستقیم (یعنی قائم) ہیں، ہمیں اس سے کیا نقصان ہو گا؟ وہاں جاکر ویسے ہی ہو جائیں گے ۔ (ابو داود، كتاب الملاحم، باب ذكر خروج الدجال، ١٥٤/٢، حديث: ٣٣١٩ ملخصآ) حديث مليل بح نجي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في فرمایا: میں حلف سے کہتا ہوں جو جس قوم ہے دوستی رکھتاہے اس کاحشر اسی کے ساتھ ہو گا۔ (مستدری، کتاب الهجرة، ذکیر اسهاء اهل الصفة، ٣/ ٥٥٦، حديث: ٥٣٥٥ ملتقطآ) سير عالم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم كا ارشاد بمارا ايمان اور بهر حضور كاحَلف (یعنی شم)سے فرمانا۔ دوسری حدیث ہے:جو کافر ول سے مَجبَّت رکھے گا وہ انہیں میں سے ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رَحْمَهُ اللّهِ تَعَالَ عَلَيْهِ شرمُ الصّدور میں نقل فرماتے ہیں: ایک شخص روافض کے پاس بیٹھا کر تا تھا۔ جب اس کی نزع کا

### اَذَان مِس لَنِي إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

اَذَ ان میں گخن <sup>© بھی</sup> ایک بد عَت ہے اور اَذان میں ایسا کر ناحد سے تجاوُز کر ناہے۔ چنانچیہ حضرت سّیّدُ نا ابن عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا سے ایک مُوَوِّن نے عَرْض کی: میں الله عَدَّوَجَلَّ کے لیے آپ سے مَجبَّت رکھا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: مگر میں الله عَزْءَ جَلَّ کے لیے تمہیں پیند نہیں کر تا۔ عَرْض کی: اے ابو عبد الرحمٰن! وہ کیوں؟ اِر شَاد فرمایا: اس لیے کہ تو اَذان میں (لحن کرتے ہوئے) حَدیے تَجَاوُز کر تاہے اور اس پر اُحْرَت $^{\mathfrak{D}}$ (بھی)لیتاہے۔<sup>©</sup>

(صاحب كتاب إمام أجَل حفرت سّيدُنا شيخ ابُوطالِب تمى عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ انْقَدِى كَ استاذِ محترم) حضرت سّيدُنا ابو بكر آجرى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ انْقَوى فرمات كه مين بغداوسے اس حال مين لكلاكه وہال ميرے ليے كوئى مُناسِب جكه نه رہی، کیونکہ لوگ ہرشے میں بدعتیں اپنانے لگے تھے یہاں تک کہ قرآن کریم اور اذان بھی بدعتوں سے محفوظ نهر ہے۔ (حضرت سیدُناشیخ ابُوطالِب تَلی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ انْقَدِی اینے اسّافِر محترم کے قول کی وَصَاحَت میں فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى اللِّ بغداد كے ) بِد عَتُول كے اپنانے سے مُر اوبيہ ہے كه قرآن كريم كو چند أفراد مل كر

وفت آیا،لو گوں نے حسبِ معمول اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ کہا: نہیں کہاجاتا۔ پوچھاکیوں؟ کہا: یہ او شخص کھڑے کہہ رہے ہیں تُوان کے پاس بیٹھاکر تا تھاجو ابو بکر وعمر (رَحِنَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا) كوبر اكبتے تھے، اب بیہ چاہتاہے كە كلمه پڑھ كراُتھے، ہر كُرْنْد بِرِ صف ويس ك - (شرح الصدور، باب مايقول الانسان . . . الخ، ص٣٨)

📆 ....... کلماتِ اَذان میں کمن حرام ہے، مثلاً الله یاا کبر کے ہمزے کو مد کے ساتھ آلله یا آ کبریڑھنا، یوہیں اکبر میں بے کے بعد الف بڑھانا حرام ہے۔ یوبیں کلمات اَذان کو قُوَاعِدِ موسیقی پر گانا بھی کحن و ناجائز ہے۔ (بہارِشریعت،اذان کابیان، حصہ سوم،ا/ ۴٦٨) اگر اَوْانِ غلط کہی گئی مثلاً کحن کے ساتھ تواس کا جواب نہیں بلکہ ایسی اَوْان ٹنے بھی نہیں۔(المرجع السابق، ص ۴۷۲۲)

[تو] ....... بہارِ شریعت، جلد اول صفحہ 475 پر ہے: متقد مین نے اَذان پر اجرت لینے کو حرام بتایا، گر متأخرین نے جب لو گوں میں سستی دیکھی، تواجازت دی اور اب اس پر فتو کی ہے، مگر اَذان کہنے پر احادیث میں جو ثواب ارشاد ہوئے، وہ انہیں کے لیے ہیں جواجرت نہیں کیتے۔خالصاً للله عَزْءَ جَلَّ اس خدمت کوانجام دیتے ہیں، ہاں اگر لوگ بطورِ خود مؤذِّن کوصاحبِ حاجَت سمجھ کر دے دیں توبیہ بالا تفاق جائز بلکہ بہتر ہے اور بیہ اُجرت نہیں۔

تنز] .......معجم كبير، ٢ ا / ٥ • ٢ ، حديث: ٩ ٩ • ١٣ •

مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب البغى في الاذان الاجر عليه، ١ /٣٥٨ حديث: ٢ ١ ٨٥ ١ مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الاذان والاقامة، باب من كره للمؤذن . . . الخ، ا / ٢٥٨ ، حديث : ٣ چھینا جھیٹی کے انداز میں پڑھتے اور اُذان میں لحن کرتے۔ (مزید اپنے استاذِ محترم کے مُتَعَلِّق فرماتے ہیں کہ) آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه وسوس صيل مكه مكرمه زَادَهَا اللهُ شَرَفَا وْتَغْظِيمًا تشريف التَ تحد

### مَلَف صالحين كى مخالفت ﴿

مِنْ جُمْلہ بعد والوں نے جن بِد عتوں کو اپنایا ان میں ایک بیہ بھی ہے کہ وہ سَلَف صالحین رَحِتَهُمُ اللهُ النّه کے طریقوں کی مُخالفَت کیا کرتے، یعنی جن باتوں میں بزر گانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُعِين نے آسانی سے کام لیا بیہ ان میں سختی کرتے اور جن باتوں میں سختی کی بیہ آسانی سے کام لیتے۔

اس مُعاسَلِے میں بیدلوگ خَوارِج کی مِثْل ہیں جنہوں نے صغیرہ گناہوں میں شدّت اپنائی اور آثار وسُنُن اور ترکِ مذہب میں آسانی ور خصت پر عمل کیا یہاں تک کہ سب سے جدا ہو کر رہ گئے۔ نیز جن باتوں میں سَلَف صالحین رَحِمهُ اللهُ النبين نے آسانی سے کام ليا اور بعد والول نے سختی برتی ان ميں سے چنديہ بين:

- ﴿ 2﴾ ﷺ أحادِيثِ مُبارَكه كے طُرُق وأسانِيد كاتَعاقب كرنا۔
- ﴿3﴾ ﷺ أحادِيثِ مُبارَ كه كے ألفاظ ميں خوب چھان بين كرنا۔ <sup>©</sup>

حضرت سيدُنا ابن عُون دَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه فرمات بين الله الشخاص يعنى حضرت سيدُنا ابراتيم، حضرت سَيّدُنا إمام شعى اور حضرت سَيّدُنا إمام حسن بصرى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى كو ديكها كه وه مَعانى مين رُخْصَت سے كام ليت تتھے۔ جبكه صحابة كرام عَنيْهِمُ النِّفْوان اور سَلَف صالحين رَحِمَهُمُ اللهُ النبين كي ايك كثير تعداد أحاديث مُبارَكه کے مَعانی و مَفاجیم میں وُسْعَت سے کام لیتی اگر چیہ اَلفاظ وہ مَفہوم اَدانہ بھی کرتے۔ چنانچیہ اس اعتبار سے جن اُمُور میں سختی سے کام لیا گیا ان میں یہ دواُمُور بھی شامِل ہیں: حُروف کو نکھار نکھار کر الگ الگ پڑھنا اور یڑھنے والے کا اپنی مَر ضی سے ایک مفہوم مُر ادلے لینا گویا کہ یہ اس پر فرض ہو۔

<sup>📆 ......</sup> به تینوں کام کرنے میں اگر تفاخر اور دِ کھاواو دنیاکا حُصُول مقصو د ہو تو منع ہیں اور اگر مقصو داحادیث کی خِدْمَت ہواور نیک نیتی ہے کئے جائیں توان میں کوئی حرج نہیں، یہ مُحَدِّثِینِ کِرام کاطریقہ کاررہاہے۔(دارالا فآءاہلسنت)

### علوم عربيه وعلم نحو أسلاف كي نظريس الهج

قیاں اور نظر و فِکر کی گہر ائی اور عُلُوم عَرَبِیّہ و نَحُو میں مَہارَت حاصِل کرنا بھی بعد کے زمانے کی پیداوار ہے۔ جبیبا کہ حضرت سَیِّدُنا ابر اہیم بن اَوْہَم عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِالْاکمَام کا فرمان ہے: ہم نے کلام میں اس قدر فَصَاحَت ہے کام لیا کہ کوئی عُلَطی نہ کی مگر اَممال میں غُلَطِیاں کرتے رہے۔ اے کاش! ہم کلام میں غُلَطِیاں کرتے اور اَعمال میں فَصاحَت ہے کام لیت۔ حضرت سَیِّدُنا قاسِم بن مُحتَیْمِدَہ کے پاس عربیت (عربی زبان میں مُرِیّ اور اَعمال میں فَصاحَت ہے کام لیت۔ حضرت سَیِّدُنا قاسِم بن مُحتَیْمِدَہ کے پاس عربیت (عربی زبان میں مَہرونے)کاذکر کیا گیاتو آپ نے اِر شَاد فرمایا: اس کا آغاز فخر وغر ور اور اَشْجام بَغَاوَت وسرکشی ہے۔ ایک بزرگ فول ہے کہ عِلْمِ نَحُو دِل سے خُشوع نکال دیتا ہے۔ جبکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ایک بزرگ کا قول ہے کہ عِلْمِ نَحُو دِل سے خُشوع نکان دیتا ہے۔ جبکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو تمام لوگوں سے برتر دیکھنا چاہے اسے عربی زبان میں مَہارَت حاصِل کرناچاہئے۔

#### سلف صالحین کے برعکس بعد والوں کا شدت اختیار کرنا 👸

(سَلَف صالحین کے برعکس) بعد والول نے جن مُعاملات میں شدّت سے کام لیاان میں سے چندایک یہ ہیں:

- انی کے ساتھ ہی طہارت حاصل کرتے۔ کے ایٹروں کوخوب پاک صاف رکھے۔
- 🖘 => جُننُى كاپسينه لگ جاتا ياحيض والى عورت كالباس حچوليتے تواكثر و بيشتر عنسل كرتے۔
- ان کے بُول و بَر از (یعنی گوبر اور پیشاب) کے مُعالَم علی میں بھی سختی بول و بَر از (یعنی گوبر اور پیشاب) کے مُعالَم عیں بھی سختی برتے (یعنی بدن یالباس پر تھوڑی ہی مقدار بھی لگ جانے کی صورت میں اسے ناپاک جانے اور عنسل کرتے)۔
- خُون کی تھوڑی سی مِڤدار بھی وھو ڈالتے وغیرہ وغیرہ ۔ حالانکہ سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ اُنهُ بین ان تمام
   مُعامَلات میں رُخْصَت پر عَمَل کرتے تھے۔

#### سلف صالحین کے برعکس بعد والوں کا نرمی اختیار کرنا ﷺ

جن مُعامَلات میں سَلَف صالحین سختی سے کام لیتے اور بعد کے لوگ زمی سے، ان میں سے چند یہ ہیں:

- 🧇 اَسْلاف كاطريقه به تقاكه وه رِزْقِ حَلال كماتے مگر ہر دَم اسى كام ميں مَصروف نه رہتے۔
- 🧈 > فضول باتوں سے بچتے۔ 🗫 > باطل باتوں سے دُورر ہتے۔ 🎨 ، کنیبت اور پُجْغُلی کرتے نہ سنتے۔

الله المنابعة آمیزی وبدگمانی سے پر ہیز کرتے، کیونکہ بدگمانی غیبت و پُغْلی میں شِرکَت کا باعث بنتی ہے تو مُبالعَد آمیزی کی بیشی کا سَبَب بنتی ہے، یعنی مُعائلہ بُر اہو تواسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور اچھا ہو تواس میں کی کر دی جاتی ہے۔

اور دنیا کی شدید حرص میں مُبتَل ہونے سے بچنے میں شِدّت اِخْتِیار کرتے مگر بعد کے لوگ ان تمام معاملات میں آسانی سے کام لیتے۔

#### حمام میں جا در کے بغیر جانا کھی

بعد کے لوگوں میں جو بدعتیں پیدا ہوئیں ان میں عور توں کا بلاضر ورت ممّام میں جانا بھی ہے اور مردوں کا بغیر چاؤر باندھے (بَرْہند) مّام میں جانا بھی بعد کی پیداوارہے جو کہ فِشق ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدِنا ابر اہیم حربی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ القوی سے نبیذ پینے والے ایسے شخص کے مُتعَلَّق پوچھا گیا جے نشہ نہ ہو تاہو کہ کیا اس کے پیچھے نماز بڑھ لی جائے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! بڑھ لی جائے۔ مگر جب بیہ عرَض کی گئ کہ جو شخص حَمَّام میں چادَر باندھے بغیر داخِل ہو تو کیا اس کے پیچھے بھی پڑھ لی جائے؟ تو فرمایا: نہیں! ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ (صاحب کتاب امام اَجَلَّ حضرت سیّدُنا شخ اُبُوطالِب کی مَلَیْهِ دَحةُ اللهِ القوادا وَل کی وَعَادَت میں فرماتے ہیں) نبیذ پینے سے اگر نشہ نہ ہو تو اس کی حُرمَت میں اِخْتِلاف پایا جاتا ہے مگر چادر کے لِغیر متام میں داخِل ہونا بِالِا جَمَاع حَرام ہے۔ بلکہ ایک عالم صاحب یہاں تک فرمایا کرتے کہ حَمَّام میں داخِل ہونے والے شخص کو دلوچادروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چادر چرہ چھپانے کے لیے اور دو سری شَرْم گاہ چھپانے کے لیے۔ اگر چادَرین نہ ہوں تو حَمَّا م میں داخِل ہو کر گنا ہوں سے محفوظ نہیں رہاجا سکتا۔

حضرت سَیِّدُ نا ابنِ عُمَرَ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرما یا کرتے تھے کہ حَمَّام ان آسائشوں میں سے ایک ہے جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کییں۔ ® حَمَّام میں ایک ناپسندیدہ بات سے بھی ہے کہ کسی شخص کو ایک مسلمان شخص کی شَرْم گاہ پر نَورہ (بال صَفایاوَڈر)لگانے کی ذِبّہ داری سِپُرْ دکی جائے۔

[1] ......مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الطهارة، باب من كان لا يدكل العمام ويكر هه، ١٣٢/١، حديث: ٢

## مَلَماتِ سَلَف كاؤعظ ميں بليطنے كاطريقه الله الله

عُلَماتِ كِرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام كا وعظ و نصيحت كى مجلس ميں بيٹے كاطريقہ يہ ہوتا كہ بعض گھٹے كھڑے كر ليتے اور بعض قد موں پر بيٹھ كر كہنياں گھٹوں پر ركھ ليتے۔ صحابۂ كِرام عَلَيْهِمُ الزِفْوَان كے زمانے سے عِلْمِ نَصَوُّف كى باتيں كرنے والے ہر شخص كا يہى طريقہ رہاہے، حضرت سَيِّدُناامام حسن بھرى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ القوى كا بھى يہى طريقة رہا اور انہوں نے ہى سب سے پہلے اس عِلْم كے مُتعَلِّق إَظْهِ الرِحَيال كيا۔ اس طرح كُرسى و مِنْبَرك وُجُود سے پہلے حضرت سَيِّدُنا مام حَسَن بَعْرى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوى كے زمانے سے لے كر حضرت سَيِّدُنا جنيد بغدادى سے پہلے حضرت سَيِّدُنا امام حَسَن بَعْرى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوى كے زمانے سے لے كر حضرت سَيِّدُنا جنيد بغدادى عَلَيْهِ دَحمةُ اللهِ الْقَاوِى كے زمانے تك عُلَمَائ كِرام كاطريقة يہى رہا۔ جيسا كہ مروى ہے كہ سركارِ مدينہ، قرارِ قلب وسينہ صَلَى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَى اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْدَ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَه اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَلِيْهِ وَاللهُ وَلَيْه وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### مثائخ میں سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کرکس نے بیان کیا؟

صُوفَی بُزر گوں میں سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کر جنہوں نے بیان کیا وہ مِصر میں حضرت سَیِّرُنا کی بن مُعَاذِ زَحْتَةُ اللّٰهِ تَعَالْ عَلَیْه بنے ان کی پیروی کی مَّر باقی تمام مُعَاذَ زَحْتَةُ اللّٰهِ تَعَالْ عَلَیْه نے ان کی پیروی کی مَّر باقی تمام مَثائِے نَعال عَلَیْه بنی کرنے والے عارِ فین کاطریقہ مَثائِے نے ان کے اس فیثل کو معیوب سمجھا کیونکہ یہ مَعْرِفَت اور یقین کی باتیں کرنے والے عارِ فین کاطریقہ نہ تھا بلکہ چارزَ انو (پھیل کر) بیٹھنا نحو ولُغَت کے عُلَا اور دوسرے دُنیا دار مفتیوں کا طریقہ تھا اور متکبر لوگ بھی اسی طرح پھیل کر بیٹھنے حالا نکہ تَوَاضَع یہ ہے کہ شکر کر بیٹھا جائے۔

**&&&&&&** 

۱۲۷۲: مدیث: ۲۲۲۲ الاستئذان، باب الاحتباء بالید، ۲۸۰/۸ مدیث: ۲۲۲۲ ابوداود، کتاب الادب، باب فی جلوس الادب، ۳۸۳/۸ مدیث: ۲۸۸۲





کُل عُلوم کی تعداد 9ہے۔ان میں سے چار مَسَنُون ہیں جن سے صحابہ کر ام عَلَیْهِمُ الدِّضْوَان اور تابعین عظام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَام آگاہ تھے اور یا پنچ عُلوم بعد کے زمانے کی پیداوار ہیں جو اَسلاف کے زمانے میں نہ تھے۔

حارمشهورعُلوم په ہیں:

- ﴿2﴾ ﷺ قرآن كاعِلم ﴿1﴾ ﷺ ايمان كاعِلم
- ﴿ 3 ﴾ ﷺ وَ آثار كاعِلْم ﴿ 4 ﴾ ﷺ قاوي وأحكام كاعِلْم

بعد میں پیداہونے والے یا پچ عُلوم یہ ہیں:

- ﴿1﴾ ﷺ نُحُواور عَروض ﴿2﴾ ﷺ قِياس ﴿3﴾ ﷺ فقه ميں جَدَل
  - ﴿4﴾ 😂 نظر و فِكر كے اعتبار سے عَقَلَى عِلْم
- ﴿ 5 ﴾ ﷺ حدیثِ یاک کی عِلْتوں اور مختلف طُرُق جاننے ، نیز راویوں اور ان سے منقول روایات و آثار کا

ضُعْف جاننے وغیرہ کاعِلّم، یہ عِلّم انہی لو گول کے ساتھ خاص ہے جو اس کے اہل ہوں، پھر ان سے ان کے

شاگر دہی ں پیکم حاصِل کرتے ہیں۔

#### قصّه مح تی برعت ہے 🛞

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ انتُهِین قصّے بیان کرنے کو بدْعَت سمجھتے، لو گوں کو اس سے روکتے اور قصّے بیان

کرنے والوں کے پاس بیٹھنا بھی اُچھّانہ سمجھتے۔

قصّه گوافراد کے مُتَعَلَّق عُلَائے کِرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَام سے کثیر اَقُوال مروی ہیں۔مثلاً

- ﴿1﴾ ﷺ فلال آدمی کتنااچیّاہے،اے کاش!وہ قصّہ گونہ ہو تا۔
- ﴿2﴾ ﷺ حِكايات بيان كرنے والے عارِ فين قصّه گوفُقها كي مِثْل ہيں۔
- ﴿ 3﴾ ﷺ عُلَمائے کرام میں قصّہ گواَ فراد کسی شہر کے رہنے والوں میں سیاہ فام لو گوں کی طرح ہیں۔

دین کے بدلے دنیا کھانا اور ایبا دُرُسْت سمجھ کر کرنا، نیز دنیا کے بدلے عِلْم بیچنا اور عام لوگوں کے لیے سجنا سَنْوَرنا بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والے اُمُور میں بَہُت فتیج ہیں اور ان کا فساد ہر ظاہری عِلْم جاننے والے پر ظاہر ہے۔ مگر ایسے لوگوں کو ہمارے زمانے میں جابل وناقص لوگ عُلَا وفُضَلا سمجھتے ہیں۔ اس کا سَبَب متقد مین کے طریقوں سے واقفیت کا کم ہونا اور عِلْم دین کی حقیقت جاننے والی بصیرت کا نہ ہونا ہے۔

المن المنتاقين ا

## كلام كى مائت اقتام الله

(صاحب کتاب اِمام اَجَلِّ حضرت سَیِّدُنا شَیْخ اَبُوطالِب تِی عَلَیهِ رَحَةُ اللهِ القَوی فرماتے ہیں) ہمارے نزدیک کلام کی سائے۔ اقسام ہیں اور عِلْم بھی اس کی ہی ایک قسم ہے اور باقی کچھ آقسام کغُو و مَرْدُود ہیں۔ انہیں وہی شخص حاصِل کر تا ہے جو حقیقت جانتا ہے نہ عِلْم و جَہالَت میں فرق کر سکتا ہے۔

عربوں کا ایک مقُولہ ہے کہ ہر گری ہوئی شے کے لیے ایک اٹھانے والا ہو تاہے اور ہر کہی گئی بات کو کوئی نقل کرنے والا بھی ہو تاہے۔ چنانچہ،

وه خچه اقسام په ہیں:

﴿1﴾ ← إِفْك (الزام تراثى ودهو كه دبي) ﴿2﴾ ← حماقت ﴿3﴾ ← خَطا

﴿4﴾ ﴾ كمان ﴿5﴾ ﴿ وَأَنْ خُرُف (جموث ہے آراسته كلام) اور ﴿6﴾ ← وسوسه

کلام کی ان خچھ آقسام کے نام عُلَائے کر ام دَحِبَهُ اللهُ السَّلَام نے بیان کئے ہیں اور انہوں نے ہی الله عَوْدَجَلَّ کی بیان کر دہ وضاحَت کے مُطابِق ان آقسام کی تفصیل بیان کی ہے کیونکہ الله عَوَّدَجَلَّ نے انہیں اپنی کتاب کی حِفاظَت کا حکم دینے کے علاوہ اپنے دین اور ہندوں پر گواہ بھی بنایا ہے۔

#### علم سے مراد گھ

کلام کی ساتویں قشم ایسی ہے جو ان کچھ سے جُداہے اور بیا کسی مَدْ مُوم صِفَت سے مُتَّصِف نہیں۔ لہٰذاعِلْم سے مُر ادوہ شے ہے: والمنظمة المنظمة المنظ

- 🥸 جو قرآن وسنّت کی نُصٌ (دلیل) سے ثابِت ہویا قرآن وسنّت اس پر دلیل ہوں۔
- 🐵 وه شے قرآن وسنت سے مُسْتَذَبَط ہویا قولاً اور فعلاً اس کانام اور مَفہوم قرآن وسنّت میں مَوجُو دہو۔
  - 😥 تاویل اگر اِجهاع سے خارج نہ ہو تووہ بھی عِلم میں شامِل ہے۔
- 🛞 اِشِتْباط جب قرآن سے ہو،اس کاشابِر مجمل ہواور نَصٌ بھی اس کے مُخالِف نہ ہو تووہ بھی عِلْم ہی ہے۔

حضرت سَیِّدُ ناابنِ مَسْعُود رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ فرمایا کرتے تھے کہ آج تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہشِ نَفْس عِلْم کے تابع ہے اور عنقریب ایک ایسازمانہ آنے والاہے جس میں عِلْم خَواہشِ نَفْس کے تابع ہو گا۔

## زُخُرُف سے مراد ا

الله عَدْدَ مِن أَن كُونيا كَى آسائش اور عَقْل كى آب و تاب كو قر آنِ كريم ميں زُخْرُف كانام ديا ہے۔ چنانچه آسائشاتِ دنياكا تذكره كرتے ہوئے إرشًا د فرمايا:

وَلِبُیرُو تِهِمْ اَ بُو ابَّاقَ سُمْ مَا عَلَیْهَا یَتَکِئُونَ ﴿ ترجمهٔ کنز الایمان: اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے وَلِیْکُو تَ شَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اور طرح وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اور طرح وَلَمُ اللَّهُ اللّ

طرح کی آرائش۔

ایک مقام پراِرشَاد فرمایا:

زُخْرُ فَ الْقَوْلِ غُمُ وَكُمُ الله (س٨، الانعام: ١١٢) ترجية كنزالايدان: بناوك كى بات وهوك كو\_

جس طرح ایک جابل شخص د نیاوی د هو کے میں مبتلا ہو کر باطِل سے آراستہ بناوٹی باتوں کو پبند کر تاہے،
اسی طرح ایک جابل و نیادار لوگوں سے ایک شے کی حقیقت جھپاتے ہوئے اس پر سونے (Gold)کا پانی چڑھا
کر فائدہ حاصِل کر تاہے۔ چنانچہ کسی شے کی نکتع سازی سے مُر ادبیہ ہے کہ اس شے پر سونے کا پانی اس طرح
چڑھا یا جائے کہ وہ سونے جیسی ہو جائے اور نادان لوگ اور بیچے اسے آشلی سونا سمجھیں۔ جبکہ باتوں کی نکتع
سازی سے مُر ادبیہ ہے کہ عِلْم سے بھر پور باتوں کی طرح جھوٹ اور باطِل سے آراستہ باتیں کی جائیں کہ سننے
دالے جابل لوگ انہیں عِلْمی باتیں ہی مگان کریں۔

ایک قول کے مُطابِق چونکہ زُخْرُف سے مُر ادسونا (Gold) ہے، لہٰذا فریب کی بات کواس (نقلی) سونے سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی اَصْل پر قائم نہیں رہتا مگر عُلمائے ہَ آبَانِیِّین اور حقیقت جانے والے زاہدین اس کی حقیقت جان لیتے ہیں کیونکہ انبیاو صِدِّیقین سونے کو پتھر ومِثّی جیسا سجھتے ہیں۔

حضرت سَیِدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحِمَهُ اللهِ الاَوْل فرمایا کرتے کہ لوگ عِلْم جھوڑ کر باغ لگانے لگے ہیں۔ ان میں عِلْم کس قدر کم ہو گیاہے کہ (اِشاعَتِ عِلْم کیلئے اب) الله عَذَّوَجَلَّ ہی سے مددونصرت مطلوب ہے۔

حضرت سَيِّدُناامام مالِک بن آنس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كا فرمان ہے کہ گز شتہ زمانے میں لوگ ان اُمُور کے مُتعَلَّق نہیں پوچھے سے جن کے مُتعَلَّق آج کل لوگ پوچھے ہیں اور نہ عُلَاے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَاما کُرُ اُمُور میں یہ فرمایا کرتے سے کہ یہ حَرام ہے اور یہ حلال ہے، بلکہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے پایا کہ یہ مستحب ہوا در یہ مکروہ ہے۔ حضرت سَیِّدُناامام مالِک عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الطَّانِق سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ جواب دین نہر مہدی علیہ منہ نہ نہ زیادہ تو قُف سے کام لیتے اور اکثر یہ فرما دیتے کہ مجھے معلوم نہیں، کی اور سے معلوم کرو۔ چنانچہ ایک بارکسی شخص نے حضرت سَیِّدُناعبد الرحمٰن بن مہدی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَاوِی سے عَرَض کی: آپ کااس جبارے میں کیا خوال و حَرام ہونے کے مُتعلَّق فوراً بنا دیتا ہے اور این عَلَم کے مُطالِق قطعی حکم کیا تا ہے جبکہ حضرت سَیِّدُنا امْمِ مالِک عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الدَّانِق قطعی حکم کیان جب کوئی سُوال پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میر ااس بارے میں خیال یہ ہے۔ اس پر حضرت سَیِّدُنا حمٰ عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ النَّائِق قطعی حکم بیان عبد الرحمٰن عَلَیْهِ رَحمَةُ الْعَالِق قطعی حکم بیان کے مُعالِق خیال یہ عام مالک کا یہ جو اب دینازیادہ پیند ہے کہ میر ااس کے مُتعلَّق خیال یہ ہے مُعالِق خیال ہو یہ کام میاں کے مُعالِق خیال یہ جبائے کے امامِ مالک کا یہ جو اب دینازیادہ پیند ہے کہ میر ااس کے مُتعلَّق خیال یہ ہے۔

حضرت سیّیدُنا بِشام بن عُروہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے که آج کے دَور میں لوگوں سے ان باتوں کے مُتَعَلَّق مَت پوچھا کروجو انہوں نے ایجاد کرر کھی ہیں، کیونکہ ان باتوں کے جوابات بھی انہوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ بلکہ ان سے سنّتوں کے مُتَعَلِّق پوچھا کرو کیونکہ یہ سنتیں نہیں جانتے۔

حضرت سَیِدُنا شعبی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القوی جب لوگوں کی نئی باتیں اور خواہشات و کیصے تو فرماتے: اس مَشِود میں بیر شنا مجھے اس جیسے دوسرے مقامات پر بیڑھنے سے زیادہ محبوب تھا مگر جب سے بیر یاکار لوگ اس میں

كم كوئي الم

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ انْمُیدِن عَقَلَی عُلوم سے ناواقِف رہنے اور کلام نہ کرنے کو پیند کرتے تھے اور سر کارِ ووجَہاں صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى بَعِي كُم كُونَى كا تذكره حَيا كے ساتھ كرتے ہوئے اسے ايمان كا ايك حِصّه قرار دیاہے۔

# كم مُونَى و فضول مُونَى كَ تعلق عِلَّار فرا مينِ مصطفع الله

- ﴿1﴾ 🖘 حَیااور کم گوئی ایمان کے دُوشعیے ہیں اور فخش گوئی اور زیادہ باتیں کر نانِفاق کے دُوشعیے ہیں۔ <sup>©</sup>
- (2) الله عَزْوَجَلُّ اس شخص کو پیند نہیں فرما تاجو بڑا ہلیغ ہو اور زبان سے باتوں کو اس طرح لیمیٹے جیسے گائے گا گھاس کو زبان سے لپیٹتی ہے۔ ©
  - ﴿ 3﴾ ﷺ کم گوئی ہے مُر اد زبان کی خامو ثی ہے نہ کہ دِل کی۔ ﷺ
  - ﴿ 4﴾ 🗃 اللهِ عَذَّوَ هَلَّ نِهِ تَمْهارے ليے كامِل بيان كونا پيند فرما ياہے۔ ®

پس علمی مَہارَت یہ ہے کہ دِل کے عِلم کا تعلق الله عَدَّوَجَنَّ سے ہواور زبان کے عِلم کابیان سے کیونکہ دل کو کم گوئی کی دولت شہادت ویقین سے حاصِل ہوتی ہے اور کم گوئی وطویل خاموشی کوسکف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ اندُین پیند کرتے تھے جو آج کے دور میں ایک عیب ہے۔ ®

- [1] ......ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في العي، ٣/٣ ١ ١، حديث: ٢٠٣٢
- [۳] .......ترمذى، ابواب الادب، باب ماجاء فى الفصاحة والبيان، ٣٨٨/٢، حديث: ٢٨٥٣ معجم اوسط، ٢/ ١ ٣٥، حديث: ٩٠٣٠ الخلاء بدله الكلأ
  - [تت] .....دارمي، مقدمة، باب من رخص في كتابة العلم، 1 / ١٣٩ ، حديث: ٩ ٥
    - التم السسمعجم كبير، ١٩٢/٨ ، حديث: ٩٩٥ ك
- 👸 ...... موجوده دور میں یاد گارِ اسلاف شخصیت شخ طریقت، امیرِ المسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد الیاس

#### منت كابدعت اوربدعت كاسنت بن جانا الم

عُلَائے متقدّ مین نے مُنافقین کے عُلوم اور بدْعَتی باتوں کی جوئد مّت بیان کی ہے آج کل کے بعض متکلمین اسے نہیں جانتے بلکہ وہ ایسی برْعَتی باتوں کو ہی سنت سجھتے ہیں اور آج کل الیبی باتیں کرنے والوں کو ہی عالم سمجھا جاتا ہے۔ (افسوس صدافسوس!) آج کے دور میں نیکی بُر ائی بن چکی ہے اور بُر ائی نیکی۔سنت بِدْعَت شُار ہوتی ہے اور بدعت سنت۔ آخری زمانے کے عُلَا کے یہی اَوصاف مختلف روایات میں مروی ہیں۔ جیسا کہ سر كار مدينه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فرمان عِبْرَت نشان ب: الله عَدَّوَجَلَّ فالتو بكواس كرنے والول اور خوب با چھیں موڑ کر باتیں کرنے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔ $^{\odot}$ 

(صاحب كتاب إمام أَجَلّ حضرت سّيّدُ ناشيخ ابُوطالِب كَي عَنيهِ رَحِهُ اللهِ انْقَدِي فرمات ميں) جس پريه وَصْف غالِب بهو وہ عِلْمُ الرَّأَى وَالْمُعُقُّولِ كَ مُتَعَلِّق خوب باچھیں موڑ کر باتیں کر تاہے، اس کا دِل مُشاہَد وَیقین اور عِلْم ایمان سے خالی ہو تاہے جو کہ نِفاق کے قریب اور حقیقت ایمان سے وُور ہونے کی عَلامَت ہے۔

حضرت سیّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ بِهُ النّورَانِ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بھلائی کی کوئی بات ڈالی

عظار قادری رضوی ضیائی لامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَه نے اَسلاف کی اس سنّت لیعنی کم گوئی کو دیگر بَهُت سی باتوں کے علاوہ از سر نوز ندہ کر دیاہے۔ آپ نے کم گوئی کی عادت اپنانے کو زبان کے قفل مدینہ کانام دیااور اپنی تحریروں، بیانات اور مدنی مذاکروں میں اکثر اس کی ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صَفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صَفْحَہ 177 پر فرماتے ہیں: میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بے سویے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کاحامل ہو سکتا اور اللہ عَوْءَ مَلَ کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے۔ یقیناً زَبان کا قلل مدینہ لگانے یعنی اپنے آپ کو غیر ضَروری باتوں سے بچانے ہی میں عافیت ہے۔خاموثی کی عادت ڈالنے کیلئے کچھ نہ کچھ گفتگو لکھ کریااشارے سے کر لیا کرنا بے حد مُفید ہے کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے عُموماً خطائیں بھی زیادہ کر تاہے،راز بھی فاش کر ڈالتا ہے۔ نیبت و پخفی اور عیب جُو کی جیسے گناہوں سے بچنا بھی ایسے شخص کیلئے بَہُت دُشوار ہو تاہے بلکہ بک بک کاعادی بعض او قات معاذ اللّٰه گفریات بھی بک ڈالٹاہے! **اللّٰہُ** رَحمٰن عَدْدَ عَلَىٰ ہم ير رحم فرمائے اور ہماري زَبان كولگام نصيب كرے كه بي**ذ ك**رُ اللّٰه سے غافِل رہ كرفَنُول بول بول کر دل کو بھی سخت کر دیتی ہے۔ الله غن عزَّدَ مَن عزَّدَ مَن علی میں میں کمی مَد نی صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلا اِهِ وَسَلَّم کا فرمان عبرت نشان ب: فخش گوئی سخت ولی سے ہاور سخت ولی آگ میں ہے۔ (ترمذی، ۲۰۱/۳، عدیث:۲۰۱۱)

📺 .......الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب البر والاحسان، باب حسن الخلق، 1/1 ٣٥، حديث: ٣٨٢، مفهوماً

من من الناوي ال

جائے تو وہ اس پر مگل نہ کرے جب تک کہ اسے وہی بات کسی خبر و اَثر سے معلوم نہ ہو جائے اور جب اس کے دل کی بات کسی خبریا اَثر کے مُوافِق ہو جائے تو اس پر الله عَذْوَ جَلُّ کا شکر ادا کرے۔

ایک عارِف کا قول ہے کہ میں نے اپنے دل میں پیدا ہونے والے کسی خیال کو اس وَفْت ہی قبول کیا جب اس کے بارے میں کتاب وسنّت سے کوئی صحیح گواہی مل گئی۔

حضرت سَيِّدُ نَا اَبُو حُمَّدَ سَهِل تَسْرَ بِي عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتِ: بنده ايمان كى حقيقت تك اس وَقْت بى رَسائى حاصِل كرتا ہے جب اس میں بیہ چار صِفات یائی جائیں:

- (1) ﷺ سنّت کے مُطابِق فرائض کی اَدا نیگی۔
- (2) 🖘 وَرْع و تقویٰ کے اعتبار سے رزقِ حلال کھانا۔
- (3) 🖘 ظاہر وباطن میں جو اشیامنع ہیں ان سے بچنا۔
- (4) 🗃 مذكوره تمام أعمال كى بحباآ ورى ميں آنے والى مشكلات پر صبر كرنايهاں تك كه خالقِ حقيقى سے جاملے۔

# ر بدعتوں کی روک تھام کے لیے اسلاف کے اقدامات گ

#### و کالوع فجر سے کالوع آفاب کے درمیان باتیں کرنا گھ

جو شخص طُلوعِ فجر سے لے کر طلوعِ آفتاب تک الله عَدَّوَجَلَّ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات کرتا توسَلَف صالحین وَجِهُمُ اللهُ انْمُدِین اسے بُرا جانتے اور باتیں کرنے والوں کو مَشِید سے باہر ثکال دیتے، یوں مَساحِد میں نمازیوں اور الله عَدَّوَجَلُّ کا ذکر کرنے والوں کے علاوہ کوئی بھی شخص باقی نہ رہتا۔

#### دین میں چھوٹی سی چھوٹی نئیبات سے بھی بجنا ا

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِین کے دلوں میں چونکہ سنّت اور ایمان کی عَظَمَت موجود تھی اور وہ نیکی کی حقیقت سے بھی خوب آگاہ تھے لہذاوہ دینی مُعاسَلے میں کسی چھوٹے سے اِغْتِراض اور اِسلام میں ہلکی سی بِدْعَت کو بھی بَہُت بڑی جر اُت خیال کرتے تھے۔ چنانچہ،

حضرت سَيِّدُنا عبدالله بن مُغَفَّل دَفِي اللهُ تَعالَى عَنْه فِي اللهُ تَعالَى عَنْه فِي اللهُ عَنْه فِي اللهُ

 $^{\odot}$ توارشًاد فرمایا: اے میرے بیٹے! بِدْعَت سے زیج اے میرے بیٹے بِدْعَت سے ڈر!

#### 😁 چرب زبانی و مسجع کلام سے ممانعت 🗞

حضرت سیدنا سعد بن آبی و قاص دخی الله تعالى عنه كے عمر نامى شهرادے اسے والدكى خدمت ميں كسى ضَرورت کے تحت حاضِر ہوئے تو حضرت سیدن الله و قاص دَخِي الله تَعَالى عَنْه نے اپنے بیٹے کو مُستجّع کلام کرتے ہوئے سن کر إرشاد فرمایا: په طريقه تجھے مجھ سے دُور کر دے گا اور میں مجھی بھی تيري كوئى ضَرورت بورى نہيں كروں گا۔ كيونكه ميں نے رَحْمَتِ عَالْمُ صَدًّا اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كو إرشَاو فرماتے سناہے كه تَيْرَبِ زَبِانِي سے زیادہ بُری شے کسی شخص کو نہیں دی گئی۔ اسولِ آکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ايك مرتبه حضرت سيّدُنا عبد الله بن رَواحه رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كومسلسل تبيّن بارهُسَجّع كلام كرتي موع سنا توارشَاد فرمایا: اے ابن رواحہ! سجع سے بچو!<sup>®</sup>

معلوم ہوا مسجع کلام دوسے زائد کلمات پر مشتل ہو تا ہے۔ جانِ جہان، سر ورِ کون و مکان صَلَى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِه ايك شخص كو جنين (عورت كے پيك كے بچے كومارنے) كى دِيّت اداكرنے كا حكم إرشّاد فرمايا تو اس نے عَرْض کی: ہم اس بچے کی دِیت کیسے ادا کریں جس نے کچھ کھایانہ پیا،رویانہ چیخا چلایا؟ اس کی دِیت نہیں۔ تو آپ صَفَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے إِر شَادِ فرمایا: کیابیہ دیہاتیوں کی طرح مسجع کلام ہے؟<sup>®</sup>

#### 🕾 نمازِ عيدواستىقاء كاخطبەمنېر پردينا 🛞

مروی ہے کہ جب مَرْوَان نے عید گاہ میں نمازِ عید کے لیے مِنْبَر بنوایاتو حضرت سیّدُنا ابوسعید خُدری رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه في كُر م موكر ارشاد فرمايا: ال مَرْوَان! بير كيسي بِدْعَت ہے؟ بولا: بير بِدْعَت نہيں، بلكه اس سے بہتر ہے جو آپ جانتے ہیں۔ لو گوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے لہذامیں نے چاہا کہ آواز سب تک پہنچ۔

[7] .......ترمذي، ابواب الصلاة، باب ماجاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، الـ ٢٧٤، حديث: ٢٢٢٢

[7] .......فردوس الاخبار، باب الميم، ٢/ ٣٣٩، حديث: ٣٤٠٣

تت .....اعلام النبوة للماوردي، الباب العشرون، ص٢٥٢، بتغير قليل

الم المسابوداود، كتاب الديات، باب دية الجنين، ٢٥٢/٨، حديث: ٢٨٢٨م

حضرت سید ناابوسعید خدری رض الله تعالى عنه نے إرشاد فرمایا:جومیں جانتا ہوں تم مبھی بھی اس سے بہتر شے نہیں لا کتے ، الله عَدَّوَ هَلَّ کی قشم! میں تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ یہ فرما کر چل دیئے اور اسکے ساتھ نماز عید ادانہ کی۔ $^{\oplus}$  معلوم ہوا نمازِ عید اور نمازِ استیقاء کا خطبہ منبر پر دینا بد عَت ہے۔ $^{\oplus}$ سر کارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بيه دونوں خطبے زمين پر كمان ياعصاسے طيك لگاكر إرشَاد فرماياكرتے متھے۔ 🖱

#### 😁 نمازِ مغرب متارے طلوع ہونے تک مؤخر کرنا 🛞

امیر المومنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک بار نمازِ مَغْرِب اتنی ویر سے ادا فرمائی که ا يك سِتاره طلوع مو كيا تو آب دَخِيَ اللهُ تَعالى عَنْه نه ايك غلام آزاد كيا\_حضرت سّيدُ نا عُمَر بن عبد العزيز عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْعَذِينَة نے بھی ایک بار ایساہی کیا اور آپ نے اپنے نانا امیر المومنین حضرت سّیدُنا مُمّرَ فاروق اعظم مَضِ اللهُ تُعَالْ عَنْه کے عمل سے ولیل پکڑی۔حضرت سیدُناابِین عُمرَدَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے مُسَعَلَق مروی ہے کہ ایک بارانہیں نماز مَغْرِب میں اتنی تاخیر ہوگئ کہ دوسِتارے طلوع ہو گئے تو انہوں نے دوغلام آزاد کئے۔ (ان ذی قدر شخصیات کے اس عَمَل کی وجہ بیر وایّت ہے) سر کار ابد قرار صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ خوشبو دار ہے: ميري أمَّت اس وَقْت تک دین پر ثابت قدم رہے گی جب تک کہ یہو دیوں کی مشابہت میں نمازِ مَغْرب کوسِتاروں کے طلوع ہونے تک اور عیسائیوں کی مُشابَبَت میں نمازِ فجر کوسِتاروں کے منتشر ہو جانے تک مُؤخّر نہ کرے گی۔ $^{\odot}$ 

#### 🚙 بد عثیول سے دوری ہی بہتر ہے 🖫

حضرت سَيْرُنا سُفيان تُورى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى اور حضرت سَيْدُنا يُوسف بِن أساط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كا

[[] ......مسِندحِارث، كتاب الفتن، باب فيمن يامر بالمعروف فلايتبع، ٢ / ٢ ٧ ٤، حديث: ٥ ٧٧

[١] ...... مُفسِّر شهير، حكيم الأمَّت مفتى احمد يار خان عَلَيْهِ دَحمَةُ الْمَنَّان مر ادّ المناجي مين فرمات بين: (حضور صَلَ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم) نماز عیدیملے پڑھتے خطبہ بعد میں مگر خطبۂ عید منبریر نہ تھا کیونکہ اس زمانہ میں نہ تو عید گاہ میں منبر بنانہ مسجد نبوی ہے وہاں پہنچایا گیا،اسی کیے علما فرماتے ہیں کہ عید گاہ کا منبر بدعت حسنہ ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ وہاں منبر بنانا جائز ہے مگر شہر سے لے جاناممنوع و مکر وہ،وہاں کے منبر کاموجد مر وان ابن حکم ہے۔(مر اۃ المناجج،٣٥٢/٢)

تنتم ......ابوداود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، ١ / ٢ ٠ ٩، حديث: ٢ ٩ ٠ ١

[تم] .......سنداحمد، ١٩٨/ حديث: ٩٠٨٩ ا بتغير

معجم كبير، ٨ / ٠ ٨، حديث: ١٨ ٢ ٢٤ بتغير

فرمان ہے کہ اپنادینی مُعامَلہ کسی بے دین شخص کے سِیُر دمَت کرو۔

حضرت سَيّدُنا وَكيع عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْبَدِيْع فرمات بين كه بِدعتى سے دين مسكد بوچھازناسے بدتر ہے۔ حضرت سَيْدُنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الادّل كاعبيد الله بن موسى عَبْسِي كے بال بَهُت زياده آنا جانا تھا۔ پھر آپ رختةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو اس كا بِدِ عَتِي بونامعلوم ہوا، مثلاً آپ سے عَرْض كى گئى كه وہ امير المومنين حضرت سَيّدُنا على كَيَّمَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْم كوامير المومنين حضرت سَيّدُنا عُثْان غني رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه ـ افضل ما نتا ہے <sup>©</sup>اور ایک قول کے مطابِق یہ بتایا گیا کہ اس نے حضرت سیّدُنا امیر مُعاوِیه رَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه کا تذکرہ غیر موزول الفاظ میں کیا توحضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَنيْهِ رَحيَةُ اللهِ الأوّل في اس كے پاس نه صِرف جانا جهور ديا بلکہ اس سے جتنی اَحادیث حاصِل کی تھیں سارامُسَوّدہ چاک کر دیااور اس سے کوئی حدیث رِوایَت نہ کی۔ منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدُناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْآوْل سے عَرْض كى كَنْ كه آپ ك

نزديك حضرت سَيْدُناو كيع عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْبَدِيْع سَلَف صالحين رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِين ك زياده مُشاب بي يا عبيد الله؟ تو آپ نے اِرشَاد فرمایا: و کیع خواہ بدکاری (جیسے گناہ کبیرہ) کا اِرْزِکاب کر بیٹھیں۔(تب بھی سَلَف صالحین رَجِعَهُ اللهُ انسين كے زيادہ مشابد اور عبيد الله سے زيادہ بہتر ہيں، كيونكد بدعتى ہونازاني ہونے سے زيادہ برتر ہے)

حضرت سّيّدُنا ابراجيم حربي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بين كه مين في حضرت سّيدُناعلي بن مديني عليهِ دَحمةُ اللهِ الْغَنِي كَ مُتَعَلَّق رِضائ اللهي كے ليے ايك جمله لكھاكه ميں ان سے ايك حرف بھي روايت نه كروں

[] .....انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلام کے بعد سب سے افضل امیر المو منین حضرت سَیّدُ ناابو بکر صدیق دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ہیں، ان کے بعد امیر المومنین حفزت سیّدُنا عمر فاروق، پھر امیر المومنین حضرتَ سیّدُنا عثانِ غنی اور پھر امیر المومنین حضرت سّيّدُ نا على المركضٰ يه مُؤانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ أَهْبَعِيْن يَهِي مذبب المِسنّت ہے اور صاحب کتاب إمامِ أَجُلّ حضرت سِّيِّدُ ناشِّخ ابُوطالِب عَي عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ انقَوى كالإشاره تعجي اسي كي جانِب ہے، البتہ متاخرين عُلَائ المِسنّت ميں سے بعض نے امیر المومنین حضرت سّیّدُنا علی المر تضلی کَهٔ مَاللّهُ تَعَال وَجْهَهُ الْدَّهِيْم کو امیر المومنین حضرت سّیْدُنا عثمانِ عَنی رَحِیَ اللهُ تَعَالْءَنْه ہے اَفْضُل قرار دیااور بعض نے اس بارے میں توقّف ہے بھی کام لیا۔ حبیبا کہ علامہ سید محمد بن محمد حسین زبیدیءَکیْهُ رَحِمَهُ اللهِ الْهَادِی نے اتحاف السادة المتقین میں قدرے تفصیل کے ساتھ اور حضرت سعد الدین مسعود ين عمر تفتازانی قُدِّسَ سِنُّ النَّوْرَانِ نے شرح عقائد نسفیہ میں اجمالاً ذکر کیا ہے۔ (ماحوذ از اتعاف السادة المنقين، کتاب قواعد العقائد، الفصل الثالث، الاصل الثامن، ٢ /٣٥٤، شرح عقائدنسفيه مع حاشيه، ص ١٩ ٣)

گا۔جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ان کے کسی بِدُعَتی کے بیچھے نماز پڑھنے کاؤ کر کیا۔

حضرت سَیِّرُنا ابراہیم حربی عَلَیْهِ رَحِهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں کہ میں 70 سال فُقُہا و مُحَرِّثِینِ کِرام رَحِمهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت سَيِّدُنا إِمام شافعی عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْكَانِي كَ شَاكُر و حضرت سَيِّدُنا اَبُو ثَور رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے جب سركارِ والا تبار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْ اللهِ وَسَلَّم كَ اس فرمانِ عاليشان: إِنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ اَدَمَ عَلَى صُوْرَ تِهِ هِ سَلَّم كَ اس فرمانِ عاليشان: إِنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام كو ان كامنہوم بو چھاگيا تو آپ نے فرمايا: اس سے مُر ادبيہ كِ الله عَذْوَجَلُ نے حضرت سَيِّدُنا آوم عَلَيْهِ السَّلَام كو ان كا يبنى صُورت بر بيدا فرمايا۔ جب حضرت سَيِّدُنا امام احمد بن صنبل عَلَيْهِ وَحَمَةُ اللهِ الْاَوْلَ كو ان كابيہ قول معلوم ہوا

آ ........ مُفَسِّرِ شَهِير، عَيَم الأُمَّت مَفَى احمد يار خان عَنَيهِ دَحة الْهَنَّان مر اَوْالمناجِي عِين اس حديث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس جملہ کی چارشر عیں ہیں۔ صورت بمعنی ہیئت و شکل ہے یا بمعنی صِفَت، اور ضمیر کا مر جع یا آدم عَنیهِ السَّلام ہیں یا اللّٰه تعالیٰ، لہٰذااس جُملہ کے چار معیٰ ہیں۔ اللّٰه تعالیٰ نے آدم عَنیهِ السَّلام کو اتکی شکل و ہیئت پر پیدا فرما یا کہ جس شکل میں انہیں رہنا تھا نہیں اوّل ہی سے وہ شکل دی دو سروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچہ پھر جوان پھر بڑھا و نحیرہ ۔ یا اللّٰه نے حضرت آدم کو ان کی صِفَت پر پیدا کیا کہ وہ اَوّل ہی سے عالم عارف، سمیع و بصیر و نحیرہ صح دو سروں کی طرح نہیں کہ وہ وائل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوش عَقَل و نمیرہ حاصِل کرتے ہیں۔ یا اللّٰه نے حضرت آدم کو ایک لین پیندیدہ صُورَت پر پیدا فرمایا، خود فرما تا ہے: لَقَلُ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ آَحْسَنِ تَقُو یُمِی ﴿ (ب٠٣، النہی: ۲) اس صِفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں اپنا علم ، اپنا تَعَرُف ، اپنی شمع ، اپنی قدرت و نمیرہ بیاللّٰہ نے حضرت آدم کو اپنی صِفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں اپنا علم ، اپنا تَعَرُف ، اپنی شمع ، اپنی قدرت و نمیرہ بینی ۔ (مراة المنائج ، ۲ ۲۱۲)

مسنداحمد، ۳/۰ ۲۱ محدیث: ۸۲۹۸

تو آپ سخت ناراض ہوئے اور ابو تورسے اپناناط توڑ لیا اور اِر شَاد فرمایا کہ وہ ہلاک وبرباد ہو! آدم کی کون سی صورت پر اسے پیدا کیا گیا؟ ایسا شخص برباد ہو! جو کہتا ہے کہ الله عَدَّدَ جَلَّ نے آدم کو کسی مِثال پر پیدا کیا ہے۔
اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے تو اس کی وَضَاحَت کرنے والی ایک دوسری حدیث: إِنَّ اللهُ تَعَالَی حَلَق اَدَمَ عَلَی صُونِیَ قِو اللّٰ عَمَلُ صُونِیَ قِو اللّٰہ عَمَانِ الله عَدَّدَ مَا الله عَدَّدَ مَا الله عَدِّدَ الله عَدِّدَ الله عَدَّدَ مَا الله عَدِّدَ الله عَدِر الله عَدِی بیدا فرمایا) کا جواب کیا ہو گا؟ جب ابو تور دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه تک یہ بات پینچی تو وہ فوراً حضرت سَیِّدُ نا ام احمد بن حنبل عَلَیْهِ دَحَمَةُ اللهِ الْاَدُونَ فَی بار گاہ میں حاضِر ہوئے اور مَحْدَرَت کرتے ہوئے قسم اٹھائی کہ میر ا یہ عقیدہ نہیں بلکہ ایک رائے ہو اور جو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے اِر شَادِ فرمایا ہے میر اعقیدہ بھی وہی ہے۔

حضرت سَيِّدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الأوّل نے حضرت سَيِّدُ ناحارِث مُحاسِي سے بھی وُوری اِ فَتيار فرما لی حالانکہ وہ اہلسنّت سے بھے۔ اس وُوری کا سَبَب یہ تھا کہ حضرت سَیِدُ نا حارِث مُحاسِی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْاَوْل فِي حالانکہ وہ اہلسنّت سے رَوِّ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سَیِدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ وَحمَةُ اللهِ الاَوّل نے ان بد فد بہوں کابر می شِد اُن کے مَد ہب کارَ وَ کیو مکر ممکن سے اِرشَاد فرمایا: جب تم خود ان کے اَقوالِ بد کو بطورِ حِکایَت بیان کروگے تو پھر ان کے مذہب کارَ وَ کیو مکر ممکن ہوگا؟ اس لیے کہ جب تم کوئی بات کرتے ہوتو وہ ان بد مذہبوں کو غور و فکر کرنے پر اُبھارتی ہے جو باطِل مذہب کے ذریعے حق کو جھٹلانے کاسَبَب بنتی ہے۔ ®

## 

حضرت سیّدُ نا امام مالِک عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الدَّانِ فرماتے ہیں کہ سنّت کے بارے میں بحث کر نا مسنون نہیں بلکہ سنّت بیہ ہے کہ تم حدیث بتادوا گر کوئی قبول کرلے تو ٹھیک ہے ور نہ خاموش ہو جاؤ۔

حضرت سَیِّدُنا عبد الرحمٰن بن مهدی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِی سے عَرْض کی گئی: فلال شخص بدمذ ہموں کا خوب رد کر تا ہے۔ تو آپ نے بوچھا: کیا کتاب وسنّت سے ایسا کر تا ہے۔ عَرْض کی گئی: نہیں! بلکہ عقلی دلائل سے ایسا کر تا ہے۔ اِر شَاد فرمایا: یہ صحیح نہیں بلکہ بَہُت بُراہے کہ وہ بِدْعَت کار ڈیِدْعَت سے کر رہاہے۔

<sup>[].....</sup>معجم كبير، ١٢ / ٣٢٩ حديث: • ١٣٥٨

<sup>[7] ......</sup> يهال ايك روايت كالرجمه نهيس ديا گياءاس كى عربى عبارت كتاب كے آخر ميں دے دى گئى ہے۔

حضرت سَيِّدُ نا شعبہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے حارث عکلی سے اس فرمانِ مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: جب تم میں سے کوئی جنازہ کے ساتھ جائے تومیت کور کھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ <sup>©</sup> کامفہوم پوچھا تو فرمانے لگے: کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم جنازہ کے ساتھ جائیں اور قبر نہ کھودی گئی ہو تو کھڑے ہی رہیں ؟ چنانچہ جب انہوں نے میرے سوال (یعنی حدیث پاک) کے جواب میں یہ کہا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ تومین نے ان کے پاس جاناہی جھوڑ دیا۔

حضرت سیّدُنا شعبہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مزید فرماتے ہیں: ایک بار میں حضرت سیّدُنا منہال بِن عَمْروسے
ایک حدیث ِپاک پوچھنے ان کے گھر گیا مگر جب ان کے گھر سے طنبورے (یعنی بتار جیسے موسیقی کے ایک آلے)
کی آواز سنی تو کچھ بھی پوچھے بغیر واپس لوٹ آیا۔ بعد میں نادِم ہوا کہ ان سے اس کے مُنتَعَلَّق کیوں نہیں
پوچھا؟ ہوسکتا ہے کہ انہیں اس کے مُنتَعَلَّق عِلْم ہی نہ ہو؟

#### 😝 راستے پر خرید و فروخت

رائے پر خرید و فروخت کرنا بھی بِدْعَت ہے۔ متقی اور پر ہیز گار لوگ رائے پر بیٹھ کر بیچنے والوں سے کچھ نہیں خریدتے تھے۔



گھر کی حُدُود سے بڑھی ہوئی بالکنی بنانااور د کانوں کے سامنے راستے پریتھارے بنانا بھی مکروہ ہے۔

### عابالغ بكول سے كجھ خريدنا ﴿ ﴿ ﴿

اہل ورع بچوں سے کوئی چیز خرید نا پیند نہیں کرتے تھے کیونکہ بچے کسی شے کے مالِک ہوتے ہیں نہ ان کاکوئی قول قبول کیاجا تاہے۔

## ديوار توروي الم

حضرت سبيدُنا أبُو بكر مَرْوَزِي عَلَيْهِ رَحِنةُ اللهِ الْقُوِى فرمات بين كه حضرت سبيدُنا الم احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحِنة

[].....معجم اوسط، ١/٢٢ م، حديث: ٩٩٩١

من من النواز ال

## مرده جانور کوراستے پر پھینکتا 💸

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِ اللهُ النُهِ اللهُ النُهِ اللهُ النُهِ اللهُ ا

## 🚙 پرنالول کارخ گھرسے باہر رکھنا 💸

اسی طرح بزرگانِ وین دَحِمَهُمُ اللهُ النُهِین به بھی اَچھا نہیں سمجھتے تھے کہ پر نالوں کارُخ گھر سے باہر رکھا جائے اور پانی راستے پر گرے (جس سے عام مسلمانوں کو تکلیف پنچے)۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سَیِدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الأوّل اور الله عَذَوْجَلَّ کے ویکر متقین اپنے پر نالوں کارُخ ہمیشہ گھر کے اندر رکھتے تھے۔

[7] ......مكارم الاخلاق لابن ابي الدنيا، باب ماجاء في التذمم للجار، ص ٢٢٨، حديث: ٣٣٨

#### وبراجوك الهوك الهجوك

حضرت سیّدُنا ابراہیم نخعی عَلیْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں کہ بسااہ قات ایک شخص دومر تبہ جھوٹ بولتا ہے اور اسے پیتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلاً وہ کہتا ہے: کوئی شے نہیں سوائے اس (قلیل) شے کے کہ جسے "شے "بھی نہیں کہہ سکتے۔ مُر ادبیہ ہے کہ جب لوگ سی قلیل شے کے مُنتَعلّق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کثیر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ دیگر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ دیگر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ دیگر نہیں "پی آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَّ عَلَيْهُ لُو گوں کی اتنی بات کو بھی اتنا بڑا جانتے کہ ان کے ایسے قول کو دوبار جھوٹ بولنا شُار کرتے۔ ®

## پرعتی کوریخنا 😂

امیر المومنین حضرت سیّدُنا عُمُر فَارُوق اَعْظَم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ آپ دَخِنَ اللهُ تَعالَ عَنْه فَي اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَي حضرت سَیّدُناعُوانہ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے اِرشَاد فرمایا: میں آپ کے اندھے پن پر افسوس کیا کر تا تھا مگر اب میں ہُشک کر تا ہوں۔ عَرْض کی: وہ کیسے ؟ فرمایا: آپ این آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں آبُو الصُّغْری نامی برعتی شخص کو نہیں دیکھ سکتے۔

اسی طرح حضرت سیّدُنا قیادہ دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه ہے عَرْض کی گئی: کیا آپ چاہتے ہیں کہ کاش! آپ بیناہو جائیں؟ فرمایا: نہیں!(میری الیی کوئی خواہش نہیں) اب میں اپنی آ تکھوں سے کس کو دیکھوں گا؟ ہاں! اگر صحابہ کرام عَلَنْهِمُ الرِّفْوَان کا زمانہ ہو تاتو میں یقیناً انہیں دیکھنے کا آرز و مند ہو تا۔

<sup>📆 ......</sup>مساوئ الاخلاق للخرائطي، باب ماجاء في الكذب. . . الخ، ص ٨٣، حديث: ٢٥١ بدون ولا يشعر وعن مطرف

عَرْضَ كَى تَوْ آپ نے فرمایا: اس سے كہو قر آنِ كريم پڑھاكرے، الله عَذَّوَ جَنُّ كَا ذِكْر كَياكرے اور حديث ِ پاك كا عِلْم حاصِل كرے۔ ميں نے عَرْض كى: اگر وہ ايبانہ كرے تو؟ اِرشَاد فرمایا: اگر الله عَدُّوَ جَنُّ نے چاہاتو بقيناً وہ ايبا ہى كرے گاكيونكہ اس قيم كى محفل بِدْعَت ہے۔ جب ميں نے يہ عَرْض كى كہ اگر وہ ايبانہ كرے توكيا اس سے الگہ ہو جاؤں تو آپ مسكر ادیئے مگر خاموش رہے۔

ایک شخص نے حضرت سیّد نابِشر بن حارِث عَلَیه دَحمَةُ اللهِ الْوَادِثُ سے عِلْمِ قُلُوب کا کوئی مسلہ پو چھاتو آپ دَخمَةُ اللهِ تَعَالَاعَتَ کے مُعَمَّلُق ایک دوسرا دَخمَةُ اللهِ تَعَالَاعَتُ کے مُعَمَّلُق ایک دوسرا مسلہ بو چھاتو آپ خاموش ہو گئے اور اسے غور سے دیکھ کر بو چھا: تم کن لوگوں کے ساتھ الحصے بیٹے مسلہ بو چھاتو آپ خاموش ہو گئے اور اسے غور سے دیکھ کر بو چھا: تم کن لوگوں کے ساتھ الحصے بیٹے ہو؟ عَرْض کی: منصور بن عَمَّار اور ابنِ ساک کے ساتھ۔ فرمانے گئے: کیا تمہیں حَیا نہیں آتی کہ عِلْمِ قُلوب کے مُعَمِّلُق سوال کرتے ہواور قصے بیان کرنے والوں کے پاس الحصے بیٹے ہو؟ راوی فرماتے ہیں: یہ فرماکر آپ دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَى اللهِ تَعَالَى مَلَى اللهِ تَعَالَى مَلَى اللهِ سَتَ سے تَعَالُق رکھتا ہے۔

مَر ج نہیں۔ یہ اہل سنت سے تَعَالُق رکھتا ہے۔

## 😂 مُنَامِد کے ساتھ متصل جحروں میں نماز پڑھنا 🦫

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُولِين مَسَاحِدِ کے ساتھ مُتَّصِل ججروں میں نماز پڑھنے کو بھی اچھا خیال نہ کرتے اور سجھتے کہ یہ سب سے پہلی بِدْعَت ہے جو مَسَاحِد میں شروع ہوئی۔

## 😂 مُتَامِد كَى زيب وزينت 🖔

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ اُنهُیِن مَسَاحِدِ کی زیب وزینت، سَمْتِ قبلہ کی آرائش وزیبائش اور قر آنِ کریم کے مُنَقَّش و مُزَیَّن غِلاف کو بھی بِدعَت شُار کرتے تھے۔ چنانچہ الله عَدَّوجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عِبْرَت نشان ہے: جب تم این مَسَاحِد کو آراستہ و پیراستہ اور قر آنِ کریم کومُزیَّن کرنے لگو کے توبر باوہو جاؤگے۔ <sup>©</sup>

<sup>[] .....</sup>مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب تزين المساجد، ٢١/٣، محديث: ١٢٢ ٥

## 🖘 مَنَامِد كِي كَثْرَت عِيْ

سَلَفْ صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُویِن ایک بی محلّه میں مَسَاحِد کی کَثُرُت کو بھی اچھا نہیں سیجھتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت سیّدُنا اَلَس بِن مالک رَخِیَ اللهُ اَتَعَالَ عَنْهُ بَصِرہ تشریف لائے تو ہر دَاو قدم پر آپ نے ایک مَشِید و کچھ کر اِرشَاو فرمایا: یہ کیسی پِدْعَت ہے ؟ جب مَسَاحِد کی کَثُرُت ہو گی تو بھینا نمازیوں کی تعداد کم ہوجائے گی۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ (دورِ نبوی میں) پورے قبیلہ میں صِرف ایک بی مَشِید ہواکرتی تھی اور قبائل عام طور پر پُورے محلّه میں صِرف ایک بی مَشِید بنایا کرتے تھے۔ (صاحب کتاب اِمام اَجُلّ حضرت سَیِدُنا شَیْ اَبُوطالِب عَلَیْهُ الدِّفْوَان فرماتے کہ تس ہوں تو اس بات میں اِختیاف پایاجاتا ہے کہ کس مَشِید میں نماز اداکی جائے۔ حضرت میدُن نماز اداکی جائے۔ حضرت میدُن اَنس بِن مالِک اور دیگر کئی صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِفْوَان فرماتے کہ قدیم مَشِید میں نماز اداکی جائے۔ حضرت میدُن اَنس بِن مالِک اور دیگر کئی صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِفْوَان کا یہی نم بَمِن بَعَاد مِنقول ہے کہ یہ لوگ نئی مَسَاحِد میں نماز اداکی جائے جوزیادہ قریب ہو۔ جبکہ حضرت سیّدُنا حَسَن بَعری عَلَیْهِ وَحِمَةُ اللهِ القَوی فرماتے کہ اس میکھور میں نماز اداکی جائے جوزیادہ قریب ہو۔

## البعثين المعتين المعت

ایک قول کے مطابق اسلام میں سب سے پہلی چاربد عتیں یہ پیدا ہوئیں:

﴿1﴾ دستر خوان ﴿2﴾ (آٹا چھانے والی) چھلنیاں ﴿3﴾ اُشان (ایک قسم کی گھاس جو کُلّر یا بنجر زمین میں اُتی ہے اور اس سے صابن کی طرح کیڑے دھل کرصاف ہو جاتے ہیں) ﴿4﴾ پیپٹ بھر کر کھانا۔

## 😂 مئی کے عِلاوہ برتنوں کا استعمال 🥰

سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ اُنْدِین اس بات کو احِیمًا نہیں جانتے تھے کہ ان کے گھر میں مٹی کے عِلاوہ برتن ہوں۔ بلکہ وہ تانبے اور پیتل کے برتنوں میں وضو ہی نہیں کرتے تھے۔

حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلَیْه رَحمَةُ اللهِ الْهَادِی فرمات بین که حضرت سیّدُنا سَری سَقطِی عَلَیْه رَحمَةُ اللهِ الْقَدِی نِ مِن اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المَا المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المِلْمُ المَالِمُ اللهِ المَا المَا المَا الم

WELLIE WOOOD O DASON (WOLLE FOR THE FO

مٹی سے ہوں۔ منقول ہے کہ مٹی کے بر تنوں پر کوئی حِساب نہیں۔

## 😂 پونے اور پختہ اینٹول سے بینے ہوئے گھر 💸

سَلَف صالحین رَحِمَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا الهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

## 🕬 دروازول اور چھتوں پر نقش و نگاری 🗞

سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ اُلهُ بِین گھر کے دروازوں اور چھتوں پر نقش و نگاری کو بھی ناپبند کرتے تھے، اگر کہیں ایسی مُنَقَّش حچیت یا دروازہ دیکھتے تو فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیتے۔ چنانچیہ،

حضرت سَیِدُ نا آخفَ بن قیس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے مُتَعَلَّق مروی ہے کہ ایک بار آپ کچھ عرصہ گھر سے دور رہے، آپ کی عدم مَوجُودَ گی میں گھر والوں نے حجیت کو سبز اور زر درنگ کر دیا، جب آپ واپس تشریف لائے توبید دیکھ کر فوراً گھر سے باہَر چلے گئے اور حَلَف اٹھالیا کہ اسی وَقْت گھر میں داخِل ہوں گے جب بید رنگ وغیرہ صاف کر دیا جائے اور حجیت پہلے کی طرح ہوجائے۔

حضرت سَيِّدُنا يَجُلُى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ مِيں كہ ميں حضرت سَيِّدُنا سُفيان تُورى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوْمِى كے ساتھ بيدل چل رہا تقا۔ راست ميں ہمارا گزر ايك مُنَقَّ ش دروازے كے پاس سے ہوا، ميں نے اس كى جانِب دي يكوا تو حضرت سَيِّدُنا سُفيان تُورى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى نے فوراً مجھے اپنى جانِب تھی جھے ؟ اِر شَاد فرما يا: لوگ ايسے آگ گزر گئے تو ميں نے عَرْض كى: كيا آپ ايسے دروازے كو دي هنا آچيا نہيں سَجھتے ؟ اِر شَاد فرما يا: لوگ ايسے دروازے بنائے بين تاكہ ان كى طرف ديكھا جائے اور اگر گزرنے والے ان كونہ ديكھيں تو وہ بھى نہ بنائيں۔ گويا حضرت سَيِّدُنا سُفيان ثَورى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ انْقَدِى كو يہ خَدْشَہ تھا كہ ان كا دروازے كى جانِب ديكھنا بھى اس كے بنانے ير مُعاونت شُار ہو گا۔

<sup>[1] ......</sup> تفسير طبري، سورة القصص، تحت الآية: ٣٨، ٠ ١ / ٢٨

## المنتقين ومتقين كالباس المنتخ

سَلَف صالحین رَحِتَهُمُ اللهُ الْمُدِین جن باتوں کو بُراجانتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مَر دوں اور عور توں کے لیے نرم وملائم باریک کیڑے اور مصری ریشمی کیڑے بہننا پیند نہیں کرتے تھے۔ بالخصوص عور توں کے لیے شدید بُرا سبجھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ باریک لِباس پہننافا سقین کا طریقہ ہے، جس کا لِباس پہنافا سقین کا طریقہ ہے، جس کا لِباس پہلا وباریک ہواس کا دین بھی پَتلا ہو تا ہے۔ نیز سَلَف صالحین رَحِبَهُمُ اللهُ النُهِ النُهِ اللهُ وبائے ہیں کہ ایک لِباس دوسرے لِباس جیسانہ ہو جائے۔ ®

ایک باریشرین مَرْوَان باریک لِباس پہنے ہوئے خطبہ دینے لگاتو حضرت سیّیڈنا رافع بن خَدِیْ دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے اس کا نداق اُڑاتے ہوئے لوگوں سے اِرشَاد فرمایا: فرراا پنے امیر کو تو دیکھو! فاسقین کالِباس پہن کر لوگوں کو وعظ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ عبدالله بن عامر بن ربیعہ عمده لباس میں حضرت سیّیدُنا ابو ذر غِفاری دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه کی خِدْمَت میں حاضِر ہوا اور زُہد کے مُنتَعَلَّق سوال کیا اور اس بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ تو حضرت سیّیدُنا ابو ذر غِفاری دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے اسے توجہ کے لاکن نہ سمجھا بلکہ اپنے کام میں مگن رہے اور بات تک نہ کی۔ ابنِ عامِر کا تعلَّق چو تکہ قُر ایش کے مُعَرز خاندان سے تھا، لہٰذا اسے غضہ آگیا اور اس نے حضرت سیّیدُنا ابن عمر دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے اسے سمجھا تے محضرت سیّیدُنا ابن عمر دَخِیَ الله تُعَالَی عَنْه نے اس بات کی شِکا یَت کی تو آپ دَخِیَ الله تُعَالَ عَنْه نے اسے سمجھا تے ہوئے فرمایا: تم سے ایساسُلوک تمہاری اپنی وجہ سے ہی ہواہے ، کیو تکہ تم ایسے لباس میں حضرت سیّیدُنا ابو ذر غِفاری دَخِیَ الله تُعَالَ عَنْه کے یاس جاکر زُہد کے مُنتَعَلَّق یو چھتے ہو۔

سر کارِ مدینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے آخری زمانے کی عور توں کے اَوصاف بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: بَهُت سی عور تیں لِباس پہننے کے بَاوُجُو د بَرَ ہنہ ہوں گی، مائِل کرنے والی اور مائِل ہونے والی ہوں گی، ان کے سَروں پر بیل کے کوہان کی طرح بال (یعنی بالوں کے جُوڑے وغیرہ) ہوں گے، یہ عور تیں ہر گز

المسلم المستقل المن البي شيبة ، كتاب الزهد ، باب كلام بن مسعود ، ۲۲/۸ ، حديث : ۳۳ . المستقل المست

moced or breson finitely we

جنّت کی خوشبونہ یائیں گی۔ $^{\oplus}$  چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلاتَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِ ترجية كنز الايبان: اورب يرده نه ربوجيك اللي جابليَّت كي

(پ۲۲)الاحزاب:۳۳) ہے پروگی۔

حضرت سَيّدُ نا ابن عباس مَنِي اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا تَبَرُّ جَي تفسير مين فرمات عبيس كه اس سے مُر ادباريك لباس پہننا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللهُ تَعَالى عَنْه اس آیتِ مُبارَ که کاشانِ نُزول کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایسا بیش قیمت لباس پہنا کرتی جو اس کی شُرْم گاہ کونہ چھیا یا تا (توبیہ آیتِ مُبارَ کہ نازل ہوئی)۔ کیونکہ اس کا بدن صاف د کھائی دیتااور ایسے لباس میں چو نکہ نماز جائز نہیں۔لہٰز ااسے پہنناسخت مکروہ ہے۔

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عام طور پر اس قسم کے کیروں کا ہوتا تھا: سُنْبُلالی، قطوانی، یمنی عَصْب، مِصری مَعافر، غِلافِ کعبہ کی مثل کپڑے کا بناہوا جبہ یاشیر وانی، یمنی سوتی اور حَضْرَ می کھدر۔ یہ تمام کپڑے موٹے اور کھر درے تھے۔ جن کی قیمت یا پنچ سے لے کر 30 در ہم تک ہوتی۔اس کے بعدلو گول نے مِصرى كتّان اور خُراساني سوتى كيرِ بينناشر وع كر ديئے۔ جان جہان، سرور كون و مكان صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ إِزَار مُبارَك كَي لمبائي سارٌ هے جار ذراع (الز) تھي اور اس كي ماليت جار سے يا ني ورجم تك بوتى سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النبین کی تمیس کی قیمت بھی عام طور پر یا نی سے دس تک ہوتی۔ ایک روایت میں ہے: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَصِيرَ الْمُعُرُونُ مُنْكَرَّا وَالْمُنْكَرُ مَعُرُوفًا لِعِن قِيامَت اس وَقْت قائم مو كي جب نيكي، بدی میں اور بدی نیکی میں بدل جائے گا۔ $^{\oplus}$ 

حضرت سَيِّدُنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرماتِ كه لوگ ہر آنے والے سال میں ایک سنّت کو بھول جائیں گے اور ایک بدُعَت اپنائیں گے یہاں تک کہ سنتیں مٹ جائیں گی اور بدعتیں رہ جائیں گی۔

# منكر كومنكر كہنے كى وج

مُنْكَر كومُنْكَر اس ليے كہاجاتاہے كيونكہ اس كى حقيقت سے كوئى آگاہ نہيں ہوتا۔ پس جب حق اس

[7] ......مسنداحمد، ٢/٣ مم، حديث: ٢٨٢ ٩ ، البقر بدله الابل

[7] .....جامع صغير، ص ١ ١ ٢، حديث: ١ ٩ ٣٣٩

يَّنُ ثَنَ:مجلس المدينة العلمية (ئيساناي) كُلُون عن عن موس المدينة العلمية (ئيساناي) المدينة العلمية المعرفية العلمية العلمية المعرفية العلمية العلمي

طرح حبیب جائے کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے تواس حق پر بھی مُنْکَر کا اِطلاق ہو سکتاہے۔

### معروف كومعروف كهنے كى وجد اللہ

کسی بات یا شے کو معروف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں میں مشہور ہوتی ہے اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ پس جب باطل عام ہو جائے اور جَہالَت کی بُہْتات ہو جائے یہاں تک کہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں اور صِرف اس سے آگاہ ہوں تواس صُورت میں اس باطل و جَہالَت پر معروف کا اِطلاق ہو سکتا مانوس ہو جائیں اور صِرف اس سے آگاہ ہوں تواس صُورت میں عام ہو جائے تواس وَقْت پیدا ہونے والے لوگ عدل کانام تک نہیں جانتے۔

### ایک زمانه ایسا آئے گا 🚼

حضرت سَيِّدُ ناامام شَعِي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمايا كرتے كه لوگوں پر ايك ايبازمانه آئے گا جس ميں وه حَجَاحَ بن يُوسُف كو بھى اچِمَّا سَمِحْيِس گے۔ (صاحب كتاب إمام اَجَلَّ حضرت سَيِّدُ ناشِخ ابُوطالِب كَى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں) بے شک وہ زمانہ آ چکاہے۔

### حاج بن یُوسُف کو اچھاسمجھنے کے چند اساب 🕵 🕏

حضرت سیّیڈناامام شعبی عَنیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القوِی کے اس قول کی وجہ یہ تھی کہ ججاج بن یُوسُف نے بَهُت سی الی نئی با تیں ایجاد کی تھیں جن کو اس زمانے کے لوگوں نے پہندنہ کیا مگر آج وہی با تیں اَچھی جانی جاتی ہیں۔ لوگ ان باتوں کا آغاز کرنے والے شخص کو اچھا سیجھتے ہیں اور اس پر رشک کرتے ہیں اور مگان رکھتے ہیں کہ اسے ان باتوں پر اجرو ثواب دیا جائے گا۔

اس کے علاوہ وہ حجاج بن یوسف کے ان باتوں کے ایجاد کرنے کی سعی کرنے پر اس کا اِحسان مانتے ہیں مگر وہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ ان کا ایجاد کرنے والا حجاج بن یُوسُف ہے۔ وہ اگر چہ زبان سے تو اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے مگر لوگوں کا اس کی ایجاد کر دہ باتوں اور کاموں کو اپنانا اور انہیں آچھا جاننا گویا اس کے حق میں دُعائے رحمت کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے حجاج بن یُوسُف کو اَچھا سجھنے کا ایک و المعالم المع

# جَجَّاجُ بِنُ يُوْسُف كے ایجاد كر دہ كام

حجاج بن يوسف نے درج ذيل نئے كام شروع كئے:

## سفر میں عیاش 💸

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ المُبِين كاسفر میں طریقہ یہ تھا كہ وہ عیاشی اور خوشحالی سے بیجے تھے گر حجاج بن يُوسُف بيش قيمت كجاووں اور قُبُوں ميں سفر كياكر تا۔ حالا نكه عام لوگ جب سفر پر روانہ ہوتے تو اونٹ صِرف سواری یا بار بر داری کے لیے ہی اِسْتِعال کرتے۔وہ دن کے وَفْت تیتی دھوپ میں سفر کیا کرتے، راہِ خدامیں خیمے نصب کرتے، ان کے بال ولباس پر اگندہ وغُبار آلو دہوتے، کم کھاتے، کم سوتے، سُواری کے جانوروں کا بَهُت زیادہ خیال رکھتے، ان ہے زیادہ مَشَقَّت لیتے نہ ان پر زیادہ بوجھ لادتے۔سفر میں زیادہ ثواب کماتے، حج کے موقع پر سفر میں تزکیر نفس کرتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سفر میں ان کے سُواری کے جانور بھی

[77]...... زمانه رسالت میں قر آن عظیم کی سور تیں اور آیات متفرق طور پر لو گوں کو یاد تھیں۔ تحریر میں بھی تھیں لیکن یورا قر آن عظیم مجموعی طور پر کسی صحیفہ میں حضرت سَیْدُنا صدلق اکبر دَخِیَاللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه کے عہد مُبارَک میں تحریراً ایک جگہ جمع ہوا مگر یورے عہدِ صحابہ تک قرآن عظیم میں نہ کوئی نقطہ تھانہ حرکت اور اسلام کی اشاعت میں روز بروز اضافیہ ہورہاتھا۔ نئی داخِل ہونے والی قوموں کو اس کی تلاوت میں سخت زحت ہوتی تھی توان کے لیے آسانی کے خیال سے اُمَوِی حکومت کے ایک ظالم وجابر، فاسِن وفاچر گورنر نے جس کی گردن پر ہز اروں صحابہ و تابعین کا خُون نا حَق سُوار تھاعہدِ تابعین میں نقطے اور حرکتیں ، لگوائیں جس کانام حجاج بن یوسف تقفی ہے۔ خاص محتاب الله میں یہ نوا یجاد کام عہرِ تابعین میں ظاہر ہوا۔ تب ہے آج تک پورے عالم اسلام میں اسی طرزِ تحریر کی پابندی کی جار ہی ہے اور بلا نکیر سارے کلمہ گو اس کے مُوافِق قر آن کی اشاعت کو اسلام کی خید مَت اور کارِ تواب سمجھتے ہیں۔ ( فتاد کی بحر العلوم ، کتاب العقائد ، سنت وبدعت کا بیان ، ٦/ ٢٨٣ )

## قرآنِ كريم ميں نقطول اور اعراب كا آغاز ا

جان بن یُوسُف کے ایجاد کردہ کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہر آیت کی ابتدا میں یا ہر پانچویں یا دسویں آیت کے اِفْتِتام پر علامات لگائیں اور قر آنِ کریم کی کِتابَت میں سرخ، سبز اور زر د رنگ کا اِسْتِعال کیا۔ اس طرح مصحف شریف میں آرائش وزیبائش کا اِبْتِمام کیا جو پہلے نہ تھا۔ جبکہ صحابہ کرام عکیفیہ النِفْوَان فرمایا کرتے تھے کہ قر آنِ کریم کو اسی صالت پر رہنے دو جیسا کہ اللّٰه عَدْدَبَلَ نے اسے نازِل فرمایا ہے اور دو سری چیزوں کو اس میں شامل نہ کرو۔ لہذا عُلَائے کرام دَحِبَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام نے جاج بن یوسف کے اس فعل کو ناپیند کیا یہاں تک کہ حضرت سیّپُدُنا ابورَزین دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه نِ فرمایا: او گوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں پیدا ہونے والے لوگ یہ گمان کریں گے کہ تجاج بن یوسف نے قر آنِ کریم میں جو (نقط اور زبر، گا جس میں پیدا ہونے والے لوگ یہ گمان کریں گے کہ تجاج بن یوسف نے قر آنِ کریم میں جو (نقط اور زبر، نیش وغیرہ کا)اضافہ کیا ہے در حقیقت اللّٰه عَدْوَجَلَّ نے قر آنِ کریم اسی طرح نازِل فرمایا تھا۔ یعنی آپ دَخِیَ نالله مُنتَعَالُ عَنْه حَبَاح بن یوسف کے اس فعل کو مَدْمُوم جانتے تھے۔

بعد میں اس مُعاملہ میں عُلَائے کِر ام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کی آرامیں اِخْتِلاف پیداہو گیا۔ بعض اس مُفْحَف کو دیکھ کر تِلاوَت نہ کرتے جس میں سرخ رنگ سے نقطے گئے ہوتے، ان کے خیال میں نقطوں والے مصحف میں قرائت صحیح نہیں تھی۔ اسی طرح بعض مصحف شریف کی خرید و فروخت کو اَچھّانہ سمجھتے۔ (صاحِبِ کتاب اِمامِ اُمِن خطرت سَیِّدُنا شَیْخ اَبُوطالِب کی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) صحیح قول کے مُطابِق اگر کسی نے نقطے خود نہ لگائے ہوں بول بول اور شخص نے لگائے ہوں توالیے مصحف شریف سے تِلاوَت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِین قرآنِ کریم پر نقط لگانے کی اُجْرَت لینے کو مکروہ جانے اور فرماتے کہ پدُعَت پر اُجْرَت لینا جائز نہیں۔ ابو بکر ہُذَہی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْعِل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سَیِدُناحسن بھری عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْعِل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سَیِدُناحسن بھری عَلیٰهِ رَحمَهُ اللهِ الْعَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت سَيِدُنا خالِد حِذَاعَلَيْهِ دَحَمَةُ اللهِ الْفَقَاء فرمات عِين كه مين حضرت سَيِدُنا المام ابن سيرين عَلَيْهِ دَحَمَةُ اللهِ الْمُهِين كَى خِدْمَت مين حاضِر ہوا تو آپ کو نقطوں والا مُصْحَف پڑھتے دیکھا حالا نکہ آپ نقطے لگانے کو اَچھّا نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت سَیِدُنا فراس بن یجی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ مجھے حجاج بن یوسف کی جیل میں ایک نقطوں والا کاغذ ملا تو بڑا جیران ہوا۔ کیونکہ میں نے پہلی بار نقطے دیکھے تھے۔ پس میں حضرت سَیِدُنالِهام شعبی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ الْقَوِی کی خِدْمَت میں حاضِر ہوا اور انہیں بتایا تو آپ نے اِرشَاد فرمایا: ایسے مُصْحَف سے تِلاوَت کرسکتے ہو مگر خود اینے ہاتھ سے نقطے مَت لگانا۔

مَرْوِی ہے کہ جاج بن ٹیوسُف نے 30 قاریوں کو جع کیا جنہوں نے ایک مہینے میں قرآنِ کریم کے حُروف اور اَلفاظ کو شُار کیا اور اگر امیر المومنین حضرت سیّیِدْناعم فاروقِ اعظم یا امیر المومنین حضرت سیّیِدْناعم فاروقِ اعظم یا امیر المومنین حضرت سیّیِدُناعلی المر تضی شیر خدا دِهْوَانُ الله ِ تَعَالَ عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ انہیں اس طرح عثان غی یا امیر المومنین حضرت سیّیِدُناعلی المرتضی شیر خدا دِهْوَانُ الله ِ تَعَالَ عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ انہیں اس طرح قرآنِ کریم کے حُروف شُار کرتے دیکھ لیتے تو یقیناً ان کے سرول پر دُرّے لگاتے۔ یہی وہ بات ہے جے صحابہ کرام عَلَیْهِمُ النِهْوَانَ اَجِهًا نَہِیْلَ سیجھتے تھے اور وہ بیان کیا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں قرآنِ کریم پڑھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآنِ کریم کے حُروف کی خوب حِفَاظت کریں گے مگر اس کی حُدود کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ جاج بی بن ٹیوسُف اپنے زمانے میں سب سے بڑا قرآنِ کریم کا قاری تھا اور اسے سب سے زیادہ قرآنِ کریم کے حُروف یاد تھے، وہ ہر تین دن میں خَمْ قرآن کیا کرتا مگر اس سے بڑھ کر قرآنِ کریم کے حُروف یاد تھے، وہ ہر تین دن میں خَمْ قرآن کیا کرتا مگر اس سے بڑھ کر قرآنِ کریم کے حُروف یاد تھے، وہ ہر تین دن میں خَمْ قرآن کیا کرتا مگر اس سے بڑھ کر قرآنِ کریم کے حُروف یاد تھے، وہ ہر تین دن میں خَمْ قرآن کیا کرتا مگر اس سے بڑھ کر قرآنِ کی کہ دود کو ضائع کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔

جاج بن ہُوسُف کے ایجاد کردہ کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے اس نے مسجد سے کنگر اور ریت نکال کرچٹائیاں بچھوائیں۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیّیڈنا قیادہ دَخِی اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ سجدے میں گئے تو چٹائی کا ایک تِکاان کی آئھ میں چھوائیں۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیّیڈنا قیادہ دَخِی اللّٰه عَدْوَجَلُ جَاح بن ہُوسُف پر لعنت فرمائے، اسی نے یہ چٹائیاں ایجاد کیں جو نمازیوں کو نکلیف دیتی ہیں۔ سَلَف صالحین دَحِبَهُمُ اللّٰهُ النّٰہِین زمین اور مٹی پر سجدہ کرنے کو جٹائیاں ایجاد کیں جو نمازیوں کو نکلیف دیتی ہیں۔ سَلَف صالحین دَحِبَهُمُ اللهُ النّٰہِین زمین اور مٹی پر سجدہ کرنے کو مستحب سجھتے تھے۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ طریقہ بارگاہ رب العزت میں زیادہ عجز وانکسار والا تھا۔

### بدعتیں اس قدرعام ہوں گی کہ۔۔۔ ﷺ

(صاحب کتاب امام اَجَل حضرت سَیِدُ ناشِحُ ابُوطالِب مِّی عَنیهِ رَحَةُ اللهِ القَهِی فرماتے ہیں) ہمارا مقصود حجاج بن یوسف کے ایجاد کر دہ بتام کام فرکر کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی ایجاد کر دہ باتوں کو آج کے دور میں آجیتا سمجھاجا تاہے حالا نکہ متقد مین کی سیر ت اور ان کی عادات سے آگاہ لوگ بخو بی جانتے ہیں کہ اس کے ان تمام کاموں کو سَلَف صالحین رَجِمَهُ اللهُ النّهِ بِین اَجِهَا نہیں سمجھتے تھے۔

حضرت سَیِّدُنا عبدالله بن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فرماتے ہیں کہ (عنقریب) بُرائی اور بِدْعَت اس طرح عام ہو جائیں گی کہ جب ان میں سے کسی کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ سنّت بدل دی گئی۔ ایک روایّت میں یہ اَلفاظ ہیں کہ اس دور میں سب سے زیادہ عَقْل مندوہ ہو گاجو اپنا دین بچا کر بھاگ نکلے گا جس طرح کہ لومڑی شِکاری کو دیکھ کراپتی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔

• ٨ ه میں حجاج کے زمانے میں حضرت سیّر نا آنس بن مالِک دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اِللهَ وَمِ اللهُ تَعَالَى عَنْه اِللهَ وَمِنَا لَهُ وَمَا لَكَ مَنْ حَضرت سَیّر نا آنس بن مالِک دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَاللهِ وَابِا تا ہوں سوائے اس گواہی عالمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَابِا تا ہوں سوائے اس گواہی کہ الله عَوْدَ جَلَّ کے سواکوئی معبود نہیں۔ عَرَض کی گئی: اے ابو حمزہ! کیا نماز بھی بدل گئی ہے؟ فرمایا: کیا انہوں نے مَمَاز میں ان باتوں کو شامِل نہیں کر دیا جو پہلے نہ تھیں؟ ® یعنی آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی مُر ادیہ تھی کہ اب مَمَاز میں ان باتوں کو شامِل نہیں کر دیا جو پہلے نہ تھیں؟ ® یعنی آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی مُر ادیہ تھی کہ اب مَمَاز

[۲] ......مسندابی داود الطیالسی، ثابت بنانی عن انس، ص ا ۲۵، حدیث: ۳۳۰ مسندابی یعلی، سسندانس بن مالک، ۴۱/۳، حدیث: ۲۱ ۸

تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، (اذان کے بعد) نماز سے پہلے تثویب  $^{\oplus}$  کی جاتی ہے، سلام کے اَلفاظ کو متعین کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ تَثْوِیب کوا قامت کے مُشابِہ سجھتے ہوئے اس پر سنّت کی طرح عمل کیاجا تاہے۔ حضرت سَيّدُ نا ٱنس بن مالِك مَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْه كَى خِد مَت ميں جب سَيّدُ نايزيد رُقاشى ، زياد نُمَيْرِي اور فَر قَدَّر

سنجى رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى كى مِثْل قارى حاضِر ہوتے تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه إِر شَادِ فرماتے: تم سرورِ ولوجہاں صَفَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَ صحابه ك كس قدر مُشابه بوا وه آپ رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْه كى بات س كرخوش بوت - آپ دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه مزيد إرشَاد فرماتے: تمهارے سر اور تمهاری داڑھياں مجنوں کے اس شعر کامضد آق بين:

> أمَّا الْحِيَامُ فَإِنَّهَا كَحِيَامِهِمْ وَأَسَىٰ نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْرَ نِسَائِهَا یہ تمام خیمے ان کے خیموں جیسے ہی ہیں مگر میں اس بستی کی عور توں کوان کی عور توں جیسا نہیں دیکھتا۔

## ا گرصحابه کرام تمهیں دیکھتے تو کہن

کثیر صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّغْوَان سے مروی ہے کہ اگر سرور کا تنات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كے تمام صحابہ کرام زندہ ہوتے اور تہہیں دیکھتے تو تمہارے آعمال میں نمازِ باجماعت کے سِوا کوئی شے مسلمانوں والی نہ یاتے۔ایک روایت میں ہے کہ وہ تم میں مسلمانوں والی صرف یہی شے دیکھتے کہ تم سب نماز پڑھتے ہو۔ حضرت سَيّدُ نااِمام حَسَن بَصرى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القوى فرما ياكرت كه ميس بَهْت سے ايسے لوگوں كى صحبت ميس ر ہاکہ اگرتم انہیں دیکھتے تو یقیناً انہیں مجنوں کہتے اور اگر وہ تمہارے بہترین لو گوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا إسلام میں کوئی حصته نہیں۔

#### 🛭 قاري100 بندول ميس بھي بيچانا جا تا 🥵

حضرت سيدُنا ابو حازِم عَليْهِ دَحمَةُ اللهِ الأكرَم فرمات بين كه مين بهت سے قاربوں سے ملاجو حقیقت میں قاری تھے، اگر ان میں ہے کوئی ایک بھی سو ہندوں میں کھٹرا ہو تا تواپنی حد درجہ تواضع، نحشنِ سیرے اور

📺 ....... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صَفحات پر مشتمل کتاب،" بہارِ شریعت"جلد اوّل صَفْحَہ 474 پر ہے: متاخرین نے تثویب مستحن رکھی ہے، یعنی اُذان کے بعد نماز کے لیے دوبارہ اعلان کرنااور اس کے لیے شرع نے کوئی خاص الفاظ مُقَرَّر نَهِيس كِيم بلكه جووبال كاعُر ف مومثلاً الصَّلوةُ الصَّلوةُ ياقامَتْ قامَتْ ياالصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ وَالرَّسُول اللهِ

خُستُوع و خُفنوع کی وجہ سے پیچانا جاتا۔ یقیناً قر آنِ کریم نے نہ صِرف ان کی سیرت پر اپنے گہرے اَثَرَات مُرَتِّب کئے بلکہ انہیں خُستُوع و خُفنوع کی دولَت سے بھی سر فراز فرمایا مگر آج کے دور کے لوگ فَوَ اللّهِ! هَا هُمْ بِالْقُورَّ آءِ وَلٰکِنَّهُمُ الْبُحُورَ آءِ۔ یعنی اللّه عَدِّوَجُنْ کی قسم! بیہ حقیقت میں قاری نہیں بلکہ (اَدْکام باری تعالیٰ کے خِلاف پر)جر اُت کرنے والے ہیں (کہ انہیں عَظَمَت وہیبتِ کلام باری تعالیٰ کی کوئی پر وانہیں)۔

#### جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی مالت 🛞

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جنازہ میں شریک ہوتے توبیہ بیجیان نہ پاتے کہ ان میں مصیبت کامارا کون ہے اور نہ یہ بیجیان پاتے کہ قریت کس سے کریں؟ کیونکہ ہر بندہ شدید غم واندوہ کامظہر نظر آتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ان میں ایک شخص کی حالَت جنازہ میں شرکت کے بعد تین دن تک ایسی ہوتی کہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکتا۔

#### قاريول كى صحبت سے بچوا 😸

حضرت سیّدِن نَضَیْل دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه اپنے زمانے کے قاربوں سے ڈراتے ہوئے فرمایا کرتے کہ ان کی صحبت سے پچواکیو نکہ اگر تم نے کسی بھی مُعَاسَلِ میں ان کی مُخالفَت کی توبیہ تمہیں کافرتک قرار دے دیں گے۔ حضرت سیّدِن اسْفیان تُوری عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ انْقَدِی فرماتے کہ ایک نوجوان کی صحبت اِحْتیار کرنا توججھے پہند ہو سکتا ہے مگر (آج کل کے) کسی قاربی کی صحبت میں بیٹھنا مجھے بالکل پہند نہیں۔ آپ دَحمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه اکثر فرمایا کہ آج کل جوخوبصورت انداز میں گانانہیں گاسکتا وہ آجھا قاربی نہیں بن سکتا۔

#### بے عیب اثیا میں عیب نکالنے والے ﷺ

حضرت سَیِّدُ نابِشْر بِن حارِث عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ انوادِث فرمایا کرتے که کسی نوجوان کی صحبت اِ فَتیار کرنا مجھے اس بات ہے بڑھ کر محبوب ہے کہ میں کسی قاری کی صحبت اِ فَتیار کروں۔ پس قاریوں کی صحبت ہے بچو! کیونکہ ہی ایسے لوگ ہیں جو ان اشیا میں بھی عیب نکال لیتے ہیں جو عیب والی نہیں ہو تیں، اگرتم ان کے ساتھ ہو اور (کسی بھی وجہ ہے) با جَمَاعَت نماز چھوڑ دو گے تو بھی یہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے (کہ تم نے جَمَاعَت کے

#### ہی عِبَادَت کرتے ہیں۔ خُوش خلق او گول کے لیے ان کے دل میں حد درجہ لَبُّض وعِناد پایاجا تاہے۔ شریف ورذیل میں فرق میں ایک ہے۔ شریف ورذیل میں فرق میں ہے۔

کسی کا قول ہے کہ شریف انسان کی جب ضِیافَت کی جائے تو بجز وانکساری سے پیش آتا ہے مگر جب کسی کمینے کی ضِیافَت کی جائے تو وہ آکڑ تا ہے اور بڑائی و تکبر کا إِظْهَار کر تا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسے شخص کی وَعُوت کی جائے تو وہ بَہُت زیادہ نیکی کی دعوت کی باتیں کر تا ہے مگر ہر بات میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے افراد پر بے جا اِعْتِراض کر تار ہتا ہے۔ اس کے کَثُرت سے نیکی کی باتیں کرنے کی وجہ سے کہ وہ خود کو نمایاں کرناچا ہتا ہے۔

# جہاں عِلْم ہو وہاں۔۔۔ ﷺ

اِنهی اَساب کی وجہ سے عُلَمائے کر ام مَحِمَهُ مُاللهُ السَّلَام نے ایسے لوگوں کابڑی سختی سے رَوِّ کیا اور حکمائے عظام نے ان کی مَدَمَّت بیان کی کیونکہ عِلْم وُسْعَت پیدا کر تاہے اور جہاں عِلْم ہو وہیں اَخلاقِ حسنہ، آوابِ مَعْلِل اور اَندَازِ مُرَوِّت پائے جاتے ہیں۔

## مالم كياكرتامي؟ الم

ایک عالم لوگوں میں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھتا ہے، اس سے تجاؤز کر تا ہے نہ لوگوں کے مقام و مرتبہ سے بڑھنے کی کوشش کر تا ہے بلکہ ان کے لیے مَعْذرَت ومُعافی کی راہیں نکالنے کی کوشش کر تا ہے۔ نیز عُلَائے کِرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام کا وَصْف بیہ ہے کہ جب عام لوگ کسی مُعاسِّلے میں بڑھ چڑھ کر نثر یک ہوتے ہیں تووہ وَ قتی طور پر خاموش رہتے ہیں۔ چنانچہ ،

## الوگول كے ماتھ كيے پيش آناچا ہتے؟ اُن ا

حضرت سَیِّدُنا اِمام شافعی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ اِنْ کان فرماتے ہیں کہ الگ تھلگ اور بیسور ہنالو گوں کی عَداوَت پیدا کر سکتا ہے، لہٰذ الگ تھلگ اور گھلنے ملنے کے در میان رہنا چاہئے۔

الله عَدْوَجَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عالیشان ہے: تم لوگوں كواپنے مالوں کے ذریعے كافی نہیں ہوسكتے للہذا انہیں كافی ہونے کے لیے تمہیں خوش اَخلاقی اور حُشنِ اَخلاق سے پیش آناچاہئے۔ آناچاہئے۔ سُل ہے: تمہیں خندہ پیشانی اور خوش اَخلاقی سے پیش آناچاہئے۔

## ہرشے کی ایک مدمُقرّرہے ﷺ

یہ تمام اَوصاف ایسے ہیں جو قاریوں میں نہیں پائے جاتے ، بلکہ وہ ان اَوصافِ حمیدہ سے آگاہ ہی نہیں۔
ب شک الله عَدَّوَجَلُ نے ہر شے کی ایک حد مُقَرِّر فرمار کھی ہے تو جس نے اس حدسے تَجاوُز کیا یقیناً اس نے
اس شے کو بر باد کر دیا۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ تھوڑی ہی عجز وانکساری بہت زیادہ عُمَل سے بے نیاز کر
دیتی ہے اور اسی طرح تھوڑی ہی پر ہیز گاری بھی بہت زیادہ عِلْم سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

### دور خي نفاق کي علامت ہے گ

سَلَف صالحین رَجِهُمُ اللهُ النبِین کی جن عمدہ باتوں کو بعد والوں نے ہاکا سمجھاان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کو نِفاق شُار کرتے تھے کہ بندہ اس شخص کی تعریف کرے جس پر اس نے جرح کی ہویااس شخص سے بات چیت کرے جس پر جرح کی گئی ہو کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی سے بات کرتے یا اسے سلام کرتے تو ان کے دل بھی اسے تسلیم کر لیتے ، پھر وہ اس پر جرح نہ کرتے ، مگر جب وہ کسی شخص کے پِدْعَتی یا فاسِق ہونے کی وجہ سے اس پر کلام کرتے تو پھر اس سے کبھی بات چیت نہ کرتے ، اس طرح جب کسی کی

<sup>📆 ......</sup>مستدرك, كتاب العلم، باب يسعهم منكم بسط الوجه, ا/٣٢٩، حديث: ٣٣٥

## فیبت وغیرہ سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ ا

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے سامنے کسی شخص کا ذکر کیا گیا تو میں نے اسے اپنے پاس بیٹھا ہواہی تَصَوُّر کیااور پھر اس کی عَدَم مَوجُو دَ گی کے باؤجُو دوہی گفتگو کی جو دہ سننا پسند کرتا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کسی شخص کا ذکر ہو تاہے تو میں اپنے دل میں اس کا تَصَوُّر باندھ لیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں الی باتیں کرتا ہوں جو اپنے لیے پیند کرتا ہوں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ قلیل تواضُع کثیر عمَّل سے اور قلیل تقویٰ کثیر عَلْم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

## پہلے اپنے متعلق موچو! ایک

پس یہ صِفات ان مسلمانوں کی ہیں جن کے ہاتھوں اور دلوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کے سامنے کسی کا بُرا تذکرہ ہو تا تو وہ پہلے اپنے مُتَعَلَّق سوچتا کہ کہیں اس میں تو یہ بُرائی نہیں۔ اگر اس میں وہ بُرائی ہوتی تو اپنے اسلامی بھائی کے بارے میں بات کرنے سے حَیا محسوس کر تا اور

- [7] ......بخارى, كتاب الاحكام, باب ما يكر دمن ثناء السلطان, ٢٦/٣ مم حديث: ٩١١٥
  - [۲] ......معجم كبير، ۲/۰/۱ ، حديث: ۱۲۹۷

خاموش رہتا اور اگر اس میں وہ بُر ائی نہ ہوتی تو اللہ عَذَّوَ ہَلَّ کا شکر اداکر تا اور اپنے بھائی کے لیے رحمت کی دعا کر تا۔ پس اس کا اپنے پرور د گار عَذَّوَ ہَلْ کا شکر اداکر نا اسے غیبت وغیر ہ جیسے بُرے اَوصاف سے بچالیتا اور سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللَّهُ اَلْمُیِین کا یہی طریقہ تھا۔

## تعجبہ ہے اس پر جس میں۔۔۔ 🗞

الله عَذَوَ جَلَّ كَى نَاذِل كرده كسى يَتَاب مِين ہے كہ تعجبہ اس شخص پر جس ميں خير و بھلائى نہ ہواور جب اسے كہاجائے كہ وہ خير پر ہے توبيہ بن كروہ كيسے خوش ہوتا ہے! اور تعجب ہے اس شخص پر بھی جس ميں شر اور بُرائى پائى جائے اور جب اسے كہاجائے كہ اس ميں بُرائى ہے توبيہ بن كروہ كيسے غَصَّب ناك ہوتا ہے! اور سبب سے بڑھ كر تعجب اس شخص پر ہے جو اپنے آپ سے توبڑے يقين كے ساتھ مَجبّت ركھتا ہو مگر دوسروں سے شك كى بنا پر نفرت كرتا ہو۔

### خودستائشی نفاق کی علامت ہے گ

سَلَف صالحین رَحِمَهُ اللهُ الْمُدِین جن باتوں پر سخق کیا کرتے تھے ان میں سے ایک خودستاکش اور مدح و تعریف جمی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جو مدح و تعریف تو پیند کرے مگر اپنی مَدَمَّت پیند نہ کرے وہ مُنَافِق ہے۔

امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر فاروق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک شخص سے پوچھا:تمہاری قوم کا سر دار کون ہے؟عرض کی:میں ہی ہوں۔اِر شَاد فرمایا:اگر تووا قعی ایساہو تاتو تبھی بھی ایسے نہ کہتا۔ <sup>®</sup>

ایک بار حضرت سیّدُنا محمد بن کعب عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْوَهَّاب نے کسی کو مکتوب ککھا اور صرف اپنانسب بیان کرتے موت قرظی ہونا ککھا۔ عرض کی گئی: اَنصاری ہونا بھی لکھ دیجئے۔ فرمایا: مجھے یہ بات نالسندہ کہ الله عَدَّوَجَلَّ پر ایسی شے کی وجہ سے اِحسان جناؤں جو میں نے نہیں گی۔

<sup>[7] ......</sup>الزهدللامام احمد بن حنبل اخبار عمر بن عبد العزين ص ٥٠ س، حديث: ٢٤١ م عن عمر بن عبد العزيز

## کسی کے اچھاو پر اہونے کی علامت ﷺ

حضرت سَیِّدُ ناسُفْیان تَوری عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ انقَوِی فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم کتنے بُرے ہو! یہ سن کر تہمہیں غصّہ آجائے تووا قعی تم بہت بُرے ہو۔

کسی بزرگ کا فرمان ہے: تم اس وَقْت تک خَیر و بھلائی پر رہو گے جب تک بیہ خَیال نہ کروگے کہ تم خیر و بھلائی پر ہو۔

کسی عالم سے عَرْض کی گئی: نِفاق کی عَلامَت کیا ہے؟ تو انہوں نے اِرشَاد فرمایا: جب کسی شخص کے ایسے اوصاف بیان کیے جائیں جو اس میں نہ ہوں اور اس سے اس کا دِل راحَت مُحَسُوس کرے تو ایسا شخص مُنَافِق ہے۔ حضرت سَیِّدُ نَا سُفْیَان تَوریءَ مَنْ اِنْ وَحَهُ اللهِ انْقَدِی فرماتے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ یہ پیند کرتا ہے کہ تمام لوگ اسے پیند کریں اور یہ ناپبند کرے کہ کوئی اس کا بُر ائی سے تذکرہ کرے تو جان لو کہ وہ مُنَافِق ہے۔ چنانچہ الله عَدَّوَجُلَّ نے منافقین کے اُوصاف بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

سَتَجِكُوْ نَاخُوِيْنَ يُويْدُونَ أَنْ ترجه لا كنز الايمان: اب يَهُ اور تم اليه پاؤگ بويه چائت يَّا مَنُو كُمُو يَامَنُوْ اقَوْمَهُمْ ( ۵۹ انسآه: ۱۹) بين كه تم سه بهى آمان مين ربين اور اينی قوم سه بهى آمان مين ربين -

بہتریہ ہے کہ جو اہل سنّت سے تعلق رکھتا ہو وہ بدمذ ہوں سے ڈرے۔خود پسندی ایک مَد مُوم صِفَت ہے جو اہل عنی بیان کی تاریوں کی مَد مّت بیان کی اللہ السَّدَم نے قاریوں کی مَد مّت بیان کی ہے۔ ان حضرات میں بیانی مُرح والحِل ہو جاتی ہے۔ ان حضرات میں بیاند مُوم صِفَت اس طرح داخِل ہو تی ہے جس طرح کہ رات دن میں داخِل ہو جاتی ہے۔

## مديثِ پاک اوراس کی وضاحت ﷺ

سر کارِ دُوعالَم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: جب مومن كى تعريف كى جائے تواس كے دل ميں إيمان بڑھتا ہے۔ <sup>©</sup>

🚻 ......معجم كبير، ١ /٠١ ، حديث: ٢٢٣

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمامِ اَجُلُّ حضرت سَيِّدِنا ثَنَى ابُوطالِب بِمَّى عَنَيهِ رَحِتُهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) ہو سکتا ہے کہ کوئی جائل اور مغرور شخص اس حدیث پیاک کی غَلَط تاویل کرلے اور ایسامفہوم نکالے جو اس حدیث پیاک کامقصُود نہ ہو۔ لہٰذا جان لیجئے کہ سرکار صَدَّ اللهُ تَعَالَٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے یہاں اِیمان کے بڑھنے کے مُتعَلَّق اِرشَاد فرمایا ہے اور مومِن کے بڑھنے کہ اس میں زیادتی ہو اور اس مومِن کے بڑھنے کے بارے میں اِرشَاد نہیں فرمایا، پس اِیمان کا بڑھنا تو یہ ہے کہ اس میں زیادتی ہو اور اس کی زیادتی یہ ہے کہ مگر و فریب اور اِسْتِدُر آن سے ڈرا جائے۔ اس میں عارِفین کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اعلی ایمان بلند پایہ مومِن کی جانِب بڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کا یہ اِنعام پاکر فَرْحَت مُحَمَّلُ ہوں کر تاہے اور اسے اپنے خالِق وہالکے عَلَیْ کا کرم سمجھتا ہے کہ جس نے اسے یہ دولت عطا فرمائی۔ اس طرح ایک بلند پایہ مومِن کی سوچ کارُن خ شے د کیھ کر اس کے بنانے والے کی طرف ہو جاتا ہے اور جب وہ مخلوق میں غورو فکر کر تاہے تو اس کے خالیق کے ہونے کی گوائی دینے لگتا ہے۔

حقیقت میں یہ تعریف خالق و مالک الله عَذَّوَجُلَّ کی ہی ہوتی ہے۔اس طرح وہ مومِن اپنے نَفْس کی طرف دیکھتا ہے نہ اس کے اُوصاف سے خوش ہو تا ہے۔ مگر اُفسوس! یہ اُوصافِ حَمیدہ ایک راہیں ہیں جو قصہ پارینہ (ماضی کا قصّہ) بن چکی ہیں اور سُلوک کے یہ تمام راستے بھی خَثْم ہو رہے ہیں۔ مگر آج بھی بعض ایسے لوگ ضَر ور موجو دہیں جوان کی یاد دِلاتے ہیں اور یہ وہی ہیں جن پر الله عَذَوَجُلُّ کا کرم سایہ فکن ہے۔

# هِ عِلْمِ اِيهِان ويقين كي تهام عُلُوم پر فضيلت

بعض اَو قات مُنَافِق، بدمذہب یا مُشْرِک ہر قسم کاعِلْم نہ صِرف سیھے لیتے ہیں بلکہ اس عِلم کے پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ بشر طیکہ وہ اس عِلْم میں رَغْبَت رکھتے ہوں اور حریص بھی ہوں کیو تکہ عِلْم، عَقل و ذِنْهن کے لیے ثمر ( بتیجہ و پھل ) کی حیثیت رکھتا ہے۔ گریاد رکھنے! عِلْمِ ایمان ویقین دِما غی قوّت سے حاصِل نہیں ہو تابلکہ اس کے مُشاہدے کا طُہور اور اس کی حقیقت تک رَسائی صِرف اسی شخص کوہوتی ہے جو صاحِبِ اِیمان ویقین ہو۔ گریشتہ صفحات میں ایمان کی زِیادَتی اور عِلْم ویقین کی حقیقت کے مُتَعَلِّق تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

# معرفت کی دولت تھی فاسق کو نہیں ملتی 🕵

جان لیج اعِلم ایمان ویقین الله عدَّدَ عَلَ کی نشانی ہے اور اس نے وعدہ فرمار کھا ہے کہ جسے اس علم کی دولت عَطا فرمائے گا اسے اپنی قُدْرَت وعَظَمَت کے مُمَاشَفه کی نِعْمَت سے بھی سر فراز فرمائے گا۔ لہذا جو شے الله عَدْوَجَلَّ كَى نِشَانَى مِو وه نه كسى فاسِن كوحاصِل موسكتى ہے اور نه اس كاوعده كسى ظالم كومل سكتاہے، اسى طرح اس کی عَظَمَت و قُدْرَت کے مُشاہَدہ کی دولت کسی سریش کو مل سکتی ہے نہ کسی باطِل پرست کو۔ کیونکہ اس صُورَت میں آبات الہیہ کی توہین، بُراہین و قُدُرَت اِلہیہ میں نقص، مخاصین اور الله عَزْءَجُلَّ کے خاص بندوں کے لیے مُجتّ کی حیثیت رکھنے والے یقین میں شک مایا جائے گا جس سے حَق و باطِل مُشتَیِد ہو جائیں گے، حالا نکہ حق ان صِیرِیقین کاوَصْف ہے جو خدا کے محبوب اور حَق کی دلیل ہیں اوریہی بات سب سے بڑی مُجتّ ہے کہ عِلم مَعْرِفَت یعنی علم ایمان ویقین باقی تمام عُلُوم سے آفضل ہے۔

یہ مفہوم درج ذیل فرامین باری تعالیٰ سے خوب واضح ہور ہاہے: "

بَنْ إِسْرَ آعِ بِيلَ ﴿ (پ١٩،الشعرآء:١٩٧)

اُوْتُواالُعِلْمَ ﴿ وَصَايَجُهَكُ بِالْيَتِنَآ إِلَّاالظُّلِمُونَ ۞ ميں جن كوعِلْم ديا گيا اور جاري آيتوں كا إنكار نهيں كرتے مكر

﴿ 3 ﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا لِتِ لِّلْمُتَوسِّبِينَ ۞

(پ۱۲، العجر: ۷۵) والول کے لیے۔

﴿4﴾ قَدُبَيَّنَّا الْإِيتِ لِقَوْمِرِيُّو قِنُونَ ۞

(پاراليقرة: ۱۱۸) والول کے لیے۔

(پ۷)الانعام:۱۰۵) کروس۔

يَّى ثَن:مجلس المدينة العلمية (سُاسِين) ويعلام على على المدينة العلمية (سُاسِين)

(1) أَوَلَحْمِ يَكُنُ لَّهُمُ إِيَّةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَلْؤُا ترجمهٔ كنز الايبان: اور كيايه ان ك ليه نِثانى نه مَى كه

اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسر ائیل کے عالم۔

﴿2﴾ بَلَ هُوَ النَّنَ بَيَّنْتُ فِي صُنُ وَ بِما لَّنْ نِينَ ترجمه كنز الايمان: بلكه وهروش آيتين بين ان ك سينون

ترجیه کند الابیان: لے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست

ترجمة كنز الايمان: بيثك مم نے نشانياں كھول وي يقين

﴿ 5﴾ وَلِنْ بَيِّنَهُ لِقَوْمِ رَبِّعُ لَمُونَ ﴿ تَرْجِيهُ كَنِوْ الايبان: اور اس ليه كه أسه عِلْمُ والول يرواضح

المنظمة المنظ

پس یہی وہ عُلَائے ہو آئی دَحِمَهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ عَدْوَجُلُ کی باتیں بتاتے ہیں اور الله عَدْوَجُلُ نے بھی اللہ اللہ عَدْوَجُلُ نے بھی اللہ اللہ عَلَمَ مُقَرَّر فرمار کھا ہے، ان کا بار گاہِ خد اوندی ہیں ایک خاص مَقام ومر تنبہ ہے جو کسی نااہل وغیر مُسْتَحِق شخص کو حاصِل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ عُلَائے رَبانین الله عَدْوَجُلُ کی آیات وہینات، ظاہری و باطنی بَصارَت و بصیرت سے اس کا مُشاہدہ کرنے والے، اس کی بار گاہ تک پہنچانے والے راستے کی بہنچان کر انے والے اور اس کے بیان کا مظہر ہیں۔ چنانچہ،

ان کے مُتَعَلِّق قرآنِ کریم میں مُتَفَدِّق مَقامات پر اِرشَاد فرمایا:

﴿ 1 ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَكُ ﴿ (۱۹، القامة: ۱۹) ترجمه كنزالايمان: پھر بے شك اس كى بارىكيوں كاتم پر ظاہِر فرمانا بمارے ذمّہ ہے۔

(2) حَكَقَ الْكِ نُسَانَ ﴿ عَلَّهَ الْبَيَانَ ﴿ عَلَهُ الْبَيَانَ ﴿ عَلَهُ الْبَيَانَ ﴿ عَلَهُ الْبَيَانَ ﴿ عَلَهُ الْبَيَانَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(3) وَ كَانَ حَقَّا عَلَيْنَا أَصُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ترجه كنزالايهان: اور ہمارے فِيْمَة كرم پرہے مسلمانوں كى (پر ۲۱ اربوہ: ۲۷)

﴿ 4 ﴾ وَ كَانْتُوا أَحَقَى بِهَا وَ أَهْلَهُا الله ٢٦٠ النسج ٢٦٠) ترجمة كنز الايمان: اور وه اس كے زياده سز اوار اور اس ك

الله عَوْدَ جَلَّ نے اپنے خاص بندوں کی تد دجس شے سے بھی فرمائی انہوں نے اسے قبول کیا، انہیں حقیقت کی جو دولت عطافر مائی انہوں نے اسے بھی حق اور سے ماناو جانا، اسی طرح الله عَوْدَ جَلَّ نے انہیں جو مُشاہَدہ کرایا انہوں نے صِرف وہی مُشاہَدہ کیا، اس طرح اس کے بیہ خاص بندے پر ہیز گاروں کے إمام اور راہِ بِدَ ایَت کے عَلَم بَرُ دار بن گئے۔

# عِلْمِ يقين كِ متعلق عار فين كے اقوال اللہ اللہ

کے جے عِلْمِ ایمان ویقین کے مُشاہدہ کی دولت نصیب نہ ہو وہ شِر ک یانِفاق سے نہیں نے سکتا کیونکہ وہ لین سے غالی ہو تاہے اور جویقین سے خالی ہواس کے دل میں شک کے اُثرات یائے جاتے ہیں۔

جسے عِلْمِ یقین کی دولت سے کوئی جِسّہ نہ ملے میں اس کے بُرے خاتمہ سے ڈر تا ہوں، اس کا ادنی درجہ سے عِلْمِ یقین کی دولت سے کوئی جِسّہ نہ ملے میں اس کے بُرے خاتمہ سے ڈر تا ہوں، اس کا ادنی درجہ سے ہیں ان کی بات مانی جائے۔ درجہ سے کہ اس عِلْم کی املیت رکھتے ہیں ان کی بات مانی جائے۔ اس شخص پر اس عِلْم کا دروازہ کبھی نہیں کھولا جا تا جس میں سے دوعاد تیں ہوں: پِدْعَت یا تکبر۔ کام کیتا ہو کبھی بھی جو دنیا سے مَبِسّت کرنے والا ہو یا اپنی نفسانی خواہشات کی سحیل میں اِشر ارسے کام لیتا ہو کبھی بھی اس عِلْم سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔

کے حضرت سّیدُنا ابو محمد سہل تُسَرِّرِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: جو اس عِلْم کو نہ مانے اس کی سزایہ ہے کہ تبھی بھی اس عِلْم کو حاصِل نہیں کر سکتا۔

کی کھی سَلَف صَالِحِین رَحِمَهُمُ اللهُ اُنْمُین کا اس بات پر اِتّفاق ہے کہ یہ عِلْم صدیقین کا ہے جسے اس عِلْم کی کچھ دولت نصیب ہو وہ مُقَرّبین سے ہو جاتا ہے اور اَصحاب سیمین کا درجہ پالیتا ہے۔

## معرفت اور باتی علوم میں فرق ا

عِلْمِ توحید اور مَعْرِفَتِ صِفات باقی عُلوم سے جُداہیں۔ کیونکہ باقی عُلوم میں اِثْتیلاف باعِثِ رحمت مگر عِلْمِ توحید میں اِثْتیلاف باعِثِ رحمت مگر عِلْمِ توحید میں اِثْتیلاف گر ابی و بِدْعَت ہے۔ عِلْمِ ظاہرِ میں خطا مُعاف ہوسکتی ہے اور بعض اَو قات اِلجَتِهاَد کرنے کی صُورَت میں ایک نیکی کا آجر بھی مل جاتا ہے گر عِلْمِ توحید اور شہادتِ یقین میں خطا و غَلَطی گفر ہے۔ اس طرح کہ بندے عِلْمِ ظاہر کے خصول میں عند اللّٰه حَقیقتِ عِلْم کے خصول کے مکلّف نہیں گر عِلْمِ توحید میں عند اللّٰه حقیقت کا حُصول ان پر لازِم ہے۔

## بدعتی شخص ولی نہیں ہوسکتا ﷺ

جس نے دین میں کوئی پد عَت اِیجاد کی اس کی یہ پد عَت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور اس سے اس کے منہ پر ماری جائے گی اور اس سے اس کے مُتَعَلَّق پوچھا بھی جائے گا، اس کی یہ پد عَت بندوں پر اللہ عَدْوَجُنَّ کی جُنِّت ہے نہ و نیا میں اسے کوئی نفع دینے والی ہے بلکہ ایسا شخص و نیا دار اور د نیا میں رَغَبَت رکھنے والا ہو تا ہے جونہ تواللہ کی جانِب رہنمائی کرنے والا بننے کی صَلاحِیَّت رکھتا ہے نہ نیکی کی دَعُوَت دینے والا ہے اور نہ متقین کا اِمام ہے۔

## عالم كى لغزش سب سے بڑا فتند ہے 🕏

وعالم ك مالك ومخار باذن يرورو كار، تى يد في سركار صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كا فرمانِ عاليشان ب: عُلَما ر سولوں کے اَمین ہوتے ہیں جب تک کہ اُمُورِ د نیامیں داخِل نہ ہوں اور جب اُمُورِ د نیامیں شریک ہو جائیں تو اپنے دین کے مُعَامِلے میں ان سے بچو $^{\oplus}$  ایک رِوایّت میں ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کی جواس میں نہ تھی تووہ مَرْ دُود ہے۔ $^{m{arphi}}$ 

حضرت سَيّدُ ناعيسيٰ عَلَيْهِ السَّلَام ہے عرض کی گئی: فتنے کے لحاظ سے سب سے بڑاانسان کون ہے؟ آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے اِرشَاد فرمایا: ایک عالم کی الیمی لَغْزِش کہ جب بوراعالم اس کی لَغْزِش کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ووجبال کے تاجور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: مجھے اپنی اُمّت كے جن باتول ميں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے ان میں عالم کی کغزش اور مُنَافِق کا قر آنِ کریم میں جھگڑ نا بھی ہے۔ $^{m{\oplus}}$ 

## لغزش کھانے والے عالم کی مثال 🛞

ایک بُزرگ فرماتے تھے کہ عالم جب ٹھو کر کھائے تواس کی مثال ڈو بنے والی اس کشتی کی طرح ہوتی ہے جو اپنے ساتھ بہئت سی مخلوق کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ایک قول میں ہے کہ لَغْرِش کھانے والے عالم کی مِثال سورج گرنہن کی طرح ہے جو چیج چیج کر لوگوں سے کہتا ہے: اے غافِلو! نماز پڑھو۔ مگر (اس کی کوئی نہیں سنتا بلکہ ) عام لوگ اسے خوف و گھبر اہٹ کی عَلامَت و نِشانی سجھتے ہیں۔

#### اُمّت کود هو کادینے والے پر لعنت ﷺ

خُسنِ أَخْلَاقَ كَ يَبِكِر، مَحِوبِ رَبِّ أَكِر مَكَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عِبْرَت نشان ہے: جس نے ميرى أمّت كود هوكا ديااس پر الله عَزْمَ جَلَّ ، اسك فرشتوں اور تمام لو گوں كى لعنت ـ عرض كى گئى: يادسول

<sup>[] ......</sup>جمع الجوامع ، قسم الاقوال ، حرف العين ، ١/٥ ، ٢ ، حديث : ٩ ٢ ، ١ ، ٢ ، حديث : ٩ ٢ ، ١ ، ٢

<sup>[4] .....</sup>بخارى، كتاب الصلح، باب اذا اصطلحواعلى. . . الخ، ٢/١/٢ حديث: ٢٩٥٧

<sup>[</sup>تن] ......معجم كبين ٢٨/١٥ ، حديث: ٢٨٢

الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمِ! أُمَّتَ كو دهو كا دينے سے كيامُر ادہے؟ إرشَّاد فرمايا: اسلام ميں كو كَي نئى بات پيدا كركے لو گوں كواس پر عَمَل كرنے كى ترغيب دلانا (أمّت كو دهو كا ديناہے)۔ <sup>©</sup>

و المنظم المنظم

## عالم کی غلطی سارے آفاق تک جا پہنچی ہے گ

حضرت سَیِدُنا ابن عبّاس دَفِی اللهُ تَعَالی عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے اس کی پیروی کرنے والوں کی جانب سے ہلا کت ہے اور ان پیروی کرنے والوں کے لیے عالم کی جانب سے ہلا کت وہر بادی ہے۔ اس طرح کہ ایک عالم عَلَظی کرتا ہے تولوگوں کی ایک کثیر جَماعَت اس کی پیروی کرنے لگتی ہے۔ پھریہ غَلَظی سارے کہ ایک عالم عَلَظی کرتا ہے تولوگوں کی ایک کثیر جَماعَت اس کی پیروی کرنے لگتی ہے۔ پھریہ غَلَظی سارے آفاق تک جا پہنچتی ہے۔

## ہڑے بڑے جرموں اور گنا ہوں کی چند مثالیں ﷺ

﴿ ﴿ الله جو شخص دین میں خلاف سنت کوئی پد عَت شُر دع کرے اور کِتاب وسنت کو جیوڑ کر اس پد عَت (کو کھیلانے) کے بیچھے پڑ جائے اور مومنین کے راستے کو بالکل جیوڑ دے تو ایسا شخص اس شخص کے مقابلے میں بڑا مُجرِم ہے جو اُمُورِ دُنیا کی کَثَرُت کا شِکار اور نفسانی شہوات کا مُرْتکِب ہو۔ یہ ایسے ہی مقابلے میں بڑا مُجرِم ہو تا ہے ہی ہوتا ہے ، جیسے لوگوں کے مال وجان پر ظُلم کرنے والا اپنی جان پر ظُلم کرنے والے سے بڑا مُجرِم ہو تا ہے ، کیونکہ جو اپنی جان پر ظُلم کرتے والا اپنی جان کے در میان ہی ہو تا ہے ، کیونکہ جو اپنی جان پر طُلم کرتا ہے اس کا گناہ صِرف اسکے اور اس کے ربّ عَدَّوَجَلَ کے در میان ہی ہو تا

<sup>[1] .....</sup>جمع الجوامع ، قسم الاقوال ، حرف الميم ، ٢١٣/٧ ، حديث . ٢٢٣٩٨

ہے(کیونکہ اس) تعلّق حُقُوقُ اللّٰہ ہے ہے) مگر جو دوسر ول پر ظلم کرتا ہے اس کا جُرْم عظیم ہے اور اس ك نامهُ أعمال كاحِساب اليسے بى نہيں جھوڑ دياجائے گا (كيونكه اس كا تعلّق حُقُوقُ الْعِبَادے ہے)۔ ﷺ جو شخص دین کے مُعَامَلے میں حق و باطِل کو ملا کر خوبصورت انداز میں پیش کر تاہے اس کا جُرْم بھی بَہُت بڑا ہے کیونکہ بیہ طریقہ رسولوں کی شریعَت کے آثار مِٹادیتاہے، لو گوں کو اِیمان والوں کے راستے سے ہٹادیتاہے اور ان کے اُخْرَوِی مُعَامَلات کو تباہ وہر باد کر دیتاہے۔

🧬 🖚 یہ بھی بَہُت بڑا جُرْم ہے کہ ایک شخص گناہ کر کے اس کا اِنکار کر دے مگر خود کواس شخص جیسا سمجھے جو اِغْتِرَافِ گناہ کرکے مَغذرَت کرلیتاہے۔ پس جو اِقرار کے بعد مُعافی مانگ لے اس پر اس شخص کی نِسْبَت الله کے عَفْو وکرم اور رحت کی زیادہ اُمِّید ہوتی ہے جو اِ قرارِ گناہ کرے نہ مُعافی مانگے۔ 🥰 🖚 اسی طرح عمَّلی طور پر إفراط و تفریط کا شِکار ایک شخص اینے نفس کی تواصلاح نہ کرے مگر علمی حقائق بیان کرے اور اللہ ورسول عَدَّدَ وَمَلَ وسُلَّه اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى رضا كے ليے كِتَاب وسنّت ك مُطابِق لو گوں کی اِصلاح کی کوشش بھی کرے تو اُمِّیدہے ایسے شخص کا مُحسْن اِخلاص قبول ہو جائے اور عَفْو و کرم کی دولت مِل جانے سے اس کی ذاتی غَلَطِیوں کا بھی تَدارُ ک ہو جائے۔لیکن وہ شخص جو دین کی خذمَت کی کوشش توکرے مگر مسلمانوں میں ایسی بدعتیں پیدا کر دیے جو کِتاب وسنّت کے مُخالِف ہوں تو اس کا جُرْم بَہُت بڑا ہے۔ گویا کہ اس نے مِلّت اسلامیہ اور شَریعَت مُطہّر ہ ہی کو بدل دیا۔ بیراییا شخص ہے جس کے دل میں نِفاق ہے یہاں تک کہ اس بدْعَت کی ترویج کی وجہ سے اس کے دل پر نِفاق کی مُہر لگادی جاتی ہے۔

🚓 ہسلمانوں میں کِتاب وسنّت کے خِلاف کوئی بات ایجاد کرنے والااس شخص سے بڑا مجر م ہے جس کے گناہ صِرف اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں۔ بیر ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کسی بادشاہ کی سلطنت کے مرکز میں بیٹھ کراس کے اَحْکام کی خِلاف ورزی کرے اور پھراس کے خِلاف عَلَم بَغاوَت بھی بُلنْد کر دے توبیہ اس شخص سے بڑا مُجرم ہے جو صِرف اس باد شاہ کی نافرمانی تو کرے مگر اس کی رَعِیَّت ہی میں رہے اور بَغاوَت نہ کرے۔

#### تین یا تیں بادشاہ مُعاف نہیں کرتے

ایک حکیم کا قول ہے کہ تین اشخاص کو باد شاہ مُعاف نہیں کرتے:

(1) ے جواس کی سلطنت کا تختہ الٹنا چاہے۔

جوایساکام کرے جو باد شاہ کی توہین کا باعث بنے۔

(3) ے جو شخص باد شاہ کے حَرَم کی حُرْمَت کو ہر باد کرے۔

#### و منت کی مخالفت کرنے والاشفاعت سے محروم

سرور كائنات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عاليشان ب: الله عَدَّوَجَلَّ كا ايك فرشته برروزيه إعلان كرتاب جس في سنت رسول كى مُخالفَت كى اسے آپ صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى شَفَاعَت نصيب نه هو گا۔ امير المومنين حضرت سَيْدُنا على المرتضى كَنَّهَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْكَرِيْمِ فرماتِ بين: نفساني خوابهش اندهے بين  $^{\odot}$ کی شریک و حصته دار ہے۔

#### الله ير حت گوياالله ير جو باندهنام

الله عَزَّوَجَلَّ كَا فرمانِ عاليشان ب:

ترجية كنزالايمان: اورالله سے زياده كس كى بات تچى۔

(1) وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا m

(پ۵٫النسآء:۱۲۲)

حموث باندھے کہ لو گوں کو اپنی جَبَالَت سے گمر اہ کرے۔

﴿2﴾ فَمَنْ أَظُلَمْ مِتَنِ إَفَ تَلْ ى عَلَى اللهِ ترجمة كنز الايبان: تواس برُه كر ظالم كون جوالله ير ڴۮؚؚٵڷؚؽۻؚڷٙٵڷٵ؈ؠۼؽڔؚؚؗؗؗؗۼڵؠ

(گویاکہ صاحِب کتاب اِمامِ اَجَل حضرت سَیْدُنا شیخ ابُو طالِب تمی عَلیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْقَوِی کے نزدیک خِلافِ شریعت کسی بِدْعَت كاجارى كرنا گوياكه الله عنوَّدَ وَلَ يرجهو باند هناہے اور اس سے بڑھ كر كوئى جُرم نہيں۔)

[[] ......عيون الاخبار، اتباع الهوى، الجزء الاول، ١ /٩٣٠ بدون: ذكر على بن ابي طالب

#### پرعت کی تباہی 🚓 🚓

فرمانِ باری تعالی ہے:

**ٱوْقَالَ أُوْجِى إِلَى وَكُمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَمَى عُوْمَنَ** ترجمهٔ كنز الايمان: ياكم بحصوى مولى اورات كهروى نه ہوئی اور جو کھے ابھی میں اتار تاہوں ایساحیساخدانے اتارا۔

قَالَ سَانُنُولُ مِثْلَ مَا ٱنْوَلَ اللهُ اللهُ

(صاحِب كتاب حفزت سيّدُنا شيخ ابُوطالِب تى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَدِي فرمات بين كه) اس آيت مُبارَ كه مين الله عَذْوَجَكَ پر جھوٹ باند سے اور رہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے کے جُرْم کو ہم پُلّہ قرار دیا گیاہے۔

#### المل حق كو جھملانا 🚓

یہ بھی بَہُت بڑا جُرْم ہے کہ اُہل حَق جب کوئی بات کہیں تونہ صِرف ماننے سے اِنکار کر دیا جائے بلکہ انہیں جھوٹا کہاجائے۔ بے شک الله عَدَّوَجَلَّ نے حق بات کو اور خالین عَدَّوَجَلَّ کے جھٹلانے کو ایک جیسا جُرْم قرار دیا ہے۔ چنانچہ إرشاد ہو تاہے:

(1) و مَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ افْتَر ي عَلَى اللهِ ترجمه كنز الايبان: اور اس يره كرظالم كون جوالله ير كَنِبًا أَوْكُنَّ بَبِالْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُ ۗ جھوٹ باندھے یاحق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔

(2) فَمَنْ أَظْلَمْ مِتَّنْ كُنْ بَعَلَى اللهِ ترجمه كنز الايمان: واس سراه كرظام كون جوالله بر وَ كُنَّ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَةُ لا به، الدسر الله على المناسك إلى المناسك إلى آعـ معلوم ہوا حق اور اہلِ حق کو جھٹلانابر ابر ہے۔اسی طرح اس کے برعکس یعنی حق اور اہلِ حق کی تصدیق

كرنا بھى برابرہے۔ چنانچہ فرمانِ بارى تعالى ہے: وَالَّذِي كَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَأُ و لَيِّكَ

ترجمه كنز الايمان: اوروه جوية كي كرتشريف لاك اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈروالے ہیں۔

هُمُ **الْمُتَقُونَ** ﴿ (پ۲۲، الزسر: ۳۳)

مُعَلِّمٍ كَا نَنات صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمان ہے: عالم اور مُتَعَلِّم دونوں عِلْم میں حصّہ دار ہیں۔  $^{\oplus}$  اسی قسم كا ايك قول حضرت سَيِّدُنا عيسى عَلَيْهِ السَّلَام سے بھى منقول ہے۔ چنانچه آپ عَلَيْهِ السَّلَام فرماتے ہيں: سننے والا بولنے والے کا حصتہ دار ہو تاہے۔ ®

## نظام قدرت، حق وباطِل کی جنگ 🔧

بد مذہب اور مَاوَرَ ائے عَقَل (یعنی عَقَل سے بالاتر) باتیں کرنے والے لوگوں نے جب بھی مسلمانوں کوراہ حَق سے ہٹانے اور دین سے بے بہرہ کرنے کی کوشش کی الله عَدَّوَجَلَّ نے ان کارد کرنے کے لیے عُلَا عَ رَ تِانِينِ رَحِمَهُ ٱللهُ المُهِين كو بيد افر ماكر انہيں عِلمِ يقين كى دولت سے نوازا۔ چنانچہ،

سرور کا تنات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ ان عُلَمات رَبّانيين رَحِمَهُمُ اللهُ انْعُيين ك عِلْم و عَدْل كي الوابي دیتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:بعد والوں میں ایسے عادِل اور نیک بندے یہ عِلم حاصِل کریں گے جو 🛪 🖘 غُلُو کرنے والوں کی تحریف ﷺ باطِل پر ستوں کی اس عِلم میں شامِل کی گئی ناحَق باتوں اور ﷺ جاہلوں کی غَلَط تاویلوں سے اسے یاک کریں گے۔<sup>©</sup>

#### مديث ياكى شرح 💸

🛠 🖘 حدیثِ مُبارَ که میں جن غُلُو کرنے والوں کا تذکرہ ہوا ہے ان سے مُر اد ماوَرَاءُ العقل اور چِکنی چُپُرُوی باتیں کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ بیالوگ عِلم کی حُدود سے شجاؤز کر چکے ہیں، انہوں نے راہِ عِلم کے نْقُوش مِٹاكراَ دْكام كوہى خْتْم كر دياہے۔

🛞 🖘 باطل پرست لوگ وہ ہیں جو لو گوں کو اپنی ایجاد کر دہ بِدْعَت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو مِٹانے اور اس پر غالب آنے کے لیے باطِل باتوں کے ذریعے اہلِ حَق سے جھکڑا کیا۔ جھوٹے دعوے کئے اور اپنی رائے اور نفسانی خواہش کے ذریعے نئی نئی باتیں ایجاد کیں۔

- [1] .....ابن ماجه ، كتاب السنة ، باب فضل العلماء والحث ، ١ / ٥ ا ، حديث : ٢٢٨
- [7] ......الزهد لا بن مبارك ، باب من طلب العِلْم لعرض في الدنيا ، ص ١ / عديث: ٢٨م ، عن يزيد بن حبيب
  - [7] ......مشكاة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثالث، ١ / ٢٤ ، حديث: ٢٣٨

لہٰذاکسی ایسے بندے کو حقیر نہ جانو جسے اللہ عَزَّوَ جَلَّ نے عِلْم کی دولت سے نوازا ہو۔ اس لیے کہ جب اللہ عَزَّوَ جَلَّ نے اسے عَلَم کی دولت عطافر مائی تواب وہ حقیر نہیں رہا۔

#### باطل پرستول اور علمائے ربانیین کاطریقه 🛞

جو شخص اپنی رائے یا عَقُل کے مُطابِق آجادِیثِ مُبازکہ کی تاویل کرے یا ایسی با تیں کرے جو سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ اُنْہُین سے منقول نہ ہوں یا ان سے منقول آقوال کے برعکس مفہوم بیان کرے تو ایسا شخص جان ہو جھ کر باطل کو چاہنے والا ہے۔ جن بندول کو عُلَائے بَہَاؤی اِنْہِین دَحِمَهُمُ اللهُ اُنْہُین ہونے کا شَرَف حاصِل ہو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عِلْم یقین کے ذریعے عقلی عُلوم کا اور عِلْم آجادِیث کے ذریعے عِلْم رائے کارد کرتے ہیں اور آثار واَخبار بیان کرنے والوں کی روایات کو دلاکل کے ساتھ نہ صِرف ثابِت کرتے ہیں بلکہ ان سے مروی روایات کی ایسی تفصیل و تفیر بیان کرتے ہیں کہ جس سے (بسااَو قات) وہ راوی بھی آگاہ نہ ہوتے ہے، کیونکہ انہیں اس سلیط میں الله عَوْدَ جَنْ کی تائید حاصِل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ الله عَوْدَ جَنْ انہیں مُشاہَدہ کی دولت عظافر ما تا ہے بان کے دلوں کو نُورِ ایمان سے مُتَور فرماکر انہیں ایسی قُوتِ گویائی عطافر ما تا ہے جس سے وہ الله عَوْدَ جَنْ کے بارے میں وہی با تیں بتاتے ہیں جو انہیں بتائی جاتی ہیں۔ چنانچے ،

الله عَدَّوَ جَلَّ كَا فَرِمَانِ عَالِيشَان ہے:

(۳:معة: ۲۸)

المريدة العلمية (السابان) والمدينة العلمية (السابان) والمواجع والمواجع والمحاجد والمحاجد المريدة العلمية (السابان)

<sup>[1] ......</sup>جمع الجوامع ، قسم الاقوال ، حرف الهمزة ، ١٣٢/٣ م حديث: ١٢ ٨٨ ، بتغير قليل

(2) وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِسَةً يَهُلُو نَبِأَمْرِنَا ترجمة كنزالايمان: اورجم نے ان ميں سے يحمد إمام بنائے كه كَمَّا صَبَرُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا آیتوں پریقین لاتے <u>تھے</u>۔ (پ۱۲)السجدة:۲۳)

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جس بارے میں سَلَف صالحین رَجِمَهُمُ اللهُ انْسُین نے کلام کیا ہواس کے مُتَعَلَّق خاموش رہناظلم ہے اور جس کے مُتَعَلِّق سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النبین خاموش ہوں اس بارے میں کلام کرنا تکلّف ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ حَق بات بڑی بھاری ہوتی ہے جس نے اس کی حُدُودیار کرنے کی کوشش کی اس نے ظلم کیااور جس نے کوشش کی مگر باز آگیاوہ عاجزہے اور جو حَق کے ساتھ کھڑ ار ہااسے یہی کافی ہے۔ امیر المومنین حضرت سَیّدُنا علی المرتضى كَهٔ مَاللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكِرِیْمِ سے منقول ہے: تم پر لازِم ہے كه ايسا در میانه راسته إخْتیار کرو که جواس راستے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ واپس اس مَقام پر لوٹ آئیں اور جو پیچیے آنے والے ہیں وہ وہاں تک بیننے جائیں۔<sup>©</sup>

سَلَف صالحین رَحِتَهُمُ اللهُ النبين كايبى طريقه رہاہے كه وه كسى بد مذبب كى اس كے منكر ہونے كى وجه سے کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ البتہ!اس کی بِدْعَت پر گہری نظر رکھتے اور مُناظَرہ ومُجادَلہ سے اس کا خوب ردّ فرماتے اور اس سلسلے میں ہمیشہ آثار وسُنُن سے دلا کل دیتے۔

( یہاں صاحب کتاب اِمامِ اَجَلّ حضرت سّیدُنا شیخ اُبُو طالب تمی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ انْقَدِی عام لو گوں کو مُخاطِب کر کے فرماتے ہیں کہ پس تہہیں بھی اَسلاف کی سنّت پر عَمَل کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہئے کہ)اگر وہ بدمذہب حَق بات مان لے تو تمہارا دینی بھائی ہے اور تم پر اس کی دوستی لازِم ہے اور اگر وہ بِدْعَت سے رُجُوع نہ کرے اور حق بات ماننے سے اِنکار کر دے تو پھرتم پر لازم ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر لو کیونکہ اس کا بد مذہب ہونانہ صِرف معلوم ہو چکاہے بلکہ یہ بھی ثابِت ہو چکاہے کہ وہ دشمن دین ہے اور اس نے راہِ خُد اکو

> [1] ......الجامع لاحكام القر آن للقرطبي، البقرة، تعت الاية: ١٣٣ م الجزء الثاني، ١/١١ مصنف لابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، كلام على بن ابي طالب ، ١٥٥/٨ ، حديث : ٣

المُعَمَّدُ وَمِن عَلَى المَّذِينَةُ العَلَمِيةُ (مُسَاسًا) وَمَعَ مِنْ مُومِ مِنْ مُومِ مِنْ مُومِ مُنْ مُومِ مُنْ مُومُونُ مُنْ مُنْ المَّالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِمِ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُعِلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ ال

جھوڑ دیا ہے۔ جان لیجئے کہ بیر راہِ اِعْتِدال ایسی ہے جسے ہمارے زمانے میں صِرف انہی لو گوں نے اِخْتِیار کر رکھاہے جو اس کی فضیلت اور سَلَف صالحین دَحِبَهُمُ اللهُ اُنْہین کے طریقے سے واقیف ہیں۔

من من المساور المساور

## شيطان کااپيغ چيلول کونسلي دينا ڳاڇڪ

ابلیس لعین کے مُتَعَلَّق مروی ہے کہ اس نے دَورِ صحابہ میں اپنے لشکروں کو (شَر پھیلانے کے لیے) بھیجا مگر جب وہ پریشان حال واپس لوٹے تو اس نے بوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ وہ بولے کہ ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، ہمیں ان سے بچھ حاصِل نہیں ہوابلکہ انہوں نے تو ہمیں تھادیا ہے۔ان کی پیربات س کر ابلیس لعین نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا:تم ان پر غالب نہ آ سکو گے کہ یہ اپنے نبی کی صحبت میں رہے ہیں اور انہوں ا نے اپنے ربّ عَذْوَ جَلَّ کے کلام کو نازِل ہوتے ہوئے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے۔البتہ!ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن سے تم اپنی حاجات یقیناً پوری کرلو گے۔ جنانچہ جب تابعین کازمانہ آیاتواس نے دوبارہ اپنے لشکر بھیجے مگر وہ پھر خائیب و خائیر پریشان حال لوٹے تو املیس تعین نے یو چھا: اب کیا ہوا؟ بولے: ہم نے ان سے بڑھ کر عجیب لوگ نہیں دیکھے، ہم ان سے جھوٹے جھوٹے گناہ کر انے میں تو کامیاب ہو گئے تھے مگر جب دن کا اِخْتِنام ہونے لگاتو یہ اِسْتِغْفار کرنے لگے اور دن کے او قات میں انہوں نے جوبُرائیاں کی تھیں وہ بھی نیکیوں میں بدل گئیں۔شیطان نے پھر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا:تم ان سے بھی کچھ حاصِل نہ کر سکوگے، کیونکہ پیر توحید کے سیتے اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمک کرنے والے ہیں۔ البتہ!ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن سے تم اپنی آئکھوں کو ٹھنڈ اکرو گے، تم ان سے کھیلو گے، ان کی خواہشات کی لگام تھام کر جد ھر چاہو گے ا نہیں چَلاتے رہو گے۔اگر وہ اِسْتِغْفار بھی کریں گے توانہیں مَغْفرت کی نوید نہ ملے گی، بلکہ وہ توبہ ہی نہ کریں گے کہ ان کی بُرائیاں نیکیوں میں بدل جائیں۔راوی فرماتے ہیں کہ پس قَرْن اَوّل (یعنی پہلی صدی ہجری) کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جب شیطان لعین نے ان میں نفسانی خواہشات کے حال کھیلائے اور ان کے سامنے خلاف سنت نئی نئی باتوں کو بناسنوار کر پیش کیا تو انہوں نے ان نئی باتوں کو جائز سیھے ہوئے دین کا حصتہ بنالیا۔ بیرایسے لوگ ہیں جو ان بدعتوں کا شِکار ہونے کی مُعافی طَلَب کرتے ہیں نہ بار گاہِ خُداوندی میں

مريان المنظم المنطق ال

حاضِر ہو کر توبہ کرتے ہیں۔ پس اس طرح دشمن (یعنی ابلیس اور اس کے لشکر) ان پر غالب آ گئے اور اب وہ جد هر چاہتے ہیں۔

## گراہی کی ملاؤت ا

حضرت سَیِدُنا ابن عباس مَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ گمر اہی کی بھی ایک حلاوَت ہوتی ہے جو گمر اہ لو گوں کے دِل ہی محسوس کرتے ہیں۔ چیانچہ الله عَذَوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

> (1) إِنَّخَلُو ادِينَهُمُ لَعِبَّاوَّلَهُ وَالْهِ اللهِ الاسامِ: ٠٠) (2) أَفَمَنُ زُيِّنَ لَدُسُوْعُ عَمَلِهِ فَرَالاُ حَسَنَا اللهِ وَرَالاُ حَسَنَا اللهِ وَرَالاُ حَسَنَا اللهِ (٢٠) فاطر: ٨)

ترجمة كنزالايمان: جنبول نے اپناوین بنی كھیل بنالیا۔ ترجمة كنز الايمان: توكيا وہ جس كى نِگاہ میں اس كا بُراكام آراسته كيا گياكه اس نے اسے بَعلا سمجھا بِدَايَت والے كى

ترجمهٔ کنز الایمان: توکیاوه جو ایندرب کی طرف سے روش دلیل پر ہواور اس پر الله کی طرف سے گواه آئے۔ ﴿ 3 ﴾ أَ فَمَنْ كَانَ عَلَى مَيْنَةٍ مِّنْ مَّ بِهِ وَ يَتُلُونُهُ شَاهِكُ مِّنْهُ (ب١٢، ود:١١)

# سلف صالحين ميں افضل کون؟ اُلَّىٰ

عَلَم وہی ہے جوسَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ النبین اور ان کے پیر وکاروں کے پاس تھا، چنانچہ انہی لوگوں کے نقش قدَم پر چلاجا تا ہے اور انہی کی بِدَ ایَت بھری باتوں کو مشْعَلِ راہ بنایاجا تا ہے۔ سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ النبین میں صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّفْون کا نام سر فہرست ہے، انہیں الله عَذْوَجَلُ کی رضا اور سکینہ کی دولت میسر تھی۔ ان کے بعد سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ النبین میں تابعین عظام کانام آتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام عَلَیْهِمُ البِّضْوَان کی خوب پیروی کی اور زُہد و تقویٰ کے پیکرین گئے۔

# عالم كو كيها بوناچا مِنْ ؟ الله

(صاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ أَجُلَّ حضرت سَيِّدُ نَا شَيْ أَبُوطالِب مِن عَلَيْهِ دَحَةُ اللَّهِ الْقَدِى فرمات بين) عالِم وہى ہے جو لو گول كو وہى حالَت اپنانے كى دَعُوت دے جو اس كى اپنى ہے يہال تك كه وہ سب اسى جيسے ہو جائيں۔ يعنى اس بنده ً

خدا کی د نیاہے کنارہ کشی د مکھ کرلوگ بھی د نیاہے کنارہ کش ہو جائیں۔ چنانچہ،

حضرت سَیِّدُنا ذُوالنُّون مِصری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پاس بیٹھو جس کاعِلَم تم سے باتیں کرے اور اس کے پاس مت بیٹھو جس کی زبان تم سے باتیں کرے۔

حضرت سَیْدُنا حَسَن بھری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ انْقَدِی فرمایا کرتے: عَمَل سے لو گوں کو وعظ و نصیحت کرو، صِرف زبان سے وعظ مت کرو۔

حضرت سَیِّدُ نا سہل تُسْتَرِی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِی کا قول ہے کہ عِلْم عَمَل کو پکار تا ہے، اگر وہ جواب دے تو رُک جاتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔

سر ورکائنات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے بھی اس مفہوم پر دلالت کرنے والی ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے عرض کی گئ: ہمارا بہترین ساتھی وہم نشین کون ہے؟ اِرشَاو فرمایا: جے وکیسے ہی تم الله عَوْوَ جَلَّ کا ذکر کرنے لگو، جس کا بولنا تمہارے عِلْم میں اِضافہ کرے اور جس کا عَمَل تمہیں آخِرَت کی یاد دلائے۔ 

© تخریت کی باد دلائے۔

# دنیا کے طلب گار عالم کی ہم نشینی بہت بڑی ہے ا

اُس عالم کی ہم نشینی بَهُت بُری ہے جو دنیاکا طالب ہو اور دنیا داروں کی مِثْل ہو ناچاہے کہ وہ اسے دیکھ کر این حالت پر رشک کریں (یعنی وہ یہ سمجھیں کہ ایسادین دار ہونے سے ہماراد نیا دار ہوناہی بہتر ہے)۔ ایسا عالم لوگوں کو این حالت پر رشک کریں (یعنی وہ یہ سمجھیں کہ ایسا دین دار ہونے سے ہماراد نیا داروں (کی عنایات) کا حریص ہو تاہے مگر وہ لوگ اسے کوئی آیمین دیتے۔

### انبیائے کرام کے دارِث کون؟ ا

حقیق عُلَائے کرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام ہی آنبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کے وارِث ہیں، یہی لوگ متقی و پر ہیز گار ہیں، و نیاکی فُضُولیات سے بچتے ہیں، عِلْمِ یقین وقدرت کی ترجمانی کرتے ہیں، رائے اور نفسانی خواہش

آ ......سندابی یعلی مسندابن عباس ۲/۳ ۴/۲ حدیث: ۲۳۳۱

سے کلام کرتے ہیں نہ شبہات و آراکے مُتَعَلِّق کوئی کلام کرتے ہیں۔ ان عُلَمائے ربانیین دَحِمَهُمُ اللهُ النبین کا سلسلہ کسی کے کہنے سے خَتْم ہو گانہ کسی باطِل کے چاہنے والے جائِل کی باتوں سے۔ چنانچیہ،

حضرت سیّدُنا عبد الله بن عَمَر و رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَاتِ مروى ہے كہ الله عَوْدَ عَلَّ كے پيارے حبيب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَاتِ مَانِ عِبْرَت نشان ہے: اس اُمّت كے ابتد الى لوگ زُہد ویقین كے باعث فی گئے مگر بعد والے بخل اور جھوٹی اُمّیدوں کے سَبَب ہلاک وبر باد ہو جائیں گے۔ <sup>©</sup>

حضرت سَيِّدُنا لُوسُف بِن اَسِاط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ بِين که حضرت سَيِّدُنا مُذَيفه مَرْ عَثِنَى عَلَيْهِ رَحَمَةُ اللهِ انْقَدِى نِهِ مَجِي (ايک مَلتوب بيس) لکھا: آپ کااس شخص کے مُتعَلَّق کيا خيال ہے جو اکيلا ہواور کسی ايسے شخص کونه پائے جو اس کے ساتھ مل کر الله عَذَوَجَلَّ کا ذکر کرے ، سوائے ايسے گناه گار شخص کے که جس کے ساتھ بَاہِم گفتگو کرنا بھی مَعْصِیَّت ہو؟ انہوں نے ايسااس ليے لکھا کہ انہيں کوئی اہل ذکر نہ ملا تھا۔ راوی فرماتے بيں که ميں نے حضرت سَيِّدُنا لُوسُف بِن اَسِاط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے عرض کی: اے ابو محمد! کيا آپ اہل ذکر کو جانتے بيں؟ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے اِر شَادِ فرمايا: وہ لوگ ہم سے مخفی نہيں۔

# جابل علماسے دوری بہتر ہے گ<del>ا کا</del>

اَبدال حفرات لوگوں سے تعلی کونوں میں جانسے ہیں، بلکہ وہ جَمہور کی آئی کونوں میں جانسے ہیں، بلکہ وہ جَمہور کی آئی کھوں سے بھی اُو جھل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ان میں آج کے دَور کے عُلَا کو دیکھنے کی ہِمّت ہے نہ ان کی باتیں سننے کی طاقت۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عُلَا اَسرارِ اِلٰہیہ سے واقِف نہ ہونے کے باؤجُو دخود کو عالم کہلاتے ہیں اور لوگ بھی انہیں ایساہی سمجھتے ہیں۔ یہ (جھوٹے عُلَا اور انہیں عُلَا سمجھنے والے لوگ) سب جاہل ہیں اور جو جاہل اپنی جَہالَت سے واقِف نہ ہو اس کے مُتَعَلَّق حضرت سَیِدُنا سہل تُسْتَرِی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِی فرمات ہیں: سب سے بڑی مَعَفِیت جَہالَت سے ناواقِف ہونا ہے۔ بزرگانِ دین دَحِمَهُمُ اللهُ النہِین پر (موجودہ دَور کے عُلَا کی بین: سب سے بڑی مَعَفِیت جَہالَت سے ناواقِف ہونا ہے۔ بزرگانِ دین دَحِمَهُمُ اللهُ النہِین پر (موجودہ دَور کے عُلَا کے بجائے)عام لوگوں کو دیکھنا اور عافلین کی باتیں سننازیادہ آسان ہے، جس کی چند وُجُوہات ہیں:

 <sup>[1] .......</sup>الزهدللامام احمد بن حنبل، ص ٣٥، حديث: ٢٥

و المستحد المستحدث ال

💨 وہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں غفلت سے جُدانہیں ہوتے۔

🚓 🗗 پیرعام لوگ دینی مُعَامَلات میں جھوٹی باتوں کو بَناسَنْوار کرپیش نہیں کرتے۔

🗫 🗢 دوسرے مومنین کو دھو کا نہیں دیتے۔

چیں ہے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ عُلَاہیں۔

💨 یہ عِلْم سکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جَہالَت کا اِعْتِرَاف کرتے ہیں۔

💝 یہ لوگ رحمتِ خداوندی کے قریب اور اس کی ناراضی سے دور رہتے ہیں۔

حضرت سَيِّدُ ناابو محمد سہل تُشَرِّ ي عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ انقَدِى مزيد فرماتے ہيں کہ جَہالَت کی وجہ سے پيدا ہونے والی قساؤتِ قلبی سے زيادہ سخت ہوتی ہے۔ کيونکہ جابِل شخص عِلْم کے دامن سے وابستہ نہيں ہو تا اور غَلَط باتوں کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جبکہ عملاً گناہ گار شخص (کم از کم) عِلْم کے دامن سے تو وابستہ رہتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ عِلْم ایک دواہے جو بیاریوں میں شِفاکا کام کرتی ہے اور فساوِ امکال کا تدارُک کرکے انہیں جڑسے خَمْم کردیتی ہے۔ جبکہ جَہالَت ایک بیاری ہے جو نیک اَعمال کو برباد کردیتی ہے اور یوں نیک اَعمال بھی بُر ایکوں میں بدل جاتے ہیں۔ لہذا خود فیصلہ سے جے کہ جوشے نیکی کو بُر اَئی میں بدل وے ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

﴿ 1﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ ترجمة كنزالايبان: الله مضرول كاكام نهيل بناتا\_

(پ١١) يونس: ٨١)

﴿2﴾ إِنَّالِانْضِيْعُ آجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۞ ترجمهٔ كنز الايمان: بم نيكون كانيك (ثواب) نهين تُنواتِ

(پ۹، الاعراف: ۱۷۰) (ضائع نہیں کرتے)۔

(صاحِبِ کِتاب اِمامِ اَجَلَّ حضرت سَیِّدُ ناشِخ ابُوطالِب تَی عَلَیْهِ رَحنَهُ اللّهِ الْقَدِی فرماتے ہیں) یہ فرمانِ عالیثان اس بات پر بَہُّت بڑی دلیل ہے کہ عَمَل میں کو تاہی کرنے والا ایک عالمِ مُجاہَدَات میں مشغول عابِدسے اَفضل ہو تاہے۔

(مزید فرماتے ہیں) یاد رکھئے! جب کوئی بندہ ہر مُعَاسَلے میں دوسرے لو گوں سے الگ تھلگ رہے تو آخر کاروہ ان سب سے کٹ جاتا ہے اور کوئی بھی اس سے مانوس نہیں ہوتا لیکن اگر وہ لو گوں کے (سب مُعَامّات

المدينة العلمية (مُسَاسِ) المدينة العلمية (مُسَاسِ) عَلَى العَمْدِة (مُسَاسِ) 82 العَمْدِة (مُسَاسِ)

سے تو عُدانہ ہو بلکہ ) اکثر مُعَامَلات سے اپنا ناطہ توڑ لے تو آخر کار وہ اکثر لوگوں سے عُدا ہو جاتا ہے اور اگر وہ بعض مُعَامَلات میں ان سے جدا اور بعض میں ان کے ساتھ رہے تو (اسے چاہئے کہ صِرف) نیک لو گول کے ساتھ اپنامیل جول بڑھائے اور بُرے لو گوں سے دُور ہی رہے۔

# 🧳 آثار واَخبار نَقُل کرنے کی فضیلت 🦫

(صاحب كِتاب إمام أجَل حضرت سَيْدُ ناشخ أبُوطالِب كى عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين) مهم في اس كِتاب مين سرور كائنات صَلَّى اللهُ نَتَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے مر وى روايات يا صحابه كرام، تابعين و تبع تابعين عظام كے جو آقوال ذكر کئے ہیں وہ سب اپنی قُوتِ حافظ سے قلم بند کئے ہیں اور تقریباً تمام آثار و آخبار میں روایت بالمعنی 🖰 کا اِلْتِرزام

[7] ......کسی کی بات کو آگے دوسروں تک پہنچانے کے ڈوطریقے ہیں۔ (1)اس کے بولے گئے الفاظ کو بعینہ نقل کر دیا جائے اس طریقے سے بیان کر دوبات کو برو ایکت بِاللَّفْظ کہتے ہیں۔(2) کسی کی بات کامفہوم بیان کر دیاجائے یاوہ بات اختصار کے ساتھ بیان کی جائے یاا پیے الفاظ استعمال کئے جائیں کہ مفہوم تبدیل نہ ہو۔ایسی بیان کر دہبات کو پروَ ایک بیالْمَعْلٰی کہتے ہیں۔اب سوال ہیہ ہے کہ کیاشر بعت نے ان دونوں طریقوں کو جائز قرار دیاہے یانہیں؟ لہذا جان کیجئے کہ شریعت اسلامیہ کے ڈوبنیادی ماخذ یعنی قر آن وسنّت پر مسلمانوں کاصدیوں سے عمل ہے اور ہم تک یہ دونوں ماخذروایت کے طریقے سے ہی پہنچے ہیں، گر قر آن کریم کلام باری تعالیٰ ہے اس کی پروایت میں اَلفاظ تبدیل کرناجائز نہیں۔ جبیبا کہ امام اہلسنّت، مُحَدّ دِ دین و ملّت، اعلیٰ حضرت سَيّدُنا مولاناشاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحِمَةُ الدَّمْنُ فآوي رضوبه شريف ميں فرماتے ہيں: قر آن عظيم كے نظم كريم و حکم عظیم دونوں کے ساتھ تعبّدہے اس میں نقل بالمعنیٰ جائز نہیں۔البتہ حدیث پاک کامُعَامّلہ قر آن مجید سے جداہے اور اس میں دوصور نیں ہیں۔اگر سر کار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَسَلَّم کے بیان کر دہ وہ الفاظ جَوَامِعُ الكُلم ہیں (بینی الفاظ کم مَّر معانی کثیر ہوں) توان کوویسے ہی بیان کیا جائے گااور ان میں کوئی تبدیلی جائز نہیں اور اگر وہ جَوَامِعُ الکلم سے ارشاد نہ ہوئے ہوں تو پھر بووایّت بِالْمَعُلَى جائز ہے۔ چنانچہ فآو کار ضوبہ شریف کی سائیسویں جلد میں بِوَالیّت بِالْمَعُلَى کے متعلق ہو چھے گئے ا یک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحِمَةُ رَبِّ الْعِقْةِ ارشاد فرماتے ہیں:روایتِ حدیث کے دونوں طریقے ہیں:روایت باللفظ و روایت بالمعنی۔ خود حضورِ اقدس صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم نے تحدیث بالمعنی کی اِحازَت فرمائی ہے۔ مزید اِرشَاد فرماتے ہیں: حدیث کے تھلم کے ساتھ تعبّد ہے جو الفاظِ کریمہ جَوَامِعُ الکلم سے اِرشَاد ہوئے ہیں وہ بعینیفاً منقول ہیں اور باقى مين لفظ يرا قتصار موجب ضيق وعُسر تقااور **الله** عَنْوَجَلْ فرما تاہے: وَ صَاجَعَلَ عَكَيْدُكُمْ في اللّه ثين عِين يحرّج لله تم ير دين میں کچھ تنگی نہ رکھی۔اور وہ یقیناً حدیث ہے۔اس کے بعد ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ باد شاہ فرمائے: زیدسے کہو کہ ابھی آئے۔اس پر تھم پہنچانے والا زید سے جاکر کیے کہ ظل سجانی نے فرمایا ہے: فوراً حاضِر ہو۔ توبے شک اس نے باد شاہ ہی کا تھم

کیاہے گر بعض روایات ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس تھیں اور ان تک ہماری رسائی بھی ممکن تھی لہذاہم نے ان میں الفاظ کا بھی خیال رکھا اور جو ہماری پہنچ سے دور تھیں اور ہم انہیں حاصِل بھی نہ کر سکے تو ان کی خاطر زیادہ کو شِشش بھی نہ کی۔ اب ہم اس سلسلے میں اگر حَق پر ثابِت قدم رہے ہیں تو یہ الله عَدَّوَجَلَّ کی عطاکر دہ بہترین توفیق اور تائید کی بدولت ہے اور اگر اس میں کوئی خطا ہوگئ ہے تو یہ ہماری عُلطی ہے جو غفلت کا متیجہ ہمترین توفیق اور تائید کی بدولت ہے اور اگر اس میں کوئی خطا ہوگئ ہے تو یہ ہماری عُلطی ہے جو غفلت کا متیجہ ہمیں نِسیان و عُجلت کا مُظاہَرہ ہو ہواہے تو یاد رکھئے کہ نسیان و عُجلت کا مُظاہَرہ ہمیں ہیں گے جو حضرت سیّدُنا ابن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یعنی ہمارا قول ان کی دائے کے تابع ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ الله عَذَّوَ جَلَّ کے پیارے حبیب صَفَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: بیان اور ثابِت قَدَی الله عَذَّوَ جَلَّ کی عطاہے اور عُجات و نِسیان شیطان کی پیداوار ہے۔ ( یعنی عُجات و نِسیان کا واسِط وسَبَب شیطان ہے، نیز بندے کا توفیق کی کمی کا شِکار ہونا بھی عُجات کا ایک سَبَب ہے۔

## روايت بالمعنى مين شرط الهيج

(صاحبِ بِتَابِ اِمَ اَجُلُ حضرت سَيِدُنا شَخَ ابُوطالِب مِّى عَدَيه وَحَدُ اللهِ القَوِى فرمات بين) ميں نے جہال کثير روايات ميں اَلفاظ کا اِبْتِمام نہيں کيا وہيں تمام روايات ميں مفہوم و معنی سے بھی رُوگر دانی نہيں کی۔ کيو تکہ ميرے نزديک اَلفاظ کا اِبْتِمام لازِم وضَروری نہيں بشر طيکہ جب آپ روايت بالمعنی کريں تو آپ پر لازِم ہے کہ آپ کلام ميں ہونے والی تبديلی اور مختلف مَعانی و مَفاہيم کے فرق کو بخوبی جانتے ہوں اور تحریف یا لفظی ہیر پھیرسے میں ہونے والی تبديلی اور مختلف مَعانی و مَفاہيم کے فرق کو بخوبی جانتے ہوں اور تحریف یا لفظی ہیر پھیرسے بھی اِجْتِنَاب کریں۔

پہنچایا اور باوشاہ ہی کی بات نقل کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ حدیث کے جب معنیٰ حضور اقدس صَفَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے ثابت اور صحح ہیں تواسے موضوع نہیں کہ سکتے ورنہ صححین کی صدباحدیثیں مَعَاذَ الله موضوع ہو جائیں گی۔ بال اگر کوئی بیہ دعوٰی کرے کہ یہی الفاظ بِعَیْنِهَاز بانِ اقدس سے صادِر ہوئے ہیں اور اس کا ثبوت نہ ہو تووہ سخت خاطی ہے اور اگر دانستہ کے تو مَنْ کَذَبَ عَلَی مُتَعَمِّدًا فَلْمَدَ تَنَوَّ اُمْقُعَدُ وُمِنَ النَّائِ ۔ میں داخل۔ وَاللهُ تَعَالَى اَعْلَمَد (فتاوی برضوید، ۲۷/ ۱۲۹تا ۵۰)

آ ......مسندابى يعلى، مسندانس بن مالك، ٣/٣/٣، حديث: • ٣٢ ٩، بدون ذكر النسيان

صحابۂ کرام عَلَيْهِمُ الرِّهْوَان کی ایک جماعت نے بھی روایئت بالمعنی میں رُخْصَت دی ہے۔ ان میں سے حضرت سَيّدُنا على، ابن عباس، أنس بن مالِك، واثلِه بن أشقّع اور ابو مُريره عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان بهي شامِل بير- تابعين كى بھى ايك كثير تعداد روايت بالمعنى كى قائل تھى جن ميں إمامُ الأئمّة حضرت سَيّدُنا حَسَن بصرى، امام شعى، عَمْرُ و بن دینار ، ابر اہیم تخعٰی ، مُجاہد وعَلَرِ مَہ جیسے جلیل القدر بزرگ شامِل ہیں۔ ہم نے ان کی کِتا بوں سے یہ آخبار و آثار اَلفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کئے ہیں۔جیسا کہ حضرت سیّدُ ناامام ابن سیرین عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ السّين فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی حدیث 10راویوں سے سنتا توسب کے الفاظ مختلف ہوتے مگر مفہوم ایک ہی ہوتا۔

سر كار آبَد قر ارصَلَ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى أَحادِيثِ مُبارَكه كى روايت مين صحاب كرام عَلَيْهِمُ الرِّضُون \_\_ اِثْحَتِلاف مر وی ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض مکمل روایات بیان کرتے تو بعض مخضر اور بعض صِرف معنی و مَفْهُوم كو ہى كافى جانتے اور بعض دومُترَ اوِف لفظوں میں تغیر و تبدّل كى وُسْعَت پاتے كه معنیٰ ومَفْهُوم میں كوئى تبدیلی پیدانہیں ہورہی توایک لفظ کو دوسرے سے بدل دیتے۔ مگر ایساوہ اپنی خواہش کی بناپر کرتے نہ ان کا جموث باند صنے كاكوئى اراده موتابلكه ان سب كامقصد توسىج بيان كرنا اور جوسر كار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے سناتھااس کامفہوم بیان کرناہو تا۔ پس اس لیے احادیث کی روایّت میں انہوں نے وُشعَت سے کام لیا اور وہ کہا کرتے کہ جھوٹ کا اِطلاق اس پر ہو تاہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔

حضرت سَيّدُنا عمران بن مسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه فرمات عِبِين كه ايك شخص في حضرت سَيّدُنا امام حَسَن بصرى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَوى سے عرض كى: اے ابو الحن! بے شك آپ حديث بيان كرتے ہيں (اور ہم بھى ) گر جب آپ ہم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ کے بیان کرنے ، لکھنے اور بولنے کا انداز بَهُت خوب ہو تاہے۔ اِرشَاد فرمایا: جب تم معنی ومَفہوم کی حقیقت تک پہنچ جاؤ توالیے انداز میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت سَيّدُ نا نَضْر بِن شَميل خوى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين كه حضرت سَيّدُ نابِشام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ماہر کلام تھے مگر میں تمہارے سامنے ان کی باتوں کو اعراب (یعنی زیر، زبراور پیش وغیرہ) کا لِباس پہنا کرپیش

المعالمة العلمية (المالينة العلمية (المالينة العلمية (المالينة العلمية العلمية العلمية المعالمة المعال

### صاحبِ قُوت كاأُسْلُوبِروايت على الم

(صاحِب كِتاب إمام أَجَل حضرت سِيدنا شيخ ابوطالِب تمى عَنيه دَحمة الله انقوى فرمات بيس) مهم جب بهى كوكى روايت نقل کرتے ہیں تواس کے مُنْعَلَّق کہتے ہیں:او کمأ قیل، نحوہ، شبھہ، ہمعناھا۔ حضرت سَیّدُ ناابن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی جب کوئی حدیث بیان کرتے تو ایسے ہی کہتے اور حضرت سّیرُنا سلیمان تمہی  $^{\oplus}$  عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ القوي بهي جو حديث ياك بيان كرت ايس بي كهتر

حضرت سیدُنا سفیان تُوری عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ انْقَدِی فرماتے کہ جب تم کسی شخص کو اَلفاظِ حدیث کے مُعالِم لے میں سختی سے عمل کرتے ہوئے یاؤ توجان لو کہ وہ در حقیقت پیر کہہ رہاہو تاہے: مجھے بہچان لو۔

منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیرنا یجی بن سعید قطان عَلیْهِ رَحمَةُ الْمَنَّان سے کسی حدیثِ پاک ك أصلى اَلفاظ ك مُنتَعَلَّق يو جِيماتو آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه في إرشَاد فرمايا: اب فلان! بمارب ياس الله عَزْوَجَلَ کی کِتاب سے بڑھ کر کوئی عظیم شے نہیں گر اس میں بھی سائٹ قر اُ توں کی رُخْصَت دی گئی ہے،الہذا حدیثِ پاک کے اَلفاظ میں شِدّت مَت اِفْتیار کر۔

### مقطوع ومُرْسَل روایات کوشاملِ کتاب کرنے کی وُجُوہات ایکی

(صاحِب كِتاب إمام أجَل حضرت سيّدُنا شيخ البوطالِب تمي عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات بي) جم في البين اس كِتاب مين بعض مُرْسَل اور مقطوع روایات بھی ذکر کی ہیں اور بعض ایسی روایات بھی ہیں جن کی سند میں کلام کیا گیاہے،

[77] ......حضرت سَنْیُدُ نا سلیمان تمیمی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِی کی نِسْبَت میں اِنْتَلاف مروی ہے بعض کُثِ میں تمیمی کی جگہ تیمی مروی ہے۔ مكتبة المديّنه كى مطبوعه 826 صفحات پر مشتمل كتاب قوت القلوب اردو جلد اول كے صفحه نمبر 108 پر جو تَشييف اَتِ أَي الْمُعْتَمِور مَدْ كور بیں وہ انہی كی طرف منسوب ہیں۔ آپ دَختهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه بصر ہ كے مشہور بزر گان دین میں سے ہیں۔ آپ كی کنیت ابوالمعتمرے، آپ نے حضرت سَیّرُ نا آنس مَفِی اللّٰهُ تَعَالْ عَنْه ہے احادیث رِوایّت کیں جبکہ آپ ہے حضرت سیر ناسفیان توری و شُعبہ رَحْمَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِما وغيره نے احاديث روايت كيں۔ وصال ١٣٣١ ججرى ميں ہوا۔ آپ كے شهز ادے حضرت معتمر بن سلیمان عَلَیْهِ دَسَهُ انْعَتَّان قسم اٹھا کر فرماتے کہ میرے والد گر امی نے 40 سال تک عشاء کے وُضو ہے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ کے وِصال کے بعد حضرت سَیّدُ نار قبہ دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب العزت کا دیدار کیاتو مجھے فرمایا گیا:میری عزّت کی قشم! میں ضرور سلیمان تیمی کی اُخروی آرام گاہ کوعزّت و کرامت سے نوازوں گا۔ (الثقات لابن حبان, الرقم: 1418 سليمان بن طرخان التيمي، ١٨٣/٢)

گریادر کھئے کہ ایک مقطوع ومُرْ سَل رِوایَت سند کے بعض راویوں کے لحاظ سے صحیح بھی ہوسکتی ہے بشر طیکہ وہ راوی اَنمیّۂ حدیث ہوں۔

اس کے لیے ہم نے الیی روایات کو بعض وُجُوہ کی بنا پر اپنی اس کِتاب میں نَقْل کیا ہے:

🕮 🖘 ہمیں ان روایات کے باطِل ہونے کا یقین نہیں۔

مارے پاس انہیں روایت کرنے کی دلیل و جُت ہے اور وہ یہ کہ یہ روایت ہم سے بیان کی گئ اور ہم نے اسے سنا۔ اب اگر ہم سے عِنْدَ اللّٰہ اس کی حقیقت جانے میں کوئی خطا ہو گئ ہے تو اُرِّید ہے کہ اللّٰہ عَزْدَ جَلَّ اینے کرم سے اسے مُعاف فرمادے گا۔ جیسا کہ اَسباط نے کہا:

(مُر ادبیہ بے کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو حفزت سیّدُنا اُیوسُف عَلَیْهِ الشَّلَام کے بھائیوں نے کہا تھا یعنی جب خُدَّامِ مِعْر نے سیّدُنا بنیا مین کے سامان سے بیالہ بر آمد کیا توسب سے بڑا بھائی اپنے دو سرے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ واپس جاکر حفزت سیّدُنا اُلّیاب عَلَیْهِ السَّلَام سے عرض کرنا)

پس عِنْدَ اللّٰه ان سب سے حقیقت سیحھنے میں غَلطی ہوئی مگر دلیل پائے جانے کے سَبَب انہیں معذور سیجھا گیااوروہ یہ تھی کہ انہوں نے پیالے کے اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے بر آمد ہونے کی گواہی دی تھی۔

### روایت کے ضعیف ہونے کی چند و جوہات ﷺ

(صاحِبِ كِتاب إمامِ أَجَلٌ حضرت سَيِّدُ ناشَخ ابُوطالِب مَنْ عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ انْقَدِى فرماتے ہیں)

ﷺ ضعیف حدیثیں جو نخالفِ کِتاب وسنّت نہ ہوں ان کارَدٌ کرنا ہمیں لازِم نہیں بلکہ قر آن وحدیث ان کے قبول پر دلالت فرماتے ہیں۔ <sup>®</sup>

ت ......یه ترجمه محصولِ برکت کے لیے فقاد کی رضویہ شریف سے لیا گیا ہے۔ چنانچہ فضائلِ اَممال میں حدیثِ ضعیف پر عمّل کی بحث میں یہ قول نقل کرنے بعد اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت عَلَیْهِ دَحمَةُ دَبِّ الْعِدَّتُ فَرِهاتے ہیں: لاجَرم عُلَمائے کِرام نے تصریف معیف حدیث مقبول ہوگی جبکہ جانب اِحْتیاط میں ہو۔ (فادی رضویہ، ۸/ ۴۹۲)

و المنظمة المن

ا احادیثِ مُبارَکه کی صِحّت و حقیقت جاننے کا صِرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ خود سرورِ کا کنات صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى زيارت كرت اور آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى بِيارى بيارى با تيس اين كانول سے سنتے۔ چونكه اب اس كى كوئى صورت نہيں للبذاہم مجبور ہيں كه أسلاف كى تقليد كريں اور مُحَثَن ظَن رکھتے ہوئے ان کی روایات کی تصدیق کریں کہ نقل کرنے میں ہمارے دلوں میں سکون اور چیروں پر نرمی ہواور ہم میہ یقین رکھیں کہ یہی حق ہے جبیبا کہ حدیث یاک میں بیان ہواہے۔ الله الله نیز ہم پر سَلَف صالحین رَحِمَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلمُ اللهِ ا تص جب مم سركار مدينه صلى الله تعالى عَليْهِ وَالله وسلَّم ير جهوك باند صنى كى جُرْ أت كر سكت بين نه تابعین عظام پر، تو ان لو گول کے جھوٹا ہونے کے مُتَعَلِق کیسے بد گمانی کر سکتے ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں،اس لیے کہ بَہُت سی ضعیف روایات صحیح اَسناد سے بھی مر وی ہیں۔

#### EUT-MISSEUNCEPAGOODE

کیونکہ ہم نے کامِل عِلم کا اِحاطر نہیں کیا۔

ﷺ اس کی ایک وجہ بیہ بھی ہے کہ ایک پروایئت ایک مُحَدِّث کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے تو دوسرے کے نز دیک قوی۔ ایک مُحَدِّث کسی راوی پر جرح کر تا ہے اور اسکی مَدمَّت بیان کر تا ہے تو دوسرا اسے عادِل قرار دیتاہے اور اس کی تعریف کر تاہے۔ جب مُعَامِلے میں اس طرح اِنْحتِلاف ہو تو کسی ایسے شخص کے قول کی وجہ سے حدیث کونزک نہیں کیا جائے گا جس کا مرتبہ راوی ہے کم یاہم مِثل ہو۔ ﷺ ﷺ بیر بھی ممکن ہے کہ بعض أو قات جن باتوں کی وجہ سے حدیث پاک کے راویوں کوضعیف قرار دے دیا جا تا ہے اور ان کی روایات کو صحیح نہیں مانا جاتا ان باتوں کو فقہائے کِر ام باعِثِ جَرْح وضُعْف سمجھتے ہیں نہ عُلَمائے رہانییں۔مثلاً

🖘 راوی کے گمنامی پیند کرنے کی وجہ سے وہ مجہول (یعنی مشہور نہ) ہو حالا نکہ گمنامی و عدمِ شُہر ت کو

شَرِیعَت نے خودمُ سُتَحَب قرار دیاہے۔

🖘 اس کے شاگر د کم ہوں اور لو گوں کو اس کی باتیں بَہُت کم معلوم ہوئی ہوں۔

🖘 وہ اس رِ وایّت کے الفاظ میں منْفَر د ہو۔

اس نے جو حدیثِ پاک یاد کی تھی یاجو اس کے ساتھ خاص ہے دوسرے ثِقات سے اس طرح مر وی نہ ہو۔ مروی نہ ہو۔

اس نے روَایَتِ حدیث میں لفظوں کا اِہتِمام نہ کیا ہو یا جب اس نے وہ حدیثِ پاک یاد کی تھی تو لفظوں کی جانب زیادہ دھیان نہ دیا تھا۔

پیض اَو قات مُحَدِّ نِینِ کِر ام سخت کلام کرتے اور نفذ و جرح میں حدسے تَجاوُز کر جاتے ہیں اور لفظوں کے مُحَاطَع میں زِیادَ تی سے کام لیتے ہیں اور بعض اَو قات یہ ناقِدین جس راوی کے بارے میں کلام کے مُعَاطّع میں زِیادَ تی سے کام لیتے ہیں اور بعض اَو قات یہ ناقِدین جس راوی کے بارے میں کلام کرتے ہیں وہ ان سے نہ صِر ف افضل ہو تا ہے بلکہ عُلَائے مَرّبّانِیّین دَحِمَهُمُ اللّهُ اللّهِین کے نزدیک مرتب میں بھی اعلیٰ ہو تا ہے لہٰذ ااس صُورَت میں ان کی جرح انہی پرلوٹ آتی ہے۔

اسے کسی راوی پر ایسالِباس دیکھا جائے یا اس سے ایسا کلام سنا جائے جس کی وجہ سے فقہائے کرام اسے مجروح سمجھیں تواس کی وجہ سے مُحَدِّثِین کِرام بھی اس کی روایات کو احیمیّا نہیں سمجھتے۔

# قابل جحت مديثِ مبار كه كي مختلف صور تيں 🕵

ایک عالم فرماتے ہیں کہ حدیث کے حدیث ہونے کے مُتَعَلِّق اگر صِرف ایک ہی شہادت ملے تو نحشن ظن رکھتے ہوئے اس کا حدیث ہونامان لیا جائے گا جیسا کہ بالضرور ق کسی مُعالِم لے میں ایک ہی شہادت یائی جائے تواسے ماننا جائز ہے۔ جبیبا کہ دائیہ وغیرہ کی شہادت۔ ایسا ہی ایک قول حضرت سید ناامام احمد بن حنبل عکیه وحمه الله الا ول سے بھی مروی ہے۔ بہر حال حدیث جبکہ قر آن عظیم پاکسی حدیث ثابت کے مُنافی نہ ہوا گرچہ کِتاب وسنّت میں اس کی کوئی شہادت بھی نہ لُکاے $^{\odot}$ تو بشر طیکہ اس کے معنی نخالِفِ اِجماع نہ پڑتے ہوں اینے قبول اور اینے اوپر عمل کو واجب كرتى ہے كه حضور سرورِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا، كيونكرنه مانے گاحالا نكه كهاتو گیا۔ <sup>®</sup> چنانچہ میں ضعیف رِ وائیت کو رائے اور قیاس سے زیادہ ترجیج دیتا ہوں۔ حضرت سَیّدُ ناامام ابوعبد الله احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ الأوّل كالجمي يبي مذبب بـ

🕮 🖘 کوئی حدیث ایک دوزمانوں تک مُتَدَ اوِل (رائح، عام) تھی یا تیسری صدی میں بھی رِوایّت ہوتی رہی پاکسی ایک ہی زمانے میں بیان ہوئی اور اس وَور کے عُلَائے کِر ام نے اسے حدیث ماننے سے اِنکار نہ کیااور وہ اس قدر مشہور ہو گئ کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس پر عمَّل کو ناپیند

🗓 .....اعلی حضرت، عظیم البرکت عَلَیْهِ رَحمَةُ رَبِّ الْعِدَّت فَاوَی رضویه شریف میں توت القلوب کے اس مقام کے مُتَعَلِّق فرماتے ہیں: خصوصاً اُذکار کاوہ فقرہ کہ اگر کسی مبیعی یا نکاح کی کراہت میں کوئی حدیث ضعیف آئے تواس سے بچنامستحب ہے واجب نہیں۔اس استحباب وانکار وُجوب کامنشاوہی ہے کہ اُس سے نہی میں حدیثِ صحیحے نہ آئی کہ وُجوب ہو تا، تنہا ضعیف نے صِرف استحباب ثابت کیااور سب اعلیٰ واجل کلامِ امام ابوطالب مکی ہے اس میں توبالقصد اس تقیید جدید کارَ دِّ صر ت خرمایا ہے که "وان له پشهدا له" (اگرچه کتاب دستّ اس خاص امر کے شاہد نہوں)۔ (فآو کار ضویہ ۵۰۲/۵۰) [تو] ......فضائل آعمال میں حدیث ِضعیف پر عمَل کی بحث میں ہیہ مکمل قول کقل کرنے بعداعلیٰ حضرت، عظیم البر کت عَلیْهِ رَحَهُ رَتِ انْعِوَّت فرماتے ہیں: لینی جب ایک راوی جس کا کیزب یقینی نہیں حُضور اقدس صَفَّاللهُ نَعَالُ عَلَیْهُ وَسَلَّم ہے ایک بات کی خبر ویتاہے اور اس آمر میں کِتاب وسنت واجماع اُمَّت کی پھھ مخالفَت نہیں تونہ ماننے کی وجہ کیاہے؟ آقول: امام ابوطالب مکی قُدِّسَ بِمَّا ﴾ کے قول ''يُوجِبُ القبول''سے تاكيد مُر اد ہے، جبيها كه تواپنے قرض خواہ سے كہے كه تيراحق مُجھ پر واجب ہے۔ وُرِّ مختار میں ہے کہ بیر مسلمانوں کا تَعامُل ہے، پس ان کی اِتّباع واجب ہے (وجُوب بمعنی شُجُت ہے) یااس میں اس مَسلک کی طرف اِشارہ ہے جو مُحامَدہ کرنے والے سادات ائمہ وصوفیہ (اللّٰہ تعالیٰ ان کے پاکیزہ اُسرار کو جمارے لیے مُبارَک کرے) کا ہے کہ وہ مستحبات کی بھی اس طرح یابندی کرتے ہیں جبیبا کہ واجبات کی اور مکر دہات سے بلکہ بَہُت سے مُباحات سے اس طرح بیجتے ہیں کہ گویاوہ محرمات ہیں۔ یا بیہ ان(ابوطالب کی) کا مذہب ہے کیونکہ ہم آپ ڈنیس پیٹاہ کو مجتہدین میں شُار کرتے ہیں ان میں ہونا آپ کا حق ہے۔جیسا کہ ان تمام بزر گوں کامَقام اور شان ہے جوشُر یعَت عظیمہ کی حقیقت کویانے والے ہیں اگر چہ وہ ظاہر اُاپناانتساب سمی امام فتو کی کی طرف کرتے ہیں۔ (فآد کار ضوبیہ ۵/ ۴۸۴)

نہ جاناتو الی حدیث بھی قابلِ جُت ہوتی ہے اگر چہ اس کی سَنَد میں کلام ہی مروی ہو، ہاں اگروہ کتاب و سنّت یا اِجماعِ اُمّت کے مُخالِف ہو یا اس رِوایَت کے نقل کرنے والوں کا جھوٹ ولو اِللہ موں کی گواہی سے ثابِت ہو جائے توالی حدیث قابلِ جُتّت نہ رہے گی۔

# كوئى مديث باطِل نهيس الح

حضرت سیّیدُناو کیع بن جَرَّاح عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْفَتَّاء فرماتے ہیں که کسی کے لیے یہ کہنا جائز نہیں یہ حدیث باطِل ہے کیونکہ حدیث کامقام اس بات سے بَہُت بُلَند ہے کہ اس کی طرف باطِل کی نسبت کی جائے۔

#### اعاديثِ مباركه كى تعداد ﷺ

حضرت سَيِّدُنااهام ابو داود عَلَيْهِ رَحَمَةُ اللهِ الْعَدُوْد نَ حضرت سَيِّدُنا ابو ذُرْعَ رازى عَلَيْهِ دَحَهُ اللهِ الْقَوِى كا ايك قول نقل كيا ہے كہ جب سر ور دوجهال صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَى اس جَهَانِ فانى سے ظاہرى پر ده فرها يا تو 20 ہز ار اللی آئکھيں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ رُخِ زيباكى طرف و كيور بى تھيں جن ميں سے ہر ايك نے الله عَذَو مَل كے بيارے صبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے احادیث روایت كی تھيں خواہ وہ ایک كمد پر مشمل كوئى جھوئى سى حدیث ہویا ایک طویل روایت ۔ اس حِساب سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى احادیث كی تحداد شُّار سے بھى زيادہ ہو جاتى ہے ۔

ایک شخص نے حضرت سیّد ناامام زُہری عَدَیْهِ رَحِمَهُ اللهِ القَوِی کے سامنے ایک حدیث بیان کی تو آپ نے اِرشَاد فرمایا: ہم نے بیہ حدیث نہیں سنی۔ تو اس نے پوچھا: کیا آپ نے سرور انبیا صَلَّ اللهُ تَعَالَاعَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی منام اَحادِیث سُن رکھی ہیں؟ فرمایا: نہیں۔ اس نے عرض کی: کیا دو تہائی سنی ہیں؟ فرمایا: نہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا آپ نے نصف ہی سنی ہوں؟ تو آپ نے جو اب نہ دیا بلکہ خاموش ہی رہے تو وہ بولا: اس حدیث کو ان اَحادِیْثِ مُبارَ کہ میں شُار کر لیں جو آپ نے نہیں سنیں۔

### اسلاف كاضعيف روايات قبول كرنا الهي

الله الله حضرت سَيْدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الأوّل فرمات بين كه حضرت سَيْدُ نا يزيد بن ہارون رَحْمَةُ

اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِرُّے ذبین تھے اور عِلْمِ حدیث بھی جانتے تھے مگر اس کے باؤجُود ایک ایسے شخص کی اَحادیث لکھاکرتے تھے جس کے مُتَعَلَّق جانتے تھے کہ وہ ضعیف ہے۔

ان میں سے اچھی اچھی با تیں کھ لیا کریں؟ اِرشَاد فرمانے ہیں کہ حضرت سَیِدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرمانے ہیں کہ حضرت سَیِدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الاَد ل مُتَعَلَّق کیا خیال ہے جن میں منا کیر ہوں؟ کیا ہم ان میں سے اچھی اچھی با تیں لکھ لیا کریں؟ اِرشَاد فرمایا: منکر تو ہمیشہ منکر ہی ہو تا ہے۔ پھر عرض کی گئ کہ ضعیف راویوں کے مُتَعَلِّق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: کبھی کسی وَقْت ان کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ گویا آپ دَحمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے زدیک ضعیف راویوں سے روایات لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

### مندامام احمد کے متعلق کچھ مفید معلومات 🗞

(صاحِبِ بِتَابِ إِمامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُنا أَبُّ وَعَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَدِى كَ استانَ) حضرت سَيِّدُنا الو بكر مَرْ وَزِى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَدِى حَصْرت سَيِّدُنا الم احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْاَدْلُ كَ مُتَعَلِّق فرماتے ہیں كہ آپ ضعیف راویوں سے مروی حدیث كو بھی ضَرورت جانتے ہے اور اس پر دلیل ہیہ ہے كہ آپ اس سلسلے میں وُشعَت سے كام لیتے، بہی وجہ ہے كہ آپ آپ مند وہی ہے جے ہم اپنے مشارُخ سے اور وہ حضرت سَیِّدُنا الم احمد بن حنبل علیّهِ وَحَهُ اللهِ الْاَدْلُ كَ بِیلُ حضرت سَیِّدُنا الله عبد الله سے روایت کرتے ہیں۔ اس مند میں آپ نے تمام آحادیث مُبارَکہ کی صحّت کا اِلْتِرام نہیں فرمایا۔ اس میں الیک بَہُت سی روایات مَوجُود ہیں جن کے مُتَعَلِّق ثِقات جانتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں حالانکہ حضرت سَیِّدُنا الم احمد حنبل عَلَيْهِ وَحَهُ اللهِ الاَدِلُ عَلَيْهِ وَحَهُ اللهِ الاَدِلُ عَلَيْهِ وَحَهُ اللهِ الاَدِلُ عَلَيْهِ وَحَهُ اللهِ الاَدِلُ عَلَيْهِ وَحَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَلا قدل حضرت سَیِّدُنا الم احمد حنبل عَلَيْهِ وَحَهُ اللهِ الاَدِلُ قدل حَود بھی ان ثِقات سے زیادہ ان روایات کے ضُعْف کو جانتے سے مُر اس کے احمد حنبل عَلَیْهِ وَحَهُ اللهِ الاَدِلُ قدل حَود بھی ان ثِقات سے زیادہ ان روایات کے ضُعْف کو جانتے سے مُر اس کے الله وَجُود آپ نے ان روایات کو ابنی مسند کی تخو تی تھا اور اس کے اس لیے کہ آپ کا مقصود صِرف مسند کی تخو تی تھا اور است کے کہ آپ کا مقصود صِرف مسند کی تخو تی تھا اور است کے کہ آپ کا مقصود صِرف مسند کی تخو تی تھا اور است کے کہ آپ کا مقصود صورف مسند کی تخو تی تھا اور است کے کہ آپ کا مقصود عَرف مسند کی تخو تی تھا اور است کے کہ آپ کا مقصود عَرف مسند کی تخو تی تھا اور است کے کہ آپ کا مقصود عَرف مسند کی تخو تی تھا اور است کے کہ آپ کا مقال کی دیا جائو ہیں جن کے جس روایات کے حسر کے بیان کر دینا جائز سے مجال

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ ٢٢٨ ه ميں لو گول كے سامنے احاديث بيان كرنا چھوڑ ديا تھا جبكه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَ بِيلُ حَرْت اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَ بِيلُ حَرْت اللهِ اور حضرت سَيْدُنا ابن مُنِيع عَلَيْهِ رَحَمَةُ اللهِ انْوَيْع كسى نے بھى آپ سے سماع حديث كاشر ف سَيْدُنا عبدالله اور حضرت سَيْدُنا ابن مُنِيع عَلَيْهِ رَحَمَةُ اللهِ انْوَيْع كسى نے بھى آپ سے سماع حديث كاشر ف

حاصِل نه کیا۔ ابن منبع عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الرّفِيْع كويد شَرَف ان كے داداحضرت سَيّدُنا احمد بن منبع عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الرّفِيْع کی خُصوصی سِفارش سے ملاتھا۔

الله المعامة عنرت سَيْدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الأوّل فرمات بين كه حضرت سَيْدُ نا عبد الرحمن عَلَيْهِ رَحمَةُ الْعَنَّان ایک حدیث کا انکار کر ویتے مگر پھر تھوڑی ویر بعد ہمارے پاس تشریف لاتے تو کہتے کہ یہ صحیح ہے میں نے اسے جان لیاہے۔

الله المواقع الله الله الله الله الله الموانيع عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ الْمُونِيعِ بَهِي سَى حديث كا انكار نه كرتے بلكه جب بھی ان سے کسی حدیث کے مُتَعَلَّق یو چھا جا تا تو فرماتے: مجھے یاد نہیں رہا۔

الله العام الله المرحمان بن مهدى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْهَادِي كَ بِهَا نَجِ فرماتِ ہِيں كه مير به مامول نے ا یک مرتبہ بعض احادیث پر لکیر تھینچ دی مگر پھر انہیں صحیح قرار دے دیااور میں نے انہیں پڑھ کر سنائیں، پھر میں نے عرض کی: آپ نے توان پر لکیر تھینج دی تھی۔ اِرشَاد فرمایا:ان پر لکیر تھینجنے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں ضعیف قرار دیا تواس کا مطلب سے ہے کہ میں ان کے نقل کرنے والے کوعادِل نہیں سمجھ رہا۔ اب اگر بار گاہ خداوندی میں اس نے مجھے پکڑ کر یوچھ لیا کہ تم نے مجھے عادِل کیوں نہیں سمجھا؟ کیاتم نے مجھے کوئی ایساکام کرتے دیکھا یامیری زبان سے کوئی الیی گفتگو سن؟ تومیرے لیے اس وَ قت چھٹکار او نجات پانے کی کوئی مجست نہ ہوگ۔

متقی و پر ہیز گار سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ اُلهُیِن کا یہی مذہب تھا کہ وہ ضعیف روایات کو بھی مر دود نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے کسی کا قول ہے کہ ہم نے حضرت سیّدُ ناشُعْبہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه كى مجلس اس لیے چھوڑی کہ وہ ہمیں غیبت میں اپناشریک بنالیتے تھے۔  $^{\oplus}$  اس لیے کہ ان کی باتیں راوِیوں کے ضُعْف کے

[77] ......غیبت کے بیہ معنیٰ ہیں کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو (جس کوہ دوسر دں کے سامنے ظاہر ہونالپندنہ کر تاہو) اس کی بُرانی کرنے کے طور پر ذکر کرنااور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔(بہار ٹریت،۳/ ۵۳۲)غیبت چو نکه حَرام اور جہتم میں لے جانے والا کام ہے لہذا بزر گانِ دین رَجِهَهُ اللهُ انْدُين بالخصوص صُوفيائے كرام رَجِهَهُ اللهُ السَّدَم برالي الفتلوس بيخ كي كوشش كياكرت تصروفيبت شُار موتى يبال صاحِب كِتاب إمام أجَلَّ حضرت سّيدُنا شیخ ابُو طالِب کمی عَلیْهِ رَحِمَهُ اللهِ انقَدِی نے تھی اسی جانِب اِشارہ کیا ہے۔ حالا نکہ مذکورہ صُورَت یعنی راویوں کا ضعف

بارے میں ہوتی تھیں۔ ایک بزرگ راویوں کو ضعیف قرار دینے کے مُتَعَیِّق فرمایا کرتے کہ اگرتم اس فعل سے الله عَدْدَ عَلَ کی رضاچاہتے ہوتب بھی تمہیں کوئی فائدہ ہوگانہ نقصان۔

الحاصل المحاصل المحاصل

(صاحِبِ بَتِابِ اِلمَ اَجُلُّ حفرت سَيِّرْنا شَيُّ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَسَةُ اللهِ القَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِ فَتِ حديث مِيں اُصُول كا درجہ رصی ہیں اور مَعْرِ فَتِ حدیث ایک ایساعِلْم ہے جو صِرف عارفین ہی جانتے ہیں اور بہی ایک ایساراستہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ مَر سَلَف صالحین دَحِهُمُ اللهُ النُهِین کے بعد اب ایسی قوم پیدا ہو چکی ہے جن کے پاس کوئی خاص عِلْم ہے نہ ان کی علمی حالَت قابلِ ذکر ہے بلکہ ان کا توعِباوَت سے بھی کوئی کام نہیں۔ انہوں نے سَلَف صالحین دَحِهُمُ اللهُ النُهِین کاراستہ جھوڑ کر اپنے نُفوس کے بہلاوے کے لیے ایک ایساعِلْم بنالیا ہے جس میں نہ صِرف خود مصروف عیں اور انہوں نے اَخبار و آثار کے نقل کرنے والوں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کِتا ہیں لکھنے میں مصروف ہیں اور انہوں نے اَخبار و آثار کے نقل کرنے والوں کے معلول ہونے کے معلول ہونے کے معلول ہونے کے معلول ہونے کے مختلق کلام کرنا شروع کر دیا ہے اور اب وہ اس تلاش میں ہیں کہ نا قلین احادیث کی لغز شوں کو جان سکیں۔ اس طرح انہوں نے بد مذہبوں کے لیے یہ راستہ فراہم کر دیا ہے کہ جب وہ وایات میں طعن دیکھیں تو سُنَن کورڈ کر دیں اور رائے اور قیاس کو ترجے دیں۔ نیز جب لوگوں کو بِاحُمُنُوس اس زمانے میں سنّت سے ہٹاہوا پائیں تو اپنے نظر و قیاس پر عمل کر رشک کریں۔

جان لیجے کہ وہ تمام اَحادِیْثِ مُبارَ کہ جو اُمُورِ آخِرَت کی ترغیب دلائیں، دنیاسے کنارہ کشی اِفْتیار کرنے پر آمادہ کریں، الله عَدَّمَهُ کَ وعیدوں سے ڈرائیں اور اَعمال و اَصحاب کے فضائل و مَناقِب کے بارے میں مروی ہیں، ہر حال میں قبول کی جائیں گی، خواہ مقطوع و مُرسَل ہی ہوں۔ ان سے منہ پھیر اجاسکتا ہے نہ انہیں

وغیر ہ بیان کر ناغیبت میں شگار نہیں ہو تا، جیسا کہ بہارِ شریعت میں ہے: حدیث کے راویوں اور مُقدَّ مہ کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کر نااور ان کے غیوب بیان کر ناجائز ہے اگر راویوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں تو حدیث صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہ ہوسکے گا۔ اسی طرح مصنفین کے حالات نہ بیان کیے جائیں تو کُتُبِ مُغْتَمِدہ وغیر مُغْتَمِدہ میں فرق نہ رہے گا۔ گواہوں پر جرح نہ کی جائے تو کُقُوقِ مسلمین کی تکہداشت نہ ہوسکے گی۔ (بہارِ شریعت، ۳/ ۵۳۵)

معن من المنطق ا

مروی ہے کہ جسے کتاب وسنّت سے کوئی فضیلت معلوم ہو اور وہ اس پر عمک کرے تواللہ عَذْوَ جَلَّ اسے اس پر عمک کا اور وہ اس پر عمک کا تواب عطا فرما تا ہے اگرچہ ویبانہ ہو جسے کہا گیا تھا۔ ایک روایت میں سرکار مدینہ صَلَّ اللهُ تعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیثان ہے: جو کوئی حق بات بیان کرے تو گویا میں نے ہی وہ حق بات کی ہے اگرچہ میں نے وہ بات نہ بھی کہی ہو۔ لیکن اگر کوئی باطل روایت کی نِشبَت میری طرف کرے تو جان لو کہ میں باطِل بات کہی نہیں کرتا۔

#### 31وير فصل كااختتام ﷺ

(صاحبِ کِتاب اِمامِ اَجَلَّ حضرت سَیِّدُنا شَیْخ ابُوطالِب تی عَلَیْهِ رَحَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) اس کِتاب میں ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کے مُتعَلِّق ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ الله عَدَّوَجَلَّ ہی اَعْلَم و اَحْلَم ہے، اس کا عِلْم مُقَدِّم ہے، وہی عُلوم کے حقا کُق جانب اس کی جانب تمام لوٹیں گے اور جو وہ چاہے وہی ہو تا ہے۔ الله عَدَّوَجَلَّ ہی حقیق مدوگار ہے۔ ہم میں الله عَدَّوَجَلَّ کی مَد د کے بغیر نیکیاں کرنے کی قوت ہے نہ بُر ائیوں سے بچنے کی طاقت۔ مدوگار ہے۔ ہم میں الله عَدَّوَجَلَّ کی مَد د کے بغیر نیکیاں کرنے کی قوت ہے نہ بُر ائیوں سے بچنے کی طاقت۔

\*\*\*\*

صَلُّواعَلَى الْحَبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى

KK KK KK





### مقاماتِ یقین کے اُسول ﷺ

مَقاماتِ یقین کے 9 سنہری اُصول ہیں جن کے مُطالِق مُتَّقِینُ کے مُخْتَلِف آحُوَال وارِ دہوتے ہیں:

(1) ہے توبہ (2) ہے شکر (4) ہے رجا (5) ہے خوف

(6) ہے زُہد (7) ہے تَوَكَّل (8) ہے رَضا (9) ہے مَجِنَّت

#### المرات يقين كايهلامقام كهد

#### ﴾ توبه کے فرائض، فضائل اور تائبین کے اوصاف کابیان 🚱

### توبه کی قسیں 🕵

(1) عام توبه اور (2) عنه خاص توبه۔

#### ﴿1﴾ ﷺ عام توب

الله عَدْدَ مَا ف قرآن كريم مين عام نوبه كالحكم ويت موت إرشاد فرمايا:

وَتُوْبُوَا لِكَاللهِ جَمِيتُعًا أَبُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ترجة كنز الايمان: اور الله كى طرف توبر كرواے مسلمانو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (۱۸ النود: ۲۱ ) مسلمانو سبكسب السائميد يركم تم فَلاح پاؤ-

(صاحبِ بَتَابِ إِمامِ اَجُلِّ حضرت سَيِّدُ ناشِّخ ابُوطالِب فَى عَلَيْهِ مَتَهُ اللهِ القَّهِ عَرَات جِيں يہاں) مُر اديہ ہے كہ اے ايمان والو! اپنارُخ بار گاہِ خُد اوندى كى طرف كر لو اور نفسانى خواہشات سے منہ موڑلو، جن نفسانى لڏتوں ميں گم ہو انہيں جِهور دو، اس اُمّيد پر كہ آخِرَت ميں ابنى يہ سب خواہشات ولڏات پانے ميں كامياب ہو جاوَاور الله عَوَّهُ جَلَّ كى اليى اَبْدِى نَمْتِيں پالو جنہيں زوال ہو گانہ كبھى وہ خَمْ ہوں گی۔ اس ليے بھى (اے إيمان والو! اپنارخ بار گاہِ خداوندى ميں مُرخُرُ وہو كر جنّت پانے ميں كامياب ہو جاوَاور تمهيں جہنّم سے خواہد ندى كى طرف كرلو) كہ بار گاہِ خُد اوندى ميں مُرخُرُ وہو كر جنّت پانے ميں كامياب ہو جاوَاور تمهيں جہنّم سے خوات مل جائے كہ يہى حقيقى فلاح (يعنى كاميابي وكامر انى) ہے۔

#### (2) عاص توبه

الله عَدَّوَ جَلَّ في ايخ خاص بندول كوتوبه كاتحكم دية بوت إرشاد فرمايا:

الله عَوْدَ جَلَّ نے اس آیتِ مُبارَ کہ میں توبہ کی صِفَت نَصُوح ذِکر فرمائی ہے جس سے مُر ادبیہ ہے کہ الی توبہ کر وجو خالص الله عَوْدَ جَلَّ کے لیے ہو۔ ایک قول کے مُطابِق اس سے مُر ادالی توبہ ہے جوہر شے سے خالی ہو اور اس کا تعلق کسی شے سے ہونہ کسی شے کا تعلق اس کے ساتھ ہو۔

### توبرنصوح سے مراد ایکا

توبۂ نَصُوح ہیہ ہے کہ بندہ طاعت پر اس طرح ثابِت قَدَم رہے کہ پھر مَعْصیَّت کی جانِب مائِل نہ ہو اور گناہ پر قدرت کے باؤ جُود دوبارہ مجھی اس کا مُر ْ تکِب نہ ہو بلکہ خالِص الله عَذَوَجُنَّ کی رضا کے لیے گناہ اس طرح ترک کر دے جیسے اس نے نفسانی خواہشات کی پیمیل کے لیے اس گناہ کا اِرْ تِکاب کیا تھا۔

# توبرك والع كامقام

جب کوئی بندہ بارگاہِ خُداوندی میں اس طرح حاضِر ہو کہ اس کا دل نفسانی خواہشات سے پاک ہواور وہ سر کار صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی سنّت کا پیکر بھی ہو تو اسے اچھے خاتِمہ کی نوید ملتی ہے اور خیر آگے بڑھ کر اسے اپنے دامن میں چھپالیت ہے،اس طرح بندہ توبۂ نَصُوح کی بَرَّ کت سے تَوَّاب، مُتَعَطَّهِر اور حَدِیْب کے مَقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

اِنَّاللَّهُ يُحِبُّ النَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْطَهِّرِ بَنَ سَ ترجمهٔ كنز الايمان: بينك الله يسند ركمتا بهَ توبه كرنے (پر، البقرة: ۲۲۲)

# توبہ کے متعلق سَیِدُ تَاحَسُ بصری کی رائے گائی

حضرت سَيِّدُنا حَسَن بھری عَلَيْهِ دَحَمَةُ اللهِ القَوِی سے توبرُ نَصوح کے مُتَعَلَّق بوچھا گيا تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے إرشاد فرمايا: توبہ يہ ہے کہ بندے کاوِل نادِم ہو، زبان ہر لمحہ اِسْتَغْفار میں مَصروف ہو، باقی تمام اَعْضَا مَعاصی ترک کردیں اور بندہ دل میں یہ پختہ اِرادہ کرلے کہ اب بھی گناہ نہ کرے گا۔

# توبه کے متعلق سَیِدُمَّا سَہْل تُسْرِی کی رائے گا

حضرت سَیِّدُنا ابو محمد سَہْل تُشَرِّی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ انْقَوِی فرماتے ہیں: انسان پر توبہ سے بڑھ کر کوئی شے لازِم نہیں اور توبہ نہ کرنے سے بڑھ کر کوئی عذاب بھی نہیں مگر حالت سے کہ لوگ توبہ سے غافِل ہیں۔

ایک بار آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اِرشَاد فرمایا:جوید کہتاہے کہ "توبہ فَرْض نہیں" وہ کافِرہے اورجوایسے شخص کے قول سے راضی ہو وہ بھی کافِرہے۔بلکہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه تو یہاں تک فرمایا کرتے کہ سِجّی توبہ کرنے والاوہ ہے جو ہر لمحہ اور ہر سانس نیکیوں میں ہونے والی غفلت سے توبہ کرتاہے۔

## توبه نذكرنا اندها بين مي الم

امیر المومنین حضرت سیّدُناعلی المرتضیٰ کَیَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نِے توبہ نه کرنے کو اندها بن قرار دیا اور اسے اِتّباعِ طَن اور ذِکْرِ خُداوندی کا بھول جانا شُار کیا، نیز اِر شَاد فرمایا: جو گمر اہ ہو جاتا ہے ذِکْرِ خُداوندی بھول کر اِتّباعِ ظَن میں مشغول ہو جاتا ہے اور مَغْفِرَت چاہتا ہے گر توبہ کر تاہے نہ عجز وانکساری کا اِظْہَار کر تاہے۔

ال ......ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ، ١/٣ م ، حديث: • ٢٥ م، دون: التائب حبيب الله نوادر الاصول ، الاصل السادس والمائتان ، ٢/٠ ٢ ٤ ، حديث: • ٣٠ ا ، بتقدم وتاخر

### توبر کے ارکان ایکا

توبہ کے بعض اَر کان (فرائض) ہیں جو پورے کرنا توبہ کرنے والے پر لازِم اور ضَروری ہیں۔ وہ اپنی توبہ

میں ان کے بغیر سچانہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ اُر کان یہ ہیں:

- $(1) \rightarrow 1$  فَرَارِ كُناه  $(2) \rightarrow 1$  فَسَ يرظلم كا وعَرَاف (1)
- ﴿3﴾ ← خَوابْش كى بحميل پر نفس پر إنظهارِ ناراضي ﴿4﴾ ← بدعمًلي پرتركِ إَصْر ار
- (5) → جہاں تک ممکن ہورِ زُقِ حَلال کا اِسْتِعال کہ رِ زُقِ حَلال اَعْمالِ صَالحین کی اَساس ہے۔
  - (6) >> گزشته گناهون پر إظهار ندامت.

#### پچی ندامَت 🕵

ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اگر بندہ واقعی (اپنے گناہوں پر)نادِم ہوتو سچی نَدامَت یہ ہے کہ وہ جس فعل پر نادِم ہے دوبارہ کبھی (اس جیساکوئی)کام نہ کرے۔

#### استقامت المنتج

اِسْتِقَامَت یہ ہے کہ بندہ ہروہ کام کرے جس کے کرنے کا الله عَذَّوَجَلَّ نے تھم دیاہے اور کوئی ایساکام نہ کرے جس کے نہ کرنے کا الله عَدَّوَجَلَّ نے تھم دیاہے۔

### استقامت كى حقيقت ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إسْتِقَامَت كَى حقيقت بير ہے:

🕸 🖛 بندہ آئندہ زِندً گی میں کوئی ایساکام نہ کرے جس سے راہ اِسْتِقَامَت سے بھٹک سکتا ہو۔

المرينة العلمية (رئيس المدينة العلمية (رئيس المدينة العلمية (رئيس المدينة العلمية (رئيس المدينة العلمية العلمية (رئيس المدينة (رئيس المدينة العلمية (رئيس المدينة (رئيس المدينة (رئيس العلمية (رئي

- ﷺ بمیشہ بار گاہِ خُداوندی تک پہنچانے والے راستے پر جلتار ہے اور جاہلوں کی صحبت سے بچے کہ وہ اسے راہِ حَق سے بھٹکا دیں گے۔
- کے آیام غفلت میں جس بے راہ روی کا شِکار ہو گیا تھااس کی اِصلاح میں مشغول ہو جائے تا کہ اس کا شُار بھی اللہ عَذَاءَ جَلَّ کے ان نیک بندوں میں ہونے لگے جنہوں نے توبہ کی۔

این گرَشَتَه نِنْدَگی میں ہونے والے اَعمال کی کو تاہیوں کو سُدَھارنے میں مَصروف ہو جائے۔ کیونکہ الله عَزَّدَ جَلَّ مفسدین کے عَمَل کی اِصْلاح نہیں فرما تاجس طرح محسنین کا اَجرضا کُع نہیں فرما تا۔

(بندہ جب سی توبہ کرتا ہے تواللہ عنوّۃ بن اُن کو جملائی سے بدل دیتا ہے) لہذا بندے کو چاہئے کہ ایسے نیک اَعَمال کرے کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں اور پھر یہی نیک اَعَمال ایسے پیندیدہ اَعَمال میں بدل جائیں جو ربِ ذوالحجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ اس طرح اس کا شار بھی ان نیک بختوں میں ہونے گے جنہوں نے سیجی توبہ کی اور ان کی بارگاہ میں مقبول سے بدل دیا گیا۔ نیزیادر کھئے کہ بیہ تبدیلی صرف دنیا ہی میں ممکن ہے اور بُرے اَعمال کو نیک اُن کے کہ دیا تا بی میں ممکن ہے اور بُرے اَعمال کو نیک اَعمال سے بدلنے کی دلیل اللہ عنوّۃ جَانُ کا بیہ فرمان عالیشان ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوُ امَا ترجمة كنز الايمان: بيْك الله كى قوم سے اپن نعت نہيں بِأَنْفُسِهِمُ الله كى قوم سے اپن نعت نہيں بِانْفُسِهِمُ الله عندا ا

یعنی جب لوگ اپنی حالت بدل دیں اور گناہ جیبوڑ کر نیکیاں کرنے لگیں توان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیاجا تاہے۔

# گناہوں کی تلافی کے لیے کیا کرے؟ اُچھ

جب بندہ توبہ کے مرتبہ پر فائز ہو تواسے چاہئے کہ ہمیشہ (اپنے سابقہ گناہوں پر) نکر امّت اور خُرن و ملال محسوس کر تارہے اور جب بھی (ان گناہوں کی) تلافی کامو قع ملے تو حدسے تجاؤز کرے نہ کو تاہی سے کام لے گناہ کی طرف دوبارہ لوٹے نہ بُر ائی کو نیکی سے بدلنے کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے، ورنہ اس دوسرے موقع کو بھی ضائع کر دے گا، کیونکہ اس وَقت میں وہ کام کر سکتا ہے جو پہلے نہ کر سکا تھا، لہٰذ اان نیک اَمُمال کو ضائع نہ ہونے دے جن کے کرنے کا اسے خوابِ غفلت سے جاگئے کے بعد موقع ملا ہے۔ ورنہ اس کا حال سائع نہ ہونے دے جن کے کرنے کا اسے خوابِ غفلت سے جاگئے کے بعد موقع ملا ہے۔ ورنہ اس کا حال بیداری کے اس زمانہ میں بھی غفلت میں گزرے حال جیسا ہو جائے گا۔ کیونکہ حالَتِ بیداری میں اس کا فوت شدہ نیک اَمُال کی تکا فی کرتے رہنا (اور جس نیکی کا اب وَقْت ہے اسے نہ کرنا) ایسے ہی ہے جیسے وہ اب بھی غفلت کا شدہ نیک آئمال کی تکا فی کہ ویت شدہ شے سے دوسری فوت ہو جانے والی شے کی تکا فی ہو سکتی ہے نہ ایک نعمت کے بدلے دوسری نعمت مل سکتی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

وَ اَخَرُوْنَ اعْتَوَفُوْ ابِنُ نُوبِهِمْ خَلَطُوْ اعَمَلًا ترجمهٔ كنوالايمان: اور يَحَ اور بين جواية كنابول ك مُقِر صَالِحًا وَاخْرَسَيِّنَا اللهِ ١٠١١، اللهِ ١٠٢١) (إقرارى) بوئ اور ملايا ايك كام ايمّنا اور دوسر ابُرا۔

منقول ہے کہ یہاں گناہوں کا اِعْتِرَاف اور ان پرند امّت مُر ادہے۔

# عَقْل مند كازِنْدَ كَى بھر رونا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حضرت سَیِدُ ناابو سلیمان دارانی وُبِّسَ بِیهُ النّوْرَانِ فرماتے ہیں: اگر عَقْل مند انسان باقی ساری زِنْدَگی اس لیے روتے ہوئے گزار دے کہ وہ گزشتَه زِنْدَگی میں نیک آعمال نه کر سکاتو دہ اس بات کا سزاوار ہے کہ موت تک اس غم میں مبتلار ہے۔ لہٰ دااس شخص کی حالت کیسی ہوگی جس کی باقی زِنْدَگی بھی گزشتَه زِنْدَگی کی طرح (غفلت میں) گزر جائے۔

# كوئى شے تائب كامرتبه كم نہيں كرسكتي اللہ

حضرت سَیِدُناسَهُل بن عبدالله وَحِمَهُ الله فرماتے ہیں: کوئی شے تائیب کامر تبہ کم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کادِل عرشِ باری تعالی کے ساتھ مُعَلَّق ہو تاہے یہاں تک کہ اس کی رُوح تَفَسِ عُنْصُرِی سے پرواز کر جاتی ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے صِرف بفتر ِ ضَرورت غِذا چاہئے، وہ گرَشْته زِنْدَگی کی کو تاہیوں پر غُمَ زَدہ رہتا ہے اور مُستَقَبِّل میں اَوَامِر کے بجالانے اور نَوَاہی سے بچنے کی کو سِشش کر تا ہے۔ یہ سب بچھ اسی صُورَت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہر مُعا مَلے میں عِلْمِ یقین پر عَک کرے۔ پھر نیک اَعمال کی اس طرح پیروی کرے کہ اس کاشار ان لوگوں میں ہونے لگے جن کا تذکرہ الله عَوْدَجُلُّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں فرمایا ہے:

وَيَنْ مَاعُوْ نَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُو لَيِّكَ لَهُمْ ترجه فَ كنز الايمان: اور بُر انى كے بدلے بھلائى كركے ٹالتے عُقْبَى النَّامِ اللهِ (ب۱۰، الرعد: ۲۲) پي انہيں كے ليے بچھلے هركا نفع ہے۔

یعنی وہ لوگ نیک عُمَل کر کے ماضی کی کو تاہیوں کو دُور کرتے ہیں۔

# بڑائی کے بعد فرراً نیکی کرلو 🕏

سر كارِ مدينه، قرارِ قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے حضرت سَيِّدُنا ابو ذر غِفارى دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه

والمن المناوض المناوض

سے اِرشَاد فرمایا: جب تم کوئی بُرا عَمَل کر بیٹھو تواس کے فوراً بعد نیک عَمَل کرلو، اگر بُرا عَمَل بوشیدہ ہو تونیک بھی پوشیدہ اور اگر بُرا عَمَل عَلانیہ ہو تو نیک بھی عَلانیہ کرو۔ <sup>©</sup> اور حضرت سَیّدُنامُعاذ بن جبل رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه سے اِر شَاد فرمایا: بُرائی کے بعد نیکی کرو کہ بیراہے مِٹادیتی ہے۔ $^{\oplus}$ 

# نکی کاموقع ملے توضائع مت کرو 🛞

ہر لمحہ نیک آئمال میں مصروف رہنا جائے تا کہ بندہ نیک لو گوں میں شامِل ہو جائے۔ چنانچہ،

فرمان باری تعالی ہے:

وَالَّذِن يُنَ إُمَنُو اوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَنُنْ خِلَنَّهُمْ ترجمة كنزالايمان: اورجوايمان لاعَ اور آيَحَ كام كَ ضَرور في الصُّولِحِينَ ﴿ (ب٠٠، العنكوت: ٩)

نیکی و بھلائی کے کاموں پر جب بھی قدرت ملے ان پر عمک کرنے میں جلدی کرناچاہئے تا کہ ان آعمال کی بھی تلافی ہو جائے جن پر عمک نہ کر سکااور اس کاشار صالحین میں ہونے لگے۔ بندہ جب اس مقام و مرتبہ پر فائز موكر خالص الله عَوْدَجَلَّ كى رضاك ليے اپنى إصلاح كرتا ہے تو الله عَوْدَجَلَّ اسے اپنادوست بنالیتا ہے۔ جبیبا كه فرمان باری تعالی ہے:

وَهُوَ يَتُو لَى الصَّلِحِينَ ﴿ (١٩١١هـراف: ١٩١) ترجیههٔ کنزالایهان: اور وه نیکول کو دوست رکھتاہے۔

## توبه كي شرائط يَّ

بندے پر توبہ کے مُعاملے میں دس باتوں کا خیال رکھنالازم ہے:

- (1) عندے پرید فَرْض ہے کہ الله عَزْوَجَلَ کی نافرمانی نہ کرے۔
  - ﴿ 2﴾ ﷺ اگرمغَصِیت میں مبتلا ہو جائے تواس پر اِصْرَ ارنہ کرے۔
- ﴿3﴾ 🖛 اس مَعْصِیّت کی بار گاہِ خُد اوندی میں حاضِر ہو کر توبہ کرے۔

[7] .......مصنف این ابی شیبة کتاب الزهد ، باب ماذکر عن نبینافی الزهد ، ۲۸/۸ ا ، حدیث:۲۴ عن معاذبن جبل

[7] ......ترمذي، كتاب البروالصلة، بابماجاء في معاشرة الناس، ٢/٣ ٩ ٢/ ٩ ٩ ١ ٩ ٩ ١

- (4) ﷺ جو کو تاہی ہوئی اس پرئد امّت محسوس کرے۔
- ﴿5﴾ ﷺ موت تك نيك كام كرنے يرثابت قَدَّم رہنے كا پخته إراده كرے۔
  - ﴿ 6 ﴾ ﴾ گناہول پر ہونے والے عَذاب سے ڈرے۔
- (7) ﷺ مَغْفَرِت كَى أُمّيدر كھے۔
- ﴿9﴾ على ياعقادر كھے كدالله عَزْدَ جَلَّ في سب يجھ اس كے مُقَدّر ميں لكھا ہے اوريداس كاعَدل ہے۔
- ﴿10﴾ ﷺ نیک آعمال کرے تاکہ بیراس کے گناہوں کا کقارہ بن جائیں۔ کیونکہ رسول آکرم صَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ
  - $^{\odot}$ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِمَانِ عَالَيْشَان ہے: بُر ائی کے بعد نیکی کرو کہ بیراسے مِثادیتی ہے۔

(صاحِبِ بِتابِ اِمامِ اَجَلَّ حضرت سَيِدُ ناشِخ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) ہم نے جو یہ دس با تیں ذکر کی ہیں ان میں سے ہر ایک کے مُتَعَلَّق ہمارے پاس صحابہ کرام عَنیْهِ مُ الرِّفُون اور تابعین عظام رَحِمَهُ مُ اللهُ السَّلَام سے مر ایک کے مُتَعَلِّق ہمارے پاس صحابہ کرام عَنیْهِ مُ الرِّفُون اور تابعین عظام رَحِمَهُ مُ اللهُ السَّلَام سے مر وی کثیر روایات مَوجُود ہیں۔

### و قت ِ اخیر مزیدمهلت ندملے گی 🕏

منقول ہے کہ مُوت کا فرشتہ جب کسی بندے پر ظاہِر ہوکر اسے بتاتا ہے کہ تیری عمر کی صِرف ایک ساعَت باقی رہ گئی ہے اور تو آنکھ جھپنے کی مقدار بھی اس ساعَت سے (مرنے میں) دیر نہ کرے گا تو وہ بندہ اَفُسوس کرنے لگتا ہے اور اس حَشرَت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کاش! اس مُشکِل گھڑی سے نکلنے کے لیے اس کے پاس د نیا کی ابتدا سے اِنتہا تک خَزانے ہوں اور اسے باقی زِنْدَگی کی اس ایک ساعَت کے ساتھ مزید ایک ساعَت کی مہلت مِل جائے تاکہ وہ اس میں خوب نیک عَمَل کرلے یا اپنی بَدْ عَمَلی کو نیک اَعمال سے بدل لے۔ مگر اسے موت سے چھڑکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ جیسا کہ الله عَزْدَجَلٌ کا فرمانِ عالیشان ہے:

📆 ....... ترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في معاشرة الناس، ٣٩٤/٣م حديث: ٩٩٠٠

مين على المنطق المنطق

### آيتِ مُبارَكه كي تفيير ڳا

اس آیتِ مُبارَ کہ کی تاویل میں مَر وی ہے کہ یہاں توبہ مُر ادہے۔ ایک قول کے مُطَابِق عُمْر میں زِیادَ تَی مُر ادہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں اچھا خاتِمہ مُر ادہے یعنی ان لو گوں اور ان اشیا (یعنی توبہ، عمر میں زِیادَ تَی یا اَچھے خاتِے) کے در میان رُکاوَٹ پیدا کر دی گئی جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لو گوں کے ساتھ کیا گیا۔

## ہر گزرتی ساعت کی قیمت ﷺ

بندے پر گزرنے والی ہر ساعَت اس ساعَت کے برابر ہے جس کی قیمت ساری دنیا ہے بشر طیکہ وہ اس کی قیمت ساری دنیا ہے بشر طیکہ وہ اس کی قیمت سے آگاہ بھی ہو۔ اس لیے بندہ جب الله عَدَّدَ جَلَّ کی حِثْمَت کے سَبَب اس کی تقدیر سے آگاہ ہو تا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کی باقی عمر کی قیمت ادا نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

فَيَقُولَ مَ بِ لَوْلا ٓ أَخُرُ تَنِي ٓ إِلَّى أَجَلِ قَرِيبٍ لا ترجه كنزالايبان: پُر كَمْ لِكَا دِير درب توني بح

تھوڑی مُدّت تک کیوں مہلت نہ دی۔

(پ۲۸، المُنْفِقون: ١٠)

ایک قول کے مُطَابِق بہاں ﴿ أَجَلِ قَرِيْبٍ ﴾ سے قریبی وَثْت مُرادہ۔

#### اچھایا بڑا فاتِمہ ہی

جب بندے کی آنکھوں سے پر دہ ٹمتا ہے تو وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر کہتا ہے: اے مَلک الْمَوْت! مجھے ایک دن کی مہلت دے دو تا کہ میں اس میں اپنے رہ عَوْدَ عَلَا کَی خوب عِبادَت کر لوں اور اپنے گناہوں کی مُعافی مانگ کر اپنے لیے اچھاز اور اہ تیار کر لوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے: تمام دِن خَثْم ہو گئے اب کوئی دن باقی نہیں رہا۔ بندہ پھر عرض کر تا ہے: ایک ساعت کی ہی مہلت دے دو۔ فرشتہ کہتا ہے: ساعتیں بھی خَثْم ہو چکی ہیں اور ایک ساعت بھی باقی نہیں۔ چنا نچے جب رُوح خُلْقُوم تک پہنچی ہے اور غَرْغَرہ کے وَقْت اسکی سانس بند ہوتی ہے تو تو ہو کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس (کی آنکھوں) پر تجاب ڈال دیا جاتا ہے، آئمال منتقطع ہو جاتے ہیں، اُو قات خُثْم ہو جاتے ہیں اور سانسیں اُکھڑ نے گئی ہیں۔ جب آنکھوں سے پر دہ اٹھتا ہے اور بندہ حقیقت کا مُشائم ہ کر تا ہے تو اس کی آنکھیں خیر ہ ہو جاتی ہیں (یعنی وہ چران و پریثان ہو جاتا ہے)۔ جب آخری سانس رہ جاتی ہے اور رُوح

پر واز کرنے لگتی ہے توسعادَت آگے بڑھ کراسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اس طرح جب بندے کی رُوح جسم سے پر واز کرے اور وہ تو حید پر ثابت قدّم ہو تو یہی تحشنِ خاتمہ ہے۔ مگر جب آخری لمحات میں سَعَادَت کے بجائے شَقَاوَت وبد بختی آگے بڑھ کر اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو بندے کی رُوح شک یعنی عدم یقین پر نکلی ہے اور اسے ہی بُر اخاتِمہ کہتے ہیں۔ اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ ہمیں ایسے آنجام بدسے محفوظ فرمائے۔

#### توبه كاوقت الم

اس كِ مُتَعَلِّق الله عَدَّوْجَلَ فِي إرشَاد فرمايا:

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّنِ بِنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ عَسَرَ الدِيان: اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں حَقَى اِذَا حَضَى اَ حَلَ هُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّى لِلْمُ لَمِّ لَيْ لَحْدَ قَالَ اِنِّى لَكُ رَجِ بِين يَهَانَ تَكَ كَهُ جَبِ ان مِن كَى كُومُوتَ آَكَ تُنْ الْكُنْ (پُمُ،السَةَ: ١٨)

تُنْ الْكُنْ (پُمُ،السَةَ: ١٨)

ایک قول کے مُطابِق یہاں مُنافِق مُر ادہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں ہر وَقْت گناہوں میں عَرِق رہے والا اور ان پر اِصْر ارکرنے والا شخص مُر ادہے۔

ايك مقام يرالله عَدَّوَ جَلَّ نِي إِرشَاد فرمايا:

اِنَّمَاالتَّوْبَةُ عُلَى اللَّهِ لِلَّنِ بِنَ يَعْمَلُونَ السُّوْءَ ترجه كنز الايبان: وه توبه بس كا قبول كرنا الله ف اپ بِجَهَا لَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَعْلَ عَالَانِ مَ كَرَايِهِ وه انهيل كي بِجوناواني عِرُاني كر بِجَهَا لَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ

(پ٥٠، انسآه:١٤) بيٹيس پير تھوڙي بي دير ميں توبه كر ليں۔

یہاں قریب (یعن تھوڑی دیر) سے کیامُر ادہے اس بارے میں تین اَ قوال مَر وی ہیں: (1) ہے موت سے پہلے توبہ کرلے۔ (2) ہے آ خِرَت کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے۔

﴿ 3﴾ ﴾ غَرْغَرَه ہے پہلے یعنی جب سانس خُلْقُوم میں بند ہونے لگے اس سے پہلے پہلے تو بہ کر لے۔

### ظہورِآثارِ آخرت کے بعد توبہ قبول نہ ہو گی 😤

الله عَدَّدَ جَلَّ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ آثارِ آخِرَت کے ظُہُور کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ فرمائے گا۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے: ترجید کنز الایدان: جس دن تمہارے رب کی ووایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لاناکام نہ دے گاجو پہلے ایمان نہ

ؽۅؘ۫ٙٙٙٛٙؗۛ۫ؗؗۘؽۘڹۼؙڞؙٳؽؾؚ؆ڽؚٟڬ؇ؽڹؙڣؘٷڹڡؙ۫ۺٵ ٳؽؠٵٮؙۿٵڬؠؙػؙٛؽؙٳڡؘڹؘؾؙڡؚڽؙۊۘڹڷ

(پ٨، الانعام: ١٥٨) لائي تقي\_

اس کے بعد إرشاد فرمایا:

أَوْ كُسَبَتُ فِي إِيْهَانِهَا خَيْرًا الله الانعام: ١٥٨) ترجمة كنزالايمان: يااسِين إيمان ميس كوئى بهلائى نه كمائى تقى ـ

آيتِ مُبارَكه كي تفير اله

🕮 🗢 وہ جان (ایمان تولے آئی مگر)ایمان کے مُعاسِّلے میں خیر و بھلائی کی کمائی نہ کی۔

🟶 🗗 توبہ ہی ایمان کی کمائی اور خیر و بھلائی کی اصل ہے۔

### ايمان كى زياد تى اوريقين كى علامت

ایک قول میں ہے کہ اعمالِ صالحہ ایمان کی زیادتی اور یقین کی علامت ہیں۔

الله عَذَوَ مَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَالَيْنَانِ ﴿ ثُمْ يَكُونُونَ صِنْ قَرِيْبٍ ﴾ 

گوت ہیں تو عدسے تجاؤز نہیں کرتے ہیں، کیر کوئی دو سے بھی زیادہ دیر تک دور نہیں رہتے۔ ان کی توبہ یہ ہے کہ گناہ کے فوراً بعد نیک عمل کرتے ہیں، پھر کوئی دوسر اگناہ نہیں کرتے، بُر اکام چھوڑ کر اچھاکام کرتے ہیں، پھر کوئی دوسر اگناہ نہیں کرتے، بُر اکام چھوڑ کر اچھاکام کرتے ہیں، پھر کوئی دوسر ابُر اکام نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ بروز قیامت اس اُمّت سے وہ شخص سب سے پہلے دنیا میں واپس لوٹے کا سُوال کرے گا جس نے ایٹے مال کی زکاۃ ادانہ کی ہوگی یا پھر وہ شخص جس نے بیت اللّٰه ذَادَهَا الله شَرَائُونَا اللّٰه وَادَهَا اللّٰه اَدَهَا اللّٰه اَدِیْنَانُ مِی اِدِیْنَانُ کی تاہ کِی اِدِیْنَانُ مِی اِدِیْنَانُ کی تاہ کی ایک کی تاہ ایک کے اس فرمان عالیثان کی تاویل ہے:

شَمُ فَادَّتُ عَظِيمًا مَر لَيْكُ كَانَ نَهُ لَيَا هُو كَالِيهِ مُلْ يَهِ مُؤْمَدًا فِي السَّ فَرَمَانِ عَالَيشان في تاويل ہے: فَأَصَّلَ قَوَ أَكُنْ هِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ تَرْجِيهُ كَنَا الايبان: كه مِن صدقه ويتا اور نيكون مِن هو تا۔

(پ۲۸) المنافقون: ١٠)

[] ...... ترجمهٔ کنزالایمان: پیر تھوڑی بی دیر میں توب کرلیں۔(پ،، النسآء: ۱۷)

المُورِّ اللهُ المَّالِينَةُ العَلْمِيةُ (مُسَامِينَ) عَلَيْهِ وَهُوهِ وَهُ وَهُوهِ وَهُ وَهُ وَهُ وَ

www.dawateislami.net

حضرت سَيِّدُ نا بنِ عباس دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْلِ اللَّهُ عَنْ عَبْلِ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْلِ اللَّهُ عَنْ عَبْلِ اللَّهُ عَنْ عَبْلِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى

يَا يُهَا الَّنِيْنَ امَنُو الا تُلْهِمُ مَ الْكُمُو لَا ترجمهٔ كنز الايمان: اے ايمان والو تمبارے مال نہ تمباری اولا دُکُر مَن فِي الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن ا

#### جے آخت میں خیر ملے 💸

ایک قول کے مُطابِق بندے کے لیے الله عَوْمَ جَلَّ کے ہاں ذرّہ برابر خیر ہو تو کوئی بندہ مرتے وَ قَت دنیا میں مزید رہنے کا سوال نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کو آخِرَت میں ذرّہ برابر خیر و بھلائی کی اُمّید ہواگر اسے دنیا میں ابتدا سے لے کرانہا تک تمام خزانے دیدیئے جائیں تب بھی وہ دنیا میں لوٹنا پسندنہ کرے گا۔

#### عمرایک امانت ہے 🕏

کسی عارِف کا قول ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ اپنے ہر بندے کو دوسِر (یعنی رازی باتیں) بتا تا ہے، یہ دونوں باتیں بندے کو بطریقۂ اِلْہام معلوم ہوتی ہیں۔

کی پہلی راز کی بات اس وَقْت اِرشَاد فرماتا ہے جب بندہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی مال کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ چنا نچہ الله عَدْوَجُلُ اس سے اِرشَاد فرماتا ہے: اے میرے بندے! میں نے دنیا میں تجھے پاک و صاف بناکر بھیجا ہے اور تجھے عمر کی دولت عطاکی ہے، میں نے تجھے اس پر امین بنایا ہے تا کہ یہ دیکھوں کہ توکیسے اس اَمائت کی حِفاظت کرتا ہے؟ نیزیہ بھی دیکھوں کہ کیا تواسی حالت میں مجھ سے ملے گا جس پر میں نے تجھے دنیا میں بیدا فرمایا ہے؟

ہے دوسری راز کی بات بندے کی روح نکلنے کے وَقْت کچھ یوں اِرشَاد فرماتا ہے:اے میرے بندے! تیرے پاس جومیر کی اَمانَت تھی تونے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیاتو مجھ سے ملنے تک اپنے وعدے پر قائم رہااور میر کی اَمانَت کی حِفاظَت کر تارہا کہ میں تجھے اس وَعدے واَمانَت کی پاسداری کی جزاعطا کروں؟ یاتونے اس اَمانَت کوضا لُغ کر دیا کہ تجھ سے جِساب طَلَب کروں اور تجھے سزادوں؟ مين المساكن ا

یہ دونوں باتیں الله عَزْدَ جَلَّ کے ان فرامین مُبارَ کہ سے ماخوذ ہیں:

(1) وَالَّذِيْتَ هُمْلِا مُنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ لَمُعُونَ ترجمة كنز الايمان: اور وه جو اپني امانتول اور اپن عبد كي

لاً (پ١٨) المومنون: ٨) رِعَا يَت كُرتِي بين.

(2) وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي كُمْ عَلَيْ تَجَاراعبد يورا كرويس تماراعبد يورا كرويس تماراعبد يورا

(پ ۱ ، البقرة: ۴۰) کرول گا۔

معلوم ہوابندے کی عمراس کے پاس آمائت ہے، اگر اُس نے اِس کی جفاظت کی تو اُس نے آمائت کا حَق ادا کیا اور ضائع کی تو الله عَذَهَ جَلَّ سے خِیانَت کا مُر ۚ تَکِب ہوا اور جو شخص الله عَذَهَ جَلَّ سے خِیانَت کا مُر ۚ تَکِب ہوا اور جو شخص الله عَذَهَ جَلَّ سے خِیانَت کا مُر ۚ تَکِب ہوا ہو تا ہے الله عَذْهَ جَلَّ اسے مَبھی پیند نہیں فرما تا۔ چنا نچہ حضرت سَیِدُ نا ابن عبّاس دَخِیَ الله تُتَعَالَى عَنْهُ مَا سے مَر وی ہے کہ جس نے الله عَذْهَ جَلَّ کے فرائض کوضائع کیا وہ الله عَذْهَ جَلَّ کی اَمانَت سے نکل گیا۔

### بندہ جب پھی توبہ کرلے تو 🛞

بندہ جب سچی توبہ کرلے تواس کے گناہوں کو نہ صِرف مِٹادیاجا تاہے بلکہ وہ وُخُولِ جنّت کا بھی حق دار کھی متا دار کھہر تا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے جان لیا تھا کہ میرے پرورد گار عَدْوَجَلَّ نے کب میری مَغْفِرَت فرمائی؟ عرض کی گئی: کب؟ فرمایا: جب میری توبہ قبول ہوئی۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: میں مَغْفِرَت سے محروم کر دیا جاؤں اس سے زیادہ خوف مجھے اس بات کا ہے کہ میں توبہ سے محروم کر دیا جاؤں۔

فرمانِ باری تعالی ہے اور الله عزَّوَ جَلَّ سے زیادہ کس کی بات سچی؟

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنْكُمْ (ب٢،١بقرة:١٨٤) ترجمة كنزالايمان: تواس نے تمہارى توبہ قبول كى اور تمہيں مُعاف فرمايا۔

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

وَهُوَالَّذِى كَيْقَبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ ﴿ وَيَعْفُوا ترجمهٔ كنز الايمان: اور وبى به جو النج بندول كى توبه قبول

مين على المسائل المسا

فرما تااور گناہوں سے در گزر فرما تاہے۔

(پ۲۵،الشوزی:۲۵)

### توبه كى علامات الم

ﷺ کسی اہلِ عِلْم کا فرمان ہے کہ بندے کی توبہ اس وَ قْت ہی صحیح ہوتی ہے جب وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کیسر بھول جائے، ہر لمحہ ٹحزن و مَلال کی تصویر بنارہے، دِل سے کبھی غا فِل نہ ہو بلکہ گناہ سے اس طرح دور ہو جائے کہ کبھی اس کاخیال بھی دِل میں نہ آنے دے۔

ﷺ ایک شامی عالم فرماتے ہیں: بندہ اس وَقْت ہی توبہ کرنے والاشگار ہو تاہے جب20 سال تک اس کے بائیں کندھے والا فرشتہ اس کے نامۂ آئیال میں کوئی گناہ نہ کھے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: توبہ کرنے والے کی اپنی توبہ میں سچاہونے کی عَلامَت بیہ ہے کہ وہ نفسانی خواہش کی حَلاوَت کو طاعَت کی حَلاوَت کے اور گُناہوں کے اِرْزِکاب کی لذّت کو ان پر ہر دم غم زدہ مرہ منے سے بدل دے، نیز حُشن تَوبہ پر فَرْحَت وسُر ور محسوس کرے۔

ﷺ اسی طرح کا ایک فرمان ایک اور بزرگ سے پچھ یوں منقول ہے کہ بندہ توبہ کرنے والا اس وَقْت شُار ہوتا ہے جب وہ نفس کی مُخالَفَت کی کڑواہٹ کو اس کی مُوافقت کی حَلاوَت سے بدل دے۔

# مَلاوَتِ گناه کی موجود گی میں بخش نہیں ہوتی 💸

ایک اسرائیلی رِوایّت میں ہے کہ کسی نبی نے ایک ایسے شخص کے مُتَکَلِّق اللّه عَدَّوَجَلَّ ہے (مُتَعَلِّق اللّه عَدَّوَجَلَّ ہے (مُتَعَلِّق اللّه عَدَّوَجَلَّ ہے (مُتَعَلِّق اللّه عَدَّوَجَلَّ ہے اللّه عَدَّوَجَلَّ ہے اللّه عَدَّوَجَلَّ نے اِرشَاد فرمایا:میری عزّت و جَلال کی قسم!اگر تمام زمین و آسمان والے بِل کر اس کی سِفَارِش کریں تو بھی میں اس کی توبہ فبول نہ کروں گاجب تک کہ اس کے دل میں اُس گُناہ کی حَلاوَت موجود ہے جس سے اس نے (سابوں پہلے) توبہ کی تھی۔

### گناہوں میں مبتلا ہونے کاخد شہ اور اس سے نیجنے کا طریقہ 💸

(صاحبِ كِتاب اِمامِ أَجَلَّ حضرت سَيِّدُنا شَيْحُ ابُوطالِب فَي عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے میں) جس کے وِل میں مَعْصِیَّت کی

عَلاوَت مَوجُو درہے یااس گناہ کے مُتَعَلَّق سوچتے ہوئے اس کی توجّہ اس گناہ کی لذّت کی جانب چلی جائے توخَدشہ ہے کہ ایسا شخص اس گناہ میں دوبارہ مبتلا ہو جائے۔البتہ! سخت مُجاہَدے، اس گناہ سے نفرت اور جب بھی اس کا خیال آئے توخوفِ الہی کے سَبَب فوراً جِھٹک دینے سے اس گناہ میں دوبارہ مبتلا ہونے کا خدشہ باقی نہیں رہتا۔

#### مريد ہوتے وقت پہلا کام 🕵

حضرت سَيِّدُ ناابو محمد سَهِل تُسْتَرِي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں: ہر شخص کو مرید ہوتے وَ قَت سب سے پہلے توبہ کا تھم دیاجا تاہے۔

# توبه کیاہے؟ پھ

توبہ بیہ ہے کہ بندہ اپنے بُرے کاموں کو اچھے کاموں سے بدل دے اور ہر لمحہ خَلُوَت و خاموشی کو لازِم پکڑے رہے۔

### توبہ کے محیح ہونے کی شرائط ﷺ

توبہ کے صحیح ہونے کے لیے درج ذیل چند باتیں شُر طکی کینیست رکھتی ہیں:

کی حَلال اَوْلِین شَرطہ اور بندہ حَلال رِزْق پر اس وَقْت ہی قادِر ہو سکتا ہے جب وہ حُقُوقُ اللّٰه و حُقُوقُ اللّٰه و حُقُوقُ اللّٰه و حُقُوقُ اللّٰه و حُقُوقُ اللّٰه عَلَم الله عَمْدُ اللّٰه عَمْدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْدُ اللّٰهُ عَمْدُ اللّٰهُ عَمْدُ اللّٰهُ عَمْدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْدُ اللّٰهُ عَمْدُ اللّٰهِ عَمْدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْدُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

📽 🖘 اینی ہر قشم کی حرکت اور سُکون کورِ ضائے خُداوندی کے تابع بنالے۔

🟶 🖘 نیک اعمال کے ذریعے اِسْتِدْراج سے محفوظ ہو جائے۔

# توبه کی حقیقت 💸

توبہ کی حقیقت سے ہے کہ بندہ ہر بُراکام جھوڑ دے یہاں تک کہ جس حالَت پر ہو اس میں دوبارہ مبھی مشغول ہونہ مبھی مشغول ہونہ مبھی ٹال مَٹول سے کام لے بلکہ فوراً اپنے نفس پر موجو دہ حال پر قائم رکھنالازِم تھہر ادے۔

#### 🗫 سَیِدُنَاسَری سقطی کے نزدیک توبہ کی شرائط

حضرت سَيِّدُنا سَرى سَقَطِى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القوى كَ مُتَعَلَّق مروى ہے كه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه توبه كى

من المساكرة المساكرة

شرائط کھھ بول بیان فرماتے:

الله به کرنے والے کوسب سے پہلے گناہ گاروں سے دور ہو جانا چاہئے۔

﴿ ﴾ كِيمر اس نفس كو بهي حيمورٌ ديناچاہئے جس كى خاطِر وہ **الله** عَزَّوَ جَلَّ كى نا فرمانى كرتار ہااور اسے صِرف وہي

شے دینی چاہیے جواس (کوزندہ رکھنے)کے لیے اِنتہائی ضَر وری ہو۔

اس کے بعد پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ مجھی مَعْصِیَّت کا اِرْتِیَابِ نہیں کرے گا۔

ﷺ ← لو گوں سے اپنے بوجھ کو دور کرلے۔

الله به مجور كردينے والے ہركام كو چھوڑ دے۔

ﷺ ← نفسانی خواہش کی پیروی ترک کر کے اَسلاف کی پیروی کو جان سے بڑھ کر عزیز بنالے۔

#### فضولیات سے بچنا بھی توبہ کی شرط ہے ﷺ

حضرت سَيِّدُ ناسَر ي سَقطِي عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى في توبه كي مزيد شر الطَّ يجھ يوں بيان فرمائين:

الله به کرنے والوں کو چاہئے کہ ہر لمحہ اپنے نفس کا مُحاسَبہ کرتے رہیں۔

الله به برقتم کی نفسانی خواهش سے مُنه موڑ کر فُضُول کاموں سے بچیں۔

فُضُول کاموں سے مُرادیہ کچھ کام ہیں:

﴿1﴾ ﴿ فُضُول باتيں كرنا ﴿ 2﴾ ﴿ فُضُول ديكِهنا ﴿ 3﴾ ﴿ فَضُول جِلناو كُلومنا

﴿4﴾ ← فُشُول کھانا ﴿5﴾ ← فُشُول بینا ﴿6﴾ ← فُشُول لباس پہننا

﴿ ﴾ جوشخص نفسانی خواہشات کوترک کر دیتاہے وہی شبہات کے ترک پر قوّت پا تاہے۔

### توبه كرنے والے شخص كو كيا كرنا جا مئے؟

حضرت سَیِّدُ نا بجی بن مُعاذ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے عرض کی گئی: توبہ کرنے والے شخص کو کیا کر ناچاہئے؟ اِر شَاد فرمایا: ایسا شخص اپنی عمر کے دود نوں کے در میان ہوتا ہے۔ ایک دن گزر چکاہے اور دوسر اابھی باتی ہے۔وہ ان دونوں دنوں کی اِصلاح تین باتوں سے کر سکتا ہے: ين النامقاع: توب المسابق المس

﴿1﴾ ← جو گزر گیااس پرنادِم ہواور مَغْفِرَت طَلَب کرے۔

﴿2﴾ جوباقی ہےاس میں لوگوں سے میل جیل ترک کر دے اور سالکیین وذاکِرین کی مَحافِل کولازِم پکڑلے۔

﴿3﴾ ← این غِذا کو پاک کرے ( یعنی رژقِ طلال کھائے) اور ہمیشد نیک آعمال بجالائے۔

### توبه كرنے دالے زم دل ہوتے ميں اللہ

رِقَّتِ قلبی اور آنسوؤں کی گُٹُرت توبہ کی سچائی کی عَلامات ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ِپاک میں ہے: توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کر و کیونکہ ان کے دِل بَہُت نرم ہوتے ہیں۔ <sup>©</sup>

### كنا هول كوجميشه عظيم جاننا 🛠

توبہ کی سچائی میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو عظیم جانے کیونکہ منقول ہے: جب بھی بندہ اپنے گناہوں کوبڑاجانتاہے عندالله وہ چھوٹے ہوجاتے ہیں۔

#### كتا ہوں كو ہلا جانتا 🕵

ایک قول میں ہے کہ (صغیرہ) گناہوں کو ہلکا سمجھنا انہیں کبیرہ بنادیتا ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے گناہوں کو پہاڑ کی مِثل جانے اور اسے یہ خدشہ لا حِق ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اُو پَر گرنے ہی والا ہے جبکہ مُنافِق وہ ہے جو گناہوں کو اس کمتنی کی مِثْل سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر ہے گزرے تووہ اسے اُڑادے۔ ®

ایک مُرْسَل رِوایَت گیم ہے کہ سرورِ کا ننات ، فَخْرِ مَوجُودات صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو چھوٹے سے گناہ پر بھی مُوَاخذے سے ڈرناچاہئے۔ گ

- السسمصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، كلام عمر بن الخطاب ، ١٥٠/٨ محديث : ٢٣
  - [7] .....بخارى، كتاب الدعوات، باب التوبة، ٩٠/٣ ، عديث: ٨٠ ٣٣ ، بتغير قليل
- [تنز] .......مُرْسَل حدیث سے مُر ادوہ حدیث ہے جس کی سَنَد میں آخِر سے کوئی راوی ساقط ہو۔ (نزہۃ القاری، ا/ ٩٥، مفہوماً)
  - الم المسكنز العمال، كتاب التوبة من قسم الاقوال، الفصل الاول، ٩٠/٢ مديث: ٢٢٣٠ ١٠

سی بزرگ کا فرمان ہے کہ بندے کا بیہ قول نہیں بخشا جائے گا کہ کاش میر اہر ممکل اس کی مِثْل ہوتا (یعنی جیساکرناچاہے ویساہوتا)۔یہ قول حضرت سیّدُنا بِلال بن سَعْد عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الاّحَد كے اس فرمان جیساہی ہے کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کی جانب مت و کیھ بلکہ بیر دیکھ کہ کس کی نافرمانی کررہاہے۔

المنطقة المنط

ایک حدیث قدس میں ہے کہ الله عَدَّوَ مَلَّ نے اینے ایک ولی کی جانب وحی فرمائی: ہدَایَت کی کمی کی جانب مت دیکھ بلکہ بیہ دیکھ کہ ہدایئت دینے والا کتنابڑا ہے۔اسی طرح گناہ کے جھوٹا ہونے کی جانب مت دیکھ بلکہ اس ذات کی کبرِیائی کی جانب دیکھ جس کے سامنے توبید گناہ کررہاہے۔

### 🛭 گناہوں کے بڑا ہونے کی وجہ 💸

(صاحِب كِتاب اِمامِ أَجَلٌ حضرت سَيْدُنا شَخ ابُوطالِب تَى عَنيهِ رَحمةُ اللهِ انقوى فرمات بين) يقيينًا كناه جس مستى ك سامنے کیے جائیں اس کی تعظیم کی بنا پر بڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ذاتِ کبریاکامُشاہَدہ کرنے اور اس کے حکم کی کمخالفَت کرنے کی وجہ سے ول میں جب گناہوں کو بڑا سمجھا جانے لگتا ہے تو اس وَ قت کو کی گناہ چھوٹا نہیں رہتا۔ بلکہ خاکفین تو صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ ہی شُار کرتے ہیں۔

### شعائر الله كى حرمت 🕏

خَيْرُكُ وَعِنْكَ كَابِيِّهِ لَا (١٤١١،١٤٠)

یہ مفہوم الله عَزَّوَجَلَّ کے ان فرامین سے ثابِت ہے:

﴿1﴾ ذَلِكَ قُوصَى يَّعَظِّمْ حُرُمْتِ اللهِ فَهُو ترجمة كنز الايبان: بات يه به اورجو الله كى حرموں كى

تعظیم کرے تووہ اسکے لیے اس کے رب کے یہاں بھلاہے۔

تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پر ہیز گاری سے ہے۔

﴿ 2 ﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُبْعَظِّمُ شَعَا بِرَالتَّهِ فَإِنَّهَا ترجمه كنز الايبان: بات يه عورجو الله ك نشانول ك مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ (١٤١،١٤٤)

منقول ہے کہ ان آیاتِ مُبارَ کہ کا مطلب میہ ہے کہ بندہ دل میں **الله** عَدَّدَ جَلَّ کی حرام تھہر ائی گئی اشیا کو

عظیم جانے اور ان کی بے حرمتی نہ کرے۔

مارين النيازين النيازين المنازين النيازين النيازين النيازين المنازيز المنازيز النيازين النيازيز المنازيز المنا

# کیا آج کبیره گناه صغیره ہو گئے ہیں؟ 🖁

صحابہ کرام عَلَيْهِ الرِّفْوَان تابعين عظام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَام سے فرماتے: تم بعض ايسے کام کرتے ہوجو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہیں جبکہ ہم عَہْدِ نبوی میں انہیں ہلاکت خیز شار کرتے تھے۔

(صاحِبِ بَتَاب اِمام اَجُلٌ حضرت سَيِّدُنا شَيِّ ابُوطالِب مِّى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَوى فرمات ہیں) صحابہ کرام عَلَيْهِ مُ الدِّهْ وَان کی عَظمت کی وجہ مُر ادبیہ نہ تھی کہ جو گناہ عہد نبوی میں کبیرہ شخص اب وہ صغیرہ ہو گئے ہیں بلکہ وہ نُورِ ایمان کی عَظمت کی وجہ سے اپنے دلوں میں جاگزین عَظمَتِ باری تعالیٰ کے باعث صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ سجھتے تھے۔ مگر افسوس! ان کے بعد لوگوں کے دلوں کی بیر حالت و کیفیت نہ رہی۔

## بعض گناہوں کی وجہ سے قرموں کی ہلا کت ﷺ

الله عَذْوَجَلَّ نے اپنے کسی ولی کو اِلْہَام فرمایا: میں نے تمہارے کتنے ہی گناہ ویکھے (گرتمہاری ِگرِ فَت نہ فرمائی) جبکہ میں نے اس سے کم در جے کے گناہوں کے بابعث کئی قوموں کو ہلاک کر دیا۔

حضرت سَيِّدُ نَا اَلْسَ دَهِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے كه سركارِ وَوجهان صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے اِرشَاد فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ نَے ایک اُمَّت كواس ليے ہلاك فرمادیا كه وہ اپنی شرم گاہوں سے کھیلا كرتے تھے۔ ®

#### كَتَا مُول كُو بُعلاد يينے اور انہيں يا در كھنے ميں عار فين كا اختلاف ﷺ

گناہوں کو بھلادینے اور انہیں یادر کھنے کے مُنتَعَلَّق عار فین رَحِمَهُمُ اللهُ اُلمُدِین کے مختلف اَ قوال مر وی ہیں۔ چنانچہ بعض عارِ فین رَحِمَهُمُ اللهُ ا کے سامنے رکھو۔ بعض فرماتے ہیں: توبہ کی حقیقت ریہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو بھول جاؤ۔

#### اختلاف میں تطبیق کی صورت ﷺ

(صاحِبِ كِتاب لِهامِ أَجَلٌ حضرت سَيِدُنا شَيْحُ الجُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوى مذكوره إنحتلاف ميس تطبيق ويتي موئ إرشَاه فرمات بيس)

📆 .....العلل المتناهية لابن الجوزي، كتاب النكاح، حديث في الاستمناء، ٢٣٣/٢، حديث: ١٠٢٤ عن ابي سعيد الخدري

یہ دوالگ الگ گروہوں کاطریقہ اور دومختلف مقامات پر فائزلو گوں کے حال ہیں۔ چنانچہ گناہوں کو یاد ر کھنا مریدین کا طریقہ اور خا کفین کا حال ہے ، یہ لوگ گناہوں کو یاد کر کے ہمیشہ غم میں مبتلار ہتے ہیں اور ہر وَم ان ير خَوفِ إليى كاغَلَبه ربتا ہے۔ ذِكر، أذْكار اور آئندہ نيك أعمال ميں مشغوليَّت كى بناير كنابوں كو بھول جاناعارِ فین کا طریقہ اور محبین کا حال ہے۔ ان لو گوں کا طریق مُشاہد ہُ توحید اور مَقام تَعَرُّ ف ہے۔ جبکہ پہلے گروہ کاطریق مُشاہد ہُ تو قیف و تحدید اور مقام تعریف ہے۔

بندہ جس مقام <sup>©</sup> پر بھی فائز ہو وہ اپنے طریق کامُشاہَدہ کر تاہے اور اپنے حال کے تھم پر عمل کر تاہے۔ مُشاہد و وحد کا مقام عارِ فین کے نزویک مُشاہد و تعریف کے مقام سے افضل ہے، اگرچہ مُشاہد و تعریف میں زیادہ وُشعَت اور کَثْرَت ہے مگرید آصحاب میمین اور عام مُقرّ بین کا مقام ہے جبکہ اس کے مُقابِلے میں مُشاہد وَ توحید حد در جہ مشکل اور بَہُت کم ہے گر اس کے اہل آفراد اس سے اعلیٰ وافضل ہیں اور ان کا شُار مُقرّ بین و خاص عارِ فین میں ہو تاہے۔

#### 🛭 ایک اعتراض اوراس کا جواب 🛞

ممکن ہے کہ کوئی سالک (یعنی مرید) حضرت سیّدُ ناداود عَلَیْدِ السَّلام کے واقعہ سے یہ اِغْتِر اَض کر بیٹھے کہ وہ بھی تواپنی نَغْزِش یاد کرے اس پر گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ توایسے لوگوں کی خِدْمَت میں عرض ہے کہ آنبیائے

📺 ....... حضرت سّيدُناامام ابوالقاسم عبد الكريم بن بهوازِن قشير ى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى (متوفى ٢٥٥ه هر) فرمات بين: صوفيول ك نزدیک مقام سے مُر اووہ آواب ہیں جن کے ذریعے بندہ کسی منزل کو حاصل کر تاہے، یعنی کسی خاص ممکل کے ذریعے وہ اس منزل تک رسائی یا تاہے، نیز رپیہ مقام طلّب و تکلّف کی زِیادَ تی ہے محقق ہو تاہے۔ پس ہر شخص کا مقام وہ ہے جہاں بندہ اس وقت اپنے عمل کے ذریعے موجو دہے اور اس وقت جس مَشقّت ورپیاضَت میں مشغول ہے۔اس کی شرط یہ ہے ۔ کہ بندہ ایک مقام سے دو سرے مقام کی طرف نہ جائے جب تک کہ اس مقام کے اَحْکام پورے نہیں کرلیتا۔ کیونکہ جو شخص قناعت کا پیکر نہیں ہو تااس سے تَوَکّل کی اُمِّید دُرُسْت نہیں اور جس کے پاس تَوَکّل نہیں اس سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ہر تھم تسلیم کرلے گا۔ مزید اِرشَاد فرماتے ہیں: ایک قوم کے نزدیک حال سے مُر ادوہ خاص کیفیت ہے جو دل پر وارِ د ہوتی ہے اور اس میں ان کی کسی قشم کی کوئی کوشش کار فرما نہیں ہوتی مثلاً ظرب (خوشی)، مُزن (غم)، بَسَط، فبض، شوق، ہیبت اور احتیاج۔ آخوال وہبی اور مقامات نسبی ہوتے ہیں۔آخوال بندے کو الله عَدْوَجُلُ کی خاص عنایت سے نصیب ہوتے ہیں جبکہ مقام بندہ مُجاہَدے ور باضت سے حاصِل کرتاہے۔(الرسالةالقشيرية، ص ١٩٢،٩)

کر ام عَلَيْهِمُ السَّلَام کے اَحْوَال کو عام لو گول کے اَحْوَال پر قِیاس نہیں کیاجا سکتا کیونکہ ان کامُقام عام لو گول کی حُدود سے بَہُت بلند تَرہے۔البتہ! کبھی کھاران کے اَحْوَال کو مریدین کے اَحْوَال سے بدل دیاجا تاہے اور انہیں متعلمین کی راہ پر چِلایاجا تاہے تا کہ یہ طریقہ ان کی اُمّت اور دیگر لوگوں کے لیے سنّت بن جائے۔

من من النازي ال

## صاحب قت کے نزدیک گنا ہوں کا تذکرہ انھی

(صاحبِ آبنابِ اِمام آجَلٌ حصرت سِّيدُ نافِتُ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ رَحِهُ الْهِ الْقِوى فرمات بِين) جس شخص كالقين كمزور اور لفس طاقتور ہووہ اس بات ہے محفوظ نہيں رہ سكنا كہ جب وہ گناہوں كو ياد كرے تو اس كا دِل شہوت كے ساتھ گناہوں كى طرف متوجّه نہ ہو يا نفس گناہوں كى حَلاوَت كى جانِب ما بُل نہ ہو۔ اگر ايسا ہوا تو گناہوں كا تذكرہ اس شخص كے فتنے ميں مبتلا ہونے كا سَبِ بن جائے گا اور جس طرح اس كى إصلاح ہوئى تھى دوبارہ وہ فَسَاد كا شِكار ہو سكنا ہے۔ يہ ايسے ہى ہے كہ كوئى عادى گناہ گار شخص گناہوں كے اَساب ميں غور و فكر كرے تو وہ فس كے ان گناہوں كى جانب ما كل ہونے ہے محفوظ نہيں رہ سكنا اگر چہ افضل بہ ہے كہ فنس كى مُوافقت مَعْصِیَّت كاسَبَ نہ بنے كيونكہ ان گناہوں كے اَساب كے مُنعَلِّق غور و فكر كر كى جائے جب تک كہ يہ مُوافقت مَعْصِیَّت كاسَبَ نہ بنے كيونكہ ان گناہوں كے اَساب كے مُنعَلِّق غور و فكر كر كے ان ہے ان سے رُک جاناہ بِچنا نفس كا مُجابَدہ ہے۔ البتہ! بہ فریب كی صُورَت ہو سكتی ہے اور اس میں خطرہ بھی ہے، لہذا نفس كی مُخالَفَت كرنا اور گناہوں كے اَساب میں غور و فكر نہ كرنا ہى سلامتی كے زيادہ قريب اور بہتر ہے اور مريد كے ليے جوشے سلامتی كے زيادہ قريب اور بہتر ہو وہی افضل ہوتی ہے۔

گناہوں کو بھول جانے میں مستقبل کو یاد کرنااور دوسرے وَقْت کے فوت ہو جانے کے خدشہ کے پیشِ نظر فوت شُدہ وَقْت کی تلافی کرنامقصود ہو تاہے۔

# جنتی نعمتوں کو یاد کرنا کیسا؟ 🕵

بعض عارِ فین فرماتے ہیں: مُرید کے دِل میں جنّت یا اس کی نعمتوں، لباس اور اَزواج کا وَسُوسہ پیدا ہونا پیندیدہ نہیں۔ مزید فرماتے ہیں: مُرید کے لیے مُسْتَحَب یہ ہے کہ اس کے دِل میں صِرف ذِ کُمُرُ اللّه ہواور اس کے خَیالات اور اِراد ہے سوائے اللّه عَدَّوَجُلَّ کے کسی کے مُتَعَلِّق نہ ہوں۔ ایک قول کے مُطَابِق اس کی وجہ یہ ہے کہ مُرید نے چونکہ حال ہی میں توبہ کی ہوتی ہے اور وہ اِسْتِقامَت وعِصْمَت کی مَشَقَّت کا عادی نہیں ہوتا، لہذا جب وہ جنّت کی نعمتوں کو یاد کرے گاتو دل کی کمزوری کی وجہ سے ہوسکتا ہے جنّتی نعمتوں کی مِشْل جب وہ دنیاوی اشیا یعنی لباس، پاک چیزیں اور عور تیں وغیرہ دیکھے تواس کا دل ان اشیا کی خواہش کرے۔ کیونکہ دنیاوی نعمتوں کا حُسُول جَلَد مُمکن ہے جبکہ اُخْرَوی وجنّتی نعمتوں کے حُسُول میں تاخیر ہے۔ پس اس کا نفس دنیا میں ہی اُخْرَوی نعمتوں کی مِشْل اشیا کے حُسول کی خواہش میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ جس کو یادِ اللّٰی ترویا ہی وہ دُنیا کی زیئت اور اس کی خواہشات سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان بھی اس

کے سامنے دنیاوی اشیا کوخوبصورت بناکر پیش کرنے کی جر اُت نہیں کرتا، نیز اس کالیقین قوی اور بُری عادات

ين يَعْدُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

## تركِ گناه كے بعد مُجابده افضل ہے يا؟ ﴿ ﴿ ﴾

خثم ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

ایک شخص گناہ چھوڑ کر اِسْتِقَامَت سے نیک عمک میں مشغول ہو مگر اس کا نفس (ؤنیادی عیش و آرام اور لڈ توں کے محصول کے لیے) اس سے جھگڑ اکرے اور ہر بار وہ سختی سے اس کا مُقابَله کرے۔ جبکہ ایک دوسر اشخص گناہ چھوڑ کر اِصلاحِ آخوَ ال میں مشغول ہو اور اس کا نفس (دنیاوی لڈتوں کے حصول کا) مُطالَبه کرے نہ گناہوں کی طرف اسے ماکل کرے اور اس سلسلے میں اس نے کبھی دل پر کوئی بوجھ محسوس کیانہ کوئی مُجابَدہ کیا ہو تو اہلِ علم کا اس بات میں اِنْحَیْلاف ہے کہ مذکورہ دونوں آفراد میں سے افضل کون ہے ؟ چنانچہ ،

#### شاى عَلَماكى رائے اللہ

ایک شامی عالم فرماتے ہیں: (مذکورہ دونوں آفراد میں سے)وہ شخص افضل ہے جس کا نفس اسے گناہ کی طرف مائل کرے اوروہ اس سے مُجابَدہ کرے، کیونکہ اس پر جھگڑ اوارِ دہوا مگر اس نے مُجابَدہ کیا لہذا اسے مُجابَدے کی فضیلت حاصِل ہو گئے۔ یہ قول حضرت سَیِدُنا احمد بِن آبی حَواری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْبَادِی اور حضرت مُتیدُنا سلیمان دارانی قُدِّسَ سِنُهُ اللَّهُ وَالِی کَ شَاگر دوں کا ہے۔

# بصرى عُلَماكى دائے اللہ

عُلَمائے بصر ہ رَحِمَهُمُ الله فرماتے ہیں: وہ شخص افضل ہے جس کا نفس یقین اور طمانیت کے مُشامَدہ کی وجہ

ہے جو کیار عُلَائے بھر ہ رَحِمَهُ الله میں سے ہیں۔ایک قول کے مُطابق اگر اس شخص نے واقعی گناہوں سے کِنارہ کر لیا اور وہ نقیس مُطْمَئِنَّہ کا مالِک بن گیا تو وہ سلامتی کے زیادہ قریب ہے اور اب اس کے گناہوں کی طر ف مائل ہونے کا بھی کوئی خدشہ نہیں۔

#### راو خدامیں بخوشی خرج کرنے والاافضل ہے یا؟ 💸

عُلَا عَ كِرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّدَم كا ان ووبندول ميس بهي إنحتِلاف يايا جاتا ہے كه ان ميس سے افضل كون ہے۔ جن میں سے ایک سے راہ خدامیں اپنامال خرچ کرنے کاسوال کیا گیا تواس کے نفس نے انکار کر دیا اور اس پر بڑا گراں گزرا مگر اس نے نفس کی ایک نہ سنی اور آخر کار اپنامال راہِ خدامیں خرج کر دیا اور دوسرے شخص سے جب یہی سوال کیا گیا تو اس نے برضاورَ غَبَت فوراً اپنامال خرچ کر دیااور اس مُعاسَلے میں نفس نے اس سے جھگڑ اکیانہ اس پریہ بات گر ال گزری اور نیہ اس نے کوئی مُجاہَدہ کیا۔

ایک جَمَاعَت کا کہناہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنے والا افضل ہے کیونکہ اس کے لیے اِکراہ (یعنی نفس کا خرچ نہ کرنے پر مجبور کرنا)و مُحامِدہ جمع ہو گئے اور اس نے دوکام کیے۔ پیہ قول حضرت سَیّدُنا ابن عطاعَتیْهِ رَحمّةُ الله انفَقّام اور آپ کے شاگر دوں کا ہے۔ جبکہ بعض عُلَائے کِرام فرماتے ہیں: جس کا نفس اِکراہ اور اِغیتر اض کے بغیر خوشی سے خرچ کرے افضل ہے، کیونکہ بیہ نفس کی سَخاوَت اور زُہد کی حقیقت کا مَقام ہے جو اِکراہ، مُجابَدے اور ان کی مَوجُودَ گی میں راہِ خُد امیں مال خرچ کرنے سے بَہَر صُورَت افضل ہے۔اس لیے بھی کہ اگر اس باریہ شخص نفس پر غالِب آبھی گیاہے تو دوسری یا تیسری بار نفس کے غالِب آنے سے نہیں چے سکتا کیونکہ سَخاوَت ایسے نفس کا مَقام نہیں بلکہ یہ تو اس پر ایک بوجھ تھا(جواس نے اٹھانے سے انکار کر دیا) یہ مذہب حضرت سَيّدُ ناجبنيد بغدادى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِى كاب اور (صاحِب كِتاب إمام أَجَلٌ حضرت سَيْدُ ناشيخ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحَهُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) میر البھی یہی مذہب ہے ، یہ اَلفاظ میرے ہیں مگر مَفہوم حضرت سَیّدُ ناجنید بغدادی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْهَادِي كے كلام كا ہے۔

#### ترك گناه كے بعددل ميں طلاؤت پانا كيما؟ ﷺ

حضرت سَيْدُ ناابو محرسَہُل اَثُمَّرُ يَ عَلَيْهِ رَحَمَةُ اللهِ الْقَدِى الله اللهِ مَعْ مُتَعَلِّق سُوال كيا گياجوايك فقص سے توبہ كرتا ہے اور اسے جيوڑ ديتا ہے مگر جب اس كے دل ميں اس شے كاخيال پيدا ہو تا ہے ياوہ اسے ديھتا ہے ياس كے دل ميں حلاوَت پيدا ہو جاتى ہے (ايے خص كے مُتَعَلِّق كيا حكم ہے؟) تو آپ نے إرشَاد فرمايا: حلاوَت ولدِّت كا پايا جانا بشرى طبیعت كا تقاضا ہے اور طبعی تقاضوں كا پايا جانا لازِم ہے جن سے چھٹكارے كى كوئى صُورَت نہيں۔ البتہ! (اس صورتِ حال ہے چھٹكارے كى صُورَت يہ ہوسكت ہو الزِم ہے جن سے چھٹكارے كى كوئى صُورَت نہيں۔ البتہ! (اس صورتِ حال ہے چھٹكارے كى صُورَت يہ ہوسكت ہو النّب كؤنہ الله عَوْدَة وَلَى اللهِ عَلَيْتِ وَاللّبَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَوْدَة وَلَى اللّه عَلَى ا

(صاحِبِ کِتاب اِمامِ اَجَلِّ حضرت سَیِّدُنا شِیْ اَبُوطالِب مِّی عَلَیْهِ رَحَهُ اللهِ القَدِی فرمات ہیں) میرے نزدیک بھی اس شخص کا حکم بہی ہے کیونکہ شہوت (یعنی نفسانی خواہش) کی مَوجُودَ گی میں توبہ دُرُشت نہیں بلکہ بندے سے مُجاہَدہ طَلَب کیا جاتا ہے۔ یہ عام مریدین کا حال ہے جبکہ دل کا ہمیشہ مرتبہ وِلایّت پر فائز رہتے ہوئے نفسانی خواہشات کو مِطادیناعار فین کا وَصْف ہے۔

#### ایک گناہ کے من میں بہت سے گناہ کی

بسااو قات ایک گناہ کے ضمن میں بہت سے گناہ پائے جاتے ہیں جواس سے بھی بڑے ہوتے ہیں مثلاً اس گناہ پر اِصر ار کرنا۔ ﷺ گناہ پر خوش ہونا۔

الله عنوات الماء كالماء الماء الماء

ﷺ اس جبیبا کوئی گناہ کرنے پر کامیاب ہونے کی حَلاوَت یانا۔

ﷺ گناه نه کر پانے پر غم اور ناپسندیدگی کا پایاجانا۔

ﷺ گناہ پر عمل سے خوشی محسوس کرنا۔

ﷺ اگروہ گناہ ڈواَفراد سے سرانجام یا تاہو تو دوسرے کواس گناہ پر اُبھار نا۔

اس گناہ میں الله عَزْوَجُلَّ کے عطا کر دہ مال کو خرچ کرنا کہ ایسا کرنا کُفْرَانِ نعمت ہے۔ چنانچہ منقول ہے

کہ جس نے حرام کام میں ایک درہم خرج کیااس نے إشراف کیا۔

ﷺ کناہ کو چھوٹااور حقیر سمجھنا بھی گناہ کا اِرْتِکاب کرنے سے بڑا جُرم ہے۔

ﷺ الله عَزْوَجَلَّ نے جو اس کے گناہوں پر بردہ ڈالاہواہے اس کی پروانہ کرنا۔

الله عَدَّوَ جَلَّ کے جِلم کو معمولی جاننا بھی گناہ کے اِرْتِکاب سے بڑا جُرم ہے کہ ایساکر ناد ھو کا و فریب میں مبتلا ہو نا اور (الله عَدَّوَ جَلَّ کی خفیہ تدبیر سے) بے خوف ہونا ہے۔

اس بات کواللہ عَوْدَ جَلْ کی نعمت نہ سمجھنا (بھی بَہُت بڑا جُرْم ہے) کہ اللہ عَوْدَ جَلْ نے اس کے عیبوں پر پر دہ ڈال کر اس کی نیکیاں ظاہِر فرمادیں۔ جیسا کہ ایک دُعائے ماثورہ میں الله عَوْدَ جَلْ کی حمد اس طرح بیان کی گئ ہے: یَا هَنْ اَفْلَهُ مَا اللّہِ عَوْدَ کَلُ اللّهِ عَوْدَ جَلْ کی حمد اس طرح بیان کی گئ ہے: یَا هَنْ اَفْلَهُ مَا اللّہِ عَوْدَ کَلُ اَفْلَهُ کَلُ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَوْدَ کَلُ وَ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ ال

ﷺ اعلانیہ گناہ کرنا، گناہ کا موقع ملتے ہی (بلا جھیک) اسے کر گزرنا اور اجتماعی شکل میں گناہ کرنا بھی بَہُت بڑے ہے بڑے ہیں کہ یہ سرکشی کے کام ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے: اِعلانیہ گناہ کرنے والوں کے سواباقی تمام (گناہ گار) لوگ قابل مُعافی ہیں، ایک شخص رات کے وَقْت اس حال میں گناہ کر تاہے کہ الله عَزَّوَجُلَّ کے اس کے گناہ پر پر دہ ڈالا ہو تاہے مگر صبح ہوتی ہے تووہ شخص خود ہی الله عَزَّوَجُلَّ کے اس کے گناہ پر پر دہ ڈالا ہو تاہے مگر صبح ہوتی ہے تووہ شخص خود ہی الله عَزَّوَجُلَّ کے

<sup>[7] .......</sup>سستدرك، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكري باب الدعاء العظيم النفع، ٢٨٠٠/٢ حديث: ٢٠٩٢ ٢

یر دے کو فاش کر ویتاہے اور اپنا گناہ بیان کر ویتاہے۔ $^{\oplus}$ 

#### گناه ایجاد کرنا 🛞

ﷺ بہااو قات ایک گناہ گار شخص کوئی ایسا گناہوں بھر اکام ایجاد کر تاہے جس پر دوسرے لوگ بھی عمَّل کرنے لگتے ہیں، اس طرح جب تک اس گناہ پر عمل ہو تارہے گا اس ایجاد کرنے والے کے نامهٔ أعمال میں بھی بُرائیوں کا إضافه ہو تارہے گا۔ چنانچه،

منقول ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس جہانِ فانی ہے گیا تواس کے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی خُتمْ ہو گئے اور اس کے بعد اس سے تہمی مُواخَذہ نہ ہو گا۔ نیز اس شخص کے لیے بھی خوش خبری ہے جس کے نامۂ اَعمال میں دوسروں کے گناہ شُار نہ کیے جائیں۔

کسی کا قول ہے کہ گناہ مت کر، اگر گناہ کرنا ہی ہو تو دوسروں کو اس پر آمادہ نہ کر، ورنہ ڈو گناہوں کا مُرْ تكب مو كاكه ايساكر نامُنافقين كى صِفَت ہے۔ چنانچه فرمانِ بارى تعالى ہے:

ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعُضُ هُدُهِم مِن بَعْضِ مُ ترجمه كنوالايدان: مُنافِق مر داور مُنافِق عور تين ايك تحيل يَأْمُونُونَ بِالْمُنْكُرِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمَعْرُ وفِ كَ فِي الْمَعْرُ وفِ كَ فِي اور بَعلالَ ع (پ۱۱)التوبة: ۱۷) منع کرس

(صاحِب كِتاب إمام أَجَلَّ حضرت سَيْدُنا شَخ أَبُوطالِب تَى عَنَيْهِ زَحَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين ) جس نے اسنے بھائی كو اسنے ساتھ کسی گناہ میں شریک ہونے پر آمادہ کیا گویااس نے بُرائی کا حکم دیااور بھلائی سے منع کیا۔

ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کی اس سے بڑھ کر بے حرمتی نہیں کی کہ وہ اس کی (کسی مُعاسلے میں)الیسی مَدُ د کرے جس سے اس کے لیے گناہ پر عمکل کرنا آسان ہو جائے۔

بعض أو قات ایک شخص 40سال زند ہرہ کر مر جاتاہے مگر اس کا گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی 100 سال تک زندہ رہتاہے اور اسے اس کی قبر میں اس گناہ کی وجہ سے سزادی جاتی ہے یعنی جب وہ کوئی ایسابُر اکام

[7] .....بخارى، كتاب الادب، باب ستر المؤمن على نفسه، ١٨/٢ ا ، حديث: ١٩٠٠ ٢

مسلم، كتابالزهدوالرقائق, بابالنهى عن هتك الانسان ستر نفسه، ص ٩٥ م ١ محديث: • ٩٩ ٢

# متقدّ مين پرڪلم اڳي

ﷺ ایک قول کے مُطابِق سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ان مُتَقَلِّمِین پر کُلُم کا باعث بنے جنہیں جنہیں جانتا پہچانتا ہونہ اس نے انہیں ویکھاہو۔ یعنی یہ سَلَف صالحین و اَنْمُیّرُ مُتَقین رَحِبَهُمُ اللّهُ النّهُ النّهِ اللّهُ النّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

(صاحِبِ بَتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُنا شِيْحُ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ رَحِتُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) مذکورہ تمام با تیں ایک گناہ کے ضِمن میں پائی جاتی ہیں جبکہ یہ با تیں اس گناہ سے (جُرم کے اعتبار سے زیادہ) بڑی ہیں۔ چنانچہ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَ نَكُتُبُ مَاقَلٌ مُوْاوَ إِثَالَ هُمْ لَا (ب٢٢، بنس:١٢) ترجمة كنز الايبان: اور بم لكورب بي جو انبول نے آگ بيجاورجونثانيان يتجيے چيوڑ گئے۔

# وَاثَارَهُمُ كَى تَقْيِرٍ فَيْ

منقول ہے کہ یہاں آثار سے مُر اد لوگوں کے وہ کام ہیں جن پر ان کے بعد بھی مُمَّل کیا جاتا رہا۔ چنانچہ مَر وی ہے کہ جس نے کوئی ایسابُر اطریقہ ایجاد کیا جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی مُمَّل ہوتارہاتو اس اِیجاد کرنے والے پر اپنااور ان مُمَّل کرنے والوں کا گناہ بھی ہو گا اور ان مُمَّل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہ ہو گی۔ <sup>©</sup>

#### 🛚 بدعت پھيلانا، پھر رُجوع کرنا کيسا؟ 🕵

حضرت سَیّدُ ناابن عبّاس دَهِیَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرمات ہیں: عالم کے لیے اس کے ماننے والوں کی جانب سے ملاکت ہے، وہ غَلَطی کر تاہے، پھر رُجُوع کر لیتاہے مگر لوگ اس کی غَلَطی کو قُبُول کر کے بوری دنیا میں پھیلا

[] .....مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة. . . الخ، ص ٨٠ ٥ ، حديث: ١٠١٧

ا یک اسرائیلی روائیت میں ہے کہ ایک عالم لو گول کو بِدْعَتوں سے گمر اہ کیا کرتا تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی اور بار گاہ خُد اوندی میں اپنی بدُ عَتوں ہے رُجُوع کر کے ایک زمانے تک اپنے آعمال کی اِصلاح کر تار ہا مگر اس کے باؤ بُود الله عَذَوَ جَلَّ نے اس وَ قْت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس سے فرما دیں: اگر تیر اگناہ میرے اور تیرے در میان ہو تاتومیں تیرے وہ تمام گناہ مُعاف فرمادیتاجو تونے آج تک کئے ہیں مگر میرے ان بندوں کا کیا ہو گاجنہیں تونے (اپنی ایجاد کر دوبِد عَتوں ہے) گمر اہ کیا اور وہ جہنم کے حق داربن گئے؟

#### گناه کو جائز و حلال مجھنا

گناہ کو اپنے لیے جائز و حلال سمجھنا یا دوسر وں کے لیے اسے جائز و حَلال قرار دینا دونوں ایسی باتیں ہیں جن کا تعلّق مذکورہ باتوں سے نہیں (یعنی ایک گناہ کے ضمن میں اس سے عظیم گناہ نہیں) بلکہ ایسا کرنا تو بندے کے اِسلام سے خُرُوج کا سَبِب اور شَریعَت میں تبدیلی کے مُتَرَادِف ہے اور ایساکر ناگفرہے۔ چنانچہ،

الله عَزَّوَجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مروى ہے كه وہ تَحْض قرآنِ ياك پر ایمان نه لا یا جس نے اس کی حَرام کر دہ اشیا کو حلال جانا۔ $^{\oplus}$ 

الله عَنَّوْمَكَ في بُرك أعمال كو جَهالَت كانام ديا ب- چنانچد إرشَاد فرمايا:

(1) أَنَّا مَنْ عَبِلَ مِنْكُمْ سُوِّعً ابجَهَالَةٍ ترجمه كنز الايبان: تم مين جو كونى نادانى سے يھ بُرانى كر

(پاکر الانعام: ۵۴) بیشے۔

(2) بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ @ ترجمهٔ كنزالايمان: بلكه تم جايل لوك بو\_

(پ٩١١انمل:۵۵)

﴿ 3 ﴾ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ تَرْجِيهُ كَنْزَالايبان: بلكه تم لوگ مدس الزركة ـ

(پ٨١ الاعراف: ١٨)

[7] .......تر مذى كتاب فضائل القر أن باب رقم: ٢٠ ٢ / ٢١ / ٢ م حديث: ٢٩٢٧

## عرش کا تین اعمال کی وجہ سے کانپنا 🛞

منقول ہے کہ تین اَعمال کی وجہ سے الله عَذَوَ جَنَّ عَضَب فرما تاہے اور عَرْشِ اللهی کانپنے لگتاہے۔

وه أعمال بيربين:

﴿1﴾ ﴾ كسى جان كو بغير جان كے بدلے (يعنى بغير قصاص) قتل كرنا\_

﴿2﴾ ← مَر د کا مَر د کے ساتھ بد فعلی کرنا۔

﴿3﴾ ↔ عورت کاعورت کے ساتھ بد فعلی کرنا۔

ایک حدیث ِپاک میں ہے کہ اگر لوطی شخص کئی سمندروں میں بھی عنسل کرلے تب بھی کوئی شے اسے پاک نہیں کرے گی ہاں توبہ کرلے توپاک ہوجائے گا۔ <sup>©</sup>

#### اسردار کون؟ 🕵

اگر کسی معمولی گناہ میں طاعت سے محروم ہونے، خلاوتِ عِبادَت خَتْم ہو جانے اور الله عَدْوَجَلُ کے ناراض ہو جانے کے سواکوئی دوسری نُحُوسَت نہ بھی پائی جائے تواس سے بڑھ کر اور کوئی سزا نہیں۔ جیسا کہ منقول ہے حضرت سَیِدُناوُہَیب بِن وَرْ دَدْخَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه سے عرض کی گئی: کیا ایک گناہ گار شخص عِبادَت کی منقول ہے جو شرت سَیِدُناوُہِیب بِن وَرْ دَدْخَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه سے عرض کی گئی: کیا ایک گناہ گار شخص عِبادَت خلاوت پاتا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: نہیں! اور جو شخص گناہ کا ارادہ کرے (مَر مَمَل نہ کرے) وہ بھی خلاوتِ عِبادَت سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے حضرت سَیْدُنا یُجی عَلَیْهِ السَّلَام کو سَیِدُنا شِحْالُ کا لقب عطا فرمایا کیونکہ انہوں نے کبھی مَعْصِیَّت کا ارادہ تک نہ فرمایا۔ چنانچہ (صاحِبِ کِتاب اِمام اَجَلَّ حضرت سَیْدُنا شِحْالُول کے کاظ سے گناہوں کا ارادہ نہ کرے۔ ﴿

<sup>[7] .......</sup>تاريخ بغداد، ٣/٩ ٢٩/١ إلرقم: ١٣٣٨ :محمدين العباس، بتغير

الآ ...... بہاں سیّد سے مُر اد سَادات حَفْرَات نہیں، جیسا کہ مُفَسِّرِ شَہِیر، حکیم الاُمَّت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ دَحمَةُ الْمُنَّان تفسیر لیعنی بین اس لفظ سے کیا مُر ادہے کی وَضَاحَت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سیدوہ ہے جو سواد یعنی بڑی جماعت کا متولی و سر دار ہویا تو اس سے مر ادکریم ہے یا حلیم یا متنی یا شریف یا فقیہ عالم یارب کے فرمان پر راضی یا سر دار۔ بعض اہل

# مجبوب بندول سے إعراض اللہ اللہ

ا یک روایت میں ہے کہ ووجہال کے تاجور، سلطانِ بحر وبر صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاو فرمايا: جس نے لباس شہرت پہنا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے خود پندی کی وجہ سے تکبر کیا الله عَدَّوَ جَلَّ اس سے اِعْرَاض فرمالیتا ہے اگر چہ وہ الله عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک محبوب ہی ہو۔ $^{\oplus}$  (صاحب کِتاب اِمام اَجَلَّ حضرت سّيّدُنا شّخ ابُوطالِب مّی عليّهِ رَحمةُ اللهِ القوى فرماتے ہيں كه جب الله عدَّوجلّ اپنے محبوب بندوں سے ان كے خود ليندى و تكبر کرنے پر اعراض فرمالیتا ہے توبی ) کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رحمت سے دُور نہ فرمائے اور وہ لوگ وحشت کا شِکار نہ ہوں، بلکہ الله عَدَّوَجَلَّ توان سے اپنے تعلَّق کو بھی خَثَم فرمادیتاہے۔

#### محبوب سے دوری

مروی ہے کہ حضرت سیّد نا آدم عَلَیْهِ السَّلام نے جب ممنوعہ در حت سے کھایا تو آپ عَلَیْهِ السَّلام کے جِسْم ا اللہ سے لباس اتر گیا اور ستر ظاہر ہو گیا گرتائ اور دستار کو آپ کے سرسے اُترنے میں حیا آئی تو حضرت سّيّدُ ناجبر ائيل امين عَلَيْهِ السَّلَام في حاضِر موكر آب عَلَيْهِ السَّلَام كي سَر مُبارك سے تاج أتارا اور حضرت سّيدُنا میکائیل عَلَیْهِ السَّلَام نے دستار اتاری۔ اس کے بعد بالائے عرش سے انہیں ندا دی گئ: دونوں میرے جَوارِ رحمت (یعنی جنّت) ہے وُور (زبین پر) چلے جاؤ کیو نکہ لَغْزِش میں پڑ جانے والے میرے جَوارِ رَحمت میں نہیں رہ سكتے ( يه سكر ) حضرت سيّدُ نا آوم عَلَيْهِ السَّلَام نے آبديده موكر اين زوجه حضرت سيّدَ ثُناحَوّا عَلَيْهَ السَّلَام كى جانِب

لُغَت نے اس کے معنیٰ بِمَّت والا اور مالِک بھی کیے ہیں، قرآن کریم فرما تاہے: وَ ٱلْفَیّاسَیّدَ اَلْدَا الْبَالِ الْبِالِ الْبِالِ الْبِالِ الْبِالِ الْبِالِ الْبِالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال یوسف:۲۵)، بہال سید کے معنی مالک یا خاوندہیں کہ عزیز مصر زُلیخاکا خاوند تھا۔سفیان توری فرماتے ہیں کہ سیدوہ جو کسی پر حسد نہ کرے اور ابواسحاق نے فرمایا کہ سیدوہ جو علم اور تقویٰ میں اپنی قوم سے افضل ہو۔اب اِضطِلَاح میں ہر دینی یا د نیوی فوقیت رکھنے والے کوسید کہتے ہیں۔ چو نکہ کیجیٰاعکیْدِ السَّلام میں بیرساری صفتیں تھیں اس لیے انہیں سید فرمایا گیا۔ بعض لو گوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھی کوئی خطانہ کی۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ آپ نے مجھی کسی پر غصہ نہ کیااس لیے رب نے آپ کوسید فرمایا۔ (تفسیر نعیمی،۳/ ۳۸۹)

> 📆 ......ابن ماجه، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، ٢٣/٢ ا ، حديث: ٨٠ ٣٦، دون: وان كان عنده حبيباً جامع معمر بن واشد ملحق مصنف عبد الرزاق ، باب شهرة الثياب ، ١ ٢٣/١ ، حديث : ٢٠١٨ ، ٢٠ ، بتغير قليل

ي من النباز التبايز المناع ال

 $^{\odot}$ د یکھا اور اِرشَاد فرمایا: ہماری لَغْزِش کا پہلا اَثْرَبیہ ہے کہ ہم محبوب کے دربارسے دور کر دیئے گئے۔

#### 40 دن سلطنت سے محروی ایک

مروی ہے کہ الله عَذْوَجَلَّ کے نبی حضرت سَیدُنا سلیمان عَلْ نبیتاوَ عَلَیْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَام کی جب ان کی اس لَغْرِش پر ِگرِ فْت فرمانی گئی کہ ان کے گھر میں 40 دن تک ایک بت کی عِبَادَت کی گئی۔ ایک قول کے مُطابِق ایک عورت نے آپ عکیم السّلام سے عرض کی تھی کہ اس کے باپ کا جو اپنے مُخالِف سے جھالڑ اچل رہاہے اس میں اس کے باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تو آپ نے ایسا کرنے کا إ قرار کر لیا مگر اس طرح کیا نہیں۔ ایک قول میں ہے کہ آپ علیہ السَّلام دل سے چاہتے تھے کہ اس عورت کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر اس كے باب كے حق ميں فيصله كرديں تواس وجه سے 40دن تك آپ عكنيه السَّلام كى حكومت وسلطنت آپ سے واپس لے لی گئے۔ چنانچہ آپ عَدَیْهِ السَّلَام نے بَهُت گریہ وزاری کی اور خوفِ خدامیں بے خود ہو گئے۔ ہاتھ پھیلا كرالله عَزْوَجَلَ كى بارگاه ميں سوال كرتے ليكن بھوكے ہى رہتے۔جب آپ عَكَيْهِ السَّلَام كَهَمْ كَهُ مُحِص كھانادوميں سلیمان بن داود ہوں تو آپ کو زخمی کیا جاتا اور دور کر دیا جاتا اور مارا جاتا۔ $^{\odot}$  بالآخر ایک محیطی کے پیٹ سے آپ عَلَيْهِ السَّلَام كي مخصوص انگو تھي نكلي جي آپ نے 40 دن كے بعد بہنا اور يوں آزمائش كے ان دِنوں كا خاتمِہ ہوا۔ فرماتے ہیں: (جُونہی آپ نے انگو کھی پہنی) پر ندے آپ عَدَیْهِ السَّلَام کے سر اقدس پر سایہ فکن ہو كئے، جن ، شياطين اور جنگلي جانور آپ عَلَيْهِ السَّلَام كے كر د جمع ہو گئے۔ جب بے اَدَ بي و كتاخي كرنے والول نے آپ کو پہچانا تو فوراً آپ کی خِدْمَت میں حاضِر ہو کر گھنے ٹیک دیئے اور ناروا سلوک کرنے پر مَعْذرَت پیش كرنے لگے۔ چنانچہ آپ عكيه السَّلام نے إرشّاد فرمايا:جوسُلوك تم نے اس سے قبل ميرے ساتھ كيا ہے ميں اس پر تہمہیں ملامّت کروں گانہ اب جوتم مَعْذرَت پیش کر رہے ہواس پر تمہاری تعریف کروں گا، یہ ایک آزمائش تھی جسے ہوناہی تھا۔<sup>©</sup>

<sup>📆 ......</sup> موسوعة الامام ابن ابي الدنيا ، كتاب الرقة والبكاء ، ٢٣٦/٣ ، حديث . ٣٢٨

<sup>📆 ......</sup> یبال دور وایتوں کا ترجمہ تہیں دیا گیا، ان کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں وے دی گئی ہے۔

<sup>🛱 ......</sup>مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة ص، ١٨/٣ ٢ ، حديث: ٣٦٤٥ ، مختصراً

ایک روایت میں ہے کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام ایک سفر پر تھے، ہَوا آپ کو آپ کے لشکروں سمیت اٹھائے چل رہی تھی کہ اچانک آپ نے زیبِ تن اپنی نئی قمیص کی طرف دیکھاجو آپ کو اچھی لگی تو ہوائے آپ کو ینی پر اتار دیا، آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس سے فرمایا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو تجھے ایسا کرنے کا تھم نہیں دیا۔ وہ بولی: ہم (یعنی مظاہر کا ننات) آپ کے مطبع اس لیے ہیں کہ آپ اپنے رب کے مطبع ہیں۔

المنطقة المنط

# ہرشے اس سے ڈرتی ہے جو اُ

ایک عالم فرماتے ہیں: جواللہ عَذَو مَالْتِ ہِور تاہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے اور جو غَیْدُ اللّٰہ سے ڈرتا ہے اس فرات ہیں نے واللہ عَذَو مَلْ ہر شے کو اللہ عَدُو مَلْ اللہ عَدُو مَلْ ہو ہے کو اللہ عَدُو مَلْ اللہ عَدُو مَلْ ہو ہے کو اللہ عَدُو مَلْ اللہ عَدُو مَلْ ہو ہے کو اس کے لیے مُسَخَر کر دیتا ہے اور جو اس کی نافر مانی کرتا ہے اللہ عَدُو مَلْ اسے ہر شے کے لیے مُسَخَر کر دیتا ہے یا ہم شے کو اس پر مُسَلَّط کر دیتا ہے۔

## مصائب گناہوں کی سزامیں ﷺ

اگر گناہوں پر اِشرار کی صُورت میں اس کے سواکوئی نُحوسَت طاری نہ ہو کہ بندے کو لاحِق ہونے والے مَصائب ہی اس کی سزابن جائیں تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔اگر وہ خوشحال ہو توبیہ بھی اس کی ایک سزاہے کیونکہ وہ اِشتِدراج سے محفوظ نہیں اور اگر وہ تنگدستی کا شِکار ہو توبیہ بھی اس کے لیے سزاہے۔ چنانچہ،

# گُناه رِزْق سے مُحرومی کاسبَب ہیں اُگ

الله عَزْوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كافر مانِ عِبْرَت نشان ہے: بندہ گناہ کے اِرْزِکاب كى وجہ سے رِزْق سے محروم كر دیا جاتا ہے۔ ایک قول میں ہے كہ حرام رِزْق نیک اَعمال كى توفیق كى كمى كا سَبَب ہوتا ہے۔

<sup>[] ......</sup>حلية الاولياء، محمد بن على الباقر، ٢٢٣/٣ ، حديث: ٣٧٤٩

المسسابن ماجه كتاب الفتن باب العقوبات ، ١٩/٣ ٢ ٣ ، حديث : ٢ ٢ ٠ ٢ م

#### گنا ہوں سے علم بھول ما تاہے ﷺ

حضرت سَیِّدُ ناابن مسعود دَغِیَاللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه فرماتے ہیں: میرے خیال کے مُطابِق بندہ گناہوں میں مبتلاہو کر علم بھول جاتا ہے۔ <sup>©</sup>

#### توبه، علم اور عبادت پر استقامت 🛞

اگر توبہ، علم اور عِبَاوَت پر اِسْتِظَامَت کی کوئی ویگر برکت نہ بھی ہو سوائے اس حالت کے جو اس وَقْت بندے کو نصیب ہے تو یہ کرم خُد اوندی ہے جس کے ذریعے بندے کو نصیب ہے تو یہ کرم خُد اوندی ہے جس کے ذریعے الله عَزْوَجُلُّ نے اس پر لُطف واحسان فرمایا ہے اور اگر تنگ دست ہو تو یہ الله عَزْوَجُلُ کی طرف سے آزمائش اور بندے کا اِسْتاب ہے۔ وہ اس کی حَلاوَت ولذّت پاتا ہے کیونکہ وہ راہِ خدامیں ہے اور اسے یہ مصیبت اپنے رب کی اَطاعَت کرتے ہوئے پہنچی ہے۔

# باہی میل جول بھی گناہوں کاسبَب ہے ﷺ

اگر لوگوں کے باہم میل جول میں مَعْصِیَّت کے علاوہ ویگر کوئی نقصان اور نُحُوسَت نہ بھی پائی جائے تو یہی بَہُت ہے۔ یعنی دینی و دنیاوی اُمُور میں پائی جانے والی زِیادَتیوں کے تعلّق کی وجہ سے لوگوں سے باہمی میل جول کی یہ مَعْصِیَّت بَہُت بڑی ہے۔ چنانچہ جس شخص کے جاننے والے جس قدر کم ہوں گے اس کے گناہ بھی اسی قدر کم ہوں گے۔

#### لعنت کیاہے؟ ﷺ

ایک بزرگ فرماتے ہیں: لعنت چہرے کے کالا ہوجانے اور مال کے کم ہوجانے کانام نہیں بلکہ لعنت توبہ ہے کہ بندہ ایک گناہ سے نکل کر اسی جیسے یا اس سے بھی بدتر گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ایسااس لیے ہے کہ لعنت (بارگاہ خداوندی ہے) دھتکارے جانے اور دور کر دیئے جانے کی عَلامَت ہے۔ لہذا جب کسی بندے کو عِبَادَت سے محروم کر دیا جائے تو پھر اسے عِبَادَت کا موقع نہیں دیا جاتا اور اسی طرح جب وہ قریتوں سے دور کر دیا

[1] .....دارمي المقدمة عاب التوييخ لمن يطلب العلم لغير الله 1 / 2 1 محديث : ٢ ٢٥

جائے تو بعد میں اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ یہی اس کے ملعون ہونے کی علامَت ہے۔

## مديث بإكى شرح الم

(صاحِب كِتاب إمام أَجَل حضرت سيّدُنا شيخ أبُوطالِب كمي عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات مِين) البحي جم نے بدر وابيت و كر

کے ہے کہ " بندہ گناہ کے اِرْتِکاب کی وجہ سے رِزْق سے محروم کر دیاجا تاہے۔" <sup>©</sup>

(اس حدیث پیاک سے کیامُر اوہے اس کے مُتَعَلِّق درج ذیل چنداَ قوال مروی ہیں:)

جے بندہ حلال رِزْق کمانے سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حلال رِزْق کمانے کی توفیق نہیں دی جاتی۔

ایسا شخص عُلَائے کر ام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام کی مَحافِل سے محروم ہو جاتا ہے اور نیک لو گوں کی صحبت کے باؤ مجود اسے دل کی کشاد گی نصیب نہیں ہوتی۔

🥮 🗢 صالحین اور اہلِ عِلْم ناراض ہو کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

جہالَت پر قائم رہنے کی وجہ سے اس علم سے محروم ہو جاتا ہے جس کے بغیر عَمَل کی وُرُستی ممکن نہیں ہوتی۔

جاتے ہیں اور وہ انہی میں سر گر داں رہتاہے۔

💨 🗢 وه الله عَدَّدَ جَلَّ كَى حِفَاظَت مِين بَهِي نهيس رہتا۔

🥮 🗁 اسے دُرُست اور اَفْضَل باتوں کی توفیق نہیں دی جاتی۔

# زمانے کی تبدیلی اور لوگوں کی ہے رُخی 🐉

حضرت سَیِدُ نافضیل دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: تم زمانے کی تبدیلی اور لو گوں کی بے رُخی کو پیند نہیں کرتے،(یادر کھو!) پیر تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔

[7] .....ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب العقوبات ، ٢٩/٣ محديث: ٢٠٢ م ٢٠

## قرآنِ كريم كالجلادياجانا ي الم

منقول ہے کہ قرآنِ کریم کا یاد کرنے کے بعد بھلا دیا جاناسب سے بڑی سزاہے۔ چنانچہ قرآنِ کریم کی علاقت نہ کرنا،اس کی قرآت سے تنگ دِلی کا مُظاہَرہ کرنا اور اسے چھوڑ کر دیگر کاموں میں مشغول رہنا اس سزا پر قائم رہنے کی علامات ہیں۔

# تیں سال کے بعد گناہ کی سزاملی 🕏

ایک شامی صوفی بزرگ فرماتے ہیں: میں نے ایک خوبصورت چبرے والے نصر انی لڑکے کو دیکھا تو دیکھا تو دیکھا تو دیکھا تی دیر میں حضرت سیّدُ ناابنِ جَلاد مشقی عَلَیْهِ دَحِهُ اللهِ الْقَدِی میر بے پاس سے گزرے تو میر اہاتھ تھام لیا، مجھے بہت حَیا آئی بَہرَ حال میں نے عرض کی: اے ابو عبد الله! سُبُطٰیَ الله! مجھے اس خوبصورت چبرے اور اتنی بہترین تخلیق پر تعجب ہورہا ہے کہ اسے آگ کے لیے کیو کر پیدا کیا گیا! انہوں نے میر اہاتھ دباتے ہوئے ارشاد فرمایا: یقیناً تم کچھ عرصے کے بعد اس گناہ کی سز اپاؤگے۔ فرماتے ہیں: واقعی (ان کے فرمان کے عین مُطابِق) مجھے 30 سال کے بعد اس گناہ کی سز ادی گئی۔

## گنا ہول کی بھیان اور ان کے اثرات ﷺ

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں اپنے گناہ کی سزا کو اپنے گدھے کی بد خلقی سے پہچان لیتا ہوں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: میں بھی گناہوں کی سزا کو پہچان لیتا ہوں یہاں تک کہ اپنے گھر میں نظر آنے والے چوہے تک کو پہچان لیتا ہوں(کہ یہ کس گناہ کی سزاہے)۔

حضرت سَيِّدُنا منصور فقيه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: مين نے خواب مين حضرت سَيِّدُنا ابوعبد الله سُكَرَى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ انقَدِى كو ديكِما تو عرض كى: مَمَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ لِعنى الله عَدَّوَجَلَّ نے آپ سے كيسا سلوك فرما يا؟ انہوں نے فرما يا: الله عَدَّوَجَلَّ نے بجھے اپنی بارگاہ ميں كھڑاكيا تو ميں پينے ميں دُوب گيا يہاں تك كه مير نے دُخساركا گوشت گرنے لگا۔ ميں نے وجہ دَرْيَافْت كى توانہوں نے بتاياكه ميں نے ايك بارايك لڑك مير تے دُخساركا گوشت گرنے لگا۔ ميں نے وجہ دَرْيَافْت كى توانہوں نے بتاياكه ميں نے ايك بارايك لڑك كو آتے ماتے ہوئے ديكھا تھا۔

# سزائیں لوگوں کے اعتبارسے ہوتی ہیں چھ

سزاشِدّت ومَشَقَّت کانام ہے اور ہر شخص کی سزااس پر ہونے والی شِدّت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ چنانچہ، مخالات کے دنیا میں رِزْق سے محروم کر کے سزادی جاتی ہے یعنی ان پر رِزْق کمانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان کے اُموال برباد ہو جاتے ہیں۔

کے آبُلِ آخِرَت کو اُخروی رِزْق سے محروم کر کے سزادی جاتی ہے لینی انہیں نیک اَعمال کی توفیق میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور عُلوم صادِ قد کا حُصول ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔

ذُلِكَ تَقْدِيدُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (ب٢٢، حمالسعدة: ١٢) يعنى بداس عزّت والے علم والے كائھيرايا مواہے-

ا الماكم معرت سَيْدُ نا الوسليمان داراني قُدِّسَ مِنْ النَّوْرَانِ فرماتے ہيں: إحتيلام بھي ايك سزاہے۔

گڑے مزید فرماتے ہیں: کسی شخص کی ہا جَماعَت نماز فوت ہو جانے کاسَبَ اس شخص کے کسی گناہ کا مُر ْ تکِب ہونا ہے۔

کا چہ سزاؤں کا وقتی ہونالو گوں کے رَفَعِ وَرَجات کے اعتبارے ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ تم اپنے زمانے کی جس شے کونالپند کرتے ہواس کا سَبَب تمہارے اَعمال کی تبدیلی ہے۔ <sup>©</sup>

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَوَّوَجَلَّ نے اِرشَاد فرمایا: میر ابندہ جب میری عِبادَت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی پیکمیل کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ سب سے کم تر سُلوک یہ کر تا ہوں کہ اسے اپنی مُناجات کی لذّت سے محروم کر دیتا ہوں۔ یہ اُہْلِ مُعامَلات کی سزاہے۔

گڑے اگر گناہ کا اِرْزِکاب کرتے وَ قَت گناہ گار کے چہرے پر وِل کی بَدُلتی کیفیات ظاہِر ہو جائیں تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے مگر الله عَذَّوَجَلَّ نے اپنے حِلْم کی وجہ سے اسے اس سزاسے محفوظ رکھا اور اس کے گناہوں پر پر دہ بھی ڈال دیا۔ چنانچہ جب وہ گناہ بندے کے دل میں اپنی تا ثیر کے ساتھ بَرَاجَمَان ہو گاتو اس سے بھی بڑی بڑی سزاؤں کا باعث بنے گا۔ مثلاً گناہ گار شخص کی آ تکھوں پر ججاب ڈال دیا جائے گا، اس کادل قساؤتِ قلبی کے باعث فر کر خُد اوندی سے محروم ہو جائے گا، نیکی اور بھلائی کے جائے گا، اس کادل قساؤتِ قلبی کے باعث فر کر خُد اوندی سے محروم ہو جائے گا، نیکی اور بھلائی کے

<sup>[7] ......</sup>الزهد الكبير للبيهقي، فصل في قصر الامل والمبادرة بالعمل قبل بلوغ الاجل، ص ٢ ٢ ٢ ، حديث: ٩ ٠ ٤

کام کرے گانہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصتہ لے گا۔

# ول پر تاريئ چهاجاتي ہے اُ

منقول ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تواس کے دل پرتاریکی چھاجاتی ہے جس سے دُھواں اٹھتا ہے اور ایمان اس کا مُشاہَدہ کرتا ہے، یہ بندے کے دکھ کا وہ مَقام ہے جہاں اس کی بُر ائی اسے مزید بُر ابنادیتی ہے۔ وہ دُھواں بندے کے لیے عِلْم اور بیان کے حُصول سے تجاب بن جاتا ہے جس طرح کہ بادَل سورج کے سامنے بُجاب بن جاتا ہے جس طرح کہ بادَل سورج کے سامنے بُجاب بن جاتا ہے اور آپ اسے نہیں دیکھ پاتے۔ نیزیہ بجاب دل پر ایک ایسے غلاف کی مانندہے جو بندے کو مُخلوق سے (حُشنِ سُلوک سے بیش آنے سے)روکتا ہے، لہذا جب بندہ تو بہ کرلے اور اپنی اِصلاح کرلے تو یہ مُخلوق سے (حُشنِ سُلوک سے بیش آنے سے)روکتا ہے، لہذا جب بندہ تو بہ کرلے اور اپنی اِصلاح کرلے تو یہ بِجاب خَشْم ہوجا تا ہے اور اِیمان ظاہر ہو کر عِلْم کے حُصول کا حکم دیتا ہے جیسا کہ سورج بادَل کے بِجاب سے باہر نِکتا ہے (توہر طرف روشن ہیں روشن پھیل جاتی ہے)۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے:

گُلاً بَلُ ﷺ مَانَ عَلَى قُلُو بِهِمْ مَّا كَانُوا بِيكُسِبُونَ ﴿ ترجمهٔ كنز الايمان: كوئى نهيں بلكه ان كے دلوں پر زنگ (پ٠٠،المطففين:١٢) 
چڑھاديا ہے ان كى كمائيوں نے۔

#### دل کے زنگ آلود ہونے سے مراد گھ

(صاحِبِ آبتاب إمامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) منقول ہے کہ پہال زنگ سے مُر اوگناہ پر گناہ کرنا ہے بہال تک کہ دل سیاہ ہو جائیں اور اِیمان ججاب سلے ہو جائے کہ کسی نیکی کو نیکی جانے نہ کسی گناہ کو گناہ سمجھے۔ اس وَقْت اس کی رِفْعَت ذِلَّت میں بدل جاتی ہے، جب دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے تو وہ نِفاق پر رہتے ہوئے سرکشی میں حدسے گزر جاتا ہے، اس وَقْت وہ نِفاق اِخْتِیار کرنے میں جلدی کر تا ہے اور اسی حالت پر مطمئن و قائم رہتا ہے بہال تک کہ الله عَدْوَجُلُّ اس پر اپنی نِگاہِ کرم فرما تا ہے تو اس کے فضل و کرم سے اس کی گری بن جاتی ہے۔

# دلول پر مهر لگادی جاتی ہے ﷺ

حضرت سَيّدُ ناحَسَن بصرى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ب شك بندے اور اس كے رب كے در ميان

حضرت سیدُناابنِ عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا سے مروى ہے كه مهرلگانے والے فرشتے عرش كے يائے ك یاس کھڑے ہوتے ہیں جب الله عَنْوَجَلَّ کی حرام تھہر انی گئی اشیا کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور انہیں حلال سمجھا  $^{\oplus}$ جا تاہے تو**اللہ** عَزْدَ جَلَّ مہر لگانے والے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو دلوں پر مہر لگادیتا ہے۔

#### عادی گناه گار کادل

حضرت سیدُنا مُجابِد عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الواحِد سے مروی ہے که ول کھلی ہوئی ہمتھیلی کی مانند ہو تاہے، ہندہ جب بھی کوئی گناہ کر تاہے تواس کی ایک انگلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ساری انگلیاں بند ہو جاتی ہیں۔اس طرح ول سخت ہو جاتاہے گویا کہ اس پر تالالگ گیاہو۔ $^{m{\mathfrak{D}}}$ 

#### دل کاغلاف تحیاہے؟ ایک

منقول ہے کہ ہر گناہ کا ایک بو داہو تاہے جو دل پر اگتاہے، جب گناہ کثیر ہوتے جاتے ہیں تو یہ بو دے دل کے گردکسی کھل کے شِکُوفے کی طرح جمع ہو کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسے ہی دل کا غِلاف کہتے ہیں۔ نیز منقول ہے کہ بیران پر دول میں سے ایک پر دہ ہے جس کے مُنْعَلِق الله عَدَّوَ جَلَّ نے فرمایا ہے کہ دل اس پر دے کی مَوجُودَ گی میں سنتاہے نہ کیجھ بھتاہے۔

#### 🛚 گناہ کے خیال سے جسم سیاہ ہوگیا 🕵

حضرت سيّدُ نا أبُو عَمْر وبن عُلوان عَلَيْهِ رَحمَةُ الْحَنَّان فرمات بين ايك دن حالَتِ قِيام مين نماز اواكرر ما تھا کہ میرے دِل میں ایک نفسانی خواہش پیداہوئی اور اس کے مُتَعَلِّق سوچتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی یہاں تک کہ میں شہوت میں مبتلا ہو گیا، جُونہی ایسا ہوا تو میں فوراً زمین پر گر گیااور میر اسارا جسم سیاہ ہو گیا۔ میں تیس

- [7] .......شعب الايمان للبيهقي، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، ٢٨٣/٥ ، حديث: ٢١٢٥ ، بتغير قليل الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى الرقم ٤٥٣: سليمان بن مسلم الخشاب، ٢٤٨/٣ م بتغير قليل
  - [7] ......تفسير طبري، سورة البقرة، تحت الآية: ٤، ١ / ١ مديث: ١ ٠ ٣٠ م بتغير قليل

دن تک گھر میں چھپارہااور باہر نہ نکلاء میں جمام میں صابن اور دھونے والے دیگرر گوں سے اس سیاہی کو دھو تا رہا گریہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی گئی۔ پھر تیں دن کے بعد وہ سیاہی مجھ سے دور ہوئی اور میری سفید رکھت دوبارہ لوٹ آئی۔ اس کے بعد میں نے حضرت سَیّدُ ناابو القاسم جنید بغدادی عَنَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَاهِ یَ کَفَ مَت مِن حاضِری کا اِرادہ کیا اور اس نے بعد میں نے حضرت سَیّدُ ناابو القاسم جنید بغدادی عَنیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَاهِ یَ کُومَت میں حاضِری کا اِرادہ کیا اور اس غرض سے رَقّہ (ایک شہرکانام ہے) سے روانہ ہوا۔ جب ان کی خِدْ مَت میں پہنچا تو انہوں نے اِرشَاد فرمایا: کیا تمہیں الله عَدُوّءَ کُلُ سے حَیانہ آئی کہ تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنی نفسانی شہوت میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ وہ تجھ پر غالِب آگئی اور اس نے تجھےر حمتِ خداوندی سے نکال باہر کیا۔ اگر میں الله عَدُوّ مَن سے تیرے لیے وعانہ کر تا اور تیرے لیے مَعْفَرَت طَلَب نہ کر تا تو تو اس رنگ کے ساتھ (اس جہانِ فانی سے کوج کرنے کے بعد) بارگاہِ خداوندی میں حاضِر ہو تا۔ فرماتے ہیں: میں جیر ان رہ گیا کہ حضرت سَیّدُن جندادی عَلَیْهِ دَحَةُ اللهِ الْهَادِی کویہ سب کچھ کیے معلوم ہوا جبکہ یہ بغداد میں شے اور میں رقتہ میں۔ نیز الله عَدُوْجُلُ کے سواکوئی بھی میری اس حالت سے آگاہ نہ تھا۔

#### دل کاسیاه نه ہونا کرم خداد ندی ہے ﷺ

(صاحِبِ کِتاب اِم اَجَل حضرت سَیْرُنا شَیْ اَبُوطالِب مِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القَوی فرماتے ہیں) میں نے یہ حِکا یَت ایک عالِم سے ذکر کی توانہوں نے فرمایا: یہ ابن عُلُو ان عَلَیْهِ دَحمَهُ انْحَنَّان پر الله عَذْدَجَلَّ کی مہر بانی و کرم نوازی تھی کہ ان کا دل سیاہ نہ ہوا صِرف سیابی ان کے جسم پر ظاہر ہوئی، اگر وہ دل پر چھا جاتی تو یقیناً وہ ہلاک وبر باد ہو جاتے۔ مزید فرمایا: کوئی گناہ ایسا نہیں بندہ جس کا بار بار اِرْزِکاب کرے اور اس کے نتیج میں اس کا دل سیاہ نہ ہو جیسا کہ مذکورہ حِکا یَت میں جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ اب یہ سیابی تو بہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر شخص سے ابن عُلُوان عَلَیْهِ دَحمَةُ الْحَنَّان جیسا سُلوک کیا جاتا ہے نہ ہر کوئی حضرت سَیِّدُنا ابو القاسم جنید بغدادی عَلَیْهِ دَحمَةُ الْحَنَّان جیسا سُلوک کیا جاتا ہے نہ ہر کوئی حضرت سَیِّدُنا ابو القاسم جنید بغدادی عَلَیْهِ دَحمَةُ الْتَعَانَ وَبِیا الطَّفُ وَکُرم فرمانے والا پیرکامِل یا تاہے۔

# گناہوں کی مختلف سزائیں 🗞

ہر گناہ کی ایک سز اہوتی ہے جو الله عَذْوَجَلَّ کے مُعاف فرمانے سے ہی مُعاف ہوتی ہے۔

اور سے ہوتی ہے بلکہ یہ الله عَوْدَ کی مشیّت اور علم کے اعتبار سے ہوتی ہے بلکہ یہ الله عَوْدَ کی مشیّت اور عَلْم رَبُوبیّت کے مُطابِق ہوتی ہے۔

💨 🖘 بساأو قات مير سزادل كے مُتَعَلَّق ہوتی ہے جس كى وجہ سے دِل مُخلف أمر اض كا شِكار ہوجا تاہے۔

📽 🖘 بسااَو قات یہ سزاجسم کے مُتَعَلَّق ہوتی ہے۔

🙈 🖘 بعض اَو قات اَمْوَالِ اور اَہٰلِ وعَيالَ کے مُتَعَلَّق ہوتی ہے۔

🗫 🗫 بعض اَو قات عُلَااور مومنین کی نظروں سے مَقام ومر تبہ خُثْم کر کے بندے کو سزادی جاتی ہے۔

📽 🖘 بعض اَو قات به سزا اَ خِرَت تک مُؤخّر کر دی جاتی ہے۔

# سزاكا آخرت تك مؤخر ہونا ﷺ

سزاکا آخِرِت تک مؤخر ہوناسب سے بڑی سزاہے اور اس کے مستحق صِرف وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ہلاکت خیز کبیرہ گناہوں کا اِرْزِکاب کیا اور بغیر توبہ کے مرگئے۔ نیز گناہوں پر اِصرار کرنے والے اور غافلین و متکبرین بھی آخِرِت میں سزاکے مستحق لوگوں میں سے ہیں۔ کیونکہ اگر ان سزاؤں کا نفاذ دنیا میں ہی ہوجا تاقوبقدر دنیا آسان ہو تیں مگر جب بیہ آخِرِت تک مؤخر ہوئیں تو آخِرَت کے اعتبار سے بڑی ہوں گ۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب الله عَذَوَ جَنُ کسی بندے سے بھلائی کا اِرادہ فرما تاہے تواس کے گناہ کی سزااسے جلد ہی دید بتاہے اور جب کسی بندے سے بُرائی کا اِرادہ فرما تاہے تواس کے گناہ کی سزاکو مؤخر فرما دیتا ہے بہاں تک کہ وہ اس گناہ کی یوری سزا آخِرَت میں یائے گا۔ <sup>®</sup>

ﷺ و نیا کے فوت ہو جانے کاغم اور اس کی حرص کی فِکْر میں مبتلا ہو نا بھی گناہوں کی سز اہے۔ ﷺ و نیایانے کی خوش جبکہ دین جانے کی کوئی پر وانہ ہو توبیہ بھی گناہوں کی سز اہے۔

ﷺ تعض اَو قات ایک گناہ کی سزااس کی مِثل یااس سے بڑے گناہ کے اِنْ تِکاب سے دی جاتی ہے جبیبا کہ نیکی کا ثواب اس نیکی کی مِثل سے یااس سے بھی اَفضل شے سے دیاجا تاہے۔

[] ......ترمذي كتاب الزهد ، باب ماجاء في الصبر على البلاء ، ١٤٨/٢ ، حديث : ٢٣٠٥

مستدرك، كتاب الحدود، باب اذاارادالله بعبدخير اعجل عقوبة ذنبه، ٥٣٤/٥ ، حديث: ٩٥١ ٨

و المراجع المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساحدة المساحد

🛞 🖘 بعض أو قات دائمي عافيت اور غِمَا كي وُسْعَت بھي گناہوں كي سزا بن جاتي ہيں بشر طيكه بيد دونوں گناہوں کاسببہوں۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے:

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْنِ مَا أَلُى كُمْ مَا أَجِبُونَ لَ ترجمهٔ كنزالايمان: اور نافرماني كى بعداس كى كمالله تهبيل

د کھاچکاتمہاری خوشی کی بات۔ (ب م العمران: ۱۵۲)

یہاں غِنا اور عافیت مُر او ہے۔ جس طرح فقر اور بیاری الله عَزْوَجَلَّ کی رحمت ہیں بشر طیکہ بیر گناہوں سے بیچنے کاسبَب ہوں اسی طرح غِنا اور عافیت گناہوں کے لیے اَصل کی کینیشت رکھتی ہیں بشر طیکہ یہ دونوں گناہوں کاسببہوں اور ان کی جانب لے جانے کا ذریعہ بنیں۔

كغية (١٤١١/١٤١١ء: ٢٨)

حِلْم سزا کو خُتْم نہیں کرتا، البتہ مؤخر ضَرور کر دیتاہے کیونکہ حلیم کی شان بیہ ہے کہ وہ گناہ پر فوری سزا نہیں دیتابلکہ بعض اَو قات ایک طویل عرصے کے بعد سز ادیتا ہے۔ جبیا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَكَمَّالْسُوْاصَاذُ كِرُو ابِهِ فَنَحْنَا عَكَيْهِمْ ترجمهٔ كنوالايدان: پُرجب انهول نے بھلادیاجونسیتیں ان

آبُوابَ كُلِّ شَيْعِ الْمِلْانِعام: ٣٨) کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔

ہر چیز کے دروازے کھولنے سے مُر اد آسائشوں اور راحتوں کی فراوانی ہے۔ چنانچہ اسکے بعد اِرشَاد فرمایا:

حَتَّى إِذَا فَرِحُوابِهَآ أُوْتُوَا آخَنُ لَهُمْ ترجه دُكنوالايهان: يهال تَك كرجب فوش بوك الله يرجو

انہیں ملاتو ہم نے اجانک انہیں بکڑ لیا۔

ایک قول کے مُطابق ان کی گر فْت 60سال کے بعد ہو گی۔

#### 🛚 غم گنا ہوں کا تفارہ ہیں 🕵

الله عَدَّوَ جَلَّ كے بيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمان عاليشان ہے: بعض گناہ ايسے بيں جن كا کقّارہ طَلَب مَعاش کی فَکْرے سوا کچھ نہیں۔ <sup>©</sup> ایک رِوایّت ہے کہ گناہوں کا کفّارہ صِرف رنج وغم ہیں۔

[[] ......بعجم اوسطى ا / ۲ مرحديث: ۲ • ۱

المُورِّ اللهُ المَّالِينَةُ العَلْمِيةُ (مُسَامِ) وَمَعَ مَعَامِ مَعَامِ مَعَامِ مَعَامِ مَعَامِ المَعْ العَامِيةُ (مُسَامِ) وَمَعَ مَعْ مُعَامِعُ مَعْ مُعَامِعُ مَعْ مُعَامِعُ مُعْمِعُ مُعَامِعُ مُعَمِعُ مُعَامِعُ م

# غم اور درجات کی بلندی ﷺ

آئلِ فَقْرے لیے جائز دنیاوی حاجات کا اِہتِمام کرنا اور ان کی خاطِر غم میں مبتلا ہونا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور مومنین کے لیے اُخرَوی نیکیوں کے فوت ہو جانے پر غمز دہ ہونا ان کے وَرَجات کی نَبَندی کا باعث ہے۔ جبکہ دنیا کی مَجَتَّ، اسے جمع کرنا اور اس کی فکر میں مبتلار ہے پر سزائیں مُقَرَّر ہیں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ حُتِ دنیاسے مَغْفِرَت طَلَب نہ کرے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: بندے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ مَصائب دنیا کاشکار ہو کر اُخروی خَبات اور اس کی تیاری سے غافِل ہو جائے۔

#### گنا ہوں کی کثرت اور مصائب کا نزول 💸

اُمُّ المومنین حضرت سَیِّدَ ثُناعا نَشه صدّیقه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْها سے مروی ہے کہ جب بندے کے گناہ کثیر ہو جائیں اور اس کے اَعمال ایسے نہ ہوں جو اس کے گناہوں کا کفّارہ بن سکیس تو **الله** عَدَّوَجَلُّ بندے کو پریشانیوں میں مبتلا فرمادیتا ہے جو اس کے گناہوں کا کفّارہ بن جاتی ہیں۔ <sup>©</sup>

منقول ہے کہ بندہ کسی ایسے غم میں مبتلا ہو جس کا سَبَب نہ جانتا ہو تووہ غم بھی گنا ہوں کا کفّارہ بن جاتا ہے۔
ایک قول کے مُطابِق اس غم سے مُر ادبیہ ہے کہ عَقْل جب بروزِ قِیامَت بار گاہِ خداوندی میں حاضِری کا وَقْت یا و کرتی ہے اور جسمانی جُرموں کی وجہ سے اپنا مُحاسَبہ کرکے غمز دہ ہو جاتی ہے، یوں عَقْل کے غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بندہ بھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے گرگتا یوں ہے کہ وہ اپنے غم کاسَبَب نہیں جانتا۔

# غُم يُوسُف پر درجات كى بلندى ﴿ ﴿

حضرت سَیِّدُ نایعقوب عَلَیْهِ السَّلَام کے مُنتَعَلَّق مروی ہے کہ اللّٰه عَدَّوَجَلَّ نے انہیں وحی فرمائی: میں نے اپنے عِلْم کے مُطابِق آپ پر ابنی عِنایات فرمانے کا فیصلہ کیا تا کہ آپ جس کَثَرُت سے میری بارگاہ میں وستِ عُوال دراز کریں اور میں دُعا قبول کرنے میں تاخیر کروں تواس وجہ سے مجھے بخیل نہ سبجھنے لگیں۔ بلکہ آپ پر

<sup>[] ......</sup>سنداحمد، سندالسيدة عائشة، ٩/٠٠٥، حديث: ١ ٢٥٢٩

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سیّدُنا جر ائیل علیٰهِ السّدَد قید خانے میں حضرت سیّدُنا یُوسُف علیْهِ السَّلَام كے ياس تشريف لائے تو آب نے اپنے والد ماجدكى حالَت كے مُتَعَلَق ان سے يجھ يوں دريافت فرمايا: اے جبر ائیل!میرے عمررسیدہ وغمزدہ باپ کی حالت کسی ہے؟عرض کی: انہیں آپ کی جُدائی پر اتناغم ہے کہ جس قدر 100 ماوں کو اپنے بچوں کے مرنے پر ہوتا ہے۔ فرمایا: اس قدر عُم کا شکار ہونے پر کیا الله عَزَّوَجَلَّ ے ہاں انہیں کوئی خاص مریتبہ ملے گا؟ عرض کی: بی ہاں!ان کے لیے سوشہیدوں کا اَجرہے۔ $^{\odot}$ 

#### زمین و آسمان کا اِذْن طَلَب کرنا

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النبین سے مروی ہے کہ جو بندہ گناہ کر تاہے وہاں کی زمین الله عَوْدَ جَلَّ سے إذَن طَلَب کرتی ہے کہ وہ اس بندے کو زمین میں و صنسادے اور اسی طرح آسان اس پر عذاب بن کر گر جانے کا اِذْن طَلَب كرتاہے ممراللہ عَدَّوَجَلَّ زمین و آسان سے إرشَاد فرما تاہے: میرے بندے سے دور ہو جاؤاور اسے (سد هرنے کی)مہلت دو کیونکہ تم نے اسے پیدانہیں کیا اگر تم دونوں نے اسے پیدا کیا ہو تا تو تم دونوں بھی ضَرور اس پررَ ثم کرتے۔ ہو سکتاہے کہ یہ میری بارگاہ میں حاضِر ہو کر توبہ کر لے اور میں اسے مُعاف فرما دوں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس گناہ کو کسی نیک عمل سے بدلنے کی کوشش کرے تو میں اس کے گناہ کو نیکیوں میں ئدل دوں۔

(صاحِب كِتاب اِمامِ آجَل حضرت سَيِّدُنا شَخ ابُوطالِب مَّى عَنَيهِ رَحَهُ اللهِ انْقِرِى فرمات بين) الله عَذَّ وَجَلَّ كَ وَرُح وَ لِل فرمان میں مذکوره روایت کامفهوم موجود ہے۔ چنانچه فرمان باری تعالی ہے:

<sup>[7] ......</sup>مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، كلام موسى ، ١٢٢/٨ م حديث : ٨ ، بتغير تفسير طبري سورةيوسف تحتالأية: ٢٨٣/٤/ ٢٨٣٥ حديث: ٩٤٣٢ م بتغير

تَنُولُولَا أَوْلَا أَوْلَكُنَّ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَيِ اور زمین كوكه جنبش نه كریں اور اگر وہ ہے جائیں توانہیں کون روکے الله کے سوابے شک وہ حکم والا بخشنے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُبْسِكُ السَّلَوْتِ وَالْأَسْضَ أَنْ ترجمة كنزالايان: بِشَكَ الله روك موت ب آسانون مِّنُ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْمًا ۞

(پ۲۲،فاطر: ۲۱)

#### آيتِ مُبارَكه كي تفيير 🛞

مُر اوبیہ ہے کہ بے شک الله عَزَّوَ جَلَّ آسانوں اور زمین کوروکے ہوئے ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کے سَبَ جَنبَش نہ کریں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں **اللہ** عَدَّوَجَلَّ کے سوا کون روکے گا؟ بے شک **اللہ** عَدَّوَجَلَّ حکم والا یعنی بندوں کے گناہوں سے در گزر فرمانے والا اور ان کی خطاؤں کو مُعاف فرمانے والاہے۔

## عضب الهي پر فرشتوں کا طرزعمَل 💸

ایک تفسیر میں ہے کہ الله عَزْوَجَلَّ جب اپنے بندوں کو گناموں میں مبتلایا تاہے تواس کے غَضَب سے زمین كيكيانے لكتى ہے، آسان ملنے لكتاہے، آسان كے فرشة زمين پر اتر كر اس كے أطراف كو اور زمين كے فرشة آسان پر جاکراس کے اَطراف کو پکڑ لیتے ہیں اور سب بارباریوں پکارنے لگتے ہیں: قُلُ هُوَ اللّٰہُ أَحَدٌ - بہاں تك كه الله الله الله عَدْوَجَلَ كاعَضَب دور مو جاتا ہے اور وہ إرشَاد فرماتا ہے: إِنَّ اللهَ يُكْسِكُ السَّلُوْتِ يعنى بِ شَك الله عَزْوَجَلَّى بى روك موت ب آسانوں كو۔

## غَضَب و حلم كاوُ قوع كب ہو تاہے؟ اللہ ا

بعض عُلَمائ كرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلام فرمات بين جب زمين مين ناقوس بجاكر زمانة جابليَّت كي طرف بلايا جاتا ہے تواللہ عَزْدَ جَلُ كاغَضَب شديد ہو جاتا ہے مگر جب الله عَزْدَ جَلَّ مَدارِس كے بچوں اور مَساحد آباد كرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ایک رِوایّت میں ہے کہ جب اپنی رضا کے خصول کی خاطِر دو مَحِبَّت کرنے والوں یا ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں کو دیکھتاہے اور مُؤذِّنوں کی آوازیں سنتاہے توجِلم اور مَغْفَرِت سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیتِ مُبارَ کہ میں ﴿ إِنَّ لَهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُوسًا ﴾ كا يبى مفہوم ہے۔

#### گناہوں پر إسرار مقام الاكت ہے ﷺ

جب بندہ ایک کے بعد دوسر اگناہ کرتا ہے اور ان دونوں گناہوں کے در میان توبہ نہیں کرتا تو تَوِی اندیشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ بیہ گناہوں پر اِصر ار کرنے والے کاحال ہے، نیز وہ مُ مجونے ع إِلَى الله کو ترک کرنے اور اپنی نفسانی خواہشات کو عَمَل جامہ پہنانے کی وجہ سے اپنے پرور دگار عَذْوَجَلَّ کے راستے سے ہٹا ہواہے اور بیر (رحمت خُداوندی سے ) دُوری میں مقام عَضَب ہے۔

#### مُريدِ صادِق كاطريل الله

سب سے بہتر عُمَل یہ ہے کہ بندے کو جن نفسانی خواہشات کا بجالانا محبوب ہو، انہیں فوراً چھوڑ دے کیونکہ نفسانی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں کہ (توبہ کے لیے) ان کے اِخْتِنام کا اِنتِظار کیا جائے جیسا کہ ان کی اِبْتِدَا کی کوئی علامَت نہیں۔ لہٰذاا گر بندے نے نفسانی خواہشات کو ترک نہ کیا تو چھر بھی بھی ان خواہشات کا اِخْتِنام نہ ہو گا اور اگر وہ طاعَت کی نِیادَتی و عِبادَت کی حَلاوَت پانے میں مشغول ہو گیا تو بہتر ہے ورنہ خود کو صَبْر و مُجاہدہ پر مجبور کرے کہ یہی مرید صادِق کا طریقہ ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

السَّعِيْنُو ابِاللَّهِ وَاصْدِرُو الْمَ المِعراف:١٢٨) ترجمة كنزالايمان: الله كل مدوچا مواور صَبْر كرو

(صاحِبِ بِتَابِ اِمامِ اَجُلِّ حضرت سَيِّدُ ناشِخ ابُوطالِب تَى عَنَيْهِ رَحَهُ اللَّهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) اس آبیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر میں ہے کہ طاعت پر الله عَدَّوَجَلَّ کی مَد دچاہو اور مَعْصِیَّت میں مُجاہَدہ پر صَبْر کرو۔

#### جیسے سمندر کے مقابل جھاگ ﷺ

امير المومنين حضرت سَيِّدُ ناعلى المرتضى شير خداكَةَ مَاللَّهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرماتے ہيں:

کہ اَمُرُّ بِالْمَعُرُوْن وَ نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكُر كِ مُقابِّهِ مِیں نیکی كے تمام كام ایسے ہی ہیں جیسے سمندر كے مُقابِل جھاگ۔

الله ك مُقابِل الله ك مُقابِل إلى الله ك مُقابِل مِن المُورُ بِالْمَعُرُون وَ نَهَى عَنِ الْمُنْكَر ايس بيس جيس سندر ك مُقابِل جهاك. یہی مفہوم ایک حدیث پپاک میں بھی کچھ یوں مَرْوِی ہے کہ تم جِہادِ اَصْغَر سے جِہادِ اَکْبَر یعنی مُجابَدهٔ نفس کی جانب لوٹے ہو۔ ®

افضل منزل الم

حضرت سَيِّدُ نَاسَهُل بن عبداللَّه تُسَرَّى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين: صَبْر صِدْق كى تصديق كا نام ہے اور طاعَت كى سب سے أفضل منزل پہلے مَعْصِيَّت پر، پھر طاعَت پر صَبْر كرناہے۔

# مُعَابِدة نفس كى يركت يُحَ

ایک اسرائیلی رِوایَت میں ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شہر کی ایک عورت سے شادی کی اور ایپ غلام کو بھیجا تاکہ وہ اسے لے آئے۔راستے میں اس کے نَفْس نے اسے بَہُت پھسلایا اور گناہ کا مُطَالَبہ کیا مگراس غلام نے نَفْس سے مُجابَدہ کیا اور بچنے کے لیے الله عَدَّوَجُلَّ سے مَدَ وَطَلَب کی توالله عَدَّوَجُلَّ نے اسے نبی بنا دیا اور یوں وہ نفس سے مُجابَدہ کرنے کے سَبَب بنی اسرائیل کا نبی بن گیا۔ <sup>®</sup>

<sup>[] ......</sup>جمع الجوامع للسيوطي، مسندعلي بن ابي طالب، ٣١٣/ ٣١٣ حديث: ٢٣٣٣، بتغير

<sup>📆 ......</sup>الزهدالكبير للبيهقي، فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى، ص ١٩٥٠ م. حديث: ٣٧٣

حضرت سَيِّدُ ناموسى عَلَيْهِ السَّلَام كِ واقعات ميں سے ہے كہ آپ عليهِ السَّلَام في حضرت سَيِّدُ ناخضر عَلَيْهِ السَّلَام سے فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ كَ رَضاكَ خاطِر الناه تَدُرُك كرنے كى وجہ سے (مجھے عِلْم غیب كى دولت ملى ہے)۔

#### انعام خداوندی عمل کے اعتبار سے نہیں ہوتا ﷺ

الله عَدَّوَ مَلَ الله عَمَّل جزاعَطا نہیں فرماتا بلکہ عَطاو بخشش کی اِنتِہا کر دیتاہے اور جب کوئی بندہ اس کی رِضائے حُصُول کے لیے کوئی کام کرتاہے تو دہ اسے بلاجساب آجَر سے نواز تاہے۔

#### ا گناه کوعادت مذبنائے ایکی

توبہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ کسی گناہ کو اپنی عادت نہ بنائے ورنہ توبہ مشکل ہو جائے گی۔ کیونکہ عادت الله عَزْءَ جَلَّ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اگر گناہوں کی یہ عادت نہ ہوتی تو تمام لوگ توبہ کرنے والے ہوتے اور اگر آزمائش نہ ہوتی تو تمام توبہ کرنے والے اپنی توبہ پر ثابت قدَم رہتے۔ چنانچہ، مریخ والے ہوتے اور اگر آزمائش نہ ہوتی تو تمام توبہ کر کے والے اپنی توبہ پر ثابت قدَم کرے پھر اگر اسے کسی مریخ صادِق کو چاہئے کہ اگر اس کی گناہوں بھری کوئی عادت ہوتو پہلے اسے خَشْم کرے پھر اگر اسے کسی نفسانی خواہش کے مُعالَم عیں آزمائش میں مبتلا کیا گیاہو تو مُجاہَدہ نَفْس پر صَبْر کرے۔

## عمده التي الم

یہ عُمدہ خصلتیں مُریدوں کے اَفضل اور عُمدہ اَعمال سے تعلّق رکھتی ہیں۔ یہی وہ خصلتیں ہیں جب سکی مُرید میں پائی جاتی ہیں جاتی ہوئے گلتا ہے اور انہی خصلتوں کے مُرید میں پائی جاتی ہیں تواس کے نَفُسِ مُطْمَیّتہ کو رُشدو تقویٰ کا اِلہام ہونے لگتا ہے اور انہی خصلتوں کے ذریعہ ایک مُرید صادِق نَفْسِ اَتارہ کے اَوصاف سے آزاد ہو کرنے فیس مُطْمَیّتہ اور اِیمان و قر آن کے اَخلاق و اَوصاف کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہ مَفہوم وَرْج ذیل حدیثِ پاک سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ،

سر کار نامدار، مدینے کے تاجد ارصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبود اربے: أفضل أعمال وہ ہیں جنہیں تمہارے نَفْس ناپیند کرتے ہوں۔ <sup>©</sup> کیونکہ نَفْس کو مُخالَفتِ خواہش پیند نہیں، جبکہ خواہش نَفْس خَق

📆 ......ذم الهوى لابن الجوزى ، الباب الثالث في ذكر مجاهدة النفس . . . الخي ص ٧ ٥ ، حديث . ١٢٨ ، فيه قول عمر بن عبد العزيز

مراجة المسابق المسابق

کے مُخالِف ہے اور حَق الله عَدَّوَجَلَّ کو پیند ہے، لہذا بندہ نَفْس کو مُخالَفتِ خواہش اور مُوافِقِ حَق پر مجبور کرنے والا بن جاتا ہے کیونکہ حَق کی مَحبِّت سب سے اَفضل عَمَل ہے۔ جبیبا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَ الْوَزْنُ يَوْمَ مِنْ الْحَقُّ قَى ﴿ (پ٨، الاعراف: ٨) ترجمة كنزالايمان: اوراس دن تول ضَر ور مونى بـــ

(صَاحِبِ كِتاب إمامِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُنا شَيْخ ابُو طالِب تَى عَنَيْهِ رَحِهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے مقام پر) نقصان اٹھانے والوں میں سے ان لو گوں کو مشتعلیٰ قرار دیا گیاہے جو آپس میں ایک دوسرے کو حَق بات کی وَصیّت اور صَبْر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ یقین کی آبتیرَ اہے۔

# گنا ہوں میں غرق شخص کی مثال 🕏

کسی نیک شخص کے مُنعِیِّق مَرْوِی ہے کہ وہ کیچڑ میں پیدل چل رہے تھے، چلتے ہوئے بَہُت محتاط تھے اور اپنے لباس کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا ہوا تھا، راستے کے ایک جانب چلتے ہوئے اچانک ان کا پاؤں بِمُصْلا تو دونوں پاؤں کیچڑ کے در میان رکھ کرچلنے گئے۔ پھر اچانک رونے گئے، عرض کی گئ: کیوں رورہے ہیں؟ فرمانے گئے: یہ اس بندے کی مِثال ہے جو گناہوں میں مبتلا ہو تا ہے تو اس کے بعد گناہوں میں ہی گئت بیت ہو جا تا ہے۔

## غفلت پر توبہ لازم ہے گ

بندے پر لازِم ہے کہ جس غفلت کا مُر یکِب ہواس سے توبہ کرے، جب اس نے اس بات کی حقیقت کو پہچان لیا تو بھی بھی اس کی توبہ خَمْ نہیں ہوگی۔ بے شک الله عَزْءَ جَلَّ نے دنیا میں غفلت کے مُر یکِب لوگوں کو پہچان لیا تو بھی خسارہ یانے والوں میں قرار دیاہے۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

وَ أُولَيِّكَ هُمُ الْغُفِلُونَ ۞ لَا جَرَهَ أَنَّهُمْ فِي ترجه لا كنز الايمان: اور وبى غفلت يس برِّ عين، آپ بى الله خِرَةِ هُمُ الْخُسِرُو نَ ۞ (پ١٠،١٠٨) مواكد آخِرَت يس وبى خراب بين ـ

(اِهَامِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُ نَا شَخْ ابُوطالِب مِن عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) بعض عفلتیں اور خَسارے ویگر عفلتوں اور خَساروں سے کم ہوتے ہیں لہٰذاکسی بھی قسم کی غفلت کو حقیر مَت سمجھو کہ یہی گناہوں کی (اِبْتِدَ اہے اور اَبْلِ

یقین کے نز دیک یہ کبیرہ گناہوں کی جڑہے۔

## غفلت مقاماتِ كفريس سے مجا

امیر المومنین حضرت سیّدِناعلی المرتضیٰ كَنَّهَ اللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ الْكَرِیْمِ غَفلت كو مَقاماتِ كُفْر كا ایک مَقام قرار دیتے اور اس كا ذِکْر بصیرت نه ہونے اور شک کے ساتھ فرماتے، نیز غافِل شخص كو بِدایَت سے دُور اور حَشَرَت کے ساتھ مُشَصِف قرار دیتے۔ چنانچہ،

اہل بیت سے مَرْوِی ایک روایّت میں ہے کہ حضرت سَیّدُناعمّار بِن یابِر رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے (حضرت سَیّدُناعلی المرتضٰی کَیْمَاللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ سے) عَرْض کی: اے امیر المومنین! ہمیں بتاییۓ که کُفْر کی بُنْیَاد کس پر ہے؟ تو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اِر شَادِ فرمایا: کفر کی بُنْیَاد چارسُتُونوں پر ہے: جَفا، اندھا بِن، غفلت اور شک۔

🕏 🌣 اندها( یعنی بصیرت نه رکھتا) ہو وہ ذکرِ خداوندی کو بھول جاتا ہے۔

چاہو غافِل ہو وہ ہدائیت سے دُور ہو جاتا ہے اور جھوٹی آرزوئیں اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں، مشرَّت و نَدامَت اسے ابنی لیسٹ میں لے لیتی ہیں اور الله عَدَّدَ جَلَّ کی جانِب سے اس کے لیے الیی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جن کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔

 $^\oplus$ جو شک میں مبتلا ہو وہ گمر اہی میں سر گر داں رہتاہے۔ $^\oplus$ 

## گناہوں سے نکنے کاطریقہ 🛞

کسی عالم کا قول ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات تَرُک کرنے میں صادِق ہو اور اس نے رَضائے فُد اوندی کے حُصُول کے لیے سائے مرتبہ مُجاہَدہ نَفْس کیاہو تواسے گناہوں کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیاجا تا۔
ایک قول میں ہے کہ جس نے کسی گناہ سے توبہ کی اور سائے سال تک اس پر ثابِت قَدَم رہا، پھر کبھی اس گناہ کی جانِب نہ لوٹے گا۔

[[] ......جمع الجوامع مسندعلي بن ابي طالب ، ١٦ / ١ ٣ تا ٢ ١ ٣ محديث: ٢٣٨٣

#### قی و کمزور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ 🐉

ایک قول کے مُطابِق بندہ جس گناہ کاعادی ہواس کا کقّارہ سے کہ جنتی باراس گناہ کا مُر ْ تَکِب ہوا تنی بار اگراسے پھر وہی گناہ کرنے کامو قع ملے توہر باراس گناہ سے [بختِنَاب کرے، اس طرح ہر بارگناہ کاترک کرنا اس کے ایک بار اِرْ تِکاب کرنے کا کقّارہ بن جائے گا۔ یہ توبہ کرنے والوں میں سے پختہ کارلوگوں کا حال ہے ضعیف و کمزور مُریدین کا طریقہ نہیں بلکہ ان کا طریقہ توبہ ہے کہ اس گناہ کا خیال آتے ہی بھاگ کھڑے ہوں اور مکنہ حد تک اس گناہ سے دوری بنائے رکھیں۔

#### گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ ﷺ

جس بندے کے ول میں گناہ پر قادِر نہ ہونے کے باؤ بُوداس گناہ کا بار بار خَیال آتارہے وہ قُدُرُت پائے جانے کے وَقْت اپنے نَفْس پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ لہذا مرید کو چاہئے کہ وہ نَفْس کو گناہوں کے مُتَعَلِّق سوچنے کامو قع ہی نہ دے ورنہ وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خَیالات قوِی ہو کر وسوسے بنتے ہیں اور وسوسے زیادہ ہو کر شیطان کے لیے دھو کے و فریب میں مبتلا کرنے والے راستے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ توبہ کرنے والے رائے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ توبہ کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے ہے کہ وہ دل میں بُرے خیالات پیدا ہونے کی صُورَت میں انہیں دل میں پختہ ہونے کی اِجازَت دیدے کہ وہ اس کی ہلاکت کا باعث بنیں۔

(اہام اَجَلَّ حضرت سَیِدُنا شِیْخ اَبُو طالِب کَی عَنیهِ رَحَهُ اللهِ انقَدِی فرماتے ہیں: مذکورہ سب باتوں کا خاتِمہ ضَروری ہے کیونکہ )ہر وہ سَبَب بھی گناہ ہے گئاہ کی وَعُوْت دے یا گھھ کسی گناہ کی یاد دِلائے یا گھھ کسی گناہ کی ایاد دِلائے یا گھھ کسی گناہ کی ایاد دِلائے یا گھھ کسی گناہ کا اِرْزِکاب ممکن ہو۔ اگر چہ وہ سَبَب مُباح ہی ہو مگر ایسے ہر سَبَب کو خَثْم کرنا نیکی ہے اور اس بات کا تعلّق ان مشکلات سے ہے جو نیکیاں کمانے میں پیش آتی ہیں۔

#### عرصه دراز تک گنامول کا مرتکب رہنا ﷺ

منقول ہے کہ جو شخص 40 سال تک کسی مخصوص گناہ کا مُر ْ تکِب رہے تو ایسا کم ہی ہو تاہے کہ وہ اس گناہ سے اب اس عمر میں توبہ کر لے۔ ہاں! جنہوں نے توبہ کی وہ بَہُت کم لوگ ہیں۔ چنانچہ، من المساكن ال

ا یک حدیثِ پاک میں ہے کہ مومن آزمائش میں مبتلا ہونے والا اور بَہُت توبہ کرنے والا ہے اور بے است

 $^{\oplus}$ شک کبھی کبھار ایک مومن عرصهٔ دراز تک کسی گناه کا عَادِ می رہتاہے۔

ا یک رِ وائیت میں ہے کہ تمام اِنسان خُطاکار ہیں اور ان میں سے بہتر خُطاکار توبہ کرنے والے ہیں۔ $^{\mathfrak{D}}$ 

ایک روایئت میں ہے کہ مومن (اپنے گناہوں پر) افسوس کرنے والا اور (توبہ واِسْتِغفار کے ذریعے) اپنے

مُعامَلات کوسُدهارنے والا ہو تاہے اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی حالَت سُدهارتے ہوئے موت کو

<u>گے لگائے۔</u>

#### گناہ کے فررابعدیکی کرنا گھ

الله عَدَّوَ عَلَّ نے مومنین کی بیصِفَت قرآنِ کریم میں ذِکْر فرمائی ہے کہ وہ گناہوں کی پیروی نہیں کرتے اگر بد قسمتی ہے کسی گناہ کااِرْتِکاب کرلیں تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کاکام بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ،

فرمانِ باری تعالی ہے:

ترجمة كنز الايمان: اور بُرائى ك بدلے بھلائى كرك الت

وَيَنْ مَءُوْ نَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

ا يك جكمه صَبْر كرنے والے عاملين كى صِفَت يجھ يوں بيان فرمائى:

أُولِيِّكَ يُوْتُونَ أَجْرَهُمْ صَّرَّتَ يُن بِمَاصَبَرُوا ترجمة كنزالايبان: ان كوان كارَر دوبالادياجائ گابدله ان

وَيَنْ مَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ كَالْمَالِيِّئَةَ كَالِهِ عَلَى اوروه بَعلانَى عَبُرانَى كوالتي بير

(پ ۲۰) القصص: ۵۴)

مَعْلُوم ہوا الله عَدَّدَ جَلَّ نے مومنین کو صَبْر کرنے کے دومواقع فراہم کیے۔ پہلا گناہوں سے اِلجیتِنَاب کرنے کا اور دوسر اتوبہ کرنے کا۔ اس طرح صَبْر کی وجہ سے انہیں اَجَرَ بھی دُوعطا فرمائے۔

📆 ......مسندبزار،مسندعلى بن ابى طالب، ٢/٠ ٢٨، حديث: • • ٤، مفهوماً

📆 ....... ترمذی، کتاب صفة القیامة ، باب وقم: ۹ ۲۲۲/۳۲۸ حدیث: ۲۵۰۷ مبتغیر قلیل

تا ......معجم اوسطى ا / ۲ · ۵ ، حديث: ۱ ۸ ۲ ا ، بتغير قليل

المُعَادُّ وَكِيهِ وَمِعَ الْمُعَالِينَةِ العَلْمِيةَ (مُسَاسًانَ) وَمَعَ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ وَمُعَا

# توبه کی شرائط ﷺ

الله عَذَوَ جَلَّ نے توبہ کرنے والے مومنین پر تین باتوں کو شَرْط قرار دیا ہے جبکہ توبہ کرنے والے مُنافقین پر چار باتوں کو شَرْط مقبر ایا کیونکہ انہوں نے آعمال کے مُعامِّلے میں مخلوق کو (اپنے گناہوں کی) وجہ اور سبّب بنایا اور اس طرح إخلاص میں مخلوق کو خالِق کے ساتھ شریک کر دیا۔ لہٰذا الله عَزْدَ جَلَّ نے ان پر شدید عَضَب کی وجہ سے ایک شَرْط کا اِضافہ فرما دیا۔ جبکہ مومنین نے خالِص توبہ کی تو ان سے الله عَزْدَ جَلَّ نے دُو شرطیں کم کر دیں۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

ترجمه كنز الايمان: ممروه جو توبه كرين اور سنوارين (اصلاح

(پ۲٫۱ بقرة: ۱۲۰) کریں)اور ظاہر کر دیں۔

#### آيتِ مُبارَكه كي تفير 🕏

إِلَّا لَّذِيْنَ تَابُوْاوَ ٱصۡلَحُوْاوَ بَيَّنُوْا

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ آجَلٌ حَفرت سَيِّدُ نَا شَيْحُ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ رَحِتُهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں: اس آیتِ مُبارَ کہ میں)

﴿ تَا الْبِوْ اِ ﴾ سے مُر اویہ ہے کہ انہول نے اپنی نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر بار گاہِ خداوندی
کی جانب رُجُوع کر لیا۔

کے ﴿ وَ اَصْلَحُوا ﴾ سے مُرادیہ ہے کہ انہوں نے اپنے نُفُوس کی خرابیوں کی اِصلاح کی۔ کا پیک ﴿ وَ بَیّنُوا ﴾ کی تفسیر کے مُعَلِّق دُو قول مروی ہیں:

(1) انہوں نے حَق کی جو باتیں چھپائی تھیں اور عِلَم کی جس حقیقت کو مَنحُفی رکھا تھاسب ظاہر کر دیا۔ یہ شُرُ ط صِرف اس شخص کے لیے ہے جس نے عِلْم کو چھپانے اور حَق کو باطِل سے مِلانے کا گناہ کیا ہو۔ (2) کے انہوں نے اپنی توبہ ظاہر کر دی تا کہ ان کے مُتعلّق ہر ایک کو حقیقت معلوم ہو جائے اور ان پر توبہ کے اَحْکام نمایاں ہو جائیں۔

منافقین کے لیے ان دُوشر الط کے علاوہ مزید دُوشر طوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ فِی السَّمُ الْالسُفَلِ مِنَ النَّامِ عَلَى ترجمهٔ کنز الایمان: بے شک مُنافِق دوزخ کے سب سے وَ لَنَ تَجِدَ لَهُمُ نَصِیْرًا ﴿ لِلَّا الَّنِیْنَ یَجِ طِقِه مِیں ہیں اور توہر گزان کا کوئی مدد گارنہ پائے گا۔ گر والمنافعة المساكة المس

تَابُوْاوَ اَصْلَحُوْاوَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَ اَصْلَحُوا وه جنهوں نے توبہ کی اور سنورے(اپن اِصلاحی) اور الله کی دِینَهُمْ بِلّهِ و په،انسآه:۱۳۵،۱۳۵) دی مضبوط تھامی اور اپناوین خالص الله کے لیے کر لیا۔

(بامِ آجَلٌ حضرت سَیِرُناشِخ آبُوطالِب تَی عَنیهِ مَعَهُ اللهِ القوی فرماتے ہیں) مُنافقین چو نکہ لوگوں اور ان کے آموال کو مَفْبُوطِی سے تھاہے ہوئے سے اور نیک آعمال کی بجا آوری میں بھی ریاکاری کے مُرْتکِب ہوتے سے ، اس لیے ان پر الله عَذَو بَن کی رسی کو مَفْبُوطِی سے تھامنے اور رِضائے اللی کے حُسُول کے لیے اپنے دین کو خالصِ کے ان پر الله عَذَو بَن کی رسی کو مَفْبُوطِی سے تھامنے اور رِضائے اللی کے حُسُول کے لیے اپنے دین کو خالصِ کرنا شَرُط تھہر ایا گیا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر شخص کی توبہ اس کے گناہوں کی ضِد کے مُطابِق ہو یعنی گناہ کم ہوں تو توبہ بھی کم یا گناہ زیادہ ہوں تو توبہ بھی زیادہ ہو اور یوں توبہ کرنے والا اپنے گناہوں کی ضِد پر قائم ہو جائے تاکہ وہ اس فرمان باری تعالیٰ کامِصْداق بن سکے:

اِنَّالَا نُصِيْحُ أَجْرَ الْمُصلِحِيْنَ ۞ ترجمهٔ كنز الايبان: بم نيكوں كانيك(ثوب) نبيس توات

(پ٥١ الاعراف: ١٤٠) (ضائع نهيں كرتے)\_

#### مجبوب بنده بننه کاطریقه 🛞

بندہ اس وَقْت تک توبہ کرنے والاشگار نہ ہو گاجب تک کہ وہ اپنی اِصلاح کرنے والا نہ بن جائے اور وہ اپنی اِصلاح کرنے والا انہ بن جائے اور وہ اپنی اِصلاح کرنے والا اس وَقْت ہی شُار ہو تاہے جب وہ نیک آعمال کرنے لگے تاکہ نیک آعمال کی آغجام وَہی کے بعد اس کاشُار صالحین میں ہو اور صالحین کے مُتعلّق فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ يَتُو كَالْصَلِحِينَ ﴿ وَمِهِ مِهِ مِهِ مِهِ مِهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الما اللهُ اللهُ

یہ (یعنی الله عَنْوَمَلُ کی دوسی کاشَر ف پانا) توبہ کرنے والوں کی صِفَت ہے جو توبہ کے ذریعے ہی حاصِل ہوسکتی ہے اور (جب بندہ توبہ کرلیتا ہے تو) الله عَنْوَجَلُ کا محبوب بن جاتا ہے جبیبا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِتَّاللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّا بِيْنَ (ب، ابقرة: ٢٢٢) ترجمة كنز الايمان: ب شك الله يندر كمتا ب بَهُت توب

کرنے والوں کو۔

مُر ادیہ ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ انہی لو گوں کو اپنی دوستی کا شُرَف عَطا فرماتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو تَدُک کر کے اس کی بارگاہ میں رُجُوع کرتے ہیں اور رَضائے اِلٰہی کی خاطِر نالبندیدہ باتوں اور کاموں سے پاک

هويَّ الله المدينة العلمية (سُورِين الله) والمورود والمو

حضرت سِیدُناابو محمد سَهُل تَسْتَرَی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ القَوِی ہے عَرْض کی گئ: توبہ کرنے والا بندہ کب الله عَوْدَ جَلّ کا دوست بنتا ہے؟ تو آپ دَحْتُهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے اِر شَاد فرمایا: اس وَ قَت جب وہ الله عَوْدَ کے اس فرمان کے مطابِق بن جائے: ﴿ اَلْتَنَا بِیْدُونَ الْعَبِی وَنَ الْحَبِی وَنَ الْسَامِ مِنْ اللّه اللهِ الهَا اللهِ الل

## نيكيول سے توبہ الم

حضرت سَیِّدُ ناابو محمد سَهْل تُسْتَر ی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: توبہ اس وَقْت تک وُرُسْت نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ نیکیوں (یعنی ان کی اَوَائیگی میں ہونے والی کو تاہوں) سے توبہ نہ کر لے۔

کسی عارِ ف کا قول ہے کہ عام لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جبکہ صوفی حَفْرات اپنی نیکیوں سے توبہ کرتے ہیں جبکہ صوفی حَفْرات اپنی نیکیوں سے توبہ کرتے ہیں یعنی جب وہ اپنی نیکیوں کو بارگاہِ خداوندی میں پیش ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس مُعاسَلے کو عظیم جانتے ہوئے نیکیوں کے بجالانے میں اپنی کو تاہی کو تسلیم کرکے توبہ کرنے لگتے ہیں۔

## توبہ کے بغیر اعمال ذرُشت نہیں ﷺ

حضرت سَیِدُنا ابو محمد سَهُل تَسْتَری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ القَدِی فرمایا کرتے کہ توبہ سب سے اَفْضل عَمَّل ہے کیونکہ اس کے بغیر اَعمال وُرُسْت نہیں۔ نیز توبہ کے وُرُسْت ہونے کے لیے بیہ بھی ضَروری ہے کہ بندہ بَہُت سے حَلال کام اس خَدْ شَمہ کے بیشِ نظر چھوڑ دے کہیں ان کی وجہ سے وہ کسی حَرام کام کامُر میکِب نہ ہو جائے۔

#### اِسْتِغفار اور تائبين 🗞 🕏

<u> ا</u>شتغفار توبہ کرنے والوں کی غِذ ااور گناہ گاروں کی پناہ گاہ ہے۔ چنانچہ اَصْدَقُ الْقَائِلِين یعنی **الله** عَدَّوَ جَلُ کا

فرمانِ عالیشان ہے:

<sup>[7] ......</sup>نوادرالاصول، الاصل السادس والمائتان، ٢/٠ ٢ ك، حديث: ٠ ٣٠ ١

<sup>📆 ......</sup> ترجمهٔ كنزالايمان: توبه والے عباوت والے سراہنے والے روزے والے۔

يبلامقا: توب المنطقة الناطقة الناسية المسموح ١٥٠٥ ٥٠٥ ١٥٠ مسئل يبلامقا: توب المستوية

اِسْتَغْفِیُ وَاسَ بَکْمُ ثُمَّتُو بُوَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ایک مقام پرہے:

اَفَلَايَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ هُ تَ ترجمهٔ كنزالايمان: توكيوں نہيں رُجُوع كرتے الله كى طرف (پ٢، استند: ٤٠٠٠) اور اس سے بخش ما گئے۔

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمْ اَ جَلِّ حَفرت سَيِّدِنا شَيْ اَبُوطالِب مِّى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوى فرماتے ہیں) یہاں پہلی آیتِ مُبارَ کہ ہیں اور تو ہیں این نظار کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اِسْتِغفار کے ساتھ توبہ کا آغاز فرمایا اور دوسری آیتِ مُبارَ کہ ہیں توبہ کے بعد اِسْتِغفار کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ گناہوں کی مَوجُودَ گی میں اِسْتِغفار سے مُر او الله عَزَّدَ جَلَّ سے پردہ بوشی کا سوال کرناہے جبکہ الله عَزَّدَ جَلَّ کا این بندے کو اس کی گناہ کی عَالَت میں مُعاف فرمانے سے مُر اویہ ہے کہ وہ اس کی پردہ بوشی کے ساتھ ساتھ اس سے دَنْ گُذِی ہی فرمائے (اور فوری سزانہ دے)۔

## گناه کی پرده پوشی یا پرده دری ایکی

مَنْقُول ہے کہ اللہ عَنْوَجَلَّ نے و نیامیں اپنے بندے کے جس گناہ کی پر دہ پوشی فرمائی تو آخِرَت میں بھی اسے مُعاف فرمادے گاکیونکہ الله عَنَّوَجَلَّ اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ اس نے جس گناہ کی و نیامیں پر دہ پوشی فرمائی آخِرَت میں اسے ظاہر فرمایاتواس گناہ فرمائی آخِرَت میں اسے ظاہر فرمایاتواس گناہ کو بھی اس کی آخروی سزا بھی بنا دے گاکیونکہ الله عَنَّوَجَلَّ اس بات سے بڑھ کر کرم والا ہے کہ بندے کو کی اس کی آخروی سزا بھی بنا دے گاکیونکہ الله عَنَّوَجَلَّ اس بات سے بڑھ کر کرم والا ہے کہ بندے کو کہری سزا دے۔امیر المومنین حضرت سیّیدُناعلی المرتضیٰ گئم الله تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکَیْمُ اور حضرت سیّیدُناعبدالله بن عبّاس دَخِیَ الله تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکَیْمُ اور حضرت سیّیدُناعبدالله بن عبّاس دَخِیَ الله تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکَیْمُ اور مَا مَانَیْهِمُ الدِّضُونَ سے اس قسم کی روایات مَرْوِی ہیں۔

## توبہ کے بعد اِسْتِغفار اِ اِ

توبہ کے بعد اِسْتِغفار سے مُر ادبیہ ہے کہ بندہ اپنے پرورد گار عَزَّوَ جَانَ سے گناہوں کے مُوَاخذے پر مُعافی کا سُوال کرے اور توبہ کے بعد اللّٰہ عَذَّوَجُلُ کا اپنے بندے کی مَغْفِرَت فرمانے سے مُر ادبیہ ہے کہ وہ اس کی خطاؤں کو مِٹادے اور اس پر اپنے عَفُو و کرم کی اِنتِہا فرمادے یعنی اس کی بُر ائیوں کو نیکیوں میں بدل دے حبيها كه حديث ياك ميں ہے كه بنده جب اينے رب عَزْءَ جَلَّ كى بار گاه ميں عَرْض كرتا ہے: يَا كَرِيْحَ الْعَفْو! تو اس سے مُر ادبیہ ہوتی ہے کہ الله عَوْدَجَلُ اپنی رحمت ِ کامِلہ کے صَدْقے اس کے گناہ مُعاف فرما کراپنے کُرَم سے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ چنانچہ الله عَدْوَجَكَّ نے اپنے اس فرمان میں یہی تحکم دیاہے:

ترجید کنز الابیان: تواس کے محضور سیر ھے رہو اور اس

(پ۲۲، خم السجدة: ١) سے مُعافی مانگو۔

ایک مقام پر إرشاد فرمایا:

فاستقيبو البيهواستغفي ولأ

ترجيمة كنز الايمان: بي شك وه جنهول نے كها بهار ارب الله عَلَيْهِمُ الْمَلْكِكُةُ ٱلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ بِهِم اس بر قائم رب ان بر فرضة ارت بين كه نه درو اَ **بُشِرُ وُابِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُهُ مُنُّوْعَلُوْنَ ⊕ نَحْنُ** اورنه غم كرواور خوش مواس جنّت يرجس كالتهبي وعده ديا آوْلِيكُو كُمْ فِي الْحَلِوةِ التَّنْ الْمَاوَفِي الْأَخِرَةِ قَعْ جَاتَاهَامُ مَهارے دوست بين دنياى زند كى من اور آخِرت وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشَتَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيها مِن اور تمهارے ليے ہے اس میں جو تمهارا بی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو۔

إِنَّالَّذِينَ قَالُوا مَا بُّنَا اللهُ ثُمَّا اسْتَقَامُواتَتَكَرُّلُ مَاتَكُ عُونَ أَنْ (پ۲۲، خمانسجدة: ۳۱،۳۰)

# آيتِ مُبارَ كه في تفيير

(صَاحِب كِتاب إمام أَجَلٌ حضرت سَيّدُنا شَخ أبُو طالِب تمي عَنيْهِ رَحمةُ اللهِ انقوِى اس آيت مُبارَكه كي تفسير ميس فرمات مين) ﴿ إِنَّا أَنْ يَنَ قَالُوْا مَ بُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ ہے مُرادیہ ہے کہ بیشک جن لوگوں نے الله عَوْدَ جَالَّ کی وَحْدَ انِیَت کا اِ قرار کیا پھر توحید پر ثابت قَدَم رہے اور شِر ک نہ کیا۔ ایک قول کے مُطابِق یہاں یہ مُر اد ہے کہ وہ سنت پر قائم رہے اور انہوں نے کوئی بدعت ندا پنائی۔

ا یک قول کے مُطابِق وہ توبہ پر قائم رہے اور اس سے رُوگر دانی نہ کی (ان پر فرشتے نازِل ہو کر انہیں کہتے:) 🕸 🕿 گناہوں کی سزا سے مَت ڈرو کہ توحید کی وجہ سے انہیں مُعاف کر دیا گیا ہے۔ ﷺ جونیک اَعمال نه کرسکے ان پر غم نه کرو که الله عَزْدَ جَلَّ نے تمہاری توبہ کے سَبَب ان کی تَلافی کر دی ہے۔

🕸 🖘 تمہاری اِسْتِقامَت کی وجہ سے تمہیں ہُ خسینین کے مقام ومرتبہ پر فائز فرمادیا ہے۔

السلام المرابع المرابع

ﷺ جنّت میں ہر وہ شے تمہارے لیے ہے جو تمہاراجی چاہے یعنی تم جس دائمی نعمت کو طلَب کروگے وہ تمہیں مل جائے گی۔

ﷺ (صِرف بھی نہیں بلکہ) تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہے جو بھی مانگو گے یعنی تمہارے دل دیدارِ باری تعالیٰ کی تَمَنّا کریں گے توتم اس نِعْمَتِ عظمیٰ ہے بھی ضَر ورسر فراز ہوگے۔

#### گناه پر قائم ره كرتوبه كرناكيما؟ 🛞

دوجہاں کے تا جُور، سلطانِ بَرُ و بَرَ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ مَغْفَرَت نِشان ہے: گناہ سے توبہ كرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے كوئی گناہ ہی نہیں كيا اور گناہ پر قائم رہتے ہوئے اس سے بخشش چاہنے والا الله عَدْوَ جَلَّ كی آیات سے مَذَاق كرنے والے شخص كی طرح ہے۔ <sup>©</sup>

ایک بُزرگ فرماتے ہیں: میں اپنے اس قول سے بھی الله عَدَّوَجَلَّ سے مَغْفِرَت طَلَب کر تا ہوں کہ میں زبان سے توالله عَدَّوَجَلَّ سے اِسْتِغفار کروں مگر حقیقی توبہ کروں نہ میر ادل اپنے کئے پر شَرَ مُسار ہو۔

ایک روایت میں الله عَوَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا بھی فرمان ہے کہ توبہ اور ول کی نَد امت کے بغیر مَحْض زبان سے اِسْتغفار کرتے رہنا کذّ ابوں (یعنی جھوٹوں) کی توبہ ہوتی ہے۔ ®

🛗 ......ابن ماجه ، کتاب الزهد ، باب ذکر التوبة ، ۴ / ۹ ۱ مرحدیث: • ۲۵ مرمختصر آ

شعب الايمان للبيهقي، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، ٢/٥ ٣٣١مديث: ١٨١ ٥

تا ......فردوس الاخبار باب الالف ، ا / ۷۲ مدیث: ۴۲۵ م دون:غیر توبة و ندم بالقلب تفسیر قرطبی ، النسآی تحت الآیة: ۱۱ ، ۱۵۷۲/۳ ، "وندم بالقلب"

# توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے گا

حضرت سَیِّرَ تُنارابِعہ عَدَوِیهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهَا فرماتی ہیں کہ ہمارااِ شیغفار کرنا بھی اِ شیغفار کا مُحَاج ہے۔
کنتی ہی تو بہ ہیں جو صحیح ہونے میں مزید تو بہ کی مُحَاج ہیں ، نیز انہیں خُلوص اور سُکون کی بھی ضَرورت ہے۔ پس جس نے بُر ائی کے فوراً بعد نیکی کرلی اور یوں نیک کاموں کو بُرے کاموں سے خَلْط مُلْط کر دیا اس کے لیے خَبات کی طَمَع اور مَرْ نے سے قَبل تو بہ پر اِسْتِقامَت کی اُمِّید کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ،

فرمانِ باری تعالی ہے:

خَلَطُوْاعَمَلُاصَالِحًا وَالْمَوسِيِّمُا عَسَى اللهُ ترجه كنز الايمان: طايا ايك كام اجما اور دوسر ابرا، قريب اَنْ يَتُوْبُ عَكَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ الل

یعنی الله عَوْدَ جَلَّ ان پر اپنی نِگاهِ کَرَم فرمائے۔ ایک قول کے مُطابِق ان کے مِلائے جانے والے آچھے کام سے مُر اد خُفلت و جَہالَت کامُر ٓ کَلِب ہوناہے۔ سے مُر اد خُفلت و جَہالَت کامُر ٓ کَلِب ہوناہے۔

#### الله كاغفورورجيم بونا الم

حضرت سَیِدُ ناابن عَبَّاس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُا سے مَنْقُول ہے کہ الله عَنْدَ جَلَّ اس شخص کے لیے عَفُور ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اور رحیم ہے اس اِعْتِبَاً سے کہ اس نے توبہ میں انہیں مہلت دے رکھی ہے۔

الله عَذْدَ جَلَّ توبہ کے وَقْت اپنے مُخْلِص بندوں کو جو جو اب عطا فرما تا ہے وہ مُنافقین و مُشْرِ کین کو نہیں دیتا۔ کیونکہ توبہ کے بغیر کسی کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں اور نہ توبہ کے بغیر مَبِّت ورَضائے الہٰی تک

رسائی ممکن ہے۔ چنانچہ الله عَوَّهَ جَلَّ نے مُنافقين کے مُتعلَّق إرشَاد فرمايا:

وَا خَرُونَ مُرْجُونَ لِا مُرِ اللهِ إِمَّا يُعَنِّبُهُمْ ترجمهٔ كنز الايمان: اور يَهِ مَو قوف ركَ عَنَى الله ك وَ إِمَّا كِيتُوبُ عَلَيْهِمُ ﴿ (پ١١، التوبة: ١٠١) عَمْ بِريا ان بِعَذاب كر عيان كي توبه قبول كر - ـ

مطّلَب میہ ہے کہ اگر وہ گناہوں پر اِصْر ار کریں تو الله عَذَوَ حَلَّ ان پر عَذاب فرمائے یا اِسْتِغفار کریں توان کی توبہ قبول فرمائے اور کافِروں کے مُتعلَّق اِرشَاد فرمایا: فَإِنْ تَاكِبُوا وَ أَقَامُ وِ الصَّلُوعَ وَ النَّوْ النَّاكُولاً ترجه في كنز الايبان: پير اگروه توبه كرين اور نماز قائم ركين فَحَاتُواْسَبِيلَا فِيمُ للهِ ١٠، التوبة: ٥) اورز كوة دين توان كى راه جيمور دو-

الله عَدَّوَ جَلَّ فِي اسْتِغِفَار كُو أُمَّت مِيل مَى مَد في سركار صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي مَوجُودَ كَى ك ساتھ اور لو گول سے عَذاب کے وُور ہونے کو اپنے حبیب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے وُجُودِ مَسْعُود کے ساتھ فِرَر فرمايا اور اسے اپنافضل و إنعام قرار ديا۔ چنانچيه إرشَاد فرمايا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْعَ لِي اللَّهُ مُو اَنْتَ فِيهِ مُ اللَّهِ كَن الديدان: اورالله كاكام نبيل كدانبيل عذاب كر وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ جب تكار مجوب تمان مِن تشريف فراهواورالله انهيل عَذاب كرنے والا نہيں جب تك وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔

ا یک بُزرگ فرماتے ہیں: ہمارے پاس دلواَما نیں تھیں، ایک چلی گئی اور دوسری باقی ہے۔ اگر دوسری بھی ا چلی گئی تو ہماری ہَلاکت یقینی ہے۔ مُر ادبیہ ہے کہ (ایک امان) الله عَذَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم (تھے جنہوں)نے اس د نیاسے ظاہری پر دہ فرمالیااور (دوسری آمان) اِسْتِغفار (ابھی) ہاقی ہے۔

# ماملين عرش جيبا مقام 🕵

حضرت سّيدُنا ابو محمد سَهْل تَسْتَرى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القوى سے الناهوں كو مِثانے والے إسْتغفار كے مُتعلّق يو چھا گيا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نے فرمايا: اس كى إبْتِيرَ الشِّجابَت (يعني عَلم خُداوندى پرلَبَّيْك كَبْ) سے موتى ہے، پھر اِنابَت (رُجُوع إِلَى الله) اور اس كے بعد توبہ كى بارى آتى ہے۔ اِسْتِجابَت سے اَعْضَا وجَوَارِح كے اَعمال، اِنابَت سے دِل کے اَعمال اور توبہ سے بندے کا اپنے پرورد گار عَذَّهَ جَلَّ کی جانِب متوجّہ ہونا اور مخلوق سے کِنارہ کُش ہونامُر او ہے۔اس کے بعد بندے کو چاہئے کہ نیک آعمال کی بجا آوری میں جس کو تاہی کا شِکار ہے اس سے مَغْفِرِت طَلَب کرے۔ نیز نِعْتِ خُداوندی سے جاہل ہونے اور اس نعمت پر شُکُو بجانہ لانے پر بھی مَغْفِرَت چاہے تو اسے بخشش کا مُر دہ ملتا ہے اور الله عدَّد جَلَّ کے ہاں ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ اس کے بعد بندہ اِنْفر ادِیت،

ر من من المنطق الكنيكة الكنيكة الكنيكة الكنيكة المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق ا المنطق ا

ثابِت قدی، بیان، قرب، مُغرِفت، مُناجات، مُصافات، مُوالات اور کھادَتُهُ السِّر یعنی خَلَت کی جانِب معل ہو جاتا ہے اور یہ بات اس کی غذا، ذِکَر اس کی جان، ہو جاتا ہے اور یہ بات اس وَقْت ہی بندے کے دل میں قرار پکڑتی ہے جب عِلْم اس کی غذا، ذِکَر اس کی جان، رضائے الہٰی اس کا زادِ راہ، تفویض (یعنی خود کو بیپُرْدِ خُدا کرنا) اس کی مُر اد اور تَوَکُّل (رحمتِ خداوندی پر کابل بھر وسا) اس کا ساتھی ہو۔ (جب بندہ ان اَوصاف کا حابل بن جاتا ہے تو) اللّه عَدَّوَجُلَّ اس پر ثگاہِ کَرَم فرما کر اسے عَرْش تک بُلند مَقام عَطافر ما تاہے، یوں اس بندے کا مَقام حابلین عَرْش جیسا ہو جاتا ہے۔

حضرت سَیِّدُنا سَہْل بن عبداللّٰه تُسَرَّی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی مزید فرماتے ہیں: بندے پر لازِم ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے پرورد گار عَوْدَ جَلَّ کے وامن کرّم سے وَالْبَسْتِه رہے اور اس کا بہترین حال بیہ ہے کہ ہر مُعاسَلے میں وہ اپنے رب عَوْدَ جَلَّ کی جانِب ہی رُجُوع کرے۔مثلاً

💨 🗗 اگر مجھی نافرمانی کامُر کیب ہو تو عَرْض کرے: اے میرے رب!میری پر دہ لوشی فرما۔

اس سے جُداہو تو عَرْض کرے: اے میرے امیری توبہ قبول فرما۔ اللہ میرے رب!میری توبہ قبول فرما۔

على جب توبه كرے توعر ض كرے: اے ميرے رب! مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔

المجاب نیک عمل کرے تو عَرَض کرے: اے میرے رب!میر اعمل قبول فرما۔

# آهُ نيك اعمال الله الله

گناہ سے توبہ کے بعد جو نیک اَعمال کیے جاتے ہیں اور جن سے گناہوں کے کفّارے کی اُمِّید کی جاتی ہے وہ آ کھے اَعمال ہیں۔ ان میں سے چار کا تعلّق ظاہری اَعْضَا سے ہے اور چار کا تعلّق (باطنی عُضْویعنی) دل سے ہے۔

# ظاہر ی اعضا کے جاڑا عمال ﷺ

ظاہری اَعْضَاکے اَعْمَال یہ ہیں:

- ﴿1﴾ 🖘 بنده دُورَ ُعَت نَمَازِ نَقُل يرْ ھے۔
- ﴿2﴾ 🖚 70 مر تبد إسْتغِفار كرك، پر 100 مر تبديه يره ها: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ-
  - ﴿ 3﴾ ﷺ اس کے بعد صَدَقَه کرے۔ ﴿ 4﴾ ﷺ ایک دن کاروزہ رکھے۔

عَلَيْ تَنْ تُنْ تُرَا مَجْلِسُ المَدِينَةُ العَلْمِيةُ (مُسَاسِ) وَ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُو عُو

# دل کے جارًا عمال ایک

ول کے آعمال سے ہیں:

- ﴿1﴾ ﷺ کناہ ہے توبہ کا پختہ اِرادہ کرلے اور اس کی جڑوں کو اُ کھاڑ کھینکنا پیند کرے۔
- (2) ہے اس پر سز اکاخوف نمایاں ہو۔
  (3) ہے اسے معْفْرِت کی اُمِّید ہو۔
- ﴿4﴾ ﴾ ويم الله عَزْوَجَلَّ سے مُحسَنِ ظَن اور صِدْقِ يقين كے سَبَب اپنے گناہ كے كقّارے كى اُمِّيدر كھے۔

یہ وہ اَعمال ہیں جن کے مُتعلَّق مختلف آثار وروایات میں مَر وی ہے کہ یہ گناہوں اور لَغَزِشوں کا کفّارہ ہیں۔<sup>©</sup> بلکہ بعض اَو قات بعض گناہوں کے کفّارہ میں سہ تمام باتیں شَرْط ہیں۔

بندے کو چاہئے کہ (گناہوں کی مُعافی کے لیے) مُنجِد میں جاکر دُورَ تُعَت نماز پڑھے اور بعض روایات میں ہے کہ چارر تُعَت پڑھے۔ ®

## فرشتے کا قلم روکے رکھنا 🕏

مَنْقُول ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ جو بائیں جانب والے فرشتے کا نیگر ان بھی ہے، سے کہتا ہے: چچے ساعتوں تک اس بندے کا گناہ لکھنے سے قَلَم کورو کے رکھو۔ (اس دوران) اگر وہ بندہ تو بہ و اِسْتِغْفار کر لے تو وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھتا اور اگر اِسْتِغْفار نہ کرے تو وہ لکھ لیتا ہے۔ ﷺ

# پوشده نیک اور صدقے کی فضیلت ا

مَنْقُول ہے کہ رات کے وَقْت دیا گیا صَدَقَہ دن کے گناہوں کا کفّارہ ہے اور حیب کر دیا جانے والا صَدَقَه رات کے گناہوں کا کفّارہ ہے۔ایک روایّت میں ہے کہ سرور کا کنات، فَخْرِ مَوجُودات صَفَّاللهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: جب تو کوئی گناہ کرے تواس کے فوراً بعد نیکی بھی کر لیاکر کہ وہ نیکی گناہ کومِٹا دے

- [7] .....ابوداود، كتاب الوتري باب في الاستغفار ٢٢/٢ محديث: ١٥٢١
- [7] ...... كتاب الدعاء للطبر انمي، باب فضل الاستغفار في ادبار الصلوات، ص ١٨٥٨م محديث: ٨٣٨ م، دون ذكر المسجد
  - السسمعجم كبين ١/٨ ١ مديث: ٢٢٨٧

بهارتقان المسابق المسا

 $^{\odot}$ گ، پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ نیکی اور إعلانيہ گناہ کے لیے إعلانیہ نیکی کیا کر۔

#### دو فرشتول كى حسرت آميز جارًا باتيل الله

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ آجُلٌ حَفِرت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) اللہ مُحتَقِلِف روایات میں جو باتیں مَرْ وِی تھیں ہم نے انہیں ایک ہی جگہ کچھ یوں جَمْع کر دیاہے کہ ہر روز جب صُبُح ہوتی ہے اور ہر رات جب شَفَق غُرُوْب ہو تاہے تو دُوفر شتے باہَم ایک دوسرے کو یہ چار آوازیں دیتے ہیں:

🗫 🖘 ایک دوسرے سے کہتاہے: کاش! یہ مُحلوق پیدانہ کی جاتی۔

🛠 🖚 دوسرا کہتاہے: کاش! جب انہیں پیدا کیا گیا توانہیں یہ مَعْلُوم ہو جاتا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیاہے؟

کی پہلا پھر کہتاہے: کاش!جب انہیں یہ مَعْلُوم ہوجاتا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیاہے تویہ اپنے عِلْم پر عَمَل

مجھی کرتے۔ ایک روایئت میں ہے کہ وہ کہتاہے: کاش! سے آپئس میں بیٹھ کر علمی نذاکرہ کرتے۔

💝 🖚 دوسر اکہتاہے: کاش!جب انہوں نے اپنے علم پر عمکن نہ کیاتواپنے بُرے اَعمال سے ہی توبہ کر لیتے۔

#### الله عَوْدَ عَلَى كَ حَقُوقَ الله عَوْدَ عَلَى الله

# بيلائ الم

الله عَزَّوَ جَلَّ کابندے پرسب سے پہلا حَق بیہ ہے کہ بندہ الله عَزَّوَ جَلَّ کی نعمتوں کے ذریعے اس کی نافر مانی نہ کرے تاکہ بندے کی مَعْصِیَّت الله عَزَّوَ جَلَّ کی نعمتوں کی ناشکری شار نہ ہو۔ بندے کے تمام اَعْضَائے جسمانی اور اس کے علاوہ جو پچھ اس کے پاس ہے سب الله عَزَّوَ جَلَّ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اس لیے کہ انسانی زِنْدَ گی کی بقتا جِسمانی اَعْضَالی بین اور حَرَّات کے فوائد عافیت میں ہیں۔ پیس اور حَرَّات کے فوائد عافیت میں ہیں۔

# نعمت كونا شكرى سے بدلنا ا

جب بندہ الله عَزْدَ جَلَّ كى كسى نِعْمَت كے ذريعے اس كى نافر مانى كا مُرْ تكِب ہو تاہے تو گويا اس نے اس نِعْمَت

[] .....معجم كبير، ٢٠ / ١٥٥ مديث: ٣٥/٣)، بتغير قليل

الزهدللامام احمد بن حنبل، ص ا ٢، حديث ٢٣١ ا ، مختصراً

يهامقا: توبه ١٥٨٥٥٥٥٠٨ من يهامقا: توبه

كُوتُفْرَانِ نِعْمَت سے بَدِل دیاجیسا كه فرمانِ باری تعالی ہے:

بَنْ كُوْ الْبِعَبَتُ اللّٰهِ كُفُّ الْهِ ١٢، ابراهيم: ٢٨) ترجية كنز الايبان: جنہوں نے الله كى نِعْتَ ناشكرى سے

مَنْقُول ہے کہ وہ الله عَزْءَ جَلَّ کی نِعْمَت کے ذریعے اس کی نافر مانی کے مُرْ کیب ہوئے تو الله عَزْءَ جَلَّ نے اس تبدیلی پر انہیں شدید عَذاب کی وَعِید سنائی۔ چنانچہ اِر شَاد فرمایا:

وَ مَنْ يَبُكِرِّ لَ نِعْمَةُ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتَهُ ترجه في الايمان: اورجو الله كى آئى بوئى نِعْت كوبدل فَإِنَّ الله مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ الل

#### مذابِ البي كي مختلف صور تيں اور اساب ﷺ

اس سے راحَت پانا ﷺ ﷺ غُرور کرنا اور ﷺ کے اس پر شُکُو نہ کرنا ﷺ کے اسے مَعْمُولی سمجھنا اور ﷺ اس سے راحَت پانا ﷺ کے غُرور کرنا اور ﷺ کنے وبڑائی بھی عَذاب کے اَسباب ہیں۔

#### دوسراح الحياج

بندے پر فَرْض ہے کہ جب نافرمانی کا مُرْ کیب ہو تو (مَغْفِرَت کے لیے) فوراً بار گاہِ خداوندی کی طرف رُجُوع کرے یعنی نَفْس کی مَعِیَّت میں گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لے۔ جبکہ نَفْس کی مَعِیَّت میں گناہ کرنے سے مُر ادیہ ہے کہ بندہ گناہ کے ذریعے نفسانی خواہش کی مُوَافِقَت کرے کیونکہ توبہ میں تاخیر اور گناہ پر اِصرار مزید دوگناہ ہیں۔

#### بندہ توبہ کے بعد کیا کرے؟ 💸

بندہ جب اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی توبہ پر پختہ ہو جائے توبیہ عقیدہ رکھے کہ نیکی کے کاموں پر اِسْتِقامَت اِخْتِیار کرنے اور گناہوں سے محفوظ رہنے میں وہ ہمیشہ الله عَدَّدَجَلَّ کے کَرَم کا نُحَاج ہے۔ پھر این سوچوں اور تَمَنّاؤں میں بسنے والے صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنے میں مشغول ہو جائے یعنی مُحَلُوق سے خوف اور تھمتع رکھناخواص کے نزدیک گناہ ہیں، جبکہ کسی شے سے راحّت وسُکُون یانامُقرّ بین کے نزدیک گناہ ہیں۔ (ان تمام گناہوں سے توبہ کرے) پہال تک کہ اس کے عِلْم کے مُطابِق کوئی گناہ باقی نہ رہے اور عِلْم بھی اس کے اِیفائے عبد (یعنی دوبارہ گناہ نہ کرنے کے عہد) کی گواہی دے تو اس صُورَت میں اس کے گناہ صِرْف عِلَم الّٰہی میں باقی رہ جائیں گے۔ کیونکہ الله عَزَدَ جَلَّ نے اسے ترجیح دی یعنی اپنے عِلْمِ غیب کے مُطابِق اسے مُکاشَفہ کی دولت سے نوازا، نفس عَبُودِیَّت کامَفہوم سمجھایا اور رَبُوبِیَّت کے اَوصاف و کَبْرِیا کی کے غَلَبہ سے پیدائش کامقصود بتایا۔ پس اس کا خوف میں مبتلا ہو نا (یعنی صالحین کے نز دیک جو نیک کام ہیں ان کو گناہ سمجھنا اور بار گاہِ خُداوندی میں حاضر ہو کر ان اُمُور ہے توبہ کرنا بھی)اس کے لیے اَجَر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔اس لیے کہ بیراینے نفسانی عِلم سے گھبر اکراس جانب رُجُوع کرے گا جس کا ذِکر کرنا ممکن ہے نہ اسکی تفصیلات بیان کی جاسکتی ہیں یعنی مُقَرّ بین کے وہ گناہ جو اَصحاب بیمین کے نزدیک نیکیاں ہیں (عام او گوں کے سامنے بیان کرناؤرُشت نہیں) کیونکہ عام لو گوں کو مُشاہدے کی قُوت حاصِل ہوتی ہے نہ وہ ان (صالحین و مُقربین ) کے مَقام و مرتبہ کی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں۔

آلَغَرَضْ الیسے مُقرَّب بندے کا حال میہ ہوتا ہے کہ موت تک اپنی ہر آن اور ہر سانس میں قُرْبِ خُداوندی سے دُور (یعنی محروم) ہو جانے سے ڈرتا ہے اور اسے ہر حرکت میں اِعراض و ججاب کا خوف لاحَق رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے آخِرَت کی طرف کُوچ کر جاتا ہے۔

### عَيْرُ الله كي جانِب ديكھنے كى سزا ا

مَرْوِی ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ نے حضرت سَیِدُنا لیعقوب عَلَیْهِ السَّلَام کی جانِب وحی فرمائی: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے اور (حضرت سَیِدُنا) ہُوسُف (عَلَیْهِ السَّلَام) کے در میان جُدائی کیوں پیدا کی؟ عَرْض کی:

نہیں۔ فرمایا: آپ کے ان کے بھائیوں کو یہ فرمانے کی وجہ سے کہ مجھے خوف ہے کہ بھیڑیااسے کھاجائے گا۔ آپ کو اس پر بھیڑیئے کاخوف تو آیا مگر مجھ سے (اس کی حِفَاظَت کی) اُمِّید نہ رکھی ؟ آپ نے ان کے بھائیوں کی غفلت کو دیکھا مگر میر کی حِفَاظَت کو نہیں دیکھا؟

اسی قسم کامفہوم حضرت سیدنایوسف علیه السّدم کے مُنعیّق بھی مَرْوِی ہے کہ جب آپ علیه السّدم نے ساقی کوید فرمایا: ﴿ اُذْكُمْ فِي عِنْ مَن بِيكُ مُن (پ١٢، بوسف: ٣٢) ﴾ ترجمهٔ كنزالايمان: اپنرب (بادشاه) کے یاس میر اذکر کرنا۔ توالله عَزَّدَ جَلَّ نے اِرشَاد فرمایا:

فَأَنْسَلُهُ الشَّيْطُنُ فِي كُورَمَ يَبِهِ فَكَمِتَ فِي السِّجْنِ ترجمة كنز الايمان: توشيطان نے اسے بھلادیا كه اپنے رب بِضْحَ سِنِدِیْنَ ﷺ (پ۱۲، موسف کئی برس اور (بادشاہ) كے سامنے يُوسُف كافِر كرے تويُوسُف كئى برس اور

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب تَى عَنَيْهِ رَحِهُ اللهِ الْقَوَى فرمات بَيں) يہى وہ مَقام ہے جہاں الله كى حارب إلى الله كى جانب لمحه بھر كے ليے كے خاص بندوں پر اتنى سى بات كے ليے بھى عِتاب ہو تاہے كہ انہوں نے غيیر الله كى جانب لمحه بھر كے ليے كيوں ديكھا اور ان سے راحَت كيوں يائى۔

## مزیداحمان سے مروی کی وجہ اپھی

(سَلَف صالحین رَحِمَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَدَّوَجَلَّ کے اس مزید إحسان سے محروم رہے اور اُنہوں نے توبہ کی حَلاوَت نہ پائی کیونکہ اُنہوں نے توبہ کی رِعَایَت میں سستی سے کام لیا اور عُمرہ طریقے سے مُر اقبہ چھوڑ کر تَسَامُح کاشِکار ہوگئے۔

یہ سب توبہ کی پختگی میں کمی کی وجہ سے ہوا،اگر وہ صِرف ایک ہی گناہ سے پختہ توبہ کرتے اور اس مُعاسَلَّهِ میں سے ت میں سے تائیبن کی حالَت اپناتے تواللہ عَدُوجَلَّ کی جانِب سے مزید اِحسانات پانے سے محروم نہ ہوتے، کیونکہ یہ مُدے سِنِیْن ہیں اور نیک عَمَل میں تجدید کرنے والے ہیں۔ چنانچہ الله عَدْوَجَلَّ نے ان کے مُتعلَّق اِرشَاد فرمایا:

وَسَنَزِينُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (١١، القرة: ٥٨) ترجمة كنز الايمان: اور قريب ي كم يكي والول كو اور زياده

ويں۔

#### توبه کے باوجود نیکی کی کوئی خاصیت مدیاؤ تو 🛞

(صَاحِبِ کِتَابِ اِمامِ اَجَلِّ حَفرت سَیِّدُنا شَیْخ ابُوطالِب تَی عَنیه دَسَةُ اللهِ انقَدِی فرماتے ہیں) جب تم خود کو توبہ پر ثابِت فَدَم اور نیک عَمَل کرنے والا پاؤ مگر اینے اندر حَلاوَت یا حُشنِ خُلْق یا زُہْد یا نیکی کی کوئی خَاصیّت نہ پاؤ تو مُر اقبہ یا نَفُس کی کڑی بیگر انی کی جانِب لَوٹ جاؤ اور ان دونوں حالتوں پر خوب نظر رکھو، انہیں پختہ و مضبوط کرو کہ انہی دونوں حالتوں سے گزر کر تم اس مَقام خاص تک پہنچو گے۔ بعض عُلَائے کر ام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّدَه فرماتے ہیں: جس نے 99 گناہوں سے توبہ کرلی اور صِر ف ایک گناہ سے توبہ نہ کی وہ توبہ کرنے والوں میں سے نہیں۔ بیں: جس نے 99 گناہوں سے توبہ کرلی اور صِر ف ایک گناہ سے ہر گز غافِل نہ ہوں کیو نکہ عامِلین آخو ال کی ویکھ بھال سے ہر گز غافِل نہ ہوں کیو نکہ عامِلین آخو ال کی ویکھ بھال اور مُحاسِبہ نَفْس قَدُ کی کرنے اور اپنے آعمال میں تَسامُج بر سے کے سَبَب اس طرح حَسارے کا شِکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں مَعْلُوم تک نہیں ہو تا۔

# توبه كي دس شرائط الم

ہر گناہ سے توبہ کی حقیقت وس اَعمال ہیں، بندہ جب تک توبہ کی دس شَر اَئِط پوری نہ کر لے ایسا توبہ کرنے والا نہیں بن سکتا جو الله عَزَّدَ جَلُ کا محبوب ہو اور نہ اس کی بیہ توبہ ایسی خالیس شُار ہوگی کہ جسے الله عَزَّدَ جَلُ کے اِلله عَزَّدَ جَلُ کے اِلله عَزَّدَ جَلُ کے اِلله عَزَّدَ جَلُ کے اِلله عَزَّدَ جَلُ الله عَزَدَ مِن الله عَلَمْ مِن الله عَلَمْ مِن وی ہے۔ چنانچہ، من اس کی وَضَاحَت بھی مر وی ہے۔ چنانچہ،

وه شر ائط مير بين:

- ﴿1﴾ ﷺ اس گناه کی جانب دوباره نه لوٹنے سے توبہ کرے۔
  - (2) من زبان سے توبہ کرے۔
  - ﴿ 3﴾ 🚅 گناہ کے سبب کے ساتھ ملنے سے توبہ کرے۔
- ﴿4﴾ ﷺ اس كى مِثْل كوئى دوسر اگناه كرنے سے توبه كرے۔
  - ﴿ 5﴾ ﷺ گناه کی طرف دیکھنے سے توبہ کرے۔
- ﴿ 6﴾ ﷺ گناہ کے مُتعلّق باتیں کرنے والے لو گوں کی باتیں سننے سے توبہ کرے۔

المدينة العلمية (شاسان) ومجلس المدينة العلمية (شاسان) ومع عموه وهوه وهوه وهوه والمعالم المدينة العلمية (شاسان)

من عدم المنتافية المنتافية المنتافية المنتافية المنتابة المنتابة المنتابة المنتابة المنتابة والمنتابة والم

- ﴿7﴾ ﴾ گناه کے مُتعلّق سوچنے سے توبہ کرے۔
- ﴿8﴾ ﷺ توبہ کے حق میں کو تاہی برتنے سے توبہ کرے۔
- ﴿9﴾ ﷺ وہ تمام گناہ جنہیں اس نے الله عَزْوَجَلَّ کے لیے جیموڑا ان میں خالص رضائے خداوندی کا حُصُول مُر ادنہ ہونے سے تو بہ کرے۔
  - ﴿10﴾ ﷺ اپنی توبہ کی جانب دیکھنے،اس سے راحت پانے اور اس پر ناز کرنے سے توبہ کرے۔

ان شرائط کی مَوجُودَ گی میں توبہ کرنے والا الله عَدْدَ جَلْ کے خُقوق بجالانے سے اپنی کو تاہی کا مُشاہَدہ کرے گا کیو تکہ وہ الله عَدْدَ جَلْ کے خُقوق بجالانے سے اپنی کو تاہی کا مُشاہَدہ کرے گا کیو تکہ وہ الله عَدْدَ جَلْ کے ان مزید اِنعامات کے مُشاہَدے کی عَظَمَتْ جان لے گاجواسے توحید یعن الله عَدْدَ جَلْ کی عَظِیمُ الشّان بُزرگی و کَبْرِیَائی سے آگاہ ہونے سے حاصِل ہوں گے۔اب اس کی توبہ مُشاہَدے کی حقیقت پر عَمَل کرنے سے قاصِر ہونے کی بنا پر ہوگی اور اس کا اِسْتغفار کرنا مَر تبہ کی بُلندی اور دائی اِنْعَامات کا مُشاہَدہ کرنا کو تاہ ہِمَّتی اورضُعْف قَلْب کا شِکار ہونے کی وجہ سے ہوگا۔

#### توبه كااعلى مقام ﷺ

عارِف کی توبہ کی کوئی انتہا ہے نہ اس کے اِفتیار کردہ اُوصافِ تَمیدہ کی کوئی مَد، نہ کوئی ایساؤ صف ہے جو اس کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی باریکیوں کو بیان کرنے کا ھُتک کوٹل ہو۔ الغرض نبی ہو یا غیر نبی کوئی بھی توبہ سے متنثیٰ نہیں، ہر مَقام کی ایک توبہ ہے اور ہر مَقام کے حال کی بھی ایک توبہ ہے۔ اس طرح ہر مُشاہَدے و مُکا شَف کی بھی ایک توبہ ہے۔ یہ اس توبہ کرنے اور بی بھی والے کا حال ہے جو الله مُشاہَدے و مُکا شَف کی بھی ایک توبہ ہے۔ یہ اس توبہ کرنے اور بی جُوع اِلی الله کرنے والے کا حال ہے جو الله عَوْدَ جُنْ کے ہاں مُقرّب شُار ہو تا ہے اور اس کا حبیب ہے۔ یہ بَہُت زیادہ توبہ کرنے والے اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کا مَقام ہے جن کا آشیا کے ذریعے اِمْتِحَان لیا جاتا ہے اور وہ ان آشیا کے ذریعے (مُتَف مَصَائِب ہے) آزمائے جاتے ہیں پھر بھی وہ الله عَوْدَ جُنْ کی بارگاہ میں بَہُت زیادہ توبہ کرتے رہتے ذریعے (مُتَف مَصَائِب ہے) آزمائے جاتے ہیں پھر بھی وہ الله عَوْدَ جَنْ کی بارگاہ میں بَہُت زیادہ توبہ کرتے رہتے ہیں کیو نکہ ان کا پر ورد گار عَوْدَ جَنْ یہ مُلاحَظ فرمانا چاہتا ہے کہ

🥮 🖚 ان لو گوں کا دل (آزمائشوں کاشِکار ہونے کے باؤجُود) یادِ اِلٰہی میں مگن رہتا ہے یا اَسباب کی جانِب متوجّبہ

ہوجاتاہے؟

🛞 🖚 ان کی سوچول کا تُحُور ذاتِ خداوندی رہتی ہے یا یہ اشیا؟

💝 🖚 وہ ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اپنے رب عَزْءَ جَلَّ کی رحمت پر مطمئن رہتے ہیں یاان سے چھٹکارے کی فَكْرِ مِیں مبتلا ہو جاتے ہیں؟

🛠 🖛 وہ ان اشیاسے جان جیٹر اکر اپنے مالک و مولی عَذَّدَ جَنَّ کو اپنا مطلوب بناتے ہیں یاا نہی اشیا کی طَلَب میں

لیں اس مقام پر فائز اَفراد کا غَیْرُ اللّٰه کی جانب دیکھنا بھی گناہ شار ہوتا ہے اور ان پر غَیْرُ اللّٰہ سے راحَت یانے پر عِمّاب لازِم آتاہے۔جس طرح کہ ایسے افراد کو ہر مُشَامَدے میں ایک نے عِلم کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور کائنات کے (سربستہ رازوں میں سے کسی راز کے) اِنظہَار میں ایک تحکم سے شناسائی ہوتی ہے۔ لہذا ان کے گناہوں کا جس طرح کوئی شُار نہیں اسی طرح بار گاہِ خداوندی میں ان کی توبہ کا بھی کوئی شُار نہیں۔ یہ توبۂ نصوح کی حقیقت ہے اور الی توبہ کرنے والارَ ضائے خداوندی کے حُصُول کے لیے اپناسرِ تسلیم خَم كرنے والا، اپنے نَفَس سے بھلائى كرنے والا اور مطمئن ہو تاہے۔ الله عَزْدَجَلَّ كے بال اس كا دين سيح اور اس کامقام وحال دُرُشت رہتاہے۔ چنانچہ،

فرمان مصطفى صَفَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مِن الله عَزَّو جَلَّ آزماكش مين مبتلا اور توبه كرف وال  $^{\odot}$ کو بیند فرما تاہے۔

## كنا ہوں كى مائے أقعام ﷺ

گناہوں کی سائے اُقسام ہیں جن میں سے بعض بعض سے بڑے ہیں، ان میں سے ہر قسم کے الگ الگ مَر اتِب بین اور ہر مرتبے میں گناہ گاروں کا ایک الگ طبقہ ہے۔ چنانچہ وہ سائت آقسام یہ ہیں:



بعض گناہ ایسے ہیں جن میں بندہ صِفاتِ رَ بُوبِیّت اپنانے کی وجہ سے مبتلا ہو تاہے۔ مِثال کے طور پر کِبْر،

[7] ...... مسنداحمد، مسندعلی بن ابی طالب، ۱ / ۲۸ ا ، حدیث: ۴ ۰ ۲

فَخْر، جَبْر، اپنی مَدْح وثَنا کو پسند کرنا، عزیت و غِنا کے اَوصاف سے مُتَّصِف ہونا۔ یہ تمام گناہ مُہلِکات میں سے ہیں اور ان میں دنیاداروں کے بَہُت سے طبقات مبتلاہیں۔

# دوسرى قىم كى

بعض گناہوں کا تعلّق شیطانی اَخلاق سے ہو تاہے جیسے حَسَد، سر کشی و بَغَاوَت، مَکْر و فریب اور فَساد کا حَکْم دینا۔ بیرسب گناہ بھی ہَلاکت خیز ہیں اور ان میں بھی دنیا داروں کے بَہُت سے طبقات مبتلا ہیں۔

## تيسرى قىم 💸

بعض گناہ وہ ہیں جو سنّت کی خِلاف ورزی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ جو سنّت کی مُخالَفَت کر کے بید اہوتے ہیں، یہ سب کبیر ہ گناہ ہیں اور کے بید عَبَ ابنانے اور دین میں نئی نئی باتیں اِیجاد کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ سب کبیر ہ گناہ ہیں اور ان میں سے بعض گناہوں پر عَمَل کی وجہ سے اِیمان خَثْم اور نِفاق پیدا ہوتا ہے۔



چھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو مِلّت سے خارج کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

(1) قَدَىرِيَّه (2) مُرُجِيَّه (3) مَرَافِضِيَّه (4) إِبَاضِيَّه (5) جُهَمِيَّه (6) مُغَالَطه انگيز شَطُحِيَّات مِيں مبتلالوگ؛جوعلمی اِسْتِغِدَاد اور قَوانِينِ شرعيه کی مُقرِّر کردہ حُدود سے شَجاوُز کرتے ہوئے کسی اَخلاقی قید کے قائل ہیں نہ کسی آئین و قانون کے اور نہ وہ کسی حَمْم کومانتے ہیں۔ یہ لوگ اس اُمَّت کے زِنْدِیْق ہیں۔

# يا نچويل قسم الهج

بعض گناہ مُحَلُوق سے تعلق رکھتے ہیں یعنی اُمُورِ دبینیہ میں طُلُم کی راہ اپنانا اور عام لوگوں کو مومنین کے طریقے سے ہٹا کر کُفر و اِلْحاد کے راستے پر چلانا۔ مُر ادبیہ ہے کہ اس گناہ کے مُر تکب لوگ عام لوگوں کو راہِ بدایَت سے ہٹکاتے، سنتوں سے دُور کرتے، کِتابُ اللّٰه میں تحریف کرتے اور حدیث پاک کی مَن مَانی تاویل کرتے ہیں، پھر (ای پربَس نہیں کرتے بلکہ) اس کو پھیلاتے اور لوگوں کو اس کی دَعْوَت بھی دیتے ہیں تاکہ اس تاویل و تحریف وغیرہ کو قبول کیا جائے اور اس کی بیروی کی جائے۔ بعض عُلائے کِرام دَحِمَهُمُ اللّٰهُ تاکہ اس تاویل و تحریف وغیرہ کو قبول کیا جائے اور اس کی بیروی کی جائے۔ بعض عُلائے کِرام دَحِمَهُمُ اللّٰهُ

السَّلَام فرماتے ہیں: ان گناہوں کی کوئی توبہ نہیں جس طرح بعض نے قاتِل کے مُتعلِّق فرمایا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں کیونکہ اس کے مُتعلَّق نُصوص میں وَعِید مَرْوِی ہے۔

# چھٹی قسم کچھ

بعض گناہوں کا تعلق اُمُورِ دنیا میں لوگوں کے مَظَالِم سے ہے۔ مثلاً اِنسانوں کو مارنا پیٹنا، انہیں گالیاں دینا، اَموال کا چھین لینا، جھوٹ بولنا اور بہتان لگانا۔ بیہ گناہ بھی ہَلاکَت خیز ہیں۔ان میں عادِل حکمر ان کے فیصلے سے قصاص لینا ضَر وری ہے، نیز اس کے فیصلے سے ہاتھ کا ٹینے کا حَثُم بھی نافِذ ہو سکتا ہے۔ ہاں! (حرام کے بجائے اگر) حَلال کی کوئی صُورَت بن جائے یا اللّٰہ عَدْوَجَلَّ ایپنے خاص فضل و کرم سے ان گناہ گاروں کی جانِب سے مظلوموں کو کوئی بدلہ عَطافر مادے (توان گناہوں کے عَذاب سے چھٹکارائل سکتاہے)۔

فرمانِ مصطفٰے مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے کہ نامہُ آعمال تین طرح کے ہیں: ایک نامہُ عمَّل و قابلِ مُعافی ، دوسر انا قابلِ مُعافی اور تیسر اایسا ہے جسے ایسے ہی نہیں جبوڑا جائے گا۔ چنانچہ جس نامہُ عَمَّل کو مُعاف کر دیا جائے گا اس سے مُر ادبندوں کے وہ گناہ ہیں جو بندوں اور الله عَدَّوَجَلَّ کے در میان ہیں۔ وہ نامہُ اعمال کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی اس سے مُر اد پُر ک ہے۔ تیسر انامہُ اعمال کہ جسے یو نہی نہیں جبور ڈ دیا جائے گا اس سے مُر ادوہ نامہُ عَمَل ہے جس میں بندوں پر کیے گئے مَظَالِم وَرُحَ ہوں گے۔ <sup>®</sup> مُر ادبیہ ہے کہ ان مَظَالِم کا مُطالِب و مُواخَذہ نہیں جبور اُراجائے گا۔

# ساتویں قسم ﷺ

بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندے اور اس کے مولی کے در میان ہوتا ہے، یہ نفسانی خواہشات سے متعلق ہوتے ہیں اور عادت کے مطابِق جاری ہوتے ہیں۔ یہ گناہ انتہائی خفیف اور مُعافی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ دو طرح کے ہیں یعنی صغیرہ و کبیرہ۔ کبیرہ سے مُر ادوہ گناہ ہیں جن پر نَصٌ میں وَعِید مَرْ وِی ہواور ان میں حُدُود واجِب ہوں۔ جبکہ صغیرہ سے مُر ادوہ گناہ ہیں جو نظر و فِلْر میں کبیرہ سے دَرَجہ میں کم تَر ہوں۔

تنبيه الغافلين لابي الليث السمر قندي باب آخر من التوبة ، ص ٢١ مديث: ١٣٣

<sup>[[] .....</sup>مسنداحمد، مسندالسيدة عائشة، • ١ / ٢ ٨، حديث: • ٩ • ٢ ٢ ، بتغير قليل

#### مذكوره گنامول پرتوبه نصوح كااطلاق 🕵

مذکورہ تمام گناہوں پر توبۂ نُصُوح کا اِطْلَاق ہو تاہے جس کے مُتعلَّق فرامین باری تعالیٰ بھی مَوجُود ہیں۔ چنانچہ الله عَدَّوَجَلَّ نے دَرْج ذَیلِ فرمان میں حَمْم کے عام ہونے کی وجہ سے اِر شَاد فرمایا:

قَتَابِعَكِيْكُمْ وَعَفَاعَنُكُمْ (پ۲،البقرة:۱۸۷) ترجمه كنزالايدان: تواس نے تمہاری توبہ قبول كی اور تمہیں مُواف في ال

الله عَدَّو جَلَّ في اس فرمان ميس النيخ حَكْم كى خَبَر دية موت إرشاد فرمايا:

ثُحَّ تَاكِعَلَيْهِمُ لِيَتُو بُوا الله المالية (١١٨) ترجمة كنزالايمان: پران كى توبه قبول كى كه تائبر بين-

الله عَزْوَجَلَّ ك اس فرمان سے بھى يہى مقبوم ظاہر ہو تاہے:

اِنَّالَّنِ بْنَ فَتَنُّوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ مَ مَان عرد الايدان: ب شك جنهوں نے ايذا دى مسلمان كَمْ يَتُوبُوا (پ٣٠،البروج: ١٠)

نيزايك مقام پرارشًاد فرمايا:

ثُمَّ إِنَّى َ بَالْكَ لِلَّنِ بِثَنَ هَاجُرُوْ الْمِنْ بَعْنِ مَا ترجه فَ كنز الايمان: پُر ب شک تهارارب ان ک لي فُتِنُوْ الْمُ جُهَدُوْ اَوْ صَدُرُ وَ الْمِ إِنَّى مَ بَلْكُ مِنْ جَنُهِ ل نَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا بَعْنِ هَالْغَفُوْ مُ مَّ حِيدُمْ فَ (پ١١٠) النعل: ١١٠) انهول نے جِهاد کیااور صابر رہے بے شک تمہارارب اس کے

بعد ضَر ور بخشف والاہے مہر بان۔

# کبیرہ گناہول کے مرتکب کی سزا 💸

(صَاحِبِ كِتَابِ اِلْمِ أَجَلَّ حَفرت سَيِّدِنا شَيْ أَبُوطالِب مَّى عَنَيْهِ مَعَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں) ہم اس بات کے قائل نہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مُر تکب لوگوں پر وَعِید کا اِطْلَاق ہمیشہ کے لیے ہو تا ہے بلکہ ہم ان کے مُتعلق مَشِیَّتِ باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور ان کے لیے الله عَوْمَ جَلَّ کی مُعافی کو جائز سمجھتے ہوئے انہیں جنّی شُار کرتے ہیں جیسا کہ الله عَوْمَ جَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿ فَجَزَ آوُکُ جَهَنَّمْ خَالِی اَفِیتُهَا (پ۵، السنة: ۹۳) ترجمهٔ کنز الایمان: تو جیسا کہ الله عَوْمَ جَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿ فَجَزَ آوُکُ جَهَنَّمْ خَالِی اَفِیتُهَا (پ۵، السنة: ۹۳) ترجمهٔ کنز الایمان: تو

دیا کہ وہ جہتم میں ہمیشہ کے لیے رہے تورہے گاور نہ نہیں۔

## ما لِک کی مرضی سزادے یانددے ﷺ

فرمانِ منصطَفَ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے: الله عَزَّوَجَلَّ نے بندے سے جس عَمَل پر ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضَرور پوراکرنے والا ہے اور جس عَمَل پر سزاکا وعدہ فرمایا ہے اس میں اسے اِفْتیار ہے، چاہے تو عَذاب دے، چاہے تو مُعاف فرمادے۔ <sup>®</sup>

اسی طرح حضرت سیّدُنا ابن عبّاس دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے مَرْوِی ہے کہ الله عَذْوَجَلَّ چاہے تو کسی کے کبیرہ گناہ کو مُعاف فرمادے اور چاہے تو کسی کے صغیرہ گناہ پر بھی عَذاب دیدے۔ ®

## يْرك مُعاف نه جو كا الله

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

الله عَذَوَجَلَّ نے بشرک کے علاوہ ہر گناہ کو قابلِ مُعافی قرار دیا مگر مسلمانوں کو تمام گناہوں کے ساتھ اپنی مَشِیَّت پر چھوڑ دیا۔

## توبه کی توفیق مدملنے کی وجہ ایکی

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُ ناشِخ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) کوئی شخص اس حدیث ِ پاک سے پِدْ عَتی کی توبہ قبول نہ ہونے پر دلیل کپڑ سکتا ہے کہ جس میں دکو جہاں کے تاجور، سلطانِ بَحر و بَرَصَفَّ اللهُ

البعث والنشور للبيهقي باب قول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به . . . الخي ص 22 مديث: ٢٥ ما عفاعنه

[7] .....حلية الاولياء عسفيان الثورى ١٨٢/ حديث: ٩٤٢٤ و قول سفيان الثورى

المناه المدينة العلمية (مُسَاس) مجلس المدينة العلمية (مُسَاس) ومع علام ومع عدوه ومع ومع عدوه المعالم المعالم

من من النازين إلى من من الله المن إلى من من الله المن إلى من الله المن الله المن الله المن الله الله الله المن

## قتل اور بدعت توبه سے مانع میں 🗞

اسی طرح ہم قابل کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے مُقدَّر میں بُرے خاتِے کا فیصلہ ہو گیاتواب اس کی موت کابل تو حید پر نہ ہو گی۔ "اسی طرح بِدِ عَتی شخص کانام جب جہتمی لو گوں کی فہرست میں شابل کر دیا گیا اور قُل اور بِدْ عَت کواس کا سَبَب اور عَلامَت قرار دیا گیا کہ یہ دونوں تو بہ سے مانع ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے تو بہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہی حَمْم ان لو گوں کے مُتعیِّق بھی ہے جن پر بُرے خاتِے کے سَبَب عَذاب لازِم ہو گیاہو۔ چنانچہ اب اگر بدعتی شخص 70 مر تبہ بھی تو بہ کرے تو اس کی تو بہ اس جہتم سے نہیں بچاسکے گی۔ اس کی تو بہ تی مَد نی سرکار صَفَّا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ وَسَلَّم نَا اللهُ وَسَلَّم نَا اللهُ عَنِيْ وَ اللهُ عَنْ ہُوں کہ ہِ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ مَنَا اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَ اللهُ وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَ وَ اللهُ عَنْ وَ وَ اللهُ عَنْ وَ وَ اللهُ عَنْ مَنَا وَ وَ وَ جَهِ مَنْ عَنَا اللهُ عَنْ وَ وَ جَهِ مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَ حَدْ مِنْ وَ جَدِ سے وہ جَهِ مَنْ عَنْ وَ اللهِ عَنْ وَ جَدِ سے وہ جَهِ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ وَ حَدْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَ حَدْ مِنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الله

<sup>📆 .....</sup>السنة لابن ابي عاصم، باب ما ذكر عن النبي انه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة ، ص ١١ ، حديث: ٣٥

آآ ...... یہاں صاحب کتاب اِمامِ اَجَلُّ حضرت سَیِّدُنا شِیْخ ابُوطالِب کی عَنیهِ دَحنَهٔ اللهِ انقوی نے جس بُرے خاتمے کا ذِکْر کیا ہے اس کی دوصور تیں ہیں۔مثلاً اگر مرتے وَقْت اس کا اِیمان ضائع ہو گیا تو پھر اس کی موت توحید پر نہ ہوگی بلکہ وہ کُفْر پر مرے گااوراگر اِیمان پر مرامگر توبہ نہ کی تواب مُر ادبہ ہوگی کہ وہ کا بل توحید پر نہ مَر ا۔ (دار الا فااہلسنت)

تن السرابن ماجة ، كتاب الوصايا ، باب الحيف في الوصية ، ١٥/٣ • ٣ ، حديث : ٢٤ • ٢٥

مسنداحمديمسندعبدالله بن مسعودي ٢ / ٨٩ ٨ عديث: ٣٩٣٣

<sup>[7] ......</sup> بخارى، كتاب التوحيد، باب ﴿ولقد سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين ﴾ الصّفّت: ١١١م / ٢٥٨ محديث: ٥٢ ٥٢ ٢

ور من المناور المناور المناور المناور المن المناور المناع المناع

پس اس کے نیک آعمال میں بَہُت بار توبہ شامِل ہوئی مگر پھر بھی لوح محفوظ میں اس کے مُقَدَّر میں لکھی ہوئی بدبختی نے غالِب آ کر اس کے نیک اَعمال کو ہر باد کر دیا۔ مگر وہ لوگ جن کے مُقَدَّر میں بُراخاتِمہ نہیں ، كھاہو تا انہيں توبهُ نَصوح كى توفيق عطاكى جاتى ہے۔جيساكه مُنافقين كے مُتعلّق إرشادِ بارى تعالى ہے: إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ ترجيه كنز الايدان: ياان يرعذاب كرے ياان كى توبہ قبول

(پال)التوبة: ۱۰۲) کرے۔

# نِفاق بدعت سے کم نہیں ﷺ

نِفاق بِدْعَت ہے کم نہیں، الله عَزْءَجَلَّ نے نہ تو تمام مُنافقین کی توبہ قبول فرمائی اور نہ سب کے دِلوں پر مہرلگائی۔ چنانچہ اس پر دلیل الله عَزْدَ جَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں عام تھم کا یا یا جانا ہے:

فَتَابَعَكَيْكُمْ وَعَفَاعَنْكُمْ (٢٠،١١٨٥) ترجمة كنزالايمان: تواس نے تمهارى توبر قبول كى اور تمهيں

اس آیتِ مُبارَ کہ میں توبہ کرنے والوں کے مُتعلِّق تَعْم مُخِمَل ہے جبکہ حدیث یاک میں مَروی تَعْم ان لو گوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ جیسا کہ اِرشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿1﴾ ثُمَّرَتَابَعَلَيْهِمْلِيَتُوْبُوْا توجیدهٔ کنزالایهان: پهران کی توبه قبول کی که تائب رہیں۔

(2) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُنُوبَ عَلَيْهِمُ لَا إِنَّ ترجمهٔ كنز الايبان: قريب ب كه الله ان كى توبه قبول الله عَفْو مُنْ سَحِيدُ ١٠٤ (١١) التوبة: ١٠٢) كرے بِشك الله بخشنے والا مبر بان ہے۔

# توبه کرنے والول کی قیمیں 🛞

توبہ کرنے والوں کی جیار قشمیں ہیں۔ ہر قشم میں ایک گروہ ہے اور ہر گروہ کا ایک خاص مُقام ہے۔

بعض توبہ کرنے والے جس گناہ سے توبہ کرتے ہیں اس پر قائم بھی رہتے ہیں، زِنْدَ گی بھر اس گناہ کی

جانب لوٹے کا خیال تک مجھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ (ہردم) اپنے بُرے اَعمال کو نیک اَعمال سے بدلتے رہتے ہیں، نیک اَعمال کی بجا آوری میں سَبْقَت لے جاتے ہیں اور یہی توبۂ نُصُوح ہے، ان کے نَفْس، نَفْسِ مُطْمَئِنَّہ وَمَرُ ضِیْکہ کے مَقام پر فائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ،

انہی لوگوں کے مُتعلِّق ایک رِوایَت میں ہے کہ (نیکی کے کاموں کی طرف) بڑھتے چلے جاؤ! مُفْرِ دُون سب سے آگے بڑھ گئے ہیں، وہ ذِکْرِ الٰہی کے شَید اہیں، ذِکْر نے ان کے (گناہوں کے) بُوجھ کو دور کر دیا ہے اب وہ قیامت کے دن ملکے پھلکے ہو کر (بارگاہ خداوندی میں) حاضِر ہوں گے۔ <sup>©</sup>

## تائين كى دوسرى قىم 🖏

بعض لوگ قُرب میں پہلی قسم کے لوگوں کے قریب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پختہ توبہ کی اور ان کی نیست میں بھی اِشتھامَت بھی، انہوں نے بھی کسی گناہ کی کوشش کی نہ بھی اس کا قَصْد کیا، بھی اس کی جانب ماکل ہوئے نہ بھی گناہ کا خیال آیا۔ البتہ! بسااَو قات یہ لوگ بِغَیر اِرادے وقَصْد کے گناہوں میں مبتلاہو جاتے ہیں اور (اس طرح) انہیں فِکْر و خَیال (کی پُختگی) میں آزمایا جاتا ہے۔ یہ مومنین کی صِفات ہیں جن پر اِسْتِقامَت کی اُمِّید کی جاتی ہے کیونکہ یہ توبہ کے ہی راستے ہیں۔ چنانچہ،

ان لو گوں کے مُتَعَلِّق الله عَدَّدَ جَلَّ في إرشَاد فرمايا:

اَ لَنِ يَتَنَيْجُتَنِيْوْنَ كَلَيْوِ الْكِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ ترجمهٔ كنزالايمان: وه جوبر عالهوں اور بے حيائيوں سے اِلَّا اللَّمَ مُ إِنَّ مَنَاكَ وَ السِمُ الْمَغْفِرَ قَالَ اللَّمَ مُ اِنَاكَ مُناه كياں گئے اور رك گئے بے شک

(پ۲۷،النعبه: ۳۲) تمهارے رب کی مُغْفِرَت وسیع ہے۔

يولوگ ان متقى لوگول كى صِفات مين داخِل بين جن كے مُتَعَلِّق الله عَوْدَ جَلَّ نے إِر شَاد فرمايا: وَالَّ فِينَنَ إِذَافَعَ لُوُافَاحِشَةً أَوْظَلَمُوْا اَنْفُسهُ مُ ترجمة كنز الايسان: اور وه كه جب كوئى به حَيائى يا اپن ذَكُرُو اللّهَ فَالْسَتَغْفَرُو الِنُ نُوْيِهِمْ مُنْ وَ صَنْ جانوں پر ظُم كرين الله كوياد كرك اپ گنامول كى مُعافى

تا ....... ترمذى كتاب الدعوات باب فى العفووالعافية ، ٣٢٢/٥ عديث : ٢٠٢٣ بتغير قليل نوادر الاصول ، الاصل التاسع والستون والمائتان ، ١٥٤/١ مديث : ١٣٥٧ ا

يَّغْفِرُ النُّنُوْبَ إِلَّا اللَّهُ فَيُ وَلَمْ يُصِلُّ وَاعْلَى عِبْيِنَ اور گناه كون بَخْ سواالله ك اور اپني يرجان مَافَعَلُوْ اوَ هُمُ يَعْلَمُوْنَ ﴿ ( بِ مِن المَدن: ١٣٥) لوجه كرارُنه جائين ـ

(صَاحِبِ بِتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُ نَا شَخُ ابُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحتهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) مید لوگ نَفْسِ لَوَّا اَمَد کے مالِک ہیں جس کی قشم الله عَدَّدَ جَلَّ نے یاد فرمائی ہے، ایسے لوگ میانہ رَ وہوتے ہیں۔

#### گناہوں کے صُدور کی چند و جوہات ﷺ

انسانی نُفُوس سے ان گناہوں کے صُدور کی چند وُجُوہات ہیں۔ مثلاً ﷺ نفسانی صِفات کے مَفاہیم ﷺ فِطری وجِبِلِّی صِفات ﷺ کے مَفاہیم ﷺ فِطری وجِبِلِّی صِفات ﷺ کے زمین سے ان کے نَشبُول کا آغاز ﷺ کیے بعد دیگرے رِحُمول میں ان کا مختلف اَطوار کی صُورَت اِخْتِیار کرنااور ﷺ نُظفوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بَاہَمی اِخْتِلاط۔

يكى وجهب كه الله عَنْوَجَلَّ في سوره نجم كى مذكوره آيَتِ مُبارَكه كه بعدوالے حقے ميں إرشاد فرمايا: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَاكُمْ مِنْ الْأَسْمَ عِنْ الله الله الله الله الله الله على الله على

(پ۲۵،النجم:۳۲)

شاید یمی وجہ ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ نے نَفْس کی بجی کی وجہ سے اس کی پاکدامنی بیان کرنے سے مَنْع فرمایا ہے کیونکہ یہ مِنِّی سے بناہے اور نطفوں کے بائمی اِنْحتِلاط سے رحْم میں ترکیب دیا گیا ہے۔ چنانچہ اِر شَاد فرمایا:

فَلاَ تُوْرُ كُنُوا اَنْفُسُكُمُ وَمُلُو (۲۷، الله ۱۳۰) ترجمهٔ كنزالايمان: تو آپ ابنی جانوں کو ستھرانہ بتاؤ۔

لیمنی جس نَفْس کی پیدائش کی اِبْتِدَ الیمی مو (اس کی پاکدامنی بیان نه کرو)۔اسی طرح **الله** عَدَّوَجَلَّ نے نَفْس کی اکش کرمنت مُتَعَلِّق او بیکار فرا کی ایس کی (یَرَ ایس کی ایک اکثری سے میرد کی میرود اس اور فرا از اور ا

پیدائش کے مُتَعَلِّق اِرشَاد فرمایا کہ اس کی اِجْیدَ اہی اِبْتِلاو آزمائش سے ہوئی ہے۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ اَمُشَاجٍ قَنْبَكِيهِ ترجه كنزالايدان: بشك بم نے آدى كوپيدا كيا لى بوئى فَجَعَلْنَهُ كَسِيدًا أَضِيرًا ﴿ (به ٢، الدهر: ٢) مَن عدا عد الله عائدي وأسع ستاد يكها كردياد

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجُلَّ حَفِرت سَيِّدُ نَا شَيْحُ البُوطالِب بِمَى عَلَيْهِ رَحِنَةُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں )اس مَوْضُوع كى شُرْح طويل ہو جائے گى اور بات نُفُوس كى تركيبات كے عِلْم اور اس كى جبلّى فطرَت بيان كرنے كى جانِب نكل جائے گى۔

المرينة العلمية (مرينة العلمية (مرياس) المدينة العلمية (مرياس) المدينة العلمية (مرياس) المدينة العلمية (مرياس)

البتہ! مذکورہ شخص کی مِثل کے مُتعلِّق ایک رِوایَت میں پچھ یوں مفہوم مَذکور ہے کہ مومن آزمائش میں مبتلا ہونے والا اور بَہُت توبہ کرنے والا ہے۔ <sup>®</sup> ایک رِوایَت میں ہے کہ مومن (ہواہیں لہراتے)خوشے کی طرح ہے کبھی سیدھا ہو جاتا ہے اور کبھی جبک جاتا ہے۔ <sup>®</sup>

پس اس بندے کی کو تاہی اس کے نفُس پر ہوتی ہے اور اس کے نفُس پر ناراض ہونے کی وجہ اس کا نَفُس رکی سے اور اس کے نفُس پر خیر و بھلائی کے اَثَرَات (کی سرکشی کو)خوب بیچاننا اور نَفُس (کی خواہشات) کی طرف نہ دیکھنا ہے۔ اگر نَفُس پر خیر و بھلائی کے اَثَرَات ظاہِر ہوں تو بندے کا خیر و بھلائی سے راحَت و سُکُون پانا اس کے گناہوں کا کفّارہ بن جا تا ہے کیونکہ اللّه عَدَّوَجَلُ کے درج ذیل فرمانِ عالیشان میں غور و فِکْر سے یہی مَفہوم سمجھ میں آتا ہے:

فَلاَ ثُوَّا أَنْفُسَكُمْ لَهُ هُوَ أَعُكُمُ بِمَنِ التَّقِي فَي تَجِيدُ كنزالايبان: تَو آپ اپنی جانوں كو سقر اند بناؤوه خوب (پدر منز گار بیں۔ (پدر منز گار بیں۔ جانتا ہے جو پر میز گار ہیں۔

## تائين كى تيسرى قىم 🗞

توبہ کرنے والوں کی ہے قسم دوسری قسم کے آفراد کے قریب ہے اور اس سے مُراد وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کرلیتا ہے، پھر گناہ کا اِرْتِکَاب کر تاہے تواس گناہ کا اِرادہ کرنے اور اس کے لیے کو سِشش کرنے اور نیکی پر اسے ترجیح دینے کی وجہ سے غم زدہ ہو جاتا ہے مگر توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور اپنے نفس کو اِسْتِقامَت اِخْتِیار کرنے کی تُلْقِین کر تاہے، توبہ کرنے والے لوگوں کے مَقام کو پیند کر تاہے، صِدِّیقین کا مَقام و کیھ کر اس کا دل راحت پاتا ہے۔ حالا نکہ ابھی اس کا وَشْت آیا ہے نہ اس کا مَقام ظاہر ہوا ہے کیونکہ خواہش نفس اسے حَرَّمَت میں رکھتی ہے تو گناہوں کی عادت اسے اپنی جانیب تھینچی ہے اور غفلت اسے اپنی

التاريخ الكبير للبخاري، باب العين، باب سيم، 4/ ٩ ٢٨ ، رقم: ٣٣ ٩٢/٤٥ م ١ ، عبيدبن مسلم بياع السابري

<sup>[] .....</sup>مسنداحمد، مسندعلی بن ابی طالب، ا /۷۲ ا ، حدیث: ۵ • ۲ ، بتغیر

آ اسسامسندابی یعلی، مسندانس بن مالک، ۱۲۵/۳ محدیث: ۲۸ ۰ ۳۰

الغرض ایسے شخص کی توبہ وقتی ہے جو ایک وَقْت سے دوسر ہے وَقْت تک کے لیے بی ہوتی ہے ، حالانکہ ایسے بندے کے محشنِ عَمَل اور گزشتہ گناہوں کی تَلافی کے سَبَ اس کے لیے اِسْتِقامَت کی اُرِّید کی جاسکتی ہے مگر فَدْ شَمہ ہے کہ گناہوں پر مُدَاوَمَت کی وجہ سے اس کی حالَت بدّل جائے اور اس کا نَفْس اسے گمر اہ کر دے۔ اس شخص کا ثُمَّار ان لو گوں میں ہو تا ہے جنہوں نے نیک اور بُرے اَعمال کو آبیس میں مِلادیا۔ اُرِّیدہے کہ اللّٰه عَدْوَجَلّ اس کی توبہ قبول فرما کر اسے اِسْتِقامَت کی دولت عطا فرمائے اور یوں یہ سابقین کے ساتھ مل جائے۔ ایسا شخص عام طور پر دُوحالتوں کے در میان ہو تا ہے:

(1) ہے اس پراس کانفس غالِب آ جائے اور یوں اس پر اَزَل میں جو فیصلہ ہواوہ اس کے لیے ثابِت ہوجائے۔ (2) ہے اللہ عَزَّوَ جَلَّ اس پر ایسی نِگاہِ کرم فرمائے کہ اس کی ہر کمی پوری ہو جائے اور وہ ہر فقر سے مُسْتَغُنی ہو جائے۔ یوں وہ اَزَلی فضل و کرم پاکر مُقرَّ بین کی مَنازِل تک جا پہنچے، کیونکہ وہ اللہ عَدَّوَ جَلَّ کے فضل و کَرَم، رحمت اور اُخْرَوِی ثواب کی نیت سے ان مُقرِّ بین کے راستے پر گامز ن ہو گیاہے۔

# تائين کي چو تھي قسم ڳھ

حال کے اِغتِبَاں سے یہ بندہ سب سے بُرا، وَبال کے اعتبار سے اپنے نَفْس پر سب سے زیادہ کُلُم کرنے والا اور اللہ عَوْدَ جَلَّ کی جانِب سے حاصِل ہونے والے عطیات و نواز شات کے اعتبار سے سب سے کم اِنعام پانے والا اور اللہ عَدِد ایسا بندہ ہے جوایک گناہ کر تا ہے پھر اس جیسے یا اس سے بھی بڑے گناہ کا بار بار اِرْزِکاب کر تا ہے اور جب بھی اس گناہ پر قُدْرَت پاتا ہے اس کے دِل میں اسے کرنے کا خیال آبی جاتا ہے۔ وہ تو بہ کی نیتَ تہ اور جب بھی اس گناہ پر قُدْرَت پاتا ہے اس کے دِل میں اسے کرنے کا خیال آبی جاتا ہے۔ وہ تو بہ کی نیتَ تہ کر تا ہے نہ اِبْتا ہے، وہ اپنے کمشنِ طَن کی بِنا پر کسی قسم کے وَعْد ہے کی اُمِّید رکھتا ہے نہ بے خوف ہونے کی وجہ سے کسی وَعِید سے ڈر تا ہے۔

یمی گناہوں پر اِصر ارکی حقیقت ہے اور یہ نافر مانی اور غُر ور و تکبُّر کے در میان کا ایک مقام ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے مُتَعَلِّق مَرْ وِی ہے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے بیارے حبیب عَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے اِر شَاد فرمایا:

گناہوں پر اِصر ار کرنے والے جہتم کی جانب بڑھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ $^{\oplus}$ 

ایسا شخص نَفْسِ اَتارہ کا مالِک ہُو تا ہے اور اس کی رُوح ہمیشہ نیکی سے راہِ فرار اِخْتیار کرتی ہے، لہذا ایسے شخص کے بُرے خاتِمہ کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ یہ شخص بُرے خاتِمہ کی جانِب بڑھنے اور اس راستے پر چلنے والا ہے۔ بُری قضا اور بد بختی اس سے دُور نہیں رہتیں، ایسے ہی شخص کے مُتعلّق مَنْقُول ہے کہ جو شخص بار گاہِ خداوندی میں حاضِر ہو کر توبہ کرنے سے ٹال مٹول کر تاریح گویاوہ الله عَذَبَالُ کو جھٹلار ہاہے۔

#### لعنت سے مُراد کھی

لعنت سے مُر او بیہ ہے کہ بندہ ایک گناہ سے نکل کر اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ بیہ گروہ عام مسلمانوں کاہے ان کاشُار فاسِقین میں ہو تاہے اور بیرسب الله عَدَّوَجَلَّ کی مَشِیَّت میں ہیں۔ چنانچہ ،

فرمانِ باری تعالی ہے:

وَاخَرُونَ مُرْجَوُنَ لِأَمْرِاللَّهِ

ترجمه كنز الايمان: اور كچه مَوتُوف ركھ كئے ہيں الله ك

(پ۱۱، التوبه:۱۰۲) تحکم پر-

(صَاحِبِ مِبَارَ که میں ﴿ مُوْجَوْنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَعَلَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَعَالَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَعَالَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَعَالَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَعَالَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

<sup>[7] ......</sup> تفسير طبري أل عمر ان تحت الأية: ١٣٥ م ٢ / ١ ٢٨ عديث: ٢ ٨ ٨ ٤ دون: قدما الى النار



### ا الله المنات المنام ا 🍓 مَقام صَبُر کی شرح اور صابِرین کے اوصاف 👸

الله عَدَّوَ مَنَّ فِي صَبْر كرف والول كوهُ تَقِين كالمام بنايا اور ان پر اينا بهترين وعده پوراكيا- چنانچ وارشًا و فرمايا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِبَّةً يَّهُلُو نَ بِأَمْرِ نَالَبًّا ترجه عنوالايدان: اورجم فان س عريه إمام بنائك

صَبَرُو أُنْ (پ١٦،السجدة:٢٢) ہارے تھم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صَبْر کیا۔

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

وَتَتَتُ كُلِمَتُ مَا بِكَ الْحُسْلَى عَلَى بَنِيۡۤ إِسۡرَ آءِ يُلُ ۗ ترجههٔ كنزالايهان: اور تير برب كااچماوعده بني اسرائيل

**بِمَاصَكِرُ وُ ا**طْ (پ٥،الاعراف:١٣٤) پر بوراہوابدلہ ان کے صَبْر کا۔



#### نا پیندیده بات پر صبر کرنا 🛞

الله عَوْدَ مَلَ كَ بِيارِ مِ حبيبِ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ صَبْرِ كَ مُنْتَعَلِّق إِرشَاد فرمايا: تمهار ب نالسنديده بات پر صَبْر کرنے میں خیر کثیر ہے۔ 🖰 حضرت سّیدُ ناعیسیٰ عَلَیْدِ السَّلام کا فرمان ہے: تم ناپسندیدہ اشیا پر صَبْر کیے بغيرا بني بسنديده اشيانهيس ياسكتے۔ 🏵

# صرمیں شفاہے چھ

سی صحابی کا فرمان ہے کہ اللہ عَذَوَ جَلَّ نے پر ہیز گاری اور صَبْر میں شِفا اور فضیلت رکھی ہے۔ $^{m{G}}$ 

- [7] .....مسنداحمد، مسندعبدالله بن العباس بن عبد المطلب، ١/٩٥٩ ، حديث: ٢٨٠٣
  - [4] .....عيون الاخبار كتاب الزهد، ٢٩٣/٢
- أنت] ......السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ادوية النبي سوى مامضى في الباب قبله، ٩ / ٥٨٢م حديث: ٩ ٥ ٩ م ، بتغير الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، ٥/١٠٠، الرقم: ١١١١: قيس بن رافع القيسي، بتغير قليل

#### صرنصف ايمان ہے 🛞

حضرت سَيّدُ ناابن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كا فرمان ہے كه صَبْر نِصْف إيمان ہے۔  $^{\oplus}$ 

## صر کاایمان سے تعلق 🛞

امير المومنين حضرت سّيرُ ناعلى المرتضى شير خدا كَرَّمَ اللهُ تَعَالْ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ نِهِ صَبْر كو إيمان كا ايك رُكن قرار دیا اور اسے جہاد، عَدَل اور یقین کے ساتھ ذِکْر کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: اِسلام کی بنیاد چاڑ سُتُونوں پر ہے: یقین ، صَبْر ، جہاد اور عَدْل پر- ® نیز آپ رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْه سے بيد بھی مَنْقُول ہے که صَبْر کا إيمان سے وہي تعلّق ہے جو سَر کا باقی جسم کے ساتھ ہے کیونکہ جس کا سَر نہ ہو اس کا جسم بھی نہیں ہو تااور جس کے پاس صَبْر نہیں اس کا ایمان نہیں۔<sup>©</sup>

# 🛮 صبر ویقین کابا ہمی تعلق 🕵

دو جہاں کے تا جُور، سلطانِ بحر و برصَلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے صبر کو بُلندی اور فضیلت میں مقام یقین تک رِ فَعَت عطا فرمائی اور یقین کے ساتھ صَبْر کا بھی ذِکْر فرمایا۔ اسی طرح الله عَدَّوَجَلَّ نے بھی صَبْر ویقین کو قرآن كريم ميں اِئشّھايوں ذِكْر فرمايا:

وَجَعَلْنَامِنْهُمُ أَيِهَةً يُّهُنُّو نَبِآمُرِ نَالَبًّا ترجية كنز الايمان: اور تم فان ميل سے يكھ إمام بنائك كم صَدَرُوا ﴿ وَكَانُوا إِلَّا لِتِنَا لِيُوقِنُونَ ﴿ ہارے تم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صَبر کیا اور وہ (پ۱۲،انسجدة:۲۴) ہماری آیتوں پریقین لاتے تھے۔

الله عَدَّوَجَلَّ ك بيارے حبيب صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا: جس كو ان دونوں (يعني صَبرو

[7] ......بعجم كبيري ٩/٩٠ محديث: ٨٥٣٨

شعب الايمان للبيهقي، باب في الصبر على المصائب، ١ ٢٣/ ١ ، حديث: ٢ ١ ٩ ٩

٣ .....حلية الاولياء، على بن ابي طالب، ١٥/١١ مديث: ٢٣٠

[27] ......حلية الاولياء، على بن ابي طالب، ا / ١ ١ ، حديث: ٢٣٣، دون: الاجسد لمن الارأس له

العقدالفريدلابن عبدربه الاندلسي، كتاب الواسطه في الخطب، خطب على بن ابي طالب، ٢/٠٤ ا

یقین)سے حِصّہ ملے وہ ان (اَشیادِ مُعامّلات) کے مُتعلّق سُوال نہیں کر تاجو فوت ہو گئے ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ دوجہاں کے تاجور، سلطانِ بَحروبَرَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے إِر شَاد فرمایا: عَمَل واَجَرَكا كمال صَبْر سے حاصِل ہوتاہے۔

حضرت سَيِّدُنا أَبِو أَمَامه بِا بَلِى دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مَرْوِى ہے كہ تَّى يَدَنى سركار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم لَا عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم لَى عَزِيمَت مِين سے بَهُت كم حصّة ديا گياہے اور جسے ان دونوں ميں سے بَحَص حصّة عطا ہو ااس نے بھی قيام ليل وصيام نَهاركى پروانہيںكى، تم جس حالَت پر ہواسكى مِثْل حالَت پر صَبْر كيا كرو، كيونكه مجھے يہ بات پيند ہے كہ تم ميں سے ہر شخص تمام لوگوں كے عَمَل كى مِثْل نيك اَعمال كا ذخيره لے كر مجھے على، البته! مجھے خدشہ ہے كہ مير بعد تم پر دنيا تُشادہ ہو جائے گى اور تم ايك دو سرے كو پہچانے سے اِنكار كردوگے، اس وَ قت آسمان والے بھى تهميں پہچانے سے اِنكار كرديں گے۔ لہذا جس نے (اپن حالَت پر) صَبْر كيا اور تواب كى اُمِّيدر كھى وہى كافِل ثواب پانے ميں كامياب ہوگا۔ اس كے بعد آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَاهُ وَسَلَّى مَا اَلْهُ وَسَلَّى اَسْ وَ قَتْ قَالَ مَا لَى دُوْلُوں كَ عَمْل كَا مِيْل عَلَيْهِ وَمَى كَافِلُ وَاب پانے ميں كامياب ہوگا۔ اس كے بعد آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّى اَلَى اَلَى اَلْهُ وَالْ اِللهُ وَالْهُ وَالْ اِللهُ وَسَلَّى اَلَاهُ وَسَلَّى اَللَّهُ وَسَلَّى اَللَّهُ وَسَلَى اَللَّهُ وَسَلَى اَللَّهُ وَسَلَى اَللَّهُ وَسَلَى اللّهُ وَسَلَّى اللّهُ وَسَلَّى اَللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰ وَالْهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰ اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰهُ وَسَلَى اللّٰ ا

مَاعِنُكَ كُمْ يَنْفَدُو مَاعِنُكَ اللهِ بَاقِ لَوَلَنَجْزِينَ ترجه كنزالايهان: جوتمهار عياس عمو عكى كاورجوالله النّب يُن صَبَرُ وَ اللهِ عَسَنِ مَا كَانُو اللهِ عَيْنَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

 $^{
m D}$ قابل ہو

## صبر اور سَخاوَت الم

حضرت سَیِّدُنا جابِر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ سَر وَرِ کا بَنات صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم سے إيمان كَ مُتَعَلِّق عَرْض كَى كُنُ (كه يه كيا ہے؟) تو آپ صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ إِر شَادِ فرمايا: (إيمان وُوچيزوں كانام ہے يعنی) صَبْر اور سَخاوَت ۔ ®

<sup>[1] ......</sup>جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرى باب جامع في آداب العالم والمتعلم ، حديث: ٦٣ ٥ ، ص ٢٠ ١ ، مختصر آ

<sup>🏋 ......</sup>جامع معمر بن واشد ملحق مصنف عبد الرزاق ، باب اي الاعمال افضل؟ ، • ١ / ٢ ٩ ١ ، حديث : ٢ ٩ ٢ ، وبغير قليل

#### مبر کااجر 🐉

أَصْدَقُ الْقَاكِلِين يعنى الله عَدَّوْجَلَّ كَافر مانِ عاليشان ب:

أُولِيكَ يُوْتَوُنَ أَجْرَهُمُ مَّرَّتَ يُنِ بِمَاصَبَرُوْ الترجمة كنزالايمان: ان كوان كا أَثِرَ دوبالا دياجائ گابدله ان (ب٠٠) انقصص: ۵۴)

ایک مقام پرارشاد فرمایا:

إِنَّمَايُو فَى الصَّيِرُوُ نَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ تَرْجَمَةُ كَنْ الايبان: صابِروں بن كو ان كا ثواب بهر پور دیا (پ۳۳،النسر: ۱۰)

## صابرین کے لیے تین انعام 💸

الله عَزْوَجَلَّ نِهِ آخِرَت مِیں کامیابی پانے والے لوگوں کو بَشَارَت دیتے ہوئے تین انعامات کو تمام عِبَادَت گزاروں پر تقسیم فرمایا مگر صَبُر کرنے والوں کے لیے ان تینوں اِنعَامات کو یکجا کر دیا یعنی وُعا، رحمت اور بِدَایَت۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیّدُنا عمر فاروق دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: دونوں عِدُل بَهُت عُمرہ ہیں اور صَبُر کرنے والوں کے لیے عِلاد ہ بھی بَہُت خوب ہے۔  $^{\oplus}$ 

عِدل سے مُر اد (اونٹ کے دونوں پہلوؤں پرلادا گیا بوجھ ہے جبکہ یہاں مُراد) وُعا اور رحمت ہے جبکہ عِلاوہ سے مُر اد وہ شے ہے جو اونٹ پر (طے کردہ) بوجھ لادنے کے بعد مزید اِضافہ کر دی جاتی ہے، اس طرح گویا کہ سیرایک تیسر اعِدل ہوا۔

🚻 ......بخارى، كتاب الجنائن باب الصبر عند الصدمة الاولى، ١/١ ٢٣٨ ، دون ذكر الصابرين

#### معیت خداو ندی کی بشارت 💸

بِ شک الله عَذْوَجَلُ نے قر آنِ کریم میں خَبَر دی ہے کہ وہ صَبْر کرنے والوں کے ساتھ ہے <sup>©</sup>اور جس کے ساتھ الله عَذْوَجَلُ ہو وہ سب سے بَلَند تَر کے ساتھ الله عَذْوَجَلُ ہو وہ سب سے بَلَند تَر ہو تا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

وَاصْبِرُوْ اللهِ مَعَمَ السَّيرِينَ ﴿ تَرْجِيهُ كَنَوْ الايبان: اور مَبْر كروبِ شَكَ الله مَبْر والول (پ۱) الانقال: ۲۹) كي ساته ہے۔

حبيبا كه بيه إرشًاد فرمايا:

وَ اَنْتُمُ الْاعْلُونَ فَوَاللَّهُ مَعَكُم تَ ترجمة كنز الايبان: اورتم بى غالب آؤك اور الله تهارك

(پ۲۱، معمد:۳۵) ساتھ ہے۔

گرانته عَزَّدَ جَلَّ اسی صُورَت میں اپنے لشکروں اور اپنی تائید کے ذریعے مدّد فرماتا ہے جب صبر کا دامن

ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ گویا کہ صَبْر حُصُولِ مَدو تائیدے لیے شُرُط ہے۔ چنانچہ اِر شَاد فرمایا:

بَلَ لا اِنْ تَصْبِرُوُ اوَتَتَقُوْ اوَيَأْتُو كُمْرِضِ ترجه اللهان: بال كيول نبين اگرتم عَبَر و تقوى كرواور فَوْ بِهِمْ هُذَا لِيُدُودُ كُمْ مَ بُكُمْ بِخَسْةِ الْفِ كافِراى دم تم ير آپاي تو تمبار ارب تمبارى مَد وكو يُاخِ بزار قِنَ الْمَلَيِكَةِ مُسَوِّ مِنْ شَنْ ﴿ (٣٨، ال عمر ان: ١٢٥) فرشة نِثان والے نصِح گا۔

# صبر اور صِدْق كابا جمي تعلق ﷺ

حضرت سَيِّدُناسَهُل تَسْرَى عَلَيْهِ رَحَمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں: صَبْر صِدْق کی تصدیق کانام ہے، نیکی کی سب سے اَفْضُل منزل پہلے مَعْصِیَّت پر صَبْر کرنا، پھر نیکی پر صَبْر کرنا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: اِسْتَعِیْبُوْ اَبِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْ اَجْ (پ۵،الاعراف،۱۲۸) ترجہ هٔ کنزالایسان: الله کی مَد دچاہواور صبر کرو۔

مُر ادیہ ہے کہ الله عَذَهَ جَنَّ کے اَحْکام کی بجاآوری پر اس کی مَدَد طَلَب کر واور بارگاہِ خداوندی کے آواب بجالانے پر صَبْر کرو۔ مزید فرماتے ہیں: الله عَذَهَ جَنَّ نے مصیبت اور شِدَّت کے وَقْت صَبْر کرنے والے شخص کے سواکسی کی تحریف نہیں فرمائی۔ پس صَبْر ہی کی وجہ سے بندہ قابلِ تحریف بنا۔

مزید فرماتے ہیں: مومنین میں صالحین، صالحین میں صادِ قین اور صادِ قین میں صابِرین بَهُت کم ہیں۔ (صَاحِبِ کِتَابِ اِمْ مَ أَجُلَّ حَضرت سَیِّدُنا شُحْ ابُوطالِب کِی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) حضرت سَیِّدُنا سَبُل تُسْرَی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَدِی نے صبر کو صِدْق کی خاصیَّت اور صابِرین کوصادِ قین کے خواص قرار دیاہے۔

الله عَزَّوَ جَلَّ كَا فَرِمَانِ عَالَيْتَانَ ہے:

اِنَّا الْمُسْلِدِينَ وَالْسُلِبَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُوا

(صَاحِبِ بَتَابِ حَضَرَت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَّهِ عَرْمات بين كه اس آيتِ مُبارَكه مين) الله عَزْوَجَلَّ نے ترتیبِ مَقامات کے لِحَاظ سے صَابِرین کوصَادِ قین سے بُلَند قرار دیا اور صَبْر کوصِدْق کا بی ایک مَقام کھہر ایا۔ اگر اس آیتِ مُبارَکه میں مذکور تمام اَوصاف کو مسلمانوں کی ایک ہی صِفَت مان لیاجائے توان تمام اَوصاف کے در میان واوَمُدح کے لیے ہوگی لیکن اگر ان تمام اَوصاف کو مختلف مَقامات مانا جائے تو اس صُورَت میں واوَ ترتیب کے لیے ہوگی جس سے معلوم ہو تاہے کہ صابِرین صَادِقین سے بلند تر ہیں۔

المرينة العلمية (سُرِين المدينة العلمية (سُرِين العلمية (سُرِين العلمية (سُرِين العلمية (سُرِين العلمية العلمي

حضرت سَیْدُنا ابن عبّاس دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے مَرْوِی ہے کہ (ایک بار) جب الله عَوْدَجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَنْصار کے پاس تشریف لائے تو فرمایا: کیاتم سب مومِن ہو؟ سب خاموش رہے تو امیر المومنین حضرت سیّدُناعم فاروق دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عَرْض کی: جی بال! یا رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عَرْض کی: جی بال! یا رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْیهِ وَالِهِ وَسَلَّم! (ہم مومِن ہیں)۔ وَرُیَافَت فرمایا: تمهارے ایمان کی عَلامَت کیا ہے؟ عَرْض کی: ہم خوشحالی و فراخی ہیں ایپ پرورد گارعَدَّ وَجُلُّ کاشکر بِاللَّ تَا ہیں، مصیبت کے نُرول پر صَبْر کرتے ہیں اور قَضائے اللی پرراضی رہے ہیں۔ تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: رَبّ کعبہ کی قَمَ المَّ اللهُ وَمِن ہو۔ اللهِ مَن ہو۔ اللهِ مَن ہو۔

# مکل کے اعتبار سے صبر کی اقدام گی ا

عَمَل کے اِغْتِبَاں سے صَبْر کی دُوشمیں ہیں۔ پہلی قیْم کے بغیر دین کی اِصلاح نہیں ہو سکتی جبکہ دوسری قیْم دین میں فساد پیدا کرنے کی اَصْل ہے۔ اس کے علاوہ بھی صَبْر کی دیگر کئی صُورَ تیں ہیں۔ لہذا جن اُمُور میں دین کی اِصلاح ہوان پر صَبْر سے مُر ادیہ ہے کہ ثابت قدّم رہے تا کہ اس کا اِیمان کا بِل ہو اور جن اُمُور میں فسادِ دین کا اندیشہ ہوان میں صَبْریہ ہے کہ ان سے دُوررہے تا کہ اس کا لِقین بہتر ہو۔

اس مقہوم پر دَلاکَت کرنے والی ایک رِوایَت امیر المومنین حضرت سَیِّدُناعلی المرتفعی شیر خدا گیّمَداللهٔ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَینِم سے مَرْوِی ہے۔ چنانچہ جب آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه بصر ہ تشریف لائے اور وہاں کے ضَروری اُمُور کی اَنْجام وَہی سے فارغ ہوئے تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے شہر کی جامِع مَشِید میں جاکر قصے کہا نیاں سُنانے والوں کو مَشِید سے باہر نِکال دیا اور اِرشَاد فرمایا: قصّہ گوئی بِدْعَت ہے۔ مگر جب ایک نوجوان کے پاس پنچ جو لوگوں کے جھر مٹ میں بیٹھا انہیں وعظ ونصیحت کر رہا تھا تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه اس کے پاس پجھ دیر کے لیے عظمر گئے، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کو اس کی با تیں احیقی گئیں اور اِرشَاد فرمایا: اے نوجوان! میں تم سے دو با تیں پوچھوں گا اگر تم نے ان کا دُرُشت جو اب دیا تو ہی تہمیں ان لوگوں کو وَعظ و نصیحت کرنے کی اِجازَت

<sup>[7] ......</sup>معجم كبير، ١ / ٢٣/١ ، حديث: ١ ١٣٣٦ ، بتغير قليل

دوں گاورنہ تہہیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح مَشِدسے نِکال دوں گا۔ اس نوجوان نے (بَصَد اِحْتِرام) عَرْضَ کی: اے امیر المومنین لوچھے؟ چنانچہ آپ نے دَرْ یَافْت فرمایا: یہ بتاؤ دین کی اِصلاح اور فَساد کِن اشیامیں ہے؟ عَرْض کی: دین کی اِصلاح وَرَعُ و تقویٰ میں اور فساد طَمَعُ ولا لَچَ میں ہے۔ (یہ جواب س کر) اِر شَاد فرمایا: تونے سچکہ کہاہے، تولوگوں کو وَعظ کر سکتاہے کہ تیرے جیسے لوگ ہی لوگوں کو وَعظ کرنے کے اَمُل ہیں۔ مَنْقُول ہے کہ یہ نوجوان عِلْمِ مَحْرِفَت کے لِمام یعنی اِمامُ الائمہ لِمام حَسَن بِن یَسار بھری عَلَیْهِ دَحِنَةُ اللهِ الْقَوِی تھے۔

#### ایمان و صبر ایک ہی شے میں 🛞

حضرت سَیِدُ نامیمون بن مِهران عَکیْهِ دَحمَهُ الْحَنَّان فرماتے ہیں: اِیمان، تصدیق، مَحْرِفَت اور صَبْر ایک ہی شے ہیں۔ حضرت سَیِدُ ناابو در داء دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: اِیمان کی بُلَندی الله عَزَّوَجَلَّ کے حَمْم پر صَبْر کرنا اور نقذیر پر راضِی رہناہے۔  $^{\oplus}$ 

# 

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمامِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُنا شَيْخ ابُوطالِب مِّى عَلَيْهِ رَحِنَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں)وَرع زُبُد كی اِبْتِدَا ہے جو اَبوابِ آخِرَت كا يہلا دروازہ ہے جبکہ طَمِّع رَغَبْت كی اِبْتِدَا ہے جو اَبوابِ وُ نیاكا ایک بَہُت بڑا دروازہ ہے۔ طَمِّع كا پيدا ہونا حُبِّ دنیاكی عَلامَت اور حُبِّ دنیا ہر بُر انَی كی جڑہے۔

## سب سے بیلی اجتہادی خطا ﷺ

مَنْقُول ہے کہ سب سے پہلی اِجتہادی خطاجس سے اللّه عَذَوَجَاتًا کی تعْم عُدُولی ہوئی وہ طَمَع (یعن حِدُص، اِنتہائی خواہش) ہے۔ مُر اویہ ہے کہ حضرت سَیّدُنا آدم عَلَیْهِ السَّلَام نے طَمَع کی (یعنی آپ کے دل میں ہمیشہ رہنے کی خواہش نے شِدّت پکڑی) تو آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے شِدّت پکڑی) تو آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے شَعْر ممنوعہ سے کھالیا اور اُدھر اِبلیس تعین نے طَمَع کی کہ وہ کسی طرح آپ کو جنّت سے نکال دے۔ چنانچہ اس نے آپ عَلَیْهِ السَّلَام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح یہ دونوں طَمَع کے سَبَب نام کے اِعْتِبَان سے تواپنے پرورد گارعَدَّوَجَلُّ کا عَثْم نہ ماننے پر مُنْفَقِق ہو گئے مگر اپنی طَمَع والی دونوں طَمَع کے سَبَب نام کے اِعْتِبَان سے تواپنے پرورد گارعَدَّوَجُلُّ کا عَثْم نہ ماننے پر مُنْفَقِق ہو گئے مگر اپنی طَمَع والی

<sup>[] .....</sup>الزهد لابن المبارك في نسخته زائدا باب في الرضا بالقضاء ، ص اسم حديث: ٢٣ ا

شے اور تھم کے اِعْدِبَا ہ سے دونوں میں بَہُت فَرْق تھا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت سَیِدُ نا آدَم عَلَیْهِ السَّلَام کی اس لَغْزِش کی تلافی توان کی محشنِ تقدیر کی بناپر ہوگئی مگر اِبلیس تعین اپنی اَدَ لی بد بختی کی وجہ سے ہلاک ہوگیا۔

# طمع کیاہے؟ اُگھ

طَمَع دل میں پیدا ہونے والے خیال کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ نے شیطان کواس وَصْف سے منتَّصِف فرمایا۔ کواس وَصْف سے منتَّصِف فرمایا۔

(پ۲۲، سبا:۲۰) سیچ کرد کھایا۔

(صَاحِبِ بَيَّابِ إِمَامِ اَجَلِّ حضرت سَيِّدُنا شَيْ ابُوطالِب مِّى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فرماتِ بِين) مَمَان يَقِين كى ضِد ہے جو كسى جو كسى عَصْ حَقَ سے هُ مُسْتَعَفِي نہيں كر سكتا۔ چنانچہ،

الله عَزَّوَجَلَّ فِي مُشْرِكِين كاوَصْف بيان كرتے موئے إرشاد فرمايا ب:

اِنَ نَظُنَّ اِلْاَظَنَّاقَ مَانَحُنَ بِمُسَتَيْقِيْنِ نَ ﴿ تَجِيدُ كَنز الايمان: مِمِين تويو نهى يَحَد مَان سامو تا ہے اور (پهم، الجائية: ۲۲) ميں يقين نہيں۔

## صبراور طمع ﷺ

جس نے مخلوق کے مُعامَلے میں صَبْر سے کام لیا تو اس کا صَبْر اسے وَرَع کی جانب لے جائے گا اور جس نے دین میں وَرَع و تقویٰ پر صَبْر کا مُظاہَرہ کیا صبر اسے زاہدین میں شامِل کر دے گا۔ مگر جس نے جھوٹے گان کی تصدیق میں طَبَع کی تو طَبُع اسے حُبِّ دنیا میں داخِل کر دے گی اور جس کے دل میں دنیا کی مُحبَّت ہو وہ اسے دین کی حقیقت سے دُور کر دے گی۔

عُلَائے کِرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام فرماتے ہیں: ہم اس شخص کا اِیمان کامِل نہیں سیحصے تھے جسے (راو خدامیں)
کوئی تکلیف نہ پینچی ہو کہ وہ اس تکلیف کوبر داشت کرے اور اپنے ایمان (کی قوت) کی بنا پر اس پر صَبْر کرے۔ حالا نکہ الله عَدَّوَجُنْ نے مومنین کے ساتھ بھی بطور اِمْتِحَان ایسا مُعامِلہ فرمایا اور اس بات کی خبر بھی دی کہ یہ

مصیبت ان پر بطورِ عَذاب نہیں بلکہ یہ اس شخص کے لیے آزمائش ہے جس کے لیے الله عَزْوَجَلَّ نے اِرادہ فرمایا: فرمایا ہے۔ نیز یہ مصیبت زدہ شخص کے لیے رحمت اور خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ جبیبا کہ اِر شَاد فرمایا:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ إَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَ آأُو ذِي ترجمهٔ كنز الايبان: اور بعض آدى كَتِه بين بم الله يرايمان في النَّهِ جَعَلَ فِتُنَقَّا لِنَّاسِ كَعَنَا بِالنَّهِ اللهِ للهِ يَعْرَجب الله كراه مِن انبين كونَ تكيف دى جاتى به تو

(پ۲۰،العنکبوت:۱۰) لوگوں کے فتنہ کواللّٰہ کے عَذاب کے برابر سیجھتے ہیں۔

مُر ادیہ ہے کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے لوگوں کے فتنے کو الله عَدَّدَ جَلَّ کے عَذاب کے برابر سمجھتا ہے جبکہ یہ عَذابِ خُداوندی نہیں بلکہ اس کی جانِب سے باطنی رحمت ہے۔ جبیبا کہ اس کا فرمان ہے:

وَأَمَّا إِذَامَا ابْتَكُلُهُ فَقَلَى مَعَكَيْهِ مِنْ قَكُ اللهِ عَن الديان: اور الرّ آزما الدواس كارزق اس يرتك

فَيَقُولُ مَا يِنَ أَهَانَنِ ﴿ كُلَّا (ب٠٠) الفعر:١٤١١) كرے توكہتا ہے میرے رب نے مجھے خُوار كيايوں نہيں۔

یعنی میں نے فقر کے ذریعے اسے خَوار (بعرِّت) نہیں کیا جیسا کہ دوسروں کو نعمتوں سے نواز کر انہیں عرِّت نہیں بختی۔ اسی مفہوم میں الله عَدَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو إِرشَاد فرمایا:

کہ وہ صَبْر کریں کہ جس کا نہیں حَمْ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

اِصْبِرْ عَلَى مَالِيَقُولُونَ وَاذْكُنْ عَبْلَانَ الْحَاوُدَ ترجمه كنز الايمان: تم ان كى باتوں پر مَبْر كرواور مارك (يامرے) بندے داود كو بادكرو۔

اس طرح الله عَذَّوَجَلَّ نے اپنے محبوب صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو تسلى دى اور فضيلت بخشي-

### صابرين و ثاكرين كااجر ﷺ

مَرْوِی ہے کہ (بروزِ قِیامَت) اَبْلِ زمین میں سے سب سے زیادہ شُکُر گزار بندے کو (بار گاہِ خداوندی میں) حاضِر کیا جائے گا تو اللہ عَوَّدَ جَلَّ اسے شُکُر گزار بندوں کی جزاعطا فرمائے گا، پھر اَبْلِ زمین میں سے سب سے دیادہ صَبْر کرنے والے شخص کولایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ ہم مجھے اس شُکُر گزار بندے جیسی جزاعطا فرمائیں ؟ عرض کرے گا: جی ہاں! اے میرے پرورد گار! (میں اس جزا پر راضی

ہوں) الله عَدْوَ عَلَّ إِرشَاد فرمائے گا: نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اسے نعمتوں سے نوازاتواس نے شُکُر کیا مگر تجھے مَصائب میں مبتلا کیا اور تونے صَبْر کیا یقیناً تجھے میں اس سے ذگنا اَجَر عَطا فرماؤں گا۔ پس اسے شُکُر گزار بندوں سے دُگنا اَجَر دیاجائے گا۔

# سيدنا إبُنِ أَبِي نُجَيْح كِي تَيْنَ نُسِيَقِينَ الْأَحْجُ

حضرت سَيِّدُ نَا إِبْنِ أَبِي نُجَيْح دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِے سَى خليفه سے تَعْزِيَت كرتے ہوئے اپنے ايك مكتوب ميں لكھا:

الله عَدَّوَ جَلَّ نے جوشے واپنس لے لی ہے اس میں الله عَدَّوَ جَلَّ کے حَق کو پیچانے والے سے زیادہ حَق دار وہ صحف میں الله عَدَّوَ جَلَّ کے حَق کو عظیم جاناجو اس کے پاس ابھی باتی ہے۔

اور جو الله المجيئة ! آپ سے پہلے جو کچھ گزر چکاوہ آپ کے لیے (یعنی آپ کے نامۂ اَعمال میں) باقی رہے گا اور جو کہ کچھ آپ کے بعد باقی رہے گا اس میں آپ کو اَجَر دیا جائے گا۔

ان میں ان کا آجَر ان نعمتوں کے اس مصائِب کا شکار ہوتے ہیں ان میں ان کا آجَر ان نعمتوں کے اس کا آجَر ان نعمتوں کے اوقات سے بہت زیادہ ہوتاہے جن میں وہ مَصَائِب سے محفوظ رہتے ہیں۔ ا

#### صایرین کے لیے بے حِماب اجرو تواب ﷺ

رِوایات میں ہے کہ ہر شخص کو اس کا آجَر ایک مخصوص حِساب اور حَدے مُطالِق دیا جائے گا مگر صَبْر کرنے والوں کو ان کا آجَر بغیر کسی حِساب اور حَدے دیا جائے گا۔

ایک روایئت میں ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کے دلوکو اڑ ہیں، ان پر بَہُت سے لوگ (جنّت میں داخِل ہونے کے میں داخِل ہونے کے لیے) آئیں گے مگر صَبَر کے دروازے کا ایک ہی کواڑ ہے اور اس میں سے صِرف د نیامیں مصیبتوں پر صَبَر کرنے والے ہی ایک کرکے داخِل ہوں گے۔

عيون الاخبار كتاب الاخوان ٢٠/٣

<sup>[] ......</sup>شعب الايمان للبيهةي باب في الصبر على المصائب ، ٢٣٩/ محديث: ١٩١٠ ا

#### ہے جماب اجر کی وجہ ﷺ

الله عَوْدَ مَن فَحَلُومُ ﴿ الله عَوْدَ مَن عَلِّق إِرشَاه فرما يا: ﴿ أُولِيْكُ لَهُمْ مِن أَنَّ مَعْلُومُ ﴿ ( ب٣ مَا الله عَوْدَ مَن فَلُومُ ﴾ اور صابرين كى جزاك متعلق إرشَاه فرما يا: ﴿ وَهِ مَا رَعَ مَعْلَق اِرشَاه فرما يا: ﴿ وَهِ مَا رَعَ عَلَى الله عَلَى الله

🛞 🖘 پەطبىعت پر گرال اور دُ شُوَار ہو تاہے۔

ﷺ اس میں ذِلّت کے وَقْت غصّے کوضَبْط اور بُرْ دباری کے مَوْقَع پر دَرْ دواَلَم بَرْ دَاشْت کرنا پڑتا ہے۔

ﷺ صَبْرے عِجِزواِنكسارى اور خاموشى جيسے اَوصَاف بيد اہوتے ہيں۔

🛞 مَبْرے أدَب اور نحشنِ خُلق پيدا ہو تاہے۔

ان سنر کے ذریعے ہی مخلوق سے تکلیف پاکر اسے برداشت کرنے اور مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنے کی قوت پیداہوتی ہے۔

یہ وہ لازِ می اُمُور ہیں جن پر مُکُل کی بناپر اکثر اَو قات سینوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے ، نُفُوس انہیں پسند نہیں کرتے بلکہ انہیں تکلیف اور سختی کو ہر داشت کرنے پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ چنانچیہ مَرْوِی ہے کہ سب سے اَفْضَل اَعْمَال وہ ہیں جو نَفْس پر گراں ہوں۔ <sup>©</sup>

یمی وجہ ہے کہ الله عَزْءَ جَلَّ نے مُتَّقِیْن اور صَادِ قین پر مَصَائِب و تکالیف میں صَبْر کرنا شُرْط تھہر ایا ہے۔ صَبْر کے ذریعے ہی صَادِ قین کا صِدْق اور مُتَّقِیْن کا تقویٰ ثابِت ہو تاہے، نیز صَبْر کے ذریعے ہی ان کے اَوصَاف اور نیک اَعَال کا مِل ہوں گے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

وَالصَّبِرِيْنَ فِى الْبَاسَاءِ وَالصَّرَّ آءِ وَحِيْنَ ترجمهٔ كنز الايمان: اور صر والے مصيب اور سخق ميں اور البَاسِ الْمَانِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا

[7] ......ذم الهوى لابن الجوزى, الباب الثالث في ذكر مجاهدة النفس ومحاسبتها وتوبيخها, ص ٢٥, حديث: ١٢٨

پر ہیز گار ہیں۔

هُ وُ الْمُنْقُونَ ١٤٧١) هُو الْمُنْقُونَ

#### صبر کیاہے؟ پھ

ئنبرىيە ہے:

کے نفس کو اس کی خواہشات کی بیمیل میں کو سیشش کرنے سے رو کنا اور رَضائے خداوندی کے خُصُول کے خُصُول کے کُصُول کے کی بیمیل میں کو سیست کا شکار ہو گااسی کی مِثل مُجاہَدہ اس پر لازِم ہو گاکیونکہ مُجاہَدہ آزمائش ومصیبت کے اعتبار سے ہی ہو تاہے۔

💨 نفس کو شُرکی جانِب بڑھنے ہے رو کنااور اسے ہمیشہ نیکی پر ممکل پیراہونے کا یابند بنانا۔

انفس کو اس کے اُن فظری اَوصَاف میں شِدّت اَپنانے سے بازر کھنا جن کا اِظہار بار گاہِ خداوندی میں بنا ہے اَدَبِ اَن فظرِی اَدِ مَا اَن فظرِی اَدِ مَا اَن فظرِی اَدِ مِن اَدِ مِن اَدَبِ کَا یابند بنانا۔

## صبر کی دیگر صور تیں ﷺ

صَبْر کی دَرْج ذیل صُورَ تیں بھی ہیں:

- (1) الله مُختلِف نفساني خواهشات ير (ان ك اغتِبَاس ع) صَبْر كياجاك
- (2) ﷺ الله عَدَّوَ هَا كَل طَاعَت مِين ثابِت قَدَمي بِر قائم رہنے میں صَبْر كامُظاہَر ہ كياجائے۔
- (3) ﴾ جن صورتوں میں مجاہدہ لازِم ہو ان میں خُوب ہِمَّت صَرف کی جائے اور دل کو نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسوں اور آراکش دنیاسے یاک رکھاجائے۔
- (4) ﷺ بعض آفات میں صَبْر کرنااس لیے لازِم ہو تا ہے کہ ظاہِر ی جسمانی اَعْضَا ان (ہے بچاؤ) سے قاصِر ہوتے ہیں بلکہ بعض صور توں میں تودِل کو بھی ان آفات میں مشغول ہونے سے روکاجا تاہے۔
- ﴿5﴾ ﴾ نَفْس كو حَق بات كا پابند بناكر اسے زبان، دِل اور مُكَثَل جِسْم كے ساتھ حَق بات سے وَابَسْته كر ديا

جائے۔ یہی وجہ ہے کہ الله عَذَوَجَلَّ نے نیک اَعمال بجالانے والے مومنین کی بیہ صِفَت بیان کی ہے

کہ وہ صَبْر کرنے والے ہوتے ہیں، نیز الله عَذَوْجَلَّ نے ان کے اعمال کی وُرُشتی کے لیے صَبْر کوشَرْط

تھم رایا ہے اور خَبَر دی ہے کہ حَق اور صَبْر والوں کے عِلاوہ باقی تمام لوگ حَسارے میں ہیں۔ چنانچیہ (سورهٔ عَهْر میں) صَبْر کی عَظَمَت بول بیان کی کہ اس کی الگ سے وَصِیَّت فرمائی۔

﴿ 6﴾ ك نَفْس كوالله عَزَوْجَلَ كى عِبَاوَت كا يابند بنايا جائ اور است قناعَت اور الله عَزَّوْجَلَ كى رَضا (يعنى اس نے جورِزْق اس کے مُقَدَّر میں لکھاہے اس) پر راضی رہنے کا عَادِی بنایا جائے۔

﴿7﴾ مخلوق كوتكليف يبنجاني سے بازر ہاجائے كه بير عَدْل كرنے والوں كامقام ہے، نيز مخلوق سے تكليف ياكر اسے برواشت کیا جائے کہ بیر م محسینین کا مقام ہے۔ بید دونوں اللہ عَدَّدَ جَلَّ کے اس فرمان عالیشان کے تحت واخِل بين: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَكُمُ رُبِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ (ب١١، النعد: ٩٠) ترجيه كنز الايان: ب شك الله حَمْم فرما تاہے إنصاف اور نيكي (كا)۔ ﴾

﴿8﴾ 🗗 راہِ خُدامیں خرج کیا جائے اور حَق داروں کو دَرَجہ بَدِرَجه ان کے حُقوق اداکیے جائیں کہ بیراہِ خدا میں خرچ کرنے والوں کا مقام ہے۔ چنانچہ الله عَدْوَجَلَ کا فرمانِ عالیشان ہے:﴿ وَ إِيْنَا مِي دِي الْقُرُلِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغَى ۚ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَلَكُمُ وَنَ ۞ (١٣٠٠، النعل: ٩٠) توجیدهٔ كنز الابیان: اور (بے شك الله عَمْ فرماتاہے) رشتہ داروں كے دینے كا اور منْع فرماتاہے بے حَمالًى اور بُری بات اور سر کشی سے تہمیں نصیحت فرما تاہے کہ تم دھیان کرو۔ ﴾

﴿9﴾ ﴾ بے حَیائی یعنی عِلم اور اِیمان کے اُمُور میں فحنٹش کاموں سے بچنا بھی صَبْر ہے۔

﴿10﴾ ﴾ بُرى باتوں سے بچنا بھی صَبْر ہے یعنی جن باتوں کو عُلَائے کِرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام بُرا جانتے ہیں۔

(11) 🖨 بَغَاوَت وسر کشی یعنی ظلم وزِیادَ تی سے دُورر ہنا بھی صَبْر ہے۔

﴿12﴾ ﴾ اُمُورِ دنیامیں فَضُول خَرچی کرنے، تکبّرُ کے ذریعے حُدُودِ باری تعالیٰ سے تجاؤز کرنے اور (اُمُورِ دینیہ میں) غُلُوسے بیخابھی صَبْرہے۔

## قرآن کا قطب 👯

(صَاحِب لِتَاب إمام أَجَلٌ حضرت سَيْدُنا شَيْح البُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ القَدِى فرمات بين) سوره نحل كى مذكوره آيت (نمبر 90) صَبْر کے مَفْہوم پر دَلالَت کرنے والی ایک جامِع آیئت ہے جو قر آن کریم کے قُطب کی حَیْثِیَّت رکھتی ہے۔اس میں تین باتوں یعنی اِنصاف، نیکی اور راہِ خُدامیں خَرْج کرنے کا حَمْم دیا گیاہے اور تین باتوں سے یعنی بے حَیائی وبُری باتوں اور سرکشی سے مَنْع کیا گیاہے۔

حضرت سَيِّدُنا عبدالله بن مَسْعُود رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: اَمُرُّ بِالْمَعُرُوْف وَنَهُی عَنِ الْمُنْكَر كے اِعْتِبَاء سے قرآن كريم كى سبسے جامِع آيَتِ مُبارَكه يہى ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

نِعْمَ أَجْرُ الْعَبِلِيْنَ فَي النَّانِ كَن الايمان: كيابى احْتااجر كام والول كاوه جنهول ن

(پ ۱ ۲) العنكبوت:۵۹،۵۸) صَبْر كيا\_

(صَاحِبِ بَتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حَصْرَت سَيِّدُ نَا شَيِّ اَبُوطَالِب مِّى عَلَيْهِ رَحَهُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) ان کے اَجَر کی عُمد گی کو اسی وَقْت بیان فرمایا جب ان کے صَبُر سے مُنْصَفِ ہونے کا ذِکْر فرمایا اور اسی طرح ان کے رِزْق اور اَوصَاف کے بہترین ہونے کو بھی اسی وَقْت ذِکْر فرمایا جب صَبْر کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی۔

#### صبر کامکل سے تعلق ै 🕏

صَبْر کی ضَرورت عَمَل سے پہلے بھی ہوتی ہے،اس کے ساتھ اور بعد میں بھی۔

## عکل کے آفاز میں صبر کی ضرورت ایکی

عمل کے آغاز میں صَبْر کی ضَرورت کی صُورت کچھ یوں پیش آتی ہے کہ بندے کی نیّت دُرُشت ہو، اِرادہ پختہ ہو اور وہ وعدے کو بھی پورا کرے تا کہ اس کے اَعمال دُرُشت ہوں۔اس لیے کہ الله عَوْدَ جَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیتان ہے: اَعمال کا دار ومدار نیّتوں پرہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نِیّت کرے۔

فرمانِ باری تعالی ہے:

وَمَا أُمِرُ فَا إِلَّا لِيَعْبُكُوا الله مُخْلِصِينَ ترجمهٔ كنزالايبان: اوران لوگوں كوتو يكى عَمْ مواكمالله ك لَهُ الرِّيْنُ أَنْ (ب٣٠، البينة: ۵) بَنْدَى كرين نِرے اى يرعقيده لاتے۔ نِیّت کی حقیقت إِخْلَاص ہے کیونکہ الله عَدْوَجَلَّ نے صَبْر کو عَمَل سے پہلے ذِکْر فرمایا۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا: اِلَّا الَّذِ بِیْنَ صَدِرُ وُ اوَ عَمِلُو الصَّلِحٰتِ \* ترجمهٔ کنزالایسان: مَّر جنہوں نے صَبْر کیااورا چَصِّکام کے اُولِیّا کَ لَهُمْ مَّغُفِرَ وَ اَوْ حَمِلُو الصَّلِحٰتِ \* ان کے لیے بخش اور بڑا اُواب ہے۔ اُولِیّا کَ لَهُمْ مَّغُفِرَ وَ وَ اَجْرٌ کَمِیْرُوں

(پ۱۱،هود:۱۱)

## عکل کے ساتھ صبر کی ضرورت 💸

مَّمَل کے ساتھ بھی صَبْر کی ضَرورت پیش آتی ہے یہاں تک کہ مَّمَل مُمَّل ہو جائے۔ چنانچہ **اللہ** عَدُّوَجُلُّ کا فرمان عالیثان ہے:

# ممل کے بعد صبر کی ضرورت ا

مگل کے بعد بھی صَبْر کی ضَرورت رہتی ہے اور اس سے مُر ادیہ ہے کہ مُکُل کو (جہاں تک مُمکِن ہو) چھپایا جائے اور اس سے مُر ادیہ ہے کہ مُکُل کو (جہاں تک مُمکِن ہو) چھپایا جائے اور اسے ظاہر نہ کیا جائے بلکہ اس کی جانب دیکھا تک نہ جائے تاکہ نام و نَمُود اور عُجب وخود پسندی سے محفوظ رہا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَطِيْعُوااللَّهَ وَأَطِيْعُواالرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوَا ترجمهٔ كنز الايبان: الله كاعَمْ مانو اور رسول كاعَم مانو اور

اَ عُمَا لَكُمْ ش (پ۲٦،معد:٣٣) ايخ عمَل باطِل نه كرور

اس كى مِثْل ايك مقام پر إرشًا و فرمايا: كَنْ تَعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللِهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْ

(پ۳، البقرة: ۲۲۴) کر اور ایز ادے کر۔



سَلَف صالحین رَحِمَهُ أللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلِي ال

المُعِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَةُ الْعَلَمِيةُ (مُسَامِينَةُ الْعَلَمِيةُ (مُسَامِينَةُ الْعَلَمِيةُ (مُسَامِينَ) وَمُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامِعُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامِعُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعْمِعُ مُعَامِعُ مُعَمِعُ مُعَامِعُ مُعْلِمٌ الْمُعَلِمُ مُعَامِعُ مُعْمِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ

ومرامقا : مر ومرامقا من موجود ا ١٩١٥ من من المنكافية الم

﴿1﴾ ← اسے جلد أغبام دینا﴿2﴾ ← اسے چھوٹا سمجھنا اور ﴿3﴾ ← اسے چھیانا۔

#### بدله نه لينا صبر ہے ان ا

(13) ﴾ فَفُس كوبدلے ہے روكنا بھي صَبْرہے۔

#### صبر اور تَوَكُل كابا ہمی تعنق ﴿ ﴿ ا

(14) الله عَدَّدَ عَلَّ ير تَوَكَّل كى بناير (راوخُداميس ملنه والى) أذِيَّت بَرْ دَاشْت كرنا بهى صَبْر ميس شامِل ہے۔

الله عَذَّوَجُلَّ کے دَرْجَ ذیل فرمانِ عالیشان میں صَبْر کی ان دونوں (یعنی 13 ویں اور 14 ویں) صُور توں کو یوں بیان کیا گیاہے:

وَكَنَصْدِرَ نَّ عَلَى مَمَا الْدَبْتُهُو نَا لَوَ عَلَى اللهِ ترجمهٔ كنز الايهان: اورتم جو بميں سارہے ہو بم ضَر ور اس فَلْيَتُو كُلُّكِ الْمُتُو كِلُّونَ ﷺ (۱۳) ابراهم: ۱۲) پر صبر كريں گے اور بھر وساكرنے والوں كوالله بى پر بھر وسا

عاہیے۔

یہ خاص لوگوں کا صَبْر ہے۔ کسی عارِف کا قول ہے کہ بندہ تَو گل میں کسی مَقام پر اس وَقْت ہی ثابِت قَدَم ہو سکتا ہے جب اسے اَذِیَّت دی جائے اور وہ اس پر صَبْر کرے۔ جبیبا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَدَعُ أَذْ نَهُمُ وَتُو كُلُّلُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلى اللهِ عِلَى اللهِ عِلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

(پ۲۲)الاحذاب:۴۸) مجفر وساكرو\_

أيك مقام پراِرشًاد فرمايا:

یه رضاکا پہلا مقام ہے جبکہ رضاکا دوسر امقام یہ ہے کہ بندہ اَ دُکامِ خُد اوندی پر صَبْر کرے جو کہ وَ رَجَه بررَجَه اَنبیائے کِرام عَلَیْهِمُ السَّلَام سے مُشابَہت رکھنے والے اَ اُلْ اِبْتِلا یعنی آزمائش میں مبتلا لوگوں کا مَقام ہے۔ حبیبا کہ خُصنور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ہم گروہ انبیاتمام لوگوں سے زیادہ

اللهُ ﴿ وَاللَّهُ مَعِلَى المدينة العلمية (صابق) والمعالم والمعال

من المناون الم

اِنْتِلا و آز مائش والے ہیں، پھر در جہ بدر جہ وہ لوگ جو (اَوصاف میں) کسی نبی کے مُشابہ ہوں۔ $^{\oplus}$ 

اسى طرح الله عَدَّوَ مَنْ فِي آن كريم كي ايك هُجْمَل آيَتِ مُبارَكه ميس إرشَاد فرمايا:

وَ لِوَ بِاكَ فَاصْدِرُ ﴾ (پ،٢٩،المدار: ٤) ترجمة كنزالايمان: اوراين رب كے ليے صَبْر كيے ربود

دوسرے متقام براس منجمل حکم کی تفسیر کچھ یوں بیان فرمائی:

واصبِرُ لِحُكْمِ مَ إِنَّكَ فَإِنَّكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّاللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(پ۲۷) الطور: ۴۸) کھیم ہے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔

#### صبراور تقوي

(15) 🗗 نَفْس کو تقوی کا یابند بنانا بھی صَبْر ہے۔ تقویٰ چو تکہ ہر قشم کی خیر و بھلائی کا ایک جامِع نام ہے لہذا معنوی اِعْتِبَارے صَبْر بھی ہر خیر و بھلائی میں شامل ہے۔اس لیے جب کوئی شخص صَبْر اور تقویٰ دونوں کا پیکر موتووه مُحسِنِيْن مين شُارمو تاب اور مُحسِنِيْن ك متعلَق الله عَدَّوَجَلَّ كافر مانِ عاليشان ب:

مَاعَكَى الْمُحْسِنِينِينَ مِنْ سَبِيلِ للإرورون التوبة: ٩١) ترجية كنزالايدان: يَكَ والورير كونَ راه نهيل

دوسرے مقام پر إرشًاد فرمایا:

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِى وَ يَصْدِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ ترجمة كنزالايمان: بِشَهر وربيز كارى اور صبر كري تو الله نیکوں کانیگ(اَجَر)ضائع نہیں کر تا۔

أَجُرَالُمُحُسِنِيْنَ (پ۱۲،یوسف: ۹۰)

ایک مقام پرہے:

لَتُبْكُونَ فِي آمُوَالِكُمُ وَ اَنْفُسِكُمْ فَ وَلَتَسْمَعُنَ ترجمه كنز الايبان: بِ شَك ضرور تهاري آزمائش مو گ مِنَ الَّن يَنَ أُونُو الْكِتْبَ مِنْ قَبُلِكُمُ وَمِنَ مَهارے مال اور تمہاری جانوں میں اور بے شک ضرور تم الَّذِينَ ٱشْرَكْتُوا أَذَّى كَثِيْرًا ﴿ وَإِنْ تَصْدِرُوا الْكَارِتَابِ والول اور نَشْرِ كول سے بَهُت كِي بُراسنو ك اور وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذِلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوٰى ١٠٠٠

(پ٣٠١) العمران:١٨٦)

اگرتم صَبْر کرواور بچتے رہو تو پہ بڑی ہتت کا کام ہے۔

[7] ...... ترمذي كتاب الزهد ، باب الصبر على البلاء ، ١ ٤٩/٨ م حديث : ٢٠٠١ ، بتغير قليل

مُر ادیہ ہے کہ اگرتم اَذِیَّت رسانی پر صَبْر کرواور بدلہ نہ لو، نیز اِبْتِلا و آزمائش کے وَقْت پر ہیز گاری اِخْتیار کرواور حَدیے تَجاوُزنہ کروتویہ اَفْضل ہے۔جیسا کہ اس کے مُتَعَلِّق فرامین باری تعالیٰ میں ہے:

(1) وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوْ البِمِثْلِ مَاعُوْ قِبْتُمْ ترجه فاكنز الايمان: اور اگرتم سزادو توويى بى سزادو حيى بها و أَنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوْ البِمِثْلِ مَاعُوْ قِبْتُهُ مَ تكيف تهبيل يَهْ فِإِنَى تَقَى اور اگرتم صَبْر كرو توب شك صَبْر بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(پ۱۲) النعل:۱۲۱) والول كوصبْرسبسے اجمِمّا۔

(2) وَلَمَنِ انْتَصَرَبَعُنَ ظُلْمِهِ فَأُو لَيْكَ مَا ترجه فَكنز الايبان: اور بِ ثِك جس نے اپن مظلومی پر عَكَيْهِمْ قِنْ سَبِيْدِ فِي أَنْ وَلَهُمْ اللهِ مِنْ سَبِيْدِ فِي أَنْ وَلَهُمْ قِنْ سَبِيْدٍ فِي أَنْ اللهِ اللهِ لَيَانَ يَرَبِهُمُ مُوَافَدُه كَارَاهُ نَبِيلٍ أَنْ (بهرم، الشورى: ٢١) بدله ليان يربِهُم مُوَافَدُه كَارَاهُ نَبِيلٍ

﴿ 3 ﴾ وَلَكُنْ صَبُرُو خَفُرُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ترجمة كنزالايان: اورب شك جس نَصَبُر كيااور بخش ديا الْأَهُو مِن خَلْ ( به ٢٠ ، الشودى: ٣٣) تويه ضرور بمّت كام بين -

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمامِ اَجَلَّ حَفِرت سَيِّدُنا شَيْخ الُوطالِب مِّلْ عَنَيْهِ رَحَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) مذکورہ آیات میں دلوباتیں مذکورہیں۔ پہلی میہ کہ بدلہ لینا اور حَق کی مَدَ دکر ناعَدُل ہے اور عَدُل ایک اچھاکام ہے جبکہ دوسری بات میہ کہ بدلہ لینے کے بجائے مُعاف کر دیا جائے اور صَبْر کیا جائے کہ میہ فضیات کا باعث ہے اور اِحسان میں شُارہو تا ہے۔ جبیبا کہ فرمان باری تعالی ہے:

اَ لَنِ يَنَ يَسَتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ الله ترجه الديهان: (تونو ثى ساؤير ) ان بندول كوجوكان أو لَيْكَ الله عَمُ الله عَمْ ال

بات کا تو بھی سناعدل ہے اور عدل اچھی چیز ہے ، نیز مُعاف کرنا بَہُت بہتر ہے ، اس آیتِ مُبارَ کہ میں بِدَ ایَت اور عَقَل کے اَوصاف بیان کیے گئے ہیں جو کہ ہے تحییتین (یعنی عجز واکسار کے پیکرلوگوں) کا مقام ہے۔
منقول ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کسی پر مُظلم نہیں کرتے اور اگر ان پر مُظلم کیا جائے تو بدلہ نہیں لیتے۔
پیس اس وَصْف سے مُتَّصِف لوگ تواضَع کے مَقامِ رَفِیع پر فائز ہیں اور یہی وہ مَقام ہے جہاں بندہ خوفِ خدا کا پیکر بن جاتا ہے اور آخرت میں الله عَدَّوَ جَلَّ کی طرف سے مِلْے والی بہترین جزایر مطمئن ہوتا ہے کیونکہ

وراما: مر المعان المنافية المنافية المنافقة المن

اسے یقین ہوتا ہے کہ بَہُت جَلْد دنیا فَمَاہونے والی ہے اور اسے عنقریب بار گاہِ خداوندی میں حاضِر ہونا ہے۔ حبیبا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا يَبِيَّةُ فَاصْفَحِ الصَّفَحَ ترجمة كنزالايمان: اور بِ شَكَ قِيمَت آنے والى بے توتم الْجَعِيلُ ( پ١٥، العبر: ٨٥) الْجَعِيلُ ( پ١٥، العبر: ٨٥)

#### صبر اور تقویٰ کابا ہمی لزوم ﷺ

صَبْر اور تقویٰ دُوایی چیزیں ہیں جن میں سے ہر ایک دوسری پر مَوثُوف ہے یعنی کوئی بھی دوسری کے بغیر کامِل نہیں۔ لہذا جس کامقام تقویٰ ہو صَبْر اس کاحال ہو تاہے۔ اس اِعْتِبَاس سے صَبْر تمام اَحْوَال سے اَفْضَل ہے۔ کیونکہ تقویٰ کامقام تمام مَقامات سے اَفْضل ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ سب سے زیادہ پر ہیز گار شخص ہی الله عَدَّدَ جَلْ کے ہاں سب سے زیادہ عزّت والا ہے اور جو الله عَدَّدَ جَلْ کے ہاں مَرّم ہو وہی سب سے اَفْضل ہو گا۔

## صبر کی فضیلت ﷺ

الله عَوْوَجَلَّ نَے صَبْر کویہ شَرَف عَطافر مایا کہ صَبْر کا تَعْمُ وینے کے بعد اس کی نِسْبَت اپنی جانِب فرمائی۔ چنانچہ اِد شَاد فرمایا:

قاصبِرُوَمَاصَبُرُكَ اللَّهِ اللَّهِ ترجمهٔ كنزالايمان: اوراك محبوب تم صَبَر كرواور تمهاراصَبَر (پماراصَبَر (پماراسَبَر (پماراسَبَر (پماراسَبَر (پماراسَبَر (پماراسَبَر (پماراسَبَر (پماراسَبر (پمارا

اسی طرح إرشًاد فرمایا:

ترجمة كنزالايمان: اوراين ربك لي مَبْركير بور

وَ لِرَبِّكَ فَاصْدِرُ أَنْ (پ٢٩،المدنر:٤)

#### النمائش کے وقت صبر کرنا ﷺ

ہر شے اور ہر نیک عمک اگر چہ الله عَوَّوَ عَلَى ہی کے لیے ہے مگر الله عَوْدَ عَلَی سی بندے کی اس وَ قَت تک تعریف نہیں فرما تاجب تک کہ اسے آزمائش میں مبتلانہ کر دے، اگر وہ صَبْر کرے اور اس آزمائش سے صحیح سالم نکل آئے تو اس کی تعریف و توصیف فرما تا ہے ورنہ اس کے جھوٹ اور دعوے کی قلّعی کھول دیتا ہے۔

المُعَادَّ وَهُو مِعَالِمُ المَّذِينَةُ العَلْمِيةُ (مُنْ اللهُ) وَ وَمُو مُوهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَمُوهُ وَالْمُوالُونَ الْعُلْمُ الْمُعَلِّقُ الْعُلْمُ الْمُعَلِّقُ الْعُلْمُ الْمُعَلِّقُ الْعُلْمُ الْمُعَلِّقُ الْعُلْمُ الْمُعَلِّقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعَلِّقُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ عِلْمُ الْعُلِمُ لِلْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ لِلللَّهُ الْعِلْمُ لِللْعِلْمُ لِ

من من الناوي الناوي

جبیا کہ حضرت سیّدُناسُفیان تُوری عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القوی سے عَرْض کی گئی:سب سے اَفضل عَمَل کون ساہے؟ اِرشَاد فرمایا: آزمائش کے وَفْت صَبْر کرنا۔

## قرآنِ كريم ميں صبر كا تذكره الله

سى عالم كا فرمان ہے كه صَبْر سے بڑھ كر أفضل كون سى شے ہوسكتى ہے؟ جَبِه الله عَدْوَجَلَّ نے 90سے زائد مرینبہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پراس کا تذکرہ فرمایاہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ صبر کے عِلاوہ بھی الله عَدَّوَجُلَّ نے کسی دوسرے شے کا اتنی کثیر تعداد میں ذِکر فرمایا ہو۔ لہذا ہر گز کسی شخص کو الله عَدَّوَجَلَ کی طرف سے تعریف و توصیف کی طَمَع نہیں کرنی چاہئے جب تک کہ وہ مصیبت کا شِکار ہو کر اس پر صَبْر نہ کر لے، اسی طرح اسے حقیقت ایمان اور مُحسن یقین کی طَمَع بھی ہر گز نہیں رکھنی چاہئے جب تک کہ **اللہ** عَذْوَ جَلَّ کی جانب سے اسے تعریف و توصیف کی سَنَد نہیں مل جاتی۔ اگر الله عَدَّوَجَكَ بندے کے ظاہری اَعْضَا يرتمام نیک اَعمال ظاہر فرمادے مگر اجھے وَصْف سے مُتَّصِف ہونے اور ہر فشم کی خیر و بھلائی یانے کے باؤ جُود اسے تعریف و توصیف کی کوئی سَنَد نہ ملے توالیہ شخص کو بُرے خاتم ہے بے خوف نہیں ہونا چاہئے۔اس لیے کہ الله عَذَّوَ جَلَّ کے اَخلاق میں سے ہے کہ جب وہ کسی بندے کو پیند فرما تاہے اور اس کے عمَّل سے راضی ہو تا ہے تواس کی تعریف و توصیف فرما تا ہے۔ لہذا جسے وہ کسی ناپیندیدہ مُعاسَلے، شختی یانفسانی خواہش وشہوت میں مبتلا کرے تواسے چاہئے کہ منظلق صَبْر کرے خواہ اس کا بیہ صَبْر خالیس الله عَدْوَ عَلَّ کے لیے ہویانہ ہو۔ (اگر اس نے ایساکیاتو) الله عَزْوَجَلَّ اسے اینے جُودوکَرَم کے عِلاوہ تعریف وتوصیف کی سَمَد بھی عطافرمائے گااور یوں اس کا نام بھی ان لو گوں کی صَف میں شامِل ہو جائے گاجن کی الله عَذَوْجَلَّ نے تعریف و توصیف فرمائی ہے۔اس وَقْت اس کے فَدَم لَغْزِش سے محفوظ ہو جائیں گے اور اس کی تقدیر میں بھی نیک آعمال لکھ دیئے جائیں گے۔

# عافیت میں صبر کی کیفیت ﷺ

﴿16﴾ ﴾ عافیت کی حالت میں عَبْر کرے لینی کسی نافرمانی کا مُرْ تکب نہ ہو۔

﴿17﴾ ﴾ مال ودولت کی فراوانی میں بھی صَبُر کرے یعنی دولت نفسانی خواہشات کی شکمیل میں خرج نہ کرے۔ ۔

(18) کے کسی نِعْمَت سے سر فراز ہونے پر بھی صَبْر کرے یعنی اس نِعْمَت کی مَد دسے کسی مَعْصِیّت میں مبتلانہ ہو۔

هويعً ﴿ يُنْ تَنْ مَطِسَ المدينة العلمية (مُسَاسًانَ) والمعام وموجوع وموجوع وموجوع العلمية (مُسَاسًانَ) والعام

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ أَجَلٌ حَضرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب كَى عَنَيْهِ رَحِهُ اللهِ انقَدِی فرماتے ہیں) ان تمام باتوں میں مومِن کو صَبْر کی ضَرورت رہتی ہے اور اس سے ان مُعامَلات میں صَبْر کا مُطالَبه اسی طرح کیا جاتا ہے جبیہا کہ فَقَر، تنگدشتی اور مَصَائِب ومشکلات میں صَبْر کی حاجَت ہوتی ہے اور بندے سے صَبْر کا مُطالَبه کیا جاتا ہے۔

مَنْقُول ہے کہ تنگ دسی اور فَقُو کی عَالَت میں ہر مومِن صَبْر کرلیتاہے مگر عافیت کی حالَت میں صِرف صدیق ہی صَبْر کا دامن پکڑے رہتا ہے۔ حضرت سَیِدُ ناسَهُل تُشرَّ کی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں:عافیت کی عَالَت میں صَبْر کر نامصیبت کے وَقْت صَبْر کرنے سے زیادہ سَخْت ہے۔

#### خوش حالی اور صبر

مَرْوِی ہے کہ جب د نیاصحابۂ کِرام عَلَیْوہُ الدِّفْوَان کے لیے کھول دی گئی اور انہوں نے فَرَاخِی ووُشعَت پائی تو وہ فرمایا کرتے: ہمیں ننگ دستی سے آزمایا گیا گر ہم نے صبر سے کام لیالیکن جب ہمیں کُشَادَ گی و فَرَاخِی سے آزمایا گیاہے تو صَبْر کا دامَن ہاتھ سے جِھُوٹا جارہاہے۔ <sup>©</sup>

صحابۂ کرام عَکیْهِمُ الرِّضُوان نے گویا کہ خوش حالی کے ساتھ آزمائش کو بَہُت بڑا خَیال کیا۔ چنانچہ الله عَذَوَ جَلَّ نے ان کی شان میں اِرشَاد فرمایا:

اَكَنِيْنَ مُنْفِقُونَ فِي السَّرَّ آءِ وَالضَّرَّ آءِ وَالضَّرَ آءِ ترجمهٔ كنز الايمان: وه جو الله كى راه يس خرچ كرت بي

(پهمان العمران: ۱۳۴) خوشي مين اور رنج مين \_

پس **الله** عَدَّوَجَكَّ نے اس آیتِ مُبارَ کہ میں صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّضْوَان کے مُحسَنِ یَقین ، سَخاوَتِ نَفس اور حقیقت ِزُہد کی وجہ سے ان کی دوحالتوں میں ایک ہی وَصْف کے ساتھ تعریف فرمائی ہے۔

#### مال داولاداور صبر

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

نَا يُنْهَا لَنُونَكُ إِمَنُو الْاتُلُهِمُ مَا مُوَالُكُمُ وَلا ترجمهٔ كنز الايمان: الديمان والوتمهار عال نه تمهارى الله عَنْ فَرْسِي مَا الله عَنْ الله عَنْ فَرْسِي مَا فَل نه مُرد للهُ وَلا دُكُونُ فِي تَمْهِي الله كَ وَرُسِي عَا فِل نه مُرد \_ والادكونُ فِي تَمْهِي الله كَ وَرُسِي عَا فِل نه مُرد \_ والدكونُ فِي تَمْهِي الله كَ وَرُسِي عَا فِل نه مُرد \_ والدكونُ فِي تَمْهِي الله كَ وَرُسِي عَا فِل نه مُرد \_ والدكونُ فِي مُنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ اللهُ اللّهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَل

🛗 ...... ترمذی، کتاب الزهد، باب رقم ۴۰۰، ۱۱/۲ عدیث: ۲۴٬۷۲ بتغیر قلیل

اعتلال القلوب للخرائطي، باب التخطي الي ذوات المحارم، ذكر من فتنة النسآء . . . النح، العجم المحديث . ١٩ م م بتغير قليل

اس لیے کہ ان دونوں صور توں میں بندہ خوش ہو تاہے اور خوشی میں ذِ کُرُ اللّٰہ سے غا فِل ہو جاتا ہے۔ چنانچه ایک دوسرے مقام پر اِرشَاد فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلا فِي كُمْ عَنْ وَّالَّكُمْ ترجمه كنز الايمان: تمهارى يجه يبيال اور يج تمهار فَاحْنَ مُ وَهُمْ (ب٢٨، التغاين: ١٢) دشمن بين توان سے إختياط ركھو۔

ایسااس لیے فرمایا کہ آزُ وَاج واَولا دمیں الیی خوشی یا کی جاتی ہے جو نفسانی خواہش کے مُوافق ہوتی ہے اور جب بیہ دونوں باتیں پائی جائیں تو اَحْکامِ باری نعالی کی مُخالَفَت کاسامان پیدا ہو تاہے۔ لہذا اَنْجَام کے اعتبار سے ان دونوں کو دشمن قرار دیا گیا۔

اسى سلسلے ميں مروى ہے كه جب محبوب رب داور، شفيع روز محشر صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم في حضرت سَيّدُناامام حَسَن رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كوا بني قميص مين ألحج كريّر نے ويكھا تو آپ مَسَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فوراً مِثْبَر اقدس سے نیجے تشریف لائے اور انہیں گود میں اٹھا کر اِرشَاد فرمایا: الله عَزَّوَ جَلَّ نے سیج فرمایا ہے:

إِنَّهَ اَهُوَ الْكُمْ وَ اَوْ لَادُكُمْ فِتْنَةً اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا ال

(پ۲۸،التغابن:۱۵) تیل-

لینی مکی مَدنی سر کار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ك اس فرمان كامطلب يد سے كه جب ميس في اين جيكو اس حالَت میں دیکھاتو میں اسے اٹھانے کے لیے خود پر قابونہ رکھ پایا۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَيْحُ ابُوطالِب تمى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين كه ووجهال ك تاجور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ اس فرمان ميں) عَظُل مندوں كے ليے عِبْرَت كاسامان ہے۔ چنانچيہ ايك حديث إياك ميں ہے کہ اولاد غم ، بُخُل اور بُزدِلی کا باعث ہے۔ ®معلوم ہوا اولا دغم ، بُخُل اور بُزدِلی کامَصْدَر ہے لیعنی اولا د اور مال کی مَحبَّت ان چیزوں پر اُبھار تی ہے۔

ٱلْغَرَضْ جس نے خوش حالی یعنی عافیت، غِنااور اولا دو غیرہ کی مَوجُودَ گی میں صَبْر کیااور اشیا کوان کے حَق

[1] ....... ترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب ابي محمد الحسن . . . الخ، ٢٩/٥ ، ٢٩م مديث: ٩٤٩ ٣٢٩ ابوداود، كتاب الصلاة, باب الامام يقطع الخطبة لاسريحدث، ١٠/١ مم حديث: ١٠٩ ا

[7] .....ابن ماجه، كتاب الادب، باب بر الوالدو الإحسان إلى البنات، ١٨٤/ مديث: ٢١٢٦، دون: معزنة معجم کبیری ۱/۲۴ ۲۴ مدیث: ۲۱۴

کے مُطابق لیا اور حَق کے مُطابق ہی ان کو دُرُشت جگہ رکھا تو وہ صابرین وشاکرین میں شُار ہو گا کہ فَقُر و اِنْیتلامیں مبتلالوگ رَضا وشْکُر کی حقیقت کے علاوہ کسی شے سے تَحاوُز نہیں کرتے، جبکہ **اللہ** عَذْءَ جَلَّ نے بھی ا نہیں خوش حالی و تنگ دستی کی حالتوں کے در میان جَمَع فرمایا اور ان دونوں کو مُتَّقِینین کی صِفَت قرار دیا اور إحسان کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

أُعِدَّ تُ لِلْنُتَّقِيْنَ ﴿ الَّنِينَ يُنْفِقُونَ فِي ترجمهٔ كنوالايمان: يربيز كارول ك ليه تيارر كى بهوه السَّرَّ آءِ وَالضَّرَّ آءِ وَالْكَظِيدِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ الله كاره مِن خَرْج كرتے میں خوش میں اور رخ میں اور غقه عَن النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَنِ وَالَّ اور لو الول سَ وَمُ كُونَ كَرَ وَالَّ اور نيك (پس ال عمران: ۱۳۳ م ۱۳۳) لوگ الله کے محبوب ہیں۔

(19) کے مَصَائِب و تکالیف کو چھپانا اور ان کی شِکایت نه کر کے راحت یانا بھی صَبْر ہی ہے، بلکہ یہ صَدْبُرِ جَمِيل ہے۔ مَنْقُول ہے کہ صَابُرِ جَمِيل ہو تاہى وہ ہے جس میں کوئی شِمَا يَت ہونہ کوئی إِظْهَار۔ حضرت سَيْدُ ناابن عبّاس دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْهُا سِهِ مَرْ وِي ہے: قر آن کریم میں صَبْر کی تین صور تیں مذکور ہیں: ﴿1﴾ عِنه الله عَزْوَجَلَّ كَ فرائض كَى ادا يَكَى يرصَبْر \_

- ﴿2﴾ ﷺ وَنُورَام كرده چيزوں يرصَبْر \_
- (3) 🖚 مصیبت میں پہلے صَدْمَه کے وَقْت صَبْر۔

جس نے فرائض کی ادائیگی پر صبر کیااس کے لیے 300 وَرَجات ہیں اور جس نے الله عَوْدَجَلَ کی حَرام کردہ اشیا پر صبر کیا (یعن ان سے بھا) اس کے لیے 600 وَرَجات بیں اور جس نے مصیب میں پہلے صَدْمَه کے وَقْت صَبْرِ کا دامَن ہاتھ سے نہ جھوڑااس کے لیے 900 وَرَجات ہیں۔ $^{\oplus}$ 

#### مصیبت کے وقت صبر کے افضل ہونے کی وجہ ﷺ

یہ بات قابلِ وَضَاحَت ہے کہ حضرت سّیدُ ناابن عبّاس رَضِ اللهُ تَعَالُ عَنْهُمّا نے مصیبت کے وَقْت صَبْر کو

[7] .......موسوعة الامام ابن ابي الدنياركتاب الصبر ٢٥/٢ يحديث: ٢٣ ، بتغير

اس لیے افضل قرار نہیں دیا کہ یہ تحارِم سے بیخے اور فرائض کی بجاآ وری سے افضل ہے بلکہ اس لیے اسے افضل قرار دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تو مسلمانوں کے آخوال میں سے ہیں گر مصیبت پر صَبْر کرنا مقاماتِ افضل قرار دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تو مسلمانوں کے آخوال میں سے ہیں گر مصیبت پر صَبْر کرنا مقامتِ یقین میں سے ہے اور بے شک مقام یقین مقام اسلام سے آفضل ہے۔ اس لیے خصور نبی پاک، صاحبِ لَوْلاک صَدَّ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْ مَعَالَمُ مَسِي بِهِ وَعَام وی ہے: اَسْتَلْكَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُسْكَوْنُ بِهِ عَلَى مَصَائِب اللّٰهُ نَيَا۔ یعنی اے اللّٰهُ نَیَا۔ یعنی اے اللّٰهُ نَیَا۔ یعنی اے اللّٰهُ نَیَا۔ یعنی اے اللّٰهُ نَیَا۔ یعنی اے اللّٰهُ نَیا۔ کا میں تجھ سے ایسایقین ما نگا ہوں جو مجھ پر دنیا کی مصیبین آسان کر دے۔ اللّٰهُ نَیَا۔ یعنی اے اللّٰهُ نَیَا۔ یعنی اے اللّٰهُ نَیَا۔ کا مُنْ مَانُ مِنْ اللّٰهُ نَیْا۔ کا مُنْ مَانُ مِنْ اللّٰهُ نَیَا۔ کا مُنْ مَانُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَانِ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مَانُونَ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ ا

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُ نَا شَيْ اَبُوطالِب بَى عَلَيْهِ مَعَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں) مَصَائِب کے وَقْت سب سے زیادہ و اور مَصَائِب کے وَقْت سب سے زیادہ خِس کا یقین سب سے زیادہ جو اور مَصَائِب کے وَقْت سب سے زیادہ جَزَع فَذَع کرنے والا شخص وہ ہو تاہے جس کا یقین سب سے کم ہو۔

## جنت میں گھر بنا دیا جا تاہے ﷺ

<sup>[1] .......</sup> ترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم: ٩ ك، ٥ / ١ ٠٣، حديث: ٣٥ / ٣٥، بتغير قليل

مستدرك، كتابالدعاء . . . الخ، باب الدعاء الجامع الذي يختم به المجلس، ٢ /٣/٢ محديث: ١٩٤٧ م بتغير قليل

<sup>[] ......</sup>ترمذى, كتاب البروالصلة, باب ماجاء فى المِراء, ٣/٠٠/٩ مديث: ٠٠٠ م، بتغير

ہے۔ میہ مقام چو نکہ یقین سے حاصِل ہو تاہے لہٰد اایبا شخص اپنے مقام کی وجہ سے جھوٹ اور جھکڑ انہ کرنے والے عام مومنین سے افضل ہو جاتا ہے حالا نکہ بیہ دونوں کام بھی لازِم وضَر وری ہیں۔

#### نيكيول كوچھپانا 💸

(20) ہے نیک آعمال کو چھپانا۔ (21) ہے نقس کو نیک آعمال کے ذِکر سے نُطف اندوز ہونے سے روکنا۔ (20) ہے صد قات و خیر ات کو چھپانا بھی صبر ہے۔ اس لیے کہ نیکی کے إعلان میں سلامتی کے بَاوْجُود اسے چھپانا اَقضل وزیادہ بہتر ہے اور الله عَوْدَ جَلَّ چھپانا اَدَب ہے۔ اگر چہ نیکی کا اِظْہَار روایات میں مَرْوِی ہے مگر اسے چھپانا اَفضل وزیادہ بہتر ہے اور الله عَوْدَ جَلَّ کو بھی محبوب ہے۔ یہ نیکی کے خزانے ہیں یعنی تکالیف، مَصَائِب اور صَدَقَہ تیل چیزیں ایسی ہیں جن کا چھپانا الله عَوْدَ جَلَّ کے خود یک عُمرہ وَ مَائِر میں سے ہے۔

## فقر كو بجانا الم

﴿23﴾ كِ فَقُر كا بحانا اور اسے حچھيانا۔

﴿24﴾ ﴿ فَا قُولَ كَى نُوبَتِ آجانے كى صُورَت ميں الله عَذْوَجَلَّ كَى اس آزمائش پر ثابِت قَدَم رہنا (بھی صبر ك صور تيں ہیں) - يدالله عَذْوَجَلَّ كَى رضا پر راضِى رہنے والے زاہدين كاحال ہے۔

## صبر محض خدا کے لیے ہو گ

(25) ہے سب سے آفضل صبر یہ ہے کہ بندے کو بار گاہِ خداوندی میں حاضِری کا شَرَف حاصِل ہو تو وہ صَبُر کا مُنظابَرہ کرے اور کلام خداوندی کو تَوجُدُ سے سے،دل میں کسی دوسرے خیال کونہ آنے دے اور و مِنرے نیان تو ہے۔
وجدانی توت پر صبر سے کام لے کہ یہ مُقرّ بین میں سے خواص لوگوں کا مُقام ہے۔
(26) ہے صبر الله عَذَوَ جَلَّ سے حَیاکی بنا پر ہو۔
(25) ہے صبر الله عَذَوَ جَلَّ سے حَیاکی بنا پر ہو۔

(28) ہے یااس کے آخکام ور ضاکے سامنے سر جھ کا کر ہو۔

﴿29﴾ ﷺ یاخود کو مُلکنگ طور پر اس کے حوالے کر کے ہو۔ مُر ادبیہ ہے کہ خود کو قَضَاو قَدَر کے حوالے کر کے پُر سُکُون ہو جائے اور اِثْعَامَاتِ باری تعالیٰ کا مُشاہَدہ کرے، سوال اور اس کی حکمتوں کے مُشاہَدے میں مختلف اَقسام کی تحشنِ تدبیر کو دیکھے اور آزمائش کے وَقْت وُرُسْت راستے پر رہے کہ یہ تمام باتیں الله عَدْوَجُلَّ کے وَرْجَ ذِیلِ فرامین سے ماخوذہیں:

(1) و لريان: اورايخرب كے ليے مبركير رهور) ترجمة كنزالايان: اورايخرب كے ليے مبركير رهو۔

(2) وَاصْبِرُ لِحُكْمِ مَابِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِينًا ترجمهٔ كنزالايمان: اور اے محبوب تم اپنے رب كے عَمْم پر

(پ۲۷، الطور: ۲۸) کھبرے رہو کہ بے شک تم ہماری تکہد اشت میں ہو۔

#### میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں گھ

حضرت سَیِدُنا عُمْرِبِن عبدُ الْعَزیزِ عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْعَذِیْداور دیگر آئِمِیّهُ کِرام دَحِمَهُ اللهُ السَّدَم سے بھی یہ قول منتقول ہے: میں نے صُبُح اس حال میں کی کہ میرے لیے تقدیر کی جگہوں کے سواخوشی کا کوئی مقام نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قضا کے انتظار کے علاوہ میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں۔

## يقين كى علامت ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَنْقُول ہے کہ بہترین صَبْر ورَضا کے ساتھ قَضَا کے سامنے سرجھکا دینا یقین کی عَلامَت اور عارِ فین کا مَقام ہے۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُنا علی المرتضٰی کَامَاللهُ تَعَاللٰ ہِے۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُنا علی المرتضٰی کَامَاللهُ تَعَاللٰ وَجُهُهُ الْکَیْهُ کے اس فرمان" الله عَوْدَ جَلَّ ہر سوے ہوئے بندے کو پیند فرما تاہے "گ کی تاویل میں فرماتے ہیں: یہاں ایسا شخص مُر ادہے جو اَحْکامِ قضاو قدر کے جاری ہونے پُر سُلُون میں ہو، وہ کسی حَمْم کونا پیند کرے نہ کسی حَمْم پر کوئی اِعْتِراض کرے۔

#### "صبر پہلے صد مہ پر ہو تاہے "سے مُراد 🕵

تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نَبوت مَدًّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ فرمان "صَبْر پہلے صَدْمَه پر ہوتا ہے" میں اس بات كوشَر طرح ملم ایا گیا ہے كه مصیبت میں صَبْر پہلے صدے كے وَقْت ہوتا ہے۔ جس كی وجہ یہ بیان كی جاتی

- [[] .......جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي البغدادي, تحت الحديث التاسع عشر, ص ٢٢٢
- 📆 ......مصنف ابن ابی شیبة ، کتاب الزهد ، کلام علی ابن ابی طالب ، ۵۵/۸ م حدیث: ۳ ، بتغیر
- المسلم كتاب الجنائن باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الاولى ، ص ٢ ٢م، حديث ٢ ٩ ٢ ٩ ٢ مديث ٢ ٩ ٢

یه مُتَو کلین کامقام ہے۔

#### اظہار کرامات سے بچنا 🛞

﴿30﴾ ﴾ إظهارِ كرامات اور الله عَزَّوَجَلَّ كَى نِشانيوں اور قُدُرَت كَى كرشمه سازيوں كے إِظْهَار كى خبريں وينے سے بچنا بھی صبر ہے اور يہ محشنِ اَوَب ميں داخِل ہے يعنی الله عَزَّوَجَلَّ سے حَياكے مَفْهُوم ميں شامِل ہے۔ يہ محبين بارى تعالى كاطريقه ہے اور يہى زُبْركى حقيقت ہے۔

## صبر تین با تول میں ہے ﷺ

## عاجزی وائساری بھی صبرہے ﷺ

(31) اے نفس کوعا جزی و إنکساری اور گمنامی کا یابند بنانا بھی صبر ہے۔

اس کاطریقہ یہ ہے کہ بندہ آخِرَت کو دنیا پرترجیج دے، (دنیاہے منہ موڑ کر) جی مجوع إلی الله کرلے، بندگی کے اَوساف سے منتَّصِف ہو جائے اور الله عَزْدَجَلَّ کی اُلُوہِیَّت واَصَدِیَّت (یعنی یکتائی) کو تسلیم کرتے ہوئے اَوسافِ رَبُوہِیَّت کی مُشابَہَت اور نَزاع کو تَرْک کر دے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجَلٌ حضرت سَيِّدُ نا شَيْخ ابُو طالِب مِن عَنيْهِ رَحمَةُ اللهِ انقوى نصيحت كرتے ہوئے إرشَاد فرماتے ہيں)

کوشش کیجئے کہ قِلَّتِ صَبْر ہر گز آپ کو مذکورہ باتوں سے دور کرے نہ آپ کے قَدَم ثُبات کے بعد لڑ کھڑ اہٹ کاشِکار ہوں کہ ہم تواس بات (کے تصوّر ہی) سے اللہ عَزَّدَ جَنَّ کی پناہ ما نگتے ہیں۔

## بال بچوں کے مُعاملے میں صبر اُن ا

(32) ہال بچوں کے لیے کمائی کرنا۔ (33) ہے ان پر خرچ کرنا۔

﴿34﴾ ﴾ ان كى جانب سے (بساأو قات) تكليف بينچنے پر بَرْ دَاشْت كرنا بھى صَبْر كى صور تيں ہيں۔

اس لیے کہ اہل و عَیال بار گاہِ خداوندی تک پہنچانے کے راستے ہیں۔ جن میں سب سے چھوٹاراستہ یہ ہے کہ ان (کے آرام و آسائشات) کاخوب خیال رکھا جائے۔ جبکہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ قضائے باری تعالی پر راضی رہاجائے اور آئل و عَیال کے بارے میں الله عَذَّوَجَلَّ پر بھر وسار کھے۔ در میانہ راستہ یہ ہے کہ ان پر خَرْج کرے اور نَفْس کو ان کے ساتھ کا عَادِی بنائے۔

## گنا ہول کے دوامباب انجی

بندوں کے اکثر گناہوں کا سَبَب دوبا تیں ہیں:

السنديده چيزوں كے مُعامِّلے ميں صَبْركى كمي كامُظاہَر ه كرنا۔

الله عَوْرَ جَلَّ نے ناپسندیدگی کا خیر کے ساتھ اور پسندیدگی کا شَر کے ساتھ قر آن میں پچھ بوں تذکرہ فرمایا ہے:

وَ عَسَى أَنْ تُكُرُهُو السَّيَّاوَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ ترجههٔ كنزالايهان: اور قريب به كه كونَابت تمهيل بُرى كَكُ عَسَى أَنْ تُحِبُّو السَّيَّاقَ هُو سَوْ لَا تَكُمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَهِ اور قريب به كه كونَا بات اور وہ تمهارے مَن مِن بهتر مو اور قريب به كه كونَا بات

(پ۲، البقرة:۲۱۷) تمهیس لینند آئے اور وہ تمہارے خَق میں بُری ہو۔

صبر کی حَدیعتی اس کی اِبْتِدَ ااِخْلَاص کی اِبْتِدَ اکی طرح فَرْض ہے۔



جس کے پاس کوئی حیلہ نہ ہو صبر اس کے لیے حیلہ ہے ، کیونکہ جب آپ کا مُعاملہ کسی دوسرے کے ہاتھ

میں ہو توصَبُر کے سِواکوئی چارہ نہیں اور اسی طرح اگر آپ کسی شے کے مُحَاج ہوں مگر وہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو ملے تواس صُورَت میں بھی صَبُر کے سواکوئی چارہ نہیں ورنہ یہ تھوڑی مِقْدَ اربھی خَتْم ہوسکتی ہے۔

## صبر کی تمی کی وجوہات ﷺ

صَبْر کی کمی کی اَصْل وجہ یہ ہے کہ بندہ جس ہستی کے لیے صَبْر کر تاہے اس سے ملنے والی بہترین جزا پر اس کا پیقین مَصْبُوط ہو کہ اسے آخِرَت میں مِلنے والا اَجَر و تواب بَہُت جَلَد مِلنے والا ہے کہ اگر اس کا یہ یقین مَصْبُوط ہو کہ اسے آخِرَت میں مِلنے والا اَجَر و تواب بَہُت جَلَد مِلنے والا ہے کیونکہ جس ہستی نے یہ وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے وعدے میں پچی ہے تواس عَطاو بخشش پر قَوی اِعْبَاد کے سَبَب اس کا صبر عُدہ ہو جائے۔

## صبر کی وجوہات ہے

بنده صِرف دوصور توں میں صبر کر تاہے:

ﷺ (مَنبر پر ملنے والے) اجرو تواب کے مُشامَدے کے سَبَب۔ اس کا دَرَجَہ دونوں صور توں میں کم تر ہے اور یہ مومنین کاحال جَبَہ اَصحاب یمین کامقام ہے۔

ﷺ (صبر پر) اَجَرُ و تُواب دینے والی ہستی کی جانب دیکھنے کے سَبَب۔ یہ اَصحابِ یقین کا حال اور مُقرّ بین کا مَرْدَام سر

یں جس نے جزاکامُشاہَدہ کیاتووہ ضَرور صَبْر کرے گااور جس نے جزادینے والے کی جانب دیکھاتواس کا یہ دیکھنااسے صَبْریر آمادہ کر دے گا۔

## عار فین کی نظر میں صبر کے درجات ایکا

بعض عارِ فین رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِ بِن کی نظر میں صَبْر کے نین وَرَجات ہیں اور یہ وَرَجات نین قسم کے مَقام والے لوگوں میں یائے جاتے ہیں:﴿1﴾ ﷺ شِکوہ نہ کرنا، یہ تائبین کا وَرَجَہ ہے۔

- ﴿ 2 ﴾ تقذير ميں جو لكھ ديا گياہے اس پر راضي رہنا، بير زاہدين كا وَرَجَه ہے۔
- ﴿ 3﴾ الله عَذْ وَجَلَّ جِس حال ميں رکھے اسے پسند کرنا، بير صَادِ قين کا وَرَجَه ہے۔

## صبر کی تین قیس کچھ

هُتَقَلِّمِنْ سَلَف صالحین دَحِهُمُ اللهُ النُوین نے صَبْر کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ حضرت سَیِدُناامام حسن بھری عَلَیْهِ دَحِهُ اللهُ النُوین نے صَرْوی ہے کہ صَبْر کی تین قسمیں ہیں:
(1) مَحْصِیَّت سے (بیخ پر) صبر کرنا (2) طاعَت پر صبر کرنا اور (3) مَصَائِب میں صبر کرنا۔ جبکہ ان تیوں میں افضل پہلی قسم ہے۔ ابھی تک ہم نے صَبْر کے جس قَدْر مَفاہِم کو ذِکْر کیا ہے بزرگانِ دین دَحِمَهُ اللهُ النُوین کی بیان کر دہ یہ اقسام سب کو شامل ہیں۔ چنانچہ اسے مُخجم کی بیان کر دہ یہ آقسام سب کو شامل ہیں۔ چنانچہ اسے مُخجم کی بیان کر دہ یہ آقسام سب کو شامل ہیں۔ چنانچہ اسے مُخرفَح کی بیان کر دہ یہ آقسام سب کو شامل ہیں۔ چنانچہ اسے مُخرفَت اَدْکام سے ہی جانی جاسکتی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی مُعامِّلہ در پیش ہو تو اس کو بالانے) پریا اس سے (بیخ پر) صبر کرنا فَرْض ہو تا ہے مگر جو مُعامِّلہ مُسْتَحُب ہو اور اس میں ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کے کرنے پر صَبْر کرنا یا اس سے بیخ میں صَبْر کرنا باعِثِ فضیلت ہے۔

#### برداشت حقیقی صبر نہیں ﷺ

برداشت حقیقی صَبْر نہیں بلکہ یہ تو ایک مُجابَدہ ہے جو نفس کو صَبْر پر اُبھار تاہے اور اسے اس کی ترغیب دِلا تاہے، مُر ادیہ ہے کہ یہ تو صَبْر کے حُصُول کے لیے مُحْف کو شِشش کرناہے جبکہ صَبْر کرنے والے کے لیے بنگلف صَبْر کی کو شِشش کرنا بنگلف زُبد اپنانے یعنی زُبد کے حُصُول کے لیے زُبد کے اَساب پر عَمَل کرنے کے مُمَّر اَدِف ہے۔
مُمَّرَادِف ہے۔

#### نفس کی کراہت صبر کے منافی نہیں 🗞

صَبَر، صَبَر کے وَصْف سے ہی ثابِت ہو تاہے اور یہ ایک مَقام ہے۔ نَفْس کی کراہت بندے کو صَبَر کی حُدُود سے خارِح کرتی ہے نہ درد و اَلَم کے پائے جانے پر بندہ صَبَر کی حُدود سے خارِح ہو تاہے، بلکہ وہ پھر بھی صابِر ہیں رہتاہے کیونکہ یہ بَشَرِی اَوصاف ہیں جو صبر کے مُنافی نہیں۔البتہ!بندے کی حالَت یہ ہونی چاہئے کہ اس کی زبان پر شِکوہ آئے نہ وہ اپنے آ قاکے عَلْم پر کسی قسم کی ناراضی کا اِظْہَار کرے کیونکہ ان دونوں باتوں کا نہ ہونارضا اور تَوَکّل کی حقیقت ہے اور یہ دونوں یقین کے اعلیٰ مَقامات ہیں۔

## صبر کی عُدود سے بُروح ا

مَر اتبِ یقین کے فَقْدَ ان سے بندہ صبر کی حُدُود سے خارج نہیں ہو تابلکہ جو چیزیں بندے کو صبر کی حُدُود سے خارج کرتی ہیں وہ صبر کی حُدُود سے تَجاوُز ﴿ اَحْدَامِ صِبر کی صِد ہیں: یعنی ﴿ جَزَع فَذَع کا مُظاہَرہ ﴿ عَلَم کی حُدُود سے تَجاوُز ﴿ اَحْدَامِ اللهِ عَالَ مِن اراضی کا اِطْہَار ﴿ قَلْمَارِ مَدْ صَبَار کَامُ اَلْمَار مِنْ اَللّٰ مِن اراضی کا اِطْہَار ﴿ قَلْمَار مِنْ اللّٰ مِن اراضی کا اِطْہَار ﴿ قَلْمَار مِنْ اللّٰ مِن اراضی کا اِطْہَار ﴾ اور ﴿ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن اراضی کا اِطْہَار ﴿ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

## مبركيب كياجات؟ الم

صَبْر کی کو مِشْتُ کرنے پر نفس کارِیَاصَّت کرنا بنگلف صَبْر کرنے والوں کا مقام اور کمزور مُریدوں کا عال ہے، کیونکہ جب نَفْسِ اَ تارہ آپ کو فُصنول شہوات کی جانِب ماکل کرے یا بُری عادات اپنانے کے لیے آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کو چاہئے کہ اسے ہر فتیم کی خواہش کی پیکیل سے رو کیں تا کہ حاجَت سے رو کنا اور ضروری خواہشات کانہ پایا جانا غیر صَروری خواہشات کے مُطالِب سے بھی نَفْس کو باز رکھے، پس جب آپ نَفْس کو اس کی حاجَت پوری نہ کرنے پر راضی کر لیں گے، صَبْر کی کو سِشْتُ کے ذریعے اسے اس کی جائز و پہندیدہ شے سے روک دیں گے تو یہ آپ کی خاطر فُشُول شہوت سے منہ مَورٌ کر صَبْر پر آمادہ ہو جائے گا اور پہندیدہ شے سے روک دیں گے تو یہ آپ کی خاطر فُشُول شہوت سے منہ مَورٌ کر صَبْر پر آمادہ ہو جائے گا اور جُلْد حاصِل ہونے والی کسی مُباح شے کے عوض شہوت کو چھوڑ دے گا اور اس طرح اس کا شُکار بھی صابِرین میں ہونے والی کسی مُباح شے کے عوض شہوت کو چھوڑ دے گا اور اس طرح اس کا شُکر کھے ہوئے اپنی فیس ان بُکلف صبر کرنے والوں میں سے قوی لوگوں کے لیے فضیلت ہے جن کے سے بڑا دروازہ ہے اور اس میں ان بُکلف صبر کرنے والوں میں سے قوی لوگوں کے لیے فضیلت ہے جن کے نُفُوس کی ریاضَت و مثن (یعنی سرکش نُفُوس کی ریاضَت و مثن (یعنی سرکش نُفُوس کی ریاضَت و مثن (یعنی سرکش نُفُوس کی اور بیاس سے مُطِیع و فرمانبر دار ہوتے ہیں۔

البتہ! تیسرے طبقہ کے کمزور لوگ جو پہلے دوطبقوں لیعنی صّوم و صّلاۃ کے پابند لوگوں میں سے ہیں نہ ان مذکورہ نفس کو قابو کرنے والے لوگوں میں سے، بلکہ بیہ لوگ جس طرح اپنے نُفُوس کو شہوت سے روکنے پر صَبُر نہیں کر سکتے اسی طرح نفس کو اس کی حاجَت پوری کرنے سے روکنے کی کوشِشش پر بھی صبر نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کی اپنے نُفُوس کے لیے رِیَاضَت بیہ ہے کہ بیہ انہیں حکال کے ذریعے ہر قسم کی حَرام شے سے اور مُعْتَدِل

خواہش کے ذریعے ہر مُنہُلِک خواہش سے روک دیں تاکہ ان کے نُفُوس حَرام اشیاسے رُک جائیں اور ان کی مُنہُلِک خواہش کہ اس طریقہ سے ان کمزور لو گوں کے نُفُوس مطمئن ہوسکتے ہیں۔

## صبر وفكريس فرق الم

(صَاحِبِ لِبَابِ إِمامٍ اَجَلَّ حَصْرَت سَيْدُنا شَيْحُ الْبُوطَالِب مِّى عَنَيْهِ رَصَةُ اللهُ الْقَدِى فَرِمات بِيں) اس بات ميں إِحْتِلاف ہے کہ صَبْر و الله کُور مِیں اَفْضَل کون سا ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک کو ترجیج دینا ممکن منہیں۔ یکونکہ ہر مقام میں مختلف طبقات ہیں۔ چنانچہ مُحتِّق آئلِ مَعْرِفَت فرماتے ہیں: دوبندے ایک ہی مقام میں ہم یکٹہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان میں سے کسی ایک کا عِلْم، مُکُل، وَجُد ان یامُشاہَدے میں دوسرے سے بُر تَرَبونا من ہم یکٹہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان میں سے کسی ایک کا عِلْم، مُکُل، وَجُد ان یامُشاہَدے میں دوسرے سے بُر تَرَبونا ضروری ہے اگر چہ نِیْت، ارادہ اور اَصْل ایک ہی ہو۔ اس تفاؤت میں اَفْضَل وہ ہے جسے مُشاہَدہ وَات کی دولت نصیب ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں درج ذیل فرامین باری تعالی پڑھے، کیونکہ ﴿ وَ مَنْ اَصْلُ قُلُ مِنَ اللّٰهِ صَالَةً اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

(1) وَ لِكُلِّ وَ جَهَنَّ هُو مُولِينا (پ۲،البقرة:۱۳۸) ترجمهٔ كنز الايمان: اور ہر ايك كے ليے تَوَجَّهُ كى ايك سَمَت بِ كه وہ اس كى طرف منه كرتا ہے۔

﴿ 2﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ لَ فَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ ترجه فَكنزالايهان: تم فرهاؤسب البِيْ كَيْندُ ف (انداز) پركام بِمَنْ هُوَ أَهْلَى سَبِيلًا ﴿ (به ١، به الدائد مه) كرتي بِن تو تمبار ارب خوب جانتا ہے كون زيادہ راہ پر ہے۔ مَنْ قُول ہے كہ يہال در ميانہ وزيادہ قريب كاراسته مُر ادہے۔

## صبر کی مزید فضیلت 💸

كِتاب وسنت كاظامِر صَبْر كى فضيلت پر وَلَالَت كرتاب دِينانچه كِتناب الله ميں صَبْر كى فضيلت پر الله عَوْدَ جَلَّ كابيه فرمان دليل ہے:

يُحْتُونَ أَجْرَهُمْ صَّرَّتَ بَنِ بِمَاصَكُرُوا ترجيه كنزالايدان:ان كوان كالَجَروبالادياجائ گابدلدان (پ۲۰،القصص:۵۴) كَ صَبْر كاد

پس شُکُر گزار کوایک مرتبہ اَجَر دیاجائے گا گویا کہ مقام صَبْر مَقامِ خوف کے مُشابہ ہے اور مَقامِ شُکُر مَقامِ رِجاکے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَالَمَ مَ إِنْ اللهِ ال

(پ۲۱، الرحلن: ۲۱) ہونے سے ڈرے اس کے لیے دوجنتیں ہیں۔

اَبْلِ مَعْرِفَت کااس بات پر إِتَّفَاق ہے کہ خوف رِ جاسے اَفْضل ہے، جبیبا کہ ان کاعِلْم کے مُمَّل سے اَفْضل ہونے پر إِتَّفَاق ہے ، لہٰذاصبر مَقامِ خوف کاحال ہے اور صابر کاحال فضیلت میں اس کے مَقام کے قریب ہے جبکہ شکر مَقامِ رِ جاکاحال ہے اور شاکر کاحال اس کے مَقام کے قریب ہے۔

سنت میں صَبْر کی فضیلت پر وہ حدیث ِپاک دلیل ہے جو ہم نے پہلے بھی ذِکْر کی ہے لیتی: تتمہیں یقین اور صَبْر کی عَزِیمَت میں سے بَہُت کم حصّہ دیا گیا ہے اور جسے ان دونوں میں سے بچھ حصّہ عَطاہوااس نے پھر مجھی فوت شدہ مُعامَلات کی پروانہیں گی۔ <sup>©</sup>

اس حدیث ِ پاک میں صَبْر کا تذکرہ یقین کے ساتھ ہوا ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی شے معزّ زہے نہ بڑی۔اَ ممال کی بُلندی ہویایقین کی رِفْعَت اسی کی وجہ سے ہے۔ چنانچیہ،

حضرت سَیِدُ ناآئیوب عَلَیْهِ السَّلَام کی مُناجات میں ہے کہ **اللّه** عَذْوَجَلَّ نے انہیں وحی فرمانی: اے آئیوب! میں نے خود پر قشم یاد فرمار کھی ہے کہ میں صابرین پر دیوانِ تو پی نہ کھولوں گا، وہ پل صِر اط کی حد کو دیکھیں گے نہ میز ان کی کمی انہیں گھبر اہٹ میں مبتلا کرے گی، بلکہ ان کا گھر تو دَارُ السَّلَام (یعنی جنّت) ہے۔

# الله عند کی فضیلت کاایک مزیدبیان

صَبْرِ اِبْتِلا و آزمائش کا حال ہے اور شُکُر نِعْتَ کا حال ہے، آزمائش ان دونوں میں آفضل ہے کیونکہ بیہ

نَفْس پر گرال ہوتی ہے۔جبیا کہ فرمانِ باری تعالی ہے:

إِنْكَايُوفَى الصَّيِرُوْنَ آجُرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ تَرجه لَمُ كنز الايبان: صابِرون بن كو ان كا ثواب بعر يور ديا (پ٣٠)الدور:١٠)

[7] ......جامع بيان العلم وفضله لا بن عبد البرى باب جامع في آداب العالم والمتعلم، ص 4 ك 1 ، حديث: ٥ ٢٣ مختصر أ

پیشگر کرنے والے کو اس کا اَجَر اس کے حِساب سے دیاجائے گاکیونکہ" اِلنَّمَاً "وَصْف کی تحقیق اور باقی سب کی نَفِی کے لیے آتا ہے۔

#### صبر کے جاڑستون 🛠

امیر المو منین حضرت سیّدُناعلی المرتضلی کنَّهَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَینِهِ نے صَبُر کی تعریف چار متفامات یعین سے کی ہے اور ان چاروں مقامات کو صَبُر کے ایسے سُنوُن قرار دیا ہے جن سے وہ ظاہر ہو تا ہے، چنانچہ ایک طویل روایت میں اِیمان کے مختلف شعبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اِرشَاد فرمایا: صبر کے چار سُنوُن ہیں: ﴿١﴾ ﴿ مَشُون ہیں: ﴿١﴾ ﴿ مَشُون ہیں: ﴿١﴾ ﴿ مَشُون ہیں: ﴿١﴾ ﴿ مَشُون ہیں اور جو ہم نُر اور جو ہم نُر اور جو ہم لمحہ موت کے اِنتِظار میں رہا اس نے نیمیاں نور جو ہم لمحہ موت کے اِنتِظار میں رہا اس نے نیمیاں کمانے میں جَلْدی کی۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجُلِّ حَضرت سَيِّدُنا شَيْخَ ابُو طَالِب مِّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں) امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا علی المرتضیٰ كَرَّهَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِیْمِ نے ان چاروں مَقامات كوصَبْر كے اَركان قرار دیا كيونكہ يہ اسى سے پائے جاتے ہیں اور تمام اَحْوَال میں اسى كے محتاج ہیں، نیز آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے زُہْر كو بھی صَبْر كابى ایک رُکُن قرار دیا ہے۔

## صر و تقویٰ کابا ہی تعلق ﷺ

الله عَزَّوَ جَلَّ نِے صَبْر کو تقوی کا حال قرار دیااور مُتَّقِیْن کے دَرَجات بُلَند فرمائے۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

(1) إِنَّهُ مَن يَتَقِي وَيَصْدِرُ (پ۱۱، يوسف: ۹۰) ترجمهٔ كنزالايدان: بِشك جو پر ميز كارى اور صَبْر كر ـــ

(2) إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي اللهِ اللهِ اللهِ

(پ۲۱٫ العجرات: ۱۳) عَرِّتُ والأوه جُوتُم مِين زياده پر بيز گار ہے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ أَجَلَّ حَفرت سَيِّدُ نَا شَيْحُ اللهِ طَالِب مَّى مَتَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوى فرماتے ہیں) یہاں **آگر مر**اور **آتفی** کے اَلفاظ کا اِسْتِعال زیادہ بہتر ہے کیونکہ اِسْمِ تفضیل وَرَجات میں فَرْق پر وَلالَت کر تاہے، لہذا جوزیادہ پر ہیزگار ہوگا

الله عَدَّوَجَلَّ كَ بال زیادہ عرِّت والا ہو گا اور جو اس شے پر زیادہ صَبْر كرنے والا ہو گاجو تقویٰ كا باعث بنتى ہے وہ زیادہ متقی ہو گا۔

#### دُخُولِ جنت اور نَجاتِ جَهِنم كاسَبَب الله

صَبْر وُخُولِ جِنْت اور خَباتِ جَبِنَّم كاسَبَ ہے، كيونكه فرمانِ مصطفى صَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے: جِنْت كو ناپنديده إُمُور پر ناپنديده چيزوں سے وُھانپ ويا گياہے اور جَبُم كو نفسانی خواہشات سے۔ <sup>©</sup> للہذامومِن كو ناپنديده أمُور پر صَبْر كى حاجَت ہے تاكہ جنّت ميں واخِل ہو سكے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کے ليے بھی اسے صَبْر كی خَرورت ہے تاكہ نارِ جَبْم سے خَبات يا سكے۔

## صبر کے شکرسے افضل ہونے کی وُجوہات ﷺ

صَبْر كِ شُكْر سِي أفضل مونى كى تين وجوہات ہيں:

#### بېلى وجە چ<del>ېچې</del>

مقامات وَرَجات کے اِغْتِبَاں سے آخُوَ ال سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور صَبْر وشُکُر بسااَو قات آخُوال ہوتے ہیں اور بسااَو قات آخُوال ہوتے ہیں اور بسااَو قات مَقامات لہذا جس کا مقام صَبْر ہو اس کا حال شُکُر ہو تا ہے جو کہ افضل ہے کیونکہ ایسا شخص صَاحِبِ مَقام ہیں مزید ترقی کا باعث بنا ہے ، الہٰذا صَبْر شاکِر کے مَقام میں مزید ترقی کا باعث بنا ہے ، الہٰذا صَبْر شاکِر کے مَقام میں ترقی کا سَبَب ہے۔

#### دو سرى وجه <del>إيج</del>

مُقرّ بین وَرَجات میں اَصحابِ بیمین سے اعلیٰ ہوتے ہیں، لہذاصَبْر کرنے والے مُقرّ بین شکر کرنے والے اُستان میں اَصحابِ بیمین سے اور شکر کرنے والے مُقرّ بین صبر کرنے والے اَصحابِ بیمین سے اَفْضَل ہیں۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ شاکر وصابر دونوں مُقرّبین میں سے ہوں توان میں سے اُفضل کون ہو گا؟ تو اس کاجو جواب دیا گیاہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دونوں شخص کسی بھی صُورَت میں ایک ہی مَقام میں

[] .....مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، ص ١ ١ ١ ١ ، حديث ٢٨٢٢

جَمْع نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دونوں لَطا نَفِ باری تعالیٰ کے مَفاہیم پانے کے اِعْتِبَاں سے یَکْسَال نہیں ہو سکتے، حبیبا کہ صِفات کی مُشابَہَت کے باؤجُود صَنْعَتِ باری تعالیٰ کی لَظافَت کی بنا پر مُدُحُتَلِف اشیا کی صُورَ تیں یَکْسَال نہیں ہو گئیں کے نہاں لیا ہو گئی کے مُفاہیم پانے کے اِوْدُو دولَتِ عِر فانِ خُداوندی سے زیادہ مالا مال ہو گاکیونکہ ایسا شخص الله عَدَّوَجُلَّ سے زیادہ مَجَنَّت رکھنے والا اور اس کے زیادہ قریب ہو گا، نیز اس کا یقین بھی زیادہ قوی ہو گاکیونکہ الله عَدَّوَجُلَّ کی نازِل کردہ تمام اشیامیں یقین سب سے زیادہ معزِّ زہے۔

#### تيسري وجه الم

جو مَبْر شُکُر کا باعث بنے اس سے مَبْر کرنا اور جو شُکُر مَبْر کا باعث بنے اس پر شُکُر کرنا اَفْضَل ہے۔ آخوَال کے مُدخُتَالِف ہونے کی وجہ سے اس کی صُورَت بھی بدلتی رہتی ہے۔

(صَاحِبِ کِتَابِ اِمِ مَ جَلِّ حَفرت سَیِّدُنا شِیْ اَبُوطالِب مِّی عَلَیْهِ رَحَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) اس کی وَضَاحَت یہ ہے کہ نفسانی لدّت، عَیْش پُرَشی اور آسُودَ گی و شادمانی سے حبّر کرنا آفضل ہے بشر طیکہ بندے کا حال نِعْمَت والا ہو کیونکہ نِعْمَت اور تَوْ بَکْرِی سے حبّر مَعْرِفَت کا ایک مَقام ہے اور یہ آفضل ہے اس لیے کہ اس میں زُہدہے جس کی فضیلت پر اِجماع ہے۔ مگر (حضرت سِیِّدُنا شِیْ ابُوطالِب مِّی عَلَیْهِ رَحَمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) ہمارے نزدیک فقر اور آزمائش و مَصَائِب سے زیادہ آفضل ہے ایش طیکہ بندے کا حال نجابَہ ہ و آئیتلا ہو کہ اس صُورَت میں شُکُر مَا مَعْرِفَت کا ایک مَقام ہے جو کہ آفضل ہے کیونکہ اس میں رَضاہے جس کی فضیلت پر سب کا إِنّفاق ہے۔

## صایر کی فضیلت پرامتد لال کی چند مزید صور تیں 🗞

صَبَر کرنے والا عارِف شُکُر کرنے والے عارِف سے آفضل ہے کیونکہ صَبَر فقر کا اور شُکُر تَو بَکُر کِی کا حال ہے، البند اجس نے شُکُر کو معلیٰ کے اِعْتِبناں سے صَبَر پر فضیلت دی گویا اس نے تَو بُکَر کِی کوفَقُر پر فضیلت دی عالا نکہ مُتقَلِّوبیْن رَحِمَهُ اللهُ اللهِ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الل

گے اور یہ بات د نیاداروں کواہل آخِرَت پر فضیلت دینے کا باعث بنے گی (جو دُرُسْت نہیں)۔ چنانچہ ، "

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمامِ آجَلٌ حَفرت سَيِّدُنا شَيِّ الْبُوطالِب فَى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بِيں) ہمارے نزديک ہر اِعْتِبَاً م سے صَبُر شُکْر سے آفضل ہے كيونكه صَبْر اس شخص كاحال ہے جس كامقام اِنْتِلا وآزمائش ہے اور اہلِ اِنْتِلا وَرَجَه بَدَرَجَه انبيائے كِرامِ عَلَيْهِمُ السَّلَام كے مُشابہ ہوتے ہيں، كيونكه صبر نفسانی خواہشات سے بَہُت وُور، تَنگی و

تکلیف کے زیادہ قریب، نفس کی نالپندیدہ باتوں میں بہئت سخت، فطرِی طبیعت کے بہئت زیادہ مخالف اور

مِز اج سے مَد دَرَجَہ جُداہو تاہے۔ پس جب نفس صَبْر کے ساتھ سُکون پائیں اور وہ ان کے ہاں پایا جانے لگے تو گویاوہ اپنے وَصْف کو چھوڑنے والا اور سُکون میں زیادہ تعجب خیز ہے لہٰذااس سُنُون اور اطمینان کی وجہ سے ان

کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے اور وہ باہم ایک دوسرے سے راضی ہیں۔

نیز الله عَدَّوَ جَلَّ نے صَبْر کا حَکم دیا اور صَبْر میں سَبْقَت لے جانے کے مُتعلَّق خُوب مُبالَعَه فرما کر اس پر ذَّ ث جانے کی تاکید بھی ذِکْر فرمائی۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

تَاكِيُّهَا لَّنِ ثِنَ المَنُوااصُيرُو اوَصَابِرُو اوَ ترجه كنز الايبان: اے اِيمان والو صَبَر كرو اور صَبَر مِن مَا بِطُوا اللهِ (۲۰۰، المعدون: ۲۰۰) د شمنوں سے آگر ہواور سرحد پر اسلامی ملک کی تکہبانی کرو۔

آیتِ مُبارَکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ دونوں صُورَ توں میں ڈَٹ جاؤ۔ گویا کہ یہاں اس آیتِ مُبارَکہ میں صبر کے مفہوم کے مُتعلّق ایک ہی مقام پر تین با تیں مذکور ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ صَبْر کس قَدْر عَظَمَت والا ہے اور اللّٰہ عَدْوَ جَلَّ کو اس ہے کس قَدْر مَجَتْ ہے۔ چنانچہ جس میں یہ تینوں با تیں پائی جائیں وہ شعائر اللّٰہ کی سب سے زیادہ تعظیم بجالانے والا ہو گا اور جو شعائر اللّٰہ کی تعظیم بجالاتا ہے وہ سب سے زیادہ متّق ہو تا ہے اور جو سب سے زیادہ اللّٰہ عَدْوَ جَلْ کے نزدیک عربّت والا ہو تا ہے۔ جیسا میں اللہ میں ال

کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَ مَنْ يَّعَظِّمُ شَعَا بِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى ترجمهٔ كنزالايمان: اورجوالله كن نِثانوں كى تعظيم كرے تو الله كنزالايمان: اورجوالله كن نِثانوں كى تعظيم كرے تو الْقُلُوبِ ( ( ١٤٠ ، العج: ٣٢)

دوسرے مقام پرہے:

إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْكَاللَّهِ ٱتَّقَكُمْ ۗ

ترجمهٔ کنز الایمان: بے شک الله کے یہاں تم میں زیادہ

وه عَلَيْ شُنْ تَن مَطِس المدينة العلمية (مُسَاسًا) وي علام وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه العلمية (مُسَاسًا) والعدو

(پ۲۱، العجرات: ۱۳) عَرِّتُ والأوه جوتم مين زياده پر بيز گارہے۔

صَبْر ان اُولُو الْعَرْم رسولوں کا مَقام ہے جن کی پیروی کرنے کا تَعْم مِی مَد نی سرکار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُودِیا گیااور الله عَدَّوَ وَجَلَّ نِهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُودِیا گیااور الله عَدَّوَ وَجَلَّ نِهِ اللهِ عَنْدے پر فخر کا اِنْطَهَار ان اَلفاظ میں فرمایا:

قَاصْبِرُ كَمَاصَبَرَ أُولُواالْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ترجمهٔ كنز الايمان: توتم صبر كروجيمابِيَّت والے رسولوں (سام الاحقاد: ۳۵) في صبر كيا-

(اس لیے کہ) دین میں عَزِیمَت پر عَمَل رُخْصَت پر عَمَل سے زیادہ بہتر ہے(اور ان اُولُو الْعَزِم رسولوں نے رُخْصَت کے بجائے عَزیمَت پر عَمَل کیا)۔ (ا

حضرت سیّدُناسُفیان تُوری عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ القَوِی اور حضرت سیّدُناحبیب بن الی ثابِت رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه حضرت سیّدُناحبیب بن الی ثابِت رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه و عَرْض کی سی کی سی مرْوی ہے کہ حضرت سیّدُنامُسلِم بطین عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ المُدِین سے عَرْض کی گئ: صَبْر افضل ہے یا شکر ؟ تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے اِرشَاد فرمایا: صَبْر وشکر اور عافیت ہمیں (نینوں چیزیں) بَهْت بیند ہیں۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اس آیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ یہاں مُر اد سختیاں اور عزائم ہیں کیونکہ دنیا کی حَلال چیزوں کامُباح ہونا اچھاہے مگر ان میں زُہْد اِ فتیار کرنازیادہ بہترہے۔

## صبر عزائم ميں سے ہے ا

الله عَزْوَجَلَّ فِ صَبْر كُوعَزَائِم مِين شَار فرمايا ہے۔ چنانچه إرشَاد فرمايا:

آ] ....... عَزِيمَت كَالْغَوِى معنى ہے نہایت پختہ إرادہ اور اِصْطِلَاح میں اس سے مُر اووہ اَحْکام ہیں جو ہم پر اِبتداءًلازِم ہوں لینی عَوارِض کی طرف نظر کئے بغیر فی نفسہ وہ ہم پر لازِم ہوں۔ جیسے مطلقاً روزے کا حَکْم عَزِیمَت ہے۔ جبکہ رُحْصَت عَرِیمَت کے مُقابل ہے اس کا لُغُوِی معنی سُہُولَت و آسانی ہے اور اِصْطِلَاحاً اس سے مُر ادمکلّف میں کسی عُذر کے پائے جانے کی وجہ سے مُشکِل کام کو آسانی کی طرف پھیرنا ہے۔ مثلاً ماہِ رمضان میں بیاریا مُسافِر کو رُحْصَت ہے کہ انجی روزے آٹر ک کر دے اور بعد میں رکھ لے۔ (تلخیص اصول الثاثی مع قواعد فقید، ص ۱۹ داملتھا)

وَإِنْ تَصْبِرُوْ اوَتَتَقُوْ افَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْهِ ترجمهٔ كنز الايمان: اور اگرتم صر كرواور بحيتر بو توييرس الأُمُوْمِ الله الله الله المان ال

## مخلوق كاشكريس شريك بهونا الم

الله عَذَوَ جَلَّ فِي شُكُر مِينِ اپنے بندوں كو بھی شريك كيا مگر صَبْر كواپنے ليے خاص ركھا، للبذ امعلوم ہواجو شے الله عَذَوَ جَلَّ كے ليے خاص ہووہ اس شے سے اعلیٰ و بَر تَر ہوگی جو بندوں كے ساتھ مُشْتَرَك ہے۔ چنا نچبہ شُكُر كے مُتعلِّق إِرشَادِ فرمایا:

آنِ اشْكُنْ لِي وَلِو اللَّ يُكُ اللَّ (ب١٦، نقان: ١٢) ترجمة كنزالايمان: يدكه حَلَّ مان مير ااور اسخمال باب كا

نیز الله عَوْدَ جَلَّ نے اپنے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى زبانِ حَق ترجمان سے اِرشَاد فرمایا: جس نے لوگوں كا شكريہ ادانه كيا اس نے الله كا بھى شُكُر ادا نہيں كيا۔ <sup>©</sup> مَكر الله عَوْدَ جَلَّ نے جب صَبْر كا تذكره فرماياتو مخلوق ميں سے كسى كو بھى اس ميں شريك نه كيا۔ چنانچہ اِرشَاد فرمايا:

کھہرے رہو۔

## صبر وشكر كابا جمي تعلق الم

شُکُو صَبْر میں داخِل ہے اور صَبْر شُکُو کا جامِع ہے کیونکہ جو شخص صَبْر کرتاہے اس طرح کہ وہ کسی نِعْت کو پاکرالله عَدْوَجَلَّ کی نافر مانی نہیں کرتا تو گویا اس نے اس نِعْت کاشُکُو ادا کیا اور جس نے الله عَدْوَجَلَّ کی ظاعَت شِعَاری کا پابند بنایا گویا اس نے الله عَدَّوَجَلَّ کی نِعْت کاشُکُو ادا کیا۔ طاعَت کی اور اپنے نَفْس کو طاعَت شِعَاری کا پابند بنایا گویا اس نے الله عَدَّوَجَلَّ کی نِعْت کاشُکُو ادا کیا۔

## الثا يَردولت منداورصا بِر فقير ميں سے افضل کون؟ ﴿ ﴿ اِ

حضرت سَیِّدُ ناجنید بَغَد اوِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْهَاوِی سے شاکِر دولت مند اور صابِر فقیر کے مُتعلِّق عَرْض کی گئ کہ ان دونوں میں سے اَفضل کون ہے؟ تو آپِ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے اِر شَاد فرمایا: دولت مند شخص کی تعریف

[7] ......ترمذي كتاب البروالصلة بابماجاء في الشكر لمن احسن اليك ٣٨٣/٣ حديث: ١٩ ٢٢

اس کے پاس کچھ ہونے کی وجہ سے ہے نہ فقیر کی تعریف اس کے پاس کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ دونوں کی تعریف ان کے پاس کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ دونوں کی تعریف ان کثر یف ان کثر وط کے بُوراکرنے کی بنا پر ہے جو ان پر لازِ مہیں۔ چنانچہ امیر شخص کے لیے بیہ بات شَرَ طہ کہ وہ صِرف انہی اشیاسے ابنا تعلق رکھ جو اس کے لیے مُناسِب ہیں اور انہی اشیاسے لطف اندوز ہو جبکہ فقیر کے لیے یہ شَرَ طہ ہے کہ وہ ان اشیا کو اِختیار کرے جو اس کے لیے دُکھ دَرْد اور رَثَحُ وَ مَم کا باعث ہوں۔ لہذا جب یہ دونوں رضائے خُداوندی کے خصُول کے لیے اپنی اپنی شُر وط پر قائم ہوں جو ان پر لازِ م ہیں تو دُکھ در د کا مارا شخص اپنے حال کے اِعْتِبَاں سے مال اور نعمتوں سے لُطف اندوز ہونے والے شخص سے بہتر ہے۔

#### ولي كامِل كىبددما كالم

حضرت ابوالعبّاس بن عَطاعَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْفَقّاء نے حضرت سَيّرُ ناجِنيد بغدادى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِى ك اس قول كى مُخالفَت كى (يعنى غنى كو فقير پرترجي دى) تو كها جاتا ہے كہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے انہيں بد وعادى جس ك سَبّ وہ آزمائش ميں مبتلا ہو گئے، ان كى اولاد قَلْ كر دى گئى، مال برباد ہو گيا اور عَقْل بھى جاتى رہى، 14 سال تك يہ سيفيّت رہى۔ چنا نچه آپ خود فرما ياكرتے كه ميرى يه حاكت حضرت سَيِّدُ ناجنيد بغدادى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ اللهِ

## هماری اور نفس کی آزمائیش کی گ

دوجہاں کے تا جور، سلطانِ بح و بر صَلَّ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّم كا فرمانِ عَظَمَت نِشَان ہے: تم میں سب سے زیادہ اس بات کو پہچانتا ہے کہ وہ نَفْس کی جانِب سے کس آزمائش میں مبتلا ہو گا اور اس کا نَفْس اس کی جانِب سے کس آزمائش میں مبتلا ہو گا ۔ چنانچہ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گا ۔ چنانچہ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گا ور اس کا نَفْس کی مَجبَّت سے آزمایا گیا ہے اور ہمارے نَفْس کو ہمارا دشمن بناکر آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ پس اس شخص سے بڑھ کر اَفْعَل کون ہو گا جسے اپنے دشمن (یعنی نَفْس) سے مُجاہَدہ کرنے پر صَبْر کا دامَن تھا منا پڑے ؟ نیز وہ (یعنی بندے کانَفْس) الله عَذْوَجَلُ کا بھی و شمن ہونے کے ساتھ ساتھ صِفاتِ باری تعالیٰ کا بھی نُخالِف ہو اور اس سے بڑھ کر سخت آزمائش بھی کیا ہو گی کہ نَفْس کو تمہاری ساتھ صِفاتِ باری تعالیٰ کا بھی نُخالِف ہو اور اس سے بڑھ کر سخت آزمائش بھی کیا ہو گی کہ نَفْس کو تمہاری

عَداوَت سے آزمایا گیاہو اور تہہیں اس کی مَبَّت سے۔ پھر تم اس کی مَجَبَّت کواللہ عَدُوَجَلُّ کی مَبَّت کی خاطِر جِھوڑ دواور نَفْس کی دشمنی پر صَبْر کا مُنظاہَرہ کر واس طرح کہ رَضائے خُداوندی کے خُصُول کے لیے ہمیشہ نَفْس سے مُجاہَدہ کرتے رہو کہ یہی سب سے بہتر اور آفضل طریقہ ہے اور الله عَدُّوَجَلُّ کے فضل وکَرَم، بہترین عِنایَت اور دائی کَرَم کے بغیر اس کے خُصُول کا کوئی دوسر اذریعہ وراستہ بھی نہیں کیونکہ الله عَدُّوَجَلُّ کی مَدَ دے بغیر نیکی کرنے کی توفیق مل سکتی ہے نہ بُر ائی سے بیخے کی کوئی توت اور نہ صَبْر کی دولت۔

#### افضل كون آزمائش والاياانعام والا؟ 💸

کسی عالم سے پوچھا گیا کہ دو بندوں میں سے ایک پر آزمائش آئی تواس نے صبر کیا اور دوسرے کو انعام سے نوازا گیا تواس نے ضبر کیا اور دوسرے کو انعام سے نوازا گیا تواس نے شکٹر اداکیا، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ اِرشَاد فرمایا: دونوں برابر ہیں۔ اس لیے کہ اللّٰه عَدْوَجَلَّ نے دُوبندوں کی ایک جیسی تعریف و توصیف فرمائی جن میں سے ایک صابر اور دوسراشاکر ہے۔ چنانچہ حضرت سَیِّدُنا آلیُّوب عَدَیْہِ السَّلام کے اَوصاف بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

لانے والاہے۔

حضرت سیّدُ ناسلیمان عَلَیْهِ السَّلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لانے والا۔

#### قل كاتعاتب ﷺ

(صاحبِ کتاب اِم مَ آجَلٌ حضرت سَیِّرُن شُخ ابُوطالِب تی عَلَیهِ رَحَهُ اللهِ القَیِی فرمات ہیں) مذکورہ قول کہنے والے عالم پر الله عَذْوَجَلٌ رحمت فرمائے اس لیے کہ ایسا اس نے لَطالَفِ اَفْہام سے غفلت اور کلام میں تَدَبُّر کی حقیقت سے ناوا قفیت کی بنا پر کہا ہے کیونکہ ہمارے نزویک الله عَذْوَجَلُ نے حضرت سیّدُن اللّٰهِ بسَدُم کی جو تعریف فرمائی ہے وہ حضرت سیّدُن اللّٰهِ باسلام کی تعریف الله عَدْوَمَ مَقابَل 13 فضیلتیں زاکدر تھی ہے۔ یعنی (سورہ صی کرمائی ہے وہ حضرت سیّدُن اسلیمان عَلَیْهِ السَّدَم کو صِرف آخری دلومیں کی آیت نمبر 44 تا 44 میں ) بیان کیے گئے اوصاف میں سے حضرت سیّدُن اسلیمان عَلَیْهِ السَّدَم کو صِرف آخری دلومیں

شريك كيا كياب جبك يهال حضرت سيّدُنا أليوب علنيه السَّلام ك 13 أوصاف وْكْر كِي كُنّ بين - چنانچه،

#### قرآن کریم سے فضیلت کا ثبوت 💸

حضرت سيّدُنا آيُّوب عَلَيْهِ السَّلَام كى تعريف مين سب سے پہلا كلمه يه إرشَاد فرمايا: ﴿ وَاذْكُمْ ﴾ يعنى اوریاد کرو۔ یہ کلمہ ایساہے جس سے کسی پر فخر کیاجاتا ہے یعنی الله عَدَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِدُنا الیُّوب عَلَيْهِ السَّلام كا ذِكْر فخر كرتے ہوئے فرمايا اور انہيں اپنے اس فرمان سے فضل وشَر ف عَطا فرمايا كه اے ميرے محبوب!ميرے بندے آلیوب کا مصیبتوں پر صَبْر کرنایاد کیجے۔ پھر الله عَزَّوَجَلَّ نے اس مُعالِم میں اپنے حبیب، حبیب لبیب صَفَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كو حضرت سَيّدُ ناالوب عَلَيْهِ السَّلَام كى يَيروى كا تحكم ديا- چنانچه إرشَاد فرمايا:

فَاصْدِرُ كَمَاصَدَرُ أُولُواالْعَزْ مِر مِنَ الرُّسُلِ ترجمة كنز الايمان: توتم مَبْر كروجيما بِمَّت والدرسولون (پ۲۶، الاحقاف: ۳۵) نے صَبْر کیا۔

منقول ہے کہ یہ تمام اُولُو الْعَزم انبیائے کر ام عَلَيْهِمُ السَّلَام تكالیف و آزمالکش والے متھے اور حضرت سَيّدُنا آتُوب عَلَيْهِ السَّلَام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ مثلاً ان کو قینچیوں سے کاٹا گیا اور آروں سے چیر اگیا، یہ 70 انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام ہیں اور ایک قول کے مطابِق یہ صِرف حضرت سیّدُنا ابراہیم، حضرت سیّدُنا اسحاق اور حضرت سَيْدُ نالِعقوبِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ ہِيں۔  $^{f O}$ يه سب بَهُت سے انبيائے كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كِي آباؤ آخِدَ اد ہيں۔ چنانچه الله عَزْوَجَلَ كافرمانِ عاليشان ہے:

وَاذَكُنُ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيْمَ أُ (١١، ريه:١١) ترجية كنزالايمان: اوركتاب مين ابراجيم كوياد كرو نيز إرشًاد فرمايا:

وَاذْكُنْ عِلْمَ نَا إِبْرُهِيْمَو إِسْلَقَ وَيَعْقُوبَ ترجمهٔ كنز الايمان: اورياد كرو مارك بندول ابراجيم اور

🗓 ...... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدینه کی مطبوعه 1253 صَفحات پر مشتل کتاب بہار شریعت (جلداول) صَفْحَہ 54 پر حاشیہ نمبر 3 میں تفسیر طبری اور وُرٌ مَنْثُور کے حوالے سے ہے کہ اُولُو الْعَزم انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام ما يُجَ ہیں لینی حضرت سّیّدُنا نوح، حضرت سَیّدُنا ابراہیم، حضرت سَیّدُنا موسیٰ، حضرت سَیّدُنا عیسیٰ عَلَیْهِمُ السَّلَام اور جمارے بيارے نبى حضرت سَيّدُ نامحر صَفّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم

ٱ**ولِي الْآيْنِ يَى وَ الْآبْصَامِي** ﴿ په٣٠، ص: ٤٥) اسحاق اور يعقوب قدرت اور عِلْم والوں كو۔

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمْ مَ آجُلِّ حَضرت سَيِّدُنا ثُنَّ أَبُوطالِب مِّى عَنَيه وَحَهُ اللهِ القَوَى فرمات بين) يهان ﴿ أُولِي الْآ بَينِ مَى وَاحِبِ وَكُرْرَت اور آئِلِ بَصِيرت ويقين بين - پھر الله عَوْوَجَلُّ نَ وَالْآ بُصَيرت ويقين بين - پھر الله عَوْوَجَلُّ نَ حَضرت سَيِّدُنَا أَيُّوب عَلَيْهِ السَّلَام كو بھی ان اُولُو الْعَرْمِ انبيائے كِرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كے مقام تك رِفْعَت عَطافر مائى اور انہيں ان كے ساتھ شامل كرتے ہوئے اپنے محبوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى تسلى كا ذريعه بنايا۔

پھر آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو ان کے تذکرے سے نصیحت فرمائی اور ان کا مَصَائِب پر مَبْر کرنایاد دلایا۔ چنانچہ ﴿ وَاذْكُنْ ﴾ کے بعد إرشَاد فرمایا: ﴿ عَبْنَ أَلَ ﴾ یعنی آپ عَلیْهِ السَّلام کو اپنا خاص اور مُقرّب بندہ قرار دیا۔ اس طرح اپنی نِسْبَت عطافر ماکر الله عَدَّوَ جَلَّ نے حضرت سَیِّدُ نَا آیُّوب عَلَیْهِ السَّلام کو دیگر اہل اِنْتِلا انبیاے کرام عَلَیْهِمُ السَّلام کے گروہ میں شامِل فرمادیا کہ جن کے مُتعلّق یوں اِرشَاد فرمایا:

وَاذْكُنْ عِلْمَانَا إِبْرِهِيْمَ وَ اِسْلَحَى وَ يَعْقُوبَ ترجمهٔ كنز الايمان: اورياد كرو بمارك بندول ابرائيم اور (پ۲۲، ص:۲۵)

یہ تینوں انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام ایسے ہیں جن کی وجہ سے الله عَوَّوَجَلَّ نے دیگر انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام پر فخر فرمایا اور ان کی اَولاد میں سے بَہُت سے اَصْفِیَا پیدا فرمائے۔ پس الله عَوَّوَجَلَّ نے ان قابلِ فخر انبیائے کرام کے ساتھ ﴿ وَاذْ كُنْ ﴾ کالفُظ ذِکْر فرماکر تعریف میں حضرت سَیِّدُنا آیُّوب عَلَیْهِ السَّلَام کو بھی شامِل فرمادیا۔ پھرایک مَقام پران کے مُتعلَّق اِرشَاد فرمایا:

مُر ادیہ ہے کہ حضرت سِیِدُناایو بِعَلَیْهِ السَّلام صِرف اپنے رب کی رَضائے حُصُول کے لیے اس کی بارگاہ میں کچھ پول عَرْض گزار ہوئے:

يهال الله عَوْوَجَلَّ نَے حضرت سَيْدُنا الوب عَلَيْهِ السَّلَام كَى مُناجات كا تذكره فرمايا ہے، الله عَوْوَجَلَّ نے

چونکہ آپ عَنَیْهِ السَّلَام پر اپنی رحمت کے اَوصاف کو ظاہرِ فرمایا تھا اس لیے آپ عَنیْهِ السَّلَام نے اس صِفَتِ باری تعالیٰ سے راحَت پائی اور اپنے پرورد گار عَذْوَجَلُ کو اسی صِفَت سے پکارتے ہوئے مَدَد ظلَب فرمائی۔ چنانچہ اس صُورَت میں آپ عَنیْهِ السَّلَام کے مَقام کے مُشابِہ ہے، کیونکہ حضرت سیّدُ ناموسی عَنیْهِ السَّلَام نے مَقام کے مُشابِہ ہے، کیونکہ حضرت سیّدُ ناموسی عَنیْهِ السَّلَام نے بارگاہِ فُد اوندی میں عَرْض کی تھی:

1000 por finishing wood (11) Dresow finishing free 10 preson finishing free 10 preson free 10 pr

سُبِحْنَكُ يُبِيُّ إِلَيْكَ (په،الاعراف: ١٢٣) ترجمهٔ كنزالايمان: پاكى ہے تجھے میں تیرى طرف رُبُوع لایا۔

حضرت سَيْدُ نالُونْس عَلَيْهِ السَّلام كى بِكار كو يجه يون ذِكْر فرمايا:

اس کے بعد الله عَدْدَ جَلَّ نے آپ کا یہ وَصْف ذِکْر فرمایا کہ آپ عَنَیْهِ السَّلَام کی وُعا قبول ہوئی اور آخر کار آپ کی تمام تکالیف وُور ہو گئیں۔ اس طرح آپ عَنیْهِ السَّلَام کی یہ وُعا الله عَدَّدَ جَلَّ کی قُدْرَت کے نَفاذ کا سَبَب، اس کی حِثْمَت کے جاری ہونے کا مَکان اور وُعاوَں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنی۔

پھراس کے بعد آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے مُتعلِّق اِرشَاد فرمایا:

وَوَهَبْنَالَةَ أَهْلَهُ (ب٢٢، ص: ٣٣) ترجمة كنز الايمان: اور جم نے اسے اس كے كھر والے عَطا

فرماديئے۔

یعنی یہاں آپ علید السّلام کی الی صِفَت ذِکْر فرمائی جو حضرت سَیّدُناسلیمان علید السّلام کے آوصاف سے ناکد تھی۔ کیونکہ جسے آبُلِ عَطافرمائے جائیں اور جوخود اہل میں سے ہودونوں کی تعریف میں فَرْق ہے۔ اس لیے کہ حضرت سَیّدُناسلیمان عَلیْدِ السّلام کے مُتعلِّق کیجھ اس طرح اِرشَاد فرمایا:

وَوَهَبْنَالِنَاوُدُهُ مِلْيُمْنَ لِهُ (ب٣٠، ص:٣٠) ترجمة كنزالايمان: اورجم في داود كوسليمان عَطافرمايا-

اس مُعامِلے میں حضرت سَیِدُنا آلیوب عَلَیْهِ السَّلَام کی حضرت سَیِدُنا سلیمان عَلَیْهِ السَّلَام پر فضیلت ایسے ہی جو حضرت سَیِدُناموسی عَلَیْهِ السَّلَام کو حضرت سَیِدُنامارون عَلَیْهِ السَّلَام پر تھی۔ کیونک اللّه عَدَّدَ جَلَّ نے حضرت سَیدُناموسی عَلیْهِ السَّلَام کی تحریف بھی مذکورہ اَلفاظ میں فرمائی اور انہیں حضرت سَیدُنامارون عَلَیْهِ السَّلَام پر فضیلت سَیدُناموسی عَلَیْهِ السَّلَام کی تحریف بھی مذکورہ اَلفاظ میں فرمائی اور انہیں حضرت سَیدُنامارون عَلَیْهِ السَّلَام پر فضیلت

-M-0040(11) DV200M-

دى۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ مَّ حُمَتِنَا آخَاهُ هُرُو نَنَبِيًّا ﴿ تَرجه عَنْ الايبان: اور ابن رحت ، ال اس كا بعالَ ہارون عطا کیا غیب کی خبر س بتانے والا (نی)۔

حبيها كه حضرت سّيرُ ناداود عَلَيْهِ السَّلَام كي تعريف مين فرمايا:

وَوَهَبْنَالِنَاوَدَهُ مُلْيَدُنَ لَا (ب٣٠، س:٣٠) ترجمهٔ كنزالايمان: اور تهم نے داود كوسليمان عطافرمايا-

پس الله عَدَّوَ مَلَّ نے حضرت سیدُ ناموسی عَنیه السَّدَم کو ان کابھائی عطا فرمایا جبیا که حضرت سیدُ نا داود عنیه السَّلَام كو بيناعطا فرمايا فخروم مُبَابَاة اور تذكره ك إغتباًى سے يول حضرت سّيدُ نا أيُّوب عَلَيْهِ السَّلَام كامقام حضرت سَيّرُنا واود عَلَيْهِ السَّلَام كَ مَقَام كَى مِثْل جِـ اس لِي كه الله عَدَّوَجَلَّ نِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم سے حضرت سَيْدُ ناواووعَلَيْهِ السَّلَام كے أوصَاف كے مُتعلَّق إرشَاو فرمایا:

اصبر على مَايَقُولُونَ وَاذْكُمْ عَبْلَ نَادَاؤُدَ ترجمه كنز الايمان: تم ان كى باتول يرصَبُر كرو اور مارے

بندے داود کو یاد کرو۔

اور حضرت سيّرُ ناأيُّوب عَلَيْهِ السَّلَام ك مُتَعَلِّق إرشَاد فرمايا:

(پ۲۳، ص: ۲۱) نے اینے رب کو پکارا۔

یس حضرت سیدُ ناایوب عَدَیْدِ السَّلام کومفہوم کے اِعْتِباً سے حضرت سیدُ ناواوو وموسیٰ عَدَیْدِ السَّلام سے تشبيه دى گئ اور انہيں ان جيسامقام عطافر مايا گيا اور چو نکه بيد دونوں پيغمبر حضرت سَيّدُ ناسليمان عَكيْهِ السَّلَام سے افضل ہیں لہذا حضرت ابوب عَنیْهِ السَّلَام کا حال حضرت سَیّدُنا سلیمان عَنیْهِ السَّلَام کے حال سے اعلیٰ ہو گا۔ (صاحب كتاب إمام أجَل حضرت سَيْدُ ناشِخ ابُوطالب تلى عَنيه رَحمة الله انقوى فرمات بير) بهارے ول ميں جو بات والى كئ بهم نے بیان کر دی ہے۔ اب حقیقت میں ان میں سے أفضل كون ہے يہ الله عَذْوَجَلَّ ہى بہتر جانتا ہے۔

پھراس کے بعد آپ عَلَيْهِ السُّلَام کے مُتَعَلِّق مزيد إرشَاد فرمايا:

ترجههٔ كنزالايهان: ابني رحت كرنے كور

**؆ۘڂؠڐٞڝؚٚ**ٳڕ٢٢؞؈٣٢)

المعالم المدينة العلمية (مُسَاسِ) عَمْ العَمْدِينَة العلمية (مُسَاسِ) العَمْدِينَة العلمية (مُسَاسِ)

یہاں الله عَدَّوَ جَلَّ نے اپنی رحمت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنے بندے کی شَرَ افت وعَظَمَت کا تذکرہ فرمایا:

وَ فِي كُولِي الْأُولِي الْآلْكِ الْبَابِ ( ب۳۲، ص: ۳۳) توجه ه كنزالايهان: اور عقل مندول كي نفيحت كو ـ

یعنی حضرت سّیِدُنااَتُّیوب عَلَیْهِ السَّلَام کو عَقْل مندوں کا اِمام ، اَبْلِ صبر و اِبْتِلا کار ہنما اور اَصْفِیا کے لیے دکھ در دمیں نصیحت اور تسلی قرار دیا۔ پھر اِر شَاد فرمایا:

اِنَّاوَجُلُ لَهُ صَابِرًا اللهِ ٢٣٠،٠٠٠) ترجمهٔ كنزالايبان: بِ ثَكَ بَم نَ اسے صابِر پايا۔

الله عَذْوَجَلَّ نے یہاں دوسری مرتبہ آپ عَلَیْهِ السَّلام کے لیے اپن ذات کا ذِکْر فرمایا اور آپ عَلَیْهِ السَّلام کے نام کو مَجَتَّت اور قُرب کی بِناپر اپنے نام کے ساتھ ملاکر ذِکْر فرمایا۔ نیز اس آیتِ مُبارَ کہ میں ﴿ صَابِرًا ﴾ سے آپ عَلَیْهِ السَّلام کے صَابِر کی ساتھ مُنَّصِف ہونے کا ذِکْر کرتے ہوئے ان کے قوی مَقام ومرتبے کا اِظْہَار فرمایا اور بیہ بھی بتایا کہ دہ الله عَدَّوَجَلَّ کے اَخْلَاقِ مَیدہ سے مُزَیَّن ہیں۔

پھر آپ عَلَيْهِ السَّلَام ك أوصاف كا تذكره كرتے ہوئ آخر ميں إر شَاد فرمايا:

لانے والاہے۔

یہی وہ دونوں اَوصاف ہیں جن میں سے ایک سے حضرت سیّد ناسلیمان عَلَیْهِ السَّلَام کے اَوصاف کی اِبْتِدَا ہوگی اور دوسر ہے پر اِخْتِتام۔ چنانچہ یہی وہ دونوں اَوصاف ہیں جن میں حضرت سیّد ناسلیمان عَلیْهِ السَّلَام کو حضرت سیّد ناایوب عَلیْهِ السَّلَام کے اَوصَاف میں شریک کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ابھی جس قَدَر اَوصَاف حضرت سیّد ناایوب عَلیْهِ السَّلَام کے زُر کے گئے ہیں وہ ان میں فضیلت رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی وصف حضرت سیّد ناایوب عَلیْهِ السَّلَام کے زُر کے گئے ہیں وہ ان میں فضیلت رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی وصف حضرت سیّد ناایوب عَلیْهِ السَّلَام کے زُر کے بیان نہیں ہوا۔ چنانچہ اہل فہم و دانش کے نزدیک اللّه عَدْءَ جَلُ کے فرمانِ عالیشان ﴿ وَاذْ مُنْ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَام ﴾ سے لے کر ﴿ نِعْمَ الْعَبْنُ اللّٰهِ اللّٰهُ ہے۔ فرمانِ عالیشان ﴿ وَاذْ مُنْ عَبْدُ وَاضِح ہے۔ فرمانِ عالیشان ﴿ وَاذْ مُنْ اَسْتُ وَاضِح ہے۔

حضرت سَيّدُ ناسليمان عَلَيْهِ السَّلَام كا يهلا وَصف به فِرْكر كيا كياكه وه اين والدِ ماجد حضرت سَيّدُ ناواود علَيْهِ

السَّلَام كو عَطافرمائ كَ اللَّ صُورَت مين توبيه حضرت سَيّدُ ناواووعَتنيه السَّلَام كاوَضف بنااور باقى رباالله عَدَّوَ مَال كا یہ فرمانِ عالیشان: ﴿ نِعْمَ الْعَبْنُ الْعَبْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَامِ عَ يَهِ اور آخرى وَصف پر هُشُقَمِل ہے جبکہ یہ حضرت سیدنا آیوب علیه السّدم کاسب سے آخری وَصف وَكُر كيا كيا ہے۔

## احادیث سے فضیلت کا ثبوت 🖏

(صَاحِب كِتَاب إمامِ آجَلٌ حضرت سَبِيدُنا شَيْخ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَدِى فرمات ببين كه حضرت سَبِيدُنا الوِب عَلَيْهِ السَّلَام کے حضرت سیّدُ ناسلیمان عَلَيْهِ السّلام سے أفضل مونے پر آجادِيث بھی شاہد ہیں۔ چنانچہ ) مَرْوِی ہے کہ خُصنور نبی پاک، صاحب لَوْلاك صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ن إرشَاد فرمايا: ابنى سَلَطَنَت كى وجه سے جنت ميں داخل مونے والے سب سے آخری نبی سلیمان بن داود ہوں گے اور مال و دولت کی بنا پر میرے صحابہ میں سب سے آخرِ میں عبد الرحمٰن بن عوف جنّت میں داخِل ہوں گے۔ $^{\oplus}$  ایک رِ وایّت میں ہے کہ سلیمان بن داود تمام انبیاسے ا 40 سال بعد جنّت میں داخِل ہوں گے۔ $^{\odot}$  نیز روایات میں یہ بھی ہے کہ جنّت میں سب سے پہلے اہل اِبْتِلا و 4آزمائش داخِل ہوں گے جن کے امام حضرت سیّدُ نا آیوب عَلیْدِ السَّدَم ہوں گے، جنّت کے تمام دروازوں کے دلو دوکو اڑ ہیں مگر صبر کے دروازے کا ایک ہی کو اڑہے اور اس سے سب سے پہلے اہل اِثبتے لا ہی داخِل ہوں گے۔

## اہل ابتلاکے سردار گ

مذكوره روايات كے محموم سے حضرت سبيدنا أيوب عليه السَّلام كى حضرت سبيدُ ناسليمان عكيه السَّلام ير فضيلت ظاہر ہے کیونکہ وہ اہل اِنتِلا کے سر دار اور عقل والوں کے لیے عِبْرَت ونصیحت کا باعِث ہیں۔ نیز آپ عَلَیْهِ السَّلَام و كھ در داور صَبْر والول كے إمام بھي ہيں۔

# مقصو د فضیلت بیان کرنانہیں 🕵

(صَاحِب كِتاب إمام أَجَلٌ حضرت سّيِّد ناشيخ البوطالِب كمَّى عَنَيْهِ رَحمةُ اللهِ القَوِى فرمات بين) بهمارا مقصُّو ويهال انبيائ

[7] ......معجم اوسط، ١٣٩/٣ مديث: ١١١ مرون: أخر اصحابي دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف

مسنديزان مسندابي حمزه انس بن مالك، ٣١/٠٢ م حديث: ٣٠٠٠ م فيه: ان اول من يدخل الجنة . . . ابن عوف

[4] ......عجم اوسطى ٩/٣ مديث: ١١٢ م

کِرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کے در میان فضیلت بیان کرنا نہیں، اس لیے کہ ہمیں ایسا کرنے سے مَنْع کیا گیاہے جیسا کہ اللّٰه عَذَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللّٰهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نِثان ہے: انبیا کے در میان باہم فضیلت قائم نہ کرو۔ <sup>©</sup> مگر اللّٰه عَذْوَجَلَّ نے چونکہ ہمیں یہ خَبَر دی ہے کہ اس نے بعض انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کو بعض پر فضیلت عَطافر مائی ہے لہذا ہم نے قرآنِ کریم میں مَوجُود مَسْخُفِی فضیلت کو ظاہر کر دیا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے:

وَكَفَ نُفَضَّلُنَا بَعُضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ ترجمهٔ كنز الايمان: اور به عند بم نے نبول میں ایک كو

(پ، ۱۵) بنی اسرآئیل:۵۵) ایک پربرانی دی۔

ہم نے حضرت سَیِدُنا آبُیوب عَلَیْهِ السَّلَام کی حضرت سَیِدُنا سلیمان عَلَیْهِ السَّلَام پر فضیلت میں جو باطِنی اوصاف ذِکر کیے ہیں وہ ہمیں فَہُم خِطاب اور مَعانی کلام میں تکر بُرے حاصِل ہوئے، مَّریادر کھے کہ اللّه عَدَّدَ جَلَّ کَام ہم شے ہے۔ مُقَدَّم ہے اور وہی سب سے بہتر جانے والا اور حِکْمت والا ہے۔

## وجهِ استنباط ﷺ

ہم نے مذکورہ اِئْتِنْبَاط سرورِ کا کنات، فخر موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے فرمان پر عَمَل کرتے ہوئے کیا ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیتان ہے: قرآن پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔ ® تلاش کرو۔ ®

حضور نبی پاک، صاحبِ لَوْلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے فرمان کے علاوہ اِسْتِنْبَاط کی درج ویل چند مزید وجوہات بھی ہیں:

الل صبر وانتلا كى عرقت كے ليے دان كے دلوں كى تقويت كے ليے

🕿 🕾 ان پر کامِل انعاماتِ باری تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے

🚓 🖘 مَخْفِي نعمتوں كے إِنْلَهَار كے ليے 🚓 🖘 كلام كى لَطافتوں سے آگاہ كرنے كے ليے

[7] ......مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى عليه السلام، ص ١٢٩١ ، حديث: ٢٣٧٣

📆 ......مصنف ابن ابى شيبة ، كتاب فضائل القرآن ، باب ماجاء فى اعراب القرآن ، ١/٠٥ م محديث: ١ ، اقر ؤوا بدله اعربوا

وررامقام: مر

🕿 د نیاونَفْس کے مُعاسَلے میں زُہد اِفْتیار کرنے کے لیے

😭 🗃 آخِرَت اور صَبْر کے مُعالِمُ مِیں رَغْبَت دِلانے کے لیے

الله → وَرَجَه بَدُرَجَه انبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّلَاء ﴾ وأرجَه بَدُرَجَه انبيائ كرنے كے ليے۔

## مذ کوره بحث کاماصل 🕏

وَاصْبِرُوَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

یس مذکورہ تمام بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ الله عَذْوَ جَلَّ کی مرضی پر سرتسلیم خَم کر دینے ،اس کے حَمْم پر راضی رہنے اور آزمائش پر صَبْر کرنے والے کو اس شخص پر فضیلت حاصِل ہے جے الله عَذْوَ جَلَّ نے نعتوں سے نوازا ہو اور وہ الله عَذْوَ جَلَّ کی نعموں پر شکر ادا کرنے والا بھی ہو۔ اس لیے کہ نعتیں طبیعت کے مُناسِب اور نَفْس کے مُوافِق ہوتی ہیں ان کی وجہ سے نَفْس کو مَشَقَّت کرکے صبر نہیں کرنا پڑتا اور نہ نَفْس کو مَشَقَّت کرکے صبر نہیں کرنا پڑتا اور نہ نَفْس کو اس مَشَقَّت پر راضی کرنا پڑتا ہے۔ جَبکہ [نِتِلاو آزمائش طبیعت کے مُخالِف اور اس پر گراں ہوتی ہے اور نَفْس کو اس پر راضی کرنے اور اس پر مَشَقَّت اُٹھانے کی بھی حاجَت پڑتی ہے۔

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمْ اَجَلَّ حَفْرت سَيِّدُنا شَخْ الُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) جو چیز نَفْس کو ناپبند ہو وہ بہتر اور اَفضل ہوتی ہے مگر اس کے حُصُول کی کوئی راہ نہیں ہوتی ہاں الله عَدَّوَجَلَّ کی جانِب سے سکینہ کی دولت نصیب ہو تو اس شے کو حاصِل کرنا ممکن ہو تاہے اور اگر حاصِل نہ ہو تو الله عَدَّوَجَلَّ کی بَدَ د اور عِنایَت کے ساتھ ہی اس یرصَبْر مُمکِن ہو تاہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے:

ترجمه کنزالایمان: اور اے محبوب تم صَبْر کرواور تمهاراصَبْر

(پ۱۱،النعل:۱۲۷) الله بی کی توفیق سے ہے۔

\*\*\*

\*\*\*\*

صَلُّواعَلَى الْحَبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى مُحَتَّى

\*\*\*\*



#### المجارة منقامات يقين ميں سے تيسر امقام

# ﴾ مقامِشُکُر کیشَرُح اورشَاکِرین کے اَوصَاف 👸

## 🕏 څکر اور ایمان کابا همی تعلق

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

صَايَفْعَلُ اللهُ بِعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكُرْتُمْ ترجمهٔ كنزالايمان: الله تهين مَذاب و حركر كياكر عا وَ الْمُتَوْمُ طُ (پ٥،انسآه:١٣٧) اگرتم حَق مانواور ايمان لاؤ۔

(صَاحِب كِتَاب إمام أَجَلٌ حضرت سَيّدُنا شَيْخ ابُوطالِب تَى مَندِهِ رَحَةُ اللهِ القوى فرمات بير) يهال اس آيت مُبارَكه مين الله عَدَّوَ مَلَّ نَه شُكُر كو إيمان كے ساتھ ذِكْر فرمايا ہے اور ان دونوں كى مَوجُودَ كى ميں عَذاب أشان كى نويد سائی ہے۔ جبکہ ایک مقام پرشگر کرنے والوں کے مُتَعَلِّق اِرشَاد فرمایا:

و سَنَجْزِى الشَّكِرِينَ ﴿ (٣٥) العمران: ١٣٥) ترجمة كنز الايمان: اور قريب ہے كه بم شكر والوں كوصِله

شُكُر كَ مُتَعَلَّق الله عَزَّوَجَلَّ كَ بِيار حسبب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا فرمانِ رَحْمَت نِثان ہے: کھاکر شُکُو اداکرنے والاروزہ رکھ کر صَبْر کرنے والے کی طرح ہے۔ $^{\odot}$ 

حضرت سَیّدُ ناعبد اللّه بن مسعود دَخِیَ اللّهُ تَعَالٰ عَنْه کا فرمان ہے: شُکُر نِصْف إیمان ہے۔ $^{m{\oplus}}$ 

# 🖓 محکراور ذکرباری تعالیٰ

الله عَوْوَجَنَّ فِي شُكُر كَا حَكْم دِيا مَكرات الله وَرُكر كساته مِلاكر يَجِه يون إرشَاد فرمايا: فَاذْ كُرُو فِيْ آذْ كُنْ كُمْ وَاشْكُنُ وَالِي وَلا ترجمهٔ كنز الايمان: توميرى ياد كرويس تهارا چرچاكرون كا

اور میر احَق مانواور میری ناشکری نه کرو\_

**ٚ اللَّهُ وُنِ** ﴿ (پ۲،البقرة:۱۵۲)

[] ......ترمذى، كتاب صفة القيامة ، باب وقم: ٣٣، ١٩/٣ ، حديث: ٩٣٣ و٢٨

📆 .....كتاب الشكر لابن ابي الدنيا، ص٩٣ ، حديث: ٥٤ ، قول عامر بن شر احيل الشعبي

المُعَدِّدُ وَمِن المَّالِمُ وَمِنْ المَّالِمُ المَّالِمُ المُعَالِّدُ المُعَالِمُ المَّالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُعِمِ عِلْمُعِلِمُ الْعِمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ

الله عَزْوَجَلَّ ن جِوتك اين فرمان عاليشان ﴿ وَلَنِ كُنُ اللهِ أَكُبُرُ ﴿ وَ الم العنكرو: ٢٥) ترجمه كنز الایدان: اور بیشک الله کا ذِکر سب سے بڑا۔ ﴾ میں اپنے ذِکر کو جو عَظَمت عطا فرمائی ہے وہ مذکورہ آیت مُبارَ کہ میں ذِکْر کے ساتھ شُکُر کے تذکرے کی وجہ سے شُکُر کو بھی حاصِل ہو گی تاکہ وہ بھی سب سے بڑا ہو۔

# شکر کی فضیلت 🖔 🚭

الله عَدَّوَ مَنْ كَالِي بندول كى طرف سے شُكُر پرراضى مونااس كے بانتہا كَرَم كى وجه سے ہے کیونکہ اس کا فرمان ہے:

فَاذْ كُرُوْ نِيَّ اَذْكُمْ كُمُ وَاشْكُرُوْ الِيّ ترجيه كنز الايبان: توميري ياد كرومين تمهارا چرچا كرول

(پ۲، البقرة: ۱۵۲) گااور مير اخت مانو ـ

یہاں اس آیتِ مُبارَ کہ میں شُکُر کی عَظمت بیان کی گئی ہے۔ نیز اس آیتِ مُبارَ کہ کا تعلّق پہلے والی

آیتِ مُبارَ کہ سے ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی ہے:

كَمَا آسُلْنَا فِيكُمْ مَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ترجمهٔ كنز الايمان: هي بم في تم يس بهجا ايك رسول تم التِناوَيْزَكِيْكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ مِن عَدَمْ ير مارى آيين عِلادَت فراتا م اور تهين وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَبُونَ أَي فَاذَكُرُونِي ﴿ يَكَ كُرِ تَا اور كِتَابِ اور يَخت عِلْم سِكها تابِ اور تهمين وه تعليم فرماتا ہے جس کا تمہیں عِلْم نہ تھا تو میری یاد کرو میں تمہارا

اَ ذُكُن كُمْ وَاشْكُرُو اللهِ (ب، البقرة: ١٥٢، ١٥١)

چرچاکروں گااور میر اخَق مانو۔

مُر ادیہ ہے کہ جیسے ہم نے تم میں رسول بھیجاہے اس پر میر احَق مانواور شُکُر ادا کرو۔ $^{\odot}$ حضرت سَيّدُ نَا أَلُّوب عَلى نَبِيّنَاءَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ مُتَعَلّق مَرْ وِى رِوايات ميں سے ايك طويل روايت میں ہے کہ الله عَزَوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: میں اپنے اَوْلِیا کے شُکُر بجالانے پر بطور صِلہ ان سے راضی ہو جا تاہوں۔

📺 ......اس مقام پر ایک خالص علمی بحث کاتر جمه عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔البتہ!اہل ذوق کی سُہُولَت کے لیے اَصْل عِبارت کِتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

40(11) 04200M- (11) 04 (11) 04

## 🛚 سراطِمتقیم سے مراد 🛞

فرمان باری تعالی ہے:

لاَ قُعُكَ نَّ لَهُ مِ صِرَ اطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ اللهُ ترجيه كنز الايبان: مين ضرور تير بسيد هيراستير ان (پ٨،الاعراف: ١٦) کې تاک ميں بيٹھول گا۔

ایک قول کے مطابق اس آیتِ مُبارَکہ کی تفسیر میں مَرْوِی ہے کہ یہاں شُکُر کاراستہ مُراد ہے۔اس لیے کہ اگر شُکُر الله عَدْءَجَلَ تک پہنچانے اور اس کے قریب کرنے والاراستہ نہ ہو تا تو شیطان مجھی اسے کاشنے کا اِرادہ نہ کرتا۔ اس طرح اگر شُکُر کرنے والا **اللہ** عَدَّوَجَنَّ کا محبوب نہ ہوتا تو اِبلیس لعبین تہمی اس کی راہ میں حائِل ہو کراس کے مقام ومرتبہ کو گھٹانے کی کوشِشن نہ کرتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآنِ کریم میں ہے:

﴿1﴾ وَلاتَجِكُ أَكْثَرَهُمُ شُكِرِينَ ۞ ترجمهٔ كنزالايان: اور توان ين اكثر كوشُكُر الزنياك

٤٠٤ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْمُ ﴿ ترجمة كنز الايمان: اور ميرے بندول ميں كم بين شُكُر

(3) وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ترجمه كنز الايمان: اور به شك ابليس نے انہيں اپنا كمان سچ کر د کھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے گر ایک گروہ کہ

(پ۲۲، سبا:۲۰) مسلمان تھا۔

## افتكر پرانعام كى زياد تى 🕵

فَاتَّبِّعُونُهُ إِلَّا فَرِيْقًامِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٠

الله عَوْدَ جَلَّ فِي شَكْر يرمزيد إنعام كا قطعي وعده فرمايا باوراس مين كسى قَيْم كاكوكي إسْتِثْمَا نهين فرمايا، البته! يُا حَجَ جِيزِين شُكُوير زِيادَتي سے مشتیٰ ہیں یعنی غِنا، وُعاکی قبوليَّت، رِزْق، مَغْفِرَت اور توبه۔ چنانچه ان یانچوں کے مُتَعَلَق قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کچھ یوں اِرشاد ہو تاہے:

﴿ 1﴾ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ صِنْ فَضَلِمَ إِنْ ترجمه كنز الايمان: توعفريب الله تمهيل دولت مندكر دے گااینے فضل سے اگر جاہے۔

11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/00000 11/

(2) فَيكْشِفُ مَا تَنْ عُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ترجمهٔ كنز الايبان: تووه اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو (پائیانیام:۲۱) اسے اٹھالے۔

﴿ 3﴾ يَكُرُزُ قُ مَنْ بَيْشًا عُ (پ۲،البقره:۲۱۲) ترجبه كنزالايبان: جے چاہے دے۔

(4) وَيَغْفِرُ لِبَنْ بَيْشَاعُ مُ الله (د٠٠) توجهة كنزالايهان: اور بخشام جي چاہے۔

﴿5﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ صِنَّ بَعُنِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ ترجمهٔ كنز الايبان: پر اس كے بعد الله ہے چاہے گا توبہ يَشَاعُ اللهِ الله الله الله الله الله على مَنْ دے گا۔ وید: ۲۵)

الله عَدَّوَ عَلَّ فَ شُكُر كَ وَقْت بغير كسى إسْتِثْنا كَ زِيادَ تى كى مُهر لگادى - چنانچه إرشَاد فرمايا:

كَيِنْ شَكُونْتُمْ لَا زِيْكَ فَكُمْ (ب١٢، ابراهيم: ٤) ترجمة كنزالايهان: اگراحسان مانو كوتيس تمهيل اور دول گا-

شاکر پر الله عَذَّوَ جَلَّ کے مزید اِحسانات کی بارِش ہوتی ہے مگر شُکُوں (یعنی بَہُت زیادہ شُکُر اداکر نے والا) پر اس کَرَ م نوازی کی کوئی حَد نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نِعْمَت پر بھی کثیر شُکُر اداکر تاہے اور ایک ہی نِعْمَت کے حُصُول پر بار بار اینے پر ور د گار عَزَّوَ جَلَّ کی حَمد و تَناکے ساتھ ساتھ شُکُر بھی بجالا تاہے۔

# نعمت کی زیادتی سے مراد کی

شکر الله عَوْدَجَنَّ کے اَخلاقِ کر بمانہ میں سے ہے اور الله عَوْدَجَنَّ نے اسے اپنے اَسائے حُسَیٰ میں سے اور الله عَوْدَجَنَ نے اسے اپنے اَسائے حُسَیٰ میں سے ایک اِسْم قرار دیا ہے۔ نِمْت کی زیادَتی مُنْعِم پر ہے کہ جسے چاہے عطافر مائے۔ چنانچہ سب سے اَفضل نعمت کی زیادَتی مُشنِ بقین اور اَوصانِ باری تعالیٰ کامُشاہَدہ ہے۔ نِمْت کی اس زیادَتی کا آغاز اس مُشاہَدہ سے ہو تا ہے کہ بین نِمْت مُنْعِم حقیق کی طرف سے ہے اور اس کے کَرَم کے بغیر اس کے حُصُول کی کوئی طاقت تھی نہ کوئی قوت۔ نِمْت کی اَوسُط زِیادَتی حال کا دائمی ہونا اور مسلسل عِبَادَت کرنا ہے۔ کبھی تو یہ زیادَتی اَخلاق میں ہوتی ہے اور کبھی مُلُوم میں ، کبھی آخِرَت کے مُعامَلات میں ہوتی ہے اور کبھی دنیا کے فراق میں ثابت قدّم رہنے میں۔ اور کبھی مُلُوم میں ، کبھی آخِرَت کے مُعامَلات میں ہوتی ہے اور کبھی دنیا کے فراق میں ثابت قدّم رہنے میں۔

## جنتیول کاپبلااور آخری کلام 💸

الله عَوْدَ جَلَّ فَ شُكُر كو جنتيول كے كلام كا آغاز اور ان كى خواہشات كا إغْتِنام قرار ديا ہے۔ چنانچہ إرشَاد فرمايا كه ان كا پہلاكلام يه مو گا: ﴿ اَلْحَمْثُ بِلّٰهِ الَّذِي مُ صَلَ قَنَا وَعَلَ كُوْلِهِ ٢٣، الوسر: ٢٥) ترجمه كنز الايسان:

سب خویال الله کوجس نے اپناوعدہ ہم سے سچاکیا۔ ﴾ اور آخری کلام کے مُتَعَلَّق اِرشَاد فرمایا: ﴿ وَ اَحِدُ دَعُولَهُمُ اَنِهُ مَ اَلَّهُ مَا الله کوجس نے اپناوعدہ ہم سے سچاکیا۔ ﴾ اور آخری کلام کے مُتَعَلَّق اِرشَاد فرمایا: ﴿ وَ اَحْدُ مُعُولِهُمُ اَنِهُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَمْلَ نہ ہو تا تو وہ کبھی اسے ان پر باقی نہ رکھتا۔

حضرت سَیِّدُ نَا اَنُّیْ بِ عَلَیْهِ السَّلَام کی مُناجات میں سے ہے کہ الله عَوَّ وَجَلَّ نے انہیں وحی کے ذریعے صابرین کے اَوصاف سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا: ان کاٹھکانا دارُ السلام یعنی جنّت ہے، جب وہ اس میں داخِل ہوں گے میں ان کے دلوں میں شُکُر اِلْہام کروں گاجو کہ بہترین کلام ہے اور جب وہ شُکُر اداکریں گے تو میں ان کے دلوں میں شُکُر اِلْہام کروں گاجو کہ بہترین کلام ہے اور جب وہ شُکُر اداکریں گے تو میں ان کی نعتوں میں اور میں ان پر نعتوں کی زیادتی فرماؤں گا اور جب وہ میرے دِیدار کی دولت پائیں گے تو میں ان کی نعتوں میں اور اِضافہ کر دول گا۔ (صَاحِبِ بَیّاب اِم اَجَلٌ حضرت سَیِّدُنا شُخُ اَبُوطالِب مِّی عَلَیْهِ دَحَمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) یہ الله عَوْدَجَلُ کے فضل وکرَم کی اِنتیہا ہے۔

# سبسے پہلا شکر ہی

سب سے پہلاش کُو نِمْت کی پہچان ہے اس طرح کہ یہ الله عَدْوَجُلَّ کی طرف سے ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک ہے نہ کوئی مَد دگار۔ کیونکہ اس بات کی نفی خود الله عَدْوَجُلُّ نے اپنی لاریب کِتاب میں فرمائی ہے کہ ہرشے سے پہلے وُہی تھا، اس کے کسی فعل میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ تھا اور نہ کسی شے کی تخلیق میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ تھا اور نہ کسی شے کی تخلیق میں کوئی اس کا مد دگار تھا۔ کیونکہ ہر قسم کی تنگی وخوشی اس کی جانیب سے نازِل ہوتی ہے اور اس کا ہر تھم بندوں پر جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی شریک و مد دگار کی نفی کے مُنتعلق إرشاد فرمایا:

وَ مَالَهُمُ فِيهِمَامِنْ شِرُ كِوَّ مَالَكُمِنُهُمْ هِنْ ترجمة كنز الايمان: اورند ان كا ان دونوں يس يجھ حسد اور ظهيبير (پ٢٢، سب:٢٢) نالله كا ان يس سے كوئى مدد كار۔

كسى نعمت يا تكليف كے بينچنے كے مُتَعَلَّق إرشَاد فرمايا:

﴿1﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا ترجمة كنزالايمان: اور تمهار عالى بونغَت بسبالله مَسَّكُمُ الضُّمُ فَالَيْهِ تَجْدُو فَنَ ﴿ لَي عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ ع

المن الشارية الشارية الشارية الشارية المن موجود ( ٢٣٠ 6 جود من الشارية الشاري

(پ۱۲)النعل:۵۳) طرف پناه لے جاتے ہو۔

(2) وَ إِنْ يَنْسَسُكُ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ ترجمة كنزالايمان: اور الرَّتِج الله كولَى بُرالَى يَنْجَاعَ تواس لَةَ إِلَّا هُوَ لَوْ إِنْ يَنْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كَ سوااس كاكونَى دور كرنے والا نہيں اور الرَّتِج بعلائى كُلِّ شَيْءَ وَنَا بِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

تمام نعتوں کی اِضَافَت (یعنی نِسْبَت) این جانب کرنے کے بعد الله عَدْوَجَلَّ نے قر آنِ کریم میں مُختلِف مقامات پر اِدشَاد فرمایا ہے:

(1) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَثْرِضِ ترجمة كنز الايمان: اور تمهارے ليے كام ميں لگائے بو كھ جَمِيتُعَاقِنَهُ وَ لَهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اور جو كھ زمين ميں اپنے عَمْ ہے۔ (2) وَ اَسْبَخُ عَكَيْكُ مُ نِعَبَدُ ظَاهِمَ وَ ترجمة كنز الايمان: اور تمهيں بھر پور ديں اپنی نعتيں ظاہِر وَ بَا اللهُ الل

# دل كاشكر ينكي

نِمْتَ میں مُنعِم (یعنی نعت عطاکر نے والے) کا مُشاہِدہ اور عَطاو بخشش کے وَقْت عَطاکر نے والے کے کَرَم کا طُہُور اس وَقْت ہو تاہے جب آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ نِمْتَ اور عَطاو بخشش ای وَات کی جانِب کا طُہُور اس وَقْت ہو تاہے جب آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ نِمْتَ اور عَطاو بخشش ای وَات کی جانِب سے ہے تو یہ دِل کا شکر ہے کیونکہ اہل شکر کے نزدیک شکر مَعْرِفَتِ قَلْب کا نام ہے، نیزیہ ول کی صِفَت ہے نہ کہ زبان کی۔ وَوجہاں کے تاجُور، سلطانِ بَحُروبَر صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بھی اس کے مُنعَلَّق ارشَاد فرمایا اور عَلْم دیاہے کہ شکر اداکر واور دُنیاوِی آمُوال کے بجائے آخِرَت کا زادِراہ تیار کرو۔ چنانچہ، حضرت سَیِدُناعمر بن خطاب دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مَرْدی سَیْدُناعمر بن خطاب دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مَرْدی ہے کہ جب زمین میں دفن خزینوں کے مُنعَلَّق اَدُکام نازل ہوئے تو امیر المومنین حضرت سَیْدُناعم

مَرْوِی ہے کہ جب زمین میں وفن خزینوں کے مُنتَعَلَّق آجَکام نازِل ہوئے تو امیر المومنین حضرت سیّیدُ ناعمر فاروق رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْدِهِ وَسَلَم لَوْ فَالْمَالُ وَفَتِيار كريں؟ توكی مَدَ فی سركار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْدِهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ

تا ......اس کے بعد کچھ عِبارت کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔البتہ!صحابِ ذوق کی سُہُولَت کے لیے اَصْل عِبارت کِتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔ ار شَاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو ذِکر کرنے والی زبان اور شُکُر اداکرنے والا دِل اِ څتیار کرناچاہئے۔ $^{\odot}$ 

# هر کسے بول ہو؟ ا

## زبان کے فکرسے مراد ایکا

زبان کے شُکُر سے مُر اد ہے:

💨 🗢 الله عَزَّوَجَلَّ كَى بَهِترين تعريف كرنا

⊕ اس کے اِنعام واکرام کا اِظْہَار کرنا
 الک کی شِگا یَت اس کی مخلوق سے

اور بُزرگ وبَرَ تَرَ مَعْبُو دِبَر حَق كى شِكايت اس كے كمزور بندے سے نہ كرنا

# خيريت پوچنے پر کيا کمے؟ اُن اُن

ایک روایت میں ہے کہ دوجہاں کے تاجور، سلطانِ بحرو برصلً اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ايك شخص

- [] ......ابن ماجه، كتاب النكاح، باب افضل النسآء، ٢ / ١٣ / محديث: ١ ٨ ٨ ١ ، بتقدم و تأخر
  - [] ...... كتاب الشكر لابن ابي الدنيا، ص٧٤ ، حديث ٢٥، ٢ ، بتغير

الزهدللامام احمد م اخبار موسى عليه السلام / زهد داو دعليه السلام ، ص ١٠٠ / ١٠٠ مديث: ٣٧٥/٣٢٩ م بتغير

- تت] .....المرجع السابق
- الله الزهدللامام احمد، زهدداو دعليه السلام، ص ١٠ مديث: ٣٤٥

المُعِيَّةُ الْمُعَامِينَ المَّالِمُدِينَةُ العَلْمِيةُ (مُسَاسًا) وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُ

💨 🗢 حَدوثنا کی کَثْرُت کرنا

💨 🖰 اس کے فضل واحسانات کاچر چاکرنا

سے وَرْ یَافْت فرمایا: کَیْفَ اَصْبَحْت؟ یعنی صُبُح کیے کی اس نے عَرْض کی: بہتر۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَتُعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ دوبارہ یو چھا: کَیْفَ اَنْت؟ یعنی تم کیے ہو۔ اس نے پھر عَرْض کی: بہتر ہوں۔ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَعْم ہوں ور عَرْض کی: بَہُت بہتر ہوں اور عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَاللهِ وَسَلَّم بَاللهِ وَسَلَّم بَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَاللهُ مَنْ عَمْ وَثَنَا وَرَشُكُم كُو مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَاللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَاللهُ وَاللّهُ وَسَلَّم اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُلْلُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## كس سے خيريت پوچھ؟ 💸

بُرْر گانِ دین دَحِمَهُمُ اللهُ النّهِین جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو دوسرے کا حال آخو ال ضَرور وَر یَافْت فرماتے تاکہ وہ اللّه عَدِّو وَمَن کَ مَد وَ تَناکے ساتھ شُکُر بجالائے اور یہ بھی اس مُعالَم بیں اس کے شریک بن جائیں کیونکہ وہ اس شخص کے ذِکْرِ الٰہی کرنے کا سَبَب بنے۔ (صَاحِبِ یَتاب اِمام اَجُل حضرت سَیْدُنا شِیْ ابُوطالِب بی عَنیهِ دَحَهُ اللهِ اللّهِ عَدْوَ مَن عَلَی مَتَعَلّق آپ کو معلوم ہو کہ جب آپ اس سے حال آخو ال پوچھیں عَنیهِ دَحَهُ اللهِ اللّهِ عَدْوَ مَن مَن اللّه عَدْوَ مَن اللّه عَدْو وَ مَن اللّه عَدْوَ مَن ہو سکتا ہے کہ جو ایک بن کر اس کی جَہالَت میں برابر کے شریک نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر بُر ابندہ کون ہو سکتا ہے کہ جو ایک بے اِفْتیار بندے سے اپنے اس مولیٰ کی شِکا یَت کر تا ہے اس سے بڑھ کر بُر ابندہ کون ہو سکتا ہے کہ جو ایک بے اِفْتیار بندے سے اپنے اس مولیٰ کی شِکا یَت کر تا ہے جس کی مِثْل کوئی نہیں اور ہر شے کی باد شاہی اس کے دَشتِ قُدْرَت میں ہے۔

# راضى برضار ہنا بھی شکر ہے گا

شُکْریہ بھی ہے کہ بندہ (ہر حال میں) اللہ عَدَّوَجُلُ کاشُکُر بجالائے خواہ اس کی نِمْت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو کیو تکہ حبیب کی جانب سے ملنے والی تھوڑی سی شے بھی کثیر ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ الله عَدْوَجُلُ حکیم ہے اور اگر وہ کسی کو نِعْمَت سے نہیں نواز تا تواس میں اس کی کوئی چَکمَت و قُدْرَت کار فرماہوتی ہے۔ چنانچہ بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ باؤجُو وِ قُدْرَت اسے نِعْمَت سے نہ نواز نے میں الله عَدْوَجُلُ کی کوئی چَکمَت کار فرماہے

<sup>[7] .....</sup>الزهد لابن مبارك بابذكر رحمة الله ه بص ٢٩ م حديث: ٩٣٤

تووہ اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیتا ہے کہ الله عَذَّهَ جَلَّ نے اسے مَحْرُوم رکھا تا کہ اسے مزید عَطافرمائے تو اس صُورَت میں بندے کو نِعْمَت سے مَحْرُوم رکھنا گویا کہ اس کے لیے عَطاہو گی اور نِعْمَت ملنے کی صُورَت میں اگر تھوڑی بھی ہوگی تووہ اسے زیادہ مَحْشُوس ہوگی۔

## اباعث عزو فَرَن الله

نِعْتَ سے محرومی کے وَقْت صَبْر کا دامن ہاتھ سے نہ جھوڑ نااور عاجِزی و اِنکساری کا اِظْہَار کر ناباعِثِ عرِّو شُرَف ہے اور عُلَمائے کِرام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام کے نزدیک بندوں سے عرِّت و شَرَف پانے سے بہ طریقہ زیادہ افضل و پہندیدہ ہے۔ کیونکہ آپ کا اپنے ہی جیسے بندے سے عرِّت و شَر افت چاہنا اور اس سے طَمَع رکھنا حقیقت میں ذِلَّت ہے۔ چنانچہ الله عَوْدَ جَلُ کی خاطِر بہترین عاجِزی و اِنکساری کا مُظاہِرہ کرنا اپنے محبوب کی بارگاہ میں عِجزو اِنکسار کا بیکر بننے کی طرح ہے اور کسی ذلیل کے سامنے ذِلَّت اُٹھانا اتنا ہی بُر اہے جس قدر شیطان سے فِلَّت اٹھانا بُر اہو سکتا ہے۔

الله عَدَّوَ جَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالِيشَان ہے:

اِنَّالَّنِ نِیْنَ تَعُبُّدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لایمُلِکُونَ ترجه کنز الایمان: به شکه وه جنهیں تم الله کے سوابو جے لکُمْ مِن َدُقَّا اَلْبَاعُوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله کے پاس رِ دُق وَاعْبُلُولُا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله کے پاس رِ دُق وَاشْکُنُ وَ الله کَ اللهِ اللهِ اللهِ الله کے پاس رِ دُق وَاشْکُنُ وَ اللهُ لَا اللهُ ال

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

ٳ**ڹۜٲڵڹؿؘڷؙػٛۄ۫ؽؘڡؚؿۮؙۅ۫ڹؚٳۺڮؚؚۘۘڲؠٵڎٞ**ڗڿۿڬڹۯٳڵۑؠٳڹ:ڮۺٛ ۘٲ**ڞۘٵڶڴؙ**ؙؙؙؙؙؙؙٛٛڔ۫ڮ٩ۥٳڵڡۯڮۥ١٩٢١)

ترجمه كنزالايمان: ب شك وه جن كوتم الله ك سوالوجة

#### بندے اور اس کے پرورد گار کا تعلق چھ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَخْ الله طالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) عِبادَت خِدْ مَت اور طَاعَت فِرْ صَاحِبِ لِتَابِ إِمَامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَخْ الله عَلَّوجَهِ ہواس كے ليے يہ بہتر نہيں كہ وہ اپنے فَقُر وفاقه كاإظهار اپنے يہ ورد گار ہى اس كے علاوہ كى اور كے سامنے كرے جبكہ اس كا پرورد گار ہى اس كے مُعامَلات كى تدبير

کے لیے کیاچیز مُناسِب ہے؟ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے: وَكُوْبِسَطَانُتُهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِم لَبَغَوُافِي ترجمهٔ كنز الايبان: اور اگر الله الني سب بندول كارِزْق

الْآرَ شَيْ ضِ ( ۱۲۵ مان مين مين فساد يهيلات ـ وسيع كر دينا توضّر ور زمين مين فساد يهيلات ـ

اہلِ یقین پر جس طرح عَطاو بخشش اور کُشَادَ گی کی حالَت میں شُکُر کرنالازِم ہو تاہے اسی طرح ان پر محرومی اور تنگ دستی کے عالم میں بھی شُکُر بجالانالازِم ہے۔ (ایباہونے کی صُورَت میں) شاکِر اپنے دل سے یقین کامُشامَدہ کرتاہے اور جان لیتاہے کہ اس کا وَصْف بندگی بجالانا اور اس کے اَحْکام (الله عَوْمَةِ مَلْ کے نیک) بندوں کے ہیں، جبہہ اس پر آخکام رَ بُوبِیّت نافِذ ہیں، اس کا الله عَذَّوَ عَلَّ پر کوئی حَق نہیں مگر الله عَدَّوَ عَلَّ کا اس پر ہر طرح کا خَق ہے کیونکہ بندہ اس کی مخلوق ہے اور وہ اس کامالیک۔جب بندے کو اس بات کا مُشامَدہ حاصِل ہو جائے تو یقیناً وہ جان لے گا کہ ہر شے الله عدَّدَ جَلَّ کے لیے ہے، البند اوہ اسینے رب عدَّدَ جَلَّ کی جانب سے ملنے والی تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو جائے گا اور اینے لیے **اللہ** عَذَ اَئِل عَلَمَ اَللہ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَم لے لے گااور مزید کا مُطالَبہ نہ کرے گا۔

# [ هنراور إظهارِ شرسے مُراد ﷺ

كَثْرَتِ ذِكْر، حُسْنِ ثَنا، نعتول كا بهترين إظهَار اور ان إنْعَامَات كاشار زبان كاشكر ہے كيونكه شكر كالغوي معنی کشف اور إَطْهَار ہے۔ جب کوئی بات منہ سے نکلے اور ظاہر ہو جائے تواسے إِطْهَارِشْکُر کہتے ہیں جبکہ زبان سے بیان کاطریقہ وہ ہے جو ہم نے فر کر کیا ہے۔ جبیبا کہ مروی ہے الله عَدَّدَ جَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ إِر شَادِ فرمايا: حَمر سے بڑھ کر کوئی فِرْکر ايبانہيں جس کا اَجَر کئی گناہو۔ ايك روايت ميں ہے كه جس نے سُبْ تكان الله كهاس كے ليه 10 نكياں، جس نے لا الله الله كهاس كے ليه 20 نكياں

क्री के कि कार्य है हिन्द का कार्य का का कार्य का का कार्य का कार

<sup>[7]......</sup>كتابالشكر لابن ابي الدنيا، ص١٢ ا ، حديث: ٣٠ ا ، مفهوماً

اور جس نے آئی کھ کُولِللہ کہااس کے لیے 30 نیکیاں ککھی جاتی ہیں۔ $^{\oplus}$ 

## مديث پاکئ شرح ان ان الله

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ أَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا ثَنَّ أَبُوطالِب مِّى مَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوى فرمات مِيں) يباں يه مُراد نهيں كه حَمد توحيد سے اعلی ہے بلكه يه بتانا مقصود ہے كه مَقامِ شُكُر أَفْضَل ہے اور اس وجہ سے بھى كه الله عَذَّوَجَلَّ نَهِ وَحيد سے الله عَلَام كا آغاز بھى اسى سے فرمايا ہے يعنى أَ لْحَدْثُ بِاللّٰهِ مَن ہِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

نیز تی مَدَنی مصطفے صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِمَانِ عَالَيْثَانَ ہے: حَمَد رَحْمَٰن عَدُّوَجَنَّ كَى رِ وَاسِہِ۔ اللهِ الله سے مَّر افضل وُعا اَلْحُكُمُ لُولِللهِ مَنْ سے۔ الله سے مَّر افضل وُعا اَلْحُكُمُ لُولِللهِ مَنْ سِے۔ الله سے مَّر افضل وُعا اَلْحُكُمُ لُولِللهِ مَنْ سِے الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی ع

# مر قبول کرنے سے مراد ا

دل میں شُکُر کا ظُہُور اور اس کا غلّبہ دل کا شُکُر ہے، الله عَذَّوَجَلَّ کے بندے کا شُکُر قبول کرنے سے مُر اویہ ہے کہ الله عَذَّوَجَلَّ بندے پر پوشیدہ باتیں ظاہِر فرماوے اور عُلوم کے حُصُول میں اس پر مَوجُود جِابات بھی اٹھادے کہ بیدایک مزید نِعْمَت ہے جو مَعْرِ فَت ومُشَامَدہ باری تعالی کے حُصُول میں مفید ہے اور ان سب کا مَفْهوم کَشْف واْظَهَار ہی ہے۔

## اعضا كالمحكر في المحكمة

اَعْطَاكَاشُكُو مُنْعِمِ حَقِقَى اور فَضَل وَكَرَم فرمانے والى ذات يعنى الله عَوْدَجَلَّ كے ليے بيہ كہ بندہ اس كى كسى بھى نِعْمَت كے ذریعے نافر مانى كامُر عَلِب نہ ہو بلكہ اس كى فرما نبر دارى كرنے اور نافر مانيوں سے بيجنے كے ليے اس كى نِعْمَت سے مَدَ دِ حاصِل كرے اور اگر اس نے ايسانہ كيا توبي تُفْرَ انِ نِعْمَت ہو گا۔

<sup>📆 ......</sup>سنداحمد، مسندابی سعیدالخدری، ۲/۲۷، حدیث: ۱۳۲۷ میتغیر

<sup>[7] ......</sup>تفسير ابن ابي حاتم، الفاتحة، تحت الأية: ١ ، ١ / ٢ ٢ ، حديث: ١ ١

تر مذى كتاب الدعوات باب ماجاءان دعوة المسلم مستجابة ، ٢٣٨/٥ ، حديث : ٣٣٩٣

فرمان باری تعالی ہے:

اَكَمْتَرَ إِلَى الَّذِي يَنَ بَنَّ لَوْ انْعِمْتَ اللَّهِ كُفِّرًا ترجمة كنوالايمان: كياتم في النين ندو يكما جنهول فالله کی نِعْمَت ناشکری سے بدل دی۔ (پ۳۱) ابراهیم:۲۸)

(صَاحِب كِتاب إمام أَجَل حضرت سَيْدُنا شَيْخ البُوطالِب تَى عَنيهِ رَحمةُ اللهِ انقَدِى فرمات بين)اس آييتِ مُبارَكه كي تفسير میں مَنْقُول ہے کہ ان لو گوں نے الله عَدْوَمَل کی نعمتوں کے ذریعے اس کی نافرمانیوں پر مَد د چاہی۔ مَخلوق اگرجہ الله عَذْوَجَلَّ كى كسى نِعْمَت كو تبديل كرنے پر قادِر نہيں مگر مُر ادبيہ كه انہوں نے الله عَذَوَجَلَّ كى نِعْمَت کاشُکُر اداکرنے کوناشکری کے ساتھ بدَل دیا۔

واضح دلیل کی وجہ سے اس آیتِ مُبارَ کہ کابدایک یوشیرہ مفہوم ہے کیونکہ الله عَدَّدَ عَلَّ نے انہیں نعمتوں کے ذریعے اپنی فرمانبر داری کا تھم دیا مگر انہوں نے اس تھم کی خِلاف ورزی کی اور نافرمانی کے مُر تکِب ہوئے، گویاانہوں نے اس تھم کوہد آل دیاجو انہیں دیا گیا تھا۔ اسی کے مِثْل الله عَدَّوَجَلُ کابیہ فرمان بھی ہے: وَ تَجْعَلُونَ مِن أَقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكُنِّ بُونَ ١٠٠٠ ترجمة كنزالايدان: اور اپناحقديدر كھتے ہوكہ حمطلاتے ہو-

ایعن تم اینے رزق کاشکر الله عَزْدَجَلَّ کے رسولوں کو جھٹلا کر اداکرتے ہو۔ (صَاحِب بِتاب اِمامِ اَجُلَّ حضرت سَيْدُنا شَخ ابُوطالِب مِّى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القِيى فرمات بين ) يهال عِبارت تَحَنُّون ہے جس كى وَضَاحَت و تفسير الله عَوْوَجَانَ ك پيارے حبيب مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم سے مروى ايك قرأت ميں ہے۔ چنانچه مَرْوى ہے كه آپ مَلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي اللهَ آيتِ مُبارَكه ميس مِن وَ قَكُمْ كَى جَلَّه شُكْرَكُمْ تِلاوَت فرمايا $^{f D}$ 

كفران تعمت كى سزا

[7] ...... تفسير طبري الواقعة ، تحت الآية: ٨٢ / ١ / ٢١٣ / عديث: ٢٢ ٣٣٥ ٢

وَ مَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاً عَنْهُ ترجمة كنز الايمان: اور جو الله كى آئى بوكى نعت كوبرل فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ((بع، البقرة: ٢١١) دعة بشك الله كاعَذاب سخت بــــ

مَظاَب یہ ہے کہ جو مُفْرَانِ نعمت (یعنی ناشکری) کا مُر یکب ہواسے سزادی جائے گی کیونکہ اس نے نافرمانی

کااِرْتِکاب کرکے نِعْت کاشٹ کو ادانہیں کیاجس کااِز الداب سزاہے ہی ہوگا۔

اسی طرح ایک مقام پرہے:

وَلَكِنْ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَنَا فِي كَشَوِيْكُ ﴿ تَرْجِيهُ كَنْ الايبان: اور الرَّناشَرَى كروتومير اعَذاب سخت

(پ۳۱،ابراهیم:۷) *ېــ* 

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامٍ أَجَلٌ حَفِرت سَيِّدُنا شَيِّ أَبُوطالِب مِّى عَنْهِ وَحَةُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) اس آیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ اگر تم کُفْرَانِ نعمت کے مُر ْ تَکِب ہوئے تو دنیا میں ہی اس کی سزایہ پاؤگے کہ تم پر نعمتوں کو عَنْداب سے بَدَل دیا جائے گا اور یہ تبدیلی بطورِ ذِلّت ورُسُوائی ہوگی۔ بسا اَو قات عَذاب موَخر بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِنَّ عَنَ ابِهَا كُانَ غَرَامًا ﴿ (١٩) الفرقان: ٢٥) ترجمة كنزالايبان: بينك اسكاعَذاب كلَّ كَائُل (سِندا) ہے۔ مَنْقُول ہے كہ الله عَزْدَجَلُّ نے ان سے نعمت كے بدلے شُكُر كا مُطالَبه كيا جوان كے پاس نہ تقالبذااس نے نِعْمَت كى شَن (يعنی قيت) كوان كے كلّے كا سِيندا بناكر انہيں جہتم ميں قيد كر ديا۔

# ظاہری وباطنی نعمتوں کا شکر 💸

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

وَ أَسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِمَ لَأُوَّ بَاطِنَةً اللهِ ترجيه كنز الايمان: اور تهمين بعربور دين اين نعتين ظامِر

(پ ۱ ۲ ، لقمان: ۲۰) اور چیمی \_

دوسرے مقام پر اِرشَاد فرمایا:

وَذَمُ وَاظَاهِ مَا لُإِثْثِيرِ وَبَاطِنَهُ \*

ترجه

ترجههٔ كنزالايمان: اور چيوڙ دو كھلا اور چيميا گناه\_

(پ۸،الانعام:۱۲۰)

اس آیتِ مُبارَ که میں ان عَقَل والوں کے لیے تنبیہ ہے جن تک الله عَدْوَجَلْ کا یہ فرمان پہنچا۔ انہیں چاہئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ظاہری گناہوں کو جھوڑ کر ظاہری نعمتوں کا اور باطنی گناہوں کو جھوڑ کر باطنی نعمتوں کا شکُد ادا کریں۔

# ظاہری وباطنی تعمتوں سے مراد ﷺ

ظاہری نعمتوں سے مُر او جسموں کا عَافِيَّت میں ہونا اور بقدرِ ضَرورت مال کا کافی ہونا ہے جبکہ ظاہری گناہ سے مُر او جسمانی اَعْضَا کا نَفْس کی لذّت والے کاموں میں مبتلا ہونا اور باطنی گناہ سے مُر او ولوں کی عَافِیَّت اور وعدوں کی سلامتی ہے، نیز باطنی گناہ ول کے بُرے اَعمال ہیں مثلاً گناہوں پر اِصر ار، بد گمانی اور بُری نِیَّت وغیرہ۔

#### عافیت اور شکر پھھ

حضرت سَيِّدُ نَامُطَرِّف بَن عبد اللهُ وَحِمُهُ اللهُ فَرِماتِ بَين: مُجِهِ عَافِيَّت عَطافر ما فَى جائے اور میں اس پرشُکُر اوا کروں یہ بات مُجھے مصیبت میں مبتلا ہو کر صَبْر کرنے سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ عَافِیَّت کا مَقام سلامتی کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا میں شُکُر کی عَالَت کو صَبْر پر ترجیح دیتا ہوں کیونکہ صَبْر اہل اِبْتِلا کا حال ہے۔

حضرت سَیِدُناحسن بصری عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِی سے بھی ایساہی قول مَرْوِی ہے کہ وہ نیکی جس میں کوئی شَرنہ ہو اس سے مُر او شُکُر کے ساتھ عَافِیقَت اور مصیبت کے وَقْت صَبَر ہے، کتنے ہی نعمتوں سے سر فراز ہونے والے لوگ ان نعمتوں پر شُکُر ادا نہیں کرتے اور کتنے ہی مصیبت کا شِکار لوگ صَبْر کا دامَن نہیں تھامتے۔ چنانچہ سلطانِ بَح وَبَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مَرْوِی ہے کہ تیر اعَافِیقَت میں رہنا جھے زیادہ پسند ہے۔

آپ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فِي المومنين حضرت سَيِّدُ ناعلى المرتضى كَنَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ الْكَرِيْم كوجب يوفعا ما تَكْتَ سنا: اَللَّهُ هَرَّ النِّهُ الصَّبْرِ العَن اللهُ عَنْ وَعَاما تَكْتَ سنا: اَللَّهُ هَرَّ النِّهُ الصَّبْرِ العَن اللهُ عَنْ وَعَاما تَكْتَ سنا: اَللَّهُ هَرَّ النِّهُ الصَّابُونِ اللهُ عَنْ وَعَاما تَكْتُ سنا: اللَّهُ هَرَّ النِّهُ الصَّالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَعَاما تَكُن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمَا مَا تَعْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

المنظمة المنافعة المنافعة المنطقة المن

<sup>[] ......</sup>ترمذى، كتاب الدعوات، باب وقم: ٩٣ م ١ ٢/٥ مديث: ٣٥٣٨، دون: ذكر على بن ابى طالب الادب المفر دللبخارى، باب من سأل الله العافية، ص ١٨٨ مديث: ٢٥ كم، دون: ذكر على بن ابى طالب

# نيك اعمال بھي شكرييں 💸

نیک اَعمال بھی شُکُر کی ایک صُورَت ہیں۔ یونکہ الله عَذَوَجَلَّ اور اس کے حبیب، حبیب لبیب صَلَّ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے عَمَل کے ذریعے شُکُر کی تفسیر فرمانی۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

جب رات رات بھر قیام کی وجہ سے آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَلَيْهِ وَاللّه فَعَلَيْهِ وَاللّه فَعَلَيْهِ وَاللّه فَعَلَيْهِ وَاللّه فَعَلَيْهِ وَاللّه فَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّ

# قبی اور عملی شکر کی ایکی

کسی عالم کا قول ہے کہ قلبی شُکُر اس بات کی مَعْرِفَت ہے کہ نعمتیں صِرف الله عَدَّوَجَلَّ کی ہیں کسی اور کی نہیں۔ عَمَلی شُکُر سے مُر ادیہ ہے کہ جب بھی الله عَدَّوَجَلَّ تمہیں کسی نیک عَمَل کی توفیق عطا فرمائے تو تم اس عَمَل کے شُکُر سے مُر ادیہ ہے کہ جب بھی کاکام کرو۔ اس طرح شُکُر دائمی عِبَادَت سے مِل جائے گا۔

## هرکیابتدا <del>گاگا</del>

شُکُر کی اِبْتِدَاعارِ فین رَحِمَهُ اللهُ اللهِ بن کے نزدیک بیہ ہے کہ کسی نِمْت کے ذریعے الله عَوْدَ جَلَّ کی نافر مانی نہ کی جائے، (اگر ایسا کیاتو گویا) اس نِمْت کو نفسانی خواہش کی پیروی میں لگایا۔ لہذا شاکرین کے شُکُر کا طریقہ یہ ہم نِعْمَت کے ذریعے اپنے مالِک عَوْدَ جَلَّ کی طاعت کی جائے اور یوں نَفْس رادِ خُد امیں مَصروف ہو جائے کہ ہم نِعْمَت کے ذریعے اپنے مالِک عَوْدَ جَلَّ کی طاعت کی جائے اور یوں نَفْس رادِ خُد امیں مَصروف ہو جائے کہ بہی شُکُر کا انداز ہے۔

# همر کی حقیقت ا

شُکُر کی حقیقت تقوی ہے اور یہ ان تمام عِبادات کوشامِل ہے جن کے بجالانے کا حَمْم اللّٰه عَدَّوَجَلَّ نے

[] .....بخارى, كتاب التفسير ، الفتح ، باب ليغفر لك الله . . . الخ ، ٣٢٨/٣ محديث : ٢٨٣ ٢

من الناوية الن

اینے بندول کو دیاہے۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

نَا يُنْهَاالنَّاسُ اعْبُنُ وَامَ بَكُمُ الَّنِي مَنْ خَلَقَكُمْ ترجه كنز الايبان: الله لو و الني رب كو يوجو جس في وَالَّنِ يَنْ صِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ الله منهين اور تم سے اگوں كو پيدا كيا يہ اُمِّيد كرتے ہوئے كه

(پ ۱ ، البقرة: ۲۱) تتهميس ير بييز گاري ملے۔

الله عَدَّوَجُلَّ نَے قر آنِ كريم ميں ايك مقام پرشُكُر كى حقيقت كو تقوىٰ سے تعبير فرمايا اور خَبَر دى ہے كه

تقوىٰ بى شُكُر ہے۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا: فَاتَّقُو الله كَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْ نَ ﴿

ترجیهٔ کنزالایهان: توالله سے ڈرو که کہیں تم شکر گزار ہو۔

(پسم، أل عمران: ١٢٣)

## مَقاماتِ شَرَ اللهِ

شُکُر میں مُشاہدے کے دومقام ہیں۔

# هر كاپبلامقام ي<del>كانكا</del>

شُکُر کے دونوں مقامات میں سے اعلیٰ مقام شُکُوں کا ہے اور اس سے مُر ادوہ شخص ہے جو ناپسندیدہ باتوں، مصیبتوں، سختیوں اور تکلیفوں پر بھی شُکُر اداکر تاہے اور ایسااس وَ قَت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان نعمتوں کامُشاہَدہ نہ کر لے جو صِدْقِ یقین اور حَقیقتِ زُہد کی پناپر اس پرشُکُر کولازِم کرتی ہیں۔ یہ رَضاکا مَقام اور مَبَّت کا حال ہے۔ الله عَدْوَجَلَّ نے اپنے نبی حضرت سَیِّدُ نا نوح عَلَیْهِ السَّلَام کا فِرْ قر آنِ کریم میں انہی اوصاف سے فرمایا ہے۔ چنانچہ اِدشَاد فرمایا:

[ نَكُ كَانَ عَبِكَ الشُّكُوسُ اللهِ ( د ١٥ ) بنى اسرائيل: ٣) ترجمة كنز الايمان: بـ شُك وه برُ الشُّكُر كُر ار بنده تحاـ

(صَادِبِ كِتَابِ إِمامٍ اَجَلَّ حَفِرت سَيِّدُنا شَيْحُ الْبُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحِيَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں)اس آیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر میں منتقول ہے کہ حضرت سَیِّدُنانوح عَلَیْهِ السَّلَام ہر حَالَت میں اللّه عَذَّوَ جَلَّ کَاشُکُر اداکرتے خواہ وہ حالَت خیر کی ہوتی یا شُعْ کی ہوتی یا نُقْصَان کی۔

#### حَمَادون كون مِن ؟

# ظاہروباطن سے مراد ہے

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَ أَسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَّهُ ظَاهِمَ لَأَوْبَاطِنَةً من ترجمه كنز الايمان: اور تهيس بعربور دين اپن نعتين ظاهِر

(پ ۲۱, لقمان:۲۰) اور چیمی \_

عُلَمَاتَ كِرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام اس آیتِ مُبارَكه کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں ظاہِر سے مُر او عَافِیّت اور دولت مندی ہے جبکہ باطِن سے مُر او آزمائش و فقیری ہے اور یہ اُخْرَوی نعتیں ہیں۔ جبیبا کہ فرمانِ مصطفے مَدَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے کہ زِنْدَگی توصِر ف آخِرَت کی زِنْدَگی ہے۔ ®

## همر كادوسرامقام ﷺ

شُکْر کا دوسر امتقام بیہ ہے کہ بندہ اپنے سے کم ترشخص کو دیکھے کہ جس پر اسے اُمُورِ دنیاو آثوالِ دین میں فضیلت عَطاکی گئی ہے۔ لہذاوہ اپنے ول اور دین کی سلامتی کی بناپر اور دوسر اشخص جس مصیبت میں مبتلا ہے اس کی نِشبَت اپنے عَافِیتَت میں مبتلا ہونے پر اپنی عَالَت کو الله عَدَّوَجَلٌ کی بَہُت بڑی نِعْمَت شُار کرے اور

- 📆 ......صفةالصفوة لابن الجوزي، ذكر فضله على الانبياء وعلوقدره صلى السعليه وسلم، ا / 9 م، يتغير
  - الزهدلاين المباوك في نسخته زائدا ، باب صفة النار، ص٧٠١ ، حديث ٣٥٣ ، مختصر أ
  - ت اسسكتاب الدعاء للطبر اني، باب فضل حمد الله على السراء والضراء، ص ا ٥، حديث ٢٨١ ك ١
    - تن السيسسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الاحزاب وهي الخندق، ص ٩٩٨ م حديث: ١٨٠٨

اس نے دیکھااس کی مِثْل حال اپنانے کے لیے خوب کوشِش کرے اور نفس کواس کی ترغیب دلائے۔اگروہ اس طرح ہو گیا تواس کا شُکر کرنے والوں میں ہونے لگے گا اور اس کانام مَمَدُ و حیین میں شامِل ہو جائے گا۔ تكى مَد فى سركار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ خوشبودار ہے: جس نے دنیاوی اُمور میں خود سے کم تر کی طرف اور دینی اُمور میں خو د سے بَر تَر کی طرف دیکھا **اللہ** عَدَّوَجَنَّ اسے صابر وشاکر لکھ دیتاہے اور جس نے ۔ ونیاوی اُمور میں اینے سے برتر کی طرف اور دینی اُمور میں اینے سے کم ترکی طرف دیکھا الله عَدَّوَجَلَّ اسے صابر وشاکِر مجھی نہیں لکھتا۔<sup>©</sup>

(صَاحِب كِتَاب إمام أَجَلٌ حضرت سَيْدُنا شَيْخ أبُوطالِب تَى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَدِى فرمات بين) اس كى تفصيل جم في مقام رَضامیں فِرْکر کی ہے یہاں اس کا اِعادہ (یعنی دوبارہ فرکر کرنا) مُناسِب نہیں۔ (بس اتنایادر کھیے)ہر وہ صِفَت جس کی وجہ سے بندہ شُکُر گزار بن جائے اس صِفَت میں شُکُر اس کا مقام ہو تاہے کیونکہ کُفرَان نِعْمَت (یعنی نعت کی ناشکری) کا کُزوم شُکُر کی ضِدسے ہو تاہے اور ناشکری ہی شُکُر کی ضِدہے۔

تیں نعتیں بڑی ہیں جو ان سے غافِل رہااس نے ان نعمتوں پرشٹ کُر کوضائع کر دیا کیونکہ ان نعمتوں کی مَعْرِفَت بى عارِ فين كاشكر ہے۔ چنانچة تعتیں يہ ہیں:



الله عَدَّةَ جَلَّ كالين قُدْرَت اور عرِّت كى بِناير آئكھوں سے يوشيدہ ہونا۔ اگر الله عَدَّةَ جَلَّ بندوں ير ظامِر ہوتا

[7] ......حليةالاولياء،عبدالله العمري، ١٩/٨ ا ٣، حديث: ٢٣٣٧ ا ، بتقدم و تأخر شعب الايمان للبيهقي, باب في تعديدنعم الله وشكرها, ٣٤/٢ | رحديث: ٥٤٥ ٣

شِيُّ ثن:مجلس المدينة العلمية (ئيساس) ومع المعرفية على المعرفية العلمية (ئيسال المدينة العلمية المعرفية المعرف

## دو سرى نعمت 🖏

کہ الله عَوَّدَ جَلَّ نے بھی ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔

الله عَدْوَجَلَّ نے تقدیر اور نِشانیاں عام لو گوں سے مَخْفِی رکھیں، کیونکہ یہ بھی غیب کے راز ہیں اور ایسا کرنے میں بندوں کی بہتری اور دین وونیا کی بھلائی ہے۔ اگریہ باتیں ظاہِر ہو جاتیں تو نِشانیاں و کیھ لینے کے باؤجُود بندوں کا صغیرہ گناہوں کا اِرْزِکاب بھی کبیرہ گناہ بن جاتا۔ نیز ان کے نیک اَعمال کو بھی کئی گنابڑھایانہ جاتا جیسا کہ اب ان کے ایمان بالْغَیب کی وجہ سے ان کے نیک اَعمال کا اَجَرو تواب کئی گنابڑھادیا گیاہے۔

## تيسرى نعمت 💸

موت کے اُو قات کا بندوں سے غائیب رہنا بھی ان کے لیے بَہُت بڑی نِعْمَت ہے کیونکہ اگریہ اس کو جان لیتے تواپنے نیک وبدا عمال میں ذرّہ بھر کی وزیاد تی نہ کرتے۔ جبکہ موت کاوَ قْت جان لینے کی بناپر ان سے نیک اُکٹال میں اِضافے کا شدید مُطالَبہ ہو تا اور ان کاعِلْم بی ان کے خِلاف مُجِسّت بن جاتا۔ للبذ اان سے اس بات کو الله عَدَّوَ جَلُّ کا خاص لُطف و کَرَم سمجھیں مَخْفِی رکھا گیا تا کہ وہ نہ جاننے کا عُذر پیش کر سکیں اور وہ اس بات کو الله عَدَّوَ جَلُّ کا خاص لُطف و کَرَم سمجھیں کہ اس نہ جاننے کی وجہ سے ان کا جساب نہ ہو گا۔

# صالحین کاعام لوگول سے مخفی ہونانعمت ہے گھ

ایک نِعْمَت سے بھی ہے کہ جہال الله عَدَّوَجَلَّ بندول سے بوشیرہ ہے وہیں بعض بندے بھی بعض سے

جاب میں ہیں بلکہ بعض تو عُلَا و صالحین رَحِتَهُمُ اللهُ انْسُون سے بھی پوشیرہ ہیں۔ اگر ایسانہ ہو تا تو ہے عُلَائے کرام رَحِتَهُمُ اللهُ السَّلَاء کبھی ان پوشیرہ بندوں کی طرف مُتَوجّہ نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ الله عَذَّوَجُلَّ کے بعض اَوَلِیاو صُلَحٰ کا بھی عام لوگوں سے پوشیرہ ہونا ایک نِمْت ہے، اس لیے کہ اگر الله عَذَّوَجُلُّ عام بندوں پر ایی نِشانیاں ظاہِر فرماویتا جس کے تَبَبُ اس کے خاص بندے پہچانے جاتے یہاں تک کہ جائل لوگ بھی یقین کر لیت کہ یہ الله عَذَّوَجُلُّ کے وَلَی اور اس کے مُقرَّب ہیں تو ان پر اِحسان کرنے والوں کا ثواب تخصُ ہو جاتا اور وہ ان کے اسلام عَدُّور کو ہو جاتے ، یوں ان کا بُر اچا ہے والوں کے اَعمال کبھی ہر باد ہو جاتے اور اس لوشیر گی اور جاب کی صُورت میں ان کے لیے خیر وشر کا عمل کرنے والوں کے اَعمال کبھی ہر باد ہو جاتے اور اس کے بیٹن کی بیہ شان می خوب نے انہیں تکلیف پہنچانے والوں کی سزاوں کو مؤخر کر دیا گیا پوشید گی اور جاب میں ہونے کی بنا پر کچھ نہ جان پاتے۔ چنا نچہ انہیں تکلیف پہنچانے والوں کی سزاوں کو مؤخر کر دیا گیا ہو تکہ ان پر الله عَذَّوَ جَلُ کے ہاں کس مرتبہ کے حامِل ہیں۔ کیو تکہ ان پر الله عَذَّو جَلُ کے ہاں کس مرتبہ کے حامِل ہیں۔ خوب نیز میہ پوشید گی صالحین کے لیے بھی ایک بَہُت بڑی نِحی نِمْت ہے کہ والوں اور رشعَاؤ ہُو الله کو حقیر سجھے والوں کی مؤمّمت کو پامال کرنے والوں اور رشعَاؤ ہُو الله کو حقیر سجھے والوں کی وجہ سے فتوں میں کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی حُرْمَت کو پامال کرنے والوں اور رشعَاؤ ہُو الله کو حقیر سجھے والوں کی وجہ سے اغریب میں ہونے کی وجہ سے اغریب میں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بُر اسلوک کیا اور یہ الله عَرْبَ جَلُ کا پوشیرہ نُطَاف و کُرَمَ ہے۔

# کسی ولی کواذیت دینا 🐉

خُصُّور نبی پاک، صاحبِ لَوْلاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عاليشان ہے كہ الله عَدَّوَ جَلَّ اِر شَاهِ فرما تاہے: جس نے میرے کسی ولی کو اَفِیَّت دی گویااس نے مجھے جنگ کی دعوت دی، پھر میں اپنے ولی کا بدلہ لوں گا اور اس کی نُفرَت کسی دو سرے کے حوالے نہ کروں گا۔ <sup>©</sup>

# مخفی نعمتوں پر شکر ایک

حضرت سَيّدُ ناجعفر صاوق عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الوَّادِق اور ويكر بُزر كَانِ وين رَحِمَهُمُ اللهُ المُين سے ان نعمتوں ك

تا .......نوادرالاصول، الاصل الثلاثون والمائتان، ٢ / ٢ ٢ م حديث: ٢ ١ ١ ١ ، بتغير قليل بخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٢٢٨/٨ ، حديث: ٢ ٠ ٩ ٢ ، بتغير ومختصرة

مُتَعَلَّق مروی ہے جن کے مَخْفِی ہونے کی وجہ سے ہم پرشکر لازِم ہے۔ فرماتے ہیں:الله عَدَّوَجَلَّ نے تین چیزوں کو تین میں پوشیدہ فرمایاہے:

- ﴿1﴾ﷺ اپنی رَضا کو اپنی فرمانبر داری میں۔ لہذااس کی فرمانبر داری والے کاموں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ جانو، ہو سکتا ہے کہ اس کی رَضااسی میں مَنحُفِی ہو۔
- ﴿2﴾ ﷺ این غَضَب کو این نافر مانی میں۔ لہذااس کی نافر مانی والے کسی کام کو ہلکانہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اس کا غَضَب اس کام میں صَنحُنفِی ہو۔
- ﴿ 3 ﴾ ﷺ این ولایت کو اپنے مومِن بندوں میں۔ لہذاکسی کی بھی توہین نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ الله عَدَّوَجَاتُ کا ولی ہو۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حَضرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ انْقِي فَرِماتِ ہِيں) يہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے لا علمی میں کسی نبی کو تکلیف پہنچائی اس سے پہلے کہ اسے معلوم ہو تایہ الله عَذَّوَجَلَّ کے رسول ہیں اور الله نے انہیں مرتبۂ نبوت پر فائز فرمایا ہے، لہٰذا اس شخص کا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے کسی نبی کی حُرْمَت کو پامال کیا یہ جان کر بھی کہ وہ الله عَذَّوَجَلَّ کے نبی ہیں۔

# شاكرين كے دوطريقي ا

شاکرین کے دوطریقے ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔

### المِرجاكا طريقه الم

پہلا طریقہ اہل رِ جاکاشُکُر ہے اور اس سے مُر او ظاہِری نعمتوں کی اُمِّید کی بناپر بہترین عِبادَت کرنا ہے۔ اہل رِ جانے کامِل نعمتوں کی اُمِّید میں نیک اعمال کیے تو ان کا حال نیک اعمال شُر وع کرنے کی وجہ سے شکُر کے طور پر ان نیکی کے کاموں کو جلدی چلدی پایئہ محمیل تک پہنچاناہو گیااور اس مُعامَلے میں اللّٰہ عَدْوَجَلَّ فَنَ مِی انہیں این ماقی مخلوق سے خاص فرما و ما۔

## 

دوسر اطریقہ اہل خوف کاشٹکر ہے، یہ پہلے طریقے سے اَفضل ہے اور اس سے مُر او بُرے خاتمِہ کا

خوف اور تقدير ميں لکھي ہوئي بربختي پانے سے ڈرناہے۔ الله عَدَّوَجَلَّ ہميں اس سے پناہ عَطافر مائے۔

ان کاخوف ان کے نِعْتِ اِیمان پررشک کی دلیل ہے اور ان کارشک اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں اِسلام عظیم قَدْر و مَمْزِلَت اور عُمرہ مرتبے والا ہے، للبذا اس طرح ان پر نِعْت بھی عظیم ہو جاتی ہے جس کی مَعْرِفَت بی ان کاشٹ کر بجالانا ہے، اس لیے خوف اور ڈر ان کے لیے الله عَدْوَجَلُّ کاشٹ کُر اداکر نے کاطریقہ بیں اور الله عَدُّوَجَلُّ ان اِسے ایک نِعْت قرار دیا ہے اور ہر نِعْت شُکُر کا تقاضا کرتی ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قَالَ مَ جُلْنِ مِنَ الَّذِي يَنَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ ترجه دُكنوالايمان: وَمر وكمالله عَ وَرن والول ميس ع عَلَيْهِمَا (پائالمائدة: ۲۳)

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ أَجَلَّ حضرت سَيِّدُ نَا شَيْحُ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحِتُ اللَّهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) مفسرین اس آیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اللّه عَدَّوَ جَلَّ نے انہیں خوف کی نِعْمَت سے نوازا۔ یہ اس کلام کی ایک تفسیر ہے۔

## فكرذات يا صفات كي وجدسے؟ اللہ

اگر بندہ اپنے پرورد گار عَدَّوَجَلَّ کے اَوصاف و اَخلاق کا بی شُکُر اداکرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کے پرورد گار عَدَّوَ جَلَّ کے اَخلاقِ حمیدہ ایسے ہیں کہ اس کے جُود وکرَم کی کوئی اِنتِہا ہے نہ اس کے عِلْم وفضل کی کوئی عَد لیس جو پرورد گار عَدَّوَ جَلَّ ان عُمرہ اَخلاق اور صِفاتِ حُسیٰ سے مُتَصَفِ ہو تو بندوں پرویسے جی میں یہ لازِم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کاشُکُر صِرف اس کی ذات کی وجہ سے اداکریں اور اس کی نمتوں سے فیض یاب ہونے اور اس کے اُفعال کی وجہ سے اس کاشُکُر ادانہ کریں کہ یہ محبین کاذِکر ہے۔

عارِ فین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِین کو الله عَزْوَجُلَّ کی جن صِفات اور اَخلاقِ حَمیدہ کی مَعْرِفَت حاصِل ہے اگریہ نہ ہوتی تب بھی ضَروری تھا کہ بندے جو کام بھی کرتے ہر حال میں اس کی حَم بجالاتے اور اس کاشٹ کُر اداکرتے جیسا کہ وہ ابنی ذات کی وجہ سے اس حَم کا اُہُل اور مُسْتَحِق ہے۔ ہونا بھی یہی چاہئے کہ اس کی حَم اس کی ذات کی وجہ سے ایسے ہی کی جائے جیسا کہ اس کے کَرَم کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایساہی ہے جیسا اب ہے اور وہ ابنی تمام صِفاتِ کا مِلْہ واَخلاقِ حمیدہ اور اَشائے حُسیٰ کے اِعْتِبَار سے ہمیشہ ایساہی رہے گا۔

اس بات کی مَعْرِفَت عارِ فین کاشکر اور اس کا مُشاہَدہ مُقرّ بین کا مُقام ہے۔ ان لوگوں کاشکر بجالانا ذاتِ باری تعالیٰ کی وجہ سے ہو تا ہے۔ لہٰذاان کی پُکار تحمید و تقدیس (یعنی اَلْحَنْ کُ لِلّٰہ اور سُبُطْیَ الله کُر مُشتَعِل ہوتی ہے تو یہ نیک اَعْمال الله عَدَّوَ مَلَ کَ عَظَمت و بُزرگی کی وجہ سے سر اَنْجَام دیتے ہیں اور یہ بس صِفات کی تجلّ اور ذاتِ باری کے مَعانی کے مُشاہَدہ کی دولت ما نگتے ہیں۔ ان اَوصاف کو کَاحَقُهُ بیان کیا جاسکتا ہے نہ ان کی کوئی عقلی تو ضِی و تشر سے مُمکن ہے ، بلکہ یہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے اس فرمان کے مُشاہَدے میں داخِل ہیں جوالله عَدَّوَ جَلّ کے اس فرمان کے مُشاہَدے میں داخِل ہیں جوالله عَدَّوَ جَلّ نے اس فرمان کے مُشاہَدے میں داخِل ہیں جوالله عَدَّوَ جَلّ نے اس فرمان کے مُشاہَدے میں داخِل ہیں جوالله عَدَّوَ جَلّ کے اس فرمان کے مُشاہَدے میں داخِل ہیں جوالله عَدَّوَ جَلّ کے اس فرمان اِن شَاد فرمایا:

كَيْسَ كَيْثَلِهِ شَكِيْعٌ ( ۱۱۰ الشوزى: ۱۱) ترجبهٔ كنزالايبان: اس جيباكو كي نہيں۔

## قربِ خداوندی پراظهارِ تموسّوی 🕵

اسی مثناہ ہے کی وجہ سے حضرت سیّنہ ناموسیٰ عکیبه السَّلام کورَ بُوبِیّت پر رشک ہوا اور آپ عکیبه السَّلام وَرَ بُوبِیّت پر رشک ہوا اور آپ عکیبه السَّلام وَرَ بُوبِیّت پر رشک ہوا اور آپ عکیبه السَّلام وَرُبُ مِنْ اَلْ اِللّهِ عَدْرَ عَلَا اَوْ اِللّهِ عَرْضَ کرنے لگے: اے میرے پرورد گار! میرے پاس جو کی ہے وہ تیرے پاس نہیں۔ اللّه عَدْوَ جَلَّ نے وَرُ یَافْت فرمایا: اور وہ کیا ہے؟ عَرْض کی: میرے لیے تواے میرے پرورد گار تیرے جیسا مالک ہے مگر تیرے پاس تیرے جیسا کوئی اور نہیں۔ چنانچہ اللّه عَدْوَ جَلَّ نے اِرشَاو فرمانا: تونے بیج کہا۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ اَجُلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَيْ ابُوطالِب فَى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى اس قول كى وَصَاحَت مِين فرمات بين) يهال حضرت سَيِّدُ ناموسى عَنَيْهِ السَّلَام كى مُر ادية مَقى كه الے ميرے پر وردگار! ميرے پاس تُوہ كه جس كے اوصاف طَلَب كرنے والوں كى غايَت بين اور رَغَبَت ركھنے والوں كے ليے ان سے بڑھ كر اور يجھ نہيں مگر تيرے پاس تيرے جيسا كوئى نہيں كيونكه تيرى مِثْل كوئى ہے نہ تيرے سواكوئى معبود ہے۔

## خیر کا تحصول اور شرسے دوری نعمت ہیں ﷺ

نعمتوں میں غور و فِکْر کرنے سے مَعْلُوم ہو گا کہ اُن صُور توں میں بھی شُکُر کرنالازِم ہے جن سے آپ کو دُور کر دیا گیا اور دنیا کی فُضُولیات سے بچالیا گیا کیونکہ اس حالَت میں بَہْت کم دنیا کی مشغولیت ہوتی ہے اوراس کے اِبتِمام کی بھی بَہُت کم حاجَت پیش آتی ہے جس کی وجہ سے روزِ قیامَت حِساب بھی آسان ہوگا۔ اس لیے کہ جس شخص کو دنیا(یاس کی مَعِبَّت) میں مبتلا کیا گیاوہ اس میں کھو کر باقی ہر شے سے کٹ گیا۔ چنانچہ ونیاکا تم سے دُور ہونااور دوسروں کا اس میں مبتلا ہونادونعتیں ہیں جس پر دلوشٹ کر لازِم ہیں۔ اس طرح جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو دین کے مُعامِّل میں مُنافقین کی صِفات سے آزمایا گیاہو یااس کے نَفْس کو مُتکیِّرین کے اَخلاق سے آزمایا گیاہو یاوہ مذکورہ دونوں قسم کے اُشخاص کے اُوصاف کا حامِل ہو اور فاسِقین کے اَعمال میں مبتلا ہو نوان میں سے ہر ایک کوخود پر الله عَوْدَجَلُّ کی نِعْمَت شُار کرو کہ اس نے تمہیں ایسانہیں بنایا کیونکہ تم بھی ایسے ہی ہوئے اگر الله عَوْدَجُلُ کا فَصْل وکرَم تم پر نہ ہو تا۔

ہر وہ شَرَجْس کارُخ کسی دوسرے کی جانِب ہویا اسے نیکی سے روک دیا گیا ہو تواسے خو دیر الله عَذَّوَ جَنَّ کا اِنْعَام سمجھو کہ اس نے تنہیں نیکی کی تو فیق عطافر مائی اور اس شُر سے محفوظ رکھا۔ کیونکہ تمام نُفُوس بُر انْ کا حَمْم دینے میں ایک نَفُس کی طرح ہیں۔ چنانچہ الله عَذَّوَ جَلَّ نے تم پر رحم فرمایا اور تنہیں بُر انْ سے محفوظ رکھا کہ بید الله عَذَّوَ جَلَّ کا شُکُر اداکر ناہے۔ اور اس کی مَعْرِفَت الله عَذَّوَ جَلَّ کا شُکُر اداکر ناہے۔

## تعمت سے ناوا قفیت کے اساب وہ

مخلوق کی اکثر سزائیں ان کے نعمتوں پر کم شُکُر اداکرنے کی وجہ سے ہیں اور شُکُر کی اس کی کی اَصْل نِعْتَ سے نَاوَ اقِفِیَّت ہے اور نِعْتَ سے نَاوَ اقِفِیَّت کے اَسباب بہ ہیں:

ﷺ مَعْرِفَتِ باری تعالیٰ کی کمی الله مَنْعِمِ حقیقی سے طویل عَفَلت الله عَذْوَجَلَ کی نعمتوں میں علام مَنْعِمِ علی عَلَی الله عَذْوَجَلَ نعابات واحسانات کاعَدَمِ تَذُرِکِرَه حالا تکه الله عَذْوَجَلَّ نے اس بات کا عَدَمِ تَفُکُّر اور الله عَذْوَجَلَّ نے انعامات واحسانات کاعَدَمِ تَذُرُکِرَه حالا تکه الله عَذْوَجَلَّ نے اس بات کا عَدَم بھی پھی یوں اِرشَاد فرمایا ہے:

فَاذُكُرُ وَا الا عَالَيْهِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ترجمة كنز الايبان: توالله كي نعتيل ياد كروكه كهيل تمهارا

(پ۸،الاعراف:۲۹) تجملاتهو

(صَاحِبِ بَتِابِ اِمامِ اَجَلَّ حضرت سَیِّدُ نا شِیْخ اَبُو طالِب تَّی عَلَیْهِ رَحتهٔ اللهِ انْفَوی فرماتے ہیں)اس آبیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر دوسر ی جگہ یوں فرمائی:

وَاذْكُرُوْ الْعِمْتَ اللهِ عَكَيْكُمُ وَمَا أَنْزَلَ ترجه في كنز الايبان: اورياد كروالله كااحبان جوتم يرب اور عَكَيْكُمُ قِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ لللهِ وهِ وَمَ يركِتاب وعِمْت أتارى تمهين نفيحت دية كو

اسی مفہوم میں ایک مقام پر إرشًا و فرمایا: وَلِتُكْمِلُوا الْعِنَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَاهَل كُمْ ترجمة كنز الايمان: اور اس ليه كه تم تنى پورى كرواور الله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ (٢١)البقره:١٨٥)

کی بڑائی بولواس پر کہ اس نے تمہیں بدایت کی اور کہیں تم

مُر ادیہ ہے کہ ہدایت کی نِعْت اور طاعت کی توفیق پر الله عَدَّوَجَلَّ کاشُکُر بجالاؤ۔

## مغرِفَتِ نعمت کی اہمیت 🛞

💥 🗢 جوبندہ نِعْت سے آگاہ نہ ہواہے مَعْرِفَت نصیب نہیں ہوتی۔

🛠 🖚 جسے مَعْرِفَت حاصِل نہ ہو وہ نِعْمَت پرشْکُر ادائہیں کر تا۔

🗞 🖘 جو نِعْتَ يرشُّكُر ادانہيں كر تااس يرنِعْتَ ميں زيادَ تي بھي نہيں ہوتی۔

🛣 🖚 جس پر نعمتوں کی زیاد تی نہ ہووہ نُقْصَان میں ہو تاہے۔

لہذا جو شخص نِعْمَت سے نَاوَاقِفِیّت کی بنا پر اس کاشٹٹر ادا نہیں کر تا اس کے ناشکری میں مبتلا ہونے کا خَدْشَه ربتا ہے، اگر وہ ناشکری میں مبتلا ہو گیا تو وَعِید کی بنا پر عَذاب شدید کا شِکار ہو گا۔ البتہ! اگر الله عَزْوَجَكَ اپنے کُرَم ہے اس کی (نِعْت کے شکرانے کی) تَلا فی فرمادے تووہ عَذاب سے پچ سکتاہے۔

## ہرشے کی پیدائش کے لیے ضَروری تعمتیں ﷺ

پیدائش کے لیے ضَروری نعمتوں کی اَصْل چاُر چیزیں ہیں:

﴿1﴾ ← وہ نُطفہ جو تمام انسانوں اور حیوانوں کے رحْم سے پیدا ہونے کا سَبَ بنا۔

﴿2﴾ موه تھیتی (مٹی)جو تمام تھلوں کو زمین کے سینے سے باہر زِکا لنے کاسبب بن۔

﴿3﴾ وه یانی جو ہماری زِنْرَگی کی بقا کا ضامِن ہے اور جس سے دَرَ خْت اُ گئے ہیں۔

﴿4 ﴾ ↔ وہ آگ جس میں روشنی ہے اور کھانے یکتے ہیں۔

ان چاروں چیزوں میں اہل بصیرت کے لیے نصیحت ہے اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا ذِکر اللّٰہ عَدْدَ جَلَّ نے سورہ واقعہ کے آخر میں فرمایا ہے اور ان کی نِسْبَت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے اور ان میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا مگر عَمَل کرنے والے بندوں کے لیے ان کے خُصُول کے دروازے ضَرور کھول دیتے ہیں۔

## نعمتول میں سب سے افضل نعمت ا

سب سے آفضل نِمْت الله عَدَّوَ عَلَّ پر إيمان لانا ہے۔ اس كے بعد الله عَدَّوَ عَلَّ كے بيارے حبيب صَلَّ الله تعالى عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم، كِير قر آنِ كريم- اس كے بعد سب سے بڑى نِعْمَت بيہ ہے كہ اس نے ہميں لوگوں كى جانِب مجيجى جانے والى سب سے بہترين اُمّت بنايا۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ انقَوِی فرماتے ہیں) ہماری سُوجھ بُوجھ کے مُطالِق مٰد کورہ نعمتیں عَطاکر نے سے بھی پہلے الله عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں وَرْج ذیل بڑی نعمتوں سے نوازا:

اللہ ہمیں مَعْدُوم چیزوں کے مُقابِل وُجود کی دولت عطافر مائی۔

انسان بنایا۔ کمر دہ چیزوں کے مُقابِل زِنْدَگی عَطافرمائی۔ ایک اسکان بنایا۔

💨 🖰 ہمارے دِلوں کوسنّت سے منہ موڑنے اور نفسِ اَ تارہ کے نقاضوں کی طرف ماکِل ہونے سے بچایا۔

🍪 🛶 جسمانی صحّت و تندر ستی عطا فرمائی۔ 🏶 🛶 ججابات کواٹھادیا۔ 🏶 🛶 مر حاجَت کو پورا فرمایا۔

🕏 ۵ کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدافرہائیں۔

یہ بڑی بڑی نعتیں ہیں، جب بھی ان نعمتوں کی کَثْرُت ہو گی ان کی عَظَمت کی بناپر ان پرشُکُر بھی زیادہ ہو گا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجههٔ کنز الایهان: اور اگر الله کی نعمتیں گنو توشُار نه کر سکو

وَ إِنْ تَعُدُّوْ انِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا اللهِ

(پ۳۱، ابراهیم: ۳۲) گـ

حضرت سَیِّدُ ناابو محمد سَهُل تُسْتَرِی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: صِدِیْفِین کو نعمتوں، الله عَدَّوَجَلَّ کے عِلْم کی عَظَمت اور پر دہ پوشی کی مَعْرِفَت کے ساتھ خاص کیا گیاہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ تَعُنَّوُ الْعِمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ ترجمهٔ كنز الايمان: اور اگرالله كى نعمتيں گوتوانيس شارنه كَعُفُو مُنَّ مَّ حِيْبُ خُدِ (پ١٢، النعل: ١٨)

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمْ مَ أَجَلَّ حَفِرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب كَى عَنَيْهِ دَحَهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) اس آیتِ مُبارَ کہ میں نِعْمَت کی شکیل میں الله عَدْدَ جَلَّ حفرت سَیِّدُنا شِحْ ابْعِ حَمیدہ یعنی مَعْفَرِت ورحمت ذِکر فرمائے مگر دوسرے مَقام پر اِرشَاد فرمایا:

اِتَّالْاِنْسَانَ لَظَنُومٌ كَفَالَّ ﴿ تَرْجِيهُ كَنُوالايبان: بِشُكَ آوَى بِرُاظَالِم بِرُانَا شَكَرابٍ ـ

(پ۳۱، ابراهیم:۳۲)

گویاالله عَزَّوَجُلَّ نِعْمَت کے لیے عظیم اور کَرَم واِحسان میں اِنسان کے دودواوصاف یعنی ظُلُم وناشکری سے وُسْعَت والا ہے۔ پس الله عَزْوَجَلَّ تقویٰ ومَغْفِرَت والا ہے اور بندہ ان اَوصاف کا حامِل ہے جواس کے پروردگار عَزْوَجُلَّ نَفویٰ ومَغْفِرَت والا ہے اور بندہ ان اَوصاف کا حامِل ہے جواس کے پروردگار عَزْوَجُلَّ نے بیان کیے ہیں یہاں تک کہ اس پر ان اَزَلی اَوصاف کے ذریعے کرم کی برسات ہو جن کا اسے اہل بنایا گیا ہے۔ الغرض الله عَزْوَجُلُّ کی نِعْمَت پاکر عاملین نے اس کی ظاعَت کی اور اس نِعْمَت کے صَدْق انہیں بنایا گیا ہے۔ الغرض الله عَزْوَجُلُّ کی نِعْمَت کے ذریعے نافر مانی کی لیکن اس نے اپنی نِعْمَت سے ان کے گناہوں کی پروہ پوشی فرمائی اور ان سے در گزر فرمایا۔

# اچِقائی کا اِظہار اور بڑائی کو چھپانا بھی نعمت ہے گ

اچِقائی کا اِظہار اور بُر ائی کو چِھپانا بھی نِعْمَت ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں میں بڑی نِعْمَت کو نسی ہے؟ یعنی جو ظاہِر ہوئی اس کی اچِقائی بڑی ہے یاجو چِھپی رہی اس کی بُر ائی بڑی ہے۔ ایک دُعائے ماثورہ میں ان دونوں اَوصَاف کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے: یَا مَنْ اَظْھَرَ الْجَمِیْلَ وَسَتَرَ الْقَدِیْتِ۔ یعنی اے وہ ذات جس نے

ورامتان المساكة المساك

خوبصورتی کو ظاہِر فرمایااور بدصورتی کو چھپایا۔ <sup>©</sup>

# قابل رشك نعمتين الم

صِحَّت وَتَنْدُرُ شَى اور فَر اغَت بھی الله عَوَّءَ جَلَّ کی نعمتیں ہیں۔ یہ دونوں دنیا کی پہلی نعمتیں ہیں اور آنمالِ
آخِرَت کی اَصْل ہیں۔ نیز یہ دونوں نعمتیں الی ہیں جن پر ہَشک کیاجا تا ہے جیسا کہ سر کارِ مدینہ، قرار قلب و
سینہ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: دُونعمتیں الی ہیں جن میں لوگوں کو بَہُت زیادہ ہَشک ہوتا
ہے:صحَّت اور فَر اغَت۔ \*\*

### نعمتوں کو قید کرلو 👸

حضرت سَیِّدُ نافضیل بِن عَیَّاض دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: تم پر لازِم ہے کہ ہمیشہ نعمتوں پرشُکُر ادا کرتے رہو کہ بَہُت کم ایساہواہو گاکہ کوئی نِعْمَت کسی قوم سے دور ہو کر پھر انہیں واپس مل گئ ہو۔ کسی بُزرگ کا فرمان ہے کہ نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح (آزاد ہوتی) ہیں انہیں شُکُر کے ذریعے قید کرلو۔

## نعمتول کی زیادتی پر حاجت مندول کی مدد کرو گھ

# نعمتول اور سزاكي تبديلي الهي

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوُ امَا ترجه كنز الايبان: بِ شك الله كى قوم س ابنى نِمْت

- [] .....ستدرك, كتاب الدعاء . . . الخ باب الدعاء العظيم النفع ٢ / ٢ ، ٢٨ ، حديث ٢٠ ٢٠ ٢٠
  - الله على المراد الرقاق بالماجاء في الرقاق . . . الخي ٢٢/٣ مديث ٢١١١ ١٢٠ الم

نہیں بدلتاجب تک وہ خو داینی حالَت نہ ہرّل دیں۔

بِ أَنْفُسِهِمُ ﴿ (پ١١،١لرعد: ١١) (صَاحِب كِتاب إمامِ أَجَلٌ حضرت سَيّدُ ناشِخ ابُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ انْقَدِى فرماتے ہیں)اس آپیتِ مُبارَ که کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ ان پر اپنی نعمتوں کو اس وَقْت ہی بدلتا ہے جب وہ خود شُکر کو ضائع کر کے ان نعمتوں کوہد کل دیتے ہیں، چنانچہ وہ انہیں نعمتوں کی تبدیلی کے ذریعے سزادیتا ہے۔ ایک قول میں ہے کہ **اللہ** عَذَءَ مَنْ الو گول سے سزاو عَذاب کواس وَ قْت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے گناہوں کو توبہ کے ذریعے نہیں بدل دیتے۔ یہاں اس کے تھم کا پہلا اور حِکْمت کا دوسر اسبب مذکور ہے جبکہ وہ خود حِکْمت ومشیّت کا

مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ ــــــــ

جسم کے ہر بال کے پنچے ایک نعمت ہے 👯

مَنْقُول ہے کہ بندے کے جِسم کے ہربال کے نیجے ایک نِعْمَت ہے اور اس کے جِسم میں مَوجُود ہررگ کے ساتھ دونعتیں ہیں خواہ وہ رگ ساکن ہو یا مُتَحَرِّ ک۔ہر ہڈی میں چاراور ہر جوڑ میں ساکے نعتیں ہیں جبکہ انسانی جسم میں 360 ہڈیاں اور جوڑ ہیں۔

ہر پلک جھپنے میں اور ہر سانس میں بھی ڈو ڈونعتیں ہیں، عمر کے ہر دقیقے میں اس قَدَر نعتیں ہیں جنہیں شُار نہیں کیا جاسکتا، جبکہ وقیقہ شعیرہ کا 12 وال حِصّہ ہے اور شعیرہ ساعت کا 12 وال حِصّہ ہے۔ نیز ایک دن اور رات میں 24 ہز ار سانس ہوتے ہیں۔

حضرت سيدُ ناموسي عَلَيْهِ السَّلَام كِ مُتَعَلَّق مروى ہے كه انہوں نے بار گاہِ خداوندى ميں عَرْض كى: اے میرے پرورد گار! میں کیو نکر تیراشٹ کُر ادانہ کروں جبکہ میرے جسم کے ہر بال میں لا نعتیں ہیں یعنی ایک سے کہ تونے ان کی جڑ کو نَرْم بنایا اور دوسر اید کہ ان کے سر کو شخّت بنایا۔

# ميرف كھانے پينے والى اشا كو نعمت مجھنا 🛞

ا يك روايت ميں ہے كه الله عَزَّوَجَلَّ كے بيارے صبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاو فرمايا: جس في الله عَذَوَ مَلُ كَ تعمتون مين صِرف كھانے پينے والى تعمتون كو بہچانا يقيناً بيراسكے كم عِلْم ہونے اور عَذاب ك قريب ہونے کی عَلامَت ہے۔ <sup>©</sup> یہ اس صُورت میں ہے کہ جبعَافِیَّت، حاجات اور حِفاظت کی نعمتیں کامِل ہوں۔

## باطنی جهمانی نعمتیں ﷺ

مَنْقُول ہے کہ جِسْم کے باطن میں مَوجُود نعمتیں اس کے ظاہر میں مَوجُود نعمتوں سے سائٹ گنازیادہ ہیں اور دل میں پورے جِسْم سے کئی گنازیادہ نعمتیں ہیں۔ الله عَذْوَجَلَّ پر اِیمان، عِلْم اور یقین کی نعمتیں تمام اَجسام اور دلوں کی نعمتوں سے زائد ہیں۔ اَلْغَرَضْ یہ تمام نعمتیں اس قَدْر زیادہ ہیں کہ انہیں صِرف وہی شُار کر سکتا ہے جس نے یہ نعمتیں عَطافر مائی ہیں اور وہی ان کی صحیح تعداد بھی جانتا ہے جو ان کا خالق ہے۔ چنانچہ ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

اَلا يَعْلَمُ مَنْ حَكَقَ لَا يَعْلَمُ مَنْ حَكَقَ لَلْطِيفُ الْحَبِيرُ ترجمهٔ كنزالايمان: كياده نه جانے جسنے پيدا كيادروسى (په ٢٠ السلند: ١٣)

## ہر نعمت کاموزوں ہونا بھی نعمت ہے ﷺ

کھانے، پینے، پہننے اور زِکاح کی نعمتوں کو (ہر ایک کے لیے) موزوں اور مُناسِب بنایا مثلاً ان نعمتوں کا آنا، ان کے تکر ار و نِیادَ تی کی کَثَرْت کو تھیک تھیک بنایا۔ اس طرح کہ ان نعمتوں کی خُوشگوَارِیَت کو بر قرار رکھا اور ان کی اَوْیَت و تکلیف کو دُور فرمادیا، ان تک رَسائی کے راستوں کو عُمرہ بنایا تو ان سے جُدا ہونے کے راستوں کو عُمرہ بنایا تو ان سے جُدا ہونے کے راستے بھی آسان بنائے مگر ہر حال میں ان کی منفعَت بر قرار رکھی۔ اگر کبھی ان کی صُورَت وصِفَت تبدیل بھی ہوئی توصِر ف زُہد اِخْتیار کرنے ، عاجِزی و اِنکساری اپنانے، عِبْرُت و نصیحت حاصِل کرنے کے سَبَ، کہ بیسب بھی نعمتیں ہی ہیں۔

## ایک روٹی کی تیاری میں کار فرماعوامِل ایک

مَنْقُول ہے کہ روئی اس وَقْت تک تیار نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں آسان، زمین اور ان کے در میان ھی پختلِف اَجسام، اَعرِ اض، اَفلاک، ہوائیں، دن، رات، انسان، حیوان اور زمین کی مَعْدَ نِیَات جیسے 360 عَوامِل

[] .....الزهد لابن المبارك, باب فضل ذكر الله عن ٥٣٢ مديث: ١٥٥١

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ، ٢ / ٩ ٤ م الرقم: ١ ٢ ٢ ١ : عبد الرحيم بن هارون

کار فرمانہ ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیّدُ نامیکا ئیل عن نبیدِ الصّلوا وَالسّلام اللّه عَدْوَ مَن کے خزانوں سے پانی کا وَزُن کر کے اسے باوَلوں پر ڈالتے ہیں، پھر باوَل اسے لے کر چل پڑتے ہیں، اس کے بعد ہوائیں باوَل، بجلی اور کَر اُک کو اٹھالیتی ہیں، دُوفرشتے باوَل کو ہَنکاتے ہیں اور سب سے آخِر میں روٹی پیکانے والے کی باوَل، بجلی اور کَر اُک کو اٹھالیتی ہیں، دُوفرشتے باوَل کو ہَنکاتے ہیں اور سب سے آخِر میں سائے ہزار کام ہو چکے باری آتی ہے۔ جب ایک روٹی کی تیّاری میں اس قَدْر کشیر ہوتے ہیں اور ہر کام کرنے والا ایک آھل کی حَیشت رکھتا ہے۔ جب ایک روٹی کی تیّاری میں اس قَدْر کشیر نعمتیں یائی جاتی ہیں تو باتی نعمتوں کا کیا حال ہو گا؟

## نعمت کی حقیقت کا شکرادا کرناممکن نہیں 🗞

بندے پر ہر نِعْمَت کاشُکُر لازِم ہے لیکن اگر اس سے ہر نِعْمَت کی حقیقت کے مُطابِق شُکُر اداکر نے کا مُطالَبہ کیاجائے تووہ ہلاک ہوجائے، البتہ!الله عَدْوَجَلُّ کی رحمت جسے ڈھانپ لے تووہ کامِل نِعْمَت کاشُکُر اداکر سکتا ہے۔ چنانچہ،

مَرْوِی ہے کہ دوجہاں کے تاجور، سلطانِ بَحُر وبَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ايک شخص کويہ وُعاما تگتے سنا: اَللَّهُ مَدَّ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَدَّ اللّٰهُ مَدَّ اللّٰهُ مَدَّ اللّٰهُ مَدَّ اللّٰهُ مَدَا اللّٰهُ مَدَّ اللّٰهُ مَدَّ اللّٰهُ مَدَّ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَدَّ اللّٰهُ مَدَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ اللّٰهُ مَا مُعْمَا مُعْمَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَامُ اللّٰمُ اللّٰهُ مُعْمَامُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ مَا مُعْمَامُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰم

# ایک کیم کے نزدیک نعمت کیاہے؟ ﷺ

مَنْقُول ہے کہ کسی حکیم ودانا شخص سے بوچھا گیا:

گی نفرت کیاہے؟جواب دیا: تُونگرِی نِغْمَت ہے کیونکہ میں نے دیکھاہے کہ فقیر کی کوئی زِنْدَگی نہیں۔ کی پھر عَرَض کی گئی کہ مزید بتاہیئے۔ فرمایا: عَافِیّت نِغْمَت ہے کیونکہ میں نے دیکھاہے کہ بیار کی کوئی زِنْدَگی نہیں۔

[[] ......ترمذى, كتاب الدعوات, باب رقم: ٣٣ ، ٢/٥ ، ٣ ا ٢ ، حديث: ٣٥٣٨

الادب المفرد للبخاري, باب من سأل الله العافية, ص ١٨٨ مديث: ٢٥ ٢

کی عرض کی گئی کہ مزید بتایئے۔ فرمایا: بے خوفی نِعْمَت ہے کیونکہ میں نے دیکھاہے کہ ڈرنے والے کی کوئی نِنْد گی نہیں۔

کی کوئی زند گی نہیں۔ کی کوئی زند گی نہیں۔

🛠 🖚 مزید یو چھا گیا تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کرمیرے نزدیک کوئی شے نِعْت نہیں۔

## حکیم کے قول کا قر آن سے ثبوت ﷺ

(پ۲۱،الاحقاف:۲۰) زِنْدَگی میں فَمَاکر چکے۔

اس کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ یہاں جوانی مُر اد ہے۔ ایک قول کے مُطابِق فَر اغَت اور ایک قول کے مُطابِق اَمْن وَصِحّت مُر اد ہے۔ نیز الله عَدَّوَ جَلاَ کے اس فرمانِ عالیثان: ﴿ وَعَصَیْتُمْ مِنْ بَعْنِ مَا أَلٰ سُکُمْ مُطَابِق اَمْن وَصِحّت مُر اد ہے۔ نیز الله عَدُون کے اس فرمانِ عالیثان: اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ الله تہمیں دکھا چکاتمہاری خوش کی بات۔ ﴾ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ یہاں عَافِیتَت اور تَوَ مَکْرِی مُر اد ہے۔

اسى جىسا الله عَزْوَجَلُ كاب فرمان عاليشان بهى ہے:

وَ ٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِيَ وَكُو بَاطِنَةً من ترجمه كنز الايمان: اور تهبيل بعر يور دين اين نعتين ظامِر

(پ ۲۱ مقمان:۲۰) اور چیمی ـ

اس کی تفسیر میں بھی مَنْقُول ہے کہ یہاں ظاہِر ی عَافِیّت اور باطِنی آزمائش مُر اد ہے کیونکہ یہ اُخْرَوِی نعمتوں اور ان میں زیادَ تی کاسبَب ہیں۔ جس پر الله عَدَّوَجَنَّ کا بیہ فرمان دلیل ہے:

المنتقع المنتقل المدينة العلمية (زياسة) كالمنتقل المدينة العلمية (زياسة) والمنتقل المنتقل المن

## گویااس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی 🛞

حُسنِ أَخْلاق ك يبكر، مُحبوب رَبِّ أكبر صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عاليشان ب: جس في اس حال میں صبّح کی کہ اس کا بدّن سَلامَت ہو، اس کا دِل (مال اور اولاد کی طرف سے)مطمئن ہو، اس کے پاس اس دِن کی خوراک ہو تو گو ہااس کے لیے ساری د نیا جُمْع کر دی گئے۔ $^{\oplus}$ 

سى الل قَناعَت في اس مفهوم يروَلاكت كرف والاكياخوب كلام فرمايا:

إِذَا الْقُوْتُ تَا تَتَى لَكَ وَالصِّحَّةُ وَالْأَمْنُ وَاصْبَحْتَ اَحَا كُزُن فَلا فَارَقَكَ الْحُزُنُ

یعنی جب تیرے پاس خوراک، صحّت اور آمُن ہو، پھر بھی توغم میں مبتلا ہو تو یہ غم مجھی تجھ سے جُد انہ ہو گا۔

اسی طرح نسی اور کا کہناہے:

وَكُوْزٌ مَا ۚ وَالْمَنُ كِنُّ وَفِلْقَةُ خُبُر ٱلَـذُّ مِنْ كُلِّ عَيْشٍ يَخُويُهِ سَحُبٌ وَّسَجُنُ یعنی سر چھیانے کی جگہ،روٹی کا ٹکڑا، پانی کا کوزہ اور اَ مُن (کی نعمیں) فراخی و تنگی پر مشتمل زِنْدَ گی ہے زیادہ لذیذہیں۔

#### د خولِ جنت کاسَبَب عبادت یار حمت؟ ﷺ

مَرْوِي ہے کہ ایک عابد نے 70 سال الله عَدَّوَجَلَّ کی عِبَاوَت کی توالله عَدَّوَجَلَّ نے اس کی جانب ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ اسے الله عَذَّوَ جَلَّ کی رحمت کے صَدْقے جنّت میں داخلے کی خوش خبری دے۔ مگر اس کے دل میں بیہ وسوسہ پیدا ہوا: (جنّت میں داخِلہ رَحْمَتِ الٰہی کے سَبَب نہیں) بلکہ میر بے نیک اَعمال کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ الله عَدَّوَ مَلَّ نے اس کے دل کی یہ بات جان کر اس کے جشم کی ایک سائن رگ کو مُتَحَرِّ ک ہونے کا حکم دیا۔اس کی وجہ سے وہ عابد مُضْطَرب اور پریشان رہنے لگا،اس کی عِبَادَت خَثْم ہو گئ اور دل کے اس کی طرف مَشْغُول ہونے کی وجہ سے اس کے تمام نیک آعمال ضائع ہونے لگے توالله عَذْوَجَلَّ نے پھر اس رگ کوسائن

[7] ......ترمذي كتاب الزهدي باب رقم: ٣٨٠ م ١٥٣/ محديث: ٢٣٥٣ بتغير قليل

العقدالفريدلابن عبدربه الاندلسي، كتاب الزمر دة في المواعظ والزهد، القناعة، ٣ / ٥٥ ا

معجم اوسطى ا / ٩٥ مى حديث: ١٨٢٨

ہونے کا تقثم دیاتو وہ دوبارہ ساکن ہو گئ۔ اب وہ عابد پھر معمول کے مُطابِق عِبَادَت کرنے لگا تو الله عَدْوَجَلَّ نے اس کی جانب وَ حِی فرمائی: تمہاری عِبَادَت کی قیمت صِرف تمہاری ایک رگ کاساکن ہونا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی غلطی کا اِعْتِر اف کیا (اور توبہ کی )۔

اس طر الله عَوْدَ جَلَّ عَيْدِ مَلَ عَبِيارے حبيب صَنَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے بھی مَرْوِی ہے کہ ایک شخص نے مور میں اللہ عَوْدَ جَلَّ اسے اپنی رحمت کے صدقے جسّت میں لے جانے کا تھم اِر شَاد فرمائے گا تو وہ عَرْض کرے گا: (اپنی رحمت کی وجہ سے نہیں) بلکہ میرے عَمَل کی وجہ سے (جھے جسّت میں داخل کیا جائے)۔ پس الله عَوْدَ جَلُّ فرمائے گا کہ میرے بندے کو اس کے عَمَل کے بدلے جسّت میں داخل کیا جائے ۔ پس الله عَوْدَ جَلُّ فرمائے گا کہ میرے بندے کو اس کے عَمَل کے بدلے جسّت میں اور اس سے کہا جائے گا: تو نے اپنے عَمَل کا اَجَر و ثو اب پوراؤ صول کر لیا۔ یہ سنت ہی وہ شر مندہ و نادِم ہو گا اور دکھے گا کہ اس کے اور اس کے در میان سب سے زیادہ مَضْبُوط تعلق قائم کرنے والی کون سی شے ہے؟ تو وہ و جااور محشن ظن کو پائے گا۔ چنانچہ عَرْض کرے گا: اے میرے رب! جھے اپنی رحمت سے جسّت میں ہی رہنے دے نہ کہ میرے بندے کو میر ک

# تنگ دستی کی شکایت مناسب نہیں گھ

(صَاحِبِ بَتَابِ اِمَامِ اَجَلَّ حَضرت سَيِّدُنا شَخَ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ رَحِتُهُ اللَّهِ القَوِى فرماتے ہیں) جُھے ایک شخص کے مُتَعَلَّق بتایا گیا جس نے کسی سے اپنے فَقُر کی شِکا یَت کرتے ہوئے دُکھ کا اِطْہَار کیا۔ تواس شخص نے پوچھا: کیا تجھے یہ پیند ہے کہ تو اندھا ہو تا اور تیرے پاس 10 ہز ار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا تجھے یہ پیند ہے کہ تو گونگا ہو تا اور تیرے پاس 10 ہز ار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا تجھے یہ پیند ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ پاول کئے ہوتے گر تیرے پاس 10 ہز ار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا تجھے یہ پیند ہے کہ تو پاگل ہوتا اور

تر المركم كتاب التوبة ، باب حكاية عابد عبد الله خمسمائة سنة فتوفى ساجدا ، 20/00م حديث: ١ ا 2 / 4 ، بتغير نوادر الاصول ، الاصل السابع ، ا / 4 / 6 محديث: ١ ٥ ، بتغير

تیرے پاس 10 ہزار ہوتے۔ بولا: نہیں۔اس پر وہ شخص بولا: کیا تجھے اپنے پر ورد گار کی شِکا یَت کرتے ہوئے شَرْم نہیں آتی حالانکہ تیرے پاس 50 ہزار مَالِیَّت کاسامان مَوجُو دہے۔

(حضرت سَیِّدُنا شَیْ اَبُوطالِب بِمِی عَلَیْهِ رَحَهٔ اللهِ القَهِ ی فرماتے ہیں) حقیقت میں بھی ایساہی ہے جیسا کہ اس شخص نے کہا کیونکہ انسانی جِشم میں ان اَعْضَا کی قیمت یہی ہے اور یہ مال و دولت سے بھی زائد ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی عُضُو کا کاٹ ویا جائے تواس کی وِیَت ویناپڑتی ہے۔

### قرآن کی قیمت ایک

کسی شخے سے منقول ہے کہ اللہ عَذَوَ جَلَّ کے کسی مُقرّب قاری پر فقُر اس قَدْر شِدّت اِ فَتِیار کر گیا کہ اسے غم میں مبتلا کر دیا اور اس کا ہاتھ بھی تنگ ہو گیا۔ اس نے خواب میں کسی کہنے والے کویہ کہتے سنا: کیا تو یہ پسند کر تاہے کہ ہم تجھے سور وَ اَنعام بھلادیں اور توایک ہزار دینار لے لے ؟ اس نے عَرْض کی: نہیں۔ پھر سور وَ ہُو و کے مُنتَعَلَّق بہی سوال بو چھا گیا تو اس نے اب بھی اِنکار کیا پھر سور وَ ہُوسُف کے مُنتَعَلَّق بو چھا گیا تو اس نے بھر اِنکار کیا پھر سور وَ ہُوسُف کے مُنتَعَلَّق بو چھا گیا تو اس نے پھر اِنکار ہی کیا تو اس سے فرمایا گیا: تیر سے پاس ایک لاکھ مَالِیَّت کی چیزیں مَوجُود ہیں اور تو ہے کہ فقُر کی شِکا یَت کر تاہے۔ چنانچہ صُبُح ہوئی تو اس کا ساراغُم دور ہو چکا تھا۔

### قر آن اور غِنا كائحُسُول الله

خصنور نبی پاک مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمان ہے: قرآنِ كريم كے ذريعے غِنا حاصِل كروكہ جو آيت بارى تعالى كے ذريعے غِنا خانہيں چاہتا الله عَذَّوَ جَلَّ اسے غَنی نہيں كرتا۔ يقيناً قرآنِ كريم ہى وہ غِناہے جس كے ساتھ كوئى فَقُر ہے نہ اس كے بعد كوئى غِنا۔ الله عَذْوَ جَلَّ جسے قرآن كی دولت عَطافرمائے اور وہ يہ گمان كرے كہ كوئى اس سے بڑھ كرغنى ہے توب شك اس نے الله عَذَّوَ جَلَّ كى آياتِ بينات كا إِسْتِهْ ذَاكيا۔ الله عَذَّو بَا۔ روايت مِن ہے كہ بِ شك اس نے الله عَذَّو جَلَّ كے نازِل كرده كلام كو حقير جانا۔

[1] ......ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة ، باب فى حسن الصوت بالقرأن ، ٢٩/٢ ، حديث : ١٣٣٤ ، مختصر آ سنن سعيد بن منصور ، فضآئل القرأن ، ١/٣٠ ، حديث : ٥ ، مختصر آ التاريخ الكبير للبخارى ، باب الراء ، باب رجآء ، ٢/٥٧ م الرقم : ٥٨/٣٩٥٢ : رجاء الغنوى ، بتغير ایک مشہور حدیث ِ پاک میں ہے کہ مخسنِ کا کنات، فخر مَوجودات صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے إرشَاد فرمایا: جس نے قرآنِ کریم سے غِنا حاصِل نہ کیاوہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مُجمَّل حدیث ِ پاک میں حُسنِ اَحْلاق کے پیکر، مَجوبِ رَبِّ اَکبر صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: یقین ہی غنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور قرآنِ کریم حَنُّ القین ہے۔

# بندے کا تین باتوں سے متغنی ہونا ﷺ

کسی بُزرگ سے مَرْوِی ہے کہ الله عَزَّوَجَنَّ اِرشَاد فرما تاہے: میں نے اپنے بندے کو تین باتوں سے مُسْتَغَنی کر کے اس پر اپنی نِعْمَت کو مُمَّل فرما دیا ہے: ﷺ جادشاہ سے کہ وہ اِس کے پاس (اپنی حاجات کے لیے) آئے ﷺ جلائے کہ وہ اس کا عِلاج کرے ﷺ ان چیزوں سے جو اس کے بھائی کے پاس ہیں۔

# سَيِّدُ نَا أَيُّوبِ عَلَيْهِ السَّلام كُو شَكْر كَى تَا كبيد فَيْ

السسسسندابي يعلى مسندعائشة م٢٢١/٣ حديث: ٣٢٣

بخارى، كتاب التوحيد، بابقول الله: وأسر واقولكم أواجهر وابه . . . الخ [المنك:١٢] ، ٥٨ ١/٨م حديث: ٢٥٢٥

<sup>📆 .........</sup> شعب الايمان للبيهقي باب في الزهدوقصر الامل ، ١٣٥٣/ حديث: ٢٥٥٠ ا

171) 54200M- (171) 5420M- (171) 5420

خواہ میں تیر اچر چانہ کروں اور توشکر کرتارہ خواہ میں تیرے اَعمال کا شکر قبول نہ کروں کیونکہ میں ہی اپنے اَوُلیا کونیک اَعمال کی توفیق دیتا ہوں اور اپنی دی ہوئی توفیق کے مُطابِق ان کے شُکُر بجالانے کوشَرَ فِ قبولِیَّت بخشا ہوں۔ انہیں شُکُر اداکرنے پر جزادیتا اور بدلے میں انہیں اپنی رَضاعَطا فرما تا ہوں، چنانچہ کثیر نعمتوں پر تھوڑا شُکُر بجالانے پر بھی راضی ہو جاتا ہوں اور تھوڑے شُکُر کو ہی قُبول کر لیتا ہوں اور اس پر بھی انہیں بہترین جزاسے نواز تا ہوں۔ میر کن دیک سب سے بُر ابندہ وہ ہے جو صِرف بَوَقَتِ ضَرورت میر اشْکُر ادا

کرے اور بَوَ قَتِ مصیبت ہی میری بارگاہ میں آہ وزاری کرے۔

الله عَذَّوَ جَلَّ نَے شُکُر کرنے والوں کو صالحین، مُقرَّبین اور عالمین کے اَوصَاف سے یاد فرمایا ہے۔ بیہ تنیوں اہل یقین کے اعلیٰ مقامات ہیں۔ چنانچہ اِر شَاد فرمایا:

وَ قَلِيْلٌ قِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴿ تَرْجِيهُ كَنْ الايبان: اور مير ، بندول مين كم بين شُكُر

(پ۲۲، سبا:۱۳) والے۔

ایک مقام پرارشاد فرمایا:

ایک مقام پر مُقریبین کے اوصاف کے مُتَعَلَّق ارشاد فرمایا:

ثُلَّةٌ صِّنَ الْا وَلِيْنَ شَ وَقَلِيْلٌ صِّنَ ترجمهٔ كنز الايبان: اللول مين سے ايك گروه اور چيملوں الله عَن الله عَنْ الله عَن ال

حبيبا كه إرشًاد فرمايا:

مَايَعُكُمُهُمْ إِلَّا قَلِيكٌ فَيْ (د١٥١١١عيف:٢٢) ترجمهٔ كنزالايمان: انهين نهين جائة مر تفور ــــ

# عافيت ما نگو 💸

امیر المومنین حضرت سیّد ناابو بکر صدیق دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مَرْوِى ہے كه الله عَزْدَجَلَّ كے بيارے

حبیب صَلیٰ الله تعالیٰ علینهِ وَالِهِ وَسُلم نے اِرشاد فرم**ا یا:الله** عَدْوَجُلٌ سے عَافِیتَت کا سوال کیا کرو اور مین کے عِلا بندے کو عَافِیتَت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ <sup>©</sup>

### مافیتعطاسے افضل ہے ﷺ

(صَاحِبِ بَتَابِ اِمْ اَجُلَّ حَفرت سَيِّرُنا شَيْحُ ابُوطالِب مِّى عَنَيهِ مَتَهُ اللهِ الْقَوِی فرمات بین) الله عَوْدَ جَلَّ کے مُحبوب، وانائے غُیوب صَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَى الله عَنْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّ عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَقَى بِينَ اور اللهِ اللهِ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلِّم وَلَيْ اللهُ وَاللهِ وَمُوت بِيلُهُ وَمُوت بِيلُهُ وَمُوت بِيلُهُ وَمُوت بِيلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَلَيْ اللهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالل

#### عافیت ویقین سے مراد ﷺ

عَاْفِیَّت ہے مُر اد جسموں کا بہاریوں اور خرابیوں سے محفوظ رہنا ہے جبکہ یقین سے مُر او دین کا کجی اور نفسانی خواہشوں سے محفوظ رہنا ہے۔اَلْغَرَضْ یہ دونوں نعتیں بندے کے عظیم شُکْر پر حاوِی ہیں۔

#### سلامت دل اور شک سے مُر اد کھا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ فَى إِلَّا مَنْ ترجمهٔ كنزالايمان: جسون مال كام آئ گانه بيت مروه أَقَ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ

(صَاحِبِ کِتَابِ اِمَامِ اَجَلَّ حَضرت سَیِدُنا شَیْخ اَبُو طالِب کَی عَنیْهِ رَحَهُ اللهِالقَوِی فرماتے ہیں) یہاں سَلامَت وِل سے مُر او شَکُ سے مُحاور شَک سے مُحفوظ وِل مُر او ہے۔ جبکہ سالِم سے مُر او شَندُرُسْت اور عَافِیتِت میں ہوناہے۔ ولوں میں یشر ک اور شَک سے مُحفوظ وِل مُر اور نِفاق کے نہ ہونے کی ولیل ہے جو دلوں کی بیاریاں ہیں۔ جبیبا کہ فرمانِ باری یشین کی عَافِیتِت کا پایاجانا شک اور نِفاق کے نہ ہونے کی ولیل ہے جو دلوں کی بیاریاں ہیں۔ جبیبا کہ فرمانِ باری

📆 ......ابن ماجه ، كتاب الدعاء , باب الدعاء بالعفو والعافية ، ٢٤٢/٣ ، حديث: ٩ ٣٨٣ ، بتغير

مسنداحمد، مسندابي بكر الصديق، ا / ۴ مرحديث: ٢ مردون ذكر اليقين

تعالی ہے: ﴿ فِی قُلُو بِهِم صَّرَفُ لا ﴿ اللهِ اَن اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُو

دل کی عَافِیتَت سے مُر اد کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہونا بھی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

فَيَطْمَعُ الَّنِي كَ فِي قَلْمِهِ مَرضٌ (ب٢٢، الاحزاب: ٢٢) ترجمة كنزالايمان: كه ول كاروكى يَجَمَّل في كرك.

یہاں دل کے روگ سے مُر اور یاہے۔

# هرمصيبت ميں اپنج نعمتيں اپنج

منقول ہے کہ ہر مصیبت میں الله عَدَّوَ عَلَ كَي يَا فِي تعتیں ہوتی ہیں:

(1) 🗗 وہ مصیبت دین میں نہ ہو۔ منقول ہے:جو مصیبت دین میں نہ ہو وہ دین کا ایک راستہ ہو تی ہے۔

(2) ہو وہ مصیبت اس سے بڑی نہ ہو۔

﴿ 3﴾ ﴾ وه مصيبت تقدير ميں لکھی تھی جس کا آنالازِ م تھا، چنانچیہ وہ آئی اور اپنے بعدراحَت جھوڑ گئی۔

(4) 🗗 وہ مصیبت دنیا ہی میں آگئی اور آخِرَت تک مؤخر نہ ہوئی کہ عَذاب آخِرَت کی مِڤْدَ اربڑی ہوتی۔

﴿ 5﴾ ﴾ مصیبت کا ثواب اس سے بہتر ہو گا کیونکہ مصیبت جب دنیاوی اُمور میں ہوتو آخِرَت کاراستہ ہوتی ہے۔

#### انسان کے ظالم ونا حکرا ہونے سے مُراد 💸

فرمانِ باری تعالی ہے:

# ديهاتى كاانداز تعزيت رهج

مَرْوِی ہے کہ جب حضرت سَیّدُنا عبّاس دَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه كا وِصَال موا تو آپ كے شهر ادے حضرت

عبدالله مَضِيَّاللهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعْزِيَت کے ليے (آنے والوں کی خاطِر ایک جگه) تشریف فرما تھے۔لوگ گروہ در گروہ ان کی خِدْمَت میں حاضِر ہو کر تَعْزِیَت کرتے، چنانچہ ایک دیہاتی بھی آپ کی خِدْمَت میں حاضِر ہوا اور اس نے یہ اَشعاریڑھے:

اِضِيرُ نَكُنُ بِكَ صَابِرِيْنَ فَانَّمَا صَبُرُ الرَّعِيَّةِ بَعْلَ صَبُرُ الرَّعِيَّةِ بَعْلَ صَبُرُ الرَّاسِ
خَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ اَجُوُكَ بَعْلَهُ وَالله خَيْرٌ مِّنْكَ لِلْعَبَّاسِ
عَنَى مَبْرَ يَجِعُ كَهِ مَم بَحَى آپ كے ساتھ صبر كرنے والے بن جائيں، كيونكه رَعَايَكا مَبْر سر داركے مَبْر كے بعد بى ہو تاہے۔
حضرت سَيِّدُناعبَّاس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كے وِصَال كے بعد آپ كا أَبْرَان سے بہتر ہے اور الله عَنْهَ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَلَى عَنْه مَا لَكَ لِي آپ سے بہتر ہے۔
میر اَشْعار سَ كر حضرت سَيِّدُناعبد الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فِي فَرِما ياكہ اس و يہاتى كى طرح كسى
في اَشْعار سَ كر حضرت سَيْدُناعبد الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فِي فَرَما ياكہ اس و يہاتى كى طرح كسى
في مُحمد سے تَعْرِيْتَ نَهِيْنَ كَى، اَوْ يَا كَهُ آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فِي اللهِ يَعْلَى عَنْهُ فَيْ اللهِ يَعْلَى عَنْهُ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# نَكُنُودٌ عُمُ الرَّيُّ

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِن الْإِنْسَان لِرَبِّهِ لَكُنُودُ ﴿ (ب٣٠ العادية: ٢) ترجمة كنزالايبان: بِشَك آدى النيار بكابرانا شكر به و العنى وه مَصَائِب كاشِكوه كرتا به اور نعمتول كو بهول جاتا ہے۔ اگريد جان ليتا كه ہر مصيبت كے ساتھ دس كامِل بلكه اس سے بھى ذائد نعمتيں ہيں تواس كاشِكوه كم ہوتا اور يه اس كى جگه شُكُر كرتا۔

# مَصائب کی تین صور تیں ﷺ

مَصَائِب کی تین صور تیں ہیں جن میں سے ہر صُورَت الله عَدَّوَجَلَّ کی نِعْمَت ہے۔ چنانچہ،

- ﴿1﴾ الله مَصَائِب مُقرَّبين وهُ حُسِنِيْن كے وَرَجات كى بَلَندى كاسَبَ موتے ہيں۔
- (2) عنه مَصَائِب خاص أصحاب يمين اور نيك لو گوں كے مختلف كقّاروں كاسبب بنتے ہيں۔
  - ﴿ 3 ﴾ الله مسلمانول كے ليے بطور سز اہوتے ہيں۔

دنیامیں جَلْد سز اکاملنا الله عَدَّرَجَلَ کی رَحْمَت و نِعْمَت ہے اور اس کی نعمتوں کی پیچان شاکرین کاطریقہ ہے۔

# کسی شے کادوام بھی نعمت ہے گا

عُلَاتِ کِرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَاء کے نزدیک سب سے افضل نِعْت ایمان، پھر اس کا دوام بعنی ہمیشہ ایمان پر ایک نیا جاہت قدّم رہنا ہے۔ کسی شے کا ہمیشہ رہنا ایک دوسر ی نِعْت ہے جس کا سَبَ ایک نئی مَشِیْت کی بنا پر ایک نیا حکم ہے، چنانچ الله عَدِّدَ جَلُّ کا مُحْضُ اِرادہ اِطْہَار کے حکم کی وجہ سے ظاہر ہونے والی شے کے دَوام کا مُوجب نہیں بٹا بلکہ وہ شے الله عَدِّدَ جَلُّ کے اِرادہ ہے سے ظاہر توہوتی ہے مگر اسے تلاش کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اس کا کوئی نہیں بٹا بلکہ وہ شے الله عَدِّدَ جَلُّ اینے دوسرے حکم کے ذریعے دوسری نِعْت یعنی اس کے ثبات و دَوَام کا حکم وُجود ہی نہ ہو۔ ہاں اگر الله عَدِّدَ جَلُّ اینے دوسرے حکم کے ذریعے دوسری نِعْت یعنی اس کے ثبات و دَوَام کا حکم اِر شاد فرمادے توہ شے ظاہر ہونے کے بعد قائم بھی رہتی ہے کیونکہ اگر الله عَدِّدَ جَلُّ اِیمان کے دَوَام کا جُلُ اِیمان کے دَوَام کا جُلُ اِیمان کے دَوَام اور دِلوں میں اس کے قائم رہنے کا اِرادہ نہ فرما تا تو وہ تا کہ اس کھا ہونے کی وجہ سے دِل میں ظاہر ہو تا پھر اگلے ہی لمحے مِٹ جاتا اور دِل کُفر کے اندھیروں کی جانب لوٹ جاتا اور دِل کُفر کے اندھیروں کی جانب لوٹ جاتا اور دِل کُفر کے اندھیروں کی جانب لوٹ جاتا اور دِن کی دولت پیدا فرما کر اسے نوازا۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے:

يَنْحُوااللّٰهُ مَالِيَشَاعُ وَيُثَيِّرِ عِي اللهِ الرحد: ٢٩) ترجيه كنزالايهان: الله جويام ماتا اور ثابت كرتام ـ

یعن الله عَدَّوَجُلَّ جس کا ثُبات نہیں چاہتا اسے مِٹا دیتا ہے اور جسے پیند فرما تا ہے اسے ثابت کرتا ہے۔
لہذا بندہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اِیمان کی نِعْمَت کاشٹگر ادا کر سکے اور یہ پہچان سکے کہ اس پر الله
کے فضل اور اَذَ کی اِحسان کی اِبْتِدَ اکب ہوئی اس طرح کہ کسی نِعْمَت کے حُصُول میں بندے کی کوئی کو سِشش شامِل ہے نہ کوئی حَقَ ، بلکہ یہ نِعْمَت توالله عَدَّوَجُلَّ کے خاص فَضَل اور اس کی رَحْمَت کا نتیجہ ہے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ آجَلٌ حَضرت سَيِّدُنا شَخ ابُوطالِب تَى عَنَيهِ رَحَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) الله عَذَّ وَجَلَّ کے وَرْجَ ذیل فرمان کی ایک تفسیر بونہی مَنْقُول ہے:

ترجمه كنز الايمان: كوئى نهين اس نے اب تك بورانه كياجو

كَلَّالَهُا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ﴿ (٥٠٠، سِي:٢١)

اسے تھکم ہوا تھا۔

یعنی الله عَوْدَ عَلَ نے بندے کو جس نِعْتِ اِسلام کے حُصُول پرشُکُر بجالانے کا حَمُم اِرشَاد فرمایا ہے، بندہ اس حَمْم کو بھی بھی بورا نہیں کر سکتا حالا نکہ یہ نِعْمَت دنیاہ آخِرَت کی تمام نعمتوں کی اَصْل ہے اور یہی نارِ جہتّم ہے آزادی کا سَبَب اور دُخُولِ جنّت کا ذریعہ ہے۔ بندے کے پاس اس نِعْمَت کے حُصُول کی کوئی صُورَت ہے نہ الله عَدْدَ عَلَ اُلله عَدْدَ کی بارگاہ میں کوئی شفعے۔ اس پر مزید یہ کہ نِعْمَت کا دَوَام اور اس کا ثُبات اس کی مَدَد کی بنا پر نِعْمَتِ مُمْرَادِ فَہ ہیں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

اس آیَتِ مُبارَ کہ میں ﴿ آیک ہُم ﴾ ہے مُر ادیہ ہے کہ الله عَوْدَجَلَّ نے انہیں اپنی خاص مَدَ دسے قوت عطافر ماکر پختگی و تَقْوِیَت عَطافر ماکی۔ چنانچہ الله عَوْدَجَلَّ کے دَرْجَ ذیل فرمان کا یہی مفہوم ہے:

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ المَنْوُ الِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي ترجمة كنز الايمان: الله ثابت ركه الهم الدن و فق الْحَيْوةِ اللَّ نَيْاوَ فِي الْأَخِرَةِ قَ (س١١، الداهم: ٢٥) بات يرونيا كن زيْدَ كا مين اور آخِرَت مين ـ

किस्टी किस्टी

تا .......ترمذی کتاب القدن باب ماجاءان القلوب بین اصبعی الرحمٰن ، ۵۵/۳ محدیث: ۲۱۳۷ م" دینک "بدله"طاعتک " مسنداحمد ، مسندابی هریرة ، ۳۹۸/۳ محدیث: ۳۹۸/۳ و یلفظ: یامصرف القلوب

رِزق کی جو دولت عطافر مائی ہے اس میں اَفْضَل نِعْتَ اِیمان اور اس کی پیچان ہے، نیز اس نِعْتَ پر دَوَام ،اس کی يَدُ دِ كَاشَامِلِ ہونااور ہمیں آخوال كى تبديلى ميں ثابِت قَدَم ركھنا بھى اسى كاكّرَم ہے، كيونكه بيرباتيں ان أعمال كى أَصْلَ بِينِ جِو عَطاو بَخْشْنُ كَالْمُحَلِّ بِينٍ -

اگر الله عَذَّدَ جَلَّ ہمارے دلوں کو توحید سے پھیر دے جیسا کہ وہ ہمارے ظاہِری جسمانی اَعْضَا کو گناہوں میں مبتلا کر دیتاہے اور جس طرح وہ اَعمال میں ہماری نیتوں کو بدلتاہے اسی طرح ہمارے دلوں میں شک اور گر اہی پیدا کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ؟ $^{\oplus}$ کس کام کے لیے کمر بہتہ ہوں ؟کس شے سے اطمینان حاصِل کریں اور کس کی اُتِید رکھیں؟ یاو رکھنے! یہ (یعنی الله عنوائل کا ہمارے دلوں کو توحیدیر ثابت قدَم رکھنا) بَهُت بڑی نِعْمَت ہے جس کی پہچان شُکُر ادا کرنااور ناواقفیّت سے غافِل ہوناہے جو سزا کا مُوجِب ہے۔

#### ایمان کادعویٰ کرنا کیما؟ 🛞

کسی کا ایمان کے مُتَعَلَّق میہ دعویٰ کرنا کہ بیہ اس کی عَقْل کا متیجہ ہے یااس نے کو شِشش و قوّت سے حاصِل کیاہے، نعمت اِبمان کی ناشکری ہے اور (صَاحِب كِتاب إمام اَجَلَّ حضرت سَيّدُ ناشِخ ابُوطالِب تَّی عَنيهِ رَحَهُ اللهِ القّدِی فرماتے ہیں) جھے ایسا گمان رکھنے والے شخص کے سَلْبِ ایمان کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس نے الله عَذَوَ جَلَّ کے فضل و کرم سے حاصِل ہونے والی نِعْمَت پرشٹ کُر کرنے کو ناشکری سے بدل دیا ہے۔ حالا تکہ الله عَدَّءَ جَلَّ نے نیکیوں کو کسب ایمان قرار دیاہے مگر نیکیاں کمانے میں ہماری کوئی فضیلت نہیں بلکہ بیہ ہم پر الله عَدَّوَ جَلَّ کا فضل وإحسان

[77] ....... قَضاو قَدَر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آسکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرناسَبَ بَلاَکت ہے، صدیق وفاروق رَمِق اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا اس مسلمه ميں بحث كرنے ہے منع فرمائے گئے۔ ماوشا (ہم ادر آپ) كس گنتی ميں ...! اتناسمجھ لوكہ الله تعالیٰ نے آدمی کومِثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع إفتیار (ایک طرح کا اِختیار) دیاہے کہ ایک کام چاہے کرے، چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عُقَل بھی دی ہے کہ بھلے، بُرے، نفع، نقصان کو پیچان سکے اور ہر قشم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیئے ہیں کہ جب کوئی کام کر ناچا ہتا ہے اُسی قسم کے سامان مہیّا ہو جانے ہیں اور اسی بنایر اُس پر موَاخذہ ہے۔بُر اکام کر کے نقلہ پر کی طرف نِسْبَت کر نااور مشیّت ہ اللی کے حوالہ کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ عمم یہ ہے کہ جو اچھاکام کرے، اسے منتجانیب الله کے اور جو بُرانی ئىر زَ د ہوأس كوشامت نفس تصوّر كرے۔ (بہارشر يعت، ١/ ١٨)

ہے کہ اس نے ہمیں إیمان کی بِدَایَت دی اور اسے اپنے إحسان کے ذریعے ہمارے لیے نیکیاں کرنے کا سَبَ بنایا۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے: ﴿ اَوْ کُسَبَتْ فِي ٓ إِیْبَانِهَا خَیْرٌ الله (پ۸، الانعام: ۱۵۸) ترجمهٔ کنز الایسان: یا اپنے ایمان میں کوئی ہملائی نہ کمائی تھی۔ ﴾ یہاں ﴿ خَیْرٌ ا ﴾ سے مُر اد ایک قول کے مُطابِق توبہ اور دوسرے قول کے مُطابِق تمام نیکیاں کَشب ایمان ہیں۔

17 M-00 CVO (77) - M-00 CVO (7

# ويگر نعمتيں 💸

ایمان کے بعد جو نعمتیں ہمیں ملیں ان میں یہ نعمتیں بھی ہیں: نیکیوں کی توفیق اور ان کا آسان ہونا، کُڤر اور کا فروں کے اَخلاق و اَعْمال سے دُوری، اِیمان کی تَذْیِیْن اور اس سے مَجبَّت اور فِسْق و نافر مانی سے نَفْرَت بید سب نعمتیں بھی اللہ عَذْدَ جَلَّ کے فَصْل و کَرَم کا نتیجہ ہیں جنہیں شار نہیں کیا جا سکتا اور اللہ عَذْدَ جَلَّ کی مَدَ د اور اس کی عطا کر دہ مَعْر فَت کے بغیر ان نعمتوں کا بھی شُکْر اداکر نامُمکِن نہیں۔

شُكُر كى مزيد صورتين درج ذيل ہيں:

کا تعمتوں کے تسلسل سے حَیا۔

🗫 🖘 شُکُر بجالانے میں اپنی کو تاہی کی پیجان۔

🔏 🖘 قِلَّتِ شُكُر بِر عُذرِ خواسى ـ

🗫 🖈 الله عَزَّوَجَلَّ کے حِلم کی عَظمت اور پر دہ پوشی کی مَعْرِ فَت۔

اس بات كا إغتِر اف ہے كہ الله عَزْوَجُلَّ نِ اسے جس تعریف و توصیف سے نوازاہے وہ بھی اس كی نِعْمَت الله عَرْوَجُلُ

ہے اور بندہ اس کا حَق نہ رکھتا تھا بلکہ یہ محْض اس کا اِنعام ہے۔

🗫 🖘 نعتنیں پاکر کھشنِ تَواضَع اور اِنکساری کا اِظہار۔

اور عَطاو بخشش کے خُصُول کا ظاہر ی فرایعہ اور سَبَب ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے۔ اور عَطاو بخشش کے خُصُول کا ظاہر ی فریعہ اور سَبَب ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے۔

🗫 🖘 بار گاهِ خُداوندي كا أدّب بجالانااور قِلّتِ إغْتِرَاض \_

اس طرح تُبول کرنا کہ چھوٹی نعمتوں کوبڑی اور معمولی نعمتوں کو بھی عظیم جانے۔اس لیے کہ ایک گروہ اس لیے ہلاک ہو گیا کہ اس نے اشیا کو معمولی جانا اور ان اشیاسے حاصِل ہونے والے فائدے کو حقیر سمجھا کیونکہ وہ الله عَذَّوَجَلَّ کی حِکْمیَت نہ جانتا تھا اور اس کی نعمتوں کو بھی کم تر سمجھتا تھا جو کُفْرَان نعمت ہے۔

والمنافق الشارية المنافق المنا

# صبر وشكر ميں سے افضل كون؟ ﴿ ﴿ اِ

(صَاحِبِ بَتِابِ اِمِ مَ بَلِّ حَصِيل کے بزدیک ان میں سے سی ایک کو اَفْضل قرار دینا ممکن نہیں اس اِغیبَتاں سے کہ شکر اُٹل یقین کا ایک مقام ہے اور کسی ایک گر اُفل یقین کا ایک مقام ہے اور کسی ایک گر اُفل یقین کا ایک مقام ہے اور کسی ایک گر وہ کو ترجیج دینا دُرُست نہیں اس اِغیبَتاں سے کہ ان سب کے مُشاہِدہ شکر اُٹل یقین کا ایک مقام ہے اور کسی ایک گر وہ کو ترجیج دینا دُرُست نہیں اس اِغیبَتاں سے کہ ان سب کے مُشاہِدہ یقین میں فَرْق ہے، اس لیے کہ بعض صابرین اپنے کمشن صبر اور مَعْرِفَتِ صَبْر کی بِناپر بعض شاکِرین سے اور خواص شاکِرین اپنے کمشن یقین اور عُلُوِ مُشاہِدہ کی وجہ سے عوام صابرین سے اَفضل ہوتے ہیں۔ مگر صَبْر وشکر میں سے میارین سے اَفضل ہوتے ہیں۔ مگر صَبْر وشکر میں سے ایک کو دوسرے سے اَفضل قرار دینا آخوال و مقامات کے طریق میں سے ہے۔ اگر چہ الله عَوْدَ جَالَ ہی اس بات کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے لیکن ہمارے نزد یک صَبْر وشکر کے باہم اَفضل ہونے کی صُورت کچھ یوں ہے:

السندیدہ اشیاکے خصول پرشکر افضل ہے کہ اس میں آزمائش اور رَضائے خداوندی ہے۔
السیندیدہ اشیاکے خصول پرشکر افضل ہے کہ اس میں آزمائش اور رَضائے خداوندی ہے۔
السین افضل ہونے کی وجہ سے مصیبتوں اور سختیوں پر شکر سے افضل ہے، اس اعتبار سے
السین عنا میں گناہوں پر قُدْرَت کے باؤجُو د صَبْر کرنا نعمتوں پرشکر سے افضل ہے، اس اعتبار سے
کہ نعمتوں کے ذریعے نافرمانی سے بچتے ہوئے صَبْر کا دامن تھا ہے رہنا اس شخص کے لیے ان نعمتوں
کے ذریعے فرمانبر داری کرنے سے افضل ہے جسے ایساکر نے میں نَفْس سے مُجاہَدہ کرنا پڑے۔

اسین کے حاصِل نہ ہونے پر مَبْر کر رہا تھا اس کے خصول پرشکر اداکرے گا تو آزمائش بھی

من من النكافية المناسبة المنا

نِعْمَت بن جائے گی اور بیسب سے أفضل ہے كيونكد بيه مُقرّبين كامُشامَدہ ہے۔ ﷺ 🖘 جس نِثمَت کاشُکُر اداکر رہاتھااس سے بچنااور نہ حاصِل ہونے پر صَبْر کرنازیادہ اَفضل ہے کیونکہ بیہ مُحامِدے کا حال ہے۔

### آزمائش درجات کے مطابق ہوتی ہے ﷺ

فرمانِ مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِ: جم كروهِ انبيا كوسب سے زياده آزمائش ميں مبتلا كيا كيا ہے، پھر ان لو گوں کو جو دَرَجَہ ہَدِرَجَہ کسی نبی کے مِثْل ہیں۔  $^{m{\oplus}}$  یعنی جو ہم میں ہے کسی نبی کے جس قَدْر مُشَابِہ ہو گا اسى قَدْر آزمايا جائے گا۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اہلِ اِبْتِلا کے مَقَام کو مَقَامِ نبوت کی جانِب مَنْهُوبِ فرما كررِ فَعَت عطا فرما كي اور ان لو گوں كو دَرَجَه بَدِرَجَه انبيائے كِرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كے مِثْل قرار ديا۔ (صَاحِبِ كِتَابِ لِهَامِ أَجَلَ حَضرت سَبِيرُنا شيخ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) اس اعتبار سے جو شخص اَوصاف میں خُصور نبی یاک، صاحب اَولاک صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے زیادہ مُشَاب مو گاوہ سب سے اَفْضَل مو گا۔ آپ صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جِو تَكَم سَخْت آزمائش پر بھی شُکُر فرمایا كرتے تھے لہذا مَصَائِب پر صَبْر كرنے والول ميں سے جولوگ شُكُر كرنے والے بيں وہ ان آزمائشوں پر اپنے شُكُر كى وجه سے آفضل بيں کیونکہ وہ انبیائے کرام عَلیْهِمُ السَّلَام کے زیادہ قریب اور زیادہ مُشابہ ہیں۔

### مُقربین کا ہر مقام صبر و شکر کا محتاج ہے ﷺ

مُقرّبین کاہر مَقام صَبْر وشُکُر کا مُحَاج ہے اور کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر کامِل نہیں۔ کیونکہ صَبْر اپنے كال كے ليے شُكُر كا مُحَاج ہے اور شُكُر مزيد اِنْعَامات كامُوجب بننے كے ليے صَبْر كامخاج ہے۔ الله عَوْدَ جَلَّ نے ان دونوں کا تذکرہ قرآنِ کریم میں اِکٹھاذِ کُر فرمایا اور انہیں مومنین کے اُوصاف قرار دیاہے۔ چنانچہ اِرشاد فرمایا: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتِ لِّكُلِّ صَبَّامٍ شَكُومٍ ﴿ تَرْجَمَةُ كَنَوْ الايَمَانَ: ﴿ مِنْكَ اسْ مِن نَانِيانَ مِن مِر رَّبُ

(پ ۲۱ ، لقهان: ۳۱) صَبْر كرنے والے شكر گزار كو\_

<sup>[7] .......</sup> ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الصبر على البلاء، ١٤٩/٣ م إحديث: ٢٠٠١ ، بتغير

مِن مِن النَّالِيَّةِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حَفَرت سَيِّدُ نَاشِخُ ابُوطالِب مِّى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوى فرمات بين) إيمان كو دُوحصوں ميں تقسيم كيا كيا ہے۔ جبيباك الله عَذَّ وَجَلَّ كَ مَجوب، وانائے غُيوب صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: صَبْر نِصف إيمان ہے اور شُکُر بھى نِصف إيمان ہے جَبَه يقين كامِل إيمان ہے۔ <sup>©</sup>

اس لیے کہ تقین ان دونوں کی اَصْل ہے اور یہ دونوں اس کے ثمر ہیں جن کا وُجُود یقین کے بغیر قائم نہیں، کیونکہ شاکر کونِعْت کے مُنتَعَلَّق پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ حقیق مُنْعِم کی جانب سے ہے اور اسے اس بات کا بھی پختہ یقین ہوتا ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ نے اس پر مزید اِصَافے کا وعدہ فرمار کھا ہے لہذاوہ شکر اداکر تا ہے۔ اس طرح صابر کو آزمائش کے آنے پریہ یقین ہوتا ہے کہ اسے آزمایا گیا ہے اور الله عَوْدَ جَلُّ اسے اس آزمائش پر صَبْر کرنے کی وجہ سے ثواب عَطافرمائے گا چنانچہ وہ صَبْر کرتا ہے۔ یہ دونوں اہل یقین کے حال ہیں کیونکہ پر صَبْر کرنے کی وجہ سے ثواب عَطافرمائے گا چنانچہ وہ صَبْر کرتا ہے۔ یہ دونوں اہل یقین کے حال ہیں کیونکہ یہ لوگ صَبْر وشکر میں سے کسی جمی حالت سے کسی وَقْت خالی نہیں ہوتے کیونکہ ہر شے میں اس کی ایک یہ نوانی ہے۔ لہذا آزمائش میں بندے کا حال صَبْر کرنا اور اِنْعَام میں شکر کرنا ہے اور الله عَوْدَجَلُ صابرین و شاکرین کو پہند فرما تا ہے۔



\*\*\*

صَلُّواعَلَى الْحَبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى

\*\*\*\*\*\*\*



[7] ......كتابالشكر لابن ابى الدنيا، ص٩٣ ، حديث: ٥٤

#### ﷺ مقاماتِ يقين ميں سے چوتھامقام کی

#### 

چاہےروزی دیتاہے۔

الله عَدَّدَ جَلَّ كَا فَرِمَانِ عَالِيشَان ہے:

﴿ 1 ﴾ اَللهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ

«2»وَ كَانَبِالْمُؤْمِنِيْنَ مَحِيْمًا @

ترجمة كنزالايمان: اوروه مسلمانول يرمهربان بـــ

ترجمة كنز الايمان: الله اين بندول ير لُطف فرما تاب جي

جانوں پرزیادتی کی الله کی رَحْمَت سے نااُمّیدنہ ہو بے شک الله

﴿ 3 ﴾ لِعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَّى أَنْفُسِهِمُ لَا ترجمهٔ کنز الایمان: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی تَقْنَطُوا مِنْ مَّ حُمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النُّ نُوبَ جَوِيتُعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُونُ الرَّحِيثُمْ ۞ سبَّناه بخش ديتا ٢ بشك وبي بخشف والامهربان ٢-

# اسے کئی پروانہیں ﷺ

(صَاحِب كِتَاب اِمامِ أَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَخْ أَبُو طَالِب تَى عَنَيْهِ رَحتَهُ اللهِ انْقِي فرمات بين) الله عَذْوَجَلَّ كَ بيارك صبيب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِ ايك قر أت مين اس آيتِ مُبارَكه مين ﴿ إِنَّكَ هُوَ الْعَفُومُ الرَّحِيثُم ﴾ سے پہلے ﴿ وَلَا یُبَالِیۡ ﴾ بھی پڑھا ہے۔ $^{\odot}$  یعنی اس صُورَت میں مذکورہ آیتِ مُبارَ کہ کامفہوم کچھ یوں بنے گا:اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زِیادَتی کی الله کی رَحْمَت سے ناأُمِّیدنہ ہو بے شک الله سب گناہ بخش دیتاہے اور اسے کسی کی کوئی پر وانہیں ، بے شک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔

مَشْهُور احاديث مُبارَكه ميس مَرْوِى ہے كه حُصنور في باك، صاحب لولاك صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم في الله عَزْوَجَلَ كَ مُتَعَلِّق إر شَاد فرمايا: فَقَبَض قُبْضَةً فَقَالَ: هُوُّلاء فِي الْجَنَّةِ وَلا أَبَالِي لِعِي الله عَزْوَجَلَّ نَ

<sup>[1] .....</sup>مسنداحمد، حديث اسماء ابنة يزيد، • ١ / ٢٤ ٢٨ عديث: ٢٤ ٢٨٠

ا یک مٹھی بھری۔ پھر اِر شَاد فرمایا: پیرسب جنّتی ہیں اور مجھے کوئی پرّ وانہیں۔ <sup>®</sup>

### مديث کي شرح 💸

اس صدیث کا حقیقی مَفْهِوم الله عَدَّوَجَلَّ بی بہتر جانتا ہے گر اس کی ایک شرح میں ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے اِرشَاد فرمایا:میری رَحْمَت ہرشے کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ان لو گوں کی وجہ سے تنگ نہ ہوگی اور مجھے ان کے دُ خولِ جنّت کی کوئی پر وانہیں بلکہ پیہ جنّتی ہیں اور مجھے ان کے بُرے اَعمال کی بھی کوئی پَر وانہیں۔

### متقین کے متعلق ار شادِ خداو ندی 🛞

الله عَزَّوَ جَلَّ نِے مُتَّقِبَين کے اُوصَاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ اِذَافَعَلُوْافَاحِشَةً أَوْظَلَبُوٓا أَنْفُسَهُ مُ ترجمة كنز الايمان: اور وه كه جب كولَ ب حَيالَ يا اين ذَكُرُوااللَّهَ فَاسْتَغْفَرُو اللَّذُنُو بِهِمْ وَصَنْ جانوں پرظم كريب الله كوياد كرے اپنے كناموں كى مُعانى يَعْفِرُ النُّ نُوبِ إِلَّا اللَّهِ فَيْ ( ١٣٥ مران ١٣٥ ) عابين اور گناه كون بخشے سواالله كـ

### متوکلین کے متعلق ارشادِ خداو ندی ﷺ

مُتَوكِّلِين كے مُتَعَلَّق إِرشَاد فرمايا:

بحجتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے بے شک

اَكُن يُن يَجْتَنِبُونَ كَبْهِرَ الْإِثْمِوَ الْفَوَاحِشَ ترجمة كنوالايمان: وهجوبر على المول اورب عَيايُول ع إِلَّااللَّهُمَ ۗ إِنَّ مَا بُّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ (پ۲۷، النجه: ۳۲) تمهارے رب کی مَغْفَرَت وسیع ہے۔

### عرش کو گھیرے ہوئے فرشتوں کے متعلق ارشادِ خداو ندی 🕵

عَرْش كو گھيرے ہوئے فرشتوں كے مُتَعَلِّق إِرشَاد فرمايا:

وَالْمُلَيِّكُةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ مَ بِيِّهِمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ ترجمة كنزالايمان: اور فرشة ايخرب كى تعريف كساته

[7] ......مسنداحمد، حديث معاذبن جبل، ٨/ • ٢٥ ، حديث: ١٣٨ ، ٢٥ وحديث عبدالرحمن بن قتادة، ١ / ٥ • ٢ ، حديث: ٢ ١٧ ك ١

من من النياز ال

لِمَنْ فِي الْرُسْ صِ السورى: ۵) اس كى ياكى بولتے اور زمين والوں كے ليے مُعافى ما تكتے ہيں۔

# نارِ جہنم ولیوں کو ڈرانے کے لیے ہے چھ

الله عَوْءَ مَلَ في ميه خَبر دى ہے كه اس نے نار جہنم اپنے دشمنوں كے ليے تياركى ہے اور اپنے أولياكواس سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ إرشاد فرمایا:

ترجیه کنز الایمان: ان کے اوپر آگ کے پیاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑاس سے اللہ ڈراتاہے اپنے بندوں کو۔

﴿1﴾ لَهُمُ مِّنْ فَوْقِهِمُ ظُلَكُ مِّنَ الثَّابِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ ظُلَلٌ ﴿ ذَٰلِكَ يُحَوِّ فُ اللهُ بِهِ عِبَادَةٌ ﴿

﴿ 2﴾ وَاتَّقُو النَّاسَ الَّتِيَّ أُعِدَّ تُلِكُفِرِيْنَ ﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: اوراس آكْت بَوجوكافرول كے ليے تیار ر کھی ہے۔

اِلْاالْاَشْقَى ﴿ الَّذِي كُنَّابَوَتَوَلَّى ﴿ مَعَرَكَ رَبَّ مِهَ مَاكِ اللَّهُ مَا مِنْ الدِّجْتَ جَسَ فَ

حجثلا يااور منه پھير اـ

#### رضائے خداوندی 🕵

الله عَدَّوَ عَلَّ فِي اللَّهِ عَفُوو در كُرْر كِ مُتَعَلَّق إرشَاد فرمايا:

وَ إِنَّ مَ بَّكَ كَنُوهُ مَغْفِمَ وَلِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ \* ترجمهٔ كنزالايمان: اورب شك تمهارارب تولو كور كظم یر بھی انہیں ایک طرح کی مُعافی دیتاہے۔

الله عَزْوَجَلَّ كَ مَحِبوب، دانائے غُيوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ابِنِي أُمَّت كَ مُتَعَلَّق لِكَا تارسُوال كرتے رہے یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا: کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ میں نے آپ پر یہ آیتِ مُبارَ کہ نازِل فرمانى ہے: ﴿ وَإِنَّ مَ بَنَّكَ لَنُو مَغْفِى وَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ۚ ( ١٣ ) الرعد: ١ ﴾

الله عَزَّدَ جَلَّ كَا فرمانِ عاليشان ٢:

وَكَسُوْفَ يُعْطِيْكَ مَا بُنْكَ فَتَرُفَى ﴿ ترجیهٔ کنز الایمان: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارارب (پ۲۰،الفعی:۵) تمہیں اتنادے گاکہ تمراضی ہو جاؤگ۔

# حضور راضي منه ہو گگے 🕏

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ آجَلٌ حَصْرَت سَيِّدُنا ثَيِّ أَبُوطالِب تَى عَنَيهِ رَحَةُ اللهِ انقَدِى فرماتے ہیں)اس آیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ دکوجہاں کے تاجور، سلطانِ بَحَر و بَرَصَلَّى اللهُ تَعَالْ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اینی اُمِّت میں سے کسی کے مجمِّم میں جانے پر راضی نہ ہول گے۔  $^{\oplus}$ 

حضرت سَيِّدُ ناابو جعفر محمد بن على عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوى فرماتے بين: اے آبل عِراق تم كتے ہوكہ الله عَوْدَ جَلَّ كَيْ يَابِ مِين سب سے زيادہ (بخشش كى) أُمِّيد دِلانے والى آيت به ہے: ﴿ لِعِبَادِى الَّنِ بَيْنَ السُّرَفُوْاعَلَى اللهِ عَنْ اللهُ ا

# اُمّتِ مرحومه كاجهتم ميں بدل اُلا

حضرت سَیِّدُ ناابو موسیٰ اشعری دَخِقَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مَرْوِی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مَرْوَی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: میری اُمِّت اُمَّتِ مَرْ حُومہ (یعنی رحم فرمائی گئی) ہے، اس پر آخِرَت میں کوئی عَذ اب نہ ہوگا، اس کی سزاد نیامیں زلز لے اور فتنے ہیں، جب قِیامَت کا دن ہوگا تومیری اُمِّت کے ہر شخص کو اَمْلُ کِتاب میں سے ایک شخص دے کر فرمایا جائے گا کہ جہتم میں یہ تمہارا بکر ل ہے۔ ایک روایت میں یہ آئیل کِتاب میں سے ایک روایت میں یہ

<sup>[] .....</sup>شعب الايمان للبيهقي باب في حب النبي المُنافِّدُ م ٢٨/٢ م حديث: ١٢٢٥ م

<sup>[</sup>۲] ......ابوداود، كتاب الفتن والملاحم، باب ما يرجى في القتل، ۲/۳ م ۱ ، حديث: ۲۷۸ م

میں میں میں میں میں اس اُنٹ کوئٹ اللٹ کوئٹ اللٹ کوئٹ اللٹ کوئٹ اللٹ کوئٹ کو جہتم میں سے جائے گا اور کہے گا کہ یہ جہتم میں میر ا الفاظ ہیں:اس اُنٹ کا ہر شخص ایک یہودی یا نصر انی کو جہتم میں لے جائے گا اور کہے گا کہ یہ جہتم میں میر ا فیڈیہ ہے۔ پس اُسے جہتم میں ڈال دیاجائے گا۔ <sup>©</sup>

بخارجہنم کے جوش سے ہے گا

الله عَدْوَجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَادِ فرمایا: بُخار جَبِنَّم کے جوش سے ہے اور رہے مومنین کا آگ میں سے حِصّہ ہے۔ ®

فدارُسوانہ کرے گا 💸

فرمانِ باری تعالی ہے:

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّنِ بِنَ إَمَنُوْ الترجمة كنز الايمان: جَس ون الله رُسوانه كرے گاني اور ان مَعَهُ ج (پ۲۸، التعریم: ۸)

اس آیتِ مُبارَکہ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ الله عَزْدَجُلَّ نے اپنے مَجوب، دانائے عُیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جانِب وحی فرمائی: کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اُمّت کا حِساب آپ کو سونپ دوں؟ عَرَض کی: نہیں اے میرے پرورد گار! (میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ) توان کے لیے مجھے سے بہتر ہے۔ فرمایا: پھر ہم آپ کوان کے مُتَعَلِّق رُسُوانہ کریں گے۔ ®

حضرت سَیِّدُ ناسفیان تُوری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: میں بیہ بات پیند نہیں کرتا کہ میر احساب میرے والدین سے زیادہ رَحْم میرے والدین سے زیادہ رَحْم میرے والدین سے زیادہ رَحْم فرمانے والا ہے۔ ®

- [] ......مسنداحمد، حديث ابي موسى الاشعرى ، ١٥٣/٧ ، حديث: ٢٤ ٩ ١
- [7] .....بخارى كتاب بدء الخلق باب صفة الناروانها مخلوقة ب 7 / 9 9 مديث: ٢ ٢ ٢ ٢

معجم اوسط، ۳۴۲/۵ حدیث: ۲۵۴۰

ت ......مسنداحمد، حدیث حذیفة بن الیمان، ۹ / ۹ م. حدیث: ۲ ۲۳۳۹، بتغیر قلیل

[7] .....حلية الاولياء ، حمادين سلمة ، ٢ / ٠ ٢ / ، حديث : ٩ ٢ ٥ ٨ ، فيه قول حماد بن ابي سلمة

# ائت تو آپ کی ہے مگر بندے میرے ہیں ﷺ

# نىيى نِهُ نَدُكُى اور موت دو نول باعثِ خير مِن الله

سر کارِ نامد ار، مدینے کے تاجد ارصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبو وارہے: میر اونیا میں رہنا بھی
تمہارے لیے بہتر ہے اور میر ااس جہانِ فانی سے ظاہر کی گوچ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میر کی وُنیاوِ ک
زِنْدَ گی کا تمہارے لیے بہتر ہونا اس لیے ہے کہ میں تمہارے لیے ہر کام کرنے کے وُرُسْت طریقے بیان کر تا
ہوں اور شَریعَت کی حَدیں مُقرّر فرما تاہوں اور جب میں اس جَہانِ فانی سے پر دہ فرما جاوَں گا تو تمہارے اعمال
مجھ پر بیش کیے جائیں گے، میں ان میں سے اجھے اَعمال و کیھ کر الله عَوْدَجُنْ کی حَد بجالاوَں گا اور بُرے اَعمال
د کیھ کر تمہارے لیے الله عَوْدَجَنَّ سے مَغْفِرَت طَلَب کروں گا۔ ®

### فرشتوں اور زمین کے تمام گوشوں کا بندے کے گناہ بھول جانا 💸

ایک روایّت میں ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر تاہے تواللہ عَدَّدَ جَلَّ فرشتوں اور زمین کے متمام گوشوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور ان گناہوں کو نیکیوں سے بدّل دیتا ہے یہاں تک کہ بروز قِیامَت

الكاسل في ضعفاء الرجال لابن عدى ٥٣٣/٣، الرقم: ٢٢٢: خراش بن عبدالله، بتغير قليل

<sup>🚻 .......</sup>موسوعة ابن ابي الدنياء كتاب حسن الظن بالله تعالى ، ا / ا ٨ محديث: ٢٢ بتغير ومختصر

<sup>📆 ......</sup>مسندبزار،مسندعبدالله بن مسعود، ۵/۸ • ۳، حدیث: ۹۲۵ ا، بتغیر قلیل

وہ اس حال میں آئے گا کہ کوئی شے اس کے خِلاف گواہی دینے والی نہ ہوگ۔ اس طرح مَنْقُول ہے کہ جب مومِن الله عَزْدَجَنَّ اسے فرشتوں کی نِگاہوں سے چھپادیتا ہے تا کہ وہ اسے دیکھ کربروزِ قیامَت اس کے خِلاف گواہی نہ دے سکیں۔

# يَاكُرِيْمَ الْعَفُو! عَمُراد يُ الْحَالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حُسنِ اَخَلاق کے پیکر، مُجوبِ رَبِّ اَکبر صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ایک دِن بارگاهِ خُد اوندی میں عرض کی: یکا کَرِیْح الْعَقُو! تو حضرت سَیِّدُنا جبر ائیل عَلَیْهِ السَّلَام نے عَرْض کی: کیا آپ صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اِنْ کَا کَرِیْح اللّٰه عَنْوَ وَلا اللهِ عَلَیْهِ السَّلَام نے عَرْض کرنے گے:) ان سے مُر اویہ ہے کہ الله عَوْوَ وَلَ این رَحْمَت مَان اَللهُ عَلَوْ وَلَ اللهِ عَنْ مَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى مُل اللهِ عَلَى مُل اویہ ہے کہ الله عَوْوَ وَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### كامِل نعمت كيابي؟

ایک بار رَسُولِ اَکرم، شاہِ بن آدم صَفَّ اللهُ تُعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے کسی کوید دُعاما عَلَّت سنا: اے الله عَدُوجَانَ! میں تجھ سے کامِل نِمْت مانگا ہوں۔ تواس سے دَرْ یَافْت فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ کامِل نِمْت کیا ہے؟ اس نے عَرْض کی: نہیں۔ توارشَاد فرمایا: کامِل نِمْت جنّت میں جانا ہے۔ ®

### سیمیلِ نعمت سے مُراد کی

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمْ مَ مَلَ حَفرت سَيِّدُنا ثَيْخ ابُوطالِب مِّى عَنيهِ رَحَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) الله عَدَّوَ مَلَ مَمیں اس بات کی خَبَر دی ہے کہ اس نے ہمارے لیے دِیْنِ اِسلام کو پیند فرما کر ہم پر اپنی نِعْمَت مُکمّل فرما دی ہے اور یہ بھی دُخُولِ جنّت کی دلیل ہے۔ چنانچہ اِدشَاد فرمایا:

اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ ترجه كنز الايمان: آج مين نے تهارے ليے تهارا دين عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَمَ خِيارُ دَيا وَرَحَ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ الْإِسْلامَ كَال كرديا ورتم پر اپن نِعْت پورى كردى اور تهارے ليے

<sup>[] ......</sup>شعب الايمان للبهقي، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، ٩/٥ ٣٨م حديث: ٢٠٣٣

۳۵۳۸: ترمذی کتاب الدعوات ، باب رقم: ۳۵۳۸ ۱ ۳/۵ ر ۳۵۳۸ مدیث : ۳۵۳۸

#### إسلام كو دين پښند كيا\_

ہم بھی آیتِ مُبارَ کہ میں مذکور نِعْمَت میں الله عَدْوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی الله تَعَالَ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے ساتھ شریک بیں، لہذا ہمیں بھی الله عَدْوَجَلَّ کے فَصْل و کَرَم سے اپنے گناہوں کی بخشش کی اُمِّید ہے۔ جبیبا کہ فرمان باری تعالی ہے:

لِیَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا ترجه له كنز الايبان: تاكه الله تهارے سَبَ عَ الله يَخْف تَاخَرُ وَيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ (ب٢٦، الله ج:٢) تَهارے اللوں كے اور تمهارے پچلوں كے اور اپنی نعتیں تمریز م

# ایک گناه کی سزادوبار نہیں ہو گی ﷺ

دِينًا ( ۱۷ المائدة: ۳)

امیر المومنین حضرت سیّدُناعلی المرتضیٰ گَدَّمَ اللهُ تَعَالٰ وَجُهَهُ الْنَکِینِہ سے مَرْوِی ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور الله عَوْدَ جَلَّ نے دنیا میں اس کی پر دہ پوشی فرمائی توالله عَوْدَ جَلَّ اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ آخِرَت میں اس کا پر دہ فاش کرے اور جس نے کوئی گناہ کیا اور اس پر اسے دنیا میں ہی سزادیدی گئی توالله عَوْدَ جَلَّ اس سے بڑھ کر ماول ہے کہ آخِرَت میں دوبارہ اپنے بندے کو سزادے۔ ایک روایّت میں الفاظ یوں ہیں: بندہ دنیا میں گناہ کرے اور الله عَوْدَ جَلَّ اس کی پر دہ پوشی فرمادے تو بروز قیامَت اس کی مَغْفِرَت بھی فرمادے گا۔

#### كناه كار كاحِفا ظَت الهي ميس مونا المنتجج

کسی بُزرگ سے مَرْوِی ہے کہ ہر گناہ گار گناہ کا اِرْتِکاب کرتے وَقْت اللّه عَوْدَ عَلَ کی جِفاظَت میں ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں:جوالله عَوْدَ جَلَّ کی جِفاظَت میں ہوتا ہے الله عَوْدَ جَلَّ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور جس سے الله عَوْدَ جَلَّ اپنی جِفاظَت کا فِیہ اُٹھالیتا ہے وہ رُسُوا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے کہ جسے دنیا میں رُسُوا کیا گیاتو یہ اس کے گناہوں کا کفّارہ ہوگا اور اسے آخِرَت میں اس گناہ کی وجہ سے رُسُوانہ کیا جائے گا۔

المسابن ماجه، كتاب الحدود، باب الحد كفارة، ٣/١ ٢٥، حديث: ٢٦٠٣ ، بتغير قليل

مسنداحمد، مسندعلی بن ابی طالب، ۱ /۲۱۳، حدیث: ۵۷۵

#### گناہ کے بعد مغفرت طلب کرنا ﷺ

مَرْوِی ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: بنده جب گناه کر کے الله عَذْوَجَلَّ سے مَغْفِرَت طَلَب کرتا ہے توالله عَذْوَجَلَّ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے بندے کو دیکھواس نے گناه کیا مگر اسے یہ یقین بھی تھا کہ اس کارب گناه مُعاف فرماتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے گرِفْت بھی فرماتا ہے، لہٰذا میں تم سب کواس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔  $^{\oplus}$ 

#### بندے کا گناہ کے بعدرب کوباربار پکارنا ﷺ

حضرت سیّدُنا محمد بن مُضعَب رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا آمُوو بِن سالِم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَى إِيادَ تَى كَر كَ اللهِ دونوں ہاتھ اُٹھا كرعَرُض عَلَيْهِ فَى اللهِ مَيرے رب! تو فرضة اس كى آواز پر تجاب ڈال دیتے ہیں، جب وہ دوسرى مرتبہ اے میرے رب! کہتا ہے تو فرضة پھر اس كى آواز پر تجاب ڈال دیتے ہیں اور جب وہ تیسرى بار بھى "اے میرے رب!" پکارتا ہے تو فرضة اس بار بھى اس كى آواز پر پر دہ ڈال دیتے ہیں، مگر جب وہ چوتھى بار اپنے میرے رب!" پکارتا ہے تو فرضة اس بار بھى اس كى آواز پر پر دہ ڈال دیتے ہیں، مگر جب وہ چوتھى بار اپنے میرے رب کو پکارتا ہے تو الله عَوْدَ جَلَّ فرشتوں سے فرماتا ہے: تم كب تك ميرے بندے كى آواز مجھ تك پہنچنے سے چھپاتے رہو گے، میر ابندہ جانتا ہے كہ میرے عِلاوہ اس كاكوئى رب نہیں جو اس كے گناہوں كو مُعاف فرما ہے۔ فرما ہے، میں تاہوں كہ میں نے اسے مُعاف فرما دیا ہے۔

### گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں تو بھی 🛞

ایک حدیث ِ قُدْسی میں ہے کہ جب بندہ گناہوں کا مُر تکِب ہو یہاں تک کہ اس کے گناہ آسان کی بُلندیوں کو جھونے لگیں تو بھی میں اس کے گناہ مُعاف فرما دوں گا جب وہ مجھ سے مَعْفَرَت طَلَب کرے اور بخشش کی اُمِّیدر کھے۔ ®

<sup>[] .....</sup>مسلم، كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب . . . الخ، ص ١٨٤٨ ، حديث ٢٤٥٨ ٢

<sup>📆 .......</sup> تر مذى ، كتاب الدعوات ، باب في فضل التوبة والاستغفار . . . الخ ، 4 / 4 ا ٣ ، حديث . 1 ٣٥٥

#### ز مین بھر گناہ کر کے بار گاہِ خداو ندی میں ماضر ہونا ﷺ

ایک حَدِیْثِ قُدُسِی میں ہے کہ اگر میر ابندہ مجھے زمین بھر گناہ کر کے ملے تو میں اسے اسی قَدْر مَغْفِرِت سے مِلوں گابشر طیکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہر ایا ہو۔ <sup>®</sup>

# فرشة كالجهراعتول تك قلم المائحات ركهنا الحا

تاجدارِرِسَالَت، شہنشاہ نبوت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ مَغْفَرِت نِثان ہے: بندہ جب كوئى گناه كرتا ہے تو فرشتہ نجھ ساعتوں تك قلم اٹھائے ركھتا ہے (یعنی گناه نہیں لکھتا)، اگر وہ توبہ كرلے اور مَغْفِرَت عِلی علی گناه نہیں لکھتا اور اگر وہ ایبانہ كرے تو پھر وہ اس كا ایک گناه لکھ لیتا ہے۔ ایک روایت میں اکھاظ کچھ یوں ہیں: جب وہ فرشتہ اس كا گناه لکھ لیتا ہے اور اس كے بعد بندہ كوئى نیكی كرتا ہے تو دائيں جانب كا فرشتہ بائيں جانب كا ایک گناه کھو لیتا ہے اور اس كے بعد بندہ كوئى نیكی كرتا ہے تو دائيں جانب كا فرشتہ بائيں جانب والے فرشتہ ہے جس كا وہ امير بھی ہے، كہتا ہے: اس كا يہ گناه مِٹا دوتا كہ میں اس كی نیكی كر اللہ علی ہے اللہ مِٹا دوتا كہ میں اس كی نیكی كے 10 گنا تواب میں سے ایک مِٹا كر نو لکھ لوں۔ اس طرح وہ گناہ اس سے مِٹا دیاجا تا ہے۔ ا

# فرشتوں کی خوشی ایک

مَنْقُول ہے کہ الله عَوْدَ مَلَ فی بندے کے لیے دائیں جانب والے فرشتے کے قاب میں جورَ حَمَت ڈالی ہے وہ بائیں جانب والے فرشتے کے قاب میں ڈالی گئ رَحْمَت سے کئ گنازیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے وہ بائیں جانب والے فرشتے کا امیر بھی مُقَرَّر فرمایا ہے۔ بندہ جب کوئی نیکی کر تاہے تو دائیں جانب والا فرشتہ خوش ہوتا ہے اور ایک قول کے مُطابِق تمام فرشتے اس کی نیکی سے خوش ہوتے ہیں اور بندے کے لیے ان فرشتوں کی خوشی کے باعث نیکیاں کھی جاتی ہیں۔

<sup>[1] ......</sup>مسلم، كتاب الذكر والدعاء . . . الخ، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب الى الله ، ص ١٣٣٣ م حديث: ٢٦٨٧ ٢

<sup>[7] .....</sup>معجم كبير، ١٨٥/٨ ، حديث: ٢٤٢٥

شعب الايمان للبيهقي باب في معالجة كل ذنب بالتوبة ، ١/٥ ٣٩ مديث: ١٥٠١

تا .....حلية الاولياء، شويس بنحياش، ٢/٩/٢ ،حديث: ٢٢٥٤

# بندہ مغفرت طلب کرتے کرتے تھک جاتا ہے 🖫

حضرت سیّند ناآئس بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ عَمْ وَی ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَّلَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَالهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: بندہ جب کوئی گناہ کر تاہے تو وہ لکھ لیاجا تاہے۔ ایک اعرابی نے عَرْض کی: اگر وہ تو ہو کر لے تو؟ اِر شَاد فرمایا: وہ گناہ اس کے نامہ آنمال سے مِثادیاجا تاہے۔ عَرْض کی: اگر پھر اسی گناہ کا مُر مُتَاب ہو تو؟ اِر شَاد فرمایا: وہ گناہ الله صَلَّ الله تَعَالَ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ ا

#### جب میں مرجاؤں گاتو میر اٹھکانا کہاں ہو گا؟ ﷺ

ایک شخص سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مد وگار صَقَّ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

<sup>[</sup> السسبخاري كتاب الرقاق باب من هم بحسنة او بسيئة ، ۲۳۲/۲ بحديث: ۱ ۹ ۲۲ ) بتغير واختصار معجم اوسطى ۲ /۲۵۲ كيديث: ۹ ۲۸ مختصر ا

جِقَارَت کی نظر سے نہ دیکھاتومیر ہے ساتھ میری ان دوہ تصلیوں کو تھام کر جنّت میں داخِل ہو گا۔

#### مخلوق کے حِماب کا نگران کون ہو گا؟ 😽

ایک طویل روایت میں حضرت سیّدُ ناآئس بن مایک دَضِ الله دَعَالَ عَنْه ہے مَرْوِی ہے کہ ایک آعرابی نے بارگاہ رِسَالَت میں عَرْض کی: یا دسول الله صَلَّى الله تَعَالَ عَنَیْهِ وَالله وَسَلَّم! مُخَلُوق کے حِساب کا بگران کون ہو گا؟ اِرشَاد فرمایا: الله عَوْوَ جَساب لے گا؟ فرمایا: بال ! تو آعرابی مسکرا دیا، سرکارِ مدینه صَلَّى الله تَعَالَ عَنَیْهِ وَالله وَسَلَّم اِنْ اس سے وَرْیَافْت فرمایا: اے آعرابی کس بات پر تو مسکر ایا ہے؟ عَرْض کی: کریم صَلَّى الله تَعَالَ عَنَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے اس سے وَرْیَافْت فرمایا: اے آعرابی کس بات پر تو مسکر ایا ہے؟ عَرْض کی: کریم جب قُدْرَت پاتا ہے تو مُعاف فرما دیتا ہے اور جب حِساب لیتا ہے تو در گزر سے کام لیتا ہے۔ آپ عَلَیْ الله تَعَالَ عَنیْهِ وَالله وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: آعرابی نے سے اور جب جِساب لیتا ہے تو در گزر سے کام لیتا ہے۔ آپ عَلَیْ الله تَعَالَ الله وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: آعرابی نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔

الْاکْدُومِیْن ہے۔ پھر اِرشَاد فرمایا: آعرابی نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔

# کسی ولی کو حقیر سمجھنا 💸

اَللّٰهُ وَلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ وَاللَّهِ اللهُ اللّٰهُ وَمِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

# ایک مومن کی فضیلت 💸

ا يك روايت مين م كم الله عَدْدَجَلَ ك بيارك حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاو فرمايا:

مومِن کعبہ سے آنصل ہے، طیب و طاہر ہے اور الله عَدَّوَ جَلَّ کے ہاں فر شتوں سے زیادہ مُعَقَّ زہے۔ 
حضرت سیّدِنا عبد اللّٰه بن عَمْرو رَضِ الله تَعَالى عَنْه ، حضرت سیّدِنا ابُو بُریرہ دَضِ الله تَعَالى عَنْه اور حضرت سیّدِنا کَعْبُ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه مَعْرو رَضِ الله تَعَالى عَنْه اور حضرت سیّدِنا کَعْبُ الاَحْبَار عَلَيْهِ دَحَهُ اللهِ الْعَقَّاد سے مَرْوِی ایک مَشْہُور رِوایّت میں ہے کہ الله عَدَّوجَلَّ کے مُجوب، وانائے غُیوب مَدَّ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے کعبہ کی جانب و کھ کر ارشاد فرمایا: تیری عَظَمَت و شَرَ افّت کتنی زیادہ ہے۔ 
شرادہ ہے، مگر الله عَدَّوجَلَّ کے نزویک مومِن کی حُرْمَت تجھے سے بھی زیادہ ہے۔ 
ش

#### عَظَمَت كعبه كاباعث اوليائے كرام ميں؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمِامِ اَجَلٌ حَصْرَت سَيِّدُ نَا شَحْ اَبُوطالِب فَى عَنَيهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فَرِماتِ بِين) الله عَدَّوَجَلَّ نے اپنے انبیائے کر ام عَنَیهِ مُلسَّدَم کو یہ حَمْم اِر شَاد فرمایا کہ وہ اس کے دوستوں کی عَظَمَت کی وجہ سے اس کے گھر یعنی کعبہ کو پاک کریں، گویا بیٹ الله دَادَعَا اللهُ شَرَفَ اُو یہ شَرِّف اُولِیائے کِرام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلام کی بدولت ملا چنانچہ، پاک کریں، گویا بیٹ الله دَادَعَا اللهُ شَرَف اُولیائے کرام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلام کی بدولت ملا چنانچہ، ایک حَدِیْثِ فَدُسی میں الله عَوْدَجَلَّ نے اِر شَاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے کسی وَلی کی تو ہین کی گویا اس نے مُحِمے جنگ کی دَعُوت دی، (یادر کھو!) میں دنیاو آخِرَت میں اپنے وَلی کا اِنْقِام لینے والا ہوں۔ ش

### سيدنا يعقوب ويُوسُف عَلَيْهِمَالسَّلَام كے در ميان جدائى كى وجه الله

<sup>[] .....</sup>الزهدلوكيع، باب فضل المؤمن، ص ١ ٣، حديث: ٨٢، مختصر ١

<sup>[</sup>٢] .....ابن ماجه كتاب الفتن باب حرمة دم المؤمن وماله ، ١٩/١ م ٣١ عديث: ٣٩٣٢ م بتغير قليل

معجم اوسطى ٢٠٣/٣ محديث: ١٩١٥٥

الم ١٩٠١م.....معجم اوسطى ١٩/٣٠ محديث: ١٩١٥

ا میں میں میں الکنے کوئیٹ اللئے کوئیٹ کے میں کا میں اس کے میں کائیٹ کے میں کائیٹ کے میں کائیٹ کے میں اس کے میں اس کی میں کائیٹ کے میں اس کی میں اس کی میں کائیٹ کے میں اس کی میں کر میں نے آپ کی تقدیر میں خود کو اُئیٹ کر الرہ اس کی میں اس کی میں اس کی میں کر میں نے آپ کی تقدیر میں خود کو اُئیٹ کر الرہ اس کی میں اس کی میں کے آپ کی تقدیر میں خود کو اُئیٹ کر الرہ اس کی میں کی میں کوئیٹ کی کھا ہو تا تو

### خوت ورجا الم

رِ جاکسی شے میں طَمَعُ کے قَوِی ہونے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله عَدْوَجَلَّ نے قر آنِ کریم میں طَمَعُ کو رِ جاکی جگہ ذِکْر کیاہے۔ چنانچہ اِر شَاد فرمایا:

يَنْ عُوْنَ مَ بَهُمْ خُوْفًا وَطَمَعًا ﴿ (١٦، السجدة: ١١) ترجمة كنز الايمان: اور الني رب كو يكارت بين وُرت اور اُمِّيد كرتــ

یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ خوف کسی شے سے ڈرکے قوی ہونے کانام ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

یکٹ ما الا خرک قو کر گو کر گو اس حکے تک کر پہلے اس ترجمه کنز الایمان: آخِرَت سے ڈرتا اور اپنے رب کی

(پ۲۲،الاسر:۹) رَحْمَت کی آس لگائے۔

# رجاکے بغیر ایمان دُرُسْت نہیں گھ

میں بھی آپ پر (اُوسُف کوملانے کا) کَرَم نہ فرما تا۔

رِ جامو منین کاؤشف اور اِیمان کا ایساخُل ہے جس کے بغیر اِیمان دُرُشت نہیں جیسا کہ یہ خوف کے بغیر دُرُشت نہیں۔ گویا کہ رِ جاپر ندے کا ایک پَر ہے جس کے بغیر وہ پر واز نہیں کر سکتا۔اسی طرح وہ شخص بھی مومِن نہیں ہو سکتا جو اس ہستی سے اُمِّید نہیں رکھتا جس پر وہ اِیمان لایا ہے۔

# رجااور حن ظن ﷺ

یہ الله عَزَّوَجُلَّ سے مُحْنِ طَن اور مُحْنِ اُمِّیدر کھنے کا ایک مَقام ہے۔ جبیبا کہ الله عَزَّوَجُلَّ کے مَجوب، وانائے غُیوب مَلَّ الله عَدَّوَجُلَّ کے مُحبوب، فانائے غُیوب مَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نِشان ہے: تم میں سے ہر گز کسی کو موت نہ آئے مگر انائے عُیوب مَلَّ الله عَدُوجُلَّ سے مُحْنِ ظَن رکھتا ہو۔ اس لیے کہ حَدیثِ فَدْسی میں ہے: میں اپنے بندے کے مگان کے میں کے دواللہ عَدُوجُلَّ سے مُحْنِ ظَن رکھتا ہو۔ اس لیے کہ حَدیثِ فَدْسی میں ہے: میں اپنے بندے کے مگان کے

والمنافظ المنافظ المنا

مُطابِق ہو تاہوں، (اب یہ اس پر ہے کہ) وہ جو چاہے مجھ سے گمان رکھے۔

حضرت سَيّدُ ناابن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه الله عَزْوَجَلَّ كَي تَسْم كَهاكر فرمات: بنده الله عَزْوَجَلَّ سے جو بھی احیتا گمان رکھتا ہے الله عَدْوَجَلُ اسے عطافر مادیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر قیثم کی خَیر و بھلائی اس کے وَسْتِ فُدْرَت میں ہے لینی جب وہ کسی کو محشن ظن کی توفیق عطافر ما تاہے تواسے وہ شے بھی عَطافر مادیتاہے جس کے ملنے کا وہ گمان رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ جس شے کے مُتَعَلَّق مُحسن ظَن رکھتاہے الله عَزْءَ جَلَّ اس کے وُ قوع کا اِرادہ فرمالیتا ہے۔ حضرت سَيّدُ نانُوسُف بن أساط رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات مِين: مين في حضرت سَيّدُ ناسُفيان تُورى عَلَيْهِ رَحمَهُ الله انقوى كوالله عَوْدَجَل ك فرمانِ عاليشان ﴿ وَ أَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞ (٢، ١٩٤١) ترجمه کنزالایدان: اور بھلائی والے ہوجاؤب شک بھلائی والے الله کے محبوب ہیں۔ ﴾ کی تفسیر میں إرشاد فرماتے سنا: اس سے مُر اوہے کہ الله عَذَّوَجَلَّ سے اجْتُقِ مَّلان رکھو۔

#### وقت نزع خون ورجا كاما تقريج

ایک بار سر کار والا تبار، ہم بے کسول کے مدو گار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كسى شخص كے ياس تشريف لائے جبکہ اس پر موت کی علامات ظاہر تھیں، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في اس سے وَرْ يَافْت فرمايا: تم اینے آپ کو کیسایارہے ہو؟ عَرْض کی:میری حالت سے ہے کہ میں اپنے گناہوں سے ڈررہاہوں مگر اپنے رب کی رَحْمَت کی اُمِّیدر کھتا ہوں۔ اِر شَاد فرمایا: جس بندے کے دل میں اس حَالَت میں بیہ دونوں چیزیں جَمَعْ ہوں تو الله عَدَّوَ مَنَّ اسے وہ شے عَطافر مادیتا ہے جس کی اس نے اُمیّید رکھی اور اس سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر ر ہا ہو تا ہے۔ اللہ یکی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سّیّدُ ناعلی المرتضٰی كَمَّءَاللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ نے ايك ايسے شخص کو دیکھا جس کی عَقْل خوف سے زائل ہو گئی تھی یہاں تک کہ وہ نااُٹیدی کی حَد تک پہنچ گیا۔ چنانچہ آپ رَخِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِ فِي السِّي إِرشَادِ فرمايا: الصُّحْص! تير اللَّه عَزَّوَ حَلَّ كَي رَحْمَت سے مَا يُوس ہونا تير بے گناہ سے بھی عظیم ہے۔

<sup>[7] ......</sup>ترمذي كتاب الجنائن باب ٢ ، ١ / ٢ ٩ ٩ ، حديث ٩٨٥

# کبیره گناہوں سے بھی بڑا گناہ ﷺ

(صاحِبِ بَتَابِ اِلمَ اَجُلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَيْ الْوطالِب فَى عَنَيْهِ رَحَمَةُ اللهِ القَّهِ فَرات بِين) امير المومنين حضرت سَيِّدُنا على المرتضى كَرُة اللهُ تَعَالَى وَجَهَةُ الْكَرِيْمِ نِي فَى فَرها يا ہے ، كيونكہ الله عَوْوَجُلَّ كَى جَس رَحْمَت ہے عَم مِيں مِبْلَا شَحْصَ بِحْشُقُ كَي أُمِّيد ركھتا ہے اس رَحْمَت ہے نااُمِّيد ہونا گناہوں ہے بھی عظیم راحَت پا تا اور گناہوں ہے بھی عظیم ہے ، بلکہ تمام گناہوں ہے زیادہ بڑا گناہ ہے ، كيونكہ اس نے اپنی خواہش كى بنا پر ان صِفاتِ بارى تعالىٰ ہے تعلق توڑا جن ہے رَحْمَت كى اُمِّيد ركھی جاتی ہے اور اپنی مَد مُوم صِفَت ہے الله عَوْوَجُلَّ كَ كَرَم پر حَلْم لگا بِجِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# رِمِ الْحِجَةِ

رِ جاایک بلند مَقام اور عُدہ حال ہے جو صِرف آئلِ عِلْم وحَیا میں سے کریم لوگوں کو حاصِل ہے۔ یہ حال ان پر مَقامِ خوف کے بعد آتا ہے، وہ رِ جاکی وجہ سے ہی کَرْب سے راحَت اور گناہوں کا اِرْتِکاب ہو جانے پر سُکُون پاتے ہیں۔ جسے خوف کی مَعْرِفَت نصیب نہ ہو وہ رِ جاکی مَعْرِفَت بھی نہیں پاتا اور جو مَقامِ خوف میں صِحَت وسلامتی پر قائم نہیں رہتا اسے آئل رِ جائے بُلند مَقامات پر فائز نہیں کیا جاتا۔

#### مَقام رجاو مَقام خون كابا هي تعلق الله

ہر بندے کو اس کے مقام خوف کے مُطابِق مَقام رِجاحاصِل ہو تاہے اور خوف دِلانے والی صِفات سے حاصِل ہو تاہے اور خوف دِلانے والی صِفات سے حاصِل ہونے والے مُکاشَف ہوتا ہے۔ اگر اس کا مَقام مُخلوقات کو خوف دِلانے والی صِفات مثلاً گناہ، عُیوب اور اَسباب ہوں تو ان مَقامات کے اِغْتِبَار سے اسے

مقاماتِ رِجاحاصِل ہوں گے لین اس سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے گا، گناہ مُعاف کر دیئے جائیں گے اور جست اور اس میں پائے جائے والے عُمدہ اَوصاف کے حُصُول کا شوق اس کے دل میں پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ اَصحابِ بمین کا طریق ہے۔ لیکن ذاتِ باری تعالیٰ کے اَوصاف کے مُشاہدے سے جو خوف دِلانے والی صِفات پیدا ہوتی ہیں اگر کوئی ان کے مقام پر فائز ہو لیعنی اگر کسی کو اللہ عَوْدَجَنَّ کے اَزَ لی عِلْم، بُرے خاتِمہ، خفیہ تدبیر، باطنی اِشتِدراج، قُدْرَت کی گرِفْت اور حَمْم جَبُرُوت کے مُشاہدے سے خوف اِلٰی حاصِل ہو تو اسے خوف میں باطنی اِشتِدراج، قُدْرَت کی گرِفْت اور مَقام رضا حاصِل ہو تا ہے۔ چنانچہ رِجا اَخلاق کے مَعانی اور کَرَم، اِحسان، فَضْل، عِنایَت، نُطف اور اِمْتِنَان جِسے اَوصاف کانام ہے۔

#### رِجايس صاحب كتاب كامقام اله

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَيْ اَبُوطالِب مِّى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين) يہ صحیح نہيں کہ ہم ہر وہ بات بتا ویں جو ہمیں مقاماتِ رِجا میں اَہُلِ رِجا کے مُشاہَدے کے مُتَعَلَّق معلوم ہے۔ اس لیے کہ یہ باتیں عام مومنین والی نہیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سخت نقصان دہ ہیں جسے یہ مقام حاصِل نہ ہو، یہ خواص لوگوں کی باتیں ہیں جو صرف مَبَّت سے ہی حاصِل ہوتی ہیں اور فاکدہ دیتی ہیں اور مَبَّت دل کے خوف سے دُرُ شت ہونے بین ہیں جو صرف مَبِّت ہے۔ کیونکہ اکثر نُفُوس خوف سے ہی دُرُ شت ہوتے ہیں جیسا کہ بُرے عُلام کوڑے اور دُندے کے بعد ہی حاصِل ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر نُفُوس خوف سے ہی دُرُ شت ہوتے ہیں جیسا کہ بُرے عُلام کوڑے اور دُندے کھائے بغیر سیدھے نہیں ہوتے، پھر (بھی سیدھے نہوں ق) انہیں تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

# ر جا کے صحیح ہونے کی علامت ﷺ

بندے میں رِ جائے سے جھے ہونے کی عَلامَت یہ ہے کہ اس کی رِ جامیں خوف بھی ہو کیونکہ جب کسی شے کی اُمِید پائی جاتی ہے تو دل میں اس کی عَظَمَت اور اس پر رشک کی شِدَّت کی وجہ سے بندے کو اس کے فوت ہو جانے کاخوف بھی لا حِق رہتا ہے ، اس طرح وہ حالِ رِ جامیں فوتِ رِ جائے خوف سے جُد انہیں ہو تا۔ حالانکہ رِ جاآئلِ خوف کے لیے راحَت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ رِ جاکوخوف کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایسے اُوصاف ہیں جن میں سے کوئی بھی دو سرے سے جُد انہیں ہو تا۔ عربوں کا طریقہ ہے کہ جب ایک شے ایسے اُوصاف ہیں جن میں سے کوئی بھی دو سرے سے جُد انہیں ہو تا۔ عربوں کا طریقہ ہے کہ جب ایک شے

دوسری کولازِم ہویااس کا وَصْف یا سَبَ ہوتو وہ اسے دوسری شے کانام دیدیے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: مَا لَكَ لَا تَدُجُوْ كَانَا اللّٰهِ لَا تَدُجُوْ كَانَا اللّٰهِ لَا تَدَخَافُ؟ تم كوں نہيں وُرتے۔ قرآنِ كريم مِيں فرمانِ باری تعالی ہے: ﴿ مَالَكُمْ لَا تَدُجُونَ بِلّٰهِ وَقَامًا ﴿ ﴿ ٢٩، نوح: ١٣) ﴾ 

اس آیتِ مُبارَکہ کی تفیر میں اکثر مُفَسِّرین کا قول ہے کہ اس سے مُراد یہ ہے کہ تہمیں کیا ہوا ہے جو تم عَظَمَتِ باری تعالی سے نہیں وُرتے ؟ نیز الله عَزْدَجَلُ کے فرمانِ عالیشان ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاعَ مَرَادِید ہے کہ جمہوں کیا ہوا ہے کہ باری تعالی سے نہیں وُرتے ؟ نیز الله عَزْدَجَلُ کے فرمانِ عالیشان ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاعَ مَرَادِید ہے کہ جمہوں کیا ہوا ہے کہ جمہوں کے خیا این مالیشان ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاعَ مَرَادِید ہے کہ جمہوں کیا کاؤر ہو۔

المان المنافقيات المان الم

#### خوف ور جادن رات کی طرح میں ایکی

خوف ورِ جاکا آپُس میں تعلق دن اور رات کے باہمی تعلق جیسا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جُد انہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن رات میں سے کسی ایک کے ذریعے کل مدت (24 گھٹے) بیان کرنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ ایک ہی واقعے کے مُتعلق قر آنِ کریم میں دومختلف مقامات پر مدت بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ بچھ چنانچہ ایک ہی واقعے کے مُتعلق قر آنِ کریم میں دومختلف مقامات پر مدت بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ بچھ یوں مذکور بین: ﴿ ایک اُلْ اَلْکُ کُلِّمُ اللّٰا اللّٰ اللّٰکُ اللّٰکہ ایک دوسرے میں داخِل بھی بیں اور دونوں میں سے کوئی ایک ہی اللّٰکہ دوسرے کے مُشابہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے میں داخِل بھی بیں اور دونوں میں سے کوئی ایک ہی اللّٰکہ عَلَمْت و قَدُرُت سے ظاہر ہو تا ہے کیونکہ ان دونوں کے اَدْکام و اِنعامات میں فَرْق ہے۔ جب دن ظاہر ہو تا ہے تواللّٰہ عَوْدَ جَلْ کی قَدْرَت سے رات اس میں چھی ہوتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تواللّٰہ عَوْدَ جَلْ کی خُمْت سے دن اس میں پوشیدہ ہو تا ہے۔ ایک کے دوسرے میں داخِل ہونے اور ایک کو دوسرے میں کی خُمْت سے دن اس میں پوشیدہ ہو تا ہے۔ ایک کے دوسرے میں داخِل ہونے اور ایک کو دوسرے میں

<sup>📆 .......</sup> ترجمه هٔ کنزالایمهان: حتهمیں کیا ہوااللہ سے عزّت حاصِل کرنے کی اُمِّید نہیں کرتے۔

<sup>📆 ......</sup> ترجمهٔ كنزالايمان: توجه اينزب سے ملنے كى أمّيد ہو۔

تن اسس ترجمه کنزالایمان: تیری نشانی بدے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر۔

الم ..... ترجمه كنزالايمان: تين ون مراشاره --

لپیٹنے کی یہی حقیقت ہے۔

# معانی ملکوت میں خوف ورِ جائی حقیقت 💸

دن رات کی طرح مَعانی مَلکُوت میں خوف ورِ جاکی حقیقت بھی الیی ہی ہے کہ جب خوف ظاہِر ہو تاہے تو بندے پر خوف طاہِر ہو واہ بندے پر خوف طاہِر ہو جا ہیں جگل کے مُشاہَدے سے اس پر اَحْکَامِ خوف ظاہِر ہوتے ہیں تو اسے وَصْفِ خوف کَنَا ہِ کَی وجہ سے خالِف کا نام دید یا جا تاہے مگر اس کے خوف میں رِ جا بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ (اسی طرح) جب رِ جا ظاہِر ہوتی ہے تو بندے کا شُار آئلِ رِ جا میں ہونے لگتاہے اور اس پر اُر بید دلانے والی مِفات کی بنا پر رَ بُوبِیّت کی جُلِّ کے مُشاہَدے سے اَحْکَامِ رِ جا ظاہِر ہوتے ہیں تو بندے کو انہی سے مُنْصَفِف کر دیا جا تاہے کیونکہ اس پر حاکمتِ رِ جا غالِب ہوتی ہے مگر اس حاکمتِ رِ جا میں خوف بھی مُفْسِمَر (پوشیدہ) ہوتا ہے۔

#### ايمان كے دلواوصات 🛞

پرندے کے دوپروں کی طرح خوف ور جاایمان کے دواَوصاف ہیں اور مومِن کی حالت ان دونوں یعنی خوف ور جااے در میان ہو تاہے یاتر ازو کا کانٹااس کے خوف ور جاکے در میان ہو تاہے یاتر ازو کا کانٹااس کے دونوں پکڑوں کے در میان۔ دونوں پکڑوں کے در میان۔

 ين على المنظرية المنطقة المنط

إيمان لائے تو كہنے لگے:

اِنَّا نَطْمُعُ أَنُ يَغْفِي لَنَامُ البِّنَاخُطِينَا آنُ كُنَّا ترجمهٔ كنوالايمان: بمين طَنَّ مِ كه مارارب بمارى خطائين اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ فَيْ (په ۱، الشعراه: ۵۱) خشود اس پر كه بم سب سے پہلے إيمان لائے۔

یعنی انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے حضرت سَیِّدُ ناموسیٰ عَلَیْدِ السَّلَام پر اِیمان لانے کے اِعْتِبَاء سے اُمِّید رکھتے ہیں کہ ہمارے اِیمان لانے کے سَبَب ہماری بخشش ہو جائے گا۔ مَعْلُوم ہوا کہ انہوں نے اِیمان لانے کے سَبَب ہماری بخشش ہو جائے گا۔ مَعْلُوم ہوا کہ انہوں نے اِیمان لانے کی وجہ سے بخشش کی اُمِّیدر کھی۔

#### نعمت سے محرومی پر مایوس ہونا 🐉

الله عَدْوَ جَلَّ نے اس بندے کی مَد مّت فرمائی ہے جسے اس نے کسی نِعْمَت سے نواز کروہ نِعْمَت واپس لے لی ہو، پھروہ شخص اس نِعْمَت کے دوبارہ ملنے سے مَا يُوس ہو گيا ہو۔ چنانچہ اِر شَاد فرمايا:

اس کے بعد اپنے صَبْر کرنے والے نیک بندوں کو مشتیٰ قرار دیتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

اِلْاالَّذِي بِيْنَ صَبَرُوْ اوَعَمِلُو الصَّلِحَتِ مَ ترجمة كنز الايبان: مَرجنهوں نے صَبَر كيا اور اچھے كام (پ١١،هود:١١) كيـ-

# خوف ورِ جاكادل مين بيرا

مَرْوِی ہے کہ حضرت سَیِّدُ نالقمان دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے اپنے بیٹے سے اِر شَاد فرمایا: الله عَوْدَ جَلَّ سے اتناڈرو کہ مَرْوِی ہے کہ حضرت سَیِّدُ نالقمان دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے اپنے بیٹے سے اِر شَاد فرمایا: الله عَوْدَ جَلُّ سے اتناڈرو کہ میں اس کی خُفیْنہ تدبیر سے بے خوف مَت ہواور اپنے خوف سے زیادہ اس سے اُمِّید رکھو۔ اس نے عَرْض کی: میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالا نکہ میر اا یک ہی دل ہے۔ فرمایا: کیا تو نہیں جانتا کہ مومِن کے دوول ہوتے ہیں۔ ایک سے وہ ڈر تا ہے اور دوسرے سے اُمِّید رکھتا ہے۔ مُر ادیہ ہے کہ خوف ورِ جااِیمان کے دووصف ہیں جن سے مومِن کادل کسی وَقْت بھی خالی نہیں ہو تا گویا کہ اس صُورَت میں وہ دُودِلوں والا بن جاتا ہے۔

# مخلوق کے طبقات 🐉

مخلوق کو چار طبقات میں پیدا کیا گیاہے۔ ہر طبقے میں ایک گروہ ہے۔ چنانچہ،

بعض وہ ہیں جو حالَتِ اِیمان میں زِنْدَ گی بسر کرتے ہیں اور حالَتِ اِیمان ہی میں موت کو گلے سے لگاتے ہیں۔ یہاں ان کی رِ جا اپنے اور دیگر مومنین کے لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ جب الله عَذَّوَجَلَّ ان ہیں کسی نِعْمَت سے نواز تاہے تو وہ اُمِّید رکھتے ہیں کہ الله عَدَّوَجَلَّ ان پر اپنی نِعْمَت کو مکمل فرمائے گا اور اس نے انہیں جس نِعْمَت سے نواز اسے ان سے واپنس نہ لے گا۔

بعض لوگ وہ ہیں جو حالَتِ اِیمان میں زِنْدَگی بسر کرتے ہیں مگر موت انہیں حالَتِ کفر میں آتی ہے۔ اس مقام سے آئلِ رِ جااور دیگر لوگوں کوڈر ناچاہئے کیونکہ وہ یہ تحکُم تو جانتے ہیں مگر **الله** عَزَّدَ جَلُّ کا وہ تحکُم ان سے پوشیدہ ہو تاہے جو اس نے اپنے عِلْم کے مُطالِق ان کی تقدیر میں لکھ دیاہے۔

💝 🗫 بعض لوگ وہ ہیں جو حالَتِ گفر میں زِنْدَ گی بسر کرتے ہیں مگر موت انہیں حالَتِ اِیمان میں آتی ہے۔

🗫 🖛 بعض لوگ وہ ہیں جن کی زِنْدَ گی بھی حالَتِ مُفْر میں گِزرتی ہے اور موت بھی مُفْر پر ہی آتی ہے۔

یہ دوالگ الگ عثم ہیں جورِ جاکا مُوجِب ہیں مگر دوسر اعثم مُشْرِک کے لیے ہے کہ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تواس کے ظاہر کی وجہ سے نااُمِّید نہیں ہوتے بلکہ اس رِ جامیں انہیں سے دُہر اخوف لاحِق ہو تاہے کہیں ان کی موت بھی اس حَالَت پر نہ ہو اور الله عَدَّوَجَلَّ کے ہاں یہ بات حقیقت کارُوپ نہ دھار لے۔

# مومن كى معتدل مالت 🐉

مومِن مذکورہ چاروں اَحْکام کو جان لیتا ہے توخوف ورِ جااس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے ایمان کے اِعْتِدال کی وجہ سے اس کی عَالَت بھی مُعْتَدِل ہو جاتی ہے۔ وہ مخلوق پر اس کے ظاہر کے مُطابِق حَمْم لگاتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو الله عَرَّوَ جَلَّ کے سِیُرْ وکر دیتا ہے، وہ کسی بندے کے ظاہر کی وجہ سے اس پرشر کا تطعی حکم نہیں لگاتا بلکہ اس کے لیے اس خیر کی اُمِّیدر کھتا ہے جو عِنْدَنَ اللّٰه پوشیدہ ہو۔ نیز اپنے یاکسی کے بھی ظاہر کی وجہ سے اس کے خیر میں مبتلا ہونے کی گواہی نہیں دیتا بلکہ عِنْدَنَ اللّٰه شَرَ کے پوشیدہ ہونے سے ڈرتا ہے۔

# مومن كى كامِل مالت كري

مومن کاکابل حال میہ ہے کہ وہ اپنے نَفْس پر تو ڈرے مگر دوسروں کے لیے خیر کی اُرِّیدر کھے کیونکہ یہی مومنین کا وِجدان ہے اس اعتبار سے کہ وہ حُشنِ طَن رکھتے ہوئے عِباؤت کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے بھی حُشنِ طَن رکھتے ہیں اور ظاہری اَعمال پر سلامتی قَلْب کی وجہ سے عُذر پیش کرتے ہیں اور پوشیدہ باتوں کو اللّٰہ عَوْدَ جَنَّ عَن رکھتے ہیں اور ان کے سِپُرُ دکر دیتے ہیں۔ وہ اپنے نُفُوس سے بَدُ طَن رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی صِفات کو خوب جانتے ہیں اور ان کے سِپُرُ دکر دیتے ہیں اور وہ ان کے لیے کسی قَنْم کی کوئی حُجّت قائم نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے شَر میں مبتلا ہونے سے پوشیدہ طور پر ڈرتے ہیں، نیز انہیں میہ خوف بھی لا حِق رہتا ہے کہ ایساکر نے سے گویا وہ خود ایے بی نُفُوس کویا کہ دامَن قرار دیدیں گے۔

# مُنافِق كي مالت الم

جس شخص پریہ دونوں باتیں اُکٹ ہو جائیں گویادہ الله عَزَدَجَنَّ کی خُفیْم تدبیر کا شِکار ہے یہاں تک کہ وہ اپنے نَفْس کے مُتَعَلَّق بدیگار ہتاہے، او گوں کے شُر میں اپنے نَفْس کے مُتَعَلَّق بدیگانی کا شِکار رہتاہے، او گوں کے شُر میں مبتلا ہونے کا توخوف رکھتاہے مگر اپنے لیے رَحْمَت کی اُمِّیدر کھتاہے، جُسِّت قائم کرتے ہوئے اپنے نَفْس کے لیے تو عُذر تلاش کرتاہے مگر او گوں کو مَلَامَت کرتاہے اور ان کی مَذَمَّت سے بھی نہیں کتراتا۔ یہ سب مُنافقین کے اَوصاف ہیں۔

#### علامت رِجا ﷺ

اُہُلِ رِجائے لیے ان کے مقام کے مطابِق ایک حال ہوتا ہے اور چونکہ مقام کے مطابِق حال کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے، لہذار جاکی عَلامَت بیہ ہے کہ بندے کورِ جاوالی شے کے مُشاہَدے سے اپنے رب کے ساتھ دائمی مُشابِ مُعامَلہ و قُرب حاصِل ہو، الله عَذَّوَ جَنَّ پر مُشنِ طَن رکھنے اور اچھی اُمِّیدیں وابستہ کرنے کی بنا پر نوا فِل کی ادائیگی کے ذریعے بَہُت زیادہ قُرْب حاصِل ہو اور الله عَذَّوَ جَنَّ نے اسے جو نیک اَعمال بجالانے کا

تحكم دياہے وہ اپنے فضل سے انہيں شُرَفِ قَبُولِيَّت عطا فرمائے اور بيرسب کچھ الله عَذَّوَجَلُّ اپنے كَرَم سے كرتا ہے حالا نکہ اس پر ان اَعمال کو قبول کرنالازِم ہے نہ ہم اس بات کا کوئی خَن رکھتے ہیں۔ بلکہ بندہ الله عَدْوَ جَلَّ کے إحسان اور اس كى رَحْمَت سے جو نيك عَمَل كرتاہے وہ اس كے بُرے أعمال كا كفّارہ بن جاتے ہيں اس إغتيبار سے کہ وہ اپنے مَنحُفِی لُطُف وکَرَم اور اَخلاقِ حَمیدہ کی بناپر ہم پر اپنی عِنایات فرما تار ہتا ہے مگر ایسا کرنا اس پر لازم نہیں بلکہ ایباوہ اس لیے فرماتا ہے کہ بندہ اس سے نحشن ظن رکھتا ہے۔ جبیبا کہ حضرت سیّدُ ناسفیان تورى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ القوى فرمات عين: جس نے كوئى كناه كيا اور اسے يه يقين ہوكه الله عَزَّدَ جَلَّ نے اس كى تقدير میں ایساہی لکھا تھا اور پھر وہ اس سے بخشش کی اُمِّید رکھے تو **اللّٰہ** عَذَّوَ جَلَّ اس کے گناہ کو مُعاف فرما دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: اس مگان کی وجہ سے الله عَزْوَجَنَّ نے ایک قوم کی حَالَت بَدَل دی۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

وَ ذُلِكُمْ ظَائِكُمُ الَّذِي يُ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمُ أَنْ ذُكُمْ ترجمه كنز الايمان: اوريه به تمهاراوه ممان جوتم في ال رب کے ساتھ کیااور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ (پ۲۲٫ حم السجدة: ۲۳)

ایک مقام پرارشاد فرمایا:

وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمُ قَوْمًا إُوسًا ﴿ ترجمهٔ كنوالايمان: اورتم في را كمان كيا اورتم بلاك بون والےلوگ تنھے۔ (پ۲۱٫۱نقتح:۱۱)

(صَاحِب كِتاب إمام أَجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَخ أَبُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ الْقَدِى فرمات بيس) ان آيات سے معلوم ہوا كه جس نے الله عَزَّدَ جَلَّ سے محشن ظَن رکھاوہ أَبُلِ نَجات سے ہے۔ جبیبا کہ مَرْ وِی ہے: جس نے کوئی گناہ کیا پھر اس پر غم زدہ ہوا تواس کا گناہ مُعاف فرمادیا جائے گاا گرجہ اس نے اِسْتِغفار نہ بھی کیا۔ $^{\oplus}$ 

# مقام رجائی شرعی حیثید

رِ جا کا مُقام بھی دوسرے مُقاماتِ یقین کی طرح ہے، ان میں سے کچھ فَرْض ہیں اور کچھ باعثِ فضیلت۔ چنانچہ بندے پر فَرْض ہے کہ اپنے مولا، خالق، مَعْبُود اور رازِق سے اُمِّید رکھے اس اِعْتِبَاٰی سے کہ اس کے كَرَم اور فضل پر نظر رکھے اور اپنے نفس كى صِفات اور بُرى باتوں كونہ ديكھے۔ چنانجيہ،

[7] ......بعجم اوسط، ۳/۹۲ محدیث: ۲۲۲۲

المناه المدينة العلمية (١٤١١) و 194 مجلس المدينة العلمية (١٤١٤) و 194 موجود و عنو و 194 مجلس المدينة العلمية (١٤١٤) و 194 مجلس المدينة (

حضرت سَيِّدُ ناسَبُل تُسَرِّى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى سِي مَنْقُول ہے كہ جس نے الله عَدَّوَجَلَّ سے كوئى چيز ما كَلَى اور اپنے نَفْس اور آئمال كى جانب ديكھا تواس كى دُعا قبول نہ ہو گی جب تک كہ اس كى نِگاہیں صِرف ذاتِ بارى تعالى اور اس كے لُطف وكرّم پر مركوزنہ ہوں اور اسے دُعاكی قبوليّت كايقين نہ ہو جائے۔

#### رجايس اخلاص الم

(صَاحِبِ بَيّابِ اِلْمِ آجَلٌ حضرت سَيْرُنا شَخُ اَبُوطالِب مِّى عَنْهِ وَسَهُ اللهِ القَّهِ هَرَاتِ بِين) ميرى عمرى قَنْم إلى جانِب جس نے الله عَوْدَ جَلَّ سے بَهِ هَ الْحَالُ اللهِ عَنْدَ عَبْتُ كَا اِطْبَار كَيا مَّم اللهُ عَوْدَ جَلَّ سے ابْحَى اللهِ عَوْدَ جَلَّ سے ابْحَى اللهِ عَنْدَ جَلَّ اللهِ عَوْدَ جَلَّ اللهِ عَوْدَ جَلَّ سے ابْحَى اللهِ عَلَى تَبِيل كيوكله اس نے نظر ميں شِر ك كيا ہے اور جب وہ رِ جاميں مخلص بى نہ ہو تو وہ آئلِ يقين ميں سے بھى نہ ہو گا اور الله عَوْدَ جَلُّ الله عَنْدَ جَلُ اللهِ عَنْدَ جَلَى اللهِ اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْدَ جَلَ اللهُ عَنْدَ جَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ جَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ حَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَنْدَ جَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

## ایک دما تین کرم نوازیاں 🕵

بندے پر وُعاکی وجہ سے تین کرَم نوازیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ،

🛞 🖚 سب سے کم کَرَم نوازی میہ ہوتی ہے کہ اس کے نامۂ اَعمال میں اس دُعا کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی

[] ...... ترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم: ٢٥ / ٢٥ ٢ محديث: • ٩ ٣٣ ع

[٢] ......الفوائدالشهير بالغيلانيات لابي بكر الشافعي باب في أخلاق رسول الله وتَالِثُكُ ومزاحه ، ١ ٢٣٢ ، حديث: ٨٢٣ ،

جاتی ہے جس کا اجر 10 سے 700 گناتک ملتاہے۔

اس کے دخیرہ فرما کی کر م نوازی میہ ہوتی ہے کہ الله عَدَّدَ جَلَّ اس کی دُعا کو آخِرَت میں اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دنیاو مافیہا کی ان تمام بھلائیوں سے بہتر ہے جن کا خیال بھی اس کے دل میں مجھی نہیں آیا۔ یہ سب اس کے الله عَدَّدَ جَلَّ سے تحشنِ ظَن رکھنے کی بناپر ہے۔

اس کے لیے سب سے آئم ہوتا اور اسے اپنی مانگی ہوئی چیز سے اس مصیبت کا دُور ہونازیادہ پہند ہوتا۔ اس کے لیے سب سے آئم ہوتا اور اسے اپنی مانگی ہوئی چیز سے اس مصیبت کا دُور ہونازیادہ پہند ہوتا۔

## ایک دعا تین عطائیں 🕵

الله عَذَوَجُلُ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عالیتان ہے: جب كوئی دعا مانگنے والا وُعاكی قبولیّت كالقین رکھتے ہوئے وُعاكر تاہے اور اس كی یہ وُعا الله عَوْدَ جَلُّ كی نافر مانی كا باعث ہونہ وَلَّا فَعَلَىٰ عَلِيْتَ كا تَقِيْن ركھتے ہوئے وُعاكر تاہے اور اس كی یہ وُعا الله عَوْدَ جَلُّ اسے تین باتوں میں سے ایک ضَرور عَطا فرما تاہے۔ یعنی یا تواس كی مانگی ہوئی شے اسے عَطافر ماكر اس كی وُعاكو شَرَ فِ قبولِيَّت سے نواز تاہے یااس سے اس جیسی كوئی بُر ائی دور فرما دیتا ہے یااس فرما كے بدلے اس كے ليے آخِرَت میں وُھيروں آجَرُ و ثواب جَمْع فرما دیتا ہے۔ 

اللہ عَلَا کے بدلے اس كے ليے آخِرَت میں وُھيروں آجَر و ثواب جَمْع فرما دیتا ہے۔ 

اللہ عَلَا کے بدلے اس كے ليے آخِرَت مِیں وُھيروں آجَر و ثواب جَمْع فرما دیتا ہے۔ 

اللہ عَلَا کے بدلے اس کے لیے آخِرت میں وُھیروں آجَر و ثواب جَمْع فرما دیتا ہے۔ 

اللہ عَلَا کے بدلے اس کے لیے آخِرت میں وہ میں وہ بیاں سے اس جیسی کوئی بُر ان کے بدلے اس کے لیے آخِرت میں وہ ہور اس کا میں اس کے لیے آخِرت میں وہ ہور اس کے لیے آخِر سے میں وہ ہور سے مور اس کے لیے آخِر سے مور اس کے لیے آخِر سے مور اس کے لیے آخِر سے میں وہ مور اس کے لیے آخِر سے مور اس کے لیے آخِر سے مور اس کور مور اس کے لیے آخِر سے مور اس کی کھور کی کور اس کے لیے آخِر سے مور اس کی کور اس کی کھور اس کے لیے آخِر سے مور اس کے لیے آخِر سے مور اس کور اس کور اس کے کور اس کی کھور کی کھور کے اس کے اس کے اس کے اس کور سے کور سے مور کے اس کور سے مور اس کے ا

## فالق مخلوق میں سب سے زیادہ کس پر ناراض؟ ا

حضرت سیّیدُ ناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کے مُتَعَلِّق مَرْوِی ہے کہ آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے بار گاہِ خداوندی میں عَرْض کی: اے میرے رب! توایتی مخلوق میں سب سے زیادہ کس پر ناراض ہو تا ہے؟ اللہ عَوَّهَ جَلَّ نے اِرشَاد فرمایا: جو میری قضا پر راضی نہ ہو اور جو کسی مُعالَم میں اِستخارہ کرے پھر میں اس کے لیے کسی فیصلے کو ظاہر فرما دوں تو وہ اسے ناپیند کرے۔ ®

<sup>📆 .......</sup> ترمذي كتاب الدعوات ، باب في انتظار الفرج وغير ذلك ، ٣٣٢/٥ ، حديث : ٣٥٨٢ ، بتغير قليل

سسنداحمد، سسندابی سعیدالخدری ، ۳۵/۳ مدیث: ۱۱۱۳۳۱

تع ......نوادرالاصول، الاصل السادس والستون، ا / • ٢٤ م الرقم: ٣٨٨

## طالق کی پیندونا پیند 🚱

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیّد نامو کی علیّهِ السّدَم نے عَرْض کی: اے میرے رب! تو کس شے کو زیادہ پیند اور کس کوزیادہ ناپیند کرتاہے؟ الله عَزْءَجَلَّ نے اِرشَاد فرمایا: مجھے سب سے زیادہ پیند میری قَضا پر راضی رہناہے اور سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ تواپنے نفس کی تعریف کرے۔ $^{\odot}$ 

مَرْوِى ہے كه ايك شخص نے سركار نامدار، مدينے كے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى بار گاهِ ب كس يناه مين عَرْض كى: مجص كوئى نصيحت فرماية \_ توآپ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا: الله عَدَّوَ جَلَّ نے جس شے کا فیصلہ تیرے حَق میں نہ کیا ہو اس میں اللہ عَزَّدَ جَلُّ کو اِلزام نہ دو۔ $^{f \odot}$ 

## ضداکے ہرفیصلے میں خیر ہی خیر ہے ﷺ

ایک روایت میں ہے کہ ووجہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلّ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ف آسمان كى جانب دیکھااور مسکرادیے،اس کے مُتَعَلِّق عَرْض کی گئی توارشَاد فرمایا: میں الله عَوْدَ جَلَّ کے مومِن کے مُتَعَلِّق کیے گئے فیصلوں پر مُتَعَجَّب ہوا کہ مومِن کے لیے اس کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے،اگر مومِن کے لیے خوش حَالی کا فیصلہ کیا گیا اور وہ اس پر راضی رہے تو یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے اور اگر اس کے لیے تنگ دستی کا فیصلہ کیا جائے پھر بھی وہ راضی رہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ <sup>®</sup>

# كُسُنُ الظُّنِّ بِالله سِيمُ الزُّلْقِ الله عُمرُ الرُّبي الله

محسُنُ الظَّلِنّ بِالله يعنى الله عَوْدَ جَلّ ك ساته تحشن ظن يد سے كه خوب رَعْبَت كى بناير اس كى حَمد وثنا

- [] ......حلية الاولياء منصور بن المعتمر ، ٥٣/٥ ، حديث : ٧٢٨ ٤ ، مختصر أ
- [7] ......مسنداحمد، حديث عبادة بن الصامت، ١٣/٨ مم، حديث: ٢٢٤٨ م، بتغير قليل
- تنت ......مسلم، كتاب الزهدوالرقائق، باب المؤمن امر وكله خير، ص ٩ ٩ ٥ ١ ، حديث: ٩ ٩ ٩ ٢ ، بتغير

مسنداحمد، حديث صهيب، ٩/٠ ٢٣٠ ، حديث: ٢٩ ٢٣٩ ، بتغير قليل

. بہترین عِبادَت کرناہے۔ <sup>©</sup>

# سَيِّدُنَا آدم عَنَيْهِ السَّلَامِ كُومْ كُهَاتَ عَيْ كُلَمات سے مراد في الله

فرمانِ باری تعالی ہے:

فَتَكُفَّى الْمُمْ مِنْ سَّ بِهِ كَلِلْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمِ مَ جَلِّ حضرت سَيِّدُنا شَيْ البُوطالِب فِي عَنيهِ رَحَةُ اللهِ القَوى فرماتے ہیں) اس آیتِ مُبارَکہ کی تفسیر میں مَرْ وِی ہے کہ حضرت سَیِّدُنا آدم عَنیْهِ السَّلام کوجو کلمات سکھائے گئے وہ یہ تھے: اے میرے رب! مجھ سے جو لَغْزِش ہوئی وہ میرے نَفْس کی وجہ سے تھی یا تونے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے عِلْم کے مُطابِق میری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ عَرْض تقدیر میں یہ سب لکھ دیا تھا۔ عَرْض کی: اے میرے رب! جیسا کہ تونے میری تقدیر میں یہ لَغْزِش لکھی اسی طرح اب مجھے مُعاف بھی فرمادے۔ کینی وہ کلمات ہیں جو الله عَزَدَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنا آدم عَلَیْهِ السَّلام کو سکھائے۔

## بروزِ قیامت بندے سے سوال ایکا

سر کار مدیند، قرارِ قلب وسینه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم سے مَرْوِی ہے کہ الله عَوْوَجَلَّ بروزِ قِیامَت بندے سے اِر شَاد فرمائے گا: برائی دیکھ کر اسے روکنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ پھر آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے فرمایا کہ اگر الله عَوْوَجَلُّ بندے کو اس سوال کا جو اب تلقین فرما دے تو وہ بچھ یوں عَرْض کرے گا: اے میرے رب! میں نے تجھ سے (مَعْفِرَت کی) اُمِّید رکھی اور لوگوں سے ڈر گیا۔ \*\* تو الله عَوْوَجُلُّ اِر شَاد فرمائے گا: میں نے تجھ بخش ویا۔

ا يك مَشْهُور روايت ميں ہے كه تاجد ار رسالت، شهنشاهِ مَوت صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشاد فرمايا:

[]......سنداحمد، مسندایی هریرة، ۲۸۱/۳، حدیث: ۵۵۱۵

📆 ......ابن ماجه, كتاب الفتن, باب قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم, ٣١ ٢ ٣ محديث: ١٠١ ٧

تجھ سے زیادہ دئی گُذِی کرنے کا حَق رکھتے ہیں۔ پھر اس شخص کو اس کے **الله** عَنْدَ جَلَّ کی مَغْفِرِت کا اُمِّیدوار ہونے اور مُحشن ظَن رکھنے کی بنایر بخش دیا جائے گا۔ <sup>©</sup>

#### انلِ رجاکے مختلف درجات ایک

آئل رِ جا کے فضائل میں ہے ختلف وَرَ جات ہیں۔ ان میں سے مُقرّ بین اَعلیٰ نصیب کی اُمِّید رکھتے ہیں یعنی قُربِ اِلٰی، اس کی بار گاہ میں حاضِری اور جس قَدْر انہیں مَعَانی صِفات کی مَعْرِفَت حاصِل ہے ان کی تجلّی کا حُصُول۔ ایباان کے عِلْمِ باری تعالی کے سَبَہہ۔ پھر آئل رِ جامیں سے اَصحابِ بمین کا وَرَجَہہ ہے جو اللّه عَنْوَجَلَّ کَصُول۔ ایباان کے عِلْمِ باری تعالی کے سَبَہہ۔ پھر آئل رِ جامیں سے اَصحابِ بمین کا وَرَجَہہے جو اللّه عَنْوَبَ اور کثیر فضل کی اُرِّید میں رہتے ہیں۔

## رِ جا کی مختلف صور تیں ﷺ

دَرْج ذیل صور تیں بھی رِجا کی ہیں:

الله عنیک آعمال کے ذریعے شُرْحِ صَدْر کی دولت نصیب ہونا۔

انگ نیک آنگال کے فوت ہوجانے کے خوف کی بناپر انہیں جَلْد از جَلد سَرِ آنْجَام دینااور قبولیَّت کی اُمِّیدر کھنا۔ انگ عَوَّدَ جَلُّ کے وعدے کی تکمیل اور اس کے قُرْب کے حُصُول کی اُمِّید میں بُر انی کو ترک کرنا اور

نفس سے مُجاہَدہ کرنا۔ جبیبا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِنَّاكَنِيْنَ المَنْوُ اوَاكَنِيْنَ هَاجَرُوْاوَ ترجمهٔ كنزالايان: وهجوايان لائ اور وه جنهوں نے الله لحجه كو الله كاره يس لات وه جهك و افرالله كاره يس لات وه مَن الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

[7] ......مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب فضل انظار المعسى ص ٨٣٨، حديث: ٩٦ (١٥ ١٠)

حُسنِ اَخلاق کے پیکر، مَجوبِ رَبِّ آکبر صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّ اللهِ آيتِ مُبارَكه ميں مذكور مُهاجِر اور مُجابِد كى تفسير پچھ يوں بيان فرمائى ہے كه مُهاجِر وہ ہو تاہے جو بُرائى كو چھوڑ دے اور مُجابِد وہ ہے جو رَضائے

نحداوندی کے محصول کی خاطِر اپنے نفس سے مُجاہَدہ کرے۔ $^{\oplus}$ 

الله تائم كرناجو معبود برخق كى عِبادَت ہے۔

🗫 خلاہری و پوشیدہ طور پر تھوڑا بَہُت (جس قَدَر اور جیسے ممکن ہو)راہِ خُد امیں مال خرج کرنا۔

ا الله عَنْ عَادِی تِجَارَت میں مشغول ہو کرراہِ حَق سے غافِل نہ ہونا۔ جبیبا کہ الله عَنْ وَجَلَّ نے اَمُلِ رِجامیں سے مُحَقِّقِین کے اَوصَاف بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایاہے:

اِنَّالَّنِ بَنَيَتُلُوْنَ كِتُبَاللَّهِ وَأَقَامُواالصَّلُوةَ ترجمهٔ كنز الايمان: بِ شَك وه جوالله كى يَتاب پِرْ سَة بِين وَ أَنْفَقُوْ اصِمَّا كَرَ تُنْهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُوْنَ اور نماز قائم ركعة اور جارے ديئے سے پَح جارى راه بين تِجَاكَ اُلَّى تَنْبُوْسَ ﴿ (٢٦، فاطر: ٢١) خَرْجَ كُرتَ بِين يوشيده اور ظاہِر وه اليي تِجَارَت كَ أَبِيدوار

ہیں جس میں ہر گز ٹوٹا(نقصان)نہیں۔

ات کی گھڑیوں میں عِبادَت کرنایعنی جب دِلوں میں خَوفِ اِلٰہی قرار پکڑنے کی وجہ سے پہلوبستروں سے دُور ہو جائیں تو نَمَازِ مَبْجُدُ کے لیے طویل قِیام کرنااور دُعامیں مشغول رہنا۔ جبیبا کہ اللّله عَدْدَ جَلَّ نَے اَنْ اِلْمَ مُنْعَلِّقُ اِرشَاد فرمایا:

اَهُنْهُوَ قَانِتُ اَنَا عَالَيْلِ سَاجِلَا اَوَّقَا بِمَا ترجمهٔ كنز الايمان: كيا وه هے فرمانبر دارى ميں رات ك يَّحْنَ ثُمَا الْاَخِرَةَ وَيَرْجُو اَسَحْمَةَ مَا يِبِهِ لَقُلْ الله على الرّري يجود ميں اور قيام ميں آخِرَت فررتا اور اپنے هَلُ يَشْتُو مِي اللّٰهِ بِيْنَ يَعْلَمُونَ وَ الّٰفِ بِيْنَ لِا اللهِ عَلَيْ وَمَ اللّٰهِ مِينَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَمَ اللّٰهِ عَلَيْ وَ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

[] ......ابن ماجه ، كتاب الفتن , باب حر مة المؤمن وماله ، ٣٢٠/٣ ، حديث: ٩٣٣ ٣

ترمذي كتاب فضل الجهاد ، باب ماجاء في فضل من مات سر ابطا ، ٢٣٢/٣ ، حديث: ١ ٦٢ ١

1000 moces (1000 moces (1000 moces) (1000 mo

## مقربین کے نزدیک رِجا 💸

مُقرَّبِين كے نزديك رِجالِقين كاپہلا مُقام ہے اور يہ صِرِّيْقين كا ظاہرى وَصْف ہے، بندے كے دل ميں وَصْف ہے، بندے كے دل ميں وَصْف رِجالِس وَقْت ہى مرتبهُ كمال تك پہنچتاہے اور اسے پاية شُبات حاصِل ہو تاہے جب اس ميں درج ذيل اَوصَاف پائے جائيں: ﴿ إِيمَانِ بارى تعالى ﴿ هِجْرَت إِلَى الله ﴿ مُجَابَدَهُ نَفْس ﴿ تِلاوَتِ قر آن ﴿ إِنَّامَ مَامَ اَوصَاف كے ساتھ ﴿ إِنْفَاق فِي سِبيل الله ﴿ رات كى گھڑ يوں ميں سجدوں كى كَثَرُت و قِيام اور ﴿ اَن مَهم اَوصَاف كے ساتھ ساتھ خَوفِ إلى ۔

یہ اہل رجاکی جُملہ صِفات ہیں جبکہ اہل یقین کے آخوال کی یہ آبتدِ اہے۔ اس کے بعد ان اُوصَاف کے ذریعے غیب کی باتوں کے مُکاشَفے اور آنُوار وعُلُوم کی زیادَتی سے قلب وجَوارِح کے ظاہری و باطنی آعمال کی زیادَتی ہوتی ہے۔

## خوف ورِ جاکے ذریعے مقامِ علم وعمل تک رسائی 🛞

خوف ورِ جادو مختلف مقامات تک پہنچنے کے رائے ہیں، خوف عُلَمائے کر ام کو مقام عِلْم تک اور رِ جا عاملین کو مقام عُلَم تک اور رِ جا عاملین کو مقام عُمَل تک پہنچانے والاراستہ ہے۔ اللّٰه عَنْوَجَلَّ نے اہل رِ جاکے اُوصاف بیان فرمائے ہیں کہ بیہ لوگ نیک اَعمال بجالاتے ہیں، ان کی رِ جاخوف سے منتصل ہوتی ہے، بیہ اپنی رِ جاکی سچائی میں کامِل ہیں جس پری شک کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اِر شَاد فرمایا:

ترجيه كنز الايهان: اور وه جو دية يين جو پكھ دي اور ان

وَالَّذِيْنَ يُؤُنُّونَ مَا التَّوَاوَّ قُلُوبُهُمُ وَجِلَةً

کے ول ڈررہے ہیں۔

(پ١٨) المؤمنون: ٢٠)

ایک مقام پر الله عَزْدَجَلَّ نے ان لو گوں کے نیک اَعمال اور ان کے وعدے کی پاسداری کی خَبرَ دیتے ہوئے اِرشَاد فرمایاہے:

اِنَّا كُنَّاقَبُلُ فِي اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّاللَّهُ ترجه كنز الايبان: بِ ثَلَ بَم اس بِهِ اپْ هُرول عَكَيْنَا (دِ٢٤,الطور:٢٤)

ا یک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

يُوفُونَ بِالنَّذُى وَيَخَافُونَ يَوْمًا

ترجیه نیز الایهان: اپنی مُتّتیس پوری کرتے ہیں اور اس دن

(پ۱،۲۹دهر:۷) سے *ڈرتے ہیں۔* 

اس لیے کہ خوف رِ جاسے ملا ہواہے، لہذا جس نے اُرِّیدر کھی تواسے اپنی اُرِّید والی شے سے کم ترشے کے قطعی حُسُول کاخوف بھی لا حِق ہو گا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قُلُ لِّلَّذِيْنَ الْمَنُو الْيَغْفِرُ وَ اللَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ ترجه عنز الايبان: إيمان والول سے فرماؤ در گزري ان اَ اَيُّا مُاللهِ وَلَا يَعْفُورُ وَ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

## آيتِ مُبارَكه كي تفيير اله

(صَاحِبِ بِتَابِ اِلْمِ اَجُلُّ حَفرت سَيِّدُنا فَيُّ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ مَتَ اللهِ عَفْرَ اللهِ عَمْرا و وه لوگ بین جو الله عَوْدَ جَنْ کی اس فرمانِ عالیشان میں ﴿ لِلَّنِ بِیُنَ لا یَرْجُونَ اَ یَا اُمْراللّٰهِ ﴾ سے مُراد وه لوگ بین جو الله عَوْدَ جَنْ کی سزاوَل سے نہیں ڈرتے۔ (یعنی یہاں رِ جاخوف کے معلیٰ میں ہے) چنانچہ جب اُمِّید کا دامَن نہ تھا منے والے لوگوں کے لیے اس کی مَغْفِرَت کے حَمْم کاعالَم یہ ہے تو اُمِّید سے وابستہ لوگوں پر اس کے فَصْل وکرَم کاعالَم کیا ہو گا؟ اسی طرح فرمانِ باری تعالیٰ ﴿ وَتَحْرُجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَالَا یَرْجُونَ مَلْ اللّٰهِ مَالَا یَرْجُونَ مَلْ اللّٰهِ مَالَا یَرْجُونَ مَلْ اللّٰهِ مَالَا یک مِعْفِی مِیں ہی ہے۔ اگر عُلَا کے کرام دَحِمَهُ اللّٰهُ السّلام کے نزدیک خوف ورِ جاایک ہی شے کی طرح نہ ہوتے تو وہ ایک کی تفسیر دو سرے سے بیان نہ کرتے۔

🗓 ...... ترجمهٔ كنزالايمان: اورتم الله سے وه أُمِّيدر كھتے ہوجووه نہيں ركھتے۔

# 😸 مُحبَّتِ بارى تعالى اور اس كى علامت 🐉

خَلْوَت میں بھی الله عَوْدَ جَلَّ سے اُنْس و مَحِبَّت رکھنارِ جاہے اور مَحِبَّتِ باری تعالیٰ کی علامت یہ ہے کہ بندہ عُلَائے کِرام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلام سے مَجَبَّت رکھے اور اَولِیائے عُظَام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلام کا قُرب حاصِل کرنے کی کوشِش کرے، نیک لوگوں کی ہم نشین سے تنہائی و وَحُشَت دُور کرے کہ دِل اور رُوح کا سُلُون انہی نیک بندوں کے ہاں ہے۔

# 

نیکی اور پر ہیز گاری کے کاموں پر تعاوٰن میں بوجھ محسوس نہ کرنا بھی رِجاہے کیونکہ اس میں نیک اَعمال کی حَلاوَت پائی جاتی ہے، ان کے بجالانے میں جَلْدی کی جاتی ہے، نیک اَعمال کرنے والوں کو ترغیب ملتی ہے، ان کے فوت ہوجانے پر دُکھ اور اَنْجَام دینے پر خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ،

مَرْوِی ہے کہ حُسنِ اَخلاق کے پیکر، مُجوبِ رَبِّ اَکبر صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرما يا: جَسے نيکی سے خوشی اور بُر انکی سے دکھ ہو وہ مومِن ہے۔ <sup>©</sup> ایک رِوایّت میں ہے کہ حُضور نبی پیاک، صاحبِ اَولاک صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرما يا: مير کی اُمَّت کے نیک لوگ وہ ہیں جو نیکی کرے خوش ہوتے ہیں اور اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرما یا: میر کی اُمَّت کے نیک لوگ وہ ہیں جو نیکی کرے خوش ہوتے ہیں اور بُرائی کا اِرْزِکا ب کرے اِمْنَ خِفَار کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ مومِن یقین اور دینی بصیرت پر ہوتا ہے۔ <sup>©</sup>

## خوف ورجا اہل یقین کی صِفَت ہے گھ

خوف ورِ جااس شخص کی صِفَت ہے جو اہل یقین میں سے ہو، چنانچہ یہ جب کوئی نیک عمّل کرتا ہے تو الله عوّد عوف ور جااس شخص کی صِفَت ہے جو اہل یقین میں سے ہو، چنانچہ یہ جب کوئی نیک عمّل کرتا ہے اس اِغتِبَاس سے عَدْدَ جَلْ کی وجہ سے نیک عمّل پر تواب کا یقین رکھتا ہے، اس اِغتِبَاس سے اس کا فرمانبر داروں میں شامِل ہونا گویا الله عَدْدَ جَلْ کی مَجبّت اور رَضا حاصِل کرنا ہے کیونکہ عِلْم اس بات کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا جب یہ رَضائے خداوندی اسے دنیا میں ہی مل گئ تو یہ اپنے مالِک کی رَضا پر کیونکر خوش

<sup>[7] .......</sup> ترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء في لزوم الجماعة، ٢/٧٢ ، حديث: ٢١٤٢

<sup>[7] ......</sup>مصنف عبدالرزاق, كتاب الصلاة, باب الصيام في السفر، ٣٤٣/٢، حديث: ٩٣، ٢٢٨، مختصرا

نہ ہو گا؟ اور جب کوئی بُر اعمَٰل کر تاہے تواسے یقین ہو تاہے کہ بیر کام بُرے کاموں پر ا**للہ** عَزْدَ جَلَّ کی وَعِید کے خوف اور اس کی عَظَمَت کی بنا پر مکروہ ہے اور اس پر عَذاب کا شِکار ہونے کا خدشہ ہے۔ اس اِعْتِبَاً سے اس کا نافر مانوں میں شامِل ہونا گویا اسے **اللہ** عَدَّءَ جَلَّ کے عَضَب اور ناپسندیدہ اُمُور میں داخِل کر دے گا کہ عِلم اس پر ولیل ہے۔ یہ ایس بات ہے جواسے مجھی بیندنہ آئے گی کیونکہ الله عَدَّوْجَلٌ کی ناراضی کے سَبَب آج یہ مَعاصی كاشِكارہے توكل بروزِ قِيامَت عَذاب كاشِكار ہو گا۔ چنانچہ فرمانِ بارى تعالىٰ ہے:

يْنَادُوْ نَلْمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُمِنَ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ترجمه كنز الايمان: ان كونداى جائ كى كه ضرورتم سے الله كى بيزارى اس سے بَهُت زِيادَه ب جيسے تم آج اپنى جان

(پ۲۲) المؤمن: ١٠)

# کل کی ناراضی بہتر ہے یا آج کی؟ اُ

مَنْقُول ہے کہ جب (نافرمان لوگ) جہتم میں اپنے نُفُوس کی بگڑی ہوئی شکلوں کو دیکھیں گے تو ان پر ناراضی کا اِطْہَار کریں گے ، اس پر انہیں ندادی جائے گی: دنیامیں **اللہ** عَدَّوَ مَلَّ کی نافر مانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تم سے الله عَزْدَجَلَّ كى ناراضى آج عَذاب ميں مبتلا ہونے كى وجه سے تمہارے اپنے نُفُوس پر ناراض ہونے ہے بڑی تھی۔ اسی طرح آج اس کی فرمانبر داری کے ذریعے اس کی رَضاحاصِل کرناکل اس کی جنّت میں نعمتوں کے حُصُول کا باعث ہو گا۔ یہ اس بندے کی صِفَت ہے جسے عِلمِ یقین کا مُکاشَفہ حاصِل ہو۔

## فداکے محبوب ومبغوض کی علامت 🛞

حضرت سیدنازید دخی الله تعالى عنه سے مروى حديث ياك ميں ہے كه انہوں نے بار گاہ رسالت ميں حاضِر ہو کر عَرْض کی: میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خِدْمَت میں یہ یو چھنے کے لیے حاضِر ہوا ہوں کہ اس تخص کی علامت کیا ہے جے الله عزوجال چاہتا ہے اور اس تخص کی علامت کیا ہے جے الله عزوجال نہیں جابتا؟ آب مَنَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي السي وَرْيَافْت فرمايا: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ يعنى (يبل يه بناوَكم) تم نے مٹنج کیسے کی؟ عَرْض کی: میں نے اس حال میں مٹنج کی ہے کہ میں نیکی اور نیک لو گوں کو پیند کر تا ہوں اور

جب میں خود کوئی نیکی کرنے پر قُدُرَت پاتا ہوں تو فوراً اس پر عَمَل کرنے کی کو سِشش کرتا ہوں اور تواب کی اُمِید بھی رکھتا ہوں اور جب کوئی خیر کا کام نہ کر پاؤں تو اس پر غم زدہ ہو جاتا ہوں اور (موقع ملنے پر) اس پر عَمَل کرنے کا مشاق رہتا ہوں۔ اِرشَاد فرمایا: یہ علامَت ہے کہ اس شخص کی جسے اللّه عَوْدَ جَلَّ چاہتا ہے اور اگر تمہارا شُار ان دو سرے لوگوں میں ہوتا تو وہ تمہارے لیے انہی لوگوں جیسے کاموں کو آسان فرما دیتا، پھر یہ پروابھی نہ کرتا کہ تم کس وادی میں ہلاک ہورہے ہو۔ <sup>®</sup>

## رجائي مزيد پاچ صورتيں ا

وَرْج وْ يِل أُمور بَهِي رِجامين سے بين:

🗫 🖘 بار گاہِ خداوندی میں ہمیشہ حاضِری سے لڈت یانا۔

🗫 🖘 مُناجاتِ بارى تعالى سے آسُودَگى (راحَت) يانا۔

کام باری تعالی کو توجه سے سننا۔

الله عیشق باری تعالی کی لذّتوں سے نُطف اندوز ہونا۔

🗫 الله عَزْوَجَلُّ كَ عَفْوِ جَمِيلِ اور فَضْل جَزِيلِ كَ حُصُول مِينِ الله عَزْوَجَلُّ كَ ساته مُحْن ظَن ركهنا\_

## نور توحيد ونار شرك الم

کسی عارِف کا قول ہے کہ توحید کا نُور ہوتا ہے اور شِر ک کی نار (یعنی آگ)۔ نُورِ توحید الله عَوْدَ جَلَّ کی وَحَد الله عَوْدَ جَلَّ کی وَحَد الله عَوْدَ جَلَّ کی وَحَد الله عَوْدَ جَلَّ کی عَارِ مُر کے مُشْرِک کی افرانیوں کو اس تیزی سے جَلا کر فَاکِشَر (راکھ) کر تاہے کہ نارِ شِر ک مُشْرِک کی نیکیوں کو اس قَدْر جَلْد نہیں جَلا تی۔

# میں بزرگوں کا دنیا سے کوچ کاعالَم ﷺ

حضرت سَيْدُ ناسليمان تيمي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القون كَ جَهانِ فاني سے كُوچ كا وَقْت قريب آيا تو آپ رَحْمَةُ

السسالسنة لابن ابى عاصمى باب رقم: ٩٠ ي ص ٩٠ ي حديث: ٣٢٣ السنة لا بن ابى عاصمى باب رقم: ٠٠ ي

حلية الاولياء، عبدالله بن مسعود، ١/١٢ ١٢ م، حديث: ٣٠٠

اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَهِ البِينِ شَهِز اوے سے فرمایا: اے میرے جگر گوشے! میرے سامنے الله عَوْوَجَلَّ کی رخصتیں بیان کر اور رِ جاکا تذکرہ کریہاں تک کہ میں جب اس جَہانِ فانی سے گوچ کروں توالله عَوْوَجَلَّ پر مُحشنِ ظَن رکھتا ہوااس کی بارگاہ میں حاضِر ہوں۔

#### صاحب قرت کا تبصره 🐉

(صَاحِبِ کِتابِ اِمامِ اَجُلِّ حَفرت سَیِّدُنا شُیُ اَبُوطالِب مِی عَلَیْهِ دَحَةُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) اگر رِجا اور نحشنِ طَن کے مَقامات اَفْضَل نہ ہوتے تو زِنْد کی سے جُدائی اور بار گاوِ خُداوندی میں حاضِری کے وَقْت یہ عُلَائے کِرام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام ان مَقامات کے حُصُول کی خواہش نہ فرماتے، انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کا خاتِمہ رِجا اور خُشنِ ظَن پر ہو حالا نکہ وہ ساری زِنْد گی تحشنِ خاتِمہ کی دُعا ما نگتے رہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زِنْد گی میں خوف اَفْضل ہے اور وِصَال اِلَی الْحَق کے وَقْت رِجا۔

# اقرار توحيد كي فضيلت الم

حضرت سَیِّدُ نا یحیٰ بن مُعاذِ رَحْمَهُ اللَّهِ تَعَالَ عَلَیْه مَقاماتِ رِجاکے مُنْعَلَّق فرماتے ہیں: جب ایک ساعت توحید کا ِ قرار 50 سال کے گناہوں کو مِٹادیتاہے تو 50 سال توحید کا اِ قرار گناہوں کے ساتھ کیا کرے گا؟

#### ر راوراست بار گاو خداو ندی سے تعنق 💸

حضرت سَیِّدُ نا ابو محد سَبُل تُسَرِّرِی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں:خوف آبُلِ رِجاکے لیے ہے۔ ایک مرتبہ اِرشَاد فرمایا: آبُلِ خوف کے سواباتی تمام عُلَائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کا تعلق براہِ راست بارگاہِ خداوندی سے

مُتَّصِل نہیں بلکہ آئلِ خَوف میں سے آئلِ رِجاہی ایسے ہیں جن کا تعلق بار گاہِ خُداوندی سے براہِ راست مُتَّصِل م ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه رِجا كو مَحبَّت كا ايك مَقام قرار ديتے۔ نيز عُلَائ كِرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام كے نزديك رِجا مَجبَّت كا پہلا مَقام ہے اور بندہ مَجبَّت میں اسی قَدَر بُلند وَرَجات پر فائز ہو تا ہے جس قَدَر رِجا اور مُحسَنِ طَن میں اس کے وَرَجات بُلند ہوتے ہیں۔

## ر جاکے متعلق 9 فرامینِ مصطفے 💸

(صَاحِبِ آبِتَابِ إِمَامِ آجَلٌ حَضرت سَيِّدُنا شَيْحُ ابُوطالِب مِّى عَلَيْهِ دَحِيةُ اللهِ القَوِى فرمات بين) رِجاكِ مُتَعَلَّق الله عَدَّوجَلُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے جو رِوایات مَرْوِی بین انہیں عام لوگوں کے سامنے بیان کرنامُناسِب نہیں، اس کے باؤجُو و ہمیں جو روایات مَعْلُوم ہوئیں ان میں سے پچھ یہاں بیان کررہے ہیں: (1) >> الله عَدَّوجَلُ نے اپنی رَحْمَت کے فَصْل سے جَہِمٌ میں ایک کوڑا پید افر مایا ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو جنّت کی طرف ہائے گا۔ 

©

- ﴿2﴾ → الله عَزَّوَ جَلَّ نے اِرشَاد فرمایا: میں نے اپنی مَحَلُوق کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ مجھ سے نَفْع حاصِل کروں۔ ®
- ﴿3﴾ → حضرت سَیِّدُنا ابو سعید خُدری دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مَرْوِی حدیث ِپاک میں ہے: الله عَدَّوجَلَّ نے ہر ایک شے پر کسی دوسری شے کو غلّبہ ضَرور عَطا فرمایا۔ جیسا کہ اپنے غَضَب پر اپنی رَحْمَت کو غلّبہ عَطا فرمایا۔ ®
- (4) → الله عَذَا جَلَّ نَ مُحُلُوق كو بِيدا كرنے سے پہلے ہى اپنے فِمَّة كَرَم پر رَحْمَت لازِم كرلى (اور فرمایا) ميرى رَحْمَت ميرے عَضَب پر حَاوِي ہے۔ ®
  - 📆 ......امالي ابن بشران، المجلس الخامس والأربعون والستمائة في رجب من السنة، ١ / ٢ كي حديث: ١ ٢ ١
    - 📆 ......رساله قشيريه ، باب الرجاء ، ص 🗠 ا
  - تنت ......مستدرك، كتاب التوبة والانابة، باب ما خلق السمن شيئ الا وقد خلق له ما يغلبه، ٢٥٨/٥، حديث: ٢٤٠٨
    - الم الماري كتاب التوحيد ، بابقول الله: بل هوقر أن مجيد . . . الخي ١٩٥/ ٥ محديث : ٢٥٥٣ م
    - مسلمى كتاب التوبقي باب في سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه ي ص ا ك ١ م مديث: ١ ٢٥٥

(5) >> حضرت سَيِّدُنا مُعاذِين جبل مَضِي اللهُ تَعَالى عَنْه اور حضرت سَيْدُنا أنس بن مالِك مَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے

مَرْ وِی ہے کہ جس نے لا اِللّٰہَ اللّٰہ کہاوہ (آخر کار) جنّت میں داخِل ہو (ہی جائے) گا۔ $^{\oplus}$ 

- (6) → جس كا آخرى كلام لا إلله إلا الله بو آك اسے تبھى نہ چھوئے گ۔ ®
- (7) 
  ightharpoonup جو **الله** عَزْدَ جَلَّ ہے اس حال میں ملے کہ اس نے شِر ک نہ کیا ہو تو آگ اس پر حَر ام کر دی جائے گی۔
  - $(8) 
    ightarrow + rac{1}{2}$  ور میں ذرّے کے وَزُن بر ابر بھی اِیمان ہو گا جہتّم میں داخِل نہ ہو گا
  - ﴿9﴾ ← اگر کافِر **الله** عَدْوَجَلَّ کی رَحْمَت کی وُشعَت جان لے تو کوئی بھی اس کی رَحْمَت سے مَا نُیوس نہ ہو۔ <sup>®</sup>

#### رحمت خداوندى كى مثاليس 💸

الله عَزَّوَ جَلَّ نِے اپنی نِشانیوں کے طُہُور کے بعد سب سے بڑے کبیرہ گناہ کو مُعاف کرنے کے مُتَعَلِّق اِرشَاد فرمایا:

ثُمَّا تَخَفُوا الْعِجْلِ مِنْ بَعْنِ مَاجَاءَتُهُمْ ترجة كنز الايمان: پر بَحِرُ الح بيط بعد اسك كه روثن البيناتُ فَعَقُونَا عَنْ ذَلِكَ ( ٢٠ السة ١٥٢٠ ) تين ان كياس آچيس توجم نيه مُعاف فراديا الْبَيِّنْ فُعَقَوْ نَاعَنْ ذَلِكَ ﴿ ١٥٢ ، السة ١٥٢٠ )

ایک مقام پر الله عَزْوَجَلَ نے اپنے اَوْلِیائے عِظام وَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام سے اپنے اَدْکام کے نَفَاذ اور اپنی مَشِیَّت

کے اِجْرَاکی پیچان کراتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

ترجمه کنز الایدان: اور اگر اس کے بعد بھی بچلو (بہو) کہ تمہارے یاس روشن حمم آ چکے تو جان لو کہ الله زَبرُوَسْت

فَإِنُ زَلَلْتُمُمِّنُ بَعْنِ مَاجَآءَ ثُكُمُ الْبَيِّنْتُ فَاعُلَمُوَّا اَنَّاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞

(پ۲۰۱،البقرة:۲۰۹) حَمَّمَت والاسم-

[ ] ......مسلم كتاب الايمان , باب من مات لا يشرك بالله . . . الخ ، ص ١٢ , حديث : ١٥٢ ( ٩٣ )

مسنداحمد، حدیث معاذبن جبل، ۲۳۴/۸ محدیث:۲۲۰۷۰

مسندابى يعلى ، مسندانس بن مالك ، ٣٨٨/٣ ، حديث : ٣٨٨٧

- [٣] ......مسنداحمد، حدیث معاذبن جبل، ۲۲۵/۸ حدیث: ۲۲۱۲ ، بتغیر
- النق ......السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول عن الموت، 2 / ٢ ٢ / ٢ / ٢ / ٢ و ١٠ و ٢ / ١٠ ٩ ٢ ١
  - [77] ......ترمذي، كتاب البروالصلة، باب ماجاء في الكبر، ٢/٣٠ ٢/ حديث: ٢٠٠١
  - [3] ......سسلم، كتاب التوبة, باب في سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه, ص ٢ ٢ ٢ م مديث: ٢ ٢٥٥ م بتغير قليل

## آيتِ مُبارَكه كي تفير اله

عَزِیْزٌ سے مُر او وہ ہستی ہے جس کی کَرَم نوازی کے بغیر کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا اور حَکِیْمٌ سے مُر او وہ ہستی ہے بندوں کے فیصلے ابنی مَشِیَّت کے مُطالِق فرما تاہے۔ پھر تمام گناہوں کو بخش ویتا ہے اور کوئی پروانہیں کر تاجیسا اس نے کافروں کی بیہ بات ان لو گوں (یعنی بنی اسرائیل) کی زبانوں پر جارِی فرما دی کہ جنہیں اس نے تمام جَہانوں پر فضیلت عطافر مائی تھی مگر اس کی عَطاکر وہ فضیلت کے باؤ جُود انہیں اس قول نے کوئی نقصان نہ پہنچایا جب انہوں نے حضرت سیّیرُناموسی عَدَیْدِ السَّدَم سے عَرَض کی:

(پ۹،الاعراف:۱۳۸) ال کے لیےاتے خداہیں۔

مزيدإرشًاد فرمايا:

قَالَ اَ غَيْرَ اللهِ اَ بَغِيْكُمْ إِلهَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ ترجمة كنز الايدان: كَباكياالله كسواتمهارااور كوئى خداتلاش عَلَى الْعَلَمِينَ ١٤٠٥ (په ١٢٠٥ عنداند ١٢٠٠)

#### قبیلہ جالوت کے سر دار کو دندان شکن جواب ﷺ

بَنی إسرائیل کے قبیلہ جَالُوت کے سر دار نے جب امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا علی المرتضٰی کَنَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجَهَهُ الْکَهِیْمِ سے یہ کہا کہ تم (یعنی مسلمان) اپنے نبی کے 30 سال بعد ہی ایک دو سرے کی گر د نیں تلواروں سے کا شخے لگے ہو۔ تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ نے اِرشَاد فرمایا: تم تو وہ لوگ ہو جن کے پاؤں بھی ابھی سمندر کے پانی سے خشک نہ ہوئے کہ حضرت سَیِّدُنامو سی عَلَیْهِ السَّلَامِ سے عَرْضَ کرنے لگے: ہمارے لیے بھی ایک خدابنا ویجئے جیساان کے اتنے خداہیں۔ 

• ویجئے جیساان کے اتنے خداہیں۔ 

• میں ایک سے خوابیں۔ 

• میں ایک سے خوابیں کے ایک خداہیں۔ 

• میں ایک سے خداہیں۔ 

• میں ایک سے خوابیں کے ایک خداہیں۔ 

• میں ایک سے خوابی کے ایک خداہیں۔ 

• میں ایک سے خوابیں کے ایک خداہیں کے ایک خداہیں کے ایک کیا کے ایک کی کیٹیٹو السَّلَامِ کیا کے ایک کی کیٹیٹو السَّلَامِ کیا کہ کی ایک کی کیٹیٹو السَّلَامِ کی کی کیٹیٹو السَّلَامِ کی کی کی کیٹیٹو السَّلَامِ کی کیٹیٹو کی کی کیٹیٹو کی کیٹو کی کیٹیٹو کی کیٹو کی کیٹو کی کیٹیٹو کی کیٹو کی کیٹیٹو کی کیٹو کی

## خوش خبري دو، نفرت نه چيلاؤ

الله عَزْوَجَلَّ كَ بِيارِ عَمِيبِ مَكَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كافر مانِ عاليشان ہے: جب تم لو كوں كے سامنے ان

[7] .......فضائل الصحابة الاحمد بن حنبل ، فضائل على عليه السلام ، ٢ / ٢٥/ ٢ ، حديث : ٢ ٢٥ ١

کے رب کا تذکرہ کرو توانہیں ایسی باتیں نہ بتاؤجن سے وہ ڈر جائیں اور مُتَنَفِّر ہوں۔ <sup>®</sup> ایک بِوایَت میں ہے کہ آپ صَلَّاللهُ تَعَالَٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے فرمایا: خوش خبری دو، نَفْرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرواور شکی پیدانہ کرو۔ <sup>®</sup>

#### بندول کورحمتِ خداو ندی سے مایوس مت کرو 🐉

ایک مرتبہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے صحابۂ کِرام عَلَيْهِمُ الدِّغُوَان کو نصیحت کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: اگرتم وہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں توتم کم ہنتے اور زیادہ روتے۔ (یہ فرمانے کے بعد آپ عَلَیْهُ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم شَر یف لے گئے تو) حضرت سَیِّدُ ناجر بل عَلَیْهِ السَّلام نے خِدْمَتِ عالیتان میں حاضر ہو کر الله عَوْدَ جَلَّ کا یہ پیغام دیا کہ آپ نے میر بیندوں کو (میری رَحْمَت سے) مَا يُوس کیوں کیا؟ جنانچہ آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم صحابۂ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوان کے پاس تشریف لائے اور الله عَوْدَ جَلَّ کی رَحْمَت و بِخَشْش کی اُمِّید دِلائی اور اس کے حُمُول کا شوق دِلایا۔ ®

خصنور نبی پاک، صاحب لَولاک مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے جب یہ آیتِ مُبارَکہ ﴿ آیا یُّیماللّا اللّٰهِ اللّٰهَ اللّهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَّ اللهِ اللهِ النَّالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>[1] ......</sup>السنة لابن ابي عاصم، باب ماذكر عن النبي انه قال: لا تحدثوا الناس بما يفزعهم ١٠٠٠ الخ، ص٥٣٠ م حديث: ٢٥٣

<sup>🏋 ......</sup>بخارى، كتاب العلم، باب ما كان النبي الله الله يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ٢/١م، حديث: ٩٩

تنت .....مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب توقير و الشيئ و ترك اكثار سؤاله . . . الخي ص١٢٨٣ ، حديث: ٩٢٣٥ ، مختصر أ صحيح ابن حبان، كتاب العلم، باب الزجر عن كتبة المرء . . . الخي ١ / ٢٢ ١ ، حديث ١ ١٣٠

 $^{\odot}$ اُمتوں میں ایسی ہے جیسے کسی کالے بیل کی جلد پر سفید بال ہوں۔

## اگرتم گناه ند کرو کے تو! ﷺ

ایک مشہور حدیث میں ہے کہ سرور کا ئنات، فَخْرِ مَوجُودات صَفَّال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ مَغْفَرِت نِشان ہے: اگر تم گناه نہ کرو تو الله عَوْدَ جَلَّ ایک ایک مخلوق پیدا فرمائے گاجو گناه کرے گی تا کہ وہ انہیں مُعاف فرمائے۔ گاجو گناه کرے گی تا کہ وہ انہیں مُعاف فرمائے۔ گابی دوایّت میں اَلفاظ کچھ یوں ہیں: الله عَوْدَ جَلُّ تنہیں ہلاک فرماکر ایک ایک قوم پیدا فرمائے گا جو گناه کرے گی تا کہ وہ ان کی مَغْفِرَت فرمائے۔ کیونکہ وہ بخشے والا اور رَحْم فرمائے والا ہے۔ گ

## مديثِ بِإِك كَي شرح الله

مُر اویہ ہے کہ مَعْفَرَت اور رَحْمَت الله عَنْوَجُلَّ کی صِفات ہیں لہٰذاایک ایسی مخلوق کا ہونا ضَروری ہے جس پریہ صِفاتِ باری تعالی صادِق آئیں جیسا کہ عِلْمِ مَعْرِفَت کے مُنْعَیِّق کہا جاتا ہے کہ الله عَدْوَجُلَّ کے ہر اِسم کی ایک صِفت ہے اور ہر صِفت کا ایک فعل ہے۔ اس بات میں مَعْرِفَت کا راز پوشیدہ ہے اور یہ خواص کی مَعْرِفَت ہے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے کہ حضرت سَیِّدُنا اِبرا ہیم بن اَوْجَم عَنَیْهِ دَحَهُ اللهِ الْاکرَم فرماتے ہیں: ایک رات میں اکبلا طواف میں مصروف تھا، وہ رات شدید تاریک تھی اور بارش بھی زَوروں پر تھی، میں بابِ کعبہ کے قریب مُلْتَذَم میں کھڑا ہو کر عَرض کرنے لگا: اے میرے رب! مجھے گناہ سے محفوظ فرمالے کہ میں ہمی تیری فرمانی نہ کروں۔ اچانک بیٹ الله سے ہاتِفِ غیبی کی آواز آئی: اے ابرا ہیم! تم بھی گناہوں سے محفوظ رہنے کی درخواست کر رہے ہو جبکہ میر اہر مومِن بندہ مجھ سے یہی طلّب کرتا ہے، اگر میں نے سب کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا تو اپنا فَضُل کس پر فرماؤں گا؟ اور کس کی مَغْفِرَت فرماؤں گا؟

بغارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قصة ياجوج وماجوج، ١٩/٢ محديث: ٣٣٣٨

السنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، سورة الحج، ٢/٩٠٩، حديث: ١٣٣٩

٢ ٢ ٨٠ مسلم، كتاب التوبة ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة ، ص ٢٩ ٢ مديث : ٢ ٢٨ مديث : ٢ ٢٨ م

تنظ ......مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، ص ٢ ١ م رحديث: ٩ ٢ ٢ ٢

<sup>[]......</sup>ترمذى, كتاب التفسيري باب ومن سورة الحجي ١١٣/٥ محديث: ٣١٤٩

حضرت سَیِّدُ ناحسن بھری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اگر مومِن گناہ نہ کرے تو پر ندوں کی طرح ہوا میں اڑنے گئے مگر الله عَزَدَ جَلَّ نے گناہوں کے ذریعے اسے (پروازسے) روک رکھاہے۔

اسی کی مِشل حُسنِ آخلاق کے پیکر، مَجوبِ رَبِّ آکبر صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ مَغْفِرَت نِشان ہے: اگر تم گناہ نہ کروتو مجھے خَدْشہ ہے کہیں تم گناہوں سے بھی زیادہ بُری شے میں مبتلانہ ہو جاؤ۔ عَرْض کی گئ: وہ کیا چیز ہے؟ اِرشَاد فرمایا: عُجُب وخود پیندی۔ <sup>©</sup>

# نفس كي صِفات رُجي

(صَاحِبِ بِتَابِ إِلَمُ اَبْلُ صَرَت سَيِّرُنا شَيْ ابُوطالِب مِّى عَيْهِ رَحَةُ اللهِ القِي فرمات بِين) ميرى عمرى قَنم! عيجب (خود يهندى) هُت كَلِير نَفْس كى صِفَت ہے اور يہ اَعمال كوبر بادكر ديتا ہے ، يہ اَعمالِ قُلُوب كے بيره گنا ہوں ميں سے ہه اور گناه نفسانی خواہشات کے اَخلاق بیں۔ (سركارِ والا تَبارِ صَفّالْ عَنْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَعَلَا عَنْهِ وَاللهُ وَعَلَا عَنْهِ وَاللهُ وَعَلَا عَنْهِ وَاللهُ وَ اللهِ وَاللهُ وَيَعَلَّا اللهِ وَيَعَلَّى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَعِنْ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَعِنْ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعَنْ اللهُ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعِنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَعَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَعَنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَالِلهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ

# کسی کو بھی حقیر بندجانو 🔭

حضرت سَیِّدُ نالُوسُف بن حسین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے ایک مُخَنَّث (یعنی بیجڑے) کو دیکھ کر اسے حقیر جانتے ہوئے منہ پھیر لیا تووہ آپ کی جانِب متوجّبہ ہو کر بولا: آپ بھی وُہی کر رہے ہیں (جو ہمیں دیکھ کر عام لوگ کرتے

[1] ......شعب الايمان للبيهقي، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، ٢٥٣/٥، حديث: ٢٥٥ ك

ہیں) چنانچہ آپ کے لیے یہی کافی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ آپ نے گھبر اکر فوراً اس سے پوچھا: تو کیا جانتا ہے؟ عَرُض کی: آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت سَیِّدُنا یُوسُف دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَنْهُ فَ اللهِ تَعَالْ عَنْهُ فَ اللهِ تَعَالْ عَنْهُ فَ اللهِ تَعَالْ مَا اور إسْتغفار کرنے لگے۔

## آيتِ دَين اور بخش كي أمِّيد الله

عارِ فین میں سے کسی آئل ِ رِجانے جب سورہ بقرہ کی آ یت و ین (یعن 282 نمبر آیت) تلاوت فرمائی تو نوش ہوگئے اور اسے بَشَارَت سمجھا اور ان کی اُرِّید پہلے سے بھی بڑھ گئے۔ جب ان سے عَرَض کی گئی کہ اس آ یت مُبارَ کہ میں رِجاکا تذکرہ ہے نہ کوئی بَشَارَت (تو خوشی کی وجہ کیا ہے ؟)۔ فرمانے لگے: کیوں نہیں! اس میں تو بَہُت بُری رِجاکا فِر کر ہے۔ عَرَض کی گئی: وہ کیے ؟ فرمایا: و نیاساری کی ساری قلیل ہے اور اس میں انسان کارِ زُق اس بڑی رِجاکا فِر کر ہے۔ بھر اس رِ رُق میں سے اس کا قَرَض تو بَہُت بی قلیل ہے، جب اللہ عَوْءَ جَلُ نے اس (انہائی قلیل ہے، چر اس رِ رُق میں سے اس کا قَرَض تو بَہُت بی قلیل ہے، جب اللہ عَوْءَ جَلُ نے اس (انہائی قلیل رِ رُق یعنی قرض کو ایور اس کے مُشکّق قر آنِ مجید میں ایک طویل آ یَتِ مُبارَ کہ این وین میرے وَرُض کی وصولی یا اوا یکی کی ) کوئی پر وانہیں (کہ یہ سب نازِل فرمائی۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے (اس قَرض کی وصولی یا اوا یکی کی) کوئی پر وانہیں (کہ یہ سب نازِل فرمائی۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے (اس قَرض کی وصولی یا اوا یکی کی) کوئی پر وانہیں (کہ یہ سب لین وین میرے وُرَ قاکر لیں گے، جب و نیا ہیں میرے است قلیل مال کے لیے اللہ عَوْمَ مَلُ نے اس فَدَر اِحْسَاط کا حَمْم ویا اور مجھ پر رَبُّ فَر مُرایات کی روز قیامَت اس کا میر ہے ساتھ سُلوک کیسا ہو گا کہ جب میرے نَشَ کا کوئی بدَل نہ ہو گا؟

## رحمتِ خداو ندی کی چھما چھم برسات 💸

اَلُمِ رِجامِیں سے کی نے جب یہ آیتِ مُبارَکہ ﴿ وَ بَکَ اللّٰهِمُ قِنَ اللّٰهِ مَالَمُ يَكُونُو اَيَحْسَبِهُونَ ۞ ( به ٢٠، الاسر دور) ترجیه کنو الایسان: اور انہیں الله کی طرف سے دوبات ظاہر ہوئی جوان کے خیال میں نہ تھی۔ ﴾ تلاوَت فرمائی تو وہ الله عَوَّرَ جَلَّ کے جُود و کَرَم اور إحسان کی ایس وادیوں کی اُیّرید رکھنے لگے کہ دنیا میں ان کے مُتَعَلِّق کسی کو بھی خیال بھی نہ گزراہو گا۔

حضرت سَيْدُنا جنيد بغدادى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بين: الرالله عَزْوَجَلَّ كَ رَم كَى ايك نِكَاه بهي يرط

جائے تو گناہ گار نیکوکار بن جائیں۔ یہی مقہوم ایک روایت میں بھی ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّ الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اِر شَاو فرمایا: بروزِ قِیامَت الله عَوْدَ جَلَّ الیی مَعْفَرِت فرمائے گا کہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہ گزراہو گا یہاں تک کہ الله سے بھی اس اُبِّید میں اپنادامَن پھیلا لے گا کہ اسے بھی اس میں سے کھی فیل جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ کے مَجوب، دانائے غیوب صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَی اِسْ اَبِی اِسْ مَعْوَ وَاللهِ وَسَلَّم فَی اِسْ اَبِی اِسْ مَعْوَ وَاللهِ وَسَلَّم فَی اِسْ اِللهِ عَوْدَ جَلَّ کَی (رحمین پوری 100 ہیں مگر اس نے) 99 رحمین (اپنے پاس رکھی) ہیں اور ایک نے اِرشَاد فرمایا: الله عَوْدَ جَلُ کی (رحمین پوری 100 ہیں مگر اس نے) 99 رحمین (اپنے پاس رکھی) ہیں اور ایک رحمین دنیا میں ظاہر فرمائی ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوق باہم ایک دو سرے سے رَحْمَت بھرا اسُلُوک کرتی ہیں اور ایک ایک اولاد پر شفقت فرمائی ہے، جانور اپنے بچوں سے بیار کرتے ہیں، بروزِ قِیامَت الله عَوْدَ جَلَّ اینی اس ون الله عَوْدَ جَلَ این اس ون الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ وَلُ ہلاک ہونے والا ہی ہلاک ہوگا۔

کہ ) ان میں سے ہر رَحْمَت آسانوں اور زمینوں کے برابر ہوگی۔ شور پدار شَاد فرمایا: پس اس ون الله عَوْدَ جَلَ کی اس قَدْرَرَحْمَت کے باؤجُود کوئی ہلاک ہونے والا ہی ہلاک ہوگا۔

سی عالم کا قول ہے کہ **اللہ** عَزْءَ جَلَّ جب بروزِ قِیامَت کسی بندے کا کوئی گناہ مُعاف فرمائے گا تووہ ایسے ہر بندے کو بھی مُعاف فرمادے گا جس نے بیہ گناہ کیا ہو گا۔

## كيامرن ممَل باعِث نجات هو گا؟ الله

حضور نبی پاک، صاحبِ لَوْلاک صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَا فَرِمانِ عَظَمَت نِثان ہے: مَمَّل كرواور خوش خبرى پاؤمگر يادر كھوكہ كوئى بھى ہر گزاپنے عَمَل سے نجات نہ پائے گا۔ ®

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إِرشَاد فرمایا: تم میں کوئی بھی اپنے عَمَل سے جنّت میں جائے گانہ جہنّم سے نجات پائے گا۔ صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّصْوَان في عَرْض

۱/۹۸۰ مدیث: ۹۳ محدیث: ۹۸/۱ محدیث: ۹۳ محدیث: ۹۳ محجم او سطی ۱/۹۵۲ محدیث: ۵۲۲۷ محدیث: ۹۳ محجم او سطی ۲۵/۳ محدیث: ۵۲۲۷ محدیث: ۹۳ محجم او سطی ۲۵/۳ محدیث: ۵۲۲۷ محدیث: ۹۳ محمدیث: ۹۳ محدیث: ۹۳ محدیث:

📆 ......مسلم، كتاب التوبة, باب في سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه, ص ٢٥٢١, ١٣٤٢, ١٢٥٥٢, ٢٧٥٢, بنغير

النتل المسلم) كتاب صفة القيامة والجنة والنارياب لن يدخل احدالجنة بعمله بل برحمة الله ي ص ١٥١٨ عديث: ١٨١٨ م بتغير قليل .

سنن الداوسي، كتاب الرقاق، باب لاينجي احدكم عمله، ٢ / ٩ ٩ ٩ محديث: ٢ ٧٣٣

کی: یارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِيَّةِ اللهِ ا

## سرکار کی شفاعت ﷺ

سر کارِ والا تَبار، ہم بے کسوں کے مدد گار صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ شَفَاعَت نِثان ہے: میں نے ابنی شَفَاعَت کو اپنی اُمَّت کے کبیرہ گناہوں کا اِرْتِکاب کرنے والوں کے لیے چھپار کھا ہے۔ ایک رِوایَت میں اَلفاظ کچھ یوں ہیں: کیا تم شَفَاعَت کو نیکوکاروں اور پر ہیز گاروں کے لیے سجھتے ہو؟ یہ (ان کے لیے نہیں) بلکہ خطاکاروں اور گناہ گاروں کے لیے سجھتے ہو؟ یہ (ان کے لیے نہیں) بلکہ خطاکاروں اور گناہ گاروں کے لیے ہے۔ ©

#### يَسِّرَاوَلا تُعَسِّرَا ﴾

سر كارِ مدينه صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَ حَضِرت سَيِّدُ نَا مُعَاوْ وَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حَضِرت سَيِّدُ نَا ابو موسى اللهُ تَعَالَ عَنْه كو يَمِن كا والى بناكر بَضِيجة وَقْت نَصِيحت كرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَ لَا تُعَسِّرًا وَ لَا تُعَسِّرًا وَ لَا تُعَسِّرًا وَلا تُعَسِّرًا وَلا تُعَلِينَا وَ اللهُ عَنْ اللهُ بِيدِ اكرنا اور تَنَى كَاباعِث نَه بَنِا، خوش خبرى دينا اور نَقْرَت نه يَصِيلانا وَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

# مخفی لطف واحبانِ خداوندی کاعلم ﷺ

الله عَزْوَجَلَّ کے کَرَم اور مَخْفِی لُطُف واِحسان کاعِلَم مو منین کے ہاتھوں سے دامَن اُمِّید چھڑا تاہے نہ ان کی رِجااور مُحسَنِ طَن میں کمی کر تاہے اور نہ ان کے خوف میں اِضافے کا باعث بنتاہے تاکہ وہ اس کی رَحْمَت سے مَا يُوس نہ ہوں کيونکہ وہ الله عَذَوَجَلُ کی جبریت و کَبْرِيَائی کو جانتے ہیں اس اِعْتِبَار سے کہ جس سے ڈرا جاتا

- تا ......سسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنارياب لن يدخل احدالجنة بعمله بل برحمة الله ، ص ۱۵۱۳ مديث: ۲۸۱ در تا ۲۸۱ سسنداحمد ، سسندا
- آآ ......مسلمی کتاب صفة القیامة والجنة والنار باب اختباء النبی المنطقة دعوة الشفاعة لامته ب ۲۰ محدیث: ۹۹ م بتغیر تاریخ بغداد با ۱۲/ ۱م ۱۲ بالرقم: ۲۲ ۱۳ محمد بن ابر اهیم بن کثیر بدون: لاهل الکبائر
  - [ت] .....ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر الشفاعة ، ۵۲۳/۴ ، حديث : ۱ ۱ ۳۳۱
  - آتم السمبخاري كتاب الجهاد والسير باب ما يكر دمن التنازع . . . الخي ٢٠/٢ ٣٠٣٨ حديث ٢٠٣٨

ہے اس سے مُحِبَّت کی جاتی ہے اور اس کی مُحِبَّت مو منین میں اُنس پیدا کرتی ہے اور انہیں مَقام رِ جاتک لے جاتی ہے، جبکہ اس کی ہَیْبَت انہیں گھر اہٹ میں مبتلار کھتی ہے اور مقامِ خوف پر فائز کرتی ہے۔ چنانچہ ان کی ہیْبَت کا خوف باعثِ لدِّت اور مُحَبَّت سے لُطُف اندوز ہونا باعثِ ہَیْبَت ہے۔ یہ لوگ خوف و مُحِبَّت کے مُقامات میں مُعْتَدِل رہے ہیں، الله عَزْدَجَلُ کی عَطاکر دہ قوّت و عِلْم کی دولت سے بُلَند مر ہے پر فائز ہوتے ہیں اور ذاتِ باری تعالیٰ کے مُشاہِدے میں ثابت قدّم رہے ہیں۔

## رحمت وعلم كا تعلق الم

یہ مقام اہلِ یقین میں سے عارِ فین کا وَصْف ہے جو کامِل ایمان والے اور خواص آئِلِ یقین ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ مَعْرِفَت حاصِل ہے کہ الله عَدْوَجَلَّ اپنی صِفات میں کامِل ہے، اس کی کسی صِفَت میں کوئی نقص نہیں، اس کی رَحْمَت کا تعلّق وُسْعَتِ عَلْم سے ہے جیسا کہ عِلْم کا تعلّق وُسْعَتِ قُدْرَت سے ہے۔ کیونکہ انہوں نے کلامِ باری تعالی سن کراس کے اَوصَاف کامُشاہَدہ حاصِل کیا کہ وُہی عِلْم والا اور قَدْرَت والا ہے۔

# جہتم رحمتِ خداد ندی کی وُسْعَت میں شامِل ہے گا 😚

فرمانِ باری تعالی ہے:

سَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ال

ایک مقام پر اِرشًاد فرمایا:

فَسَا كُنُّبُهَالِلَّانِينَ يَتَّقُونَ

ترجمه كنز الايمان: توعنقريب مين نعمتول كوان كے ليے

(پ٩عالاعراف:١٥٦) لكهدول كاجو دُرت بير

#### نعمت اور عَذاب بقدرِ استطاعت 🛞

اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ نِے مُخَلُوقِ کی طاقت کے اِعْتِبَام سے اپنا عَذاب ظاہر فرمایا جیبیا کہ اس نے مخلوق کی مصلحتوں کے مُطابِق اپنی نعتیں ظاہر فرمائیں۔ چنانچہ **اللہ** عَزْوَجَلَّ نے جس قَدَر نعتیں اور عَذاب ظاہر فرمایاس سے زائد کوبر داشت کر نااور اس کے اِظْہَار کی طاقت ر کھنا مخلوق کے بس میں نہیں بلکہ ان کے لیے یہ مُناسِب بھی نہیں ، کہ وہ الله عَذَّوَ جَلَّ کی ظاہر کر دہ چیز وں سے بڑھ کر جاننے کی کو شِشش کریں۔ کیونکہ اس کے عَذاب اور نعمتوں کی اِنتہا کا تعلّق اس کے مُلک کی اِنتہا ہے ہے کہ جس کا وُجُود اس کے ساتھ قائم ہے، جبکہ اس کا مُلک اس کی ا قُدْرَت وسَلَظَنَت کی حَد تک ہے اور اس کی قُدْرَت وسَلَظنَت غیر محدود ہے جس کا إنظهَار تمام مخلوق کی طاقت سے باہر ہے، نیز اس کے مُلک کا تعلّق صِفاتِ باری تعالیٰ واَسائے باری تعالیٰ کی عَظَمَت سے بھی ہے گر غیب کے پر دوں کو کھولنے کی کوئی راہ نہیں۔ یاک ہے وہ ذات جس کی فُذرَت کی کوئی انتیماہے نہ اس کی عَظمَت کی کوئی حَداور نه اس کی سَلْطَنَت کا کوئی کِنَارَ ہ۔

# مِلْمِ ہاری تعالیٰ ﷺ

فرمانِ باری تعالی ہے:

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿

ترجيه كنزالايمان: بي شك وه جلم والا بخشف والا به-

(پ۵۱) بنی اسرآئیل:۲۲)

دوسرے مقام پرہے:

و كَانَ اللَّهُ عَمِلْيُما كَلِيما ﴿ (٣٢٠ الإحزاب: ٥١) ترجيه كنزالايمان: اورالله عِلْم وعِلْم والا بـ

جب عار فین مذکورہ آیاتِ مُبارَ کہ میں بیان کردہ الله عَدْوَجُلَّ کی صِفات کے مُشاہَدہ سے فیض یاب ہوئے

المعربة العلمية (مرسان) المدينة العلمية (مرساسان) والمعربة العلمية (مرساسان) والمعربة العلمية العلمية المعربة العلمية العلمية المعربة العلمية العلمية المعربة العلمية العلمية المعربة العلمية المعربة العلمية العلمية المعربة العلمية العلمية

توانہوں نے جان لیا کہ مَغْفِرَت کا اِنْحِصار الله عَذَّوَجَلَّ کے حِلْم کی وُشعَت پر ہے جیسا کہ حِلْم وُشعَتِ عِلْم کے مُطابِق ہے، چنانچہ وہ الله عَذَّوَجَلَّ کے حِلْم کی عَظَمَت کو دیکھ کراس کی عظیم مغْفِرَت کی اُرِّیدر کھنے لگے اور اس کی عظیم مغْفِرت کی اُرِّیدر کھنے لگے اور اس کی بردہ بو شی کامُشاہدہ کر کے انہوں نے اس کے عَفُو وَدَیْ گُذِی سے اپنی اُرِّیدوں کو وابستہ کر لیا۔ مَنْقُول ہے کہ حامِلین عَرْش ایک دو سرے سے بلند آواز سے کہتے ہیں: سُبْحنَكَ عَلَی حِلْمِكَ بَعُل عِلْمِكَ، سُبْحنَكَ عَلٰی عِلْمِكَ بَعُد این عَلْم کے بعد این عَلْم کے بعد این عَلْم کے اعْتِبانی سے اور این قُدْرَت کے بعد این عَفُول کے بعد این عَفُود وَیْ گُذِی کے اِعْتِبانی سے اور این قُدْرَت کے بعد این عَفْود وَیْ گُذِی کے اِعْتِبانی سے یاک ہے۔ 

© بعد این عَفْود وَیْ گُذِی کے اِعْتِبانی سے یاک ہے۔ 

© بعد این عَفْود وَیْ گُذِی کے اِعْتِبانی سے یاک ہے۔ 

©

عار فین ہیں سے آئل رِ جاکو کلام باری تعالیٰ کے مَفاجِیم کا إدراک حاصِل ہے جیسا کہ انہیں صِفاتِ باری تعالیٰ کے مَعانیٰ کا عِثْم رکھنے کی عَظَمَت کی بناپر بُلَند نظری حاصِل ہے، لہذا ہر صَاحِبِ مَقام کو اپنے مَقام کا مُشاہَدہ حاصِل ہو تا ہے اور وہ اپنے مُشاہَدے کے مُطابِق کلام سنتا ہے، چنانچہ سب سے آعلیٰ مُشاہَدہ صِدِّ یقین کا ہے، پھر حاصِل ہو تا ہے اور وہ اپنے مُشاہَدے کے مُطابِق کلام سنتا ہے، چنانچہ سب سے آعلیٰ مُشاہَدہ صِدِّ یقین کا ہے، پھر شُہَداکا، پھر صَالحین کا اور اس کے بعد خواص مومنین کا۔ یہ لوگ الله عَدَّدَجَلَّ کی مَد د سے اس کے کلام پر اِسْتِدَلالل کی قوّت حاصِل کرتے ہیں اور اس کی رَحْمَت سے اس کی تجلیوں کا دید ار کرتے ہیں۔ اللہ عَدَّدَجَلَّ کے ہم عَمَل کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سَیِّدُناسَہُل تُشرَّی عَلَیْدِ دَحَدُ اللهِ الْقَوی فرماتے ہیں اور الله عَدَّدَجَلَّ ان کے ہر عَمَل کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سَیِّدُناسَہُل تُشرَّی عَلَیْدِ دَحَدُ اللهِ الْقَوی فرماتے ہیں: نیکوکار رَحْمَت کی وُشِعَت میں زِنْدَ گی بَسَر کر تا ہے اور گناہ گار صِلْم کی وُشِعَت میں۔ اللهِ الْقُوی فرماتے ہیں: نیکوکار رَحْمَت کی وُشِعَت میں زِنْدَ گی بَسَر کر تا ہے اور گناہ گار صِلْم کی وُشِعَت میں۔

## ميفات بارى تعالى كامِل بين المُ

صِفاتِ باری تعالیٰ کامِل ہیں، جس نے ان میں سے کسی صِفَت کو دوسری صِفَت پر ترجیج دینے کا مُشاہَدہ کیا اس کے مُشاہَدے میں نقص ہے کیونکہ اس کا عِلْم اس سے بَر تَر مُشاہَدہ کرنے والوں کے عِلْم کے مُقابِل کم ہے اور اس لیے بھی کہ اس کی مُر اد جو مَقام ہے وہ صِدِّیْقین کی راہ سے جُداہے۔ لہٰذابیہ بات بندے پر لوٹ آتی ہے اور یہ اس کی مُر اد جو مَقام بن جا تا ہے۔ جبکہ بندے نے اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کی جس صِفَت کامُشاہَدہ کیا تقاوہ صِفَت نُقْصَان اور حَدسے بالا تَرہے۔

حلية الاولياء, هارون بن رئاب الاسدى, ٢٥/٣, حديث: ٣١٨٣

<sup>📆 ......</sup> كتاب العظمة لابي الشيخ الاصبهاني، ذكر حملة العرش وعظم خلقهم، ص ا 2 ا ، حديث: ٣٨٣

## دين ميس خوف ورجاكي مثال الم

دین میں خوف ورِ جاکی مِثال عَزِیمَت ورُخْصَت جیسی ہے۔ چنانچہ الله عَدَّوَجَلَّ کے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ رَحْمَت نِثان ہے: الله عَدَّوَجَلَّ یہ پیند فرما تاہے کہ اس کی رخصتوں پر عَمَل کیا جائے جیسا کہ وہ یہ پیند فرما تاہے کہ اس کی عزیمتوں پر عَمَل کیا جائے۔ ایک روایّت میں اَلفاظ اس سے بھی زیادہ بلیخ بیں۔ چنانچہ مَرْوِی ہے کہ می مَد نی سرکار صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: الله عَدَّوَجَلُّ کو ابنی رخصتوں پر عَمَل پیند ہے جیسا کہ اسے ابنی نافر مانی ناپند ہے۔ ®

# دین میں زمی سے بلند مقام حاصل کرو 💸

مُحْنِ آخلاق کے پیکر، مُجوبِ رَبِّ آکبر صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ رِفَعَت نِشان ہے: یہ دین مَخْبُوط ہے، اس میں نَرْمی سے بُلند مَقام حاصِل کرو۔ اپنے نَفْس کو الله عَدَّوَجَلَّ کی عِباوَت سے نَفْرَت مَت وَلاوً۔ ﷺ بہترین راستہ وہ ہے جوسب سے آسان ہو۔ ﷺ

## خوب غور و فكر كرنے والے بلاك ہو گئے ا

سیّدِعالم، نُورِ مَجَنَّمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عَظَمت نِثان ہے: بال كى كھال اُتار نے والے اور غُلُو و تكلّف سے كام لينے والے ہلاك ہو گئے۔ ®

## دينِ منيف آمان ہے گھ

دوجہاں کے تاجور، سلطان بح وبرصل الله تعالى عليه والله وسلم كافرمان رحمت نشان سے: مجھ آسان دين

- [] ......معجم اوسط، ۱/۴ سم حديث: ۲۲۸۲
- [7] ......داحمد، سندعبدالله بن عمر، ۲/۳۸/ مدیث:۵۸۷
- انم النهدلاين المبارك, باب في فضل ذكر الله عن ١٥٥ مرحديث: ١١٥٨ مسند احمد مستندانس بن مالك م ٩٥/٣ مرحديث: ١٣٠٥٠
  - [77] ......سننداحمد، حديث اعرابي، ١٥٩٣٩ ٣٩، حديث: ١٥٩٣١
- [3] .....مسلم، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، ص ۱ ٣٣٨ م حديث: ٢ ٢ ٢

الزهدلوكيع،باب من قال: ياليتني لم اخلق، ص ٢٠٢٨، حديث: ٧٤ أ ، بتقدم وتاخر

حنیف دے کر بھیجا گیاہے۔ <sup>©</sup> ایک روایت میں می مَد نی سر کار صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ بَر كت نِشان ہے: میں پیند کر تا ہوں کہ آئلِ کِتاب جان لیں ہمارے دین میں آسانی ہے۔ $^{\odot}$ 

#### مجاری بوجھ سے نجات 🕵

فرمان باری تعالی ہے:

ترجمة كنز الايمان: اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے ك بچندے جوان پرتھے اتارے گا۔

وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْهَامُ مُوالْاَ غَلَلَ الَّتِي كَانَتُ عَكَيْهِمُ ﴿ (ب٥،الاعراف:١٥٧)

مومنين نِ الله عَزَّوَجَكَّ سِي وُعاكى:

مَ بَّنَاوَ لا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُرًّا كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى

ترجمة كنز الايمان: اترب مارك اور مم ير بهارى بوجه

نەر كەجبىياتونے ہم سے اگلوں يرر كھاتھا۔

الله عَدَّدَ جَلَّ فِي ان كَى دُعاكوشَر فِ قبوليَّت سے نوازتے ہوئے فرمایا: میں نے ایساہی کیا۔

## قوّتِ رجاکے امباب 🐉

الذين مِن قَبْلِنَا ﴿ (٣٦، البقرة: ٢٨١)

عَقُل مندول میں قوّتِ رِ جاکے اَسباب عُلوم ہیں اور ایسا کیو نکر نہ ہو جبکہ ایسی روایّت مَرْ وی ہے جس میں ا بغیر کسی دھوکے کے رِجاکا حکم غالب ہے۔جیسا کہ حَدِیْثِ قُدْسِی میں ہے: میں جس قَدْر سَز اکے قریب ہوں اس سے زیادہ رَحْمَت اور عَفُو ودَی گُزی کے قریب ہول۔ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجد ارصَلَّ اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمَانِ خُوشبودار ہے: جب لو گوں سے ان كے يرورد گار عَدَّوَ عَلَّ كے مُنْتَعَلِق باتيں كروتوان سے اس کی الیمی صِفات بیان نه کر وجو انهیس ڈرا دیں اور ان پر دُشُوَار ہوں۔ $^{m{\oplus}}$ 

امير المومنين حضرت سّيّدُ ناعلى المرتضّي كَرَّمَاللّهُ تَعَالْ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرماتِ ہيں: عالم وہ ہے جولو گوں کو **الله**  $^{\odot}$ عَذَوْجَلُ کی رَحْمَت سے مَا یُوس کرے نہ انہیں **اللہ** عَذَوْجَلُ کی خُفْیَہ ت**دبیر** سے بے خوف ہونے دے۔

- [7] ......مسنداحمد، حديث ابي امامة الباهلي، ٣٠/٨ مديث: ٢٢٣٥٣ ، بدون: السهلة
  - [٣] ......مسنداحمد،مسندالسيدةعائشة، ٩ / ٢ ٢ م،حديث: ٩٠٩ ٢ م، مفهوماً
- تنت السنة لا بن ابي عاصم، باب ما ذكر عن النبي انه قال: لا تحدثوا الناس . . . الخي ص ٥٣ م حديث: ٢٥٣
  - [نتم] .....الزهدلابي داود، اخبار على بن ابي طالب، ص ١١٥ مديث: ١١١ ، بتغير قليل

## بندول پر نرمی کرنااور سختی سے بچنا 🕏

الله عَدَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِدُ ناداود عَنیهِ السَّلام کی جانب وَحِی فرمائی: آپ اکیلے کیوں ہیں؟ عَرْض کی: اے میرے مولا! میں نے تیری خاطِر مَحَلوق کو خو دسے دور کر رکھا ہے۔ اِرشَاد فرمایا: کیا آپ نہیں جانے کہ میری محبَّت یہ ہے کہ آپ میرے بندوں پر نَرْمی کریں، ان پر فَصْل فرمائیں، (اگر آپ نے ایساکیاتو) میں آپ کو اپنے اَولیا و محبوب بندوں میں شُار کروں گا۔ میرے بندوں کو جَفااور سخت نظر وں سے مَت دیکھتے، اگر آپ نے ایساکیاتو کیاتو اپنے اَجَرکو باطِل کر دیں گے۔

نیزمیری تین باتیں یادر کھئے:

💝 🤝 میرے محبوب بندوں سے خُلوص سے پیش آئیے۔

💝 🗗 د نیاداروں کی خوب مُخالَفَت سیجئے۔

💝 اوراپنے دین کومیرے سُیُر ٛ د کر دیجئے۔

#### فَحُبَّتِ بارى تعالىٰ ﷺ

الله عَدُوجَنَّ نے حضرت سَیْدُ ناداود عَدَیْدِ السَّلَام اور دیگر انبیائے کِرام عَدَیْدِ السَّلَام کی جانب یہ وَجِی فرمائی کہ مجھ سے مَجَنَّت کر واور ہر اس شخص سے بھی مَبَّت کر وجو مجھ سے مَبَّت کر تاہے اور مجھ میری مَلوق کا مَجُوب بنادو۔ انہوں نے عَرَض کی: اے الله عَدْوَجَنَّ ! میں تجھ سے اور تیرے محبوب بندوں سے مَبَّت کر تاہوں مگر خجے تیری مَلوق کا مَجُوب بندوں سے مَبَّت کر تاہوں مگر خجے تیری مَلوق کا مَجُوب کیسے بناؤں؟ الله عَدْوَجَنَّ نے اِرشَاد فرمایا: ان کے سامنے میر اوْکُر جمیل کرو، میری نعتوں اور اِحسانات کو یاد کرواور انہیں بھی یاد دِلاؤ کیو ککہ وہ صِرف میر اجمیل ہوناہی جانتے ہیں۔ ©

## نور کے منبروں پر تشریف فرمالوگ 💸

حضرت سَيِّدُ نااَنس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْد سے مَرْ وِي ہے كه سر وركائنات، فَخْرِ مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ

[] ......مصنف ابن ابى شببة ، كتاب الزهد ، كلام داود عليه السلام ، ١١٢/٨ مديث: ٩ ، بتغير قليل

الزهدللامام احمدين حبنل زهد داو دعليه السلام ، حديث: ٣٤٣ ، ص٠١ ، بتغير

شعب الايمان للبيهقي، باب في التعاون على البر التقوى ، ٢ / ٩ ١ ١ ، حديث: ٢٨ ٢ ٧ ٢ م بتغير قليل

المنافعة الم

# ﴿ بزرگانِ دین اور رجا کے واقعات ﴿

#### تحصور فستي بيان كرنے پركس نے ابھارا؟ اللہ

حضرت سیّدُنا آبان بن عَیّاش دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه لو گول کوسب سے زیادہ ایسی احادیثِ مُباز کہ سناتے جن میں رخصتوں اور رِ جاکا ذِکر ہوتا۔ چنانچہ آپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلیْه کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو (اپنی بخش کا حال بتاتے ہوئے) اِر شَاد فرمایا: مجھے میرے رب نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور پوچھا: تجھے صِرف رخصتیں بیان کرنے پر کس نے اُبھارا؟ میں نے عَرْض کی: اے میرے رب! میں چاہتا تھا کہ تجھے تیری مخلوق کا محبوب بنادوں۔ الله عَدَّدَ جَلَ نَے اِر شَاد فرمایا: میں نے تجھے بخش دیا۔

# خداکے عَفُوو در گزر کو دیکھو تو گ

حضرت سَیِدْنامالِک بن دینار عَنیْهِ رَحمَهُ اللهِ انْعَقَاد کے مُتَعَلَّق مَرْوِی ہے کہ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی حضرت سَیِدُنااَبان بن عَیّاش رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے ملاقات ہوئی تو ان سے بوچھا: آپ اس قَدْر لوگوں سے رُخصتوں والی احادیث کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اے ابو یجی ! میں اُمّید رکھتا ہوں کہ بروزِ

[7] ......شعب الايمان للبيهقي باب في محبة الله م ا /٣١٤ مديث: ٢٠٩

قِيامَت جب تم الله عَدَّوَ جَلَّ كَ عَفْو ودَيْ كُنِّ مَ كُور يكھو توخوشى سے اپنى چادَر پھاڑ ڈالو۔

## 

حضرت سیّر نارِیْعی بن خِراش دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے بھائی خِیار تابعین میں سے تھے،ان کاشگر ان لوگوں میں ہو تاہے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی گفتگو کی۔ فرماتے ہیں: میر ہے بھائی نے جَہانِ فانی سے گوچ کیا تو انہیں ان کے ہی لِباس میں لیبیٹ کر ہم نے ان کے جِشم پر کیڑا اڈال دیا۔اچانک انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑ اہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا: میں اپنے رب سے ملا تواس نے میر اراحَت و مہر بانی سے اِستقبال فرمایا، میر ارب مجھ سے ناراض نہ تھا، میں نے بار گاو خداوندی میں پیشی کے مُعامِّ کو تمہارے مگان سے بھی آسان میر ارب مجھ سے ناراض نہ تھا، میں نے بار گاو خداوندی میں پیشی کے مُعامِّ کو تمہارے مگان سے بھی آسان بیا ہے مگر تم میری گفتگو سے اس دھو کے میں مبتلامَت ہو جانا کہ میں زندہ ہوں، اس لیے کہ سرکارِ والا تَبار، پی سے کسوں کے مدد گار صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم اور آپ کے صحابہ میرے کو شخ کے مُدُنْتُخِلُو ہیں۔ حضر سے سیّرُ نارِ بَیْ بن خِراش دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّ ہیں: اتنا کہنے کے بعد ان کا جِشم اس طرح نیجی گرا گویا کہ کوئی کنگری کسی طَشْت میں گری ہو۔ پھر ہم نے انہیں اُٹھا کر وَفُن کر دیا۔

## امام ما لِك كاوقت ِ اخير الله الله

حضرت سَیِدُنا بکر بن سلیمان عَلَیْهِ رَحمَهُ الْحَنَّان فرماتے ہیں: جس شام حضرت سَیِدُنا اِمام مالِک عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ اللهِ اللّهِ الرّافِةِ قَى رُوْح قَبْض كَى : آپ خود كوكيسا پار ہے ہیں؟ اللهِ الرّافِةِ قَى رُوْح قَبْض كَى : آپ خود كوكيسا پار ہے ہیں؟ فرمایا: میں نہیں جانتا كہ تمہیں اس وَقْت كیا كہوں؟ ہاں! تمہارے لیے اتنا بی كافی ہے كہ كل جب تم (پر یہ وَقْت آئے گاتو تم) الله عَدَّوَ جَلَّ كَی جانب سے ایسے عَفُو وَدَیْ گُورَی کو اپنی آئکھوں سے دیھو گے جس كا تمہیں کبھی گان بھی نہ ہو گا۔ فرماتے ہیں: ہم ان كے پاس بی ضے كہ ان كی رُوح قَفْسِ عُنْمُرِی سے پرواز كر گئی، ہم نے ان كی رُوح قَفْسِ عُنْمُرِی سے پرواز كر گئی، ہم نے ان كی رُوح قَفْسِ عُنْمُرِی سے پرواز كر گئی، ہم نے ان كی رُوح قَفْسِ عُنْمُرِی اور انہیں وَفْن كر دیا۔

## بندے کا اپنے رب سے گمان اور اس کی حقیقت ایکی ا

حضرت سَيِّدُ نا يَحِيلُ بن أَثْثَمُ عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْأَكْرَم كو خواب مين وكيم كريو جها كيا: الله عَدَّرَجَلُ في آب سے

کیسا شلوک کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے فرمایا: اے بوڑھے! تونے بیہ گناہ بھی کیا اور بیہ بھی کیا۔ یہ سن کر مجھ پر اس قَدْر رُغب اور خوف طاری ہوا جسے صِرف الله عَدْوَجَلَّ ہی جانتا ہے، پھر میں نے عَرْضَ كى: اے میرے رب! مجھے تیرے مُتَعَلِّق اس طرح نہیں بتایا گیا تھا۔ اِرشَاد فرمایا: میرے مُتَعَلَّق تہمیں کیا بتایا گیا تھا؟ میں نے عَرَض کی: ہمیں حضرت سَیدُناعبد الرزاق نے حضرت سَیدُنا مَعْمَد سے، انہوں نے حضرت سَيّدُنا امام زُبرى دَحْنةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِم سے اور انہول نے حضرت سَيّدُنا اَنْس بن مالِك دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت بیان کی کہ تیرے محبوب، وانائے غیوب صلّ الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں که تیراید فرمان ہے: میں اپنے بندے سے ویسائسلوک کروں گا جیساوہ میرے مُتَعَلَق گمان رکھتا ہے، اب بیراس پرہے کہ مجھ سے جبیبا چاہے گمان رکھے  $^{\oplus}$  اور میر انتجھ سے گمان میہ تھا کہ تو مجھے عَذ اب نہ دے گا۔ اس پر **اللہ** عَزْدَ جَلَّ نے إرشَاد فرمایا: ميرے نبی نے سچ فرمايا اور آنس، زُہرى، مَعْمَد اور عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور تونے بھی سچ کہا۔ فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھ پر غلاف ڈال کر خِلْعَت سے نوازا گیا، لباس پہنایا گیا اور جنّت تک دُوبیجے میرے آگے آگے چلتے رہے تومیں نے خوش ہو کر کہا: پیے کتنی خوشی کا مقام ہے۔

## بروزِقیامَت رحمتِ خداو ندی <u>سے مایوس کون؟ ﷺ</u>

سر كار مدينه، قرار قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عَظَمت نِثان ہے: بنی اسرائیل كاایک شخص لو گوں پر سختی کرتا اور انہیں الله عَدَّوَ جَلَّ کی رَحْمَت سے مَا نُوس کرتا تھا، بروزِ قِیامَت الله عَدَّوَ جَلَّ اس سے اِر شَاد فرمائے گا: آج میں تحجیے اپنی رَ حَمَت سے مَا یُوس کروں گا جبیہا تومیر سے بندوں کومَا یُوس کیا کر تا تھا۔ $^{m{\oplus}}$ 

## 🛭 ایک بات کے سَبَب دنیا و آخرت برباد ہوگئی ै

حُسنِ أَخْلاق ك يبكر، مُحبوب رَبِّ أكبر صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ أُخُوَّت نِشان ب: بني إسرائيل کے دکو ہندوں نے آپٹس میں الله عدَّدَ جَلَّ کی رَضا کے لیے مُواخات اِخْتیار کی۔ ان میں سے ایک عابد اور دوسر ا

<sup>🚻 ......</sup>مسلم، كتاب الذكر والدعاء. . . الخ، باب الحث على ذكر الله، ص ٩٣٦ ا ، حديث: ٢٦٤٥ ، مختصراً مسنداحمد، حديث واثلة بن الاسقع، ١/٥ / ٢١/ محديث: ٢٠١ ١

<sup>[7] ......</sup>شعب الايمان للبيهقي، باب في الرجاء من الله ، ٢ / ١ ٢ ، حديث: ١٠٥٢ ، بتغير قليل

گناہ گار تھا، عابد اسے روکتا اور سختی سے مثع بھی کرتا تھا مگر وہ جو اب دیتا: مجھے اور میرے رب کے مُعالِم کو چھوڑ دو، کیا تمہیں میر انگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک دن اس عابد نے اسے کسی کبیرہ گناہ کا ارْتِکاب کرتے ابنی آ تکھوں سے دیکھ لیا توغصے سے بولا: اللّه عَزْدَجَنَّ تیری مَغْفَرَت نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ بروزِ قیامَت اللّه عَزْدَجَنَّ اس گناہ گار سے فرمائے گا: کیاتم یہ طاقت رکھتے ہو کہ میری رَحْمَت کو میرے بندوں سے روک لو؟ جاؤ میں نے تہہیں بخش دیا۔ پھر عابد سے فرمائے گا: مگر تم پر میں نے جہتم کو لازِم کر دیا ہے۔ پھر آپ حَاقَ اللّه تُعَالَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم نَهُ مِن مِن کے سَبَ اس کی دستِ قَدُرَت میں میری جان ہے! اس نے صِرف ایک بات ایس کہی تھی جس کے سَبَ اس کی دنیاو آخِرَت برباد ہوگئے۔ ا

## اَدَب سے برائیاں نیکیوں میں بدل گئیں اُگ

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب آوالک صَنَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالهِ وَسُلَّم نے اِر شَاد فرمایا: بن اسرائیل میں ایک چور 40 سال تک ڈاکے ڈالٹارہا، ایک بار حضرت سیّرُناعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَاء اس کے پاس سے گزرے، آپ عَلَیْهِ السَّلاء اللہ عابِد بھی تھا۔ چور نے دل میں سوچا: یہ الله عَوْدَ جَلَّ کے نبی بیں اور ان کے پہلو میں حواری بیں، اگر میں بھی سفر میں ان کے ساتھ شابل ہو گیا اور حواری کے ذرا قریب ہو جاؤں تو ان کا تیسر اساتھی بن جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ شابل ہو گیا اور حواری کے ذرا قریب ہو ناچاہا مگر اس نے حواری کی عَظَیت کے مُقابل اپنے نَفُس کو حقیر جانے ہوئے دل میں کہا: میر سے جیسا گناہ گا شخص اس عابد کے پہلو میں چلا میں جل رواری نے اسے اپنے ساتھ سفر میں شریک ہوتے گر شخص اس عابد کے پہلو میں چل مہلو میں چل رہا ہے! یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو مزید حَرَّت مُون دی اور حضرت سیّرہ ناعیسیٰ عَلَیْہِ السَّلاء کی جانب اسے نیس اللہ عَدْدَ ہوئے دگا اور چور اس کے چھے اکیلارہ دی اسے میں اللہ عَدْدَ جَلَّ نَے خَصْر ت سیّرہ ناعیسیٰ عَلَیْہِ السَّلاء کی جانب وَ بِی نازِل فرمائی کہ ان دونوں سے فرما و جی نایل فرمائی کہ ان دونوں سے فرما و جی نایل فرمائی کہ ان دونوں سے فرما و جی نایل فرمائی کہ ان دونوں سے فرما و جی نایاں اس لیے ضائع ہوئیں کہ اس کا نَفْس عُجُب و خو د پسندی میں مبتلا ہوا اور دو سرے شخص کی بُرائیوں کی نیکیاں اس لیے ضائع ہوئیں کہ اس کا نَفْس عُجُب و خو د پسندی میں مبتلا ہوا اور دو سرے شخص کی بُرائیوں

<sup>📆 ......</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب في النهي عن البغي، ١٠/٣ ٣٦ حديث: ٩٠١ م، بنغير

کے خاتیے کا سبّب اس کا اپنے نَفْس کو حقیر جاننا ہے۔ پس حضرت سّیرُ ناعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام نے ان دونوں کو بتادیا اور چور کواپنے ساتھ سفر میں شریک کر لیااور اسے اپنے حَوَار بُوں میں بھی شامِل فرمالیا۔ $^{\oplus}$ 

# 🖓 بخش سے محرومی کی ہد دعادینا 🗞

حضرت سَيّدُنا مَسْرُوق بن آجَدَع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے مَرْوِى ہے كه انبيائ كِرام عَلَيْهِمُ السّلام ميں سے ایک نبی عَلَیْهِ السَّلَام سجدے میں تھے کہ کسی سرکش نے ان کی گردن کو روند ڈالا یہاں تک کہ کنگران کی پیشانی سے چیک گئے، انہوں نے غصے سے اپناسر اٹھا کر اِر شَاد فرمایا: جا! الله عَدَّوَجَلَّ ہر گزتیری مَعْفَرَت نہیں فرمائے گا۔ الله عَدْوَجُلَّ نے فوراً وَفِى فرمائى كه آپ ميرے بندول كے مُعاسَلے ميں مجھے قسم دے رہے ہيں، حالا نکیہ میں اس کی مَغْفرِت فرما چکا ہوں۔ $^{m{\oplus}}$ 

حضرت سَيّدُ نا ابن عبّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمًا فرمات بين : سرور كائنات صَفَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلّم مشركين ك خِلاف وُعاكرت اور نَماز مين ان يرلعنت مجيجة - چنانچه الله عَدَّوَجَلَّ ني يه آيتِ مُبارَكه نازِل فرماني:

لِيَقُطَعَ طَرَفًا مِن الَّذِي يَنَ كُفَرُ وَالْوَيكُمِنَّهُم ترجمة كنز الايمان: اس ليه كدكافرول كا ايك حسته كاك فَيَنْقَلِبُوْاخَا بِبِيْنَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَصْرِ وَ عَيَا نَبِينَ وَلَيْلَ مُنْ وَيَعِ (اوك) جائين - يد 

(پس، العمران: ۱۲۸، ۱۲۷) عَذاب كرے۔

فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کے خِلاف وُعاکر نا چھوڑ ویا۔ $^{\odot}$  پھر الله عَدَّوَ مَن ف عام لو گول كواسلام كى بدايت دى۔



(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ أَجَلٌ حضرت سَيِّدُ ناشِخ ابُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ القَدِى فرمات بيس) رِجا اور مُحشنِ ظَن والى روايات

- [7] ......حلية الاولياء ، وهيب بن الورد ، ٨ / ٢ ١٥ مديث : ١٩٨ ١ ١ ، بتغير
- [7] ......جامع معربن واشدملعق مصنف عبدالرزاق باب الذنوب ، ٠ ا / ٩ ٢ مديث : ٢٠٣٣٣ بتغير قليل وبدون ذكر نبي من الانبياء
  - [4] ......سلم، كتاب الصلاة، باب استعباب القنوت في جميع الصلاة . . . الخ، ص ٣٣٩، حديث: ٢٤٥ ، بتغير

بَهُت زیادہ ہیں اور ہمارا منقصُود انہیں جَمْع کرنا نہیں بلکہ قلیل کے ذریعے کثیر کی طرف رہنمائی کرنا اور اہلِ بصیرت کی عَقَلوں کو خبر دار کرناہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

(پ ۲۰ سی الانفطار: ۲ ، ۷ کیم جموار فرمایا۔

یہاں اس آیتِ مُبارَ کہ میں الله عَدَّوَجَلَّ نے بندے کواس کے دھوکا کھانے کے باؤ جُود اپنے کَرَم پر هُتَدَیِّہ فرمایا ہے اور اسے اس کی جَہالَت کے باؤ جُود یہ بات یاد دِلائی ہے کہ اسی نے اسے ٹھیک ٹھیک اور دُرُشت پیدا فرمایا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کی نِعْمَت ہے۔

## كيا تواپيزاعمال شمار كرسكتاب؟ المحا

حضرت سیّر ناضخاک علیّه رَحمَهٔ الله الدَّذَاق سے مَرْوِی ہے کہ بندہ بارگاہِ فحداوندی میں حاضِری کے وَقَت جب این پرورد گار عَدْوَجَلَّ کے قریب ہو گاتوالله عَدْوَجَلَّ اس سے فرمائے گا: اے میرے بندے! کیا تواپ انکمال شُار کر سکتا ہے؟ عَرْض کرے گا: اے میرے مَولا! میں تیری مَدَد کے بغیریہ کام کیے کر سکتا ہوں حالا نکہ تو تمام اشیا کا مُحافِظ ہے۔ پس الله عَدْوَجَلُ اسے وہ تمام گناہ یاد کرائے گاجواس نے دنیای مُحلف سَاعتوں میں کئے ہوں گے، پھر فرمائے گا: اے میرے بندے! میں نے تجھے جو باتیں یاد کرائیں اور بتائیں کیا توان کا میں کئے ہوں گے، پھر فرمائے گا: اے میرے بندے! میں ان باتوں کا قرار کرتا ہوں۔ الله عَدُّوجَلُ فرمائے گا: میں بر پردہ ڈالے رکھا اور ان گنا ہوں میں کوئی بد بو پیدا کی نہ تیرے چرے پر گا: میں نے کُوسَت طارِی کی۔ آج میں تیرے ان تمام گنا ہوں کو مُعاف فرماتا ہوں اس لیے کہ تو مجھ پر ایمان لا یا اور تونے میرے رسولوں کی تعدیق کی۔ آ

مسلمى كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله ، حديث . ٢ ٨ ٢ ١ ٢ م ١ ٣٨ م ، بتغير عن ابن عمر

<sup>[1] ......</sup>بخارى، كتاب المظالم والغضب، باب قول الله: الالعنة الله على الظلمين (هود: ١٨) ، ٢٦/٢ م حديث: ٢٣٣١ ، بتغير عن ابن عمر

# یہ بات میرے کرم کے مُناسِب ہیں اُگھ

حضرت سَيِّرْنا محمد بن حفید دختهُ اللهِ تعالى عَلَيْه اللهِ والد ماجد امیر المو منین حضرت سَیِّرْنا علی المر تضلی کَهُ مَاللهٔ تَعالی وَجُهُهُ الْکَیْنِهُ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سر ور کا نئات ، فَخُرِ مَوجُو وات صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم بِرِیه آیک باز کہ نازِل ہوئی ﴿ فَاصْفَح الصَّفَح الصَّفَح الْحَرِیْلِ ﴿ (۴) العبر ۱۵۸) ترجمهٔ کنوالایسان: توتم ایجی طرح دَن گُور کرو۔ ﴾ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله صَلَّى الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ اللهُ وَسَلَّم او ہے؟ عَرض کی نیا دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم او ہے؟ عَرض کی نیا دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم او ہے؟ عَرض کی نیا دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم او ہِ ہِی طُرح دَن گُور کرنے سے کیا مُر او ہے؟ عَرض کی نیا دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَوَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَم وَلَو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَم وَلَا اللهُ عَلَم وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم وَلَو اللهُ اللهُ عَلَم وَلَا اللهُ عَلَم وَلَا اللهُ عَلَم وَلَا اللهُ عَلَم وَلَا اللهُ عَلَم وَلَو اللهُ اللهُ عَلَم وَلَا اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم وَلَا اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ ا

# رجا کی مزید دو صور تیس 😤

جس بات کا شوق دلائے اس میں شوق کی شِدّت کا پایاجانا اور گاہی جس بات کی مُنِدّت کا پایاجانا اور گاہی جس بات کی رغبت ولائے اس کے محصول میں باہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوسِشش کرنا بھی رِجاکی صور تیں ہیں۔

# رجايه نهيس الم

رِ جاکی وہ صُورَت جسے عام جاہل لوگ اپنے مگمان میں رِ جاسمجھتے ہیں یعنی گناہ کرتے رہتے ہیں مگر مَغْفِرَت کے اُمِّید وار اور اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ کے کَرَم کے مُمُنْتَظِلر رہتے ہیں، اَصْل میں عُلَائے کِرام اسے رِ جاسمجھتے ہی نہیں کیونکہ رِ جاتویقین کا ایک مَقام ہے نہ کہ اہل یقین کی صِفَت۔ البتہ! یہ رِ جارَ حَمَتِ خُداوندی کے حُصُول کے المنافعة المنافظة الم

فریب میں مبتلا ہونے، فضلِ خُد اوندی سے غافِل ہونے اور اَدْکَام خد اوندی سے جَہالَت بر سے کانام ہو سکتا ہے۔ حالا نکہ الله عَوْدَ جَلُ نے ایک قوم کو تنبیہ فرمائی جو اس طرح کا گمان رکھتی تھی، وہ لوگ دنیا کی مُجبَّت اور اس کی رَضا میں ہر لمحہ مگن رہے اور اس کے باؤ بُو د مَغْفِرَت کی تمثّار کھتے۔ الله عَوْدَ جَلَ نے انہیں مخلف کانام دیا۔ خلف سے مُر ادبر کو گبیں۔ الله عَوْدَ جَلُ نے ایسے لوگوں کو سخت عَذاب کی وَعِید سنائی اور اِر شَاو فرمایا:

فَحَلَفَ مِنْ بَعْلِ هِمْ خَلْفٌ وَ بِهُو الْكُنْ بَ ایسے لوگوں کو سخت عَذاب کی وَعِید سنائی اور اِر شَاو فرمایا:

فَحَلَفَ مِنْ بَعْلِ هِمْ خَلْفٌ وَ بِهُو لُونَ تَرجِمَة کنو الایمان: پُر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخَلف یَا خُنْ وَ یَقُولُونَ آئے کہ کِتاب کے وارث ہوئے اس دنیاکا مال لیتے ہیں اور یَا خُنْ وَ یَقُولُونَ آئے کہ کِتاب کے وارث ہوئے اس دنیاکا مال لیتے ہیں اور سَیْفُولُونَ آئے کہ کِتاب کے وارث ہوئے اس دنیاکا مال لیتے ہیں اور سَیْفُولُونَ اللّٰ کَانُونَ اللّٰہُ اللّٰ کُونُ کُونَ اللّٰہُ اللّٰہُ کُونَ کَانِ کُونُ اللّٰہُ اللّٰہُ کُونَ اللّٰہُ کُونُ کُونَ اللّٰہُ کُونُ کُونَ اللّٰہُ کُونُ کُونُ

#### حقیقت رجاید مبنی روایات باعث میں ۔۔۔ ﷺ

حقیقت ِرجاکے مُتَعَلِّق مَرْ وِی روایات باعث ہیں:

🕸 🖚 و هو کے و فریب میں مبتلا لو گوں کے د هو کے و فریب میں مزید اِضَافے کا۔

🕸 🖚 اہل اِسْتِدرَاح پر ججاب کی زیادَ تی اور نعمتوں میں خسارے کا۔

اللہ علی کے قراحات میں بائندی کا۔

🕸 🚅 گناہوں سے دامن کو آلو دہ ہونے سے بچانے اور 🏶 🥽 اپناوعدہ پورا کرنے والوں کیلئے راحت کا۔

🕸 🗢 رِ جاسے ان لو گول کا کرَ م مزید واضح ہو تاہے۔

🕸 🖚 رِ جاکی مَوجُودَ گی میں ان کی حَیامیں زِیادَ تی ہوتی ہے۔

﴿ ﷺ رِ جائے ان کے غمول کو سُکُون ملتاہے۔ ﴿ ﷺ ان کی عقلیں راحَت پاتی ہیں۔

#### خوف ورجا الم

(صَاحِبِ کِتابِ اِمامِ اَجَلِّ حضرت سَیِدُ ناشِخ ابُوطالِب کَی عَلَیْهِ رَحتهٔ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) یہی وہ لوگ ہیں جو رِ جا اور محشنِ ظَن کی بنا پر الیبی عِباوات بجالاتے ہیں جو خوف کے باعث سَر اَنْجَام نہیں دی جاسکتیں۔ کیونکہ خوف اکثر

هو عَلَيْ شِيْنَ: مجلس المدينة العلمية (مُن سُن) في العربية (مُن سُن العلمية (مُن سُن العلمية (مُن سُن العلمية العلمي

مُعالَلات کے خاتبے کا باعث ہوتا ہے۔ آلغَرَضْ رِجابی اہل رِجائے لیے وہ واحِد راستہ ہے جس پر چلنے کی انہیں اُمِّید رہتی ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اِرشَاد فرمایا: الله عَذْوَجَلُّ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِرَوْمُ فرمائے، اگریہ الله عَذْوَجَلُّ سے نہ ڈرتے تو بھی معَصِیَّت میں مبتلا حضرت (سیّدُنا) صُہَیب دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه پر رَحْم فرمائے، اگریہ الله عَذْوَجَلُّ سے نہ ڈرتے تو بھی معَصِیَّت میں مبتلا نہ ہوتے۔ سی رِجابی ان کا طریق ہے نہ ہوتے۔ سی رِجابی ان کا طریق ہے اور بہی لوگ حقیقت میں اہل رِجابی، رِجا ان کی عَلامَت ہے، انہی کے لیے ہم نے ایسے آساب ذِکْر کیے ہیں جورِجاکا مُوجِب اور اہل صَفاکے قُلُوب میں مُحْنِ ظُن پیدا کرتے ہیں۔

# ر جا کی چند دیگر صور تیں ﷺ

کاوق کے ساتھ کشنِ اَخلاق سے پیش آنا گئے ان کے معاملات پر مَبْر کرنا گئے ان کی مُعاملات پر مَبْر کرنا گئے ان کی کو تاہیوں کو مُعاف کر دینا گئے ہاں کے ساتھ نَر می سے پیش آنا بھی رِجا کی صُورَ تیں ہیں کیونکہ یہ صور تیں قُربِ اِلٰہی پانے، اَوصافِ باری تعالی سے مُتَّصِف ہونے، ثواب کی اُمِّید رکھنے، وَعَدَ وَ اِلٰہی کی شکیل اور سُنت ِ رسول کی پیروی کا ذریعہ ہیں۔ نیز گئے کئی بُری خواہشات اور سرکش شہوات کو تَرُک کرنا اور اور سُنت ِ رسول کی پیروی کا ذریعہ ہیں۔ نیز گئے کہ بُری خواہشات اور سرکش شہوات کو تَرُک کرنا اور سُنت ِ اِن کے بدلے الله عَدْوَ جَلْ سے بہترین اَجْر و ثواب کا گمان رکھنا بھی رِجامیں شامِل ہے۔ چنانچہ،

حضرت سَیِدُناانَس بن مالِک دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنه سے مَرْوِی ہے کہ رحمٰن عَذْوَجَلَّ کے عَرْش کے سامنے ایک کمرہ ہے جس کی طرف حضرت سَیِدُنا جبر ائیل عَلَیْهِ السَّلَام کو بھیجا گیا، وہ اس میں داخِل ہوئے تو بارگاہِ خداوندی میں بے اِخْتیار سجدہ ریز ہو کر عَرْض کی: اے میرے رب! یہ کمرہ کس نبی، صدیق یا شہید کے لیے ہے؟ اِرشَاد ہوا: یہ کمرہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنی خواہشات پر میری مرضی کو ترجیح دے۔

# المُسْنِ توفيق في دولت بإنا المُحْمَنِ

توفیق ملنے کی بناپر اپنے رب عَدْوَ وَ مَنْ مَنْ عَظیم ر غبتوں اور عَطاوَں کو مانگ سکتا ہے۔ بندہ مُحشنِ طَن کی توفیق ملنے کی بناپر اپنے رب عَدْوَ وَ مَنْ مَنْ اللّٰ عَظیم ر غبتوں اور عَطاوَں کو مانگ سکتا ہے۔ چنانچہ،

المحديدة العلمية (الساب المدينة العلمية (الساب المدينة العلمية (الساب المدينة العلمية المدينة العلمية المحاومة المحاومة

۱۳ ......النهاية في غريب الحديث والاثر باب الخاءمع الواول ۱/۸۳/۲

الله عَدَّوَجُلَّ كَ بِيارِ بِ صبيبِ مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِ مَانِ بِدِ ايَت نِشَانَ ہے: جب تم الله عَدَّوَجَلَّ كَ بِال سے بَحِه ما نگو تو ابنی رَغْبَت كی شِرٌ ت كا إِفْلَهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كافرواس ليے كه الله عَدَّوَجُلَّ كَ بِال كو كَي شَرِي وَعَلا فرمان) وُشُوار نہيں۔ ايک روايت ميں حُسنِ اَخلاق كے بيكر، مَجوبِ رَبِّ اَكِهر مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عَظَمت نِشان ہے: كَثَرُت سے دامن سوال كو پھيلائے رہواور بُلند وَرَجات ما نگاكرو، كيونكه تم اس مستى سے مانگ رہے ہو جو جَوَّا داور كريم ہے۔

# ہرایک کواس کے موال کے مُطابِق ملتاہے ﷺ

رِوایات میں ہے کہ دُو شخص بڑے عِبادَت گزار تھے، عِبادَت میں دونوں کا دَرَجہ برابر تھا، مگر جب دونوں جنّت میں داخِل ہوں گے توایک کا دَرَجہ دوسرے سے بُلند ہو گا۔ دوسراعَرَض کرے گا: اے میرے رب! دنیا میں اس نے مجھ سے زیادہ عِبادَت نہیں گی، پھر بھی تو نے اسے مَقامِ عِلِّیِّیْن میں مجھ سے بُلند دَرَجات عَطا فرمائے۔ اللّٰ عَزْدَجَلُ فرمائے گا: یہ دنیا میں مجھ سے آعلی دَرَجات مانگا کرتا تھا اور تم آگ سے نجات کا سوال کیا کرتے تھے، میں نے ہرایک کواس کے سوال کے مُطالِق عَطا فرمایا ہے۔

# اُمِّيد نے جہنم سے بچالیا گھ

<sup>📆 ......</sup>بخارى، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، ٢ /٢٥٠ ، حديث: ٩٠ ٢ ، مختصراً

<sup>📆 ......</sup> كتاب التوحيدوا ثبات صفات الرب لابن خزيمة ، باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل . . . الخي ٢ / ٩ / ٢ ، حديث : ٩ / ٢

جنّت میں جانے کاراستہ و ذریعہ ہے۔ اسی طرح مَرْوِی ہے کہ ایک شخص جَلْدی جَلْدی جَبْم کی طرف لیکے گاتو الله عَدَّ وَجَلَ فرمائے گا: اسے واپس لاؤ۔ پھر جب اس سے جَلْدی جَلْدی جَبْم کی طرف بھاگنے کا سَبَب بوچھا جائے گا تو عَرْض کرے گا: میں نے دنیا میں تیری نافر مانی کا وَ بال چکھ لیا تھا اب آ خِرَت میں اس نافر مانی کے عَذاب سے بے یَروانہ تھا۔ فرمایا جائے گا: اسے جنّت میں لے جاؤ۔ <sup>©</sup>

#### نيك بندول كووسيله بناؤ 🛞

الله عَوْدَ عَلَ في ايك قوم ك أوصاف بيان كرت موت إرشاد فرمايا:

اُولَلِكَ الَّنِ يَكَ يَكُمُ عُونَ يَبُتَعُونَ إِلَى مَا يَرْمُ ترجه له كنوالايمان: وه مقبول بندے جنهيں يہ كافر يو جة بيں الوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَ حُمَتَهُ وه آپ بى اپزرب كى طرف وسله دُهوندُت بين كه ان ميں وَيَخَافُونَ عَنَ اَبِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

یہاں الله عَزَّوَجُلَّ نے اپنے اَولیا کے لیے رِجا کو اپنے قُرب اور وسلے کا ذریعہ قرار دیاہے جیسا کہ خوف اس تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مذکورہ آیتِ مُبارَ کہ کی ایک تفسیر میں ایسا ہی مَرْوِی ہے بشر طیکہ یہاں مُر او مقبول بندے ہوں اور مذکورہ اَوصَاف بُتوں کے نہ ہوں۔

الله عَزْوَجَلَّ كَ وَرْجَ ذِيلِ فرمانِ عاليشان مين مومنين كو قُرْب چاہنے كايہ طريقه بتايا كيا ہے:

#### فلاصه كلام المنظم

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامٍ أَجَلٌ حَفرت سَيِّدُ نَا شَيْ أَبُوطالِب مِن عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں) یہ سب رِجاکے اَحْكام اور اہلِ

[] ......حلية الأولياء بالال بن سعد ، ٢٥٨/٥ ، حديث: ٩ ٢٠٠٠

قوت القلوب کے آیک نسخ میں اس کے بعدیہ بھی ہے: ایک روایّت میں ہے کہ وہ شخص عَرْض کرے گا: دنیامیں جس طرح میں نے تیری نافرمانی کی آخِرَت میں بھی تیری نافرمانی کا مُرْ تَکِب ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ الله عَوْدَ عَلَ فرمائے گا: اسے جنّت میں لے جاؤ۔

رِ جائے اُوصَاف ہیں، جس میں یہ پائے جائیں گے وہ اہل ِ رِ جائے دَرَ جات کاهُسْتَحِق ہو گا اور **الله** عَذَّوَجَلُّ کے ہاں اس کاشُّار مُقرَّ بین میں ہو گا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک وَصْف بھی پایا جائے گا اسے بھی رِ جامیں ایک مَقام حاصِل ہو گا۔

## بند گانِ فد ااپنا کو نسامقام ظاہر کرتے ہیں؟ اُج

جان لیجئے! مقاماتِ یقین ایک دوسرے کو خَثْم نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے میں داخِل ہوتے ہیں، لہذا جس پر اس کا حال مُشاہِدے کی پنا پر غالِب ہواس کے اَوصَاف اس پر غالِب حال کے مُطابِق ہوجاتے ہیں اور باقی مقامات اس میں حَشبِ سابِق مَوجُو در ہتے ہیں۔ مثلاً جس نے کسی مقام کی شر الطرپر مکمل عمک کیا اور اس مُقام کے مُطابِق الله عَزَّوجُلُ کے تمامِ اَحْکام بجالایا تو وہ مَوجُو دہ مَقام سے اس دوسرے مَقام کی طرف منتقل ہو جائے گا اور پہلا مَقام اس کے لیے مُحض عِلْم اور دوسر امتقام جس پر وہ اب فائز ہے اس کے لیے وِجدان کی حَیْثِیْت اِخْتِیار کر جاتا ہے، بندہ وِجدان کو چھپاتا ہے کیونکہ یہی اس کاراز ہوتا ہے اور اپنے گرشتہ مقام یعنی عِلْم کا اُطْہَار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس مقام سے بخو بی گزر آیا ہے اور اب یہ اس کے لیے بڑا واضح ہو چکا ہے۔

# مقام رجاخدا كالشرب

مقام رِجا الله عَزْوَجَلَّ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو اس کے بعض بندوں سے ایسے آنمال کی بھا آوری کا باعث بنتا ہے جو دوسرے مقامات نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بعض قُلُوب نَرْم ہوتے ہیں اور وہ کَرَم و احسان کے مُشائِدے اور الله عَزْوَجَلَّ کی نعمتوں اور اس کے اِحسانات سے مطمئن ہو کر ایسے آئمال بجالاتے ہیں جو خوف اور ڈر سے نہ کر پاتے۔ بلکہ اِبسااَو قات خوف انہیں مُعامَلات کی ادائیگ سے بھی روک دیتا ہے اور وہ وَحْشَت زدہ ہو جاتے ہیں، چنانچہ رِجابی ان قُلُوب کاراستہ ہے جس پر یہ پائے جاتے ہیں۔

# احوال ميس رجاكي مثال الم

آخوَال میں رِ جاکی مِثال کسی شخص کی حالَتِ غِنااور عَافِیّت جیسی ہے کہ عَافِیّت وغِنا کے وَقْت بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کے اِرادے مُنْتَشِر نہیں ہوتے، چاک وچو بندر ہتا ہے اور مُحسَنِ مُعامَلہ کی فَکْر کرتا ہے۔ جیسا کہ حَدِیْثِ فُدْسِی ہے: میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ غِناہی انہیں وُرُشت رکھ سکتی ہے اور اگر

المن المنظمة المنطقة ا

میں انہیں قَفُر میں مبتلا کر دوں تو وہ فَسَاد کا شِکار ہو جائیں۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں صِحّت ہی دُرُشت رکھ سکتی ہے اگر میں انہیں بیار کر دوں تو وہ فَسَاد کا شِکار ہو جائیں۔ میں اپنے بندوں کی تدبیر اپنے عِلْم کے مُطابِق کر تا ہوں کیو نکہ میں ہی ان کی حَالَت سے خوب باخبر ہوں۔ اسی طرح میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کی اِصلاح صِرف رِ جامیں ہے ، ان کا دل اسی پر سیدھار ہتا ہے ، حُشنِ طَن کے وُجُود سے ہی ان کا مُل اسی ہمائلہ اُجِقّاہو تا ہے۔ لیں رِ جاہی ان کا طریق ہے ، ایک ان کا مَقام و عِلْم ہے ، اس کی مَوجُود کی میں ان کا قلب مُعامِّلہ اُجِقّابو تا ہے۔ لیں رِ جاہی ان کا طریق ہے ، کی ان کا مُقام و عِلْم ہے ، اس کی مَوجُود کی میں ان کا قلب مُعیَّتِ خداوندی کی لڈت کی حلاوت پاتا ہے ، مگر بیہ محض بار گاہِ خداوندی تک جانے والا ایک راستہ ہے۔ لیکن خوف اس سے بھی چھوٹاراستہ ہے اور جو راستہ چھوٹا ہو وہی اَعلیٰ ہو تا ہے۔ جیسا کہ غِنا اور عَافِیْت بھی اگر چہ بار گاہِ خداوندی تک رسائی کے دوراستہ ہیں مگر (صَاحِبِ لِتاب اِلمِ اَجَل حضرت سَیِّدُنا شُخُ اَبُو طالِب کی عَنیهِ مَصْ بار گاہِ خداوندی تی میں میرے نزدیک فقر اور آزمائش ان سے زیادہ مخضر اور جلد رَسائی دِ لانے والے راست ہیں۔ جنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے :

وَاللّٰهُ عَالِبٌ عَلَى اَمْرِ لِاوَلٰكِنَّ اَكْتُوالنَّاسِ ترجمهٔ كنز الايمان: اور الله النِهَ كام يرغالب م مراكثر لا يَعْلَمُونَ (سرا)، يوسف: ۲۱)

حضرت سَیِدُناحسن بھری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ انْقَوِی سے مَتَفُول ہے کہ لوگ الله عَذْوَجَلَّ پر اپنے الله عَلَان کے مُطالِق عَمَل کرتا ہے اور مُنافِق و کا فِر سُوئِ طَن (یعنی بد گمان) مُطالِق عَمَل کرتا ہے اور مُنافِق و کا فِر سُوئِ طَن (یعنی بد گمانی) کی بنا پر بُرے عَمَل کرتا ہے۔ ®

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى مَكُونِهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى

\*\*\*

[1] ......موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب الاولياء، ٣٨٥/٢, حديث: ١

حلية الاولياء، حسين بن يحيى الحسنى، ٣٥٥/٨، حديث: ١٢٣٨٥

۳۵۰۰:مدیث مسیر طبری, سورة فصلت, تحت الآیة: ۲۳ یا ۱۰۲/۱۱, حدیث: ۳۰۵۰۰



#### الله المناتِ يَقِين ميں سے پانچواں مَقام الله

# ﴿ مَقَامِ خُوفَ كَى شَرْح اور خَائِفِين كِي اُوصَافَ ﴾

## علم کی عقل پر فضیلت 😤

فرمانِ باری تعالی ہے:

وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴿ (٢٠، العكبوت: ٣٣) ترجمة كنزالايدان: اور انبيل نبيس سجحة عريام والـ

(صَاحِبِ لِتَابِ إِمامِ أَجَلَّ حضرت سَيِّدُنا شَيْخ ابُوطالِب مِن عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِى فرمات مِين) يهال عِلْم كو عَقْل سے أعلى

تشهر اتے ہوئے ایک مقام قرار دیا گیاہے، جبکہ ایک جبکہ پر اِرشَاد ہو تاہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمُّ وأَلَّ ترجمة كنز الايمان: الله عاس كم بندول من وبي ورت

(پ۲۲، فاطر:۲۸) ہیں جوعِلْم والے ہیں۔

## خوف اور تقویٰ کابا ہمی تعلق ﷺ

اس آیتِ مُبارَ که میں خَشِیَّت کوعِلم کا ایک ایسامقام قرار دیا گیاہے جواس سے ثابِت ہے، حالا نکه خَشِیَّت مَقامِ خوف کا حال، خوف کا حال، خوف کا خام اور تقویٰ اس عِبَادَت کا ایک جامِع مفہوم ہے جو اوّلین و آخرین کے لیے الله عَدَّوَجُلَّ کی ایک رَحْمَت ہے۔ لہذا عِبَادَت اور تقویٰ دونوں کو الله عَدَّوَجُلَّ نے این فرمانِ عالیثان میں کچھ یوں بیان فرمایا:

نَا يُهَاالنَّاسُ اعْبُنُ وَاسَبَّكُمُ الَّنِي مُحَكَقَكُمُ ترجه كنز الايمان: الدو و التي رب و يوجو جس نے و النّن يَنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّمُ مَنَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّمُ مَنَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّمُ مَنَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّمُ مَنَّ قُونَ ﴿ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ

ایک جگه پراِرشَاد فرمایا:

وَكَقَنُ وَصَّيْنَا الَّنِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبِمِنْ ترجمة كنز الايمان: اورب شك تاكيد فرادى بم ف

ان سے جوتم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے

قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ آنِ اتَّقُوا اللهَ \*

بلاشبریہ آیتِ مُبارَ کہ قرآنِ کریم میں قُطُب کی کینیتَ رکھتی ہے جس پراس کا عدارہ۔

# تقويٰ کې فضييت 💸

تقوی ایک ایساسب ہے جس کی نِسْبَت الله عَزْدَجَلَّ نے اپنی جانِب فرمائی مُحْض اسے شَرَف بخشے ﷺ مَفْهُوم کے اِعْتِبَار سے اسے اپنی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ بنانے ﷺ اپندوں کو اس کے ذریعے عزّت عَطافرمانے اور ﴿ اسے عظیم بنانے کے لیے۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

كَنُ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَلكِنَ ترجه عُنوالايمان: الله كوبر رَّنه ان ك وشت بَنْجة بين نه انکے خون ہاں تمہاری پر ہیز گاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔

بَيَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمْ (پ١١،العج:٣٤)

ایک مقام پر اِرشًاد فرمایا:

ترجمهٔ کنز الایمان: بِشک الله کے یہاں تم میں زیادہ

إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتَّقْكُمْ لَ

(پ۲۱)العجرات:۱۳) عَرِّت والاوه جوتم میں زیاده پر ہیز گارہے۔

ا يك روايت ميں ہے كه سرور كائنات ، فخر مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا: جب بروزِ قِيامَت الله عَزْوَجَلَ أَوْلِين و آخرين كو جَمَع فرمائِ گانوانهين اس قَدْر بُلَند آواز سے ندا فرمائے گاكه دُوروالا بھی اس نیدا کو اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا۔ پھر إر شَاد فرمائے گا: اے لو گو! جب سے میں نے حمہیں پیدا کیاہے میں تمہاری باتیں س رہاہوں، آج تم میری بات سنو! کیونکہ بیہ تمہارے ہی اَعمال تم پر پیش کیے جارہے ہیں۔ $^{\oplus}$  اے لو گو! میں نے ایک نَسَب بنایا اور تم نے بھی ایک نَسَب بنایا، پھرتم نے میرے ا نَسَب كوخَمْ كرك البِي نَسَب كوترجي وى - مين نے تم ہے كہا ﴿ إِنَّ أَكُومَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتُقْكُمْ اللَّهِ (پ۲۱، العجرات:۱۳) توجمه كنز الايمان: بحثك الله كي يهال تم من زياده عرّت والا وه جوتم من زياده يرميز كارب- ﴾ مكر تم نے اِنکار کیا اور کہنے گگے کہ فلاں تو فلال کا بیٹا ہے اور فلال تو فلال سے زیادہ مالدار ہے۔ آج میں تمہارے

[7] .......موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب الاهوال، باب ذكر العساب والعرض والقصاص، ٢ / ٢ ٢ م حديث: ٢ ٢ ٢ ـ

المُعَادُّ وَكِيهِ مِنْ الْمَدِينَةُ العَلْمِيةُ (مُسَاسًا) بِعَنْ مُعَامِ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُ

بنائے ہوئے نَسَب کو پیپینک کر اپنے مُقَرَّر کر دہ نَسَب کو بُلَند کروں گا۔ کہاں ہیں مُتَّقِیْن؟ <sup>©</sup> راوی فرماتے ہیں: پھر ایک قوم کے لیے حجنڈ انَصْب کیا جائے گا، وہ قوم اپنے حجنڈے کے بیچھپے چلتے ہوئے اپنے اَبْدِی ٹھکانے تک جا پہنچے گی اور یوں جنّت میں بغیر جساب کے داخِل ہو گی۔

المُونِ النَّالِيَ الْمُونِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِينِ الْمُونِينِينِ الْمُونِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُونِينِينِ الْمُونِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُونِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمِلْمِلِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِيلِينِ الْمُؤْنِيلِي الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِيلِينِينِ الْمُؤْنِيلِينِيلِيلِينِي الْمِ

# خوف كي فضيلت الم

خوف اس شخص کا مقام ہے جس کا حال عِلْم ہے اور بے شک الله عَذَّوَ عَلَّ نے خاکفین کے لیے وہ تمام باتیں جَمْع فرمادی ہیں جو گھ خُتَلِف مومنین کو عَطافر مائیں یعنی انہیں ہِدَایَت، رَحْمَت، عِلْم اور اپنی رَضاسے نوازا۔ بیسب جنتیوں کے مقام ہیں۔ چنانچہ (ہِدَایَت ورَحْمَت کا تذکرہ کرتے ہوئے) اِرشَاد فرمایا:

هُلَّى كَوَّكُمُ حُمَّةٌ لِلَّذِن يَّى هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ تَرْجِمَةُ كَنَوْ الايمان: بِدَايَت اور رَحْمَت بَ ان كَ لِي جَو (په،الاعراف:۱۵۴)

• • • • • • • • • • •

ايك مقام پر (خَشِيَّت كاتذ كره كرتے موئے) إرشاد فرمايا:

اِنْكَايَخْشَى اللهَ عِبَادِةِ الْعُلَلْوُ الْمُ اللهُ عَبَادِةِ الْعُلَلْوُ الْمُ اللهِ عَلَى الله عالى ا

(پ۲۲، فاطر:۲۸) ہیں جو عِلم والے ہیں۔

ایک مقام پر (رَضاکا تذکره کرتے ہوئے) إرشاد فرمایا:

سَخِي اللهُ عَنْهُمْ وَسَخُواعَنْهُ الْخِلِكَ لِمَنْ ترجه كنزالايهان: الله ان سے راض اور وہ اس سے راض خَشِي مَرابَّهُ ﴿ ( ب ٣٠ ، البية: ٨)

حضرت سیّدُ ناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام سے مَنْقُول ہے کہ خاکفین کے لیے رَفیق اعلیٰ ہے، دوسرے لوگ اس میں ان کے شریک نہ ہوں گے۔ ®

یس **الله** عَذَیّهَا نَه اہلِ خوف کو رَفیق اعلیٰ کے ساتھ اس طرح خاص فرمایا کہ کوئی دوسر اان کے ساتھ

[] ......مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة العجرات، ٢ ٢ ٢ ، حديث: ٣٧٤٨، بتغير قليل

٣٩٣٤: ٨٣/٣ حديث: ٣٩٣٤

شریک نہ ہو گاجیسا کہ آج تصدیق کی گواہی ان کے لیے ثابت ہے۔ یہ نبوّت کا ایک مقام ہے، وہ دَرَ جات میں أنبيائ كِرام عَلَيْهِهُ السَّلَام جيسے ہول كے كيونكه وہ أنبيائ كِرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كے (عِلْم كے)وارث ہيں اور ان كا شُار عُلَائے كرام ميں ہوتاہے۔ چنانچہ ارشاد بارى تعالى ہے:

فَأُولَيِّكَ مَعَ الَّذِينَ الْعُصَر اللَّهُ عَلَيْهِمْ هِنَ ترجمة كنزالايان: توات ان كاساته على عاجن برالله ف النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِيِّنَ (٥٥،١١٠١) فضْل کیا یعنی انبیااور صدیق۔

اس كے بعد الله عَزَّوَ جَلَّ فِي ان مرتب كوبيان كرتے موت إرشاد فرمايا:

وَحَسُنَ أُولَيِكَ مَافِيقًا ﴿ ( ٥٥، انسآه: ٢٩) ترجية كنزالايمان: اوريه كيابى أجمق ساتقى بين \_

## آيتِ مُبارُ كه كي تفيير ﴿

(صَاحِب كِتَاب إِمام أَجَلٌ حضرت سَيّدُنا شَيْحُ البُوطالِب مِّي عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَوى فرمات بين) يهال س فِيقًا بمعنى م فقًا ہے، واحد کے ذریعے جُمْع کو مُر ادلیا گیاہے گویا کہ یہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مَن فِیْقًا جنّت میں أعلى عِلِيِّيْن كاكوكى مقام موجيساك الله عَدَّوَجَلَّ ك ييارے حبيب صَمَّا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ف اس جَهانِ فانى سے ظاہری پردہ فرماتے وَقْت بدنام لیا۔ چنانچہ جب آپ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو و نيا ميں ہى رہنے اور الله عَزَّوَ جَلَّ كَى بارگاه ميں حاضر ہونے كے در ميان إختيار دياكيا تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في ارشَاد فرمایا: اَسْئَلُكَ الرَّفِیْقَ الْآغِلی۔ ® یعنی میں تجھ سے رَفِق اعلیٰ كا سوال كرتا ہوں۔ لہذا حضرت سَیّدُناموسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام سے مَرْوِي فرمان "ان کے لیے رَفِق اعلیٰ ہے "<sup>®</sup>اس بات پر دلیل ہے کہ سر کارِ والا تبار، ہم بے كسول كے مدد گارصَفَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في اس بات كى وَصَاحَت فرمانى ہے كديدلوگ آنبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّدَم ك ساته مول ك - نيزان ك مقام كوبر مقام سے زيادہ شُرَف عَطافر مايا گياك الله عَدَّرَ جَلَّ ك حبيب صَفَّا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي بَعِي اس مَقام كي خوابش كا إنظمَار فرمايا-

किस्टी कि हुन है के का कार्य किस्टी किस्टी

<sup>[1] .......</sup>بخارى، كتابالمغازى، باب مر ض النبى ووفاته، ٣/٣٨ ا ، حديث: ٣٢٣٨، فيه: اللَّهم في الرفيق الاعلى

<sup>📆 ......</sup>السنة لعبد الله بن احمد ، سئل عماجعدته الجهمية الضلال من كلام رب العالمين ، ا /٢٨٣ ، حديث: ٥٢٥ معجم اوسطى ٨٣/٣ حديث: ١٩٣٧

#### خون کیاہے؟ گھ

خوف حقیقت ِایمان کا ایک جامِع نام ہے جس سے مُر ادوُجودِ یقین کا عِلْم ہے اور یہ ہر نکھی عَنِ الْمُنْکَر سے بچنے کا سَبَب اور ہر اَمُد بِالْمَعُدُون کی چابی ہے۔ مَقامِ خوف کے سِواکوئی الیم شے نہیں جو نفسانی شہوات کو جلا کر خَاکشِتَر کر دے اور ان کی آفات کے آثار تک مِٹاڈالے۔

# كمالِ علم اور كسبِ مَغرِفَت الله

حضرت سَیِّدُنا ابو محمد سَهْل تُسْتَری عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: اِیمان کا کمال عِلْم ہے اور عِلْم کا کمال خوف۔ایک مرتبہ اِدشَاد فرمایا: عِلْم اِیمان کی کمائی ہے اور خوف مَعْرِفَت کی۔

#### خوف اور عثق و محبت كابا جمى تعلق 💸

حضرت سَیِّدُ نا ابو فیض مِصری عَلَیْهِ دَحِهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: مُحِب کو جَامِ مَحِبَّت اس وَقْت تک نہیں پلایا جا تا جب تک کہ خوف اس کے دل کو (آتش شوق میں) بھون نہ دے۔ مزید فرماتے ہیں: محبوب سے جُدائی کے خوف کے وَقْت نارِ جہتم کاخوف اس طرح ہے جیسے کوئی قطرہ گہرے سمندر میں گر گیاہو۔

#### خوفِ اسلام الله

ہر مومِن الله عَدَّوَ جَلَّ سے دُر تا ہے مگر ہر مومِن کا خوف بَقَدْرِ قُربِ خداوندی ہو تا ہے۔ چنانچہ اِسلام کا خوف بیے کہ گئے ہے مومِن الله عَدَّوَ جَلَّ کے ہر شے پر غالب اور بَر تَرَ ہونے کا اِعْتِقادر کھے گئے ہاں کی فَدُرَت و سَلَظنَت کو تسلیم کرے گئے ہاں نے اپنے جس عَذاب کی خَبَر دی ہے اور جس سزاسے دُرایا ہے اس کی تصدیق کرے۔

#### خوفِ البي كامنكر كافرب الم

حضرت سَیِّدُ نافضیْل بِن عِیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فَرِماتے ہیں: جب تم سے یہ سوال ہو کہ کیاتم الله عَدَّوَجَلَّ سے وُرتے ہو توخاموش رہو۔ اس لیے کہ اگر تم نے نفی میں جواب دیا تو کُفْر کے مُر شکیب ہوگے اور اگر اِثبات میں جواب دیا تو (تم اپنی بات میں سے نہیں۔ میں جواب دیا تو (تم اپنی بات میں سے نہیں۔

# انصيحت نفع نهين ديتي

کسی واعظ نے ایک داناو حکیم شخص سے شِکایَت کرتے ہوئے عَرْض کی: آپ کااس کے مُتَعَلَّق کیا خیال ہے کہ میں ان لو گوں کوؤ غط ونصیحت کر تاہوں اور انہیں فِر کرِ خُد اوندی سنا تاہوں مگر ان پر کو کی اَثَرَ ہی نہیں ہو تا؟اس دانا شخص نے جواب دیا:اس کونصیحت کیسے نفع دے سکتی ہے جس کے دل میں خوف الہی نہ ہو؟

وانا شخص کے قول کی تصدیق الله عدَّو جَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان سے بھی ہوتی ہے:

سَيَنَّ كُنُّ مَنْ يَخْشَى ﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا الْرَاشَقَى ﴿ تَرجِمهُ كَنز الايمان: نُسِحت مان كَاجو دُرتا بِ اور اس سے وہ بڑا بد بخت وُ ور رہے گا۔

(پ۳۰٫۱۷علی:۱۱٫۱۰)

یعنی نصیحت سے اِجْدِیْنَاب کرنے والا بدبخت ہو تا ہے۔ معلوم ہوا الله عَدْوَجَلَّ نے اس شخص کو بدبخت قرار دیاجس کے دل میں خَوفِ اِلٰہی نہیں اور اس پر نصیحت کو ثبول کر ناحَرام تھہر ایا ہے۔

#### خوف كادل سے تعلق ﴾

عوام مومنین کے خوف کا تعلّق ظاہری اِرادہ کے جانبے کی وجہ سے دل کے ظاہر سے ہو تاہے اور خواص مومنین یعنی اہلِ یقین کے خوف کا تعلّق باطِنی وِجدان حاصِل ہونے کی بناپر دل کے باطِن سے ہو تاہے۔البتہ! خوفِ یقین کا تعلّق صِدیّ یقین یعنی ان عار فین ہے ہے جنہیں اُن خوف دِلانے والی صِفات کامُشاہدہ حاصِل ہے جنہیں اپنانے کا انہیں حکم دیا گیاہے۔ چنانچیہ،

سر كارِ مدينه، قرارِ قلب وسينه صَفَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا فرمانِ با قرينه ہے: بندہ جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو  $oxedsymbol{U}$ الله $oxedsymbol{U}$  الله $oxedsymbol{U}$  الله عَلَمَت  $oxedsymbol{U}$  الله عَلَمَت  $oxedsymbol{U}$  الله عَلَمَت  $oxedsymbol{U}$ 

## خوب يقين كيابة

جو آبل ایمان خَوفِ اللی سے متصف ہیں ان کے خوفِ یقین کی اُبتدَ اید ہے کہ ہر وَقْت نَفْس کے مُحاسِّ

[1] ......حلية الاولياء احمد بن الحواري • 1 / ٢ ] الرقم: ١ ١ ٣٣ ١

میں مشغول رہیں، ہر لمحہ اپنے رب کی رَضا کی خاطر مُرَاقَبَ میں رہیں اور شُبْہات سے بچتے رہیں یعنی ہر وہ شے جس کے مُتعَلَّق قطعی یقین نہ ہو اور وہ عَمَل جس کے بارے میں قطعی سمجھ نہ ہواس سے بچیں۔

حضرت سَیِّدُ ناموسیٰ عَلْ نَیِیْنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَوْاُوَ السَّلَام کے مُتَعَیِّق مَرْوِی ہے کہ اللّٰه عَذْوَ جَلَّ نے انہیں وَ حِی فرمانی: پر ہیز گارلو گوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا میں نے (دنیامیں) جساب نہ لیا ہو اور اس کے پاس جو پچھ ہے اس کی تفتیش نہ کی ہو، (بروز تِیامَت) انہیں جِساب کے لیے این بارگاہ میں کھڑ اکر نے سے مجھے حَیاآتی ہے۔ <sup>©</sup>

## خوف کے تین مال 💸

(1) ﷺ وَرَع و تقویٰ (2) ﷺ اَعْضَا و جَوَارِح کوشُبہات سے روکنا اور (3) ﷺ خُشُوعِ قَلْب و اِطْہَارِ عِجز کے ساتھ ہر قسم کی نُضُول حَلال چیز وں سے بچناخوف کے حال ہیں۔

#### جے جنت کا شوق ہو 🕵

امیر المومنین حضرت سَیِّدُ ناعلی المرتضٰی کَهَمَ اللهُ تَعَالْ وَجْهَهُ الْکَینِیمِ فرماتے ہیں: جِسے جنّت کا شوق ہو وہ خواہشات سے دُور رہتاہے اور جِسے آگ کاڈر ہو وہ حَرام کھہر انی گئی چیز ول سے بیتاہے۔ <sup>©</sup>

## زبان کو قابو میں رکھنا بھی خوف ہے 🕏

زبان کو منہ کے اندر قید کر دینا اور باتوں سے روکے رکھنا بھی خوف ہے تاکہ بندہ الله عَوَّدَ جَلَّ کے دِین یا عِلْم میں کوئی الیی بات شامِل نہ کر دے جے الله عَوَّدَ جَلَّ نے اپنی بَتَاب میں مَشْرُ وع قرار دیا ہونہ اس کا تذکرہ الله عَوَّدَ جَلَّ نے اپنی بَتَاب میں مَشْرُ وع قرار دیا ہونہ اس کا تذکرہ الله عَوَّدَ جَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اپنی سنّت میں کیا ہو اور نہ اَئم یُر ام دیتھ مُن اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ السَّلَام نے اس کے مُتَعَلِّق کوئی کلام کیا ہو۔ نیز وہ بات ان اُمُور میں سے ہو جن کی اَصْل نہ کِتاب و سنّت میں ہواور نہ واضح طور پر کسی نے اسے عِلْم کہا ہو۔

لہٰداالیں باتوں سے بچے اور یوچھ گچھ کے ڈر سے ایسے اُمُور سر اَنْجَام نہ دے جن کا اسے قطعی عِلْم نہ ہو

نوادرالاصول، الاصل الثاني والعشرون والمائتان، ١٢٣٣/٢ حديث: ١١٢٢

📆 .....حلية الاولياء على بن ابي طالب، ا / 1 1 محديث: ٢٣٠

<sup>[1] ......</sup>السنة لعبدالله بن احمد عشل عماجعد ته الجهمية الضلال من كلام رب العالمين ، ٢٨٣/ عديث: ٥٢٥

اور ان اُمُور میں بھی دَ خُل اندازی نہ کرے جن میں صَخْفِی خواہش و دنیاوی لذّت موجو د ہو۔

# سبسے پہلے نصیحت کس کو اور کیا کرے؟ ﴿ ﴿ ﴾

رَضائے خُداوندی کے خُصول کی خاطِر بندے کا اپنے نَفَس کو نصیحت کرنا بھی خوف ہے کیونکہ اس کا نَفَس مُخلوق میں سب سے زیادہ نصیحت کا حَق رکھتا ہے ، اس کے بعد وہ مُخلوق کو نصیحت کرے اور نصیحت کی اِبْتَدِ اوین و آخِرَت کے اُمور دِین و آخِرَت رُادین و آخِرَت کے اُمور دِین و آخِرَت زیادہ آبَہِیّت کے حامِل ہیں۔

#### دين مين ملاوك الم

دین میں مِلاوَث بَهُت برا اُجُرُم ہے اور آخِرَت کازادِراہ تیار کرنازیادہ ترجیح رکھتاہے۔ چنانچہ،

الله عَذَّوَ جَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمَانِ مَغْفَرَت نِشَان ہے: جس نے میری الله عَذَّوَ جَلَّ کی لعنت ہو۔ عَرْض کی گئی: یارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! اُمَّت مِی بِلاوَٹ کی اس پر الله عَذَّوَ جَلَّ کی لعنت ہو۔ عَرْض کی گئی: یارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! اُمَّت مَی مِلاوَٹ کی اس بِرَا لله و نے سے کیا مُر او ہے؟ اِرشَاد فرمایا: ان کے لیے کوئی ایس بِرْعَت ایجاد کرنا کہ جس کی بیلوگ پیروی کرنے لگیں، للمذاجس نے ایساکیا گویا اس نے اُمَّت میں مِلاوَٹ کی۔ <sup>©</sup>

#### خون كاثمره المنتجج

خوف کا ثمرہ سے کہ بندہ عِلْمِ باری تعالیٰ سے مُتَّصِف ہواور الله عَذَّدَ جَلَّ سے حَیاکرے۔ یہ آبُلِ اِنْعَام پر سب سے بڑی کَرَم نوازی ہے۔ اس کے اَحْکام دُوصُورَ توں میں ظاہِر ہوتے ہیں:

- ﴿1﴾ ﷺ بندہ اپنے سَر اور اس میں شامِل اَعْضَا یعنی کان، آنکھ اور زبان کی حِفَاظَت کرے۔
- ﴿2﴾ ﷺ اپنے پیٹ اور اس کے ہُشتَو ملات یعنی دل، شُرْم گاہ، ہاتھ اور پاؤں کی حِفَاظَت کرے۔ یہ عام لو گوں کاخوف ہے جو حَیاکی اِبْتِدَ اہے۔ جبکہ خاص لو گوں کاخوف یہ ہے:

💨 🖛 صِرف وَ بَي چِيز جَمْعَ كرے جے كھاناہے۔ 🕾 🖚 اى قَدْر عِمَارَت بنائے جس ميں رہناہے۔

[] ......فردوس الاخبار، باب الميم، ٢٨٣/٢ عديث: ٢٠٧٣

🗫 کُثُرت سے کوئی ایساکام نہ کرے جہاں سے اسے مُنْتَقِل ہو جانا ہے۔

چیک ان اُمُور میں غَفْلَت کا مُرْ تَکِب ہونہ ان اُمُور میں حَد سے تَجاوُز کرے جنہیں اس نے جلد ہی جیوڑ کر آگے روانہ ہو جانا ہے۔

یمی زُہرہے اور یہ اَصحابِ بمین میں سے مُتَّقِین آبلِ حَیاکے حَیامیں اِضافے کا باعث ہے۔

#### فَلاصَة كلام المنظم

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمْ اَجَلٌ حَفرت سَيِّذِنا شَخْ ابُوطالِب فَى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں) ہم نے یہ جو پچھ فِر کیا ہے یہ دُواحادیثِ مُبارَکہ کامفہوم ہے ، ان میں سے ایک عام اور دوسری خاص ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس نے اپنے دل کو شر وع میں ہی عَمَل کا عَادِی نہ بنایا اور خوف کو اپنے اِراد ہے پر طارِی نہ کیا جَہانِ فانی سے کُوچ کے وَقْت کامیابی کاسہر ااپنے سَر سجاسکتا ہے نہ مَعْرِفَت کی بُلَندیوں میں مُتَّقِینُ کا اِمام بن سکتا ہے۔

# سبسے اعلیٰ خوت ै 🕏

سب سے اعلیٰ خوف میہ ہے بندے کا دل خاتمہ بِالْخَیر کی فَکْر میں مبتلا ہو، اسے کسی قسم کے عِلْم و عَمَل سے سُکُون ملے نہ کسی اَعلیٰ و اَفْضل عِلْم کی بنا پر یا بڑے بڑے نیک اَعمال کے سَبَب اسے قطعی نجات کا یقین ہو۔ اس لیے کہ خاتمہ کیسا ہو گا میہ اسے معلوم نہیں۔ البتہ! مَنْقُول ہے کہ اَعمال کا وَزُن ان کے خاتموں کے مُطابِق کیا جائے گا۔ <sup>©</sup>

## تقدير كاغلبه المنظل

مُحسنِ اَخلاق کے پیکر، مَجوبِ رَبِّ اَکبر صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ مَغْفَرَت نشان ہے: بندہ 50 سال تک جنتیوں والے اَعمال کر تاہے یہاں تک کہ کہاجانے لگتاہے یہ جنتی ہے۔ ایک روایَت میں ہے: یہاں تک کہ اس کے اور جنّت کے در میان ایک بَالِشْت کا فاصِلہ رہ جا تاہے، پھر تقدیر اس پر غالِب آتی ہے اور

بخارى، كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم، ٢٤٣/٢ ، حديث: ٢٠٢ ، بتغير

📆 ......ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية، ٥/٣٠ م. حديث: ٢٤٠٢م بتغير

<sup>📆 ......</sup>حلية الاولياء، وهب بن منبه، ٣٦/٢ ٣, حديث: ٣٦٧٢

-M-0-CCAG(LEE)24500-W- (M-1)211122/2-M-0-W-1

 $^{\odot}$ اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتاہے۔

#### اشر ح مديث الم

(صَاحِب كِتَاب إمامِ أَجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَخ أبُوطالِب تَمَى عَلَيْهِ رَحَهُ اللهِ الْقَدِى فرماتے بيں) وَفْت كى اس معمولى مِقْدَ ار میں (کہ جب بندہ جنّت سے ایک مَالِشْت کے فاصلے پر ہو اور لمحہ بھر میں جنّت میں داخِل ہونے والا ہو) جسمانی اَعْضَا کے ذریعے کوئی (جنتی) عَمَل سَر اَنْحَام نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ! یہ (وَقْت کی معمولی مِقدار)اَعمال قُلُوب سے تعلّق رکھتی ہے جس کامشاہدہ عقلیں کرتی ہیں۔

# تقدیر کیسے غالب آتی ہے؟ 💸

(بندے پر تقدیر کچھ یوں غالب آتی ہے کہ)وہ (جت میں لے جانے والی) اس توحید میں شرک کرنے لگتا ہے جو ابھی تک (اس کے غاتمہ باگئر کی بنایر) مُتَحَقِّق نہیں ہوئی اور اس یقین میں شک کرنے لگتاہے جس کا دُنیَاوِی زِنْدَ گی میں اسے مُشاہَدہ نہیں ہو تا۔ چنانچہ (خاتِمہ کے وَقْت ظاہِری) جِجابِ وُور ہوتے ہی اس کی کَیْفِیّت واضح ہو جاتی ہے ، اس پر اس کے اَصْلِ اَوصَاف غالِبِ آ جاتے ہیں اور یوں اس کا حال ظاہر ہو تاہے مثلاً بندے کے <sup>ا</sup> بُرے اَعمال ظاہرِ ہوتے ہیں تواس کا دل انہیں آراستہ کرنے میں لگ جاتا ہے یازبان ان کے ذِکْر میں مشغول ہو جاتی ہے یا اس کا وجدان ان اَعمال میں کھو جاتا ہے۔ پھر اس کا بیر حال ہی اس کا خاتمہ بن جاتا ہے جس پر اس کی رُوح نکلتی ہے اور یوں اس پر تفتریر کا لکھاغالِب آتا ہے۔ جبیبا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: أُولَيِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِنْبِ لَا تَرجمهُ كَنَوْالايمان: انبين ان كَ نَصِيب كالكما يَنْجُ كا-

#### 🖓 تقدیر کب غالب آتی ہے؟

یہ کیفیں جشم سے رُوح کی جُدائی کے وَقْت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: وَ إِنَّالَهُوَ فَّوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿ تَرْجِمَةُ كَنَوْ الايبان: اور بِ شِك بَم ان كاحسه انهيل يورا (پ۱۱، هود: ۱۰۹) کیمیر دیں گے جس میں کی نہ ہو گا۔

[1] ......بخاري، كتاب احاديث الانبياء، بابخلق آدموذريته، ٢ /١٣ / ٢، حديث: ٣٣٣٢، بتغير قليل

ایک رِوایَت میں مذکورہ حدیث ِپاک کے اَلفاظ کچھ یوں ہیں: (بندہ50سال تک جنتیوں والے اَعمال کر تاہے یہاں تک کہ) اس قَدْر وَقْت باقی رہ جاتا ہے کہ جس قَدْر وَقْت او نٹنی کا دودھ دوہنے والے کو دوبارہ اس کے تھن کو پکڑنے میں لگتاہے کہ تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور اس کا خاتمہ جہنیوں والے کام پر ہوتا ہے۔ ®

#### الر سے فاتے کے شکار گی

سب سے زیادہ بُرے خاتمہ کا شِکار تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں:



یہ گروہ بِدْعَتی اور دِین میں کَبی والوں کا ہے کیونکہ ان کا ایمان عَقْل کے ساتھ مَرْ بُوط ہوتا ہے۔ ان پر الله عَدْوَجَلَّ کی قُدْرَت کی سب سے پہلی نِشانی یہ ظاہِر ہوتی ہے کہ ان کی عَقْل اس نِشانی کے مُشاہَدے سے اُڑ جاتی ہے اور ان کا اِیمان اس طرح خَثْم ہو جاتا ہے کہ اس نِشانی کو دیکھنے کے لیے باتی نہیں رہتا جیسا کہ فَیّینلہ جَل جانے کے بعد چراغ خود ہی بچھ جاتا ہے۔

# دوسراگروه پی ایکی

یہ گروہ مُت کی بِرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام کی نِشانیوں اور وُنیاوِی زِنْدَگی میں اَولیائے کِرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام کی کر امات نہان کا ہے۔ ان کے بُرے خاتمہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے یقین کے مالیک نہیں ہوتے

ترمذى كتاب القدرى باب ماجاء ان الاعمال بالخواتيم ۵۳/۲ مديث: ۳۳۳۲ بتغير قليل ترمذى كتاب القدرى باب ماجاء ان الاعمال بالخواتيم ۵۳/۲ مديث: ۲۱۳۲ ببتغير قليل

يانچال مقام: نوف الشائوتين الشائوتين

جو قُدْرَتِ اللّٰی کاهْتَحَرِّل ہواور ان کے ایمان کی تَقْوِیَت کا باعث بنے بلکہ شک انہیں اپنی لیبیٹ میں لے لیتا ہے اور یقین کی دولت سے مُحْرُوم ہونے کی وجہ سے مزید ان پر قَوِی ہو تا جا تاہے۔

# تيسرا گروه پھ

اس گروہ کی مزید تین قشمیں ہیں جوسب بڑے خاتمہ میں وَرَجَات کے لِحَاظِے مُدُخَتَلِف ہیں۔ اس کے باؤبُود اس تیسرے گروہ کے لوگ پہلے دونوں گروہوں کے مُقَا بَلّے میں بُرے خاتمہ کا شِکار کم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ بُرے خاتمہ کے بھی مُخْتَلِف مُقامات ہیں جیسا کہ زِنْدگی میں شِرک اور یقین کے مُخْتَلِف مُقامات ہیں۔ جینانچہ ان میں سے بعض لوگ خود کو اس طرح نمایاں رکھنے کادعوی کرنے والے ہوتے ہیں کہ مُقامات ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض لوگ خود کو اس طرح نمایاں رکھنے کادعوی کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ہمیشہ اپنے ہی نفس و مُمَل پر رہتی ہے، بعض عَلَائِیّہ فِشْق کے مُرْتَلِب ہوتے ہیں اور بعض گناہوں کی راضر ارکرنے والے عَادِی گناہ گار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے گناہ زِنْدَگی کے آخری لمحات تک جاری رہتے ہیں، مگر جب الله عَزُوجَان کی واضح نِشانیاں دیکھتے ہیں تو ہیں، وہ جِجَاب اٹھنے تک انہی گناہوں میں لَت پُت رہتے ہیں، مگر جب الله عَزُوجَان کی واضح نِشانیاں دیکھتے ہیں تو دل سے تو بہ کرنے لگتے ہیں۔ حالا نکہ اب آغضًا و جَوَارِح کے آعمال خَمْ ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے کسی مُمَل کا جالانا مُمکن نہیں ہو تا، لہٰذ ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے نہ ان کی نَفْرِشُوں کو مُعاف کیا جاتا ہے اور نہ ان پر رَثُم کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس آ بیت مُمارَکہ کے مِشد اق ہیں:

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّنِ بِنَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ عَرَجِهُ كنز الايبان: اور وہ توبہ ان كى نہيں جو گناہوں بن حَقَّى إِذَا حَضَى اَحَلَ هُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى لَكُوبَةٍ بِين يهاں تك كه جب ان بن كى كوموت آك تُبْتُ الْنَ (پ،،استه:۱۸)

الله عَدَّوَ جَلَّ ك اس فرمانِ عاليشان سے بھى يہى لوگ مقصود ہيں:

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَالِيثُنَةُ وَنَ ترجمهٔ كنز الايمان: اورروك كروى لني ان من اوراس من

(پ۲۲, سبا: ۵۴) جسے چاہتے ہیں۔

اس فرمانِ باری تعالی سے بھی یہی لوگ مر ادبیں:

www.dawateislami.net

قَلَمُّاكَ اَوْ اَبِأَسَنَاقَالُوْ الْمَثَابِاللَّهِ وَحُكَدٌ ترجمهٔ كنز الايمان: پُر جب انہوں نے ہمارا عذاب ديكھا (پ۲۲،المؤمن: ۸۲) بولے ہم ایک الله پر ایمان لائے۔

## صاحبِ قُوت كى دائے ا

(صَاحِبِ بِتَابِ إِمَامُ أَجَلٌ حَضَرَت سَيِّدُنا ثَيُّ أَبُو طَالِب تَى عَنَيْهِ دَحَةُ اللَّهِ القَوِى فَرِماتِ بِيں) ان آیاتِ مُبارَ کہ میں اگرچہ جو حَمْم بیان کیا گیا ہے وہ گفّار کے لیے ہے مگر یہ آیات معنوی طور پر اور ایک مقام کے اِعْتِبَاں سے کبیرہ گناہوں کے مُرْ سَیْ کیا ہوں کے مُرْ سَیْ کُیا ہوں کے عَادِی مُجْرِ مُوں کو بھی شامِل بیں۔ اس لیے کہ یہ سب بُرے خاتے میں کفّار کے شریک بیں۔

#### مقامات میں فرق 🛞

مذ کورہ گروہ کے اَفراد کے مَقامات میں بھی فَرَق ہے۔ چنانچہ،

💨 ان میں سے ایک مقام ایساہے جو ان لو گوں کے لیے ان کے گناہوں کی شہوات کو ظاہر کر تا ہے۔

ایک مقام ایسا ہے کہ ان لوگوں کے دل چونکہ ذِکْر وخوف سے خالی ہوتے ہیں، للہذا جب ان کے سامنے بار بار گناہوں کی یاد ببیدا ہوتی رہتی ہے توانہی گناہوں کے مُشاہَدے کے دوران ہی ان کاخاتِمہ ہوجاتا ہے۔

یہ سب اَساب خوف کو خَتْم کر دیتے ہیں اور عَقْل مندوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔

#### مريد گنا ہول سے ڈرتا ہے اور عارف کفر سے چھ

حضرت سیّن نا ابو محمد سَبُل تُسَرَّی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں: مُرید گناہوں میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے جبکہ عارِف ُفر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے۔

#### انبیائے کرام واولیائے عظام کادلول کے بدلنے سے ڈرنا ﷺ

حضرت سَيّدُنا بايزيد بُسطامي قُيِّسَ سِنَّا السّامي فرمايا كرتے كه جب ميں مَشجِد كي طرف جلتا ہوں (مجھے لكتا

ہے) گویامیری کمرمیں زُنّار <sup>©</sup>ہو اور جمجھے ہر لمحہ بہی خوف لا حِق رہتا ہے کہیں یہ جمجھے گرجاگھریا کسی آتش کدہ میں نہ لے جائے بہاں تک کہ میں مَشِجِد میں داخِل ہو جاتا ہوں تو وہ زُنّار خود بخود مجھے سے دُور ہو جاتا ہے اور ایساہر روزیاؓ نچ مرتبہ ہو تاہے۔

یہ سب اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو یقینی طور پریہ بات مَعْلُوم تھی کہ الله عَدَّوَجَنَّ کی قُدْرَتِ کا بِلہ میں دل بڑی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ مَرْوی ہے کہ ایک بار حضرت سیّدُنا عیسیٰ عَلَیْ نِیْنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَلَ بِیْنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ نَے حَوَّارِ یوں سے ڈرتے ہو اور ہم انبیائے کالسَّلام نے ایپنے حَوَّارِ یوں سے ڈرتے ہو اور ہم انبیائے کرام کُفْر سے ڈرتے ہیں۔

کسی نبی کے مُتَعَلِّق مَر و ی ہے کہ وہ کئی سالوں تک بار گاہِ خُد اوندی میں بھوک، جو وَں اور لِباس کی کمی کا شِکوَہ کرتے رہے، پھر الله عَدْوَجَلَّ نے انہیں وَ جی فرمانی: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہارے دل کو تُفر سے مَحْفُو ظ رکھا کہ تم مجھ سے دنیا مانگ رہے ہو۔ چنانچہ انہوں نے خاک لے کر اپنے سَر پر ڈالی اور عَرض کی: ہاں! اے میرے رب! میں راضی ہوں، مجھے تُفر سے مَحْفُو ظ رکھ۔

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمْ اَ جَلَّ حَفِرت سَيِّدُنا شَيْ اَبُوطالِب كَى عَنَيْهِ مَهُ اللهِ القَّهِ عَوْءَ جَلَّ نے اسپنی اس نبی کوید نِعْمَت یاد نه دِلا کَی که الله عَوْءَ جَلَّ نے انہیں نبوّت سے سر فراز فرمایا ہے بلکہ انہیں گفر سے بچائے رکھنا یاد دِلایا تو انہوں نے اس بات کا اِعْیِرَ اف کیا اور اینے حال پر راضی رہے اور الله عَوْءَ جَلَّ سے عَصْمَت طَلَب کی۔

## فائف كا گمان ै 🕃

حضرت سَيِّدُ نا ابو محمد سَهُل تُسْتَرَى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ انْقَدِى اور حضرت سَيِّدُ نا بايزيد بُسطامى قُدِّسَ بِهُ السّامى (متونى ٢٦١هـ) كا فرمان ٢٦١هـ) عن رَيد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه (متونى ١٤٧هـ) كا فرمان

۔۔۔۔۔۔۔وہ دھا گہ یاڈوری جوہندو گلے سے بَعَل کے بینچے تک ڈالتے ہیں اور عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں۔ (اردولغت(تاریخی اصول پر)،۱۱/ ۱۹۲)

آآ ...... اس مقام سے عِبارَت کے کچھ ھے کا ترجمہ عوام الناس کی سمجھ سے بالا تر ہونے اور انہیں شکوک وشُبہات سے بچپائے کے نہیں دیا جارہا۔ البتہ! اہلِ علم کے ذوق کی تسکین کے لیے آصل عِبارَت سیاق کلام کے ساتھ کتاب کے آخر میں دیدی گئے ہے۔

ہے: خائِف مجھی اپنے اس مگان کی تصدیق نہیں کرتا کہ وہ جہنّم میں داخِل نہیں ہو گامگر اپنے اس مگان سے کہ وہ جہنّم میں داخِل ہو گا۔ وہ جہنّم میں داخِل ہو گاسے اس لیے ڈرتاہے کہ وہ مجھی اس سے باہَر نہیں نکلے گا۔

## امام حن بصری کے خوف کاعالم ﷺ

ان سب سے پہلے اِمامُ الْعُلَما حضرت سَیِّدُ نااِمام حسن بھری عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ انْقَدِی کا فرمان ہے: ایک ہز ارسال کے بعد جہنّم سے ایک شخص نکلے گا، اے کاش! وہ شخص میں ہی ہوں۔ مزید فرماتے ہیں: مجھے جہنّم سے جس وَقَت آزادی ملی تو پھر مجھے کسی شے کی کوئی پُروانہ ہوگی۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُ نَا شَيْحُ ابُوطالِب تَى عَنَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات ہیں) ایسا انہوں نے اس لیے فرمایا تفاکہ انہیں یہ خوف لاحِق تھا کہیں وہ ہمیشہ جہنم ہی میں نہ رہیں۔

# عار فین و مریدین پرشیطانی حملے 💸

شیطان کے عارِ فین کے پاس آنے کے راستے یہ ہیں: توحید میں اِلحَاد، یقین میں شُبہ پیدا کرنا اور صِفَاتِ باری تعالیٰ کے مُتَعَلَّق وسوسے ڈالنا۔ جبکہ مُریدین کے پاس وہ آفات و شہوات کے راستوں سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارِ فین کو عام لوگوں سے زِیادَہ خوف لا حِق ہو تا ہے۔ اس لیے کہ شیطان ہر شخص کے پاس اس کی سوچ و فِکْر کے مُطابِق آتا ہے تاکہ اس کے یقین میں شک پیدا کر سکے جیسا کہ اس کی شہوات کو اس کے لیے سوچ و فِکْر کے مُطابِق آتا ہے تاکہ اس کے یقین میں شک پیدا کر سکے جیسا کہ اس کی شہوات کو اس کے لیے آراستہ کر تا ہے۔ چنانچہ ان عارِ فین و صِدِّ یقین کی اَرْ وَاح کا تعلق ان کی تقدیر میں لکھے فیصلے سے مُتَعَلِّق ہو جاتا ہے، جب ان کی تقدیر میں لکھے فیصلے کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس کا مُشاہِدہ کر کے دَرْح ذیل اُمُور کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّ الْحُسُنَى لا أُولَيِّكَ ترجمة كنز الايمان: ب شك وه جن ك لي جارا وعده

عَنْهَا مُبِعَثُ وَنَ إِنْ (پ١١، الانية : ١٠١) بعلالَى كابو چكاوه جبتم سے دور ركھ كتے ہيں۔

پہ اور دان کا شار ان پر غالب آجائے اور ان کا شار ان لوگوں میں نہ ہونے گئے جن کا تذکرہ الله عَدَّوَجَلَّ کے حبیب، وُ کھی دِلوں کے طبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عِبْرَت نشان میں کیا ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ (بعض لوگوں کے مُتَعَلَّق) اِرشَاد فرمائے گا کہ یہ لوگ جہنی ہیں اور (ان کے جہنم میں جانے کی) جھے کوئی یَروانہیں۔ 

میں جانے کی) جھے کوئی یَروانہیں۔ 

س

(صَاحِبِ بَتَابِ إِمَامِ أَجَلَّ حَفرت سَيِّدُن شَخْ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) کسی سِقَارِ ش کرنے والے کی سِقارِ ش ان لوگوں کو فائدہ دے گی نہ کوئی انہیں جہتم کی آگ سے بچاپائے گا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالی ہے:

اَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِيْهِ كَلِيْهِ لَكُلِيْسَةُ الْعَنَ ابِ اللهُ اَنْ تَتَ تَرْجِمَةً كُنز الايمان: توكياوہ جس پر عَذاب كی بات ثابِت ہو تُنْقِقُ مُنْ فِي النَّامِ ﴿ وَمَا عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَاب كی بات ثابِت ہو تَنْقِقُ مُنْ فِي النَّامِ ﴿ وَمَا عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ع می می می می می کنو الایدان: مگر میری بات قرار پایچی که ضرور جهمیم کو بھر دول گا۔

اس طرح الله عَدَّدَ عَلَى الْرَاكِ الله عَدَّدَ عَلَى الْمُ الله عَدَّدَ الله عَدَّدَ الله عَلَى الله عَلَى ال وَ الْكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِّى لَا صُلَكَنَّ جَهَنَّمَ (پا ۱، السعدة: ۱۳)

یہ آیتِ مُبارَ کہ اور اس کامفہوم اہلِ بصیرت کے خوف کا باعث ہیں۔

## عوام وخواص كوكس سے دُرناچا ہتے؟ اللہ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامُ اَجَلَّ حَصْرَت سَيِّدُنَا شَيْ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين) بهارے عالم (يعنی حضرت سَيِّدُنَا ابو محد سَبُل تُشْرِّى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوى ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوى الله عَلَّ وَجَلَّ كَ فرمانِ عاليشان ﴿ وَإِيّالَى فَالْتَقُونِ ﴿ ( وَإِيّالَى فَالْتَقُونِ ﴾ (ب ا، البقرة: ١٩) ابو محد كنذ الايسان: اور مجمی سے دُرو۔ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں دُرنے كا حمّم عام ہے یعنی ان چیزوں میں مجمد سے دُرو جن سے میں نے تمہیں منْع كياہے۔ جبكہ الله عَذَوجَلَّ كَ فرمانِ عالیشان ﴿ وَإِيّالَى فَالْمُ هَبُونِ ﴾ مجمد سے دُرو جن سے میں نے تمہیں منْع كياہے۔ جبكہ الله عَدَوجَلَّ كَ فرمانِ عالیشان ﴿ وَإِيّالَى فَالْمُ هَبُونِ ﴾ ورا الله عَدَوج بن سے میں نے تمہیں منْع كياہے۔ جبكہ الله عَدَوج بن علی فرماتے ہیں: یہاں تقدیر میں لکھے فیصلے (پ ا، البقرة: ٢٠) ترجمهٔ كنذ الایسان: اور خاص میر ابی دُرر کو۔ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں تقدیر میں لکھے فیصلے

[] .....سسنداحمد، حديث عبد الرحمن بن قتادة ، ٢ / ٥ • ٢ ، حديث: ٢ ٧ ٢ ١ ١

سے ڈرنامُر ادہے اور ریہ حَلْم خواص کے لیے ہے۔

# خونِ مومنین کے دومقام ایکا

ایک عارِف نے خوفِ مو منین کے دومتام بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: اگر اربعنی نیک لوگوں کے قلوب خاتمہ بِالْحَیْر کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بس یہی کہتے ہیں: اے کاش! ہمیں معلوم ہوتا کہ جمارا خاتمہ کیسا ہوگا؟ کی جبکہ مُقر بین کے قلُوب اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں معلوم نہیں کیا کھاہے؟ اور وہ کہتے ہیں: کاش! ہمیں معلوم ہو جاتا، ہماری نقدیر میں کیا کھاہے؟

یہ دونوں مُقام دومشاہدوں کی پیداوار ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے آعلیٰ اور اَہُم ہے، جس کی وجہ وہ دو حال ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ کامل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: مُقرّ بین کے گناہ گویا کہ نیک لوگوں کی نیکیاں ہوں۔ مُر ادیہ ہے کہ نیک لوگ جن باتوں میں رَغَبَت رکھتے ہیں وہ اگر چہ باعثِ فضیلت ہیں مگر مُقرّ بین ان سے کوئی سر وکار نہیں رکھتے کیونکہ (بسااَو قات)وہ ان کے لیے ججاب کا باعث (بن جاتی) ہیں۔

# جس کی تقدیر میں براخاتمہ لکھ دیا گیا ہو ै

جس پر عَذاب مُتَحَقِّق ہو جائے اور الله عَزَّوَجُلُّ اس کی تقدیر میں بُرا خاتِمہ لکھ دے تو کوئی شے اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ ایسے کاموں میں مگن رہتا ہے جن پر کوئی اَجَرَ ملے گانہ ان کا کوئی بہتر اَنْجَام ہو گا۔

اس کے اعمال میں غورو فِکْر سے معلوم ہو گا کہ اس کے اعمال بُعدو دُوری میں مزید اِضافے کا باعث بنتے بیلی، کیونکہ بُر ا خاتِمہ کبھی در میانی عمر میں ہی (شروع) ہو جاتا ہے اور اَنْجَام کا اِنتظار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ بندہ اس عمر میں کسی ایسی معصیّت کو اپنالیتا ہے جو اس کے بُرے خاتِم کا سَبَ بنتی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں تقدیر میں ایسے ہی لکھی ہوئی تھیں۔ اس صُورَت میں (بندے کی نیک زِندگی کا) یہ خاتِمہ اس کے بُرے خاتِم کا آغاز بن جاتا ہے جبکہ ان دونوں خاتِموں کا وَقْت ایک ہی ہے۔ جب اَجَل (موت) آتی ہے اور اَعمال خَثْم ہونے کا وَقْت ہو تا ہے تو دُوریاں اپنی اِنتہا کو پہنچ جاتی ہیں اور بندہ مقام بُخد میں جا تھہ تا ہے۔ چنانچہ،

مَرْوِی ہے کہ الله عَذَّوَجَلَّ کے بیارے حبیب صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَادِ فرمایا: الله عَذَّوَجَلَّ کی بیارے حبیب صَنَّ الله عَدَّوَجَلَّ کی بتائے ہوئے طریقوں کو قبول نہ بدعتی کا کوئی عَمَل قبول نہ بیں فرما تا۔ <sup>©</sup> اس لیے کہ اس نے الله عَدَّوَجَلَّ کے بتائے ہوئے طریقوں کو قبول نہ کرمایا۔ لہذا یہ جس قَدَر اپنے عَمَل میں کو سِشش کر تاجائے گا الله عَدَّوَجَلَّ نی رَحْمَت سے اسی قَدَر دُور ہو تا جائے گا جیسا کہ کسی حکیم کے اَشعار ہیں:

مَنْ غَصَّ دَاوى بِشُرُبِ الْمَآءِ غَصَّتَهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ قَلُ غَصَّ بِالْمَآءِ؟ بَلُ كَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ أَقْصَاهُ مَالِكُهُ؟ فَلَيْسَ يَنُفَعُهُ طِبُّ الْأَطِبَّآءِ يعنى جے کھانے ہے اُچھو لگے تووہ یانی پی کراپنے اُچھوکا عِلاج کرلیتا ہے لیکن جے اُچھوبی یانی سے لگے وہ کیا کرے؟

بلکہ جیے اس کے آ قاومالیک نے خو د سے دور کر دیا ہووہ کیا کرے ؟ کہ اسے توکسی طبیب کی طِب بھی فائدہ نہ دے گی۔

## سَلَف صالحين اور خونِ البي المجالج

حضرت سَیِدُ نابِام حسن بھری عَنیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَدِی کے خوف و حزن کا سَبَ بہی مُشاہَدہ تھا کیونکہ وہ جانے سے کہ الله عَدَّدَ جَلُ ہے اور الله عَدَّدَ جَلُ کی اسی بے نیازی کے سَبَ انہیں اس کے وَصْفِ جَبْرِیّت کا خَدْشَہ تھا، نیز انہیں ہیں ہے خَدْشَہ تھا کہیں الله عَدَّدَ جَلُ انہیں ان کے ساتھیوں کے لیے عِبْرَت و نصیحت کا باعث نہ بنادے۔ چنانچے مَنْقُول ہے کہ وہ 40 سال تک نہیں بنے، آپ انہیں کہیں بیٹے ہوا وہ کھے تو کہی سیجھے گویا کوئی قیدی ہیں جن کی گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب کلام کرتے تو گویا آخِرَت کا آخکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں، جب خاموش ہوتے تو گویا ان کی آخکھوں کے در میان آگ بھڑک رہی ہو۔ اس شِرِیّتِ عَمْ پر جب ان سے کسی نے پچھ کہا تو فرمایا: میں اس بات سے بے خوف نہیں کہ الله عَدَّدَ جَلُ کومیر اکسی ناپند یدہ کام میں مِبْلا ہونا معلوم ہواور وہ مجھ سے ناراض ہو کر فرمائے: جا! میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ اس صُورَت میں تومیرے تمام اَمَال ضائع ہو جائیں گے۔

# خوف كاسبَب گنامول كى كثرت نہيں ا

(صَاحِبِ كِتاب إمامِ أَجَلٌ حضرت سِيِّدُنا شَيْخ ابُوطالِب مِن عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ انقَدِى فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیِّدُ مَّا امام حَسَن

[] .....ابن ماجه كتاب السنة ، باب اجتناب البدع والجدل ، ا /٣٨ مديث : ٩ م ، • ٥

بھرى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَوِى كابير حال ہے تو) ہم ان سے زيادَه اس بات كے سز اوار بيں كه الله عَزَّوَجَلَّ سے دُريں۔ مُر خوف کا سَبِب گناہوں کی کَثْرت نہیں کیونکہ اگر ایباہو تاتوہم ان سے زیادہ خوف والے ہوتے، بلکہ یہ تو قلب کی صَفائی اور **الله** عَدَّوَجَلَّ کی حَد وَرَجِه عَظَمت ہے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے کہ حضرت سَیّدُ ناعَلا بن عَدَ وِی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى بَهُت برع عابد تھ،جب آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَليْه كوجت كى خوش خبرى وى كئ تو آپ نے ساك ون تک گھر کا دروازہ بند کر لیا، کھانے کا ذا نقہ تک نہ چکھااور بس روتے رہتے اور فرماتے جاتے کہ میں تومیں ہی مول۔ یہ ایک طویل قطِم ہے بَہر حَال حضرت سَیدُ ناامام حسن بھر ی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَدِی ان کے یاس تشریف لائے اور انہیں ان کے شِدّتِ خوف اور کَثْرَتِ بُکا (یعنی بَهُت زیادہ رونے) پر شختی سے مَنْع کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: اے میرے بھائی اِن شَاءَ الله عَزْوَجَلَ تم جنتی ہی ہو، اب کیا اپنے نفس کو ہلاک کر دوگے؟ اَلْغَرَضْ آپ اس شخص کے مُتَعَلِّق کیا کہیں گے جس کے شِدّتِ خوف پر حضرت سَیّدُنااِم حسن بصری عَلَيْهِ دَحَمَةُ اللهِ القوى مجى انہيں مَلاَمَت فرمائيں (جبه ان كے اپنے خوف كاعالم كيا ہے يہ بيان ہو چكاہے)۔

# صحابه كرام اور خون إلهي

صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان تو مذكوره بُزر كان وين رَحِمَهُمُ اللهُ النبين سے بھى بُلند مقام ير فائز تھے،اس ك باؤجُود وہ تمنّا کیا کرتے کہ کاش وہ اِنسان بن کر پیدانہ ہوتے،حالا نکہ انہیں کئی بار جنّت کی یقینی خوش خبری بھی دی گئی (پھر بھی ان کے خوف کا یہی عالم رہا)۔ چنانچہ،

امير المومنين حضرت سّيَّدُ ناابو كمر صِيرِّيْنَ دَخِيَ اللهُ تُعَالى عَنْه فرمايا كرتے: اے يرندے! كاش!ميں تیری مِثل ہو تااور انسان بن کریپیر اہی نہ ہو تا $^{\oplus}$ 

🗱 🖛 امير المومنين حضرت سّيّدُ ناعمر فاروق رَهِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے: ميں چاہتا ہوں كه كاش! ميں ايك مینڈھاہو تااور میرے گھر والے مجھے کسی مہمان کی ضِیافَت کے لیے ذَبُح کر ویتے۔ $^{\odot}$ 

> 📆 ......الزهدلوكيع، باب سقال: ياليتني لم اخلق، ص ٨٩٨، حديث: ١٤٥) بدون: واني لم اخلق بشرأ مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، كلام ابي بكر الصديق ، ١٣٣/٨ ، حديث: ٢ بدون: واني لم اخلق بشر أ

> > [7] ......موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المتمنين، ٢/ ٥٥٩م حديث: ١٢٤

مضرت سَیِدُنا ابو ذَر غِفَاری رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے: میری خواہش ہے کہ کاش! میں ایک وَرَخْت ہو تا جسے کاٹ دیاجاتا۔ <sup>©</sup>

عضرت سَيِّدُ ناطَلْحَ اور حضرت سَيِّدُ نازُبير بِن عَوَّام دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرمايا كرتے: ہمارى خواہش ہے کہ ہمیں پیداہىن كياجاتا۔

میر المومنین حضرت سیّدُنا عُثمان عنی دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمایا کرتے: میری خواہش ہے کہ کاش! میں مرول تو پھر بھی اُٹھایا نہ جاؤں۔®

کی حضرت سیّیدَ ثناعا کشه صدّیقه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْها فرما تیں: میں چاہتی ہوں کہ کاش! میں اس طرح بھُلا دی جاؤں کہ مجھی میر اوجُود ہی نہ رہے۔ ®

کی دھرت سیّپرُنا عبداللّٰہ بن مَسْعُود رَخِيَ اللّٰهُ تَعَالْ عَنْهِ فرماتے: کاش! میں را کھ ہوتا۔ ان سے مَرْوِی ایک رِوایَت میں ہے:کاش! میں (سی جانوری) کوئی مینگنی ہوتا۔کاش! میں پچھ نہ ہوتا۔®

# تھے تو آبادہ تمہارے ہی، مگرتم کیا ہو؟ ﷺ

اَلْغَرَضْ صحابة كِرام عَنَيْهِمُ النِفْوَان كَى ا يَك كثير تعداد كى يَهِى عَالَت تقى اور ا يك بهم بين جو كبيره گذاهوں كا اِرْتِكاب كرتے بين مگر با تين كرتے بين اَعلى وَرَجات اور سِلْ رَقُ الْمُنْتَعلى كا قُرْب پانے كى! بهم يكسر بھول چكے بين كه بهارے عَلِّ اَمجد حضرت سَيِّدُنا آوَم عَنَيْهِ السَّلَام كوصِرف ا يك لَغْزِش كى بنا پر جنّت مين واخِلے كے بعد نِكال ديا گيا اور بهارى عَالَت تو يہ ہے كه بهم نے ابھى تك جنّت و يكھى بھى نہيں، گويا بهم شمند كے لوہے پر ضربين لگارہے بين۔

۲۳ ۱۹: مدى كتاب الزهد ، باب فى قول النبى: لوتعلمون ما اعلم . . . الخ ، ۲ / ۴ ، ۱ مديث: ۲۳ ۱۹

🏋 ......الزهدلوكيع، باب من قال: ياليتني لم اخلق، ص ٢٩ ٣٩، حديث: ٦٧٣ من عبد الله بن مسعود

تنت ......بخارى، كتاب التفسير، سورة النور، باب ولولا اذ سمعتموه قلتم. . . الخ، ٢٨ ٢/٣ ، حديث: ٣٤٥٣

الزهدلوكيع، باب من قال: ياليتني لم اخلق، ص ١٩٩٣، حديث: ١٩٠

[7] ......معجم كبير، ٩ / ٢٠١ ، حديث: ٨٥٣٥ ، بتغير قليل

# جنتی کہنے پر سر کار کا صحابہ کی تربیت فرمانا ﷺ

اسی طرح ایک واقع میں ہے کہ اللہ عَوْوَجُلَّ کے پیارے صبیب صَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ان کی والدہ ماجِدہ کویہ کہتے سا: جمہیں جنّت مُبارَک ہو۔ (یہ سَ کر) آپ صَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے اِرشَاو فرمایا: یہ الله عَوْوَت مُبارَک ہو۔ (یہ سَ کر) آپ صَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے اِرشَاد فرمایا: یہ الله عَوْوَت کون ہے؟ اس بیمار صحافی نے عرض کی: یا رسول الله صَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ مِرى والدہ بیں۔ اِرشَاد فرمایا: تجھے کیا معلوم! ہو سکتا ہے کہ فلال لا یعنی (بِ معنی اُفُول) با تیں کرتا ہو اور غیر فَروری چیزوں میں بھی بخل سے کام لیتا ہو۔ ®

# کسی کے قطعی جنتی ہونے کا یقین رکھنا 💸

مَرْوِی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ایک نَو مَولُود بی کی نمازِ جنازہ پڑھی۔ ایک روایَت میں ہے کہ آپ صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو به وُعا ما تَکْتِ سَا گیا: اَللَّهُ مَّ قِیهِ عَنَ اَبِ اللَّهُ مَّ اللهُ عَدْوَ مِنْ اللهُ عَدْرَبِ وَاللهِ عَنَ اَبِ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَدْرَبِ وَاللهِ عَذَابِ قَبْر اور عَذَابِ جَبْم ہے بیا۔ ایک روایَت عَنَ اَبِ الْقَابُرِ وَعَنَ اَبِ جَهَا اِللهِ عَدْرَبِ قَبْر اور عَذَابِ جَبْم ہے بیا۔ ایک روایَت

- تا ......سسندابي يعلى مسندانس بن مالك ، ٣٤ ٢/٣ عديث: ٩٠٠ ٠ ٩ مختصراً عباد العيوان ، العصفور ١ ٢ ١ ٢ ١
  - السسمعجم اوسطى ٢٢٨/٥ حديث: ١٥٤ ك

تاریخ بغداد، ۲۸/۵ رالرقم: ۲۳۳۹: احمد بن عیسی

- تا ......نسائي، كتاب الجنائن باب الصلاة على الصبيان، ص ٣٢٩ مديث: ٩٢٢ أ ، بتغير
- أنم مسسس موطا امام مالك، كتاب الجنائن باب ما يقول المصلى على الجنازة ، ١ / ٢ ١ م حديث: ٥٢٥ فيه عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد

میں ہے کہ کسی عورت نے یہ کہا: تجھے مُبَارَک ہو! تم جنّت کی چڑیا ہو۔ تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ناراض ہوتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: کیا تم جانتی ہو کہ ایسائی ہو گا؟ الله عَذْوَجَلَّ کی قسم! میں الله عَذْوَجَلَّ کارسول ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گا؟ <sup>©</sup> کیونکہ الله عَذْوَجَلَّ نے جنّت کو پیدا فرمایا تواس میں رہنے والوں کو بھی پیدا فرمایا اور اسی طرح جہنّم کو پیدا فرمایا تواس میں رہنے والوں کو بھی پیدا فرمایا، اب ان میں کوئی نے ویاوں کو بھی پیدا فرمایا، اب ان میں کوئی نے ویاوں کو بھی پیدا فرمایا، اب ان میں کوئی ہوگی نہ کوئی کی۔ ®

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمْ مَ أَجَلٌ حَفرت سَيِّدُ نَا شَخْ ابُوطالِب مِّى عَنَيهِ رَحَةُ اللهِ انقَوِى فرمات بين) ايساسر ورِ رَوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في اللهُ تَعَالَى عَنْه في اللهُ تَعَالَى عَنْه في اللهُ تَعَالَى عَنْها في اللهُ عَنْها في اللهُ تَعَالَى عَنْها في اللهُ تَعَالَى عَنْها في اللهُ وَتَعَالَى عَنْها في اللهُ عَنْها في اللهُ عَنْها في اللهُ عَنْها في اللهُ وَتَعَالَى عَنْها في اللهُ وَتَعَالَى عَنْها في اللهُ وَتَعَالَى عَنْها في اللهُ عَنْها في اللهُ وَتَعَالَى عَنْها في اللهُ وَلَا اللهُ ال

اس سے بھی عجیب روایت یہ ہے کہ (امیر المومنین حضرت سیّرُناعلی المرتضیٰ گئماللهُ تَعَالَ وَجَهُ الْکَیْهِ کَ شَهِ الدِینَ یہ ہے کہ (امیر المومنین حضرت سیّرُناعلی المرتضیٰ گئماللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَحُمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے جب یہ اِر شَاد فرمایا: الله عَذْوَ جَلُ کی فسم! میں سرکارِ مدینہ فرارِ قلب وسینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْه وَالِه وَسَلَّه کے عِلاوہ کسی کو بھی گناہوں سے پاک قرار نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ میں اپنے والد ماجِد جنہوں نے مجھے پیدا کیا انہیں بھی گناہوں سے منز ہ (یعنی پاک) نہیں سمجھتا۔ وی شیعانِ علی نے ان سے اس کے مُتَعَلِّق بات کی (اور دباؤڈالا) تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه امیر المومنین حضرت سیّدُناعلی المرتضیٰ گئماللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبى لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر

مرقاة المفاتيح، كتاب الجنائز، باب المشي بالجنازة والصلاة عليها، تحت الحديث: ٢٥٥/٢ ١ / ١ ١ ، دون "عذاب جهنم"

[[] ......مسلم، كتاب القدر، باب كل مولوديولدعلى الفطر . . . الخي ص ١ ١٨٣١ مديث: ٢٢٢٢ مسند احمد مسند عبد الله بن العباس ، ا / ١ ٤ مديث: ٣١٠ ٣١

الله المسلم ١٩٨٣ عديث: ٨٨٨٨

تنتم .....بخاري كتاب الجنائن باب الدخول على الميت . . . الخي الم٢٢١م حديث: ٢٢٣٠ ا

تنم ......طبقات ابن صعد، ٢٩/٥ م الرقم: ٠ ٢٨ : محمد ابن الحنفية وهو محمد الأكبر بن على بن ابي طالب

क्षिके के किए के वर्ष के किए के कि

# ابعض سور تول کے سر کارپر اثرات 🐉

یمی وہ مَفاجیم ہیں جو خاکفین کے دِلوں کو جَلاتے رہتے ہیں ، ہوسکتاہے کہ یمی وہ بُعد ہوجس کی یادنے اللہ عَدَّوَجَلَّ كَ مَجِوب، وانائ عُنُوب صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم يربرُ صاباطاري كرويا تفاجيباك آپ صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عاليشان ہے: مجھے سورہ هُود اور اس جیسی دیگر سور تیں لیعنی سورہ واقعہ ، إذا الشَّمْسُ  $^{\oplus}$ گُوِّرَاتُ اور عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ نے بوڑھا کر دیاہے۔

#### سوره هود کے اثرات کا سبب 🛞

اس کیے کہ سورہ مُعود میں ہے:

(1) أَلَا يُعْمُ النِّنْمُودَ (س١٢) هود: ١٨)

﴿ 2﴾ أَلَا بُعُكَا لِعَادٍ قَوْمِ هُـوْدٍ ۞

﴿ ٤ ﴾ أَلَا بُعُدًا لِّمَدُينَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُو دُ ﴿

ترجية كنز الايبان: ارے دور ہول مدين جيسے دور ہوئے

ترجيه کنزالايهان: ارك لعنت بوشمو دير ـ

ترجية كنزالايبان: ارے دور بول عاد بودكى قوم

#### 🛭 سورہ واقعہ کے اثرات کا مبب 🕵

سوره واتعد ميں ہے: ﴿ كَيْسَ لِوَ قَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ثُ (ب٢٠، الواقعة: ٢) ترجمة كنز الايمان: اس وَقْت اس کے ہونے میں کسی کو اِنکار کی گنجائش نہ ہو گی۔ ﴾ یعنی اس شخص کے لیے اَزَ لی حَلْم واقع ہوا جس پر اس کی تقدیر غالب آگئی اور وہ بات سچ ہو گئی جو اس کے لیے سچ ہونی ہی تھی۔ چنانچہ مزید اِرشَاد فرمایا: خَافِضَةُ سَافِعَةً ﴿ (ب٢٤، الواقعة: ٣)

ترجمة كنز الايمان: كسى كو پَسْت كرنے والى كسى كو بُلِندى

مُر ادبیہ ہے کہ آخِرَت اس قوم کو پَشت کر دے گی جو دنیا میں بُنند مرتبہ تھے کہ جب حقائق ظاہر ہوں گے اور مخلوق کے اُٹھَام مُنُکَشِف ہوں گے۔

[] ...... ترمذي، كتاب التفسيري بابوسن سورة الواقعة، ١٩٣/٥ محديث: ٨٠ ٣٣٠

# سورہ تکویر کے اثرات کے مبب ﷺ

سورہ تکویر میں آخجام کے خاتموں کا تذکرہ ہے اور یہ اس شخص کے لیے قیامت کی عَلامَت ہے جو اس بات کا یقین رکھے جبکہ اس شخص کے لیے اس میں غَضَب کے مَعانی ظاہر کئے جاتے ہیں جو اس کا مُشاہَدہ کرے۔ چنانچہ ارشَاد ہو تاہے:

وَإِذَا الْهَجِيْمُ سُحِّرَتُ أَنَّ وَإِذَا لَجَنَّ أُولِفَتْ ترجه لا كنز الايمان: اور جب جَبِّم كو بَعِرُ كايا جائ اور جب أَنَّ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتُ أَنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(پ۳۰؍التكوير:١٢ تا١٣) لائى۔

یہ ایک واضح خطاب ہے یعنی جہتم کو بھڑکائے جانے اور جنّت کے قریب ہونے کے وَقْت نَفْس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسا کونسائٹر لے کر بار گاہِ خُد اوندی میں حاضِر ہواہے جو جہتم کے مُناسِب ہے اور اس نے ایسا کونساخیر کا فعل سر اَنْجَام دیاہے جو جنّت کے لائق ہے ، چنانچہ اس بناپر اسے معلوم ہوجائے گا کہ وہ جنّی وجہنمی لوگوں میں سے کن میں سے ہے ؟ اور اس کا ٹھکاناجنّت وجہنم میں سے کیاہو گا؟

(اس دن) کتنے ہی دِلوں کی حسر تیں ناتمام رہ جائیں گی جو جٹت کے قریب ہونے کے بعد دُور کر دیئے جائیں گی جو جٹت کے قریب ہونے کے بعد دُور کر دیئے جائیں گی جب انہیں جہتم کو اپنی آئکھوں سے دیکھ کر یقین ہو جائے گا کہ وہ ضَر ور اس میں ڈالے جائیں گے؟ کتنی ہی آئکھیں ایسی ہوں گی جو قیامَت کی ہولنا کیاں دیکھ کر جھک جائیں گی؟ کتنی ہی عقلیں قیامَت کے حالات کامُشاہَدہ کرنے کے باعث زائل ہو جائیں گی؟

## انبیا بھی برے فاتمہ سے ڈرتے تھے گئ

حضرت سَيِّدُ ناابو محمد سَهُل تَسَرِّ كَ عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين: مين نے ديكھا گويا كه مين جنّت مين ہوں جہاں مين نے 1300 نبيائے كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كى زِيَارَت كى اور مين نے ہرايك سے يہى عَرْض كى: هَا أَخُوتَ هَا سُلُومُ السَّلَام كَى زِيَارَت كى اور مين نے ہرايك سے يہى عَرْض كى: هَا أَخُوتَ هَا كُنْتُهُمْ تَخَافُونَ فِي اللَّهُ نَيَا؟ يعنى و نيامين آپ سب سے زيادہ كس شے سے ڈرتے تھے توسب نے يہى إرشاو فرمايا كه وہ بُرے خاتے سے ڈرتے تھے۔

# براغاتمه ایک خفیه تدبیر ہے 💸

بُرا فاتِمه الله عَدَّوَ عَلَّ كَى ايك اليى خُفْيَه تدبير ہے جس كے أوصَاف بيان كيے جاسكتے ہيں نہ اسے سمجھا جاسكتا ہے اور نہ اس سے آگاہ ہوا جاسكتا ہے كيونكه اس كى كوئى اِنتِها نہيں ، اس ليے كه الله عَدَّوَ عَلَى مَشِيَّت اور اس كے اَحْكام كى كوئى عَد نہيں۔
اس كے اَحْكام كى كوئى عَد نہيں۔

## سر كارِ مدين مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اور جبريل كاخوف الله

ایک منتُہُور حدیثِ پاک میں ہے کہ الله عَذَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اور حضرت سَيِّدُ نا جبر ائيل امين عَلَيْهِ السَّلام دونوں الله عَذَّوَجَلَّ کے خوف سے رور ہے تھے کہ الله عَذَّوَجَلَّ نے انہیں وَ کِی فَرمانی: آپ دونوں کو آمان عَطا فرمانی ہے؟ عَرْض کی: اے فرمانی: آپ دونوں کو آمان عَطا فرمانی ہے؟ عَرْض کی: اے پروردگار! تیری خُفیْمَ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتاہے؟ <sup>®</sup>

#### خون كاسكب في

(صَاحِبِ بِرَابِ اِمْ اَجُلَّ حَرْت سَيِّرُن الشِّحْ ابُوطالِب فَى عَلَيْهِ دَحَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اگر ان دونوں ہستیوں کو بید معلوم نہ ہو تا کہ الله عَوْدَ جَلَّ کے حَمْم کی کوئی عَدنہ ہونے کی وجہ سے اس کی خُفْیَہ تدبیر کی بھی کوئی انتہا نہیں تو وہ مجھی یہ عَرْض نہ کرتے: اے پروردگار! تیری خُفْیہ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ حالا نکہ جب الله عَوْدَ جَلَّ نے انہیں یہ اِرشَاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو اَمان عَطافرمائی ہے، تو اس فرمان سے اس کی خُفْیہ تدبیر کھی خَمْ ہوگئی تھی اور دونوں ہستیوں کو بھی اس خُفْیہ تدبیر کے خاتیے کالقین ہو چکا تھا مگر وہ الله عَوْدَ جَلُ کی اُس خُفْیہ تدبیر سے خوف زدہ شے جو اُن سے بوشیدہ تھی اور اُنہیں یقین تھا کہ وہ الله عَوْدَ جَلُ کی اُس خُفْیہ تدبیر کے وَابِ ہے نہیں کیونکہ وہ عَلَّامُ الْعُیوب ہے اس کے عِلْم کی کوئی اِنتِہا ہے نہ غیب کی کوئی حَد لہٰذ ااس نے اپنی بے پایاں عَمْ اور نِگاہِ کَرَم کی بنا پر ان دونوں ہستیوں کے خِلاف کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ دیگر صِفاتِ باری تعالی سے بھی آگاہ ہیں۔ اس لیے کہ صِفات کے جانے اور اَمان عَطافرمانے کے قول کے باؤبُود خُفْیہ تدبیر تعالی سے بھی آگاہ ہیں۔ اس لیے کہ صِفات کے جانے اور اَمان عَطافرمانے کے قول کے باؤبُود خُفْیہ تدبیر تعالی سے بھی آگاہ ہیں۔ اس لیے کہ صِفات کے جانے اور اَمان عَطافرمانے کے قول کے باؤبُود خُفْیہ تدبیر تعالی سے بھی آگاہ ہیں۔ اس لیے کہ صِفات کے جانے اور اَمان عَطافرمانے کے قول کے باؤبُود خُفْیہ تدبیر تعالی سے بھی آگاہ ہیں۔ اس لیے کہ صِفات کے جانے اور اَمان عَطافرمانے کے قول کے باؤبُود خُفْیہ تدبیر

<sup>[] .....</sup>معجم اوسط، ٢٨/٢ مديث: ٢٥٨٣ ، بدون: ومن يامن مكرك؟

الله عَدَّوَ جَلَّ کے پوشیدہ اَوصَاف کی بنایر ختم نہیں ہوتی۔ گویاان دونوں ہستیوں کو الله عَدَّوَ جَلَّ کے فرمان میں نے تم دونوں کو اپنی خُفیْم تدبیر سے آمان عطا فرمائی ؛ سے بیه خَدْ شَمه لا حِن تھا کہیں بیہ تخصُوص اَوصَاف پر مبنی فرمان ہی الله عَدَّوَ جَلَّ کی خُفیْم تدبیر نہ ہو اور الله عَدَّوَ جَلَّ کی اس میں کوئی الیی حِکمت بیوشیدہ ہو جے صِرف وُہی جانتا ہے، تاکہ وہ انہیں آزمائے اور دیکھے کہ یہ دونوں بَنْدَ گی بجالاتے ہوئے کیسے اَعمال سر اَنْجَام دیتے ہیں۔ کیونکہ اِبْتِلا بھی اَوصَافِ باری تعالیٰ میں سے ہے اس اِغْتِبَار سے کہ اس کے اَسائے حسیٰ میں سے ایک اِشم أَلْمُبْتَلِى (يعنى ابتلامين والني الله على على على على على الله على الله على وجد سے وَصْف كے مُقْتَضَا كوتَرْك كياجاسكتا بندالله عَدَّوَ جَلَّ كاليِّ بندول من جارى وَسْتُور تبديل كياجاسكتا ب-جيساكه الله عَزَّوَ جَلَّ في اسيخ خلیل حضرت سیّدُنا ابر ہیم عَلیْهِ السَّلَام کا اس وَقْت إِمْتِحَان لیا تھاجب انہیں مَنْجَنِیْق کے ذریعے بھینکا گیا تو آپ عَلَيْهِ السَّدَم ني يهي إرشَاد فرمايا: حَسْبِي الله تربي \_ يعنى مجهد مير ايرورد گار بي كافى ہے \_ پھر جب حضرت سّيدُنا جرائيل عكيه السَّلام في بهي آب عكيه السَّلام كي خِدْمَتِ عاليشان مين حاضِر موكر عَرْض كي: أَلْكَ حَاجَةٌ ؟ كيا آپ کو (مَدوی) ضَرورت ہے؟ تو آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے اپنے قول " حَشبي اللَّه " ير عمل كرتے ہوئے إرشَاد فرمایا: نہیں۔ پس اس طرح آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے عَمَلی طور پر اپنے قول کو ثابِت کر وِ کھایا۔ چنانچ ، الله عَذَّوَجَلَّ نے ان کے قول " حَسْبِي اللّه " کے جواب میں اِرشَاد فرمایا:

وَ إِبْرِهِيْمَ اللَّذِي كَوَ فَي فَى ﴿ (ب٢٥، النعم: ٣٤) ترجمه فكنزالايمان: اورابراتيم كے جواحكام بورے بجالايا-

اس لیے کہ اللہ عَدْوَمَ اس کے حِد واخِل ہے نہ اس پر اس فیطے کو نافِذ کر نالازِم ہے جو وہ بندوں کے خِلاف فرما تاہے، اس کے حِد و آزمایا جاسکتا ہے نہ یہ جائز ہے کہ اسے صِدق کی ضِد (یعنی کِذب) سے مُنْصَف کیا جائے خواہ وہ خو د ہی اپنے حَمْم کو تبدیل کر دے کیونکہ کلام بھی اس کا ہے اور اِخْتیار بھی اسے ہی حاصِل ہے کہ وہ جیسے چاہے اسے بدل دے، وہ اپنے دونوں کلاموں میں صادِق، دونوں حُمُوں میں عادِل اور دونوں حالوں میں حاکم ہے، کیونکہ وُہی حَمْم نافِذ کرنے والا ہے مگر کوئی حَمْم اس پرلازِم نہیں۔ اس لیے کہ اس کی ذات ان عُلُوم وعُقُول سے مَاوَرَا ہے جو آمُر و نَہی جیسی حُدُود کی آماجگاہ ہیں، نیز اس کی ذات ان نِشانات و مَعْمُولات سے بھی بالاتر ہے جو مُتُوسِّط آدُکام و آفَدَار کی خِیْنَتُ رکھتے ہیں۔

هو عَلَيْ شُنْ تَرَ مَطِس المدينة العلمية (مُسَاس) في العَمْية (مُسَاس) في عَمْلُ العَمْية (مُسَاس) في عَمْلُ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُ نَا شَحْ ابُوطالِب كَى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَوَى فرمات بيں) ہم نے جو بچھ فِرْكَر كيا ہے ان سب باتوں كے مُشامَدے ميں عُلُومِ توحيد كا وَقِيق عِلْم اور اَحْوَالِ توحيد كامَقامِ رفيع هُضُمصَر ہے۔

# سَيِّدُنا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَاخُوفَ الْمُ

الله عَزَّوَجَلَّ في السِّيخَ مَحْبُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي مِثْل حضرت سَّيْدُ ناموسى عَلَيْهِ السَّلَام ك وَصْف (يعنى خوف) كاتذكره كچه يول فرمايا: ﴿ فَأَوْجِسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُّوللي ﴿ وَإِهِ مِهِ اللَّهِ عَن الایدان: تواینے جی میں موسی نے خوف یایا۔ ﴾ حالا تک الله عدَّوَجَلَّ نے انہیں (فِرعَون کے پاس بھیجة وَقْت) إرشَاد فرمایا تها:﴿ لَا تَخَافَا إِنَّ بِنِي مَعَكُمًا السَّمُ وَ اللَّ يَلْ يَ ﴿ لِهِ ١١، طه:٢١) توجهة كنز الايهان: ورونهي من تمهار عساته ہوں سنتااور دیکھتا۔ ﴾ مگر (جاؤوگروں سے مُقابِلے کے وَقْت)حضرت سَیّدُ ناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَاماس بات سے بے خوف نہیں تھے کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے اپنے عِلْم عَیب میں کوئی بات مَنحفی رکھی ہو اور اسے ابنی ذات کے ساتھ خاص ركھتے ہوئے ظاہر نہ فرمایا ہو، اس ليے كه آپ عَلَيْهِ السَّلَام الله عَزْوَجَلَّ كَى خُفْيَه تدبير اور باطِنى أوصَاف سے بخوبي آگاہ تھے اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ الله عَزْوَجَلَّ نے انہیں تھم دینے کی قُدْرَت عَطانہیں فرمائی (یعنی وہ حاتم نہیں) بلکہ مَحْمُوم و مجبور میں، چنانچہ انہیں دوسری بار خوف لاحِن ہوا توانله عَزْوَجَلَّ نے اینے دوسرے فرمان سے انہیں دوسری بار آمان عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿ لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَ عَلَى ﴿ (١١٠، طه: ١٨) ترجيه كنز الايدان: ورنهيس به شك توبى غالب ہے۔ كالتب جاكر حضرت سيّدُ ناموسى عَدَيْهِ السَّلام كو اطمينان حاصِل ہوا جبکہ (جاؤو گروں سے مُقَابِلے کے وَقْت) آپ پہلے فرمان کی بنا پر مطمئن نہ تھے۔ کیونکہ آپ علیٰدِ السَّلام دَرْج ذيل باتيس بخوبي جانتے تھے:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمِنْهِ مِن اللَّهِ عَلَا مُ النَّهِ الْمِينَالِ اللَّهِ عَلَّهُ مِن اللَّهِ عَلَا مُ اللَّهُ عَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّالَّهُ عَلّالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّالَّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْعُلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْعُلَّا عَلَا عَلَّا ع

الله عَوْوَجَلُ كا فرمان حَكُم كا وَرَجِهِ ركهتا ہے اور حاكم پر اَ دْكام جارِي نہيں ہوتے جبيبا كه اس پر اَ دْكام نہيں ﴾ → الله عَوْوَجَلُ كا فرمان حَكُم كا وَرَجِهِ ركھتا ہے اور حاكم پر اَ دْكام جارِي نہيں ہوتے جبيبا كه اس پر اَ دْكام نہيں

لوٹتے بلکہ اَحْکام توحاَکم سے صادِر ہو کر ہمیشہ مَ**حُکُو م**یرِ نافِز ہوتے ہیں۔

﴿ ﴾ الله عَزْوَجُلَّ كَى قُدْرَت عظيم ہے اس پروہ باتيں لازِم نہيں جو اس كے تَكُم كى پابند مَخلوق پر لازِم ہيں،

المحديدة العلمية (ئيس المدينة العلمية (ئيس المدينة العلمية (ئيس المدينة العلمية (ئيس المدينة العلمية المعالم المعالم

اس کی ذات عَقْل و عِلْم کے پیانے سے بالاتر ہے، اس کی ہستی ان لو گوں کے نزدیک اس سے بھی 'بلَند تر اور عظیم ہے جنہیں عِر فان کی دولت حاصِل ہے اور وہ اس کی عَظَمَت و بُزر گی کے قائل ہیں۔

# سَيِّدُنا عَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَاخُونَ الْهِ

اسى مقهوم ميں قرآنِ مجيد ميں ہے كہ جب الله عَنْ عَلَى حضرت سَيِدُناعَيسَى عَلَيْهِ السَّلَام ہے اِلرَّ قَاد فرمائ گا: عَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّا اِسِ النَّخِذُ وَفِي وَ اُحِي اِللَّهِينِ ترجمه كنز الايبان: كيا تون لوگوں ہے كہ ديا تقاكہ مجھے مِن دُونِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تُو آپِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَرْضَ كريس كَے:

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَى مَعِلْمَتَهُ الْعَلَمُ مَا فِي ترجمهٔ كنزالايمان: الرَّمِين فِي ايما الهابو توضر ورجِّهِ معلوم نَفْسِي فَ لَا الْعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ اللهِ مَا تَفْسِكُ وَ لَا اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا فِي نَفْسِكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

(پ٤، الهآندة: ١١١) تيرے عِلم ميں ہے۔

ای طرح بروزِ قِیامَت حضرت سَیِدُناعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام بارگاهِ خُداه ندی میں پی ایس عَرْض کریں گے: اِنْ تُحَدِّ بُهُمْ فَاِنْهُ مُ عِبَادُكُ فَو اِنْ تَعْفِرْ ترجه لا كنز الایبان: اگر توانیس عَذاب كرے توه تيرے لَهُمْ فَائْكَ أَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیمُ شَ

(پ٤، الهآندة: ١١٨) عالِب حِكْمَت والا\_

مَعْلُوم ہوا حضرت سیّدُناعیسی عَلَیْهِ السَّلَام نے الله عَدَّوَجَلَّ کے غَلَبِ اور حِمْمَت کی بنا پر بندوں کو اس کی مَشِیَّت کے تَالِع قرار دیا۔

# فاس باتيس الهج

(صَاحِبِ بِتَابِ إِمَامِ أَجَلٌ حَفرت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب فَى عَنَيْهِ رَحِهُ اللهِ القَوى فرمات بيں) اس بِتَابِ بيں ہم نے جو پچھ بيان كيا ہے اس كى حقیقت كو واضح كرنا مُناسِب ہے نہ يہ مُناسِب ہے كہ ہم نے جو با تیں اِشاروں كِنايوں ميں بيان كى بيں انہيں بھى لفظوں كالباس بيہنا ديا جائے، كيونكہ خَدْ شَمہ ہے كہ لوگ ان كى حقیقت كا اِنكار كر دیں

گے اور ہرشے کو اپنی عَثْل و مِعْیَار کے مُطالِق پُرَکھنے والے لوگ اپنے عِلْم کے تَفاؤت (فَرَق) کی بناپر ایسی باتوں کو ناپیند جانیں گے۔ البتہ! جو لوگ اس مَقام پر فائز ہوں ان سے یہ با تیں پوچیں جاسکتی ہیں، بلکہ آئلِ قوت و آبَصَار سے بھی جانی جاسکتی ہیں، بلکہ آئلِ قوت و انْصَار سے بھی جانی جاسکتی ہیں، یوں یہ باتیں سینہ بہ سینہ مُنْتَقِل ہوں گی تواس صُورَت میں ان کامُشاہِرہ کرنے والا انہیں بیان کرنے کی صَلَاحِیَّت بھی پائے گایا الله عَدْوَجُنَّ اِلهام کے ذریعے دِلوں کے آمر ار میں ان باتوں کو ظاہر فرماد سے گا اور یوں آگاہی کا عِلْم عَطافرمانے کے لیے نُورِ بِدَایَت ان دِلوں میں ڈال دے گا۔ الله عَدْوَجَنَّ الله عَدْوَبَ بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے عِلْم کے اِحَاطے میں سے جس قَدْر چاہتا ہے اسے توفیق کی دولت عَطافرما تا ہے۔ وہ فَتَنَاحٌ عَلِیْتُھُ ہے، جب کس کے دِل کو کھولتا ہے (یعنی اسے شَرَحِ صَدَر عَطافرما تا ہے) تو اسے عِلْم بھی عَطافرما تا ہے۔ وہ فَتَنَاحٌ عَلِیْتُھُ ہے، جب کسی کے دِل کو کھولتا ہے (یعنی اسے شَرَحِ صَدَر عَطافرما تا ہے) تو اسے عِلْم بھی عَطافرما تا ہے۔ اور جب کسی کو نُورِ یقین سے منوّر فرما تا ہے تو اسے الہام بھی عَطافرما تا ہے۔

## هرمقام باعثِ عبرت ہو تاہے یا باعثِ نصیحت 🐉

عارِ فین کے خوف میں مبتلاہو نے والی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جانتے ہیں الله عُوْدَ ہُلُّ اپنے اعلیٰ بندوں میں سے جے چاہتا ہے اس کے ذریعے دوسرے بندوں کو ڈراتا ہے یعنی انہیں اوٹی لوگوں کے لیے باعث عِبْرَت بنادیتا ہے، اس کے عام بندے اس کی حِگمت اور حَثْم کی بناپر اس کے خاص بندوں سے عِبْرَت بنادیتا ہے، اس کے عام بندے اس کی حِگمت اور حَثْم کی بناپر اس کے خاص بندوں سے عِبْرَت بیل کے الله عَوْدَ ہُلُ نے صَالِحین کے گروہ کو باعث بیل کے الله عَوْدَ ہُلُ نے صَالِحین کے گروہ کو باعث بیل کے الله عَوْدَ ہُلُ نے صَالِحین کے گروہ کو باعث بیل کے الله بی جانت ہے۔ باعث بعبر کے بیل وہ ہو کچھ ہے الله بی جانتا ہے۔ لیے اور صِیرِی فیین کو شہیدوں کے لیے باعث بعبرات کے علاوہ جو کچھ ہے الله بی جانتا ہے۔ کیونکہ الله عَوْدَ ہُلُ نے فرشتوں کی ایک جَمَاعَت کو اپنے نبیوں کے لیے باعث نصیحت اور دیگر مُقرّب فرشتوں کے لیے باعث نوف بنایا۔ یوں معلوم ہو تا ہے کہ ہر مَقام پر فائز لوگ اپنے سے کم تر کے لیے باعث عِبْرَت، اپنے سے بُر تَرَ کے لیے باعث نصیحت اور اہل بصیرت کے لیے باعثِ خوف و تہدید ہیں۔ یہ مَفہوم الله عَوْدَ ہُوں کی ایک تفسیر سے مَاخُود ہے:

اِتَیْنَا الْایْنَا اَلْایْنَا اَلْسَلَحَ مِنْهَا (پ۱۵۱۰) ترجمهٔ کنز الایبان: مم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نِکَل گیا۔ مُفَسِّرين كِرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام بَلَعَم بِن بَاعُوراك مُتَعَلَّق فرماتے ہيں كه اسے نبوت دى گئى،البته!مشهور یہ ہے کہ اسے اِشم آعظم عطاکیا گیا تھا جو اس کی ہَلاکت کا سَبَ بنا۔ مُر ادیہ ہے کہ اس کے اَوصَاف میں سے ا یک وَ صْف کا تَقاضَا ہی بیہ تھا (کہ اِسْمِ اَعْظَم کی حِفَاظَت سے لا پَرواہی ہَلاَئت کا باعث ہوگی) چنا نجیہ جو عُلُوم واَعمال بَلعَم بین باغُورا کے سامنے ظاہر ہوئے وہ ان سے لا پر واہی کا مُر یکب ہوا (اور ہلاک ہو گیا)۔اس لیے اس وَقْت کوئی بھی صَاحِب مَقام اینے مَقام کے اِغتِبَار سے سُکُون میں ہے نہ کوئی صَاحِب حال کسی دوسرے حال کی جانِب مُتَوجّه ہے، بلکہ ان باتوں کو جاننے والا کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی حال میں الله عَدَّوَجَلٌ کی خُفْیَه تدبیر سے بے خوف نہیں۔ایساہو بھی کیسے سکتاہے جبکہ انہوں نے الله علاَّء جَلَّ کابیہ فرمانِ عالیشان سن رکھاہے: اِنَّ عَنَابَ مَ بِيهِمْ غَيْرُ مَا مُوْنٍ ۞ ترجمة كنز الايمان: به شك ان ك رب كا عَذاب ندُر

(پ ۲۹ المعارج: ۲۸) ہونے کی چیز نہیں۔

معلوم ہواوہ شخص سب سے بڑا جاہل ہے جو بے خوف شخص کو اَمْن میں سمجھے اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اَمْن میں خوف محسوس کرے یہال تک کہ دار خوف سے محفّوظ مقام کی طرف کُوج کر جائے۔

#### مقام خوف جيبا كوئي مقام نہيں 🛞

یہ ایساخوف ہے جس کے قائم مقام کوئی شے نہیں اور ایساکر ب ہے جس کے مُساوی کوئی مقام ہے نہ کوئی عمل۔ اگر **الله** عَذْوَ جَلَّ مَقامِ خوف کو مقامِ رِجائے بر ابر نہ کرتا توبندہ عَالَتِ مَا يُوسى ميں جلاجاتا۔ اسی طرح اگرالله عَذَّوَجَنَّ بندے کو نحشنِ ظَن کی دولت عَطافر ماکر اُنْسِیَّت کی راحَت عَطانه فرما تا تو پھر بھی بندہ عالم مَا اُیوسی میں چلاجاتا۔ مگر جب الله عَدَّدَ هَلَ ہی ہر شے کو عَالَتِ اِعْتِدَ ال اور حَالَتِ راحَت میں رکھنے والا ہو تو خوف ورِ جا مين إغتيرَال كيونكرنه هو كا؟ اوركَرْب مين راحَت كيونكرنه ملح كى؟ رَضا الله عَزْوَجَلَّ كى حِكْمَتِ بالغَه، اس كَ عَلْمِ اَزَلَى كَانَفاذ اور تقدير كا إجراب ما شَاءَ الله لا حَوْلَ وَلَا ثُوَّةَ إِلَّا بِالله

مُثابِدة توحيد يراثر

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجَلٌ حَفرت سَيِّدُ نَا شَيْحُ ابُوطالِب مِن عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوى فرمات بين) مهم في جو با تين وَكُر كي بين

ان میں ایک عِلْم ایسابھی ہے جو مُشاہَد وُ توحید کے ذریعے حاصِل ہو تاہے۔خاکفین کو اس مُشاہَد وُ توحید ہے کم از م وَرْج ذيل فائدے ضرور حاصل ہوتے ہيں:

🛞 🖚 وه اینے اَعمال کی طرف دیکھناچھوڑ دیتے ہیں۔

🛞 🖘 اپنے عُلُوم پر ان کااطمینان خَثْم ہو جاتا ہے۔

🗫 🖛 مرحال میں صرف الله عَزْوَجَلَّ کے نُحَاجِ رہتے ہیں۔

🗫 🦛 ہر قیم کی فکروں اور غموں سے اپناناطہ ہمیشہ کے لیے توڑ لیتے ہیں۔

💨 🖛 ہر نفسانی وَ صْف سے خود کو دُور کر لیتے ہیں۔

ید ایک قوم کے مقامات ہیں۔ اس صُورَت میں یہی خوف مذکورہ باتوں سے ان کی نجات کاسبب بن جاتا ہے،اس لیے کہ جس شخص کواللہ عَزْءَ جَلَّ خوف کی دولت سے مالا مال فرما تاہے اس کے لیے اس نے تخویف (یعنی ڈرانے) کو اجانک پکڑ سے محفوظ اور اپنی رَحْمَت و نَرْمی کاسبب قرار دیاہے۔ چنانچہ الله عَدَّوَجَلَّ کے وَرْحَ

ذیل فرمان عالیشان کی تفسیر میں مَرْوِی دوا توال میں سے ایک قول میں ایساہی ہے:

اللَّهُ بِهِمُ الْا نُمْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَنَ ابُ مِنْ يَ نِين دُرتَ كَمَالله انبين زين مِن وهناد عيانبين وہاں سے عَذابِ آئے جہاں سے انہیں خَبَر نہ ہو۔

اَفَاصِ النَّن يُن مَكُرُو االسَّيّاتِ أَن يَتُحْسِفَ ترجمهٔ كنز الايمان: توكياجو لوك بُرے مركزت بين اس حَيْثُ لَا يَشْعُرُو نَ ﴿ (١٣١)النعل: ٣٥)

اس کے بعد إرشاد فرمایا:

توجههٔ كنز الايدان: يا انهيل أقصان وية وية كر فاركر لے کہ بے شک تمہارارب نہایت مِهْرِ بَان رَحْم والا ہے۔

ٱۅ۫ؽٳٝڂؙۮۿؠ۫ۼڶؾؘڂؘۊ۠ڣٟ<sup>ڂ</sup>ڣٳڽۧ؆ۜڹۜڴؠڶۯٷۏڰ۫ س حِيْدُم الساد (١٨٠) النعل (٢٤)

# رازِ ازل سے کون آگاہ ہے؟ 💸

(صَاحِب كِتَاب إِمامِ أَجَلٌ حضرت سيّدُنا شيخ أبُوطالِب تَى عَنيهِ رَحَةُ اللهِ انْقَدِى فرمات مين) يهال بد مُناسِب نهيس كه تهم خاتم ہ اور اَزَ لی خوف کے راز ظاہر کر دیں، کیونکہ بیر راز اُن صِفات کے حقیقی مَعانی ومَفاہیم سے حاصِل ہوتے ،

هو على المدينة العلمية (١٤١١) ﴿ يُسْرُنُ تُرْبُ : مجلس المدينة العلمية (١٤١٤) ﴿ 365 ﴾ وهو على الله و

ہیں بو داتِ من میں سہر ہو یں توان سے سے سے افعال اور جب انتجام کا سہور ہو ااور ان صِفات تو پس پیت ڈالنے والوں پر اَحْکام کا اِعادہ ہو ا( یعنی انہیں دوبارہ اَحْکام یا دولائے گئے )۔

یہ راز اس کے لیے ہیں جس پر کَلِمَاتِ حَق ثابِت ہو چکے ہوں اور اس کے نصیب میں صِفاتِ اِلٰہی کے رازوں کے مَفاہیم بھی لکھ دیۓ ہوں تا کہ وہ باطنی اَوصَاف کے مُکاشَفہ تک رسائی حاصِل کرسکے۔ مگر اس بات کا حَمْم دیا گیا ہے نہ اِجازَت، کیونکہ یہ واجِب نہیں کہ اس کا حَمْم دیا جاتا اور نہ یہ مُباح ہے کہ اس کی اِجازَت دی جاتی۔ بلکہ یہ فُدْرَت کا ایک راز ہے جے ظاہر کرنے سے مَنْع کیا گیا ہے۔ اگر اَولیائے کِرام رَجِعَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام بھی اس سے آگاہ نہ ہوتے تو انہیں اسے ظاہر کرنے سے مَنْع کرتے ہوئے یہ نہ فرمایا جاتا کہ اسے ظاہر نہ کرنا۔ اگر اللّٰه عَدَّوَجُلَّ بندے کو اس مُشاہدے کے مَقام پر فائز فرما دے تو نہ صِرف اسے خَبَر کے مُشاہدے سے مُشاہدے سے مُشاہدے ہوں ہورف اسے خَبَر کے مُشاہدے سے مُشاہدے سے مُشاہدے اور یہی وہ اُللّٰه عَدَّوَجُلَّ مُشاہدے والا عَلَّامُ الْخُیوب خود ہے اور یہی وہ اُللّٰہ عَدِی جس میں تا ثیر پیدا کرنے والا بھی اللّٰہ عَدَّوَجُلَّ ہیں ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

ترجید کنز الایدان: اور جوالله سے ڈرے الله اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جوالله پر بھر وساکرے تو وہ اسے

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ يَرُزُ قُهُمِنْ حَيْثُ لا يَحْسَبُ ۖ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ (پ٨٦،اطلاق:٣,٢)

کائی۔

#### راز ازل جانے والوں پر انعامات ﷺ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ أَجُلِّ حَفِرت سَيِدُ نَا شَخُ ابُوطالِب فَى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ انقَوِى فرماتے بین: الله عَنْدَ مَا كَا جو بنده اس مقام پر فائز ہو)

اللہ عَنْدَ مَا كَا بِهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَمْد اللهِ عَمْد اللهِ عَمْد اللهِ عَمْد اوندى جلوه اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ نُورِ خَد اوندى جلوه اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ نُورِ خَد اوندى جلوه اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ نُورِ خَد اوندى جلوه اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

ﷺ اسے الیی آنکھ نصیب ہوتی ہے جس سے کچھ مَنحُفِی نہیں رہتا کیونکہ اسے بار گاہِ خداوندی میں کھٹوری کی دولت مل جاتی ہے۔

کی ایسے نُور میں رہتا ہے جسے بجھایا نہیں جاسکتا کیونکہ یہ نُور اسے اللہ عَوْدَ جَلَّ کی عَطاکر دہ راحَت سے ملتا ہے اور یہ راحَت بھی ایسی ہے جس میں کوئی کَرْب نہیں کیونکہ اس کا تعلق الله عَوْدَ جَلَّ کی مہر بانی سے ہے۔ کی ایسی مَد دیا تا ہے جو بھی خَثْم نہ ہوگی کیونکہ یہ مَد د بھی الله عَوْدَ جَلَّ کے کَرَم سے ہے۔

اس نے بیرسب کچھ اپنی لائریب کِتاب میں لکھ دیا ہے اور اسے اپنی تائید بھی عَطافر مائی ہے۔ البتہ! ہر ککھی ہوئی چیز جو مَعَلوق کے قبضے میں ہے وہ غیر مَحَقُوظ اور ضائع ہو جانے والی ہے، اسی طرح ہر تائید وامداد جس میں الله عَذْوَجَلَّ اپنی شامِل نہ ہو وہ بھی خَثْم ہو جانے والی ہے مگر جس بات کو الله عَذْوَجَلَّ اپنی قُدْرَت سے کسی تحقُوظ دل میں لکھ دے وہ پختہ ویا کدار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ،

## قلبِ مومن كى ثان الله

حضرت سَیِّدُ نازید بن اَسْلَم عَلَیْهِ رَحَةُ اللهِ الْاکرَم الله عَذَّوَ جَلَّ کَ فرمانِ عالیشان ﴿ فِي لَوْمِ مَصَّفُو فِلْ الله عَذَّوَ جَلَّ کَ فرمانِ عالیشان ﴿ فِي لَوْمِ مِصَّفُو فِلْ الله عَذَوَ جَلَّ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى ا

اس کے عِلاوہ الله عَدَّدَ جَلَّ کے فرمانِ عالیثان ﴿ وَ الْبَیْتِ الْبَعْمُو مِن ﴿ ( وَ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

آبُتِدِ المِيں صديبَّت، آخر ميں رُوحائيت اور در ميان ميں رَبُوبِيَّت كے اَوصَاف اپنی شان كے مُطالِق جلوہ گر ہيں، گويا سينہ صَمَدَدِي بھی ہے اور رُوحَانی ورَ بَّانی بھی۔ جبکہ دل کی آبُتِدِ المیں قُدْرَت، آخر میں خیر و بھلائی اور در ميان ميں لُظف و كَرَم كے اَوصَافِ باری تعالی جلوہ گر ہیں، گويا اس عَالَت ميں يہ ايک طاق ہے، جس ميں ايک چراغ ہے جو فانوس سے ديھا جاسکتا ہے، گويا يہ ايک چيئے موتی جيسا ستارہ ہو جس کی روشنی ميں الله عَدْدَ جَلَ کَي بِی اِی تَعْمَامُ نَعْمَوْنَ کَامُ مُنْ اَلَّهُ عَدْدَ جَلَ اِن تَعْمَالُ اَلَّهُ عَدْدَ جَلَ اِن قَدْرَ قريب يا تا ہے جيسا کہ سی صَاحِب يقين کا دل کی تجلياں د کھائی دیتی ہیں اور بندہ ذاحِ حَق کو اپنے اس قَدْر قريب يا تا ہے جيسا کہ سی صَاحِب يقين کا دل

## رے خاتمہ کی علامات بتاناجا تزنہیں گھ

یقین کی آئھ کے ساتھ مُشاہَدے کے آئینہ کے بغیر ذاتِ حَق کی تجلیاں دیکھتا ہے۔

عُلَائے کِرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی شخص میں بُرے خاتِمہ کی علامات و کیھ کر انہیں ظاہر کر دیں۔ کیونکہ اَبْلِ مُکاشَفَہ پریہ تمام علامات خوب واضِح ہوتی ہیں اور عارِ فین توان کی باریکیوں تک سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی بندے کے بُرے خاتِمہ کی یہ نِشانیاں اللّه عَدَّوَ جَلَّ کاراز ہیں جو دِلوں کے خزانوں میں پوشیدہ ہیں، ان پر صِرف مخصوص آفراد کو ہی آگاہی حاصِل ہے۔ اللّه عَدَّوَ جَلَّ نے ان علامات کو ابنی رَحْمَت کی وُسُعَت، اپنے عِلْم اور فَعْل و کَرَم کی بناپر مَحْفِی رکھا ہے۔ یہ پر دہ عنقریب وُور ہو جائے گا جس کے مُتعلّق اس کا فرمان عالیثان ہے:

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَ آبِرُ ﴿ فَمَالَهُ مِنْ قُولَا لا ترجمهٔ كنزالايمان: صِرن يَحِيى باتول كى جائى مو گاتو آدى وَكَانَ مَنْ الله عَلَى الله

#### [بروزِ قیامت ذلت اور عزت کاحق دار کون؟ 🐉

الله عَذْوَجُلَّ کے عَضَب اور عظیم سَلَطَنَت کے وَقْت جب ان مَنْخَفِی باتوں کو ظاہر کیا جائے گا تو اس دن بندے کو کوئی عَمَل فائدہ دے گانہ کوئی عِلْم، بلکہ اس کے پاس کوئی قوّت بھی نہ ہوگی جس سے مَدَ د حاصِل کر سے۔ اس لیے کہ مَدَ د عزّت شُار ہوتی ہے اور وہ اس دن ذلیل ہوگا اور کوئی مَدَ د گارنہ پائے گا کیونکہ اس دن

مَدَ د كرنے والا ہى فِلّت دينے والا اور قوّت عطافر مانے والا ہى كمز وركرنے والا ہو گا۔اس شخص كاحال كس قَدْر بُر اہو گاجو خو داپن مَدَ د كرسكے گانہ اپنے پر ورد گار عَذْ وَجَنَّ سے پچھ مَدَ دیائے گا۔

اگروہ (دنیامیں) اپنے رب کی مُصَاحَبَت پالیتا تو یقیناً وہ اس کی مَد د بھی فرما تا اور اگر وہ اس کی مَد د پر راضی ہو جاتا توضر ور اسے عرّت کا تاج پہنا تا اور اگر وہ اسے اپنی وِلایئت کی دولت عطا فرمادیتا تو یقیناً شیطان اس سے دُور رہتا۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَيَنْضَى كَاللَّهُ نَصْمًا عَزِيدًا ﴿ (٢٦، الفتح: ٣) ترجمة كنزالايمان: اور الله تمهارى زَبَرْ وَسُت مَد و فرما عـ - ايك مَقام ير اِدشًا و فرما يا:

لا بَسْتَطِبْعُونَ نَصْلَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ صِّنَا ترجمهٔ كنز الايمان: وه اپنی بی جانوں كو نہيں بچاسكة اور نه يُضْحَبُونَ ﴿ (پ١٠) الانية: ٢٣)

معلوم ہوا اللہ عَدَّوَجَلَّ جِسے اپنا دوست بنالے اس کی مَدَ دیجی فرما تاہے اور اسے وُہی کا فی ہو تاہے۔ جبیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان بھی ہے:

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِاَعْدَ آبِكُمْ فَ كَفَى بِاللّٰهِ ترجمهٔ كنزالايمان: اورالله خوب جانتا به تمهارے دشنوں وليك في بِاللّٰهِ وَكُفْي بِاللّٰهِ وَكُفْ بِاللّٰهِ وَكُفْ بِاللّٰهِ وَكُورِ الله كانى بِهِ مَدَا الله كانى جِهَد الله وَ الله كانى جِهَد الله والله كانى جِهَد الله عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

(پ۵،النسآء:۳۵)

ایک مقام پر اِرشَاد ہو تاہے:

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّنِ مَى يَعُلَمُ السِّرَّ فِي السَّلُوتِ ترجه دُكنوالايدان: تم فراؤات تواس نے اتارا ہے جو آسانوں والا کُلُ اُنْ مُن کَانَ خَفُوْرًا سَّ حِیْمًا ﴿ اور زمین کی ہر چیسی بات جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا (پدا الله قان: ۱) مہربان ہے۔

# رب کی حکمت ورحمت ﷺ

اس کی حِکْمَت میہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی بخشش فرما تاہے اور اس کی رَحْمَت میہ ہے کہ وہ اس کے گناہوں

www.dawateislami.ne

كودُهانپ ديتاہے۔ چنانچہ ايك مقام پر إرشًاد ہو تاہے:

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِ السَّلُوتِ وَ الْأَرْسُ ضَ وَيَعْلَمُ ترجمة كنز الايمان: جو نِكالتاب آسانوں اور زمين كى چپى مَا تُخْفُونَ وَ مَا اُنْعُلِنُونَ ﴿ (١٩٠،انسل: ٢٥) ﴿ يَرْيِن اور جَانتا بِ جَوَبِهِ عَمْ جَهِياتِ مِواور ظامِر كرتے مو۔

رَصَاحِبِ بِتِنَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حَضِرَت سَيِّدُنا ثَيْنَ اَبُوطالِب مِّی عَنَيْهِ رَحَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) ہم نے جو عُلُوم ذِکْر کیے ہیں وہ حقیقی خوف کا باعث ہیں اور یہی الله عَذَّوَجَلُّ کے راز اور مَلکُوت یعنی عَالَم اَرْوَاح کی مَحْفِقی با تیں ہیں۔ بندے پر موت کے وَقْت کئی قسم کی علامات ظاہِر ہوتی ہیں مگر عارِف اپنے مُشاہَدے کی وجہ سے ان تمام علامات کو پہچان لیتا ہے اور یوں اس پر کسی کے بُرے خاتِے کی عَلامات مَحْفِقی نہیں رہتیں۔ بلکہ آبُلِ مُمَاشَفہ پر زندوں کی مَمَام عَلامات ظاہِر ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے بُرے خاتِے سے خوب آگاہ ہوتے ہیں۔

## مُكاشَفه اور اس كى انواع ﷺ

یہ عِلْم خاص ہے جو صِرف انہی لوگوں کو حاصِل ہوتا ہے جو ذاتِ باری تعالیٰ کے حقیقی مُشاہِدے کے مُکاشَف کی دولت سے مالامال ہوں۔ یہ عَلَّامُ الْغُیوب کا ایک خاص راز ہے جس پر صِرف اہلِ قُلُوب ہی آگاہ ہیں کیونکہ کَشْف کی کئی اُلُواع ہیں۔ بعض کَشْف آ خِرَت کے مَفاہِم سے مُتَعَلِّق ہوتے ہیں اور بعض دنیا کے باطِن سے۔ جبکہ بعض کَشْف ایسے ہیں جن سے ظاہر ی اَحْکام کی بدولت مَخْفی اَشیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کشف اَصْل میں مَلُوت کا بِرِّ (راز) اور جَبُروت کے مُکاشَف کا مفہوم ہے۔ چنانچہ سرورِ کا مُنات صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَاللّٰهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَاللّٰهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَاللّٰهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَاللّٰهُ عَلَىٰ مَلْللّٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهَ مِنْ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ کا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ کا اللّٰهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ کے دَرج ذیل فرمانِ عالیشان کے تحت داخِل ہے:

تا ......الكامل في ضعفاء الرجال، ٣٩٤/٨ ٣٩، الرقم: ١٨٠ ٢٠ الهيثم بنجما زبصري .

حلية الاولياء، عمران القصير، ٢/٢٩ محديث: ٨٢٤٢

क्री के कि कार्य के किया है किया के किया किया किया किया किया कि

وَلاتَقُفُمَالَيْسَ لَكَ بِمِعِلْمٌ ترجمة كنز الإيبان: اور اس بات كے پیچے نہ پرجس كا تجے

# آيتِ مُبارَ كه كي تفيير

(صَاحِبَ لِتَابِ إِمامِ أَجَلٌ حضرت سَيْدُنا شَيْخ ابُوطالِب تَى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَوى فرمات بين) مذكوره آبيتِ مُبارَ كه سے مُر او یہ ہے کہ اس علم کے پیچیے مت پڑوجس کا تمہیں مُکلَّف نہیں بنایا گیا اور اس شے کے مُتَعَلِّق بھی کوئی سوال مَت كروجس كاعِلْم تههين ديا گياہے نہ وہ تمهارے سُيُر دكي گئي ہے۔اس ليے كه اگريه عِلْم حاصِل بھي ہو جائے توکوئی فائدہ نہ دے گابلکہ صِرف آحُکام و آسباب کاعِلم ہی فائدہ دے گا۔

الله عَزَّوَ جَلَّ نَ جِس طرح عام مومنین سے خطاب فرمایا، آنبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام سے کھی اسی طرح إرشَاد فرمایا - جبیبا که مَنْقُول ہے که الله عَدَّدَجَلَّ نے عَذاب کے وَقْت حضرت سَیّدُ نانُوح عَدَیْهِ السَّلَام کے گھر والوں كى نجات كاوعده فرمايا تفا، لهذا (عَذاب آياور آپ كابيا بهي اس كاشكار مونے لگاتو) آپ عَدَيْهِ السَّلَام نے عَرْض كى: اِنَّالْنِيْ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُلَكُ الْحَقَّ ترجمة كنز الايبان: مير ابيًا بهي تومير المر والا ب اور ب

(پ۱۱،هود:۴۵) شک تیراوعده سیاہے۔

جواب إرشاد بهوا:

إِنَّهُ كَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ \* إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ ترجه ف كنزالايمان: وه تير ع هروالون من نهيل به شك صَالِحٍ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل (پ۱۱، هود: ۲۹) تخفی عِلم نهیں۔

یعنی تیری دُعااور تیر امجھ سے وہ شے مانگناجس کامیں نے تجھے عِلّم دیا ہے نہ تیرے سُپُر دکی ہے، آچھانہیں۔ لبذاحضرت سبيرُنانوح عَكيْهِ السَّلَام نے اپنے رب سے مَغْفِرت طَلَب كى اور اس كى رَحْمَت كے خواستگار ہوئے۔

# براخا تمہ کیے کہتے ہیں

موت کے وَقْت آخری ساعتوں میں بندے کی آئکھوں سے تمام جِاب اٹھادیئے جاتے ہیں اور وہ بَہُت

المُعَمَّدُ وَمِنْ الْمَالِينَةُ العَلَمِيةُ (مُسَامِ) وَمَوْمُوهُ وَمُوْمُوهُ وَمُوْمُوهُ وَمُوْمُوهُ وَمُوْمُ

سی الیی چیزوں کو دیکھتاہے جنہیں اس نے اللہ عَوْدَ جَلَّ کو چھوڑ کر اپنامعبود بنایا یا اس کا ان چیزوں کو شریک کھم رایا تھا۔ یہ سب دھوکا و فریب ہوں گی۔ اس وَقْت اگر بندے کا دل ان میں سے کسی چیز کے ساتھ لگ جائے یا ان میں سے کسی چیز کے ساتھ لگ جائے یا ان میں سے کسی چیز کو اس کے لیے آراستہ کر دیا جائے یا اس کا دل آخری کھات میں کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے تو اس کا خاتِمہ اسی چیز پر ہو جاتا ہے اور یوں اس کی رُوح شک یا شِر ک پر اس کے جِشم سے جُدا ہوتی ہے جہ رُراخاتِمہ کہتے ہیں۔

#### براخاتمه کیوں ہو تاہے؟ ﷺ

بُرا خاتِمہ تخلیق اَرْ وَان کے وَقْت اَرْل میں ہی بندے کے نصیب میں لکھ ویا گیا تھا اگرچہ معبودانِ باطلہ مخلوق اور زمانوں کے اِطْہَار سے قبل اَرْل و اَبَد میں اَشْبَال ( خَیابی تَصُوّر ات ) کی شکل میں مَعدوم تھے، اس وَقْت اَرُوان نے اِن کامُشاہَدہ فریب کی شکل میں کیا تھا، مگر جب دل میں ان جھوٹے خداوَں کے خَیابی نُقُوش وا ضِح ہونے گئے تو بعض اَروان ان کے پیچھے پڑ گئیں حالانکہ ابھی اَجسام کی تخلیق ہوئی تھی نہ ان کی شکلوں کے خاکے ظُہُور میں آکر مَحْفی ہوئے تھے اور نہ عَقَلُوں نے ان کامُشاہَدہ کیا تھا۔ البتہ! (انہوں نے شختیف صِفاتِ خاکے ظُہُور میں آکر مَحْفی ہوئے تھے اور نہ عَقَلُوں نے ان کامُشاہَدہ کیا تھا۔ البتہ! (انہوں نے شختیف صِفاتِ باری تعالیٰ کافیضان یوں پایا کہ) اَوَّلیَّت کے حَمْم و مُشاہَدے سے ان کافُہُور ہوا اور فَیُوْمِیَّت کے معلیٰ و مقہوم سے انہیں وُجُو دِ طِل، ذاتِ باری تعالیٰ کے اُلْجَامِع ہونے کی بنا پر یہ جَمْع ہوئے مگر پھر دنیا میں (یہ جھوٹے معبود اور اردان) ایک دوسرے سے جُداہو گئے اور جب دنیا سے جُدائی لیخی موت کاوَقْت قریب آتا ہے تو یہ جھوٹے خداوں کامُشاہَدہ کرنے والی اَرْ وَان جب ان آخری کھات خداوں کامُشاہَدہ کرنے والی اَرْ وَان جب ان آخری کھات خدادوبارہ ظاہر ہوتے ہیں اور اَرْ ل میں ان جھوٹے خداوں کامُشاہَدہ کرنے والی اَرْ وَان جب ان آخری کھات میں اس بات کا اِشْتِرَاف کر لیتی ہیں کہ جو انہوں نے اِنْتِرَ امیں کہی تھی توانی وَقْت رُون جِرْم سے جُداہو جاتی سے کی وہ اَر کی خوت اُردی جس کا اِدراک اَروان کو ہو تا ہے اور خاتے کے وَقْت اَجمام ان کاساتھ دیے ہیں۔

جيى ابتداديها فاتمه الم

مَرْ وِی ہے کہ اَر حام پر مُقَرَّر فرشتہ نَطفے کوہاتھ میں پکڑ کر عَرْض کر تاہے: اے میرے رب! یہ مَر دہے

یا عورت؟ یہ سید ھی راہ پر ہے یا ٹیڑ ھی پر؟ اس کارِزُق و عمک کیسا ہے؟ اس کا عِلَم اور اس کی موت کا وَقْت کیا ہے؟ اس کی با تیں اور اس کا خُلُق کیسا ہے؟ <sup>©</sup> راوی فرماتے ہیں: الله عَوْدَ جَلَّ اس فرشتے ہے جو چاہتا ہے اِر شَاد فرما تا ہے اور وہ فرشتہ الله عَوْدَ جَلَّ کے فرمان کی پیروی کر تا ہے ، پھر الله جیسی چاہتا ہے بندے کی شکل فرشتے کے ہاتھ پر بنا دیتا ہے۔ جب صُورَت مُمَثَل ہوتی ہے تو فرشتہ عَرْض کر تا ہے: اے میرے رب! اس میں خوش بخت رُوح ڈالوں یا بد بخت ؟ الله عَوْدَ جَلَّ جو چاہتا ہے اِر شَاد فرما تا ہے اور فرشتہ اپنے رب کے فرمان کے مُطالِق رُوح ڈالو دیتا ہے۔ (صَاحِبِ بِتَاب اِمام اَجَلٌ حضرت سَیِّدُنا شَنْ اَلُوط اللّٰ بِی عَلَیْهِ رَحَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ فرماتے ہیں) یوں رُوح اسی حَالَت میں جِشم سے جُد اہوتی ہے جیسی اس میں ڈالی گئی تھی۔ چنا نچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

فَاَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِيْنَ ﴿ فَرَوْحُوَّ ترجمهٔ كنز الايمان: پُروه مر نے والا اگر مقر بوں ہے ہة مَر يُحَانُ اللهِ حَنْ تُحَدِيْمِ ﴿ وَ اَمَّا إِنْ كَانَ راحَت ہے اور پُول اور پَيْن كَ باغ اور اگر وہی طرف مِنْ اَصُحٰبِ الْيَهِيْنِ ﴿ فَسَلَمُ لَكَ مِنْ اَصُحٰبِ والوں ہے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے وہی طرف الْيَهِيْنِ ﴾ (پ٤٢) الواقعة: ٨٨ تا ١٩) والوں ہے۔

یعنی ان لوگوں کو سلام ہوجو شِرک سے بیخے کے باعث ہر قیثم کی ہَلاَکت سے پخفُوظ ہیں۔اس کے بعد اِر شَاد فرمایا:

وَ اَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِيْنَ ﴿ ترجمهٔ كنز الايمان: اور اگر جمثلانے والوں گر اہوں میں فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمِ ﴿ وَ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿ وَ اَنَّ سے ہوتواس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑ کی آگ میں و هنسانا هٰذَا لَهُو حَثَّى الْيَقِيْنِ ﴿ وَ يَعْمِيلُ اللَّهِ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَحَثَى اللَّهُو حَثَّى الْيَقِيْنِ ﴿ وَهِ مِن اللَّهُ وَحَثَّى اللَّهُ وَحَثَّى اللَّهُ وَحَثَّى الْيَقِيْنِ ﴿ وَهِ مِن اللَّهُ وَمَ مَلَى اللَّهُ وَحَثَّى اللَّهُ وَحَثَّى اللَّهُ وَحَدًى يَقِينَ بات ہے۔

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

اَلْحَا قَدُّ اللهِ مَا الْحَاقَةُ ﴿ (۱۹۰) العاقد: ۲۱) ترجمهٔ کنزالایبان: وه خَن ہونے والی کیسی وه خَن ہونے والی۔

ایعنی خَق ہونے والی بات اسی شخص کے ساتھ لپوری ہوگی جس پر تمام با تیں واضح ہو چکی ہوں گی اور ان تمام صور توں میں الله عَدْدَجَلَّ کی قُدْرَتِ کا بلہ وحِکْمَتِ بالغہ کار فرما ہوگی۔

[] ......مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن امه . . . الخ، ص ٢٢ م ١ محديث: ١ (٢٢٥٥) ، بتغير

#### آياتِ خون 🕵

خوف کے مُتَعَلَّق قرآن کریم میں مَوجُود چند فرامین مُبارَ کہ ذیل میں پیشِ خِدْمَت ہیں:

 (1) كَمَابَدَا كُمُ تَعُوْدُونَ أَنْ فَرِيْقًا هَلَى وَفَرِيْقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَكَةُ ال

(2) كَمَابَكَ أَنَا آوَّلَ خَانِي نَعِيْدُهُ الْوَعْدُا عَلَيْنَا لَ (پ١١،١٤نيآه:١٠٨)

(3) وَ لَوْشِكْنَا لَا تَيْنَاكُلُّ نَفْسٍ هُلْ سَهَاوَ ترجمهٔ كنزالايمان: اور اگر جم چائج برجان كواس كى بِدَايَت لكرن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي (١٦،١سجدة:١١)

(4) فَانْتَقَمْنَامِنَ الَّذِينِيَ أَجْرَمُوا لَو كَانَ ترجمهٔ كنز الايمان: يمر بم نے مجرموں سے بدلہ ليا اور

حَقًّا عَلَيْنَا أَضُمُ الْمُؤْمِنِينِينَ ﴿ (١١، ١١، الدوم: ٣٤) مارے فِمَّةَ كَرَم يرب مسلمانوں كى مدو فرمانا ــ

﴿5﴾ إِنَّ الَّذِن يَنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسُنَى لا ترجمة كنوالايمان: بعث وه جن ك ليه بماراوعده بملائ

أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَثُ وَنَ إِلَى (ب١١، الانبية: ١٠١) كابوچكاوه جَبِمْ سے دُورر كم كئياب

﴿ 6 ﴾ إِنَّ الَّذِي نِن حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ مَ إِنَّ الَّذِي لَكُ مَا لِكُ لايُؤُمِنُونَ ﴿ (پ١١،يونس:٩٦)

وَالْإِنْسِ ۗ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۗ وَ لَهُمْ أَعُيُنُ لاَ يُبْصِرُو نَهِمَا ۖ وَلَهُمُ اذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا اللهُ وَلَيْكَ كَالْ نَعَامِر بَلْ هُمْ وه چوپايوں كى طرح بين بكدان سے بڑھ كر كر اه ؤى غَفْلت أَضَلُّ الْوَلْيِكَ هُمُ الْغُفِلُونَ ﴿ ( ١٤٩ الاعراف: ١٤٩ ) مِن يُرْك بير -

ترجیهٔ کنز الابیان: جیسے اس نے تمہارا آغاز کیاویسے ہی بلٹو گے ایک فِرقے کو راہ دِ کھائی اور ایک فِرقے کی گمر اہی ثابت

ترجية كنزالايدان: ہم نے جيسے پہلے أسے بنايا تھاديسے ہى پھر

کر دیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذِیمہ۔

عَطافرماتے مگرمیری بات قرار باچکی۔

ترجمه کنز الایمان: ب شکوه جن پرتیر ارب کی بات ٹھیک پڑچکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔

(7) وَلَقَالُذَى أَنَالِجَهَنَّمُ كَثِيرًا هِنَ الْجِنِ ترجمهٔ كنزالايان: اور بـ شك بم نے جَبِّم ك ليه بيدا كئے بہت جن اور آدمی وہ دل ركھتے ہیں جن میں سمجھ نہيں اور وہ آئکھیں جن ہے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں

(8) وَلَقَلُ كَتَبْنَافِ الزَّبُوسِ مِعْ بَعْدِ النِّ كُي ترجمة كنز الايبان: اور ب شك بم ن زَبُور من نصحت اَنَّالُا مُن ضَيرِ ثُهَاعِبَادِي الصَّلِحُونَ ﴿ ٤ بعد لَه دياكه اس زمين كه وارث مير عنك بند ع ہوں گے۔

(پکام الانبيآء: ١٠٥)

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

وَقَالُوا الْحَمْثُ يِدُّهِ الَّذِي صَمَ قَنَا وَعُلَا لا وَرجه الله عنوالايدان: اوروه كيس كرسب خوبيال الله كوجس ا وْمَ تَكَاالًا مُ ضَ نَتَبُوّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ فَ إِناوعده بم سے عَلِي اور بميں اس زمين كاوارث كيا كه نَشَاعُ عَ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَمِلِيْنَ ﴿ (پ٣٠، الدر: ٤٠) مَ جنّت ميں رئيں جہاں چاہيں تو كيا بى اچھا تواب كاميوں كار

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

بَلُ قُلُوْبُهُمْ فِي ْغَمْرَةٍ قِنْ هٰ ذَاوَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّنُ دُوْنِ ذَٰ لِكَهُمُ لَهَا عُمِلُوْنَ ·

ترجید کنز الایدان: بلکہ ان کے دل اس سے خَفُلَت میں ہیں اور ان کے کام ان کامول سے جُد اہیں جنہیں وہ کر رہے

یعنی وہ اس وَقْت نیک کاموں کے بجائے دیگر غیر ضَروری کاموں کی بجاآوری میں مَصروف ہیں اور عنقریب عمرکے آخری جھے میں نیک آعمال کرنے لگیں گے۔

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

وَ بَكَ الَهُمُ مِّنَ اللهِ مَالَمُ يَكُونُوا يَحْسَبِبُونَ ترجمة كنز الايمان: اور انهيل الله كى طرف سے وه بات ظاہر ہو ئی جوان کے خیال میں نہ تھی۔ (ب77)الزمر:٢٨)

یعنی اینے خَیال کے مُطابِق نیک اَعمال سر اَنْجَام دیتے ہیں گر جب ان کا مُحَاسَبہ ہو تاہے تو اپنے ان نیک أعمال كو گناه ياتے بيں۔ ايك مقام پر إرشَاد فرمايا:

إِنَّ فِي هُ ذَالَبَلْعُ الِّقَوْمِ عُبِدِينَ أَنَّ

(پ١١، الانبيآء:١٠١) والول كو

ترجمة كنز الايمان: ب شك يه قرآن كافي س عِبَاوَت

(صَاحِبِ بِتَابِ إِمَامُ آجُلٌ حَصْرَت سَيِّدُنا شَحْ البُوطالِب مِّى عَنيهِ رَحَهُ اللهِ القَوِی قرماتے ہیں) مذکورہ تمام آیاتِ مُبارَکہ آیاتِ فرماتے ہیں، ان میں کوئی حَلْم بیان کیا گیاہے نہ کسی قیم کی زَجْر و تَویْخَ، بلکہ ان میں اَذَلی فیصلوں اور اُخْرَوِی خاتِموں کے مُتعلِّق بیان کیا گیاہے۔ یہ آیات غیب کے رازوں، سمجھ سے بالا تَر، دِلوں کو ڈرانے والی، نُفُوس کو زَجْر و تَویْخُ کرنے والی اور عَقَلوں کو بینائی عَطاکرنے والی ان باتوں پر هُشَتول دِین جن تک رَسائی صِرف آبلِ قُلُوب کو ہے، نیز ان آیاتِ بینات کا تعلق ان آیات سے ہے جو مَقامِ عَرْشُ و اِعراف تک رَسائی حاصِل کرنے والے آبلِ اَشراف کو (حقیقت و مَعْرِفَتِ خداوندی ہے) آگاہ کرتی ہیں۔

## کسی کے ایمان پر فاتے کی گواہی دینا ﷺ

ایک عارف فرماتے ہیں: مجھے کسی کے مُنَعَیِّق یہ معلوم ہو کہ وہ 50سال سے توحید پر قائم ہے، پھر میرے اور اس کے در میان کوئی سُتُون حائل ہو جائے اور اسی دوران وہ اس جَہانِ فانی سے کُوچ کر جائے تومیں قطعی طور پر اس کے ایمان پر خاتیے کی گواہی نہ دیے پاؤں گاکیونکہ مجھے نہیں معلوم اس وَقْت اس کے دِل کی کَیْفِیَّت کیا تھی۔

# سَيِدُناسَهل تُنتَرِي كے خوف كَمُتَعِلِّق چند فرامين الله

حضرت سبيِّدُ ناا بو محمد سَهْل تُسْتَرِي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرما ياكرتے تھے:

اللہ عبد آلفین کو ہر وَقْت بُرے خاتمے کاخوف لا حِن رہتا ہے، یہ فرمانِ باری تعالی انہیں کے مُتَعَلَّق ہے: عبد و

وَ قُلُوبِهِمْ وَجِلَةٌ (پ١٨، المؤمنون: ٢٠) ترجية كنزالايمان: اور ان كے وِل دُرر بين.

کی بندے کا خوف اسی وَقْت دُرُسْت ہو سکتا ہے جب وہ نیکیوں سے اسی طرح ڈرے جس طرح گرے جس طرح گناہوں سے ڈرتاہے۔

کوف کاسب سے اعلیٰ درجہ میہ ہے کہ بندہ اپنے مُتَعَلِّق اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ کے اَزَ کی فیصلے سے ڈر تارہے اور خواف میں دھکیل دے۔ خلافِ سنّت ایساکام کرنے سے بھی بچے جو اسے مُفْرکی وادیوں میں دھکیل دے۔

💨 🗢 خوفِ تعظیم اَصْل میں اَزَل کے خوف کامیزان (یعیٰ ترازو) ہے۔

## سلبِ ایمان کے متعلق اُسلاف کے اُقوال ﷺ

🧩 🖛 ایک عارِف فرمانے ہیں:اگر گھر کے دروازے پر مر تنبۂ شَہادَت مل رہاہو جبکہ کمرے کے دروازے پر إسلام پر موت مل رہی ہو تومیں اِسلام پر موت کو اِختیار کروں گا۔ عَرْض کی گئی: وہ کیوں؟ اِرشَاد فرمایا:اس لیے کہ میں نہیں جانتا کمرے اور گھر کے دروازوں کے در میان میر ا دِل کس بات کا مُشابَده كرك توحيدسے بدل جائے۔

🗱 🖛 حضرت سّيّدُ نازُ ہَير بن نعيم البابي <sup>©</sup>عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہيں: مجھے ميرے گناہوں كى زيادہ فكر نہیں، بلکہ مجھے تواس شے کاڈر ہے جو گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے اور وہ بیر کہ مجھ سے توحید سَلْب کر لی جائے اور میری موت توحید پر نہ ہو۔

عضرت سیدناعبدالله بن مُبَارَك عَلَيْهِ رَحِمةُ اللهِ الدَّادِق ابنى سَنَد كے ساتھ بيان كرتے ہيں كه ايك شخص لو گوں سے الگ تھلگ رہتا، جہاں بھی ہو تا تنہا ہو تا۔ چنانچہ حضرت سَیّدُ نا ابو در دارَ خِيَ اللهُ تَعَالٰ عنه اس کے پاس تشریف لائے اور اِرشَاد فرمایا: میں تجھے الله عَدْوَجَلَّ کی قسم دے کر ہو چھتا ہوں کہ تجھے کس شے نے لوگوں سے جُدار ہنے پر مجبور کیا ہے؟ عَرْض کی: مجھے فَدْشَہ ہے کہ میر اایمان سَلْب ہو جائے اور مجھے اس کا اِحْسَاس تک نہ ہو۔ اِرشَاد فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ محلّے میں 100 لوگ ایسے تھے جو تمہاری طرح خوف میں مبتلا تھے؟اب ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے صرف10رہ گئی ہے۔ راوی فرماتے ہیں: میں نے یہ بات آئلِ شام کے ایک شخص کو بتائی تو اس نے بتایا کہ وہ خوف میں مبتلا تخص الله عَزْوَجَلَّ كے بيارے حبيب صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ صَحَالِي حَفْرت سَيْدُ ناشُر حبيل بِنُ سِمْطِ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهِ تِصِ ٢

(تهذيب التهذيب, حرف الزاء, زهيربن نعيم البابي, ١/١ ٢٨٢)

[4] ...... الزهد لا بن مبارك في نسخته زائدا، باب في العزلة، ص ١٩ حديث: ١٦

<sup>[77] ......</sup> يبهال قوت القلوب كے تقريباً تمام عربی تسخول (دار الكتب العلمية بيروت، دار التراث مصر اور مركز ابل السنة بركاتِ رَضا مند) میں زبیر بن تعیم البانی لکھاہے جبکہ اصل میں یہ البابی ہے۔حضرت سیّدُ نازُ میر بن تعیم البابی عَلَیْهِ رَحمهُ اللهِ القَوِي سجتان میں پیدا ہوئے مگر ایام زِنْدَگی بھر ہ میں بسر کیے، آپ کاوصال خلیفہ مامون الرشید کے دَور میں ہوا۔

موت حضرت سیّدُنا ابو در دا رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ الله عَذْوَجَلَّ كَى قَتَم كَمَاكُر فرما ياكرتے تھے كہ جو شخص موت كو قت إيمان سَلْب مونے سے بے خوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 

• وَقُت إِيمَان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت إِيمَان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت إِيمَان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت اِيمَان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت اِيمَان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت اِيمَان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت اِيمَان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت اِيمَان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت اِيمان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا إيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت اِيمان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا اِيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُت اِيمان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا اِيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُدُ مِنْ اِيمَان سَلْبُ مُونے سے بِخوف ہو تاہے اس كا اِيمان سَلْب كر لياجا تاہے۔ 
• وَقُدُ مِنْ اِيمان سَلْب مُونے سے بِخوف ہو تاہے اسے ایک اِیمان سَلْب کر لياجاتا ہے۔ اُن ہو تاہے اُن ہو تاہے اُن ہو تاہے ہو تاہے ہو تاہے ہو تاہے ہو تاہے ہو تاہے ہو تاہ ہو تاہے ہو تاہ ہو تاہے ہو تاہ ہو

## توحید کے آجزا نہیں چھ

کسی عالم کا قول ہے کہ جسے توحید کی دولت عَطافرمائی جاتی ہے،اسے کامِل توحید ملتی ہے اور جسے عَطانہیں کی جاتی،اسے کامِل توحید نہیں دی جاتی کیونکہ توحید کے اَجزانہیں۔

# سيِّدُناسُفيان تُورى كاخوفِ خدا يُ

حضرت سیّدِناسُفیان تُوری عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی کی موت کا وَقْت قریب آیا تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَدَیْه نے رونااور گھبر اناشر وع کر دیا۔ عَرْض کی گئی: اے ابو عبد الله ! اُمِّید کا دامَن تفامے رکھے! کیونکہ الله عَدْدَجُلَّ کی عَفُو و مہر بانی آپ کے گناہوں سے بڑی ہے۔ اِرشَاد فرمایا: کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے گناہوں پر رو رہاہوں؟ (ایبانہیں بلکہ) اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ میری موت ایمان پر ہوگی تو مجھے اس بات کی بھی کوئی پُروا نہیں کہ میں پہاڑوں کے برابر گناہ لے کربار گاہِ خداوندی میں حاضِر ہوں۔ ایک روایَت میں ہے کہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَدَیْه نے زمین سے ایک دانہ اٹھا کر اِرشَاد فرمایا: میرے گناہ تو اس سے بھی ملکے ہیں، پھر بھی میں اللهِ تَعَال عَدَیْه نے زمین سے ایک دانہ اٹھا کر اِرشَاد فرمایا: میرے گناہ تو اس سے بھی ملکے ہیں، پھر بھی میں آخری وَ قَت میں سَلْب توحید سے ڈر تاہوں۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَاشُار بهت زياده خوف ركھنے والوں ميں ہو تاہے۔ آپ كى حَالَت بيہ ہو گئ تھى كه خوف كى وجہ سے پيشاب كى جگه خون آتا اور آپ اكثر خوف كى زِيادَ تى كى وجہ سے بيار ہو جاتے۔ ايك بار آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَا پِيشَاب كسى كَتَالِي طبيب كو دكھا يا گيا تو وہ كہنے لگا: يہ توكسى رابِب كا پيشاب ہے۔

آپ رَخْتَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ حَفِرت سَيِّدُنا حَبَّادِ بن سلمه رَخْتَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَ بال تشريف لاتے تو پوچھتے: اے ابوسلمہ! کیا آپ کو اُبِّید ہے کہ مجھ جیسے شخص کو مُعافی مل جائے گی یا مجھ جیسے شخص کی بخشش ہو جائے گئی؟ حضرت سَیّدُنا حَبَّاد رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے: ہاں! واقعی مجھے اُبِّيد ہے۔

شرح اصول عقائداهل السنة ، سياق ماور دمن الأيات في كتاب السفى ان اسم الايمان اسم مدح . . . الخ، ٢ / ٢٣ ٨ ، حديث: 1 ١٨٧

الزهد لابن مبارك, باب فضل ذكر الله، ص ا ۵۴، حديث: ۱۵۴۷

کسی عالم کا قول ہے کہ اگر مجھے اپنے سَعَادَت پر خاتِے کا یقین ہو جائے تو میں اپنی زِنْدَ گی بھر کی تمام اَشیا راہِ خُدامیں دے دینا پسند کروں گا۔

# ایک صادِق کی و صیت 🖔

مجھے کسی مسلمان بھائی نے ایک صادِق کاواقعہ بیان کیا کہ وہ خوفِ خُد ار کھنے والے تھے، انہوں نے ایک مسلمان بھائی کو وصِیَّت کرتے ہوئے فرمایا: جب میری موت کا وَقْت قریب آئے تومیرے سرہانے بیٹھ جانا، اگرتم دیکھو کہ میر اخاتِمہ اِ بمان پر ہواہے تومیر ی مِلْکِیّن میں مَوجُود تمام سامان جَمْعُ کر کے اس کے عِوَض بادام اور شکر خرید کر شہر کے بچوں میں تقسیم کر دینااور کہنا کہ بیہ قید سے چھوٹنے والے ایک شخص کی آزادی کی خوشی میں ہے،اگر میری موت اِیمان پر نہ ہو تولو گوں کو اس بات کی خَبَر کر دینا تا کہ وہ دھوکے کا شِکار ہو کر میرے جَنازے میں شریک نہ ہوں اور جسے آنا ہو وہ سوچ سمجھ کر آئے تاکہ مَر نے کے بعد میں رِیاکاری کا شِكار ہوكر مسلمانوں كو دھوكا دينے كا باعث نه بن جاؤں۔اس شخص نے عَرْض كى: مجھے اس بات كا عِلْم كيسے ہو گا کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوایا نہیں؟ انہوں نے ایک ایسی عَلامَت بیان فرمائی جو کسی کسی مَرنے والے شخص میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ (صَاحِب يَتاب إِمام أَجَل حضرت سَيدُنا شَخ ابُوطالِب فِي عَلَيْهِ رَحِتُهُ اللهِ القوى فرماتے ہيں) مكر ہم اس عَلامَت کو یہاں ذِ کُر کر ناپیند نہیں کرتے۔ $^{\oplus}$ 

بَهَرِ عَالِ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں اس بُزرگ کے اِر شَاد کے مُطابِق ان کے سر ہانے کھڑ اہو گیا تا کہ ان کی بیان کر دہ عَلامَت دیکھ سکول۔ میں نے ان کے بہترین خاتمہ اور توحید پر موت کی واضح عَلامَت ویکھی اور پھر ان کی رُوح تفس عُنْصُر ی سے پَرواز کر گئی۔ فرماتے ہیں: میں نے حَسْبِ وَصیَّت شکّر اور بادام خرید کر تقسيم كيے اور اس بات كا ذِكر صِرف خاص عُلَائے كِرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام كے سامنے ہى كيا۔

📺 ....... حضرت سّيّدُ ناعلامه سيد محمد بن محمد حسيني زبيدي عَلَيْهِ رَحتهُ اللهِ القَوِى فرمات بين وه عَلامَت بيه تقى كه لهني انگلي ميري ہ ہتا ہیں رکھ دینا،اگر موت کے وَقْت میں اسے مَفْبُوطِی سے دباؤں توسمجھ لینا کہ میری موت ایمان پر واقع ہوئی ہے اور اگر میں تمہاری انگلی چھوڑدوں تو جان لینا کہ میری موت ایمان پر نہیں ہوئی۔اس شخص نے ایبا ہی

## ظ تمہ کے وقت بندے کی کیفیت 🛞

بندہ جب زِنْدَگی میں کوئی بُراعمک کرتاہے توزِنْدَگی سے جُدائی کے وَقْت وہ بُراعمک یاد دِلایا جاتاہے اور بندہ عمر کی ان آخری سانسوں میں اینے اس بُرے عمک کے مُشامَدے میں مَصروف ہو جاتا ہے، اگر دِل کووہ ممکل احیمّا لگے یا نقس اس کی طرف ماکل ہو جائے تو ہندہ اسی میں مُصروف ہو جاتا ہے اور جب وہ اسی مُشاہَدے میں مَصروف ہو جائے تو یہی اس کا آخِرِی عَمَل شَّار کر لیاجا تاہے،اگر چہ وہ تھوڑاہی ہو اور یہی اس کا خاتم یہ بن جاتاہے۔اس طرح بندے کانیک عمل بھی موت کی گھڑیوں میں اس کے پاس آتاہے اور وہ اسے اپنی آ تکھوں ہے دیکھتا ہے،اب اگر ہندے کا دِل اس میں لگ گیا یا اس نے اسے پینند کیا اور اسی مُشاہَدے میں مَصروف ہو گیاتواسی عمّل کواس کا آخِرِی عمّل سمجھ لیاجائے گااور یوں اس کا خاتِمہ اچھا ہو گا۔

#### موت اور زندگی سے آزمانن

الله عَزَّوَ جَلَّ كَا قُرِ مَانِ عَالَيْتَانِ بِي

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَلِوةَ لِيَبْلُوَكُمُ ترجیه کنز الایمان: جس نے موت اور زندگی پیدا کی که

(پ ۲۹ الملک: ۲) تمهاری حالج مو۔

ا یک عارِف مذکورہ آیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر میں اِر شَاد فرماتے ہیں: زِنْدَگی میں تمہاری آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ **الله** عَذْوَجَلْ تمہارے دِلوں میں گناہوں کے خَمالات پیدا فرما تاہے تا کہ مَعْلُوم ہو سکے تمہارے دِل بِدَلْتَے ہیں یا نہیں۔ جبکہ موت کے وَقْت تمہیں اس طرح آزما تا ہے کہ تم (آخِرِی لمحات میں) توحید پر ثابت قَدَم رہتے ہویا نہیں۔ جس کی رُوح توحید پر جشم سے جُداہواور تمام آزمائشوں سے نکل کر **اللّٰہ** عَدْوَجَانَّ کی بارگاہ میں حاضِر ہوؤہی مومِن ہے اور یہی عُمرہ اِنْعَام ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلِيُبِلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلا عُحَسَنًا اللهِ عَرَجِيهُ كَنِوْ الايبان: اور اس ليه كم مسلمانوں كو اس

(پ٩، الانفال: ١٤) اجيمًّا إنْعَام عطافرمائيـ

# [مخفی علم کاخوف ایک نعمت ہے 🖏

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ أَجَلَ حَفرت سَيِدُنا شَيْخ ابُو طالِب تَى عَلَيْهِ رَحمَهُ اللهِ انْقَوى فرمات مِين) عُلُوم ك مَعانى و مَفاجيم

المدينة العلمية (ئيس المدينة العلمية (ئيس المدينة العلمية (ئيس المدينة العلمية (ئيس المدينة العلمية المنظمة ا

والمنظمة المنطقة المنط

خا کفین پر جس خوف کولازِم مھہراتے ہیں اس کاسَبَ خا کفین کے مُتعلّق **الله** عَدَّوَجَلَّ کامَنحْفِی عِلْم ہو تاہے۔ لہٰذا خاکفین ان عُلُوم کے مَعانی و مَفاہیم کی وجہ سے اپنے آعمال کے مَحاسِن کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ انہیں اینے رب کی حقیقی مَعْرِفَت حاصِل ہوتی ہے اور یہ خوف ہی ان کے اپنے اَعمال سے آگاہ ہونے کی بناپر اَجَر و ثواب کا سَبَب ہے۔جب وہ لوگ عِلم پر مُحاسّے ہے تحقُوظ ہو گئے اور دُرُسْت عِلم انہوں نے حاصِل کر لیا تو الله عَدَّوَجَلَّ كَي جانِب سے بطورِ نِمْت ان كے مُتعَلَّق الله عَزَّوَجَلَّ كے مَنْحَفِي عِلْم كاخوف ظاہر مو تاہے جو ان كا ایک مقام ہے۔ جبیبا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

قَالَ مَ جُلْنِ مِنَ الَّذِي يَنَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ترجمه كنوالايمان: وُومَ وكمالله عدار فوالول مس اللهُ عَلَيْهِمَا (١٠،١١مآندة:٢٣) تصامله نے انہیں نوازا۔

ا یک قول کے مُطابق انہیں خوف عَطافر مایا۔

## 🕏 خوف کی مزید صورتیں 🗞

دوسر امقام أصحاب يمين كام جويهل ورَجه ك لو كول سے كم تربين:

﴿ ﴾ حَمْم كى بجا آورى ميں كو تاہى كاخوف ﴿ ﴾ حَدي تجاؤز كر جانے كاخوف

الله به مزید نعمتوں کے سَلْب ہونے کاخوف اللہ بیداری پرغَفَلَت کا جِجابِ طارِی ہونے کاخوف

اللہ بھی ہے عبادات میں خوب کو مشش کے بعد سستی کے باعث بارگاہ خداوندی سے دُوری کاخوف

﴿ ﴾ عَزْم کے قُوی ہونے کے بعداس کے کمزور ہوجانے کاخوف

الله به کے او اینے کے بعد اپنے عہدسے پھر جانے کا خوف

﴿ ﴾ جس سَبَ سے توبہ کی تھی اس کی آزمائش میں مبتلا ہونے کاخوف

﴿ ﴾ بستقامَت کے بعد بے راہ رَوی کا شِکار ہو جانے کاخوف

﴿ ﴾ شَهُوَت كى عادَت يرُّ جانے كاخوف

ﷺ ← زیادَ تی کے بعد کمی کاخوف، بیغی راہ حَق سے یَلٹ کر نفس اور دنیا کی طرف کوٹ حانے کاخوف

من من المناون المناون

الله عَذْوَجَلُ كااس كے سَابِقه گناهوں پر دوسروں كو آگاه كر دينے كاخوف

اس کے بُرے آعمال و میر کراغر اض فرمانے اور ناراض ہوجانے کا خوف۔ بھر کراغر اض فرمانے اور ناراض ہوجانے کا خوف۔

عار فین رَحِمَهُ اللهُ الْمُدِین ان سب باتوں کو خوف باری تعالی کا سَبَب جانتے ہیں ، ان میں سے بعض بعض سے اعلیٰ اور بعض بعض سے شدید ہیں۔

#### بندے کے اعمال کاعرش پراڑ 🚭

مَنْقُول ہے کہ عَرْش ایک موتی ہے جس کی چمک سے پوری کا ئنات روشن ہے، بندہ دنیا میں جس بھی حال میں ہو عَرْش میں اس کی ایک صُورَت بن جاتی ہے جو روزِ قِیامَت مُحاسَبہ کے وَقْت ظاہِر ہو گی۔ چنانچہ دنیا میں اپنے نَفْس کی حَالَت کامُشاہَدہ کر کے بندے کو اپنا فعل یاد آئے گاتو اس پر اس قَدْر حَیاورُ عُب طارِی ہو گا جس کا بیان مُمکِن نہیں۔

## معرفت كى بركت ختم ہوجانا ﷺ

ایک قول میں ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ جب بندے کو مَعْرِفَت کی دولت عَطا فرماتا ہے، پھر بندہ اس کے مُطابِق عَمَل نہیں کر تا تو الله عَدَّوَجَلَّ بندے سے اپنی مَعْرِفَت سَلْب کرنے کے بجائے اسے باقی رہنے دیتا ہے تاکہ اسی حِساب سے اس کا مُحاسَبہ کیا جائے، البتہ! بندے سے مَعْرِفَت کی بُرگت ضَرور اُٹھا لیتا ہے اور اس پر ایٹ مزید اِنْعَامَات کی بارِش خَثْم فرما دیتا ہے۔

#### مذموم بنده ﷺ

الله عَدَّوَجَلَّ اس بندے کی مَدَمَّت بیان فرما تاہے جسے اس نے کسی آزماکش میں مبتلا کرنے کے بعد کسی فرمات سے نوازااور وہ نیک عمَل بھی کرنے لگاہو مگر پھر اپنے عمَل پر فخر کرنے لگے، اپنے سابِقہ آعمال کو بھول جائے اور جرائم میں دوبارہ مبتلا ہو جانے سے نہ ڈرے۔جبیبا کہ فرمانِ باری تعالی ہے:

وَلَكِنْ أَذَقُنْ كُنَّكُمَا عَبَعُلَ ضَرَّ آعَ مَسَّنَهُ ترجه فَكنوالايدان: اور الرّبم النَّ نِعْتَ كائر ودي ال مصيب ليكُونُ أَذَقُنْ كُونَ السَّيِّاتُ عَنِّى لَا إِنَّهُ لَفُوحٌ كَا بعد جو النَّا يَبْنَى توضَر وركم كاكه بُرائيال مجھ سے دُور

ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والابڑائی مارنے والا ہے۔

فَحُوْمٌ لا (پ١٢، هود: ١٠)

ڈرنے والی باتوں میں سے ایک نِفاق کا خوف بھی ہے، سَلَف صَالِحِین رَحِمَهُمُ اللهُ النّبِین یعنی صحابَهُ کرام عَكَيْهِمُ الرِّضُوَان اور تالجين عظام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نِفاق سے وُراكرتے تھے۔

حضرت سيّدُ ناحُذيّهَ بن يَمان دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين: بي شك سركار ووجهال صَفَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَى حَياتِ ظَامِرى مِين ايك شخص كوئى بات كرتاتواس كے سَببَ اسے مُنَافِق سمجماجاتا يهال تك كه اسے موت آ جاتی جبکہ آج میں تم میں سے بعض لو گوں سے وُہی بات دن میں 10 مریبہ سنتا ہوں۔ $^{\odot}$ 

## دل پر ایک ساعت ایسی آتی ہے 🐉

آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرما ياكرتے تھے: ول يرايك سَاعَت اليي آتى ہے جس ميں وہ إيمان سے اس قَدْر بھر جاتا ہے کہ اس میں سُوئی کے ناکے برابر بھی نِفاق نہیں رہتا اور ایک سَاعَت الی آتی ہے جس میں یہ نِفاق ہے اس قدر بھر جاتاہے کہ اس میں سُوئی کے ناکے بر ابر اِیمان نہیں رہتا۔

#### اعمال میں بے پرواہی ﷺ

بعض صحابة كِرام عَنيْهِهُ اليِّفْوَان فرمايا كرتے كه تم لوگ بعض ايسے كام كرتے ہو جو تمہاري نِكاہوں ميں بال سے بھی باریک ہیں جبکہ ہم سر کارِ روعالم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے مُبَارَک وَ ور میں انہیں کبیرہ گناہ شُار کرتے تھے۔ $^{\odot}$ ایک رِ وایّت میں ہے کہ ہم انہیں ہَلاکت میں مبتلا کرنے والے اَعمال شُار کرتے تھے۔ $^{\odot}$ 

## ا گر مجھے نِفاق سے بری ہو نامعلوم ہو جائے تو 🐉

حضرت سيّدُنا حَسّن بصرى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: الرّ مجص بيه مَعْلُوم بوجائ كه مين نِفاق سے برک ہوں توبہ بات مجھے ان تمام چیزوں کے ملنے سے زیادہ پسند ہوگی جن پر سُورَج طُلُوع ہو تاہے۔

- [7] ...... مسنداحمد، حديث حذيفة بن اليمان، ٩/٠ ٨، حديث : ٢٣٣٣٨
- [7] ...... مسنداحمد، مسندانس بن مالک، ۲۸/۳ ۵، حدیث: ۲۸ ۰ ۱۰ م، ۱۳ م بتغیر قلیل
- [تن] ......بخاري كتاب الرقاق باب ما يتقى من محقر ات الذنوب ٢ ٣ / ٢ ، حديث: ٢ ٩ ١٣

## نِفاق کس میں ہے؟ اُجھ

مَنْقُول ہے کہ مومنین کے تین گروہوں کے عِلاوہ نِفاق سے کوئی بھی خالی نہیں یعنی صِدِّیقِین، شُہَدَ ااور صَالِحِین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ عَذَوَجَلَّ نے اس بات سے تعریف ذِکر فرمائی ہے کہ اس نے انہیں ابنی کامِل نِمْت عَطافر مائی اور انہیں ان کے کامِل ایمان اور حقیقی یقین کی وجہ سے مَقاماتِ اَنبیائے کِرام کے برابر وَرَجات پر فائز فرمایا۔ مَنْقُول ہے کہ جونِفاق سے بے خوف ہووہ مُنافِق ہے۔

## نفاق کی علامات ै 😸

سَلَف صَالِحِين دَحِمَهُ اللهُ المُين ميس سے سى كا فرمان ب: نِفاق كى عَلامات بي بين:

- انده لو گول سے وہ بات ناپسند کرے جو خود کر تاہے۔
- ﴾ ﷺ ظلم میں سے کسی چیز کو پیند کر ہے۔
- اس تعریف کو پیند کرے۔ اس تعریف کو پیند کرے۔

نِفاق کی علامتیں بے شُار ہیں، ایک قول کے مُطابِق سے علامات 70 ہیں۔ جبکہ الله عَوْمَهَلُ کے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے مَرْوِی حدیثِ پاک میں چار علامات مذکور ہیں جو کہ باقی علامتوں کی آصُل ہیں اور باقی سب عَلامتیں انہی کی شاخیں ہیں۔ چنانچہ،

فرمانِ مصطفاً صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے: چار با تیں الی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ خالص مُنافِق ہے اگر چیہ نَمَاز پڑھے، روزہ رکھے اور خود کو مسلمان سمجھے اور جس میں ان میں سے ایک خَصْلَت پائی جائے تو اس میں نِفاق کا ایک شعبہ مَوجُود ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے:

- (1) 🗗 [ذَا حَلَّ ثَ كَانِ ب-جب بات كرے تو جھوٹ بولے۔
  - (2) ﴾ إذَا وَعَلَ أَخُلُفَ وَعْدَه كرے توبورانه كرے۔
- (3) ﴾ إِذَا النُّتُونَ مَان أمانت دى جائ توخيانت كري -

 $^{\odot}$ اِذَا خَاصَةَ فَجَرَ - جَمَّرُ اكرے تو گالی دے۔  $^{\odot}$ 

ا یک رِ وایئت میں بیہ اَلفاظ بھی ہیں: اِذَا عَاٰهَ کَ غَلَیٰ ہَ۔ جب مُعامَدہ کرے تو اسے توڑ دے۔ <sup>©</sup> (صَاحِبِ کِتابِ اِمْ مَ اَجَلَّ حضرت سَیِّدُ ناشِخ اُبُوطالِب تَّی عَلَیْهِ دَسَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) یوں بیہ علامات یا پی ہمو جاتی ہیں۔

# ما كمول كي بال يس بال ملانا والتحالي

ایک شخص نے حضرت سیّدُ نا ابن عُمرَ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا کی خِدْمَت میں عَرْض کی: ہم حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں (یعنی ہاں میں ہاں بلاتے ہیں خواہ بات عُلَط ہی ہو)۔ مگر جب ان کے پاس سے آتے ہیں تو ان کے خِلاف با تیں کرنے لگتے ہیں (تو ہماراایا کرناکیا ہے؟)۔ اِر شَاد فرمایا: سرکارِ رُحالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے وَ وَرِمُبارَک میں ہم اس بات کونِفاق شُار کرتے تھے۔ ﷺ

## دل میں کچھ زبان پر کچھ ﷺ

حضرت سیّدُنا عبد الله بن عُمْر رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا نے ایک شخص کو حَجّاج بِن یُوسُف کی مَدْمَّت کرتے سنا تو اس سے فرمایا: اگر حَجّاج اس وَ قَت یہاں مَوجُود ہوتا تو کیا پھر بھی تم اس کے خلاف باتیں کرتے؟ عَرَض کی: نہیں۔ اِرشَاد فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے مُبارَک دور میں ہم اس بات کونِفاق سجھتے تھے۔ ®

اس سے بھی زیادہ سَخْت روایَت یہ ہے کہ بچھ لوگ حضرت سَیِّدُنا حُذیّفَہ بِن یَمَان دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه کے دروازے پر بیٹے آپ کا اِنتِظار کر رہے تھے، اس دوران وہ آپ کے بارے بیں پچھ گفتگو کرنے لگے۔ جب آپ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه باہَر تشریف لائے تو وہ حَیاسے خاموش ہو گئے۔ اِرشَاد فرمایا: تم لوگ جوبات کر رہے تھے اسے جاری رکھو، مگر وہ خاموش ہی رہے۔ تو آپ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه نے اِرشَاد فرمایا: سرکارِ دُو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى

- [] ...... مسلم، كتاب الايمان، باب بيان خصال المنافق، ص ٥٠ م حديث: ٥٨ م٥ ع
  - المسلم كتاب الايمان باب بيان خصال المنافق ص ٥٠ محديث : ٥٨
- - تربي التمهيد لابن عبد البر، الوليد بن عبد الله بن صياد، ٩ / ٢ ٣ م، تحت الحديث: ١ / ٢ ٩ ٢

عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى حَياتِ مُبارَك مِين بهم اس بات كونِفاق شُار كرتے تھے۔

اس سے بھی شدید رائے حضرت سیّدُنا حَسَن بھری عَلَیْهِ رَحِهُ اللهِ الْقَوِی کی ہے، آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالُ عَلَیْهِ اِر شَاد فرماتے ہیں: ظاہِر وباطِن، دل وزبان اور اندر وباہَر کامُه خُتَلِف ہونا بھی نِفاق ہے۔ <sup>©</sup>

اَلْغَرَضَ نِفاق کی باریکیاں اور پوشیدہ پٹر ک ضُعفِ یقین اور توحید کی کمی سے پیداہوتے ہیں جو کہ مومنین کے خوف کا مُوجِب ہیں کیونکہ انہیں الله عَزْدَجَلَّ کی ناراضی اور اَعمال کی بربادی کاڈر ہو تا ہے۔ جیسا کہ حضرت سَیِّدُ نا ابن مَشعُو و دَفِقَ اللهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے ہیں: بندہ اس حال میں اپنے گھر سے نکلے گا کہ اس کا دین اس کے ساتھ ہو گا مگر جب گھر لوٹے گا تواس کے دین میں پچھ بھی اس کے ساتھ نہ ہوگا، وہ اس شخص سے ملے گا تو کے گا: آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ شاید وہ الله عَذَدَ جَلَّ کی ناراضی مول لے کر اس سلسلے میں کوئی شے باقی نہیں رہنے دیتا۔ ®

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمْ مَ مَّلٌ حَضرت سَيِّدُ نَا شَخُ ابُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ انْقَدِى فرماتے ہیں) حضرت سَیِّدُ نا عبد الله بن مَسْعُود رَخِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كى مُر ادبيہ ہے كہ وہ شخص دوسروں كے تَرْكِيَةُ نَفُس كى گواہى ديتا ہے حالا نكہ چھ مَسْعُود رَخِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كى مُر ادبیہ ہے كہ وہ شخص دوسروں كے تَرْكِيَةُ نَفُس كى گواہى ديتا ہے حالا نكہ چھ موتا ہے اور زبان پر چھ، جانتا نہيں اور مَدَمَّت كے مُسْتَحِق لوگوں كى تعریف كرتا ہے ،اس كے دل میں چھ ہوتا ہے اور زبان پر چھ، كہما بات الله عَذَهَ مَلَ كى ناراضى كا باعث ہے۔

# سَلْبِ إِيمان سبسے بڑا خوف ہے گھ

مذکورہ خوفوں سے بھی بڑا خوف سَلَبِ ایمان کا خوف ہے کہ جو مومِن کے خزانے میں آپ کے پاس ہے، الله عَوْدَ جَلَّ جیسے چاہتاہے اسے ظاہر فرما تاہے اور جب چاہتاہے لے لیتاہے، کوئی نہیں جانتا کہ بیرهبہ تھا جو آپ کو دیا گیا کہ اس کے کَرَم کی وجہ سے آپ کے پاس ہمیشہ رہتا یا مُحْض ایک آمائت تھا یا عارِضی طور پر عَطا ہوا تھا جسے وہ اپنے عَدْل و جِمْمَت کی بنا پریقیناً واپنس لے لے گا اور حال ہے ہے کہ اس نے اس کی حقیقت آپ

<sup>[17] ......</sup> مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، باب ما قالوا في البكاء من خشية الله ، ١٢/٨ م. حديث: ١٢١

تر ...... شعب الايمان، باب في حفظ اللسان، ٢ / ٢ ٢ م. حديث: ٨ / ٢ ٢م. بدون: ويلقى الآخر. . . الخ علل ومعرفة الرجال لاحمد بن حنبل، الجزء الثالث، ٢ / ٣٥ ا ، حديث: ١ ١ ٨ ١ ، بدون: ويلقى الآخر. . . الخ

سے پوشیدہ رکھی ہے اور اس کے اُنجَام کو اپنے ساتھ خاص کیا ہواہے۔

کسی عارِف کا قول ہے کہ بعض لو گوں کے خاتیے کے وَقْت ہی ان کا قطعی فیصلہ کیا جاتا ہے اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ ہائے کس فکرر خطرہ ہے! اسی طرح حضرت سیّدُنا ابو دردا رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه حَلْفِيَّه فرمايا كرتے تھے كہ جو بھى شخص موت كے وَقْت اپناإيمان سَلْب ہونے سے بے خوف ہو تاہے اس كاإيمان سَلْب  $^{\circ}$ کرلیاجا تاہے۔

## فاتمه کی وجسمیه 🕵

كياآب اس وَقْت ك مُتَعَلِّق نهيں جانتے جس كے بارے ميں حضرت سَيْدُ ناحُدَ يف دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه نِ ارشًا و فرمایاتھا کہ ول پر ایک سَاعَت الی آتی ہے کہ وہ نِفاق سے بھر جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں سُوئی کے ناکے برابر ایمان باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر اس وَقْت موت آلے اور وُہی بندے کا آخری وَقْت ہو تو کیا بندے کی رُوح جشم سے نِفاق پر جُدانہ ہو گی؟ یہی حال شِر کے مَفاہیم اور شک کے اِشاروں کی وجہ سے دل کی حَالَت کے بدلنے کا بھی ہے کہ اگر اسی وَ فْت موت کا سامنا ہو گیا توبار گاہِ خداوندی میں حاضِری کا عالم کیا ہو گا؟ اسی لیے اس کمھے کو خاتمہ کہتے ہیں کیونکہ یہی بندے کا آخِرِی عمَّل اور زِنْدَگی کی آخِرِی گھڑی ہے۔ نیز کسی بھی شے کے خاتم سے مُر اداس کا آخِر ہو تاہے۔ جبیا کہ الله عَدْوَجَلَّ نے اپنے حبیب، حبیب لبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ مُتَعَلِّق إِر شَاد فرمايا:

وَلَكِنَ مَّ سُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ لَمْ ترجیه کنز الایدان: ہال الله کے رسول ہیں اور سب نبیول

(پ۲۲)الاحزاب:۲۰) میں پچھلے۔

مُر ادبیہ ہے کہ الله عَزَّوَجَلَّ کے مَحبوب، دانائے غُیوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تمام انبيائے كِرام عَلَيْهِمُ السَّلَام ميں سب سے آخرى نبي ہيں۔

شرح اصول عقائداهل السنة ، سياق ماور دمن الآيات في كتاب الله في ان اسم الايمان اسم مدح . . . الخي ٢ / ٢٣ ٨ ، حديث: ١ ١٨٧

المدينة العلمية (١٥ المرينة العلمية (١٥ المرينة العلمية (١٥ المرينة العلمية (١٥٥ كالمرينة العلمية (١٥٥ كالمرينة العلمية المرينة العلمية العلمية المرينة العلمية العلمية المرينة العلمية المرينة العلمية العلمية المرينة العلمية العلمية المرينة العلمية العلم

<sup>[] ......</sup> الزهد لابن مبارك باب فضل ذكر الله عن ١٥٣٨ حديث ١٥٣٤

#### اِسْتِدْرَاج كاخوت اله

یہ بات بھی خوف میں سے ہے کہ اِشتِدْرَاج کے طور پر ابتدائی مَعْرِفَت تو باقی رہے مگر عِلْمِ اِیمان میں اِضافہ خَثْم ہو جائے۔ جیسا کہ سی عالمِ کا فرمان ہے: بے شک جب اللّٰه عَوْدَ جَلَّ سی بندے کو مَعْرِفَت کی دولت سے نواز تا ہے اور بندہ اس مَعْرِفَت کے مُطالِق عَمَل نہیں کر تا تو اللّٰه عَوْدَ جَلَّ اس مَعْرِفَت کوسَلْب نہیں کر تا تو اللّٰه عَوْدَ جَلَّ اس مَعْرِفَت کوسَلْب نہیں کر تا بلکہ اسے باقی رکھتا ہے تا کہ اسی جساب سے بندے کے مُحَاسَبہ کے وَقْت اس پر جُحِت قائم ہو سکے، البتہ! مَعْرِفَت میں اِضافہ خَثْم فرمادیتا ہے اور بندے کا ول شَحْت ہو جا تا ہے مگر اس کی آ تکھیں آ نسووں سے تَر رہتی ہیں۔ یہ ایسانق مان ہے جے صِرف کا مِل لوگ ہی پہچانت ہیں۔ اس لیے کہ اللّٰه عَوْدَ جَلَّ بندے سے ہر نَفْع مند شے روک لیتا ہے اور اسے صِرف وَہی شے عَطافر ما تا ہے جو اسے فریب میں ڈال دے اور وہ مُحَلُوق کی آزمائش میں مبتلار ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ی آ تکھ کا تعلّق دنیا سے اور دل کی آ تکھ کا تعلّق آ خِرَت سے ہے۔

## نِفاق کارونا ﷺ

حضرت سیّدِنا مالِک بن دینار عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْعَقَّاد فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ پڑھاہے کہ جب بندے کانِفاق کامِل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کا مالِک بن جاتا ہے، پھر جب چاہتا ہے رونے لگتا ہے۔ سَلَف صَالِحِین دَحِمَهُمُ اللهُ الْمُیدِن نِفاق کے رونے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نِفاق کے رونے سے مُر ادبیہ

بعث حدید ہے گئے میں دھ جہ است میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور خسوع و خصوع کا ہے کہ بندے کے لیے رونے کے فرادی ہوئی ک ہے کہ بندے کے لیے رونے کے مٹر مختلف رنگ کھول دیئے جائیں مگر عاجِزی واِنکساری اور خُستوع و خُصنوع کا ا

دروازه اس پر بند کر دیا جائے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمه کنز الایمان: اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاک

(پ۱۲) يوسف:۱۱) روتے آئے۔

## نفاق کے خثوع سے مراد ان ان ا

وَجَاءُوۡ اَبَاهُمُ عِشَاءً يُّبُكُونَ اللَّهُ

سَلَف صَالِحِين رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِين بيه بھى فرماتے تھے كه نِفاق كے خُشوع سے الله عَدْوَجَلَّ كى پناه مانگاكرو۔ عَرْض كى گئ: اس سے كيامُر اوہے ؟ فرمايا: آئكھ تو آنسو بہائے گر دل سَخْت ہو۔

## آنکھ کے آنسو بہتر میں یادل کی حتی ؟ اُل

انسان کودل کی سختی میں آنکھ کے آنسو عَطاکیے جانے سے بہتر ہے کہ اسے آنکھوں کی خشکی میں دل کی نری بل جائے۔ آبُلِ قُلُوب کے نزدیک ہِ قَتِ قلبی ہی دل کا خُشوع، خوف اور اس کی عاجِزی و إِنکساری ہے۔ جس کے دل میں اس کی دولت مَوجُود ہو اسے آنکھ کے آنسوؤں کا نہ بہنا نُقْصَان دہ نہیں۔ البتہ! اگر آنسو بہانے کی سَعَادَت بھی مِل جائے تو یہ اللّٰه عَذَوجَلُ کا خاص فَصْل ہے۔ لیکن جس شخص کو آنکھ کے آنسو تو عَطا بہانے کی سَعَادَت بھی مِل جائے تو یہ اللّٰه عَذَوجَلُ کا خاص فَصْل ہے۔ لیکن جس شخص کو آنکھ کے آنسو تو عَطا بوئے مگر دل کا خُشوع اور اس کی عاجِزی و اِنکساری نہ مِلی تو وہ شخص اللّٰه عَذَوجَلُ کی خُفْیمَ تدبیر کا شِکار ہے۔ یہی حقیقی محرومی اور عَمَ مَ فَقَع ہے۔

آنکھ کے یہ آنسو صِرف عَقَلَی عِلْم میں ہوتے ہیں اور مُشاہَرہ کیفین سے حاصِل ہونے والے عِلْمِ توحید میں کسی قَیْم کی کوئی آہ و بُکا نہیں ہوتی۔ چنانچہ الله عَدْدَجَلُّ نے رونے والوں کے اَوصَاف بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

مَیْنُ کُونَ وَ بَیْزِیْنُ هُمْ خُشُوعًا اللهٔ

ترجمهٔ کنز الایمان: روتے ہوئے اور یہ قر آن ان کے دل کا

(پ10) بنی اسر آئیل: ۱۰۹) حجمکنا بردها تاہے۔

جب روناہمارے فخر و تکبُر کو زیادہ کرے تو ہمیں جان لینا چاہئے کہ دل میں خُشوع مَوجُود نہیں، بلکہ بیہ رونامصنوعی ہے اور مَنحَفِی آفاتِ نَفْس کو پہند کرناہے۔

## سبسے اعلیٰ خوت ہے

سب سے اعلیٰ خوف میہ ہے کہ بندے کی تقدیر میں اُڈل سے کیا لکھا گیا ہے اور اس کا خاتمہ کیسا ہو گا؟ حبیبا کہ ایک عارِف فرماتے ہیں کہ میر ا آہ و بُکاکر نااور غَم کرناا پنے گناہوں اور خواہشات پر نہیں کیونکہ یہ تو میرے اَخلاق واَوصَاف ہیں جو میرے عِلاوہ کسی کے لاکق نہیں۔ بلکہ میر اغم اور حَسْرَت تواس بات پر ہے کہ جب قِسْمَت کا فیصلہ ہور ہاتھا اور بندوں میں نعمتیں بئے رہی تھیں تومیری قَشِمَت اور نصیب کیساتھا؟

# عُلَما كَيْ خُوت كَيْ كَيفيت اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجُلُّ حضرت سَيِّدُنا شَخْ أَبُو طالِب لِمِي عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں) ہم نے جو کچھ فِر کُر کیا ہے یہ

ان تمام عُلَائے کرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام کا خوف ہے جو اَنبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کے وارِث ہیں، ان کا شُار اَبدالوں، هُتَّقِیْن کے اِماموں اور اَبْلِ قوّت میں ہوتا ہے۔

حضرت سَیِّدُنا ابو محمد سَہْل تُشتَری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ انقوی سے عَرْض کی گئی: کیا الله عَلَّوْ مَلَیْ کو مِثْقَال بھر خوف بھی عَطاکر تا ہے۔ فرمایا: ہاں! بعض مو منین کو پہاڑ کے برابر خوف عَطاکر تا ہے۔ عَرْض کی گئی: پھر ان کی حَالَت کیسی ہوتی ہے؟ کیاوہ کھاتے بیتے ، سوتے اور زِکاح کرتے ہیں؟ اِرشَاد فرمایا: ہاں! وہ یہ سب کام کرتے ہیں اور مُشاہَدہ بھی بھی ان سے جُدا نہیں ہو تا بلکہ وہ اَبدی ٹھکانے کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ عَرْض کی گئی: ان کاخوف کہاں ہو تا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: عِمْت کی لَظافَت سے قُدْرَت کا حِجاب اسے اٹھالیتا ہے اور دل کو بَشَری صِفات کے باعث تَقَرُّ فات میں حِجاب تلے چھپادیتا ہے۔ اس وَقْت یہ بندہ رسولوں کی مِثْل ہو جاتا ہے۔

#### صاحبِ کتاب کا تبصره کچھ

بات ای طرح ہے جیسے حضرت سیّدنا ابو محد سَہْل تُنْتَرِی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ الْقَدِی نے اِرشَاد فرمایا ہے۔ اس

لیے کہ تَصَرُّ فات کے ذریعے مُشاہَدہ توحید اور حِکمت اسے اَدْکام کی بجاآ وری پر قائم رکھتے ہیں، اس طرح ول

میں نُورِ اِیمان اس قَدَر بڑھ جاتا ہے کہ اگر ظاہِر ہو جائے توجِشم اور اس سے مُتَّصِل تمام چیزوں کو جلا کر فَاکِشَر

کر دے مگر یہ الله عَذَوَ ہَلُ کے فَصْل وکَرَم سے جَجاب ہیں ہو تا ہے اور یہ تَصَرُّ فات واَحکام کے وُقوع کی وجہ سے
عِلْم کے پر دے سے ڈھکا ہو تا ہے، البتہ! تقدیر و صِفات کے مَعانی و مَفاہیم اینی اپنی غایات میں جاری رہے میں، کیونکہ آنوار پر اِسْموں (یعنی ناموں) کا، اِسْموں (یعنی ناموں) پر آفعال (یعنی کاموں) کا اور آفعال (یعنی کاموں) کا اور آفعال (یعنی کاموں) کا وہ بی پر حَرکات کا جِجاب طارِی ہو تا ہے۔ لہٰذا قُدْرَت کے ذریعے حَرَّ کت اس طرح ظاہِر ہوتی ہے کہ اس کے بغیر
اس کا وُجُو و ہی غائیب ہو جاتا جس طرح کہ نُورِ اِیمان سے پیدا ہونے والی حِکمت کے ذریعے تَصَرُّ فات ظاہِر ہوتی ہے کہ اس کے بغیر
ہوتے ہیں مگریہ آنوار اِیمان تَصَرُّ فات کے پر دے میں جھے ہوتے ہیں۔

نورِ مومن ﷺ

ایک عارف فرماتے ہیں: اگر مخلوق کے سامنے مومِن کے اس چیرے سے پر دہہ جائے جو الله عَدَّوَجَلًا

کے ہاں ہے تو لوگ الله عَدَّوَ مَلَ کو جیموڑ کر اس کی عِبَادَت کرنے لگیں اور اگر اس کے دل کانُور دنیا پر ظاہِر ہوجائے توزمین پر کوئی شے باتی نہ رہے۔

پاک ہے وہ ذات! جس نے مَحَلُوق کے فائدے کے لیے اپنے جِلم اور رَحْمَت کے باعث اپنی قُدُرَت اور اس کے مَعافی و مَفاجِيم کو اپنی چُمْمَت اور اس کے اَسباب کے پر دے میں چھپار کھا ہے۔ حضرت سَیِّدُنا اُبیّ بن کعب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سورہ نُور کی 35ویں آ بیتِ مُبارَ کہ کویوں پڑھتے تھے:﴿ مَثَلُ نُورِ الْمُؤْمِنِ ﴾ اگر بندے کانور الله عَذْوَجُلُ کے نور سے نہ ہو تا تو یہاں حَرْف کو اس کے اُلَٹ معنی سے بدلنا جائز نہ ہو تا۔

## خوف کے تعلق سیرناسہل کے اقوال کھا

حضرت سَيّدُ ناسَهُل تَسْتَرى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين:

گسے خوف مُمانَعَت کے برعکس ہے، خَشِیَّت وَرَع کانام ہے اور اِشفاق (ڈرنا، ﴿ کُررہنا) زُہُد کو کہتے ہیں۔ شکھ خوف کا جابِل کے پاس آنا اسے عِلْم کی، عالم کے پاس آنا اسے زُہُد کی اور عامِل (یعنی عابِد) کے پاس آنا اسے اِخلاص کی دَعُوَت دیتا ہے۔

(صَاحِبِ بِتَابِ اِلمَ اَ جُلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَيْ اَبُوطالِب فَى عَلَيْهِ مَتَهُ اللهِ القَّهِ عَفرماتے ہیں) خوف تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے کیو نکہ یہ عام لوگوں کو حَرام کاموں سے بچا تا ہے۔ اور خاص لوگوں کو وَرَعُ وزُہد کی طرف لے جاتا ہے۔

اخلاص فَرْض ہے جو خوف کے بغیر حاصِل نہیں ہو تا اور خوف زُہد کے بغیر حاصِل نہیں ہو تا۔ اس کے اخلاص فَرْض ہے جو خوف رکھتا ہے وُہی سب پچھ چھوڑ تا ہے۔ اس طرح خوف ہی بندے کی پہلی عِبَادَت بنتا ہے جس سے اِخلاص پیدا ہو تا ہے۔

اللہ علیہ ہے جو بیہ پہند کرے کہ **اللہ** عَذَّوَ جَلَّ کا خوف اس کے دل میں ہو تووہ حَلال کے عِلاوہ کچھ نہ کھائے۔

😂 🗗 خائف کے لیے ہی رِ جادُرُ شت ہے۔

📽 🗢 خوف مُذِرَّر ہے اور مَحِبَّت مُوَنَّث ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اکثر صُوفی بُزرگ مَجِبَّت کی دعوت دیتے ہیں۔

# ق الى الى الله الله

حضرت سَیْد ناسَهْل تَسْتَر ی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ القوی کے اس فرمان سے مُر ادبیہ بیان کرناہے کہ خوف کور جاپر

# فکمائے کرام کے نزدیک خون کی حقیقت ایکا

عُلَائے کِرام دَحِبَهُ اللهُ السَّلَام کے بزدیک خوف وہ نہیں جو عام لوگوں کے تصوّر میں ہے، یعنی عام لوگ خوف کو نہیں جو عام لوگوں کے تصوّر میں ہے، یعنی عام لوگ خوف کو رخج و غم، قَلَق واحتر ات یااِضْطرِ اب و پریشانی سجھتے ہیں جبکہ عُلائے کِرام کا خَیال اس کے بر عکس ہے، کیو ککہ یہ سب با تیں تو آ ہوزاری کرنے والے کے لئے خطرات، آخوال اور وِجدان کی چَیشِیَّت رکھتی ہیں جن کا حقیقی عِلْم سے کوئی تعلّق نہیں، یہ ایسے ہی ہے جسے آخوالِ حَجّت میں بعض صُو فی عارِ فین وِجدانی کیفیات میں ان کی طرح تڑ ہے چھڑ کتے ہیں۔ عُلَائے کِرام کے نزدیک خوف وُرُسْت عِلْم اور ہے مُشاہدے کا نام ہے۔ چنانچہ جب کسی بندے کوعِلْم کی حقیقت اور یقین کی سچائی مِل جائے تواسے خاکِف کہاجا تا ہے۔

#### اوصافِ سركار ﷺ

الله عَذْوَجَلَّ كَ مَجوب، وانائ غُيوب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مُخَلُوق مِين سب سے زيادہ خوف ركھنے والے تھے جس پر بَهُت سی باتيں وَلَالَت كرتى ہيں، ان ميں سے چند وَرْج ذيل ہيں:

﴿ الله عَلَى الله وَ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْم كَى حقيقت سے بخوبی آگاہ تھے۔

. الله عَنْهُ الله مُنْهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تَمَامُ لو گول سے زیادہ الله عَزَّوَجَلَّ سے مَجِنّت کرنے والے تھے۔

الكامل في ضعفاءالرجال، ١/٢ ا ٣٣، الرقم: ٩ • ٨: سعيدبن واشدالسماك بصري, بتغير

<sup>[1] .......</sup> ترمذي كتاب العلم، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة ، ٢/٣ ا ٣ , حديث: ١٩١٦

<sup>[</sup>ت] ...... اخلاق النبي و آدابه ، ماروي في آكله اللحم، ص ١١٨ مديث: ٩٣،٥٩٣ م ، بتغير

الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم بَحُول سے ان کے مِز ان کے مُطالِق بیش آت۔ اللہ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم عور تول سے ان کے مِز ان کے مُطالِق سُلُوک فرمات۔ اللہ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم لوگوں کو ان کے عِلْم کے مُطالِق قُرْبَت عَطافرمات۔ اللہ مَن الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم لوگوں کی عَقْلُوں کے مُطالِق ان سے مُخَاطِب ہوت۔

کی مثل الله تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے وِجدان کا فُلْہُورلو گول کے وِجدان کی مِثل ہوتا:

اک آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم لو گول کو ان کے حصے کے مُطابِق اُنس و مَحبَّت سے نوازیں
اور ان کے فَہم وادراک کے مُطابِق ان کے حُقوق بورے فرمائیں۔

تاکہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بَيْبَت ان کے دِلول میں اس قَرْر عظیم نہ ہو جائے کہ وہ آپ صَلَّ اللهُ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں سوال کرنے سے کَثَرُ انے لگیں اور آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں سوال کرنے سے کَثَرُ انے لگیں اور آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مَجِنَّت ان کے دِلوں سے خَثْم ہونے لگے۔

😂 🖛 اس میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى حِكْمَت كار فرما تقى جسے لوگ جانتے نہ تھے۔

ال مين آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى فطرى رَحْمَت بهي شامِل تقى \_

کے تب مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ بغير سَى تَكَلُّف وتَصَنُّع كَ لو گوں كے وِجد انوں كے اِغتِبَاس سے ان كے لِباس اور رنگ كو خو دير طارى كر ليا تھا۔

الله عَوْوَجَلَّ مَ بِيارِ مِ حبيبِ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ بِي سب با تَبِي الله عَوْوَجَلَّ سے سيھى مَقَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَ وَاصَافِ حَيده كواپيّ أخلاقِ عَالِيه حَييره كواپيّ أخلاقِ عَالِيه مَييره كواپيّ أخلاقِ عَالِيه كَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَ وَاصَافِ حَميده كواپيّ أخلاقِ عَالِيه كَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَ وَاصَافِ حَميده كواپيّ أخلاقِ عَالِيه كَيه وَاللهِ وَسَلَّم مَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّ

قرا للك كعلى حُلِق عَظِيمٍ ﴿ ترجيه كنز الايبان: اور بيتك تمهارى خُوبُوبِرُى شان (بوجيه كنز الايبان: اور بيتك تمهارى خُوبُوبِرُى شان (بوج، القلم: ٣) كى ہے۔

# آيتِ مُبارَ كه كي تفيير ﷺ

ایک قول کے مُطابِق یہاں اَخلاقِ رَ بُوبِیَّت مُر ادبیں۔

اس آیتِ مُبارَکه کو یوں بھی پڑھا گیاہے: ﴿ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيْمِ ﴾ یعن آپ مَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم كَ أَخْلَان **اللهُ الْعَظِيم** عَدَّوْجَلُ كَ خُلْق پر بیں۔

کی کے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم قُوْتِ ضَبْط وَصَبْر اور فضیلت ِ عَقْل کے باعث کسی کے حال اور نصیب کو ظاہرِ نہیں فرماتے۔

الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم حقيقتِ عَدَل كى بنا پر لو گوں کے حصے میں کوئی كى نہیں فرماتے۔ اللہ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فَي وُرُهِ كَى حقیقت اور خُستُوع و خُصنوع كى اِنتِها كى وجہ سے كسى چيز كا وعوىٰ نه كيا۔

کی کے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِرِ عِلَم وَحِمَّت کے رائے ہونے اور قوّت کے مَضْبُوط ہونے کی وجہ سے کوئی چیز غالب نہیں آسکتی۔

اَلْغَرَضُ آپِ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ طريق اور سنّت پر أَمُلِ اِبْتِلا مِين سے ان عار فين ك اَوصَاف بيان كَنَے كَنَهُ مِين جُووَرَجَه بَدِرَجِهِ أَنبِيائِ كِرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كَ مِثْل بِين \_ -M-0640( 890) D1200M- ( M-0640) ( 1900) ( 1900)

کسی عارِف کا قول ہے کہ جس نے لوگوں سے اپنے عِلْم کے مُطالِق کچھ طَلَب کیا اور اپنی عَقْل کے مُطالِق کچھ طَلَب کیا اور اپنی عَقْل کے مُطالِق کے مُطالِق کچھ طَلَب کیا اور اپنی عَقْل کے مُطالِق کا م کیا تواس نے ان سے مُتَعَلِّق اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کے حُقُوق کو پورا کیا۔

ایک عالمِ فرماتے ہیں: جو شخص لوگوں سے ہر وہ بات بیان کر دے جسے وہ جانتا ہے اور جو اس کا نصیب ہے وہ دو سروں پر ظاہر کر دے تو وہ شخص اِمام نہیں ہو سکتا۔

حضرت سَیِّدُنا کیکیٰ بن مُعاذِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: کسی کو اس کے طریقے سے ہٹاؤنہ اس سے اس کے عِلْم سے بڑھ کر کوئی بات کرو، ورنہ وہ تہہیں تھکا دے گا، بلکہ اسے اسی کی نہر سے گھونٹ گھونٹ کر کے پلاؤاور اسی کے پیالے سے اسے سیر اب کرو۔

#### وحثت یا میبت؟ 🕵

ایک عالم سے عارِف کے مُتعلَّق پوچھا گیا: کیا وہ مَخلوق سے وَحْشَت مُسوس کر تاہے؟ فرمایا: وہ وَحْشَت مُسوس نہیں کر تاہے۔ عُرض کی گئ: تو کیا مخلوق اس سے وَحْشَت مُسوس نہیں کر تابکہ بسااَوقات وہ انہیں بَہُت زیادہ ناپیند کر تاہد۔ عَرْض کی گئ: تو کیا مخلوق اس سے وَحْشَت مُسوس نہیں کر تابکہ اس کی ہَیْبَت ان پر طارِی رہتی ہے۔ زدہ ہوتی ہے؟ فرمایا: عارِف سے کوئی وَحْشَت مُسوس نہیں کر تابکہ اس کی ہیُبَت ان پر طارِی رہتی ہے۔

## علم کی حقیقت کی

خوف عِلْم کی حقیقت کانام ہے اور اس کی دلیل حضرت سّیّدِنا أَبِیّ بَن کَعب مَصْدُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کااس آیتِ
مُبارَ که ﴿ فَحَشِیْتُ ٓ اَنْ یُّرُ هِقَهُم اطْغیاناً وَ گُفی اَ ﴿ (۱۱، انعیف: ۸۰) ترجه کنز الایبان: توجسی دُر
موا که وه ان کو سرسی اور کُر پر چڑھاوے۔ ﴾ کو اس طرح پڑھنا ہے: ﴿ فَخَافَ رَبُّكَ اَنْ یُّرُهِ قَعُهُم اَ ﴾ ۔
چنانچہ کی بن زیاد نحوی کا قول ہے کہ اس آیتِ مُبارَ کہ میں ﴿ فَخَافَ رَبُّكَ ﴾ سے مُراد ﴿ فَعَلِمَد رَبُّك ﴾ ہے کی درب نے جان لیا۔

اس بناپر ایک قول کے مُطابِق خوف عِلْم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَم

# و خوف کے مفہوم کاایک اور بیان

#### جبدِل بے خوف نہ ہو تو؟ ﷺ

خوف اُسائے مَعانی میں سے ہے، اس کا پایا جانا اس کی ضِد کے نہ پائے جانے کا باعث ہے، الہذا جب دِل اَحْوَالِ دنیا اور اُمُورِ آخِرَت کی جُملہ صُورَ توں سے بے خوف نہ ہو تو وہ ﴿ اَحْکَامِ دنیا کے تَصَرُّ فات میں تمام اَحْوَال ﴿ قُلُوبِ وَنُفُوسِ کی حَرَکات کے بَدِلَ جانے ﴿ شَهوات میں مِبْلا ہونے اور ﴿ طبعی عادات کے اُجوال ﴿ قُلُوبِ وَنُفُوسِ کی حَرَکات کے بَدِلَ جانے ﴿ شَهوات میں مِبْلا ہونے اور ﴿ طبعی عادات کے اُبھارنے میں اللّٰہ عَذَوَ اَلَٰ اُلْہِ عَلَى خُفْیَهَ تدبیر سے بھی بے خوف نہ ہو گا۔ اسے عُرف وعادَت سے سُکُون حاصِل ہو گا نہ کسی شے میں اپنی سلامتی وبر اُت کا قطعی یقین ہو گا۔

ان سب باتوں کو خوف کہتے ہیں اور جب بندہ ان میں سے کسی بھی بات سے بے خوف نہ ہو گا تواسے خائیف کہا جائے گا۔ کلام عرب میں اس کا اِشتعال عام ہے۔ چنانچہ جب کوئی کسی شے سے بے خوف نہ ہو یعنی اسے اَمْن حاصِل نہ ہو تووہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں شے کاخوف ہے۔ یا پھر جب کوئی یقینی بات مَعْلُوم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ یوں ہو جائے گا۔

#### عارِف ہر مال میں خوف کا شکار رہتاہے 🕵

کسی عالم سے عَرْض کی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ عارِف ہر حال میں خوف کا شِکار رہتا ہے؟ تو انہوں نے اِرشَاد فرمایا: اس لیے کہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ **اللہ** عَدَّدَ جَلَّ تمام اَحْوَ ال میں بندے کی گرِ فْت پر قادِر ہے۔ اس لیے وہ کسی حال میں اَمْن یا تا ہے نہ کسی حال میں سُگون۔

## ہلا کت خیز گھا ٹیول پر مشمل پر خطر راستے ﷺ

اللِ خوف کے لیے قلق (رخی ، قِر ) میں مبتلا کرنے والے خوف ، گھبر اہٹ آمیز ڈر اور پُر سَوز خَشِیْت کے ایسے راستے اور طریقے ہیں جو ان عام اور مَعْرُوف طُرُق سے مُجَّاوِز ہیں جو صَاحِبِ فَصْلَ اَمِمَ کَرام کی گزر گاہیں ہیں۔ ان راستوں میں الیی ہَلاکت خیز گھاٹیاں ہیں جن سے جَیَّد عُلَائے کِرام اور صُوفیائے عُظَّام دَحِمهُمُ اللهُ السَّدَم بھی دُور ہی رہے۔ البتہ ! کوئی کوئی زاہِد وعاہِد ہی اس راستے پر چلا اور کسی کسی عارِف نے ہی اس پر چلنا السَّدَم بھی دُور ہی رہے۔ البتہ ! کوئی کوئی زاہِد وعاہِد ہی اس راستے پر چلا اور کسی کسی عارِف نے ہی اس پر چلنا

المنظمة المنظ

جن چند لوگوں نے ان راہوں پر چلنا چاہا تو محصٰ ان کی مَعْرِ فَت حاصِل کرنے اور ان کی وُشُوَاریاں جاننے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور بعض نے ان راستوں سے بھٹلنے اور آہ وزاری میں مبتلا ہونے کے اَسباب جاننا چاہے۔البتہ!عام لوگوں کی نَظر میں یہ راہیں بَہُت مَشْهُور، عجیب تَراور ہولناک ہیں۔

## خوفناکراستوں کی تفصیل کے

#### خون کے سائے مقام پھ<del>ج</del>

خوف کے سائے مقامات ہیں جن پر وہ دل سے نکل کر اَثَرَ انداز ہو تا ہے۔ لہذاخوف دل سے نکل کر جس بھی مقام کی طرف جاتا ہے اس شخص کو ہلاک کر دیتا ہے سوائے ان لو گول کے جنہیں وہ مشتیٰ کر دے وہ اس سے مَخَفُو ظر ہے ہیں۔ چنانچہ یہ سائے مَقامات دَرْج ذیل ہیں:

#### (1) خوف كاپته پراژانداز بونا 🛞

مجھی خوف دل سے بِیّہ کی طرف جاتا ہے، یہ جِلْد کاسب سے باریک حصتہ ہے جو اندونی جِشم میں پایاجاتا ہے، خوف اسے جلا کر خَاکِشَر کر دیتا ہے، جس کے نتیج میں بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی موت غشی، چیخ و اُیکار اور ظُهُورِ ذات کے سَبَب ہوتی ہے، یہ ضعیف عِبَادَت گزار ہوتے ہیں۔

#### (2) خوت كادماغ پراژانداز ہونا 🕵

بعض اَو قات خوف دِل سے دِماغ کی طرف جاتا ہے توعَقْل کو جَلا کر راکھ کر دیتا ہے ، پھر بندہ جیران و پریشان رہ جاتا ہے ، اس کاحال رُخْصَت ہو جاتا ہے اور مَقام بھی کم ہو جاتا ہے۔

#### (3) خوت کا پھیپھڑے پر اڑا نداز ہونا 🛞

بعض اَو قات خوف بھیپھڑے میں سَر ایَت کر تاہے تو اس میں سُوراخ کر دیتاہے، جس سے بھوک

پیاس خَثْم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جِشم سُو کھ جاتا ہے اور خون خشک ہو جاتا ہے۔ یہ حَالَت فاقہ کشوں، بستروں سے بے نیاز اور خوف سے زَرْدِی مائل ہو جانے والے لو گوں پر طارِی ہوتی ہے۔

#### (4) خوت كاجرً بدارُ اعداز بوما ﴿

بعض اَو قات خوف جِگر پر اَثَرَ انداز ہوتا ہے تورنگ مُتَعَقَدَّر ہوجاتا ہے اور بندہ دائی حُزن و مَلال کا شِکار ہو جاتا ہے، اس کی فِکْریں طویل ہو جاتی ہیں اور نبیند اُچاہ ہو جاتی ہے۔ اس مَقام پر نبیند بالکل نہیں آتی اور بندہ ہر وَقْت بیدار رہتا ہے، یہ سب سے اَفْضَل مَقام ہے۔ اس خوف میں عِلْم اور مُشابَدہ حاصِل ہوتا ہے اور یہ خوف عامِلین یعنی عِبَادَت گزاروں کا ہے۔

#### (5) خون کا ثانے کے گوشت پر اثرانداز ہونا 🛞

بعض اَو قات خوف فَر النَص <sup>®</sup> پر اَثَرَ انداز ہو تا ہے، فَرِیْصَہ شانے کے گوشت کو کہتے ہیں، اس کا ذِکر حدیث پاک میں بھی ماتا ہے کہ الله عَدَّوجَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو گوشت میں فَرِیْصَتَان یعنی شانے کا گوشت بیند تھا۔ گوشت کا بیہ حصتہ بڑا نرم اور لذیذ ہو تا ہے۔ اس خوف سے اِضْطِراب واِرْتِعاش اور بے چینی پر مَبْنی حَرکات پیدا ہوتی ہیں۔

#### (6) خون كاعقل پراژانداز ہونا ﷺ

بعض اُو قات خوف دل پر ظاہر ہو تاہے تو عَقَل پر چھاجا تاہے اور قُدْرَت کے مُلَبہ کی وجہ سے اس کامُلَبہ مِنادیتاہے، جیسا کہ سُورَج کے ظُہُور کے وَقْت چاند کی روشیٰ خَثْم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب خَزائن ملکوت کے راز بندے پر ظاہر ہوتے ہیں تو عَقَل ان کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے شُعْف کی وجہ سے جشم مُضْطَرِب رہتاہے، جس کی بنا پر بندے کو کسی بَل قرار مُمکِن نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اِنسانی جِشم کے اَعْضَا اگر چہ مُضْطَرِب رہتاہے، جس کی بنا پر بندے کو کسی بَل قرار مُمکِن نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اِنسانی جِشم کے اَعْضَا اگر چہ مُحَمَّت و پختگی کے لِحَاظ سے الگ ہیں گریہ سب ایک جِشم کی طرح ہیں جنہیں اِظْہَارِ مَشِیَّت کے ذریعے

ت سسسکند ہے اور سینے کے در میان مَوجُود گوشت کاوہ حِظہ جوخوف کے وَثَت حَرَّمَت کرنے لگتا ہے۔ فَرَ الْمِص جَمْع ہے اور اس کاواحِد فَرِیْصَمّتان کہتے ہیں۔

قُدْرَت بَنْ رَصَى ہے۔ اعْصَاکی نجل سَافْت چونکہ اُوپِر والی سَافْت ہے بلی ہوتی ہے، لہذا جب اُوپِر والے حقے میں اِضْطِرَاب پیدا ہوتا ہے تووہ نجل جانب بھی جاتا ہے، جیسا کہ دوایا بیاری جب کسی ایک عُضُوتک پہنچی ہے تواس کا اَشَ مَکمل جِشم پر ہوتا ہے۔ اَبْلِ خوف کا یہ گروہ اَفْضل گروہ کے مُشَابہ اور وَصْفِ عِلْم میں داخِل ہے۔ یہ طریق اکا بر عُلَائے کِرام اور صَاحِبِ فَصْل اہلِ قُلُوب کا ہے۔ ایسے لوگ تابعین عُظّام دَحِمهُ اللهُ السَّلام میں بَکَثَرُت مِنے جیسا کہ حضرت سَیِدُ نا اُویس قرنی اور حضرت سَیِدُ نا زُرَادہ بِن مَشْعُود اَوْنی دَحِمهُ اللهُ اَنْهُ اَللهُ اللهُ اِنْهُ اللهُ اِنْهُ اَللهُ اللهُ اِنْ اَللهُ اللهُ اِنْ اَللهُ اِنْهُ اَللهُ اِنْهُ اَللهُ اللهُ اِنْهُ اَللهُ اِنْهُ اَللهُ اِنْهُ اَللهُ اللهُ اِنْهُ اَللهُ اِنْهُ اَللهُ اِنْهُ اَللهُ اللهُ اِنْ عَلَى مَشْعُود وَخِمَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جیسے جَلِیْلُ الْقَلَ مِ صَحَابَهُ کِرام نے بھی کوئی اِعْیر اصْ نہ کیا۔ وَفِی اعْیر اصْ نہ کیا۔

امیر المومنین حضرت سَیِّدُ نا عُمَرَ فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه پر بعض اَو قات خوفِ اللّٰی کے سَبَب الیی عْثی طارِی ہوتی کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اُونْٹ کی مِثْل مُضْطَرب ہو جاتے اور قِیام تک نہ کر سکتے۔

یبی عَالَت حضرت سیّدِ ناسعید بن جُدَیْم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بھی تھی۔ آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا شُهار رَاهِدِ صَحَابَهِ کِرام مِیں ہو تا ہے، آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه الشکرول کے امیر سے، آپ کو امیر المو منین حضرت سیّدُ ناعم فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مُلکِ شَام کا عالم مِناکر بھیجاتھا۔ جب آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو ان کے عَد وَرَجَد فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مُلکِ شَام کا عالم مِناکر بھیجاتھا۔ جب آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو ان کے عَد وَرَجَد رُہُد اور فاقد کشی کی شِرِّت کے مُتَعَلِّق مَعْلُوم ہو تا تو آپ ناراض ہوتے اور بساو قات 100 اور بعض اَو قات 400 وریخ کریں عگر وہ ان دیناروں کو مجاہدین پر خرج کر اللہ علی منظم کو ان دیناروں کو مجاہدین پر خرج کر اللہ وعیل کی حَمْق کو ان کے مُتَعَلِّق یہ سب با تیں ایک مکتوب میں لکھیں اور بتایا کہ دورانِ مُحفل ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، لو گوں کو خَدْشَہ ہے کہ ان کی عَقْل میں کوئی مسکہ ہے۔ الل شام چو ککہ ان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے تھے، اس لیے امیر المو منین رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی جب ان سے اللٰ شام چو ککہ ان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے تھے، اس لیے امیر المو منین رَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه نِ اللهُ مَنْ کَیْفِیَّت تھی، چنانی کے مُنْ کُلُومِیْت تھی، چنانی کی فَدُر و مَشْرِرُت پہلے مُنْ اللهُ عَنْ کر امیر المو منین رَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه نِ الْہِ الْکُورُ اللهُ کَالِ اللهُ عَنْها کُلُورُ اللهُ وَبُول کی وَجِدانی کَیْفِیَّت تھی، چنانی کی قَدْرُ و مَشْرِرُت پہلے کو بیجیان کر امیر المو منین رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انہیں کچھ نہ کہا بلکہ آپ کے نزد یک ان کی قدر و مَشْرِرُت پہلے

وع ﴿ يُنْ ثَنَ : مِطْسِ المدينة العلمية (١٤ ﴿ ١٤ وَهُمُ عَمُوهُ وَهُ مُوهُ وَهُ مُوهُ وَهُ مُوهُ وَهُ

سے مزید بڑھ گئی اور آپ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْه مزید ان کا اِکْرَ ام کرنے لگے اور اس بات کو ان کی فضیلت سمجھا اور اہلِ شام کوجو اب میں لکھا کہ وہ ان کے مُعَالِمَا ہے ہے پریشان نہ ہوں بلکہ انہیں ان کے حال پر جھوڑ دیں۔

## سركارِ مدينه اور خونِ البي ﷺ

تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قَوِی جستی اور بِدَایَت یافتہ لوگوں کے ہادِی الله دَبُ الْعُلَمِیْن کے محبوب صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پِر نُزولِ وَی کے وَقْت عَشَى طارِی ہو جاتی، جب وَی کا نُزول ہو تا تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِطَابِر ہوش میں نہ ہوتے، کا مُنات آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی آ تکھوں سے او جھل ہو جاتی اور آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَبْدُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله اللهُ الله الله وَ الله وَالله وَالله وَسَلَّم الله وَالله وَاللّه و

سر دیوں کے سَخْت دنوں میں بھی موتیوں کی طرح پسینہ پیشانی مُبارَک پر چکتا دکھائی دیتا، گمر ایسا صرف خاص وَ بِی کے وَقْت بی بوتا کہ جب وَ بِی آپ مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ڈھانپ لیتی اور حضرت سَیِدُنارُ وُ کُو الْقُدُس عَلَيْهِ السَّلَام ایک خاص حَالَت و کَیْفِیّت میں عَاضِرِ خِدْمَتِ اَقْدُس بوتے اور آپ مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے قَلْبِ اَظَهَر کو خاموشی سے پیغامِ رَبِّی پہنچاتے۔

# وى كى جارقىس الم

وَحِی کی چار قسمیں ہیں، جن میں سے دوقسمیں منتصل ہیں اور مذکورہ صُورَت انہی دُواَقسام میں سے ایک ہے، جبکہ باقی دُواَقسام منتفَصِل (جُدا) ہیں۔ وَحِی کی ہر قَیْم عُلَائے رَبِّانِیِّیْن اور اُن اہلِ قُلُوب کو بھی پیش آتی ہے جنہیں بار گاہِ خُداوندی میں حُصنُوری کا مَر تبہ حاصِل ہے اور وہ مُشائِدہُ ذات میں مَصروف رہتے ہیں اور ان کی نِگاہیں تَجَیِّیاتِ باری تعالیٰ ہی پررہتی ہیں۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ أَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب تَى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوى فرماتے ہیں) اس بات کی وَضَاحَت طویل ہو جائے گی۔ (بَس اتناجان لیجئے کہ) عِلْمِ یقین کی مَعْرِفَت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو راہِ طریقت پر چلنے والا ہو اور مُشاہَد وَ حَق کی دولت سے بھی وُہی فیض یاب ہو تا ہے جو حقیقت کے جام کی لدّت چکھنے والا ہو، جو شخص

<sup>[ ] ......</sup> مسلم، كتاب الفضائل، باب عرق النبي على في البردوحين ياتيه الوحى، ص٢٧٣ محديث: ٢٣٣٧م، مختصر أ

<sup>📆 .......</sup> مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الافك وقبول توبة القاذف، ص ١ ٩ ١ م حديث: • ٢٧٧

مخض اس کی تصدیق کرے اور اس کے سامنے سر جھکا دے تو وہ بھی کچھ حصتہ پاہی لیتا ہے۔ البتہ! یہ بات مُقرَّ بین میں سے صِرف تین اہلِ مَقامات میں ہی یا کی جاتی ہے یعنی مَقامِ مَعْرِفَت ، مَقامِ مَجبَّت اور مَقامِ خوف۔ وَ کِی کی مذکورہ چار اُقسام کے بعد مزید اس کی 10 اُقسام ہیں جو ان تین مقامات کے حَامِلین کے ساتھ خاص ہیں اور وہ ان سے اپنا حصتہ یاتے ہیں۔ یعنی مُشاہِدہ، وِجدان، حال، خَوَّا طر، مَقَّام، اِرآدہ اور مُوَاصلت وَحِی کی اَقسام ہیں۔البتہ! وَحِی کی دُواَقسام الیی ہیں جو اَنبیائے کِرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کے ساتھ خاص ہیں اور دوسرول کی ان تک رَسائی نہیں۔ ان میں ہے ایک ہیر کہ فرشتے کا اپنی اَصْلی صُورَت میں ظاہر ہونا اور دوسری پیر کہ کلام باری تعالی کو اس کی جُملہ صِفات کے ساتھ سننا۔ جبیا کہ مَرْوِی ہے کہ آپ صَفَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سَيّدُنا جبر ائيل امين عَلَيْهِ السَّلَام كو ان كي أصلى صُورَت مين وادى أنظح مين ويكها تو آب صلّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِرِ غَشَى طارى ہو گئی۔  $^{\oplus}$ 

اس طرح حضرت ستیدُ ناحُران بِن آغیُن دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه عِنْ مَرْوِي ہے كه الله عَنْ وَجَلَّ كے بيارے حبيب صَفَّاللهُ تُعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في سورة حاقم كي آيت مُبارَكه تلاؤت فرماكي نوآب صَلَّ اللهُ تَعَالى عَنيهِ وَالِهِ وَسَلَّم ير عَشَى طارِی ہو گئی۔ گجبیا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجيه خكنزالايمان: اورموسي گرابه موش\_

## [ ﴿ ﴿ وَفَ كَانَفُسِ بِدِا**رُ الدَّازِ بُونَا** ﴾

وَخَرَّمُولُسي صَعِقًا ﴿ (١٩٥، الاعراف: ١٣٣)

بعض اَو قات خوف دل ہے نفس کی جانب جاتا ہے توشہوات کو جَلا کرعاد تیں مِٹادیتاہے، طبیعت کو ٹھنڈ ا کرکے نفسانی خواہش کے شعلوں کو بجھادیتا ہے۔ آہل خوف کے نزدیک بیہ بھی خوف کی ایک اعلیٰ صُورَت ہے۔ یدلوگ سب سے افضل خوف رکھنے والے اور سب سے بکند تر مقام کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ خوف اَنبیائے كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام، صِلِّي يَقْين اور شُهِرَائِ عُظَام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام كاب ـ اس سے برو كر خوف كى اليي كوئى صُورَت نہیں جس پر خائف ہاشک کرے یا کوئی عارِف اس پر خوش ہو۔

- [] ...... مسنداحمد، مسندعبدالله بن العباس، ١/١ ٩ ٩ ، حديث: ٢٩ ٢ ٩
- [7] ...... الزهدللوكيع باب في البكاء , ص ٢٥٣ ، حديث ٢٨ ، فيه ذكر آية من سورة المزمل

الكامل في ضعفاءالرجال، ٣٦٤/٣،الرقم: ٩٤١/٥٣٨/.حمر ان بن اعين كوفي، فيه ذكر آية من سورة المزمل

#### خون كا مدسے تجاؤز كر جانا ﷺ

اگر خوف ان اَوصَاف سے تجاوُز کر جائے تو اپنی صَد سے نِکل جاتا ہے اور اپنی مِقْدَ ارسے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ جب اس نے شہوات کو جَلاڈ الا اور خواہشات کو مِٹاڈ الا تو کوئی شہوت باقی رہی نہ کوئی خواہش۔
اگر بندہ خوف کی حَد سے تجاوُز کرنے سے تحقُّوظ نہ رہ سکے توخوف اسے تین میں سے کسی ایک بات کی طرف لے جاتا ہے:

#### لېلى اور سب سے بہتر عالت 🕵

ان میں سب سے بہتر عَالَت بیہے کہ وہ نَفْس میں سَر ایَت کر کے اسے غَاکِشَر کر دے، جس کی وجہ سے بندے کی موت واقع ہو جائے تو گویا بیہ اس کے لیے مَر شَبه شَہادَت ہے، مَّر عُلَمائے خا نَفین اور اَرْبابِ عُلُوم و مُشاہَدات کے نزدیک بیہ بات آجی نہیں۔البتہ! کسی عالم کا قول ہے کہ شُہدَائے بَدْر کا اَجَر و ثواب وَجد کی وجہ مُشاہدات کے نزدیک بیہ بات آجی نہیں۔البتہ! کسی عالم کا قول ہے کہ شُہدَائے بَدْر کا اَجَر و ثواب وَجد کی وجہ سے مرنے والے شخص سے زیادہ عظیم نہ ہو گا۔ مَّر بیہ اَوصَاف کمزور مُریدِین کے ہیں اس لیے کہ اہلِ یقین عُلَم شَہادَت برایک شہیدکا اَجَر ہے۔

### دو سرى اور درمياني حالت 🚴

خوف کی در میانی عَالَت یہ ہے کہ وہ دِماغ کی طرف جاکر اس کے قریب ہو جائے اور عَقَل مندوں کے لیے عَقَل کی گانٹھ کھول دے کہ جس کے کھلنے سے طبیعتیں مُضْظَرِب ہو جائیں، پھر اس اِضْطِرَاب کی وجہ سے ھیختیلف مِز اج بَاہَم مِل جائیں اور صَفْرَ اوِی مِز اج جَل کر سَودَ اوِی ہو جائے۔ اس سے وَسُو سے، بِذِیان، جیرا تکی اور آہ و زاری پیدا ہوتی ہے، کیو کلہ دِماغ ٹھوس ہو تا ہے اور عَقَل کا ٹھکانا اور اس کے ساتھ مُرگّب و وابستہ ہو تا ہے، جب مِز ان آپُس میں مِلتے ہیں توان کا شعلہ بھڑ ک کر دِماغ کو اپنی لیسٹ میں لے لیتا ہے اور اسے جَلا کر پِگھلا ویتا ہے۔ یوں عَقَل کی وہ جگہ کھل جاتی ہے جہاں مَغْر ہو تا ہے۔ اس کے غلبہ کا طُہُور قَلْبِ ظاہِر کی اس چہک میں ہوتا ہے جو طُلُوع ہونے والے سُورَج کی طرح ہوتی ہے کہ جس کا مَحَل تو فَلَکِ عُلْوی ہو تا ہے مگر اس کی شُخوا عیں زمین پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح عَقَل کا مُحَدَل تو مَغْر ہے کہ جس کا مَحَد لَا قَلْکِ عُلْوی ہو تا ہے۔ اس کے فلہ عیں ظاہر ہو تا ہے۔ مُر اس کی فلہ عیں نامِر ہو تا ہے۔ اس کے فلائے علْوی ہوتا ہے مگر اس کی شُخوا عیں زمین پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح عَقَل کا مُحَدَل تو مَغْر ہے کہ جس کا مَحَد لَا قَلْبِ عیں ظاہر ہو تا ہے۔ اس کے فلہ عیں ظاہر ہو تا ہے۔

اس مقام پر بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس پر عِشَق کی دیوانگی غالب آ جاتی ہے۔ عُلَمائے کر ام دَحِمَهُهُ اللهُ السَّلَام اسے ناپبند کرتے ہیں۔ مقام مَجَبَّت پر فائز بعض فُحِیِّین کی ہی اس مقام تک رسائی ہوئی اور جب ان پر یہ کنفِییّت طارِی ہوئی تو وہ اپنے وجد ان میں سرگر داں ہوگئے، ان میں سے بعض ایسے بھی متھ جن کے دِلوں پر یہ عَالَت طارِی ہونے کے بعد دُور ہوئی توانہوں نے اپنے عِلْم کے مُطابِق یہ باتیں بتائیں۔

حضرت سیّدُ ناابو محمد سَهْل تَشَرِّ ی عَلَیْهِ دَحْمَهُ الله انقرِی کئی کئی د نوں تک بھوک اِخْتیار کرنے والے لو گوں سے اِر شَاد فرمایا کرتے: اپنی عَقَاوں کی حِفاظَت کر و کیونکہ الله عَزَّدَ جَلَّ کا کوئی ولی ناقصُ الْعَقَل نہیں ہوتا۔

#### تيسرى اورسب سے برى مالت 🐉

خوف کے حَدید ہو اور قوی ہو جائے کی یہ تیسری عَالَت سب سے بُری ہے اور اس سے مُر ادیہ ہے کہ خوف اس قَدْر زیادہ اور قوی ہو جائے کہ رِ جاخَتُم ہو جائے، بشر طیکہ عِلْمِ اَخلاق مَوجُود نہ ہو یعنی جُود و کَرَم اور اِحسان مَوجُود نہ ہوں جو کہ کسی مَقام کو اِغْتِدال پر رکھتے ہیں اور حال کے غم کو سُگون ملتا ہے۔ اس طرح یہ حَدسے بڑھا ہوا خوف بندے کو اللّٰه عَدَّوَجُلُّ کی رَحْمَت سے مَا یُوسی کی طرف اور اس کی راحَت سے ناائم یدی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ مُشاہَدہ اللّٰه عَدَّوَجُلُّ کے عَدْل واِنصاف کا عَقْل سے مُوازَنَه کرنے پر حاصِل ہو تا ہے ، ان کے ابنی حُدُود سے شَجَاوُز کرنے کی کئی وُجُوہات ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

- 💝 🖚 وہ الله عَزْدَ جَلَّ کے کَرَم اور اس کے مَخْفِی لُطْف وعِنایَت کو پیشِ نَظَر نہیں رکھتے۔
  - 😸 🖚 وه اپنے کشب و عمک پر گہری نَظر رکھتے ہیں۔
  - 🏶 🖚 ان پرمشائره أسباب كاغلَبه پخته موچكامو تا ہے۔
- 💝 🚙 وہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی اِسْتِطاعَت میں اپنے نُفُوس کی جانِب رُجُوع کرتے ہیں۔
  - 💝 🖚 وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بِالخُسُوص ان بِر گناہوں کی سَز ایقینی طور پر مُتَحَقِّق ہو چکی ہے۔
- 💝 🗫 وہ اپنے عُلُوم وعُقُول کی بنا پر حقیقی حاکم اور رَثم فرمانے والے پر ورد گار عَذْوَ جَلَّ کے خِلاف تَکُم لگادیت

ہیں (کہ وہ ان کے گناہوں کی ضَرور بِالفَّر ور سَز ادے گااور ہر یَّز انہیں مُعاف نہ فرمائے گا)۔

چیک وہ اپنے مُعامِلے کو اپنے رب کی مُثِیَّت کے حوالے کرتے ہیں نہ اس کی قُدْرَت کے سامنے اپنا سَر جھکاتے ہیں۔

کی اُن صِفاتِ حسنی کے مَعانی و مَفاہیم سے کوئی اُمِید قائم نہیں رکھتے جو اِن کی تمام بُری صِفات کو این کی تمام بُری صِفات کو اینے دامن میں چھیائے ہوئے ہیں۔

اس طرح ان کے گناہ ظاہر ہو کر پھر ان کے سامنے آگھڑ ہے ہوتے ہیں تو وہ محسن اوّل عَذَّوَجُنَّ کے کَرَم کو جِابِ میں کر دیتے ہیں اور انہیں مَعْلُوم ہی نہیں ہو تا کہ وہ اسی کے اِحسان کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوئے سے فرادیتا مگر انہوں نے مُعافی کے بجائے خود پر سزاکولازِم جان لیا) اور بیہ سب با تیں اس کے عِثْمِ اَزَلی میں تھیں کہ وہ حَد سے تجاوُز کر جائیں گے (اور واپنس نہ پلٹیں گے)۔ کیونکہ جو پچھ ان پر گزر رہی ہے اسے لکھنے والل قُلُم ان کے ہاتھوں میں ہے نہ لَوح ان کی گود میں ہے کہ جس پر ان کی تقذیر تحریر ہے۔ بے شک الله عَذَوَ جَلُ کی قَدْرَت اور غالِب جَبْرُوت نے ان کی وُہی باتیں ظاہر کیں جو ان میں یائی جاتی تھیں۔

# اگراه لوگ ان ا

(صَاحِبِ بِتَابِ إِمَامَ اَجُلَّ حَضِرَت سَيِّدُنا شَخَ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحِدُ اللهِ القِي فرماتے ہیں) ہم نے جو کچھ فِرْ کیا ہے اس کی صِحَّت پر دلیل ہے ہے کہ حَد سے تَجاوُز کر جانے والے خوف کی ہے تیسری صُورَت اکثر اَبُلِ بھر ہ، اَبُلِ عَصَّت پر دلیل ہے ہے کہ حَد سے تَجاوُز کر جانے والے خوف کی ہے تیسری صُورَت اکثر اَبُلِ بھر ہ، اَبُلِ عَصَّادِ اِن مِیں بِائی گئ، ان کامَنُ هَب قَدَر بَیْ تَمَا، یہ قَول بِاللَّطُف، تَقُو یَضِ مَشِیَّت اور تَقُدی بِی اِنْ عَلَی اَن کامَنُ هَب قَدَر بِین:

اِسْتِطاعَت کے قائل تھے۔ ان میں شامِل طبقات ہے ہیں:

- ◄ ﷺ عَمْروك ماننے والے جنہیں عَمْرِیہ كہاجا تاہے۔
- 💨 عُبّاد کے شیعہ حضرات جنہیں عَبّادِیہ کہاجا تاہے۔
- ، بشام فَوطی کے ماننے والے جنہیں فَوطیہ کہاجا تاہے۔
- 🦈 > ابنِ عَطاغز الی کے ماننے والے جنہیں عَطوبیہ کہاجا تاہے۔
- 🥏 🗢 تیمیه کے ماننے والے بھی انہی لو گوں میں شامِل ہیں ، انہوں نے نِصْف تقدیر کا اِنکار کیا تھا۔

اس طرح مَنازِلِیہ فِرقہ ہے جو دُومر تبوں میں سے ایک مرتبے کومانتے اور کہتے کہ جس قَدْر کوئی کسی کام کی قُدْرَت رکھتا ہے وُہی اس پر لازِم ہے اور جو کام کوئی کر سکتا ہے وُہی کرے۔

ان سب لوگوں کو آسباب پر اِغِتاد سے پہلے اپنے کشب و ممکل کی طرف دیکھنے کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور یہ آزمائش میں ان پر ججابِ باری تعالیٰ کا سَبَب بن گئی، ان لوگوں نے آمن اور فریب سے راہِ فَر ار اِخْتیار کی مگر ان دونوں سے بھی بڑی آزمائشوں یعنی مَا ہُوس و نااُمِّید کی کا شِکار ہو گئے اور اس طرح کبیرہ گناہوں کے خوف سے بھاگ کران سے بھی بڑے کبیرہ گناہوں کے مُر تیک ہوئے۔

### خوار جی جہنم کے کتے ہیں کچھ

ان لوگوں کی مِثال خوار جیوں جیسی ہے جنہوں نے اپنی سمجھ کے مُطابِق بُر ائی کو مِثانے کے لیے تلوار کے ذریعے اُنگر خَق کے خِلاف بَغاوَت کی مگر اس سے بھی بڑی بُر ائی کا شِکار ہو گئے یعنی ائم یُر ہُدیٰ کو کا فِر کہنے گئے ، ان کی حکمر انی ماننے سے اِنکار کر دیا اور صغیرہ گناہوں کی وجہ سے (تقریباً پوری) اُمَّت کو کا فِر قرار دیدیا۔ سے بڑی پِدْعَت تھی اور بیالوگ جہم کے کتے ہیں۔ <sup>©</sup>
بیرسب سے بڑی پِدْعَت تھی اور بیالوگ جہم کے کتے ہیں۔

### معتزله المجيج

ا نہی کی مِثل مُعُتَدَ لَلَہ بھی ہیں جنہوں نے مُوْجِئہ کے اس طریق سے راہِ فَرار اِخْتِیار کی کہ مُوَظِّدین جہمّ میں نہیں جائیں گے۔انہوں نے ثابِت کیا کہ مُوَظِّدین بھی عَذاب کا شِکار ہوں گے، جبکہ فاسِقین ہمیشہ جہمّ میں رہیں گے۔ یہ لوگ مُوْجِئہ کی حَدسے تجاؤز کر گئے اور ان سے بھی بڑھ گئے جبیبا کہ اُنہوں نے اہلِ سِنّت کے طریق سے تجاؤز کیا مگر اِن سے کم ہی کیا۔

### تمام بدعتی بغاوت کو جائز سجھتے ہیں گھ

ہمارے شیخ حضرت سیّیدُ نا ابو محمد سَہْل تُشتری عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: تمام بِدِ عَتی لوگ باد شادِ وَقَت کے خِلاف بَغاوَت کو جائز سیمھتے، اُمَّت کے خِلاف ہتھیار اٹھانے کو دُرُسْت جانبے اور اِماموں کو کا فِر کہتے ہیں۔

[7] ...... ابن ماجه ، كتاب السنة ، باب في ذكر الخوارج ، ١ / ٢ / ١ ، حديث : ١ ٢ / ١

حُدُودِ خوف سے تَجاوُز کرنے کے اِعْتِبَاں سے یہ عَالَت سب سے نُقْصَان دہ ہے، گویا یہ اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ کی عُدُود اور اس کے اَحکام سے تجاوُز کرناہے۔ جبیبا کہ فرمانِ باری تعالی ہے:

قَنْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءً قُلْمًا ﴿ تَرْجِيهُ كَنْ الايبان: بِ شَكَ الله نَهُ مِيزَ كَا يَكِ اندازه

(پ۲۸،الطلاق:۳) رکھاہے۔

ایک مقام پرارشاد فرمایا:

وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُرُو دَاللهِ فَقَنُ ظَلَمَ نَفْسَهُ اللهِ عَنْ الایمان: اور جوالله کی صَدول سے آگے بڑھا بے (پ۲۸،الطلاق:۱) شک اس نے اپنی جان پر ظُلُم کیا۔

## معتدل راه اپناؤ ﷺ

امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا علی المرتضٰی حَهَّهَ اللهُ تَعالْ وَجْهَهُ انکینِه فرماتے ہیں کہ در میانی راستہ اِختیار کرو کہ جس کی طرف غُلُو کرنے والے کولَوٹنا پڑتاہے اور قُرْب چاہنے والے کوئبَند ہونا پڑتاہے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا ثَيُّ الْوطالِبَ مِّى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں) امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا علی المرتضیٰ كَمَّهُ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِیْمِ نے كیا خوب بات کہی ہے جو اِفْرَ اطو تَقْرِیْط سے پاک ہے اور یہی اہل سنّت كاطر يقد اور اہل مَعْرِفَت كاهَنُ هَب ہے۔

# علم رَبّاني كي حقيقت الم

اُمِّید کی سچّائی اور اس کے سَبَب خوف کا اِعْتِدَ ال ہی عِلْمِ ربّانی کی حقیقت ہے، کسی شے میں حَد سے تَجاوُز کرنا گویا اس میں کمی وکو تاہی کا مُر تکِب ہونا ہے اور سچّامومِن خوف ورِ جاکے در میان اِعْتِدَ ال میں رہتا ہے۔ حبیبا کہ مَرْوِی ہے: اگر مومِن کے خوف ورِ جاکاوَزُن کیا جائے تو دونوں کاوَزُن بر ابر ہو گا۔

اَلْغَرَضْ وہ خوف جو موت کی وجہ سے نفس کو ہلاک کرنے والا اور عَقْل کو خَمْ کرنے والا ہے وہ اس خوف سے بہتر ہے جس میں نااُ بِیدی وما اُیوسی پائی جاتی ہے کیونکہ ایساخوف عِلْم کو خَمْ کرنے والا، بندے کواس کے مقام سے گرانے والا اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہو تاہے۔ اس لیے کہ بعض اَو قات گناہ کبیرہ

ا المحتوی میں اس میں پائی جانے والی ما ٹوسی و نا اُبیدی انہیں کبیر ہ بنادیتی ہے، لہذا یہ ما ٹوسی گناہوں سے بھی برتر ہے۔ اس بنا پر خوف کے یہ دونوں مقام ایسے ہیں جہاں کوئی عِلْم حاصِل ہو تا ہے نہ کشف کی بنا پر کوئی مشاہَدہ ہو تا ہے۔ ایک بنا پر کوئی مشاہَدہ ہو تا ہے۔ بلکہ یہ و جدان کی اُس قوت سے تعلق رکھتے ہیں جو پتہ کو جَلا کر نَفْس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اس مقام پر بندے کی عَقَل کا خَتْم ہو جانا اور عالم دیو انگی میں حیران رہنا اسے مُقرّب فرشتوں کے دَرَجِ

پر فائز کر دیتا ہے اور اس کا شُار آہُلِ کَر ٰب میں ہونے لگتاہے کیونکہ یہ لوگ جُدائی کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں اور مُقرَّب فرشتوں کی طرح کسی اور مَقام کی طرف مُنْتَقِیل نہیں ہوتے۔

## ديدار باري تعالى ميس فرشتوں كى تؤپ ا

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمْ مَ أَجُلٌ حَصْرَت سِيِّدُ نَا شَحْ اَبُو طَالِب مِّى عَنَيْهِ رَحَهُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں) مجھے یہ بات مَعْلُوم ہوئی ہے کہ ہر روز عَرْش کے بیجے سے ان فر شتوں کا ایک گر وہ اِنسانی تعداد کے بر ابر نکلتا ہے جنہیں دِید ارباری تعالیٰ کے شوق نے غم زدہ اور کَرْب میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے، وہ بَس ایک نظر دید ارباری تعالیٰ کے مُعَتَمَنِی ہوتے ہیں مگر اَنوارِ باری تعالیٰ کی ایک ہی جَگی سے جَل کر راکھ ہو جاتے ہیں جیسا کہ پر وانے شمع پر جَل کر این جان وار دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اتن ہی تعداد میں مزید فرشتہ آتے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی قِیامَت تک جارِی رہے گا۔ حالا تکہ (یہ فرشتہ بھی تمام آسانوں سے اس قَدْر بڑے ہیں کہ) اگر ایک فرشتہ بھی تمام آسانوں اور زمینوں کو این ایک مُنْھی میں پکڑ لے تو یہ سب اس میں آجائیں۔

### فرشتوں کے مقام ایک

میری نِنْدَگی کی قَنُم! فرشتے مومنین کی طرح وَرَجَه بَدرَجَه مَقامات طے نہیں کرتے بلکہ ہر فرشتے کا ایک میری نِنْدَگی کی قَنُم! فرشتے مومنین کی طرف هُنْ تَقِل نہیں ہو تا۔ انہیں اس مَقام ہے جو مَدَ د ملتی ہے وہ تمام اِنسانوں سے زائد ہوتی ہے اور قِیامَت تک یہ سلسلہ خُمْ نہ ہوگا۔ گریہ فرشتے اپنے خوف کو اپنی قوت کے اِغتِبَاں سے بر داشت کر لیتے ہیں اور ذاتِ باری تعالیٰ کے اَوصَاف کامُشاہَدہ کرنے کی وجہ سے ان کا خوف اور ان کی صِفات باقی رہتی ہیں کہ وہ خوف انہیں تھکا تا ہے نہ ہلاک کر تا ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ عَدَّوَ جَلاً کی

تدوپاتے ہیں اور موت سے محقفوظ ہیں کیونکہ ایک محصوص وَقَت تک ان کی موت کی جِفَاظَت کی جائے گ۔

اس کے باؤجُود ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی عَقَل بَہَک جاتی ہے اور ان کاوِل غم و عِشْق سے دیوانہ ہو جاتا ہے، بعض اپنی جیرانی ہیں مَر گُروَاں ہیں اور بعض ایسے جیران ہیں کہ قیامَت تک انہیں کوئی شے واپنس نہ لا سکے گی، بعض پر ایسی گھبر اہٹ طارِی ہے کہ وہ قیامَت تک پلک جھپکائیں گے نہ ان کی عَقَل واپنس آئے گی، بعض اس فَدَر ہوش سے بیگانہ ہو چے ہیں کہ صُور پھو نکنے تک اس حال میں رہیں گے۔ ان میں ایک کثیر تعداد الله عَوْدَ جَلُّ کا کلام س کر ہی ہے ہوش ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان کی کیفیقت کا ذِکر الله عَوْدَ جَلُّ نے قرآنِ کریم میں یوں کیا ہے ﴿ حَتّی اِذَا فَرِّ عَکَنَ فَالُو بِهِمُ ﴿ رباء ، بات ) ترجمهٔ کنوالایسان نیہاں تک کہ جباؤن دے کران کے دِلوں کی گھبر اہٹ دُور فرمادی جاتی ہے۔ ﴾ تو وہ بلند مَر سَبہ و مُقَرَّب فرشتوں سے پوچھے جباؤن دے کران کے دِلوں کی گھبر اہٹ دُور فرمادی جاتی ہے۔ ﴾ تو وہ بلند مَر سَبہ و مُقَرَّب فرشتوں سے پوچھے

من من الشاون ال

بیں، جن میں حضرت سَیِدُنا جر ائیل امین، حضرت سَیِدُنا اسر افیل اور حضرت سَیِدُنا میکائیل عَلَیْهِمُ السَّلَام بھی شامِل بیں۔ چنانچہ وہ عَرْض کرتے ہیں: ﴿ صَاذَا لَا قَالَ مَ اللّٰهُ مُلَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰلْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ ال

ان خاکفین فرشتوں کی مِثال ان فخلِص مومنوں جیسی ہے جن کے مُتَعَلَّق فرمانِ باری تعالی ہے: اُولِیِّكَ لَهُمْ مِرِدُّ قُ مَعْلُومٌ ﴿ (پ۲۲،الشَّفَّة: ۲۱) ترجمهٔ كنز الایمان: ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے عِلْم میں ہے۔

### فائفین کے مقامات 💸

فرمایاحق فرمایااور وُہی ہے بُلَند بڑائی والا۔ ﴾۔

اہلِ بصیرت و قوّت عُلَمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام ان صَابِرین کی مِثل ہیں جنہیں بغیر حِساب کے اَجَر دیا جائے گا۔ چنانچہ عُلَمائے اہلِ یقین مَقاماتِ یقین میں سے ہر مَقام کے جو اَحْکام ہیں ان کے تقاضوں کے مُطابِق مَقامِ خوف سے مَقامِ رِجاکی طرف مُنْتَقِل ہوتے رہتے ہیں۔جبوہ ان مَقامات میں ان کے تقاضے کے مُطابِق

والمَّرِيِّ الْمِدْ العالمية (المناسل) والمَّرِيِّ المِدْ العالمية (المناسل) والمَّرِيِّ المُعَالِّ

المن المنظمة المنطقة ا

عَمَلَ كرتے ہيں تووہ ايك مَقام و عَال سے دوسرے مَقام و عَال ميں چلے جاتے ہيں۔اس كی تفصيل بيہے:

- 🖘 🖚 مقام رِ جاسے بُلند تَر مقام رِ جاکی طرف مُنْ تَقِل ہو جاتے ہیں کہ جو اس سے بہتر ہو تاہے۔
- 🕾 🖚 خوف کے ایک عَال سے دو سرے عَال کی طرف چلے جاتے ہیں جو پہلے سے اعلیٰ واَشْرَف ہو تا ہے۔
  - 😂 🚙 پھر وہ اِشفاق (ڈر) کے مقامات سے اِشْتِیاق ( مَجَتَّ وشوق ) کے حَال کی طرف اللہ تقول ہوتے ہیں۔
    - 😂 🖚 اَحْوَالِ خوف وسَوز ہے مَقامِ تَملَّق واطمینان کی طرف چلے جاتے ہیں۔
      - المنتقام فَزَع سے مقام أنس كى طرف مُنْتَقِل موجاتے ہيں۔
    - 🖘 بُعد، وَحْشَت اور ہَول سے رَضا، مَحِبَّت اور أُمِّيد كى طر ف هُذُ يَقِل ہوتے ہیں۔

ان کابیہ مقام ان لوگوں سے آفضل ہے جو اپنے مقام پر گھہرے رہتے ہیں اور عام لوگوں سے آگے نہیں بڑھتے۔ جس کا عَال مَشتُور ہو اور وہ اپنے ہی سائے میں رہے تو اس نے اپنے سے بُلند ترسائے کی طرف کُوچ کی اس کے این در ہو اور وہ اسپنے ہی سائے میں رہے تو اس نے اپنے سے بُلند تر سائے کی طرف کُوچ کی اس کیانہ اسپنے مقام سے بُلند تر مَقام حاصِل کیا۔ اہلِ خوف مو منین کُرُوچ پِین فرشتوں (یعنی وہ مُقرّب فرشتے جن میں سے بہل اور اسر افیل عَلَيْهِمُ السَّلَاء ہی شامِل ہیں ) کی مِشل اور اہلِ مَجبَّت میں سے اہلِ رِجا مُقرّب مُوح کانے پین فرشتوں کی مِشل ہیں۔

#### خوف ورجا كي عظمت

رِ جاکی اَصْل اور فضیات سے ہے کہ عُلَائے مَۃ بانیۃ انٹیڈین کو عَلَیْ اللہ النہیں کے نزدیک عظیم رِ جاوہ ہے جو عظیم خوف کے مُشابہ ہو، یعنی بناکو مُعْتَدِل رکھے اور دونوں مقاموں کے در میان کیمُتانیت پیدا کرے۔ لہذا صِفَاتِ خوف کے مُشابکہہ سے پیدا ہونے والاخوف ان کے دِلوں پر نُمایّاں ہو کر انہیں غُم میں مبتلا کر دیتا ہے ،اس کے بعد عظیم رِ جا ظاہِر ہوتی ہے جو اَخلاقِ لطیفہ کے مُشابکہ ہے کے ساتھ ساتھ انہیں راحَت و سُگُون سے بھی نوازتی ہے۔ اسی طرح جب ان کے دِلوں پر کوئی ایباخوف طاری ہوتا ہے کہ جس سے وہ بارگاور بُوبِیَّت سے ڈر کر بھاگئے لگیں تو اس کے ساتھ ہی رِ جا ان پر ظاہِر ہوجاتی ہے جس سے ان کے دِل بارگاور بُوبِیَّت سے مَانُوس ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کی صِفَات میں اِعْتِدال رہتا ہے اور صِفاتِ باری تعالیٰ کے سی معنیٰ کامُشاہدہ کرنے جاتے ہیں اور اس طرح ان کی صِفَات میں اِعْتِدال رہتا ہے اور صِفاتِ باری تعالیٰ کے سی معنیٰ کامُشاہدہ کرنے

المحالة المحالة العلمية (الاساسان) والمحالة المحالة ال

سے ان کے مقامات میں بھی کیسَائیت قائم رہتی ہے، کیونکہ ذاتِ باری تعالیٰ کامقام اِسْتِوا اُ کائل ہے۔ چنانچہ ان کے دل خوف ورِ جائے در میان ترازو کے اس کانٹے کی مِثل ہو جاتے ہیں جو دو پلڑوں کے در میان ہوتا ہے یا یہ اس پر ندے کی طرح ہو جاتے ہیں جس کا جشم دلو پر وں کے در میان سیدھا ہوتا ہے۔ اس کیفیقت کا سبَب مُشابَدہ وَصْف اور ظُہُورِ آزمائش وانعامات کا تقاضا پیدا ہونا ہے۔ پھر خوف رِ جاکو اٹھالیتا ہے اور رِ جاخوف برغالِب آ جاتی ہے اور اس طرح یہ دونوں قلب کی وُسْعَت وقوت میں جارِی ہو کرغائِب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ گلُب کی وُسْعَت اور قُدْرَت اللّٰه عَدَّوَجُلُ کی پیدا کر دہ ہوتی ہے۔

#### دل كامنفر د هونا الم

دُومعنوں کی وجہ سے دل کا اِرادہ مُنْفَرِ دہو جاتا ہے، وہ یکنا ذات کے مُشاہَدے میں مَصروف رہتا ہے اور اس طرح اس پر بھی وُہی حَمُّم لگا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ الله عَوَّدَ جَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: تیری ہی مَد وسے شرسے بِختا ہوں، تیری ہی مَد وسے بات کر تاہے اور تیری ہی مَد وسے کا فرمانِ عالیشان ہے: تیری ہی مَد وسے شرسے بِختا ہوں، تیری ہی مَد وسے بات کر تاہے اور تیری ہی مَد وسے آگے برُّھ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے الله عَدَّوَ جَلَّ کے مُشاہَدہ کی عَظمَت اور اس کے نَفاذِ عِلْم کا مُشاہَدہ کیا تو یہ وُعاما کُلی: اے الله عَدَّوَ جَلَّ الله عَدَّوَ جَلَّ الله عَدَّو جَلَّ کے سِواہِر چیز باطِل ہے۔ ®

ايما آپ صَفَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي حَالِ فَلَكَ بَعِد مَقَامٍ بَقَا پِاكر إِرشَّاد فرمايا، اس وَقْت آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي اللهُ عَوْدَ وَمِن عاليشان سَّاعَت فرمايا:

" ....... تفسیر خزائن العرفان میں سورہ آعراف کی آیت نمبر 54 کے تحت صدر الافاضل حضرتِ علامہ مولانا سید محمد تعیم
الدین مُر اد آبادی عَنَیْهُ نَصَهُ اللهِ انهَ او عَنیْهُ اللهِ الله

- 📆 ....... ابوداود، كتاب الجهاد، باب مايدعي عنداللقاء، ٣/٩٥ محديث: ٢٩٣٢ م، بدون: وبكاصول
  - 📆 ...... مسلم كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ، ص ٢٥٢ ، حديث : ٢٨٢
    - [7] ...... مسلم، كتاب الشعر، ص ١٢٣٨ مديث: ٢٢٥٢

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ فَ اللَّهِ عَلَيْهِا فَانٍ فَ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ فَ اللَّهِ عَلَيْهِا فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل (پ۲۷، الرحلن:۲۷،۲۱) ہے تمہارے رب کی ذات۔

اسی طرح ایک منتہور روایت میں ہے کہ الله عَدْوَجَلُ کا فرمان ہے: میری رَحْمَت آسان کی وُسْعَت میں ساسکتی ہے نہ زمین کی وُشعَت میں ، البتہ!میرے اس مومِن بندے کے دل میں یہ ساجاتی ہے <sup>©</sup>جو شکر گزار ، نَرْم مِز اج اور پُر سُنُون ہو تاہے۔ ا

### تفصيل مناسب نهيس الم

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ أَجَلَ حَفرت سَيِّرُنا شَيْخ ابُوطالِب تَى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَوى فرمات بين) جم في جو باتين إجمالي طور ير ذِ کُر کی ہیں اور جن باتوں کی طرف محُصْ اِشارہ کیاہے ان کی شُرْح وتفصیل بیان کر نامُناسِب نہیں۔

## [خضوع وخثوع كاخون سے تعلق ﷺ

سَلَف صَالِحِين رَحِمَهُ اللهُ النَّهِين ميں سے ايك بُزرگ فرماتے ہيں: مومِن كو خُستُوع ميں سكينہ سے براه کر اور خضوع میں عاجزی ہے بڑھ کر خُو بُصُورَت لِباس نہیں پہنایا گیا۔ بیہ خوف کے ڈو عَال ہیں جو آنبیائے كرام عَنْيْهِمُ السَّلَام كالباس اور عُلَمات مَن تَبْافيتين رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِ النَّه المُن كَي عَلامَت بين \_

### مومن کے دودل 🎘

حضرت سَيّدُ نالقمان دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه نِه السّيخ شهر اوے سے إرشًا و فرمايا: اے ميرے بينے! الله عَزّوَ جَلّ کااس فَدَر خوف رکھ کہ اس میں تجھے اس کی رَحْمَت کی اُیمید نہ ہو اور اس سے ایسی اُیمید رکھ کہ اس میں تواس کی خُفْیَہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو۔ پھر خو د ہی اس بات کی اِجہالی طور پر وَصَّاحَت کچھ یوں بیان کی کہ مومِن دلو دِلوں والا ہو تاہے ، ایک سے ڈر تاہے اور دوسرے سے اُمِّیدر کھتاہے۔ 🖱

- [7] .....الله عَوْدَ مَنْ كَارَحْمَت كے بندة مومِن كے قلّب مين سَانے سے مُر ادبيہ سے كه مومِن بندے كاول الله عَوْمَن يرايمان کے سَبَب اس کی مَحِبَّت و مَعْرفَت کو سَمَانے کی وُسْعَت رکھتا ہے۔ (اتعاف السادة المتقین، ۴۳۰/۸)
  - [7] ...... الزهد لاحمد بن حنبل ، زهد يوسف عليه السلام ، ص ١ ا ١ ، حديث ٢٣٠ م ، بتغير
    - [ الله الزهد لابن مبارك, باب ذكر رحمة الله ي ص ١٨ ا ٣ ، حديث: ١٩ ٩ ا ٣ ،

# ق ل كى و ضاحت يُ

مُر ادیہ ہے کہ مومِن کے یہ دُووَصْف دُومُشاہَدوں سے پیداہوتے ہیں کیونکہ مومِن قوّت، غَلَبہ، عربّت اور اِنتقام کی مِثْل خوف کے وَصْف سے بھی مُتَّصِف ہو تاہے۔ چنانچیہ،

بندہ جب ان صِفات کا مُشاہَدہ کر تاہے جن پر وہ اِیمان لایا ہو تاہے تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انہی صِفات کے فرایعے مَعْرِ فَتِ خُد اوندی حاصِل کر تاہے اور انہی صِفات کے مُشاہَدے سے ذاتِ باری تعالیٰ کی تَحْلِیوں کا اس پر ظُہُور ہو تاہے، جس کی مَعْرِ فَت حاصِل ہوتی ہے اس سے اُلْفَت بھی ہوتی ہے اور وہ اَخلاق والا، کَرَم ومہر بانی اور رَحْم ولُطف فرمانے والا بھی ہے۔

جب دل ان اَخلاق کامُشاہَدہ کرتا ہے جن پر اِیمان لایا ہوتا ہے تواس مُشاہَدے کے باعث اس میں رِجا پیدا ہو جاتی ہے اور یوں بندہ خوف ورِجا پیدا کرنے والے اَوصَاف کی وجہ سے ان اَوصَاف والا بن جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے دودل ہوں، ایک دل میں رِجا ہوتی ہے تو دوسرے میں خوف۔ یہ دونوں مُشاہَدے ایک ہی دل میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی دل کے دومتھام ہیں جوخوف ورِجا کے مُشاہَدے سے حاصِل ہوتے ہیں۔

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمِ مَ أَمَّلٌ حَصْرَت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب فَى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں) حضرت سَیِّدُنا لَقمان رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ کَ قُول کی بہی وَضَاحَت ہے اور یہ صَاحِبِ یقین مومِن کی صِفَت ہے۔ البتہ! صَاحِبِ خوف کی تَعَالَى عَنْه کے قول کی بہی وَضَاحَت ہے اور یہ صَاحِبِ یقین مومِن کی صِفَت ہے۔ البتہ! صَاحِبِ خوف کی تَوصیف اس حال سے کی جاتی ہے جو اس پر فالب ہو اور جس کا مُشاہَدہ اس پر قوِی ہو جبکہ رِجا بھی اس مَقام میں ہوتی ہے اور صَاحِبِ رِجا کی تَوصیف اس حال سے ہوتی ہے جو اس پر اس کے مُشاہَدے کی پنا پر غالب ہو میں ہوتی ہے اور صَاحِبِ رِجا کی تَوصیف اس حال سے ہوتی ہے جو اس پر اس کے مُشاہَدے کی پنا پر غالب ہو جبکہ اس میں خوف بھی شامِل ہو تا ہے۔ جس ذات کا خوف بندے پر طارِی ہو تا ہے اس کی حقیقت سے کوئی اقیف ہے۔ آگاہ ہے نہ جس ذات سے اُمِّیدر کھی جاتی ہے اس کی اِنتِہا سے کوئی واقیف ہے۔

### صديلق مارف اور مُقرب

صَاحِبِ بِقِین مُشاہَدہ کرنے والا مُقرَّب عالمِ دونوں حالوں میں اِعْتِدَ ال کی صِفَت سے مُتَّصِف ہو تاہے اور اسے دونوں اَوصَاف کی ٹیکسَاں مَعْرِفَت حاصِل ہوتی ہے۔ پھر اس پر کوئی ایک کامِل وَصْف اور کامِل حال غالِب آجاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کی مَعْرِفَت پالیتا ہے تو دونوں وَصْف اس میں شامِل ہو جاتے ہیں اور وہ صِدّیق کہلا تاہے، کیونکہ اس میں صِدْق کی صِفَت مُتحَقِق ہو جاتی ہے اور وہ مُعْلِص کہلانے سے بھی مُسْتغُنی ہو جاتا ہے۔ کہلا تاہے، کیونکہ اس میں صِدْق کی صِفَت مُتحَقِق ہو جاتا ہے اور اوہ مُعْلِص کہلانے سے بھی مُسْتغُنی ہو جاتا ہے۔ اس سے۔ پھر اسے عارِف کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہو اسٹے الْعِلْم ہو جاتا ہے اور اب اسے کے بعد اسے مُقرَّب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قُرْب کا مُشاہَدہ کر کے مَقامِ قُرْب پر فائز ہو جاتا ہے اور اب اسے عامِل (یعنی عِبَادَت گزار) کہلانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔

### کامل کی موجود گی میں غیر کامل کا تذکرہ ﷺ

صِدٌ بِق ،عارِف اور مُقرَّب بی کامِل نام اور کامِل آخوال ہیں جب ان کا تذکرہ ہو تو ان سے کم دَرَجَہ کے حال کے ذِکْر کی ضَرورت رہتی ہے نہ کسی وَصْف کو ذِکْر کرنے کی کوئی حاجَت۔ جیسا کہ صَاحِبِ خوف یاصَاحِبِ رِجاکوصِر ف خوف یاصِر ف رِجاوالا کہنا۔ اس لیے کہ اس میں دونوں اَوصَاف بَدرَ جَدُاتُمُ اِعْتِدَ اللّٰ کی عَالَت میں مَوجُود ہوتے ہیں۔ نیز اس لیے بھی کہ جب کسی بندے پر خوف ورِجا غالِب آتے ہیں تووہ اس کی گہرائیوں میں اُرَّر جاتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ عارِف یا مُقرَّب یاصِدٌ بِق ہے تو اس میں چاگر اَوصَاف میں اُرَّر جاتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ عارِف یا مُقرَّب یاصِدٌ بِن جا اور صَاحِبِ مَمَل بھی ہو تا ہے۔ جیسا کہ جب آپ کسی ہا شی کو پکاریں تو آپ کو اسے تُرشی یا عربی کہنے کی ضَرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہر ہے۔ جیسا کہ جب آپ کسی ہا شی کو پکاریں تو آپ کو اسے تُرشی یا عربی کہنے کی ضَرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہر ہے۔ جیسا کہ جب آپ کسی ہا شی کو پکاریں تو آپ کو اسے تُرشی یا عربی کہنے کی ضَرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہر ہا شی عربی بھی ہو تا ہے اور دُرشی بھی۔

لہذا جب آپ کسی کو اس کے کابل وَصْف کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کے باتی اُوصَاف بھی اس میں شامِل ہوتے ہیں یعنی جب آپ کسی کو حَسَنی یا حُسَینی کہتے ہیں تو اب اسے ہَاشی، فُرُشی یا عَلُوی کہنے کی ضَرورت نہیں اگر چہوہ ہَاشی، فُرُشی اور عَلُوی بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر حَسَنی یا حُسَینی لازِی طور پر ہَاشِی، فُرُشی اور عَلُوی بھی ہو گا۔ مگر جب آپ کسی کا عربی یا ہَاشی یا فُرشی یا عَلُوی ہونا بیان کرتے ہیں تو اس شخص کو آپ کی بیان کر دہ عَلامَت کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا کیونکہ مُمکِن ہے کہ وہ عَایَتِ نَسَب میں عَلُوی تو ہو مگر خُرشی نہ ہو اور عربی تو ہو مگر قُرُشی نہ ہو۔ اس لیے تو ہو مگر خُسینی نہ ہو، ہُرشی تو ہو مگر عَلُوی نہ ہو، قُرشی تو ہو مگر ہُرشی تو ہو مگر قُرشی نہ ہو اور عربی تو ہو مگر قُرشی نہ ہو۔ اس لیے اس پر وُہی وَصْف لازِم آئے گاجو آپ اس کے حَسَب ونَسَب کے مُتَعَلِّق جانتے ہیں۔

اسی طرح جب آپ کسی کاعارِف یا محبّ یا مُقرَّب یا صِدِّیق ہونا بیان کرتے ہیں تو یہ ایک کابل نام ہے اور ان تمام مُقامات میں کمال کا دَرَجہ رکھتا ہے جو تمام اَسباب کو شائل ہے۔ جیسا کہ آپ کا کسی کو حَسَنی کے نام ہے پکار ناتمام نَسَبوں کی شُرَ اَفَت پر فَوقیت رکھتا ہے۔

#### مقام مَغرِفَت كانصول اله

مَقامِ مَعْرِفَت عَينِ يقين اور مُشابَد وَ توحيد كے بغير وُرُشت نہيں، اس طرح كه مَقامِ يقين ميں كوئى نفسانى بات باقى رہے۔ بول يقين كے ذريع فَائِ نَفْس كے بعد بندہ رُوحانی اور توحيد كے بعد مُشابَدہ وَ قالِق كاكوئى وِ كھاوا باقى رہے۔ يول يقين كے ذريع فَائِ نَفْس كے بعد بندہ رُوحانی اور توحيد كے بعد مُشابَدہ فالِق كے وَقْت رَبّانی ہو جاتا ہے۔ اس ليے كه عارِف كو تمام آخوال ميں مُستعَفِّرَى ہونے كی وجہ سے كسى حال سے مَوسُوم كيا جاسكتا ہے نہ تمام مَقامات عُبُور كر جانے كی وجہ سے كسى الك مَقام كے ساتھ خاص كيا جاسكتا ہے۔

#### دولت عرفان كوظا بركرنامنع ب الله

عارِف کا حقیقی معنی و مقهوم ہیہ ہے کہ جس شخص کو مَعْرِفَت کی دولت عَطاکی جائے وہ فَصْل و شَرَف کے اِنْتِهائی دَرَجَہ پر فائز ہو، ویگر اَفراد کے نزدیک اس فَدَر اجنبی ہو کہ وہ اسے پہچانتے نہ ہوں، اگر اس نے اپنے عرفان کی دولت سے مالامال ہونے کو ان پر ظاہر کر دیایاوہ کسی طریقے سے اسے پہچان گئے تو یہ عارِف نہیں۔
کسی بُزرگ نے عارِف کے اَوصَاف بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا کہ عارِف وہ ہو تا ہے جو ہر شے کو جانے والا ہو مگر کوئی شے اسے جانے والی نہ ہو۔

ایک قول میں ہے کہ عارِف وہ ہے جو ظاہِر ہو مگر دِ کھائی نہ دے اور دِ کھائی دے مگر چھپاہو اہو۔ ایک قول کے مُطابِق اس کی حقیقت میہ ہے کہ وہ سب کو جانتا و پہچانتا ہو مگر کوئی اسے جانے نہ پہچانے کہ یہی اَوصَافِرَ بُوبِیَّت کا تقاضاہے کیونکہ وہ رُوحانی ورَ تانی ہے۔

## تين مقامات كى فاصيت 🖧

تین مقامات ایسے ہیں جن پر کسی مقام کو قیاس کیا جاسکتاہے نہ کوئی مقام ان کی میثل ہو سکتاہے، جس

نے ان پر کسی مقام کو قِیاس کیا اس نے غَلَطی کی اور جس نے ان میں سے کسی مَقام کی مُمَا ثَلَت اِ فَتِیار کی گویا اس نے مَقامِ نبوّت، مَقامِ مَعْرِفَت اور مَقامِ مُجُوبِیَّت کا دعویٰ کیا۔ یہ سب باتیں ہم نے **رکتاب الْمُحِیّیٰ م**یں مَقامِ مَبَّت کی شُرْح کرتے ہوئے بیان کر دی ہیں۔

یہ سب اہل خوف کے طریق اور عارِ فین کی جُملہ صِفات ہیں کیونکہ وہ سب قُرْب واقْتِرَاب کے دَرَجات میں بَاہَم مُحْتَلِف، مَقامِ تَقَرُّب و تَقَرِیب میں بَاہَم بُلَند تَر اور مَقامِ تَعَرُّف و تَعْرِیف میں بَاہَم رفیع ہیں۔ چنانچہ مُشاہَدین میں سے اہل یقین جو صِدِ یقین میں سے مُقرَّبین بھی ہیں اپنے مُشاہَدے پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے مَقامِ قُرْب سے اِقْرَاب، مَقامِ تَقَرُّب سے تَقْرِیب، مَقامِ تَعْرِیف سے تَعَرُّف اور مَقامِ اِیلاف سے تالیف ہے، اس لیے کہ ان کامقام قریب سے اقرب اور عالی سے اعلی ہے، یہی لوگ سابقین ہیں۔ اہل مَقامتِ یقین کے لیے مَقام قُرْب و تَقَرُّب اور مَقام حُبّ و تَحَبُّ کی اِبْتِدَاہے، نیز ان کے لیے مَقامِ تَالُف و تعریف بھی ہے اور یہی لوگ آبراد ہیں۔

## افضل ترين خوف الم

اہل خوف کاسب سے آفضل طریقہ وہ ہے جس میں خوف نَفْس میں سَر ایَت کر جائے، نفسانی خواہش کو خَمْ کر دے اور شہوات کی آگ کو بجھا دے۔ تو گویا مُجَاہِدے کا بوجھ ہَٹے جاتا ہے، رِیَاضَت کی مَشقّت کم ہو جاتی ہے، مَعْصِیَّت کی حَلاوَت خَمْ ہو جانے کی وجہ سے عِبَادَت کی حَلاوَت پائی جاتی ہے، نَفْس و مَعَلوق کے ساتھ اِنتشار خَمْ ہو جانے کی وجہ سے حَق کے ساتھ یکسوئی ملتی ہے، دل کے مُشاہِدے کی وجہ سے نَفْس کو اطبینان عاصِل ہو تاہے، باطنی صِدق وإخلاص کی وجہ سے زُہدورَضا کی نعتیں ظاہر ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد خوف دل میں قرار پکڑتا ہے اور اپنی حُدُود سے تَجَاوُز نہیں کر تا یعنی جن مَقامات کا ہم نے ذِکْر کیا ہے ان کی حُدُود سے آگے نہیں بڑھتا بلکہ بندے کو دائی حُزن و مَلال اور خُشوع گھیر لیتے ہیں۔ یہ ایک تُوٹے ہوئے دِل کا وَصُف اور اس بندے کا حال ہے جو اپنے پر ورد گار کی بار گاہ میں حاضِر ہو تا ہے تو وہ اس کی شِکسَتہ دِلی کو وُ ور فرمادیتا ہے اور یوں وہ ٹوٹے کے بعد پھر وُرُشت ہو جاتا ہے۔ کَشَفِ یقین ؛خوفِ اِلٰہی رکھنے والے عالم کے لیے مزید

اِنعام اور مُشائدَ وَ مُقرَّبِين مِيں مُتقلَّى كا باعث بنتا ہے تو وہ الله عَذْ وَجَلَّ كو اپنے قریب پاتا ہے اور وُہى اس كا مُظلُّوب بن جاتا ہے كيونكه اس كاشُار ان لو گوں ميں ہونے لگتا ہے جن كے دِل الله عَذْ وَجَلَّ كى خاطِر شِكَسْتَهُم مُوتے ہيں اور يوں وہ آھُلُ الله ميں ہے ہوجاتا ہے۔

## تذبذب كي مالت الم

(صَاحِبِ کِتَابِ اِمامِ اَجَلِّ حَضرت سَیِّدِنا شَیْخ ابُو طالِب کِی عَنَیْهِ دَحمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یاد رکھتے! مُحَلُوق کو نفسانی خواہش کی حَلاوَت سے دُوررکھنے اور اسے اس جانِب بڑھنے سے روکنے والی دُو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے یعنی خوف کا کڑوا گھونٹ حَلاوَتِ نَفْس پر غالِب آکر اسے برباد کر دیتا ہے یا حَلاوَتِ مَجبَّت غالِب آجائے تو طلاوَتِ نَفْس اس میں غَرَق ہو کر خَثُم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ان دونوں میں سے ایک بات بھی نہ پائی جائے تو بندہ دونوں حالتوں کے در میان تَذَہُنُ ب کا شِکار رہتا ہے۔ آئِلِ خوف کی طرف ہو گانہ آئِلِ مَجبَّت کے ساتھ، بلکہ مُتَربِّ وِ بن میں شُار ہوگا۔

### رحمتِ خداو ندى سب سے برى ہے گ

ایک خائف کی عَقَل خَمْم ہوگئ اور خوف اسے مَا يُوسى وَنَا يُمِيدِى کی طرف لے گيا توامير المومنين حضرت سيّدُنا على المرتضى كَهُ مَاللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَينِم في اس سے إرشَاد فرمايا: ميں تيرى جو عَالَت و كيور باہوں، يه كس وجہ سے ہوئى ہے؟ اس نے عَرَض کی: ميرے گناہ بَہُت بڑے ہيں۔ إرشَاد فرمايا: الله عَذْوَجَلُّ تجھ پر رَحْم فرمائ! الله عَذْوَجَلُّ كَى رَحْمَت تيرے گناہ اس سے بھى بڑے الله عَذْوَجَلُّ كَى رَحْمَت تيرے گناہ اس سے بھى بڑے ہوئى ہے۔ عَرَض كرنے لگا كه ميرے گناہ اس سے بھى بڑے ہیں، كوئى شے ان كا كقارہ نہيں بن سكتى۔ تو آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نے اِرشَاد فرمايا: تير الله عَذْوَجَلُّ كَى رَحْمَت سے مَا يُوس ہونا تيرے گناہوں سے بھى بڑا ہے۔

### خوف وہ کام کر تاہے جور جانہیں کرتی 🕵

خوف الله عَدَّوَجَلَّ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، جو مُریدین و عَابِدین کے دِلوں سے وہ باتیں بھی نِکال دیتا ہے جنہیں رِ جانہیں نِکال پاتی۔ چنانچہ وُہی دل اسے قبول کرتے ہیں جو زُبْد کی اِنتِہا پر فائز ہوں، توبہ کی حقیقت سے آگاہ ہوں اور سختی سے نَفْس کی نگر انی کرنے والے ہوں۔ بَسااَو قات الله عَذْوَجَلَّ اَثْلِ رِجاکے ساتھ مَجبَّت میں یہ سب کچھ کر دیتاہے حالائکہ متقام رِجاسے کَرَم اور حَیابِیداہوتے ہیں۔

## فون کے پانچ طبقات 🛞

خوف آئلِ خوف کے تمام مقامات کا ایک جامع نام ہے، اس کے پانچ طبقات ہیں اور ہر طبقے میں وَرْج ذيل تين مقام بين:

﴿1﴾ عنه خوف كا پبلامقام تقوىٰ ہے اور اس مقام میں مُتَّقِین، صَالِحِین اور عَامِلین ہوتے ہیں۔

﴿3﴾ المعنوف كاتيسر امتقام خَشِيَّت ہے اوريه مقام عَالِمِين، عَابِدِين اور مُحْسِنِين كے طَبْقَات كا ہے۔

﴿4﴾ ﷺ خوف كا جو تھامقام وَ جَل ہے اور بدذا كرين، هُ يُحبِتِين اور عَامِ فِين كا ہے۔

﴿5﴾ ﷺ خوف کا یا نجو ال مَقام اِشفاق ہے اور بیر حِیدِّیقین لیعنی شُہَد ااور مُدحِبِّین وخاص مُقَرَّدِین کامَقام ہے۔

#### خونِ الهي كيسا ہونا جائے؟ ﴿

ان سب حَفْرات كاخوف الله عَزَّوَ جَلَّ كَي خاطِر اس كى صِفات كى مَعْرِفَت يانے سے تعلَّق ركھتاہے جس كا سزاؤں کی وجہ سے آعمال کے مُشاہَدے سے کوئی تعلّق نہیں۔ جبیبا کہ مَرْوِی ہے کہ الله عَدْوَمَالْ نے حضرت سَيّدُ نا داود عَلَيْهِ السَّدَم كي طرف وَ حِي فرماني: احد داود! مجھ سے ڈرو! جیسے تم کس نُقْصَان پہنچانے والے دَرِنْدے سے ڈرتے ہو۔ (صَاحِبِ لِتابِ إِمامِ أَجَلَّ حضرت سَيِّدُ نا شُخ أَبُو طالِب كَى عَلَيْهِ رَحَهُ اللهِ انْقَدِي فرماتے ہيں كه) وَرِنْدے سے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی طافت و قوت کی وجہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے چېرے پرېيئېت ورُعب پاياجا تاہے۔

### خوف ورجا کے متعلق آخری ہاتیں 🕵

جب الله عَدَّوَ مَلَ الله رِجاكوابِ لُطف وكرّم سے مُشابَدے كى دولت عَطافرما تاہے، اپنى مهربانى اور خاص

[7] ...... حياة الحيوان، السبع، ٢٢/٢

المُعَادِّ الْحَدِينَةُ العَلْمِيةُ (مُسَانِينَةُ العَلْمِينَاءُ العَلْمِيةُ (مُسَانِينَةُ العَلْمِيةُ (مُسَانِينَةُ العَلْمِينَاءُ الْمُعِلِّينَاءُ الْعَلْمِيةُ (مُسَانِينَاءُ العَلْمُ الْمُعِلَّى الْمُعِلِّينَاءُ العَلْمُ الْمُعِلِّينَ (مُسَانِينَاءُ العَلْمُ الْمُعِلَّى الْعَلْمِيةُ (مُسَانِينَاءُ العَلْمُ الْمُعِلِّينَاءُ الْعَلْمُ عَلَيْمُ الْمُعِلِّينَاءُ الْعَلْمُ عَلِينَاءُ الْعَلْمُ الْمُعِلِّينَاءُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلِ

ہو تاہے جس کا ذِکْر عام لوگوں کے لیے مُناسِب نہیں۔وہ اپنی عَقْلوں سے اس کی حقیقت پاسکتے ہیں نہ ان کے لیے اسے واضح طور پر بیان کرنا دُرُشت ہے۔ ان کی طَلَب ان کی رِجا کے مُطابِق ہوتی ہے اور وہ اپنے

برور د گار سے ٹحشنِ ظَن رکھتے ہیں۔ انہیں جو انعامات حاصِل ہوتے ہیں انہیں ان کے سواکوئی اور بیان کر سکتا

ہے نہ ان کے سوا کوئی جان اور بہجان سکتاہے۔وہ سب باتیں اور انعامات بیہ ہیں:

الله عشق كى مَحبَّت بهرى باتيں مَعِثْق كى مَحبَّت بهرى باتيں مِنْ الله عَلَيْهِ وَيدار كاراز

پھر ان کے لیے صِفاتِ باری تعالیٰ کے مَعانی کی تَجَلَّی ظاہِر ہوتی ہے اور ان پر اَوصَافِ باری تعالیٰ کے مَعانی کا ظُہُور ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّ فِي ترجمهٔ كنز الايمان: توكى بى كونيس مَعْلُوم جو آنكه ك أَعُدُن \* (۱۲،السجدة:۱۷)

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُ نَا شَخ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں)اَ صحابِ بمین کے لیے اَفعال کی نعمتوں کا اِنْطَهَار ہو تاہے اور انہیں عَطاو مجنشش اور فَضْل وکرَم سے نو ازاجا تاہے۔

### خوف ورجا كابابم لزوم الم

حضرت سَیِدُنا یکی بن مُعاذ دَخههٔ اللهِ تَعالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جس نے رِجاکا دامَن تھاہے بغیر خوف سے الله عَدَّوَجَلَّ کی عِبَادَت کی وہ اَذکار کے سمندر میں غَرْق ہو جاتا ہے اور جس نے خوف کا دامَن نہ تھاما اور رِجاکی بنا پر عِبَادَت کی وہ و ھو کے و فریب کے جنگلوں میں سَر گَرْدَال رہتا ہے، مگر جس نے خوف ورِ جا دونوں کا

ي بايوان مقام: فوف المنظمة الم

دامن تھام کر عِبَاوَت کی وہ آذ کار کے راستے پر قائم رہتاہے۔

اسی طرح کا قول حضرت سیّدُنا مَکْ محول نسفی عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِى سے بھی مَنْقُول ہے مگر آپ دَحْمَةُ اللهِ اَنْقَالَ عَلَيْهِ مَانَ عَلَى اللهِ اَنْقَالَ عَلَيْهِ مَانَ عَلَيْهِ وَحَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتَ بِين:

ﷺ جس نے صِرف خوف کی وجہ سے الله عَدَّدَ مَن کی عِبَادَت کی وہ حَروری ﷺ ہے۔

الله عَذَوْجَنَّ كَى عِبَادَت كَى وه برف رِجاكَى وجه سے الله عَذَوْجَنَّ كَى عِبَادَت كَى وه مُر جَى ﷺ ہے۔

💝 🖚 جس نے صِرف مَحِبَّت کی وجہ سے الله عَدْدَ جَلَّ کی عِبَادَت کی وہ زِنْدِ اِن 🗝 ہے۔

🛞 🖚 کیکن جس نے عِبَادَت میں خوف، رِ جااور مَحبَّت تینوں کا دامَن تھامے ر کھاوہ مُوَتِّد ہے۔

والله مبكانة وتعالى أعلم



\*\*\*\*

صَلُّواعَلَى الْحَبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلى مُحَمَّى

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*

📆 ...... مُرجی سے مُر ادمُر جِئهُ فِرقہ ہے۔

[نن] ....... قوت القلوب کے ایک نسخ میں یہاں زِنْدِیق کی جگہ مجہوبیّہ فِرقے کے مُنْقَبِقٌ مَنْقُول ہے کہ جو باتیں توکرتے ہیں۔ مگراینے آئمال میں حُدُودِ ہاری تعالیٰ سے تَحَاوُز کرجاتے ہیں۔

تا ....... حَروری سے مُرادیہاں حَروریہ گروہ کے لوگ ہیں جنہیں خَوارِج بھی کہتے ہیں، انہوں نے امیر المومنین حضرت سَیِّدُ ناعلی المرتضٰی حَبَّمَاللهُ تَعَالَى مَنْهَ اللهُ تَعَالَى مَنْهَ اللهُ تَعَالَى مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ عَلَى المرتضٰی حَروریہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سبسے پہلے مَقامِ حَروراء پر پڑاؤکیا تھا۔



#### الملا مقاماتِ يقين ميں سے چھٹامقام کھ

#### مقام زُهُد كى شَرُح اور زاهِدين كے آخُوَال

#### زايدين بي عالم بين پھج

الله عَدَّدَ جَلَّ فَ قَارُون كَاذِكْر كرتے ہوئے زاہدین كو عُلَاكے نام سے پكارا چنانچہ إرشَاد فرمایا:

فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ مُعْقَالَ الَّذِينَ ترجمهٔ كنز الايمان: توابى قوم پر تكاابى آرائش ميل بوك

يُريْدُونَ الْحَلْوةَ النُّ نْيَالِكَيْتَ لَنَامِثُلُ مَلَّ وهجودنيا ي نِندَى عِلْتِ بِين سي طرح بم كو بجي الياملاجيا أُوتِي قَامُونُ لا إِنَّهُ كُنُ و حَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مِن لا مِن اسكار الفيب إدر بولوه جنهين النَّن أَوْنُواالْعِلْمَ وَيُلَكُمْ تَوَابُ اللهِ خَيْرُ لِمِن عَلَم ديا ميا خرابي موتمهاري الله كاثواب بهتر اس كے ليے المَن وَعَمِلَ صَالِحًا ﴿ وَلا يُكُفُّهُ إِلَّا الصَّبِرُونَ نَ جوايمان لائ اور انتقى كام كرے اوريه انہيں كو ملتا ہے جو

( پ ۲۰) القصص: ۲۹) ( پ

مَنْقُول ہے کہ یہاں اَہْل عِلم ہے مُر ادوہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیامیں زُہْد اپنایا۔

### زايدين كااجرو ثواب 🕵

زاہدین کے اَجَرُوتُواب کے مُتعلَّق إِرشَاد ہو تاہے:

أُولَيِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمُ مَّرَّتَ يُن بِمَاصَدُووا ترجمة كنزالايمان: ان كوان كا أَجْر دوبالادياجات كابرلمان کے صَبْر کا۔ (پ٠٠) القصص: ۵۴

(صَاحِب كِتاب إمام أَجَلٌ حضرت سَيّدُنا شَيْخ أبُوطالِب تَى عَنيهِ رَحمةُ اللهِ انقَدِى فرمات بين)اس آييتِ مُبارَكه كي تفسير میں بھی مَنْقُول ہے کہ ان لو گوں کو دو گنا آجَر دیا جائے گا جنہوں نے دنیامیں زُہْد اِخْتِیار کرنے پر صَبْر کیا۔

# فقيرول كوصبر پر فرشتول كاسلام 🕵

وَ الْمُلَيِّكَةُ يَنْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ قِنْ كُلِّ بَابِ ﴿ ترجمة كنز الايمان: اور فرشة بر درواز عسه ان پريه سوالم عَكَيْكُمْ بِمَاصَبَرُ تُمْ (پ١٠، الرعد: ٢٢،٢٣) كمة آئيل عُسَلامَتى بوتم پر تمهار ع مَبْر كابدله-

مَنْقُول ہے کہ یہاں بھی فَقُر پر صَبْر کرنامُر ادہے۔

## دنیاوی آرائش پر صبر کی فضیلت 💸 🕏

مذکوره دونوں آیاتِ مُبارَکه وُنیَاوِی لِدِّتوں سے منه مور کر صَبْر کا دامَن تھامنے پر شاہد ہیں۔ چنانچہ جب الله عَدَّوَ بَلَ مُنَ عُلَا نَے عُلَا الْحِدُمُ وَیَالِکُمْ مُتُوابُ اللّٰهِ عَدَّوَ بَلَا الْحِدُمُ وَیَالُکُمْ مُتُوابُ اللّٰهِ عَدَّوَ بَلَا اللّٰهِ عَدِّوَ بَلَا اللّٰهِ عَدِّوَ لِللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَدِّوَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَدِّوَ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ ال

ان پر مزید کَرَم ہوتا ہے اور کچھ یول تعریف سے نوازے جاتے ہیں: ﴿ يُوْتَوُنَ أَجْرَهُمُ صَّرَّتَ بَنِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### زاہد کے لیے دواجر ﷺ

زابد کے لیے گویاد اور اَجَرَ ہیں: ایک اس کے فَقُر پر صَبْر کرنے اور دوسر اُزُہد اِفْتیار کرنے کی بناپر۔ چنانچہ مَفُلُوکُ اَکُال فقیر کے لیے فَقُر کے پائے جانے اور زُہد کے نہ پائے جانے کی وجہ سے مال دار کے مُقَابِّلے میں ایک اَجَر ہے۔ اسی معنی پر وَلَالَت کرنے والی دُورِ وایات میں سے ایک میں ہے کہ اللّٰه عَدْوَجُلُ کے بیارے عبیب صَدَّ اللّٰه تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے اِرشَاد فرمایا: میری اُمَّت کے فقیر مال داروں سے 40 خریف پہلے جنّت میں داخِل ہوں گے۔ <sup>©</sup> جبکہ دوسری رِوایّت میں ہے کہ مومِن فقیر مال داروں سے 500 سال پہلے جنّت میں داخِل ہوں گے۔ <sup>©</sup> جبکہ دوسری رِوایّت میں ہے کہ مومِن فقیر مال داروں سے 500 سال پہلے جنّت

📆 ......ترمذي كتاب الزهد ، باب ماجاء ان فقراء . . . الخي ١٥٨/٢ مديث: ٢٣٦٢

میں داخِل ہوں گے۔ <sup>©</sup> چنانچہ جو زُہر کے پیکر فقیر حضرات نیکوکار مال داروں سے 500 سال پہلے جنّت میں داخِل ہوں گے ان کاشُار خواص اہل یقین فُقر ا میں ہو تا ہے۔ مگر وہ مومِن فقیر جو زابِد نہ ہو وہ اپنے فَقُر کی بنا پر امیر وں سے 40 خریف پہلے جنّت میں داخِل ہو گا کہ اس کاشُار عام فُقَر ا میں ہو تا ہے۔ اس طرح دونوں عَالَتُوں میں مال دار لوگ کم مَرَبَبہ ہوں گے اور دنیا میں ان کی مال داری کے سَبَب حاصِل متفام ومَربَبہ کی بناپر منام فُقر ا ان سے پہلے جنّت میں داخِل ہوں گے جبکہ عام دنیا دار مال دار لوگ جساب کے لیے کھڑے رہیں گے اور ان سے دولت کمانے اور خَرْج کرنے کے مُتَعَلِّق بوچھاجائے گا۔ جیسا کہ تیسری رواییَت میں ہے کہ سرورِ کائنات، فَخْرِ مَوجُودات صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: میں نے جنّت میں جھانکا تو اکثر جہنیوں کو فقیر پایا اور جہنم میں جھانکا تو اکثر جہنیوں کو مال دار پایا۔ <sup>©</sup> ایک روایَت میں اَلفاظ یوں ہیں: میں نے بوچھا: مال دار کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ انہیں ان کے (حِساب کِتاب کے) حصّے نے روک لیا ہے۔ <sup>©</sup>

### زايد فقيرول كامواخذه منه جو كا ﷺ

الله عَدَّوَجَلَّ نے زاہِدِ فقیروں کو کھٹے سین کانام دیا اور ان سے (مُجِنَّت ومُطالَبہ وغیرہ کی) ہر راہ کو دُور فرماتے ہوئے ان کے مُنْعَلِّق اِرشَاد فرمایا:

وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِلُو نَ مَا ايْنُوقُونَ حَرَجٌ ترجه كنز الايبان: اور نه (كونَ حَنَ مِ)ان پر جنهي خَرْچ كا

(پ ۱۰ ۱) التوبة: ۱۱

مَقْدُور(طَاقَت) نه ہو\_

يهر إر شَاد فرمايا:

مَاعَلَى الْمُحْسِنِينِينَ مِن سَبِيرٍ لِلْ (ب١٠ التوبة: ٩١) ترجمة كنزالايمان: نيكى والون يركو لى راه نهين ـ

#### مال دارول كامواخذه جو كالم

اس کے بعد ان لو گوں پر نص بیان کی جن پر مجت اور مُطَالَبه ہے۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

- [7] ...... ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاءان فقراء . . . الخي ٥٨/٢ م حديث : ٢٣٢١
- [المسسبخاري] كتاب بدء الخلق باب ماجاء في صفة الجنة وإنها مخلوقة ، ٢ / ٠ ٩ ٣ مديث : ١ ٣٢٣ ، الاغنيآ و بدله النسآء
  - مسنداحمدى مسندعبدالله بن عمر وبن العاصى ٢/٢/ ٥٨٢ حديث: ٢٢٢٢
  - أنتم ......مسلم، كتاب الرقاق، باب اكثر اهل الجنة الفقراء. . . الخ، ص ١٢ ١ ١ محديث: ٢ ٢٣ ١ مفهوماً

المُعَمَّدُ وَمَعَ الْمُعَالِينَةُ العَلْمِيةُ (مُسَاسًا) وَمَعَ مُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُوعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَسَاعِلُوا مُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وعِمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعِمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ ومُعْمِعُ ومُعِمِعُ ومُعْمِعُ مُعْمِعُ ومُعْمِعُ ومُعْمِعُ ومُعْمِعُ ومُعْمِعُ ومُعْمِعُ ومُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِعْمِعُ مُعْمِعُ مُعِمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِ

اِنْكَ السَّبِيْلُ عَلَى الَّنِ يَنْ يَسْتَ ذِنُونَكَ ترجه أَكن الايمان: مُوَافَده (كِرُ) توان ہے جوتم ہے وقت م وَهُمْ اَغْنِيَاعُ مَن ضُوْابِ آَن يَكُونُوْ اَمَعَ رُحْمَت ما نَكتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں انہیں پند آیا کہ الْحَوَ الِفِ لارِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### احمال زايدين كامقام بي الم

الله عَدَّوَ جَلَّ كَ ورج ذيل فرمانِ عاليشان كى تاويل بهى اسى مفهوم پر وَلاكت كرتى ہے:

اِنَّاجَعَلْنَامَاعَكَى الْرَّرُضِ زِيْنَةً لَّهَ النَبُلُوهُمْ ترجهة كنز الايمان: بِ ثَكَ بَم نِ زِيْن كاستَار كيا بو يَهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مَنْقُول ہے کہ یہاں ﴿ آخسنُ عَمَلًا ﴾ ہے مُر اد آز مَن فی اللّٰ فیتا ہے یہی دنیا میں کون زیادہ زُہد اِحْتیار کئے ہے؟ گویا اِحسان زاہدین کا مقام ہے اور یہی یقین کی صِفَت بھی ہے۔ جیسا کہ سر ورکا کنات صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے اس کے مُتَعَلِّق عَرْض کی گئی تو آپ صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے اس کی یہی تفسیر بیان کی۔ چنانچہ مَرْوِی ہے کہ جب آپ صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے عَرَض کی گئی: مَا الْاِحْسَانُ ؟ اِحسان کیا ہے تو اِد شَاد فرمایا: اَنْ تَعَیْد الله کَانَگ تَرَاه۔ یعنی تو الله عَدْوَجَلُّ کی اس طرح عِبَادَت کرے گویا اسے دکھ رہا ہے۔ 

۵۔ جُن مُر ادبیہ ہے کہ یقین کے ساتھ عِبَادَت کرے اور یہی تو (ذاتِ حَن کا) مُشاہِدہ ہے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجُلٌ حَفرت سَيِّدُنا شِيَّ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللَّهِ القَّهِ عَ فرمات بين) ميرى زِنْدَ كَى كَيْ قَهُم ! زُهُد اہل اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَتِين بين جنهيں اللّه اللّهُ المَتِين بين جنهيں اللّه اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ لِكَ الْكِتُ لِا كَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُمَّى كِلْمُتَّقِيْنَ ترجمهٔ كنزالايهان: ووبُبَندرُ شَهِ يَتَاب (قرآن) كو فَى شكى كَ الْكِ الْكِتَ الْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(پ۱،البقرة: ۳،۲) سے ہاری راه میں اُٹھاکیں۔

<sup>[[] ......</sup>سسلم، كتاب الايمان, باب بيان الايمان والاسلام والاحسان... الخ، ص٢٣، حديث: ٩

المعالمة المنطقة المن

### ایک وہم اوراس کاازالہ 🐉

فرمانِ باری تعالی ﴿ تُولَّوُاوَّا عَیْنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّ مُعِحَزُنَّا اللَّ بَحِدُوْامَایُنَفِقُوْنَ ﴿ (۱۰، ۱۰ویه: ۹۲) ترجه کنز الایهان: اس پریوں واپس جائیں کہ ان کی آئھوں سے آنسوا بلتے ہوں اس غَم سے کہ خَرْجُ کا مَقَدُورنہ پایا۔ ﴾ سے وہ لوگ ولیل پکڑ سکتے ہیں جنہیں یہ وَہُم ہے کہ مال دار لوگ فقر اسے آفضل ہیں۔ گر وہ یہ نہیں جانتے کہ قر آن میں تکر بُر کرنے والوں کے نزدیک یہ آئیتِ مُبارَکہ فقر اے حال کے کمال میں اِضافے کا باعث ہے۔ اس لیے کہ ان کا شار مُحسِنِیْن میں ہوتا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالی ہے:

وَسَنَوْ بِیْ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿ (۱، البقر: ۵۸) ترجمهٔ کنزالایمان: اور قریب که نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔

یعنی حَقِّرَ رُبُوبِیَّت کے عظیم مُشامَرہ کی بناپر ان کے حُزن، ڈر اور کو تاہی کے خوف میں مزید اِضافہ ہوا گویا
وہ گناہ گار ہیں، مگر الله عَوْدَ عَلَی اَنْہُ حُسِنِیْنَ

مِنْ سَبِيْدِلِ لللهِ ١٠، الدولة: ١٩) ترجمة كنزالايمان: نيك والول يركو في راه نهيل -

نیز الله عَوْدَ عَلَ نے ان کے دُنیَاوِی مصیبتوں پر صَبْر کرنے اور دنیا کوئد مُوم جانے کی تعریف فرمائی کیونکہ ان کاروناد نیا کے فوت ہونے اور مال داری چاہنے کی بناپر نہ تھا بلکہ ان کا گزن فَقُر میں اِضافے کی طَلَب پر تھا تا کہ انہیں خَرْج کرنے کو بچھ ملے اور وہ اسے خَرْج کرے پھر فقیر ہو جائیں، اس طرح مال خَرْج کرنے سے دنیا میں ان کا فَقُر مزید بڑھ جائے، لہذاان کا گزن کَثْرَتِ اِنفاق اور حقیقی دُنیَاوِی فَقُر کے حُصُول پر تھا۔ یہ فُقَر اکی دوسری فضیات ہے جو انہیں فَقُر میں اِضافے کی وجہ سے حاصِل ہوئی نہ کہ مال جَعْ و ذخیر ہ

المعالم المدينة العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِّة العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِّة العلمية (مُسَامِين) المعالمية العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِّة العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِق العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِّة العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِق العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِّة العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِق العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِق العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِق العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِق العلمية (مُعَامِق العلم) والمُعَامِق العلمية (مُسَامِين) والمُعَامِق العلمية (مُعَامِق العلم) والمُعَامِق العلم العلم العلمية (مُعَامِق العلم) والمُعَامِق العلمية (مُعَامِق العلم) والمُعَامِق العلم العلم

کرنے کی بناپر ۔ آئلِ اِشِنْبَاط اور آئلِ قِکْر و دانِش کے نزدیک اس آیتِ مُبارَکہ سے فُقر اکو جو سب سے اعلیٰ فضیلت حاصِل ہوئی ہے وہ ان کا الله عَدَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے حال سے مُشَابَہَت اِخْتِیار کرناہے جبیباکہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْتَ لَا آجِلُ مَا آحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " ترجمة كنز الايمان: تم سے يہ جواب پائيں كه مير سے پاس

(پ۱۰،انتوبة:۹۲) کوئی چیز نہیں جس پر تنہیں سوار کروں۔

مَعْلُوم ہوا جو شخص اللہ عَذَوَجَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے (فَقُر میں)

زیادہ مُشَابِہ ہو گاوُہی اَفْضل ہے اور ایسا کیو کرنہ ہو کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: دنیا

میں مومِن کا تخفہ فَقُر ہے۔ (صَاحِبِ کِتَاب اِمامِ اَجَلِّ حضرت سَیِّدُنا شِیْ اَلله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ مَّی عَنَیْهِ وَمَعَهُ اللهِ اَنْفَعِ فرماتے ہیں) آپ

عَلَی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے فَقُر کومومِن کے لیے مُبارَک تحاکف میں سے ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ جبکہ ایک مشہور روایّت میں ہے کہ فَقُر مومِن کیلئے عُمرہ گھوڑے کے رُخمار پر پڑی لگام سے زیادہ خُو اِصُورَت ہے۔ ®

#### جنت میں سبسے آخر میں داخِل ہونے والے نبی اور صحافی ایکا

فَقُو حُضُور نبی پاک، صاحبِ لَوَلاک صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا إِخْتِيار كروه، أنبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كا فَعْنوار كروه، أنبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كالمربعد وينانيد، شيعار اور اعلى برگزيده صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّفُون اور أَصْفِيائِ عُظَام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام كاطر يقد كار ہے۔ چنانچہ، شيعار اور اعلی برگزیده میں جو نبی جنت مَرْوی ہے كہ مدينے كے تاجد ارصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشَاد فرمايا: سب سے آخر میں جو نبی جنت مَرْوی ہے كہ مدينے كے تاجد ارصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشَاد فرمايا: سب سے آخر میں جو نبی جنت

الزهدلابن مبارك, باب ماجاء في الفقر، ص ٩٩ محديث: ١٩٨ ٥

T ......فردوس الاخبار باب التاء ، ا / 6 · ۳ محديث: ٩ ٢٢١

تن .....مصنف ابن ابی شیبة ، کتاب الزهدی ما ذکر عن نبینا کی الزهد ، ۱۳۱/۸ مدیث ۲۶، بتغیر قلیل

میں داخِل ہوں گے وہ اپنی سَلْطَنَت کی وجہ سے (حضرت سِّیِرُنا) سلیمان بن داود (عَلَیْهِ السَّلَام) ہوں گے اور میرے صحابہ میں جو سب سے آخِر میں جنّت میں داخِل ہو گاوہ دنیا میں اپنی مال داری کی وجہ سے عبد الرحمٰن بن عوف ہوں گے۔ ﷺ میں رینگ کر (یا گھسَٹ کر) داخِل ہوتے دیکھا۔ ہوں گے۔ ا

# مهاجرين وابلِ صفه كي فضيلت رهيج

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَيْحُ الْوَطالِب مِّى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوى فرمات بين) بمين نهين مَعْلُوم كه أمَّت مِين مُهاجِرين و اَهُلِ صُفِّه كه دُو گر وهوں سے بڑھ كر بھى كوئى اَفْضل ہے، كيونكه الله عَوَّدَ جَلَّ ف ان سب كى تعريف فرمائى۔ چنانچه اِرشَاد فرمایا: ﴿ لِلْفُقَرَ آءِ الْهُ هُجِرِ بُنُ (ب٨٦، العشر:٨) توجه مُكنوالايهان: فقير بجرت كر فوالوں كے ليے والوں كے ليے والوں كے ليے جوراهِ فُدا مِين (وكے گئے۔ ﴾ اور دوسرے مَقام پر اِرشَاد فرمایا: ﴿ لِلْفُقَرَ آءِ الَّذِينَ اُحْدِرُو اَفِي سَمِينِ لِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

یباں دونوں آیاتِ مُبارَ کہ میں فَقُر کوان کے اَعمال یعنی ہجرت کرنے اور راہِ خُدامیں روکے جانے سے پہلے ذِکْر فرمایا اور الله عَدَّوَجَلَّ جے پیند فرماتا ہے اس کی تعریف اس چیز سے فرماتا ہے جس کی بنا پر اسے پیند فرماتا ہے اور کسی کو پیند کئے بغیر اس کی تعریف بھی نہیں فرماتا۔

فرمانِ باری تعالی ہے:

اس آیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ انہوں نے دنیا کے حُصُول میں صَبْر سے کام لیا۔

#### ر سولول کے ایس کھی

دُوجِهاں کے تاجور، سلطانِ بَح وبرَ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: عُلَمارَ سولوں كے امين ہيں جب تک كه دنيا ميں داخِل نه ہوں اور جب وہ دنيا ميں داخِل هوں تو اسپنے دين كے مُعَامَلِ ميں ان سے

تفسير غرائب القرآن (المعروف تفسير نيسابوري)، ٢٥ البقرة: ٣٢ ١ م ٢٢/١ المحروف تفسير نيسابوري)، ٢٥ البقرة: ٣٢٢/١

## الله كى بندے سے محبت 📆

توحيد ميں ستے نہيں۔ 🏵

آئلِ بَيْت سے مَرْوِی ایک روایت میں ہے کہ جب الله عَدَّوَجَلُّ کسی بندے کو پیند فرماتا ہے تواسے آزمائش میں مبتلا کر دیتاہے اور جب کسی سے حَد وَرَجَه مَحِبَّت فرما تاہے تواسے إِقْتِنَا سے نواز تاہے۔ عَرْض كى  $^{\circ}$ گئ:[قُتِنَا ہے کیامُر اد ہے؟ اِر شَاد فرمایا: اس کے اَبْل وعَیال باقی رہنے دیتا ہے نہ مال۔ $^{\circ}$ 

## الله كى بندے سے ناراضي اُلَحَٰ

أَلْ كِتَابِ سِي مَنْقُول مِ كَهِ اللهِ عَزْدَ جَلَّ فِي اللهِ عَزْدَ كَه جب میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں اور تومیری نَظر سے اس طرح کر جائے کہ میں تجھ پر د نیا اُنڈیل دوں۔

# تمام نيکيوں کاجامع عمَل 🕵

مَنْقُول ہے کہ دنیا میں زُہد اِخْتیار کرنے کے عِلاوہ کوئی بھی نیک عَمَل ایسانہیں جو تمام نیکیوں کا جامِع ہو۔

- [1] ......تنبيه الغافلين ، باب العمل بالعلم ، ص ٢٣٣ ، حديث : ١٨٣٨ ، بتغير قليل
  - [7] ......معجم اوسطى ١٤/٣ ا عديث ٨٠ ٥٣ م بتغير

نوادرالاصول، الاصل الخامس عشر والمائتان، ٢ / ٨٨٢ مديث: ١٩٩١ ، بتغير قليل

الله عند المساد والمساد المساد المساد والمائتان، ٢ / ٨٣ / عديث: • 9 • 1

الزهدلابنابيعاصم، ص110 محديث: ٢٨٨

[7] .....حلية الاولياء ، مقدمة المصنف ، ا / ٥٨ ، حديث : ٢ ٥ ، بتغير

الآحادوالمثاني لابن ابي عاصمي ١٥٥/٣م. حديث: ٩٩ ٢ ٢م بتغير

چنانچہ کسی صحابی کا قول ہے کہ ہم نے ہر قیثم کے نیک عمک کی پیروی کی مگر اُمُورِ آخِرَت میں دنیا میں زُہْد اپنانے سے بڑھ کر کوئی عمک نہیں دیکھا۔ <sup>©</sup>

کسی صحابی نے اوّلین تابعین رَحِمَهُمُ اللهُ النّهُ النّهُ النّهِ اللهُ النّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کے صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرّفِوان سے بڑھ کر عَمَل اور مُجابَدہ کرنے والے ہو مگر پھر بھی وہ تم سے بہتر تھے۔ عَرْض کی گئ: وہ کیسے ؟ فرمایا: وہ تم سے زیادہ دنیا میں زُبْد کا دامن تھاہے ہوئے تھے۔ ®

### سبسے زیادہ دین کی مدد گارشے گا

حضرت سَیِّدُ نالقمان رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی اپنے شہز اوے کو کی گئی وَصیتوں میں ہے: جان لو! وین پر سب سے زیادہ مَدَ و کرنے والی شے و نیامیں زُہْد اِخْتیار کرناہے۔®

## زہدسے حکمت پیدا ہوتی ہے گ

مَنْقُول ہے کہ جو دنیا میں 40 دن زُہر اِ خَتیار کرے اللہ عَدَّوَ جَلَّ اس کے دِل میں حِکْمَت کے چشمے پیدا فرما دیتا ہے ، پھر ان چشموں کو اس کی زبان سے جارِی فرمادیتا ہے۔®

ایک رِوایَت میں ہے: جب تم کس بندے کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور دنیا میں زُہْد کی دولت سے مالامال کیا گیا ہے: کیا گیا ہے: کیا گیا ہے: کیا گیا ہے: وَمَنْ یُوْتُ الْحِکْمَة فَقَلُ أُوْتِی خَارِ الْکَالُہ ہے: وَمَنْ یُوْتُ الْحِکْمَة فَقَلُ اُوْتِی خَارِ الْکَالُہ ہے: وَمَنْ یُوْتُ الْحِکْمَة فَقَلُ اُوْتِی خَارِ الْکَالُہ ہے: ترجمهٔ کنزالایمان: اور جے عِمْمَت ملی اسے بَہُت بَعِلائی ملی۔

(پ٣، البقرة: ٢٢٩)

- [] ......الزهد لابي داود، من اخبار ابي واقد، ص٣٢٢ عديث: ٣٨٥
- 📆 .....الزهدلابن المبارك, باب فضل ذكر الله، ص ١٤٣ ، حديث: ١٠٥
- [تم] ......الزهدلابن المبارك, باب فضل ذكر الله، ص ٢٤٦٣ مديث: ٩ ٥ ٠ ١ بتغير قليل
- تم ......الكامل في ضعفاء الرجال, ٢ /٥٣٣/ الرقم: ١٢٥٧ مبد الملك بن مهر ان الرفاعي بدون: وانطق بهالسانه حلية الاولياء ومحمد بن على الباقر ٢ ٢٣/٣ ، حديث: ٣٧٤٩ ، بتغير
  - [2] ......ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب الزهد في الدنيا ، ٢٢ / ٢ م ، حديث: ٩٠ ١ م ، بدون: صمتاً

## غم دنیا کی نخوست ایک

مذکورہ تمام باتیں روایات میں مَرْوِی ہیں۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ جس نے اس حال میں صَبْح کی کہ اسے د نیا کا غم لا حِن تھا تو 🐉 🖚 الله عَدَّوَءَ مَنَ اس کے مُعَامِلے کو مُنْتَشِد فرما دیتاہے 🗞 🖚 اس کے مال کو اس پر تجھیر دیتا ہے ﷺ ہے اس کے فَقُر کو اس کی آ تکھوں کے در میان لکھ دیتا ہے ﷺ و نیااس کے پاس اتنی ہی مِقْدَار میں آتی ہے جواس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔

### فكر آخرت كى بركت الم

البته! جو شخص اس حال میں صَبْح كرتاہے كه اسے آخِرَت كى فِكْر لاحِق ہوتى ہے تو الله عَدَّوَجَالَ اس کی فِکْروں کو یکسُو فرما دیتا ہے 🗞 🖚 اس کے مال کو اس پر جَمْع کر دیتا ہے 🗞 🖚 اس کے دِل میں غِنا ڈال دیتاہے اور 💸 🖚 دنیااس کے پاس ناک ر گڑتی ہوئی آتی ہے۔ $^{\oplus}$ 

اسی مفہوم میں فرمان باری تعالی ہے:

مَنْ كَانَيْرِيْكُ حَرْثُ الْأَخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي ترجمه كنزالايمان: جو آخِرت كي محتى عام اس ك لي حَرُ ثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ النَّ نْيَانُونْ تِهِ اس كى كيتى برهائين اورجودنياكى كيتى چاہے ہم اسے اسين ہے کچھ دیں گے اور آخِرت میں اس کا کچھ حِطبہ نہیں۔

مِنْهَاوَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٠

#### مَجُمُومُ الْقَلْبِ سِي مُرَادُ الْمِيْ

ایک روایت میں ہے کہ (صحابة کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان فرماتے ہیں) ہم نے عَرَض کی: یا دسول الله صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ! أَيُّ النَّاسِ حَيْدٌ ؟ يعنى كون لوك بهتر بين ؟ إرشَاد فرمايا: مَجْمُوهُ الْقَلْبِ صُدُّوقُ اللِّسَانِ ـ ہم نے عَرْض کی: یہ مَجْمُوْهُ الْقَلْبِ كون ہے؟ إرشَاد فرمایا: وہ صاف ستھر ااور پر ہیز گار شخص جس كے دِل مين وهوكا بونر مِلاوَث، حَسَد بونه سركشى - عَرْض كى كئ: يارسول الله صَدَّا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم! اسراه ير

<sup>[1] .....</sup>ابن ماجه يكتاب الزهدي باب الهم بالدنيا ي ٢٣/٣ محديث: ٥٠١ مي بتغير

کون ہے؟ اِرشَاد فرمایا: جو دنیا سے نَفْرَت اور آخِرَت سے مَحِبَّت رکھتا ہے۔ $^{\oplus}$ 

### مديث پاک سے ماخوذ تين باتيں ا

(صَاحِبِ كِتاب اِمامِ أَجَلَّ حضرت سَيْدُنا شَيْخ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القوِي فرماتے ہیں کداس حدیث پاک سے دَرْج ذیل تیں باتیں مَعْلُوم ہوتی ہیں)

﴿1﴾ ﴾ ہرشے اپنی ضِدے پہچانی جاتی ہے جیسا کہ اپنی مِثل سے بہچانی جاتی ہے چنانچہ نَفْرت کی ضِد مَحبَّت اور زُبْدِ کی ضِدرَغْبَت ہے۔

﴿ 2 ﴾ الله عنه برے لوگ وہ ہیں جو دنیا ہے تحبّت رکھتے ہیں اور بیر کہ دنیا کو مَرْغُوب جاننے والا اسے مَجُوب بھی جانتا ہے۔ ونیا کا حُصُول اور اس کی گُثرت ونیا میں رَغْبَت رکھنے کی عَلامَت ہے، ایسا كيوكرنه مو حالا لك حُضور نبي بإك، صاحب لولاك صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان ب: اگر توچاہتاہے کہ **الله** عَذَّوَجَلَّ تَحْجِهِ اپنا مُحَبُّوب بنالے تو دنیا میں زُہْر اپنالے۔<sup>®</sup> گویازُہْر اپنانا مَجَّتِ باری تعالیٰ کا سَبَب ہے کہ اس طرح زاہد الله عزَّ وَجَلَّ کا حبیب بن جاتا ہے۔ لہذا زُہُد کو سب سے أفضل حال ہو ناچاہئے کیو نکہ مَجبَّت سب سے اعلیٰ مَقام ہے۔

﴿ 3 ﴾ ﴿ كَ حِسْ فِي وَنِيا كُومَ أُغُوبِ جَانا يقينًا اس فِي خود كو الله عَدَّوَ جَلَّ كَي ناراضي كے ليے پيش كروياكه جس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ چنانچہ دنیا کو مَحْبُوب رکھنے والے پر الله عَزَّدَ جَلَّ ناراض ہو تاہے۔

### زايدول كاجرو ثواب 🕵

حضرت سیدنا ابو محمد سَبْل تشرّی عَدَیهِ دَحمهُ اللهِ القوی فرماتے ہیں کہ اینے تمام نیک اعمال کو زاہدوں کے مِيزان ميں ڈال دوتو بھی ان کے زُہْد کا تواب زیادہ ہو گا۔ مزید فرماتے ہیں: بروزِ قِیامَت عابِدین رَحِمَهُ مَاللّهُ النّهُ النّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عُلَمات كرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام ك ترازو ميں مول ك اور عُلَمات كرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام رابدين رَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ المُدين

آ ......ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، ١٩٤٥م، حديث: ٢١٦م

شعب الايمان، باب في حفظ اللسان، ١٠٥/ ٢٠٥٠ عديث: ٠٠٨ م

📆 ......ابن ماجه، كتاب الزهدي باب الزهدفي الدنيا، ٢٢/٣ م حديث: ٢٠١٣ م بتغير

کے ترازومیں ہوں گے، لہذادنیا کو مَحْبُوب جاننے والا کوئی بھی شخص ہر گز مَجِنَّتِ باری تعالیٰ کی خواہش نہ رکھے گاکیو تکہ الله عَذَّوَ جَلَّ دنیا کی مَحِبَّت کو پیند نہیں فرما تا۔

### دنيا اور دنيا دارجهني يس ا

میٹھے میٹھے آ قا، تَی مَد نی مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عِبْرَت نشان ہے: الله عَوْدَ جَلَّ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے اس کی جانب (رَحْمَت بھری نِگاہ ہے) نہیں دیکھا۔ ﷺ بلکہ (بروز قیامَت) اس سے اِرشَاد فرمائے گا: اے بے وَقَعَت شے چُپ ہو جا! تو اور تیرے چاہنے والے (یعنی دنیادار) جہنمی ہیں۔

ایک روایّت میں ہے کہ الله عَدَّ وَجَلَّ بروزِ قِیامَت دنیا کے مُنتَعَیِّق اِرشَاد فرمائے گا:ان میں سے جو میرے لیے ہے اسے الگ کرلواور باقی سب کو جہتم میں بھینک دو۔ <sup>©</sup>

## دنياوما فيهاسب ملعون ہے ﷺ

الله عَذْوَجَلَّ كَ بِيارِ مِ حَبِيبِ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عِبْرَت نشان ہے: الله كَ فِرَ اور اس جبسى چيز ول كے علاوہ دنيا اور جو يجھ اس ميں ہے، سب مَلْعُون ہے۔ اُ

## دنيا بليس كي ما نند ب

الله عَدَّوَ جَلَّ كَ مَحْبُوب، دانائے غُيوب صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافْر مانِ عاليشان ہے: دنيا إبليس كى مَانِنْد ہے جسے الله عَدُو جَلَّ نے بُعد (يعنی ابنی رَحْمَت ہے وُور کرنے) اور لعنت کے لیے پیدا فرمایا تا کہ اسے اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہلاک کرے۔ فریعے دوسروں کو ہلاک کرے۔

- [۲] ......شعب الايمان, باب في الزهدوقصر الامل, ۳۳۸/2 حديث: • ۵ ۱ موسوعة ابن ابني الدنيا, کتاب ذم الدنيا, ۳۵/۵ حديث: ۴
- تا ......موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ١٥٠٥ محديث: ٢ ، بتغير قليل
- مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، كلام عبادة بن الصامت ، ٢٠٢٨ ، حديث: ١
- تر مذى كتاب الزهد ، باب ماجاء فى هوان الدنيا على الله ، ١٣٣/٣ ، حديث: ٢٣٢٩ المحديث: ٢٣٢٩ المحديث: ٢٣٢٩ المحديث: ٢٠١١ م

### دنیاایک مردار ہے اور شیطان ایک تنا 🛞

کسی صَاحِبِ مَشْف بزرگ نے دنیا کے مُشاہَدے کا حال کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ میں نے دنیا کو مُر دار
کی شکل میں اور شیطان کو سُتے کی شکل میں یوں دیکھا کہ وہ دنیاسے چپکا ہوا تھا۔ پھر میں نے یہ ندِ اسنی: تو
میرے کُتُوں میں سے ایک کُتَّا ہے اور یہ مُر دَار میری مخلوق میں سے ہے جسے میں نے اپنی مخلوق میں سے تیرا
حصہ قرار دیاہے، اب جو تجھ سے اس مُعَامِلُے میں جھگڑا کرے گامیں تجھے اس پر مُسلَّظ کر دوں گا۔

(صَاحِبِ بَتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُ ناشِحُ ابُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحَةُ اللَّهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) مَعْلُوم ہوا دنیا شیطان کا گھر ہے، اب جو دنیا کے جس قَدَر حصّے پر قُدَرَت پائے گاشیطان اسی قَدَر اس پرمُسلَّط ہو گا۔

#### دنیا صرف دنیا دارول کو نوازتی ہے ﷺ

کسی ولی کو دنیاا یک عورت کی شکل میں دِ کھائی گئی توانہوں نے دیکھا کہ مخلوق کے ہاتھ دنیا کی جانب پھلے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں پر پچھ ڈال رہی ہے اور اس کے پاس سے گزرنے والے (زاہدین کے) ایک گروہ کو دیکھا جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ انہیں پچھ نہیں دے رہی تھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عَرَض کی: وہ کیا شے ڈال رہی تھی؟ اِرشَاد فرمایا: وہ کوئی لڈت سے بھر پور شے تھی۔

### دنیا سے نفرت پیدا کرنے کاطریقہ 🛞

حضرت سَیِّدُ نا مَعْرُوف عِجْلی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْمِلِی کو د نیا ایک الیی بوڑھی عورت کی شکل میں د کھائی گئی جو سیاہ و سفید بالوں والی تھی اور بُڑ بُڑار ہی تھی، نیز اس نے مُٹ مُختَلِف ر نگوں سے چبرے کو سجار کھا تھا(یعن خوب میک اپ و سفید بالوں والی تھی اور بُڑ بُڑار ہی تھی، نیز اس نے مُٹ مُختَلِف ر نگوں سے چبرے کو سجار کھا تھا(یعن خوب میک اپ وہ بولی: میک اپ میل نے (اسے دیکھ کر) الله عَدَّدَ جَلَّ سے پناہ طَلَب کی تو وہ بولی: اگر تم واقعی مجھ سے جان چھڑ اکر الله عَدَّدَ جَلَّ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو دِرْ ہَم سے نَفْرَت کرو۔

### ر وزقیامت دنیا کی التجا ﷺ

سر ورِ کائنات، فَخْرِ مَوجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليتان ہے: الله عَدَّ وَجَلَّ نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے وہ آسمان وزمین کے در میان تھر کی ہوئی ہے، وہ اس کی جانب دیکھاہی نہیں۔ بروز

قِیامَت دنیاعَرُض کرے گی: اے میرے پرورد گار! آج تو مجھے اپنے کسی ادنیٰ دَرَجے کے وَلی کا حِطّہ قرار دیامت دنیامیں ان کے لیے دنیامیں ان کے لیے کی باز منبیل کیا تو کیا آج ان کے لیے کی پند نہیں کیا تو کیا آج ان کے لیے پند نہیں کیا تو کیا آج ان کے لیے پند کروں گا؟ ©

گھٹیاول کی پیند <sup>ا</sup> گھ

سَلَف صَالِحِین رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِین میں سے کسی کا فرمان ہے کہ وُ نیا اِنتہائی گھٹیا ہے اور اس سے زیادہ گھٹیاوہ ول ہے جواسے پیند کرتاہے۔

رنيا كے كتے اللہ

امیر المومنین حضرت سَیْدُ ناعلی المرتضی کَنَّمَ اللهُ تَعَالْ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ سے مَرْ وِی ہے کہ دنیا ایک مُر دار ہے، لہٰذاجواس کی خواہش کرے اسے جاہے کہ کُتُوں کی مُزَاحَمَت پر صَبْر کرے۔®

### مال داروں سے میل جول کھے

حضرت سَیِّدُنامو کی عَلَیْهِ السَّلَام سے مَنْقُول باتوں میں ہے: اگر تو فقیر سے اس طرح نہ ملے جس طرح مال دار سے ماتا ہے تو میں نے مختبے جتنے عُلُوم سکھائے ہیں انہیں مٹی سَلّے وَفُن کر دے، جب کسی فقیر کو اپنی طرف آتے دیکھو تو اسے مَرْحَبا کہو کہ بیہ نیک لوگوں کا شِعَار ہے اور جب کسی مال دار کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو: (لگتاہے) کسی گناہ کی سز اجلد ہی مل گئی ہے۔ ج

### اخبار داودي المنظل

(صَاحِبِ كِتاب إمامٍ أَجَلٌ حضرت سَيِّدُ ناشِخ ابُوطالِب تَمْ عَلَيْهِ زَحَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) ہمارے إمام (يعنى دادامُر شِد)

ت ......شعب الایمان, باب فی الزهدوقصر الامل, ۳۳۸/۷ مدیث: • • ۵ • ۱ مختصر آ موسوعة ابن ابی الدنیا کتاب ذم الدنیا ۳۵/۵ محدیث: • ۲م مختصر آ

[7] .....حلية الاولياء, يوسف بن اسباط, ٨ / ٢٠ محديث: ١٢١ م بتغير قليل

ت السلم المام المام كعب الاحبان ٢/٣١ مديث: ١ ١ كك بتغير

آت] ......حلية الاولياء، كعب الاحبار، ٢/٥، حديث: ١ ٢٢١، بتقدم وتاخر

حضرت سیّدُ نا ابو محمد سَهُل نُشْرَى عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى سے مَنْقُول ہے کہ کسی عالم نے ہم سے حضرت سیّدُ نا داود عَلَيْهِ السَّلَام کی بیر وایّت بیان کی: میں نے (اپنے مَحَبُوب) محمد (مصطفی حَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم) کو ابنی خاطِر بید افر ما یا اور آدم کو ان کی خاطِر اور باقی سب کچھ اولا وِ آدَم کی خاطِر بید افر مایا۔ لہٰذا ان میں سے جو شخص اُس شے میں مَشْغُول ہو تا ہے جسے میں نے اس کے لیے بید افر مایا ہے تو میں اس شے کو ججاب بنا دیتا ہوں جو اسے مجھ تک جہنچنے سے روکتی ہے مگر ان میں سے جو شخص میری یاد میں مَشْغُول ہو تا ہے میں ہر اس شے کو اس کی جانِب ہائک ویتا ہوں جو میں نے اس کے لیے بید افر مائی ہے۔

### فرمانِ داودي السي

حضرت سَیِدُ ناداود عَدَیهِ السَّلَام فرمایا کرتے که اِبْتِدَا میں صِدِیْقین دَحِمَهُمُ اللهُ المُیهِ ن نے الله عَدَّوَ جَلَّ سے دنیا طَلَب کی توالله عَدَّوَجَلَّ نے عَطانه فرمائی اور جب وہ اپنے آخوال پر غالب آگئے توان پر دنیا پیش کی مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔

### دنیا کاسبسے بڑانام پھ

حضرت سَيْدُ ناعيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَام ونياسے فرماياكرتے: اے خِنْزِيره! مجھ سے دُورره۔

حضرت سیّدُنایزید بن مَیْسَرَه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیه جو که عُلَمائ شام میں سے ہیں، سے بھی ایساہی ایک قول مَرْوِی ہے، آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیه فرماتے ہیں: ہمارے مشاکُن ونیا کو خِنْزِیرہ کہا کرتے تھے، اگر انہیں اس نام سے بھی بُر اکوئی نام مَعْلُوم ہو تا تو یقیناً وہ دنیا کو اسی نام سے یاد کرتے۔

مزید فرماتے ہیں کہ جب دنیاان میں سے کسی کی طرف مُتَوجّه ہوتی تووہ اس سے فرماتے:

اے بنزیرہ!ہم سے دُوررہ!ہمیں تمہاری کوئی حاجَت نہیں، ہم توا پے مَعَبُود کو پہچان چکے ہیں۔ یعنی ہم نے تیری آزمائش کے ذریعے اپنے پر وروگار کی پہچان حاصِل کرلی ہے تاکہ وہ ہمیں دیکھے کہ ہم تجھ میں رہتے ہوئے دُہد پر کسے عمل پیراہیں اور کس طرح اپنے رب کو تجھ پر ترجے دیتے ہیں؟

اللہ عَدْوَ جَلْ تجھ پر کس قَدْر ناراض ہے، البندااس مُعَاسَلَم میں ہم بھی این رہے کہ اللہ عَدْوَ جَل تجھ پر کس قَدْر ناراض ہے، البندااس مُعَاسَلَم میں ہم بھی این رہے گھونے اللہ عَدْوَ جَل ہے۔

اور ہم نے اپنے رب کے سواہر شے سے منہ موڑلیا ہے۔ اور ہم نے اپنے رب کے سواہر شے سے منہ موڑلیا ہے۔

### بزر گانِ دین مالِ ملال بھی قبول نه فرماتے 💸

حضرت سَیِدُناحسن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه اینے مشاکُح کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو مالِ عَلال پیش کیا جاتا اور عَرَض کی جاتی کہ اسے لے لیجئے اور اپنی حاجات سے مُسْتَغُنِی ہو جائیے تو اِرشَاد فرماتے: مجھے اس کی کوئی حاجَت نہیں بلکہ مجھے ڈرہے کہ یہ میرے دِل کوخر اب کردے گا۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ آجَلٌ حضرت سَيِّدُ ناشَخ ابُوطالِب تَى عَلَيْهِ دَحمةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں) یہ وہ لوگ تھے جن کا دِل صالِح تھا، انہوں نے اپنے دِل کی خوب دکیھ بھال کی کیونکہ انہیں اس کے بدّل جانے کا خوف لاحِق تھا۔

### دنيا كي قيمت الم

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: تم میں سے کون اسے ایک دِرَ تَهَم کے بدلے لینا چاہے گا؟ (راوی فرماتے ہیں) ہم نے عَرْض کی: ہم میں سے کوئی بھی اسے لینا نہ چاہے گا، کھلایہ بھی کسی شے کے مُساوِی ہو سکتا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: جس قَدَّر تمہارے نزدیک بیہ حقیر ہے دنیا اس سے بڑھ کر الله عَدَّوَجُلُ کے نزدیک حقیر ہے۔ ® بڑھ کر الله عَدَّوَجُلُ کے نزدیک حقیر ہے۔ ®

ترمذي كتاب الزهد باب ماجاء في هوان الدنياعلي الله ١٣٣/٢ ، حديث ٢٣٢٨ ، بتغير

ت السسسسلم، كتاب الزهدوالرقائق، ص ١٥٨٢ محديث: ٢٩٥٧ م بتغير قليل

<sup>📆 .....</sup>سسلم، كتاب الزهدوالرقائق، ص ١٥٨٢ محديث: ٢٩٥٧ م بتغير

#### ونيا كاوزن كم

دنیا کے انتہائی قلیل و بے وَقَعَت ہونے کے مُتَعَلَّق الله عَدَّوَ جَلَّ کے مَجوب، دانا نے غُیوب صَلَّ الله تَعَالَ علی مِنا کے ایک پَر جتنا بھی ہو تا تووہ علیٰ ایک و نیاکا وَزُن مِچھر کے ایک پَر جتنا بھی ہو تا تووہ کسی کا فِر کو بھی اس سے ایک قطرہ یانی کانہ پلا تا۔ <sup>®</sup>

## دنیا بول و براز کی مثل ہے ﷺ

دنیا کے بدبودار ہونے اور دنیاداروں پر اس کے بدلنے کے مُتَکُلُق ایک اَعرابی کو الله عَدْوَجَلُّ کے پیارے حبیب صَلَّ الله تَعَالْ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیا کھائی رہے ہو؟ اور کیا تم بول وبراز نہیں کرتے؟ عَرْض کی: یقیناً ویکھتے ہیں۔ اِرشَاد فرمایا: یہ کیا بَن جاتا ہے؟ عَرْض کی: یا دسول الله صَلَّ الله صَلَّ الله عَنَدِ وَالِهِ وَسَلَّم اِیہ وَسِلَم الله صَلَّ الله سَلَّه تَعَالْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اِیہ وَ بھی بنتا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ اِرشَاد فرمایا: کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر کے پچھواڑے میں (فَضَائِ حَاجَت کے لیے) بیٹھتا ہے تو اس کی بدئو کی وجہ سے اپنا ہاتھ ناک پر رکھ لیتا ہے؟ عَرْض کی: جی! ایسا ہی ہے۔ اِرشَاد فرمایا: الله عَدْوَجَلُّ نے دنیا کو اس شے کی مِثل قرار دیا ہے جو انسان کے پیٹ سے نکات ہے۔ ®

<sup>[</sup>۲] ......ابن ماجه ، کتاب الزهد ، باب مثل الدنیا ، ۲۵/۳ محدیث: ۱۱۹ م، بتغیر قلیل معجم کبیر ، ۲۱/۱۵ محدیث: ۵۸۳

آآ .......سننداحمد، حديث الضحاك بن سفيان، ١/٥ / ٣٣، حديث: ١٥٤٣٤ م. بتغير الزهد لابن المبارك، باب توبة داو دوذكر الانبياء، ص ١٩٩ م حديث: ١٩٣٨ م. بتغير

جب گوشت خراب ہو جائے اور بد بو دار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں: مَتَعَ اللَّحْمُ یعنی گوشت خراب ہو کر بد بو دار ہو گیاہے۔(یعنی دُنیَاوِی زِنْدَ گی بد بو دار مُر داریابول و بَراز کی طرح ہے)

### زين پرسبسے پېلا كام گ

حضرت سیّدنا حسن دَخهةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين كه جب حضرت سیّدنا آوَم عَلى دَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوهُ وَالسَّلَامِ انہوں نے بين كياكہ انہيں حَدَث لاحِق ہوا (يعن انہوں نے قضائے نمين پر تشريف لائے توسب سے پہلاكام انہوں نے يہى كياكہ انہيں حَدَث لاحِق ہوا (يعن انہوں نے قضائے حاجَت كى)۔ حضرت سیّدنا ابن عبّاس دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ السَّدَم نَدُوى ہے كہ جب حضرت سیّدنا آوَم عَلَيْهِ السَّدَم نے اپنے جشم سے خارج ہونے والی شے كی طرف ديكھا اور اس كى بَد بُونا گوار گزرى تو غمز دہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا جبر ائيل امين عَلَيْهِ السَّدَم نے ان سے عَرْض كى: يہ بَد بُو آپ كى تَغْرِش كى ہے۔

### دنياايك بيت الخلام

اہل عَقْل و دانِش نے د نیا کا مُشاہَدہ بَیْتُ الْحَلَا کی شکل میں کیا، وہ اس میں ضَرور تاً داخِل ہوتے ہیں، لہذا آپ بھی بَیْتُ الْحَلَاسے جس قدر مُسْتَغْنِی رہیں، بہتر ہے۔ جبکہ بعض آبُلِ عَقْل و دانِش نے د نیا کو مُر دار کی شکل میں دیکھاتو بَہْت تھوڑااس میں سے لیالہٰدا آپ بھی اس مُر دار میں سے تھوڑاہی لیس تو بہتر ہو گا۔

### اے ابن آدم! کے چاہتا ہے؟ ایک

حضرت سَیِدُ ناوَهُبْ بِن هُنَیِّه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کِتاب میں پڑھا:اے ابن آدَم!اگر تو مجھے چاہتاہے تو دنیا چھوڑ دہے اور اگر تو دنیا کو چاہتاہے تو تیری مَشَقَّت طویل ہو جائے گ۔  $^{\oplus}$ 

## فالق ضروری ہے یا مخلوق؟ ﷺ

سی آسانی کِتاب میں ہے کہ اے ابن آدَم! میں تیرے لیے لازِم وضَر وری ہوں، لہذا ہر گز مجھ پر اپنی دیگر ضَر وری چیزوں کو ترجیح نہ دینا۔ ®

- [] .......تاريخ بغداد، ٢٣٣/٢، الرقم: ٢١٤ محمد بن الحسين، بتغير
- 📆 ....... تاريخ بغداد، ٢ / ٢٣٣ م الرقم: ٢ ١ ٤: محمد بن الحسين ، بتغير

# زيين كس كى فادم ہے؟ اُل

الله عَدَّوَجَلَّ كَى خَبري دين وين والول ميں سے كسى كا قول ہے كہ الله عَدَّوَجَلَّ نے دنيا كى جانِب وَحِى فرما كى: اس كى خِدْ مَت كرے۔  $^{\oplus}$ 

#### ز مین کروی بھی ہے اور میٹھی بھی ﷺ

ایک روایّت میں ہے کہ الله عَزْوَجَلَّ نے دنیا کی جانب وَحِی فرمائی: میرے اَوْلِیا کے لیے کڑوی بن جا یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں کو مَرْعُوب جاننے لگیں جو میرے پاس ہیں اور میرے وشمنوں کے لیے میٹھی بن جا یہاں تک کہ وہ میری ملاقات کونالپند جاننے لگیں۔ \*\*

#### فدااسے ہی ملتا ہے جواسے ملنا چاہے گھ

اُمُّ المومنین حضرت سَیِدَ تُناعاکشه صِدّیقه دَخِیَ اللهُ تَعَالیْ عَنْها سے مَرْوِی ہے کہ جوالله عَدَّوَجَلَّ سے ملنا پیند کر تا ہے الله عَدَّوَجَلَّ سے ملنا پیند نہیں کر تا الله عَدَّوَجَلَّ بھی اس سے ملنا پیند نہیں کر تا الله عَدَّوَجَلَّ بھی اس سے ملنا پیند نہیں فرما تا۔ <sup>©</sup> اس سے ملنا پیند نہیں فرما تا۔ <sup>©</sup>

اَلْغَرَضْ مَذُ کورہ تمام روایات و نیاداروں کی کمر توڑنے والی اور اسے چاہنے والوں کی آنکھوں کو جَلانے والی ہیں۔ جبکہ ان کے بر عکس زُہد کی فضیلت اور فَقُر کے شَرَف پر مبنی آچی روایات سِچ فُقَرا کے سَر وں کو بُلَند کرنے والی اور الله عَزْدَ جَلَّ کے صَالِحِین وزاہدین کی آئکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جبیا کہ فرمانِ باری تعالی ہے:

فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا اُخْفِی لَهُمْ مِّنْ قُرَّ کَوْ اَعْدُینِ تَ ترجمهٔ کنز الایسان: تو کسی جی کو نہیں مَعْلُوم جو آئھ کی جَرُ آعِ بِمَا کَانُو اَبِعَمَلُونَ ﴿ وَالله الله الله الله کاموں کا۔ سُوٹر کی اس کے لیے چھپار کی ہے صِلا ان کے کاموں کا۔

حلية الاولياء، جعفر بن محمد الصادق، ٢٢٢ محديث: ٣٤٨٥

[7] .....معجم كبير، ٩ ا / ٤ إحديث: ١ ١ ، بتغير

📆 .....مسلم، كتاب الذكر والدعاء. . . الخ، باب س احب لقاء الله . . . الخ، ص ا ٢٢٨ م م حديث: ٢٢٨٢

السستاريخ بغداد، ۱۰۴، ۱۰۴، الرقم: ۱۰۰، ۱۰۰ الحسين بن داود

#### حب دنیا کی بنیادی وجه ا

د نیامیں رَغْبَت کی بنیادی وجہ لقین کی کمزوری ہے، کیو تکہ اگر بندے کالقین قَوِی ہو تو:

💝 🗢 وہ نُورِیقین سے آخِرَت کی طرف دیکھاہے اور دنیااس کی نِگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔

🥮 🕶 وہ غائب شے سے منہ مَوڑلیتا ہے اور مَوجُو د شے کو پیند کر تاہے۔

وہ ہر اس شے کو ترجیج دیتا ہے جو دوبارہ اس کی طرف کوٹے والی، باقی رہنے والی، نقّع دینے والی اور اس کے پرورد گار عَزَّوَ جَلَّ کوراضی کرنے والی ہوتی ہے۔

💨 🖛 وہ فانی اور خَثم ہو جانے والے أعمال کے بجائے دائمی اور باقی رہنے والے أعمال سَر أنجام دیتا ہے۔

یمی زُہد کی صُورَت اور اَبْلِ یقین کامُشاہَدہ ہے، یقیناً کوئی شخص کسی غائب ہو جانے اور بَدل جانے والی شے کو پہند نہیں کرتا۔ جبیبا کہ حضرت سَیْدُ ناابر اہیم عَلَیْهِ السَّلَام کے مُتَعَلِّق اللّٰه عَلَّوَ جَلَّ نے اِر شَادِ فرمایا:

وَلِيُّكُونَ مِنَ الْمُوقِنِلِينَ ﴿ (١٤ الانعام: ٤٥) ترجمة كنز الايمان: اور اس ليه كه وه عَيْنُ الْيَقِين والول

میں ہو جائے۔

دوسرے مقام پراِر شَاد فرمایا:

لا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ ﴿ (ب٤، الانعام: ٤١)

أَبْلِ يَقِين كُومِلِّتِ ابرامِيمي كي يَيروى كاحَمْم ديا كياہے جيسا كه فرمانِ بارى تعالى ہے:

مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرِهِيْمَ لِلْهِابِ اللهِ ١٤٠) ترجمة كنزالايمان: تمهارك بابرائيم كاوين-

یعنی تم پر تمہارے باپ حضرت سَیِّدُ ناابر اہیم عَلَیْهِ السَّلَام کی مِلَّت اِثْنَیْار کر نالازِ م ہے، لہذاان کی مِلَّت کی پیروی کرو(اور خَثْم ہو جانے والی و نیا کو پیند نہ کرو)۔

# <u> چاًرانواراور چاًرمثابدات ایکی ایک</u>

اُخْرَوِی وعدے ووَعِید کامُشاہَدہ نُورِ عَقَل سے نہیں بلکہ نُورِ یقین سے ہو تاہے۔ کیونکہ اَنْوَار کی چار قسمیں بیں اور قَلْب چار جِہات یعنی مُلک، مَلکوت، عربت و جَبُرُوت کی طرف مُتُوجِّہ ہو تاہے۔ چنانچہ قَلْب نُورِ عَقَل سے مُلک کا، نُورِ ایمان سے مَلکوت کا، نُورِ یقین سے عربت یعنی صِفات کا اور نُورِ مَعْرِفَت سے جَبُرُوت یعنی

وَحْدَ انِيَت كَامُشَابَده كرتا ہے۔ الله عَدَّوَ مَلَ قَلْب كا إحاطہ كيے ہوئے ہے، جو چاہتا ہے اس پر مُنْكَشِف فرما تا ہے اور جو مُشابَده اسے كروا تا ہے اس كاو جدان اس پر غالب آجا تا ہے۔

#### صْعف و قرتِ يقين ﷺ

ضُغفِ یقین بَسااَو قات ہر شے میں داخِل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر عَمَل میں قوتِ یقین کی حاجَت رہتی ہے ورنہ وہ عَمَل دنیا کے لیے ہو گاجس کی جانِب رہنمائی نُورِ عَقْل سے ہی حاصِل کی جاسکتی ہے۔ لہذا جے نُورِ یقین عَطانہ ہو وہ مُلک ِ بیر (یعنی آخِرَت) پر نَظر نہیں رکھتا بلکہ اس کی خواہش مُلک ِ صغیر (یعنی دنیا) کا حُصول ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ایک مَعْدُ وم شے سے مَجِنَّت کرنے لگتا ہے اور یوں اس کی بِمَّت بُلند ہوتی ہے نہ اس کے پاس کوئی اعلیٰ شے ہوتی ہے۔

# ﴿ زُهُد كى حقيقت ومَاهِيَّت كابيان ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### زہد کی حقیقت کیا ہے؟ 🕏

جب تک بندہ یہ نہ جان نے کہ دنیا کیا ہے؟ وہ زُہد کی حقیقت و مَابِیّت کے مُتَعَیِّق نہیں جان سکتا کہ وہ کیا جب جب تک بندہ یہ نہ جان نے کہ دنیا کیا ہے؟ وہ زُہد کی حقیقت و مَابِیّت کے مُتَعَیِّق نہیں اور کے شک لوگوں نے زُہد کی حقیقت کے مُتَعَیِّق بَہُت سی با تیں بیان کی ہیں مگر ہمیں ان کے اَقوال بیان کرنے کی حاجَت نہیں کیونکہ الله عَدَّوَجُلَّ نے اس کی حقیقت خود ہی بیان فرمادی ہے اور اپنی کِتاب کے ذریعے ہمیں لوگوں کے اَقوال سے مُشتغنی فرمادیا ہے کہ جس میں شِفاو غِنا ہے۔ نیز الله عَدَّوَجُلَّ کے بیارے حبیب صَلَّی الله تَعَالى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا مُشتغنی فرمان بِدایّت نِشان ہے: یہ (یعنی قرآنِ مجید) ایک مَضْبُوط رسی اور صِراطِ مستقیم ہے، جس نے اس کے سوا بِدایّت طَلَب کی الله عَدَّوَجُلَّ اسے گر اہ فرمادے گا۔ اُور فرمانِ باری تعالیٰ ہی ہے:

وَ مَا اَخْتَكَفْتُم فِيْكِ مِنْ شَيْعٍ فَحُكُم لَهُ إِلَى ترجمة كنز الايمان: ثم جَس بات ميس إِ تَتِلاف كروتواس كا الله الله ك سُيْر د ب -

<sup>[] ......</sup>ترمذى, كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل القرآن ، ۱۳/۳ م، حديث: ١٩ ١٥ ، بتقدم وتاخر

ایک مقام پراِر شَاد فرمایا:

فَهَلَى كَاللَّهُ الَّذِي شَيْ المَنْوَ البِمَا اخْتَلَفُوا فِيلِهِ ترجمة كنز الايبان: تو الله نے إيمان والوں كووه حَق بات مِنَ الْحَقِّ بِاذْنِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### ونياماك اثياكانام ب

الله عَدْوَ جَلَّ فِ ابْنَى كِتَابِ مجيد مِن وَكُر فرمايا ہے كه دنياسات اشياكانام ہے۔ چنانچه إرشَاد ہوتا ہے: زُيِّنَ لِلنَّا سِ حُبُّ الشَّهَ لُوتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ ترجه هٔ كنزالايهان: لوگوں كے ليے آراسته كا گنان خواہشوں الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَا طِيْرِ الْهُ قَنْطَرَةٍ مِنَ اللَّهُ هَبِ كَا مَبَّت عور تيں اور بينے اور على اور سونے چاندى كے وُھر وَ الْفِضَةِ وَ الْخَيْلِ الْهُسَوَّ مَةِ وَ الْآنَعَامِ اور نِثان كي ہوئے هوڑے اور چوپائے اور کھي ۔

وَالْحَرُثِ الْهِم،العدان:١٢)

اس کے بعد اِرشَاد فرمایا:

ذُلِكَ مَتَاعُ الْحَلِو قِالَّ ثَيَا ﴿ (٢٥، ال عمر ان ١٨٠) ترجدة كنز الايبان: يرجيتي ونياك يُو بَحي م

#### آيتِ مُبارَكه سے ماخوذ مدنى مچول

الله عَدَّرَ مَلَّ نَے شہوات کی مَحِبَّت میہ بیان فرمائی ہے کہ اس نے انہیں آرَ اسْتَہ فرمادیا ہے۔ الله عَدَّرَ مِن اللهِ عَدَّرَ مِن اللهِ اللهِ عَدِين اللهِ عَدِين اللهِ عَدِينَ اللهِ عَدِينَ اللهِ عَدِينَ ا

🛞 🖚 اس کے بعد ان ساتوں چیزوں (عور توں، بیٹوں،سونے، چاندی، گھوڑوں، چوپاؤں اور نھیتی) کی مُحبَّت کو

 $^{\circ}$ ترتیب سے بیان فرمایا۔

کی ہے سائے چیزیں ہی کل د نیابیں اور یہ د نیاان سائے چیزوں کا ہی نام ہے۔ دیگر جس قَدْر بھی شہوات بیں ان سب کی اصل یہی سائے چیزیں ہیں۔

جس نے ان تمام چیز وں سے مَحِبَّت کی اس نے پوری دنیاسے انتہائی مَحِبَّت کی اور جس نے ان میں سے کسی ایک چیز یاان میں سے کسی کی فَرْع سے مَحِبَّت کی تو گویااس نے بعض دنیاسے مَبِتَّت کی۔

ن السسسيهال کچھ عبارت کا ترجمہ نہيں ديا گيا،اس کی عربی عبارت كتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

#### کیا ماجت بھی دنیا ہے؟ ﷺ

مذكوره آيت مُبارَكه سے يه بات ثابت موتى ہے كه شَهوت (يعن خوامشِ نَفْس) بى ونياہے اور مم سجصة ہیں کہ حاجات دنیانہیں کیونکہ بیہ ضَرورت کے وَقْت بوری کی جاتی ہیں۔جب حاجَت دنیانہیں تو ثابِت ہوا کہ حاجَت شَہْوَت (یعنی خواہشِ نفس) بھی نہیں۔ اگر چہ بَسااَو قات حاجَت کی بھی خواہش رکھی جاتی ہے کیونکہ خواہش ہی دنیاہے۔ فَرْق صِرف نامول کاہے تا کہ ان پر اَحْکام واقع ہو سکیں۔ چنانچہ،

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت سیندنا ابراجیم علیہ السّلام کسی حاجَت کے سلسلے میں اینے کسی دوست کے پاس قرض لینے گئے اور اس نے قرض نہ دیا تو غم زدہ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ الله عَدَّوَجَلَّ نے انہیں بیہ وَحِی فرمائی:اگر آپ اینے خلیل (یعنی الله عَزّمَانًا) سے طَلَب کرتے تووہ ضَرور آپ کو عَطافرما تا۔ عَرْض كى: اے ميرے رب! ميں دنيا پر تيرى ناراضى سے خوب آگاہ تھا، للبذا مجھے خَدْشَہ تھا كہ ميں تجھ سے پچھ مانگوں گاتوتو مجھ پرناراض ہو گا۔الله عَدَّوَجَلَّ نے وَحِي فرمائي: حاجَت و نياميں شُار نہيں ہوتی۔

# اسائت چیزیں یا پنج چیزوں میں جمع

الله عَدَّوَ عَلَّ فِي اللهِ ووسرے مقام پر مذکورہ ساکت اوصاف (عور توں، بیٹوں، سونے، چاندی، گھوڑوں، چویاول

اور تھیتی کی مُحبَّت) کویا پنج چیز وں میں یوں بیان فرمایا:

اعْلَمُوْااَتْكَالْحَلُوةُ الدُّنْيَالَعِبُ وَّلَهُو وَيْنِينَةُ ترجيهُ كنزالايان: جان لوكه دنياك زِنْدَى تونيس مُرتحيل **وَّ تَفَاخُزُّ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُنُ فِي الْاَهُوَ لِلاَ وَالْاَ وَلَا دِ** للصلاح الله الله الله و اولاد

میں ایک دوسرے پر زیادَ تی جاہنا۔

ید یا نی باتیں (یعنی لَهُو، لَعْب، زیب وزیئت، بَاہَم فخر کرنا اور مال و اولاد میں بَاہَم زیادتی چاہنا) اس شخص کے أوصَاف بين جو پہلے مذكور ساكتے چيزوں سے مُحِبَّت كرتاہے۔

# ا يا پنج چيزين د دوبا تون مين جمع 🥵

پھر الله عَزْوَجَلَّ نے ان یا پی چیزوں کو مختصر اُدلومفاہیم میں ذِکْر فرمایاجو کہ مذکورہ ساکت چیزوں کی بھی جامِع

بنازله المنافظ المناف

ہیں۔چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

اِنْ الْحَلِيونُ اللهُ نَيْ الْحِبُ وَ لَهُولُ اللهُ اللهُ الْحَلِيونُ اللهُ اللهُ

#### دوبا تیں ایک وصف میں جمع ﷺ

پھر ان دونوں باتوں کو ایک ہی وَصْف میں جَمْع فرما دیا مگر اسے دُوالگ الگ مفہوموں سے تعبیر کیا، گویا دنیادُوالی مختصر اور جامِع باتوں کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر ایک کو دنیا کہاجا سکتاہے اور وہ ایک ہی وَصْف جس میں مذکورہ دونوں باتیں یعنی لَہُو ولَعْب جَمْع ہیں وہ خواہشِ نَفْس ہے کہ جس میں پہلے مذکور ساتوں اَوصَاف بھی شامِل ہیں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَي فَانَّ الْجَنَّةَ ترجهة كنز الايمان: اور نَفْس كوخوا مَشْ ب روكا توب شك هي النَّفْسَ عَنِ الْهَوْمَ فَي الْهَاوْمِي فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

دنیا گویاخواہش کے لیے نَفْس کی پیروی کرنے کانام ہے جس کی دلیل الله عَوْدَ عَلَّ کا یہ فرمانِ عالیتان ہے:

فَاصَّاصَ طَعْی ﴿ وَ اِثْرَ الْحَلِو اَللّٰ نَبِیا ﴿ فَانَ تَرجِمَةً کنزالایمان: تووہ جس نے سر کشی کی اور دنیا کی زِنْد گ

الْجَحِیْم ﴿ مَنَ الْمَاوْ مِی ﴿ لِهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللل

#### دنيا كوتر چى درينازېد بې گانگان

جب جنّت جہنّم کی ضِد ہے تو خواہش دنیا کہلائے گی کیونکہ خواہش سے روکنے کی ضِد اسے ترجیج دینا ہے۔ جس نے اپنے نَفْس کوخواہش سے روکا گویااس نے دنیا کوترجیج نہیں دی اور جب دنیا کوترجیج نہیں دی جس نے اپنے نَفْس کو خواہش سے روکا گویااس نے دنیا کوترجیج نہیں دی اور جہنّم اس کے لیے ہے جس نے اپنے نَفْس کوخواہش سے نہ روک کر دنیا کوترجیج دی۔ چنا نچہ خواہش کی پیروی اور ہر مُعامَّلے میں اسے ترجیج دینا دنیا ہے۔ لہذا ہر شے میں خواہش کی مُخالفَت کرنا دُہدہے۔

# زِنْدُكُ سِ مَجِتَت

(صَاحِبِ لِتَابِ إِمامٍ أَجَلٌ حَفرت سَيِّدُ ناشِخ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ انْقَدِى فرماتے ہیں)وہ دوسر المفہوم جسے وَصْفِ

خواہش سے تعبیر کے علاوہ دنیا قرار دیا گیا،اس سے مُر اد نفسانی لڈت کے خصُول کی خاطِر زِنْدَگ سے مَعِبَّت کرناہے اور ہمارے اِشِیْبَاط کی دلیل میہ فرمان باری تعالی ہے:

وَقَالُوْا مَ بَنَالِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ قَ ترجه دُكنوالايهان: اوربوك الدرب مارد توني بم يرجِها و

یہاں الطب کی کرنے اور بالآخر داو دنیاوی ریدی سے جدای ہے، یونلہ قبال سبھے ہیں عموار سے سر دسن ی جانب پیش قدمی کرنے اور بالآخر داو تلواروں کے در میان خَثْم ہو جانے کو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا:

بہ بنہ ہمیں دوسرے وَقْت تک باقی کیوں نہیں رکھا گیا یعنی ہماری زِنْدَ گی کا خاتِمہ فطری موت ہو تانہ کہ جہاد کے

ذریعے۔ یہی وُنیَاوِی زِنْدَگی کی مَحِبَّت ہے جس کی تفسیر و نیاسے کی گئی ہے۔ چنانچیہ اِرشَاد فرمایا:

قُلُمَتَاعُ النَّ نَيَاقَلِينُ فَوَالُا خِرَةُ خَيْرٌ ترجه كنز الايهان: ثم فرما دوكه دنياكا بَرْ ثَنا تحورُ اب اور وُر لِّمِن اتَّقَى " (په،انسة: 22) والون كے ليے آخِرَت آجِيّى۔

اَلْغَرَضْ جِهاد کی فَرْضِیَّت کے وَقْت تمام لو گول کی حقیقت واضح ہو گئی، مُنافقین رُسُواہوئے، مومنین کا اِمتحان ہو گیااور وہ می جِبین ظاہر ہوئے جن کے مُتعلِّق اِرْشَادِ باری تعالیٰ ہے:

اَ لَنِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّاكَانَّهُم بُنْيَانٌ ترجمة كنز الايمان: جواس كى راه يس لرت بين يرا (صَف) مَّرْصُوْصُ ﴿ (هِ٢٨، الصف: ٢) بانده كر كوياوه عِمارَت بين را نكا (سيم) پلائي-

# نفع ونقصان پانے والے لوگ ایکی

اس وَقْت انہی لوگوں نے نَفْع پایا جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو پیچا اور جن لوگوں نے اُخْرَوِی زِنْدَگی کے بدلے وْنَیَاوِی زِنْدَگی کوخرید اوہ خَسارے میں رہے۔جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِنَّ اللَّهَ الْسَّلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ترجَبهُ كنز الايبان: بينك الله ن ملمانوں سے اسك مال

وَ أَهُوا لَهُمْ إِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ لَا ﴿ ١١١ التوبة: ١١١ ﴾ اور جان خريد لئے ہيں اس بدلے پر کدا نکے ليے جنّت ہے۔

مُر ادیہ ہے کہ جب الله عَزْءَ جَلَّ نے مومنین کے جان اور مال کو خرید اتوانہوں نے بھی سب کچھ چے دیا۔

مگر خَسارہ پانے والے خرید اروں کے مُتعلِّق اِرشَاد فرمایا:

اَلَّنِ اَشَانَ اَشُتَرَوُ اللَّحَلِو قَاللَّانَيَا ترجمهٔ كنزالایمان: وه لوگ جنہوں نے آخِرَت كے بدلے بالاُخِرَ قَلِیْ (پالیہ انبقرہ: ۸۱) دنیای زِنْدَگی مول لی۔

مَطَلَب یہ ہے کہ انہوں نے وُنیَاوِی زِنْدَ گی چاہی ،اس لیے کہ انہوں نے اُخْرَوِی زِنْدَ گی کے بدلے وُنیَاوِی زِنْدَ گی کوخریدلیاتھا۔

#### گھائے کی تجارت 🖏

# انفع بخش تجارت ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

اس شخص کی تِجَارَت جس نے اپنی فانی زِنْدَگی کو پیچا اور اپناسار امال راہِ خُدامیں خَرْج کر ڈالا اس سے مُر اد گویا میہ ہے کہ اللہ عَذَّوَ جَلَّ نے میہ سب کچھ اس سے خرید لیا اور اس کے عوْض اسے اپنی جنّت عَطافر مائی اور اس اپنے جَوَارِ رَحْمَت میں جگہ بھی عَطافر مائی۔ اس شخص کی تِجَارَت نَفْع بخش ہی نہیں بلکہ یہ خود بھی راہِ مِدِ ایت پر ہے۔ اس لیے کہ اس نے تیس چالیس سالہ زِنْدَگی کو دائی زِنْدَگی کے بدلے پیچا۔

(صَاحِبِ بِيَابِ اِمِ مَ جَلٌ حَفرت سَيِّرُنا شَخ ابُوطالِب جَى عَنَيهِ رَحَهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) یہ دنیا میں زُہْدِ اِخْتیار کرنے اور آخِرَت کی تِجَارَت کی جَبَار کی تِجَارَت کی جِجَارَت کی جِجَارَت کی جَبَار کی جَبَار کی اور آخِرَت کی جَبَار جی کی جَبَار کی کا جَبَار کی کا خسارہ بیان ہوا۔ گویا دونوں قیم کی جَبَارَت میں فَرْق واضح ہے اور اس شخص کی حَسَرَت کس قَدَر عظیم ہوگی جو خسارے کی جَبَارَت کی بناپر اس نَفْع سے مَحْرُوم رہے گاجو زاہدین موت کے بعد پائیں گے۔

# اَخروى زِنْدَگَى جِائِنْ والے ﷺ

اُخْرَوِی زِنْدَگی چاہنے والے لوگ اِظْہَارِ زُہْدِ سے بیجتے گمر ان کی حَالَت سے گمان ہو جاتا کہ وہ اُخْرَوِی زِنْدَگی سے مَحِبَّت رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیتِ مُبارَ کہ نازِل ہوئی:

عَكَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ يرجِها وَزَضَ كيا مَياتوان مِن بعضاو موس ايا درن كك جیسے الله سے ڈرے یااس سے بھی زائد۔

اَكَمْتَرَ إِلَىٰ الَّن يْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا آيْنِ يَكُمْ ترجمة كنز الايمان: كياتم نے انہيں نہ ديكھاجن سے كہا كيا النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً عَ

یباں تک کہ یہ آیتِ مُارَ کہ نازل ہوئی:

يَا يُنِهَا إِنَّنِ يُنَ امَنُو الِمَ تَقُولُونَ مَا لا ترجمه كنز الايبان: الديمان والوكول كم مووه جونبين تَفْعَلُونَ ﴿ (به٢٨ الصف: ٢)

وہ کہا کرتے تھے: ہم اینے رب سے مَحبَّت کرتے ہیں اور اگر ہمیں مَعْلُوم ہوجائے کہ اس کی مَحبَّت کس شے میں ہے توہم ضَر وراس پر عمل کرتے۔ چنانچہ الله عَزَّوَجَلَّ نے اِرشَاد فرمایا:

كَبُرَمَقْتًا عِنْكَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالا تَفْعَلُونَ ۞ ترجمة كنزالايمان: كنن سخت نايند بالله كووه بات كهوه إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّنِينَ يُقَاتِكُونَ فِي سَبِيلِهِ كهوجونه كروب عدالله دوست ركمتا بالنيس جواس ك راہ میں لڑتے ہیں پرا(صف) ماندھ کر۔ صُفّا (۱۲۸٫الصف:۳٫۳)

حضرت سَيّدُ ناابن مَسْعُود رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسى ليے إرشَاد فرمايا: ميں نہيں سمجھتا كه ہم ميں سے كوئى

ونیاچا ہتاہے یہاں تک کہ بیر آیت مُبارَ کہ نازل ہوئی:

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ النَّانْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ آخِرَت چاہتا تھا۔ الأخِرَقُ (١٥٢٠)

ترجيه كنز الايهان: تم ميس كوئي دنياجا بتا تها اورتم ميس كوئي

[7] ......الزهدلابن ابي عاصمي باب ان النبي ﷺ قال: مالي وللدنيا ومالي ومالي ؟ي ص ١ ٨، حديث: ٣٠٠ ٢ ، بتغير قليل دلائل النبوة للبيهقي، باب كيف كان الخروج إلى أحد. . . الخ، ٢٢٨/٣ ، بتغير قليل

يى وجه ب كه جب يه آيتِ مُبارَكه ﴿ وَلَوُ أَنَّا كُتَبْنَاعَكَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُو ٓ الْفُسَكُمُ آوِاخُرُجُوا مِن دِياسِ كُمْ صَّافَعَكُو لُا إِلَّا قَلِيْلُ مِنْهُمْ (٥٥،انسآه:١١) ترجمهٔ كنزالايمان:اورا كرممان برفَرْض كرت کہ اپنے آپ کو قتل کر دویا اپنے گھر بار چھوڑ کر نِکل جاؤتو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ ﴾ نازِل ہوئی تو دوجہال کے تا جُوَر، سلطانِ بَحر وبَرصَفَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ حضرت سَيْدُ ناابن مَسْعُود دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے جو يجھ إرشَاد فرمایا <sup>©</sup> وہ اس کے مُتَعَلَّق کچھ بول بتاتے ہیں کہ الله عَذَوَ جَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے مجھ سے اِرشَاد فرمایا: (اے ابن مَسْعُود!) مجھے بتایا گیاہے کہ تم بھی ان میں سے ہو۔ یعنی ان چندلو گوں میں سے ہوجواس تھم کے نازِل ہونے پر ضَرور اسے بجالاتے۔ $^{f \oplus}$ 

#### الله كامحبوب بنده بننه كاطريقه الم

جب زندہ رہنے کی مَحبَّت کانام و نیاہے تو دائمی زِنْدَگی کی مَحبَّت کانام زُہْد ہوناچاہئے۔ گویاو نیامیں زُہْد اِفْتیار كرنادر حقيقت اُخْرَوى نِنْدَكَى كى خاطر زُهُد اپناناہے۔ للبذاجس نے فافی نِنْدَكَى اور اپنے تمام مال ميس نفس سے جِهاد كركے اور راو خُداميں اپنامال خَرْجَ كركے زُبْد اپنايايقيناً اس نے دنياميں زُبْد اِختيار كيا اور جس نے دنياميں زُبْدِ اِخْتِیار کیاالله عَدَّوَجَلَّ اسے اپنا مَجْبُوب بندہ بنالیتا ہے جبیبا کہ الله عَدَّوَجَلَّ کے مَجوب، وانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ إِر شَادِ فرما ياكه جِهاد تمام أعمال ميں أفضل ہے۔ 🏵

# ا چہاد کے افضل ہونے کی وجہ ﷺ

جِهاد کے تمام اَعمال میں اَفضل ہونے کی دووُجُوہات ہیں: ﴿1﴾ ﷺ بید دنیامیں زُہْد اِختیار کرنے کی حقیقت ہے اور ﴿ 2﴾ ہے **الله** عَدَّوَ هَلَ ہر اس شخص کو پسند فرما تاہے جو دینا میں زُہْد اِ فَتیار کر تاہے۔ $^{\odot}$ 

[1] .......تفسير طبري, سورة النسآء, تحت الآية: ٢١، ٢/ ٢٣ محديث: ٩٩٢٦

[ع] ......مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبدالله بن مسعود وامد، ص ١٣٣٥ م حديث: ٢٢٥٩

[4] .....بخارى, كتاب الايمان, باب من قال: ان الإيمان هو العمل, ا / 1 محديث: ٢٦

[ أم ] .....ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب الزهد في الدنيا ، ٢٢ / ٢ ، حديث: ٢٠ ١ م

#### سبسے افضل جہاد ﷺ

نفسانی خواہش کی مخالفت کرناسب سے آفضل جہاد ہے " کیونکہ یہ دنیا میں رغبت کی حقیقت ہے اور سركار ووعالم صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في اس و نيامين زُبِد إخْتِيار كرنے سے تعبير كرتے ہوئے إرشَاد فرمايا: اِرْهَا لَ فِي اللَّهُ نُيَايُ حِبُّكَ اللَّهُ تَعَالَى لِيعن و نيامين زُهُد اِخْتِيار كر الله عَوْمَ جَلَّ تَجْفِ بِسند فرمات كا $^{\mathfrak{D}}$ 

یمی مفہوم ایک روایت میں کچھ یوں بھی مر وی ہے کہ محارم سے اِجْتِنَاب کرالله عَدْوَجَلُ تجھے بہند فرمائے گاکه تحارم سے بچناوا جیتاب کرناونیامیں زُہد اِ ختیار کرنے کی عَلامَت ہے۔

### إجهاد نِفاق كو ظاهِر كر ديتا ہے ﷺ

دنیا میں زُہد اِخْتیار کرنے والا الله عَدَّوَجَلُ کا مَجْبُوبِ اور اینے نفس کی خاطِر زِنْدَگی کی مَجِنَّت کو مَرْغُوب جانے والا اللہ عَذْدَ جَلَّ كے دين ميں مُنَافِق ہے۔ چنانچيہ تاجد اررِ سالت، شہنشاهِ مَبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:جو اس حال میں مَرے کہ اس نے جِہاد کیانہ اس کے دِل میں جِہاد کا خیال آیاوہ نِفاق کے ایک شعبے پر مَرا۔<sup>©</sup>

(صَاحِبِ كِتَاب إِمامٍ أَجَلَّ حضرت سَيِّدُنا شَخْ أَبُوطالِب كَى عَنَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القوى فرمات بين) اسى جِهاو ك وريع بى الله عَدَّوَجَلَّ نے کا فِین (یعنی جھوٹوں) کو ظاہِر فرمایا اور ان کے دِل کی بیاری میں مبتلا ہونے کا وَصْف فِرْسَر کیا۔ چنانچہ إرشًاد فرمايا:

الْقِتَالُ لَى اَيْتَ الَّذِي بَنَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ اس ميں جِهاد كا عَلَم فرمايا ليا توتم ديمو كا انہيں جن ك

فَإِذَ آ أُنْزِلَتْ سُوْمَ قُ مُّحُكِّمَ فُرُكِمَ فِيهَا ترجه في كنز الايمان: پرجب كوئى پخته سورت اتارى كئ اور يَّنْظُمُ وْنَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغَشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ اللهُ وَلِول مِن بارى به كه تمهارى طرف اس كاد يكها و يُصابي

<sup>[1] ......</sup>الزهدالكبير، فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى، ص ٢٥ ا ، حديث: ٣٤٣، بتغير

ت .....ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب الزهد في الدنيا ، ۲۲/۴ م حديث: ۲۰۱۳ م

تت .....مسلم، كتاب الامارة، باب ذم من مات . . . الخ، ص ۵۵ م ا ، حديث: ١٩١٠

من المنافق المساور المنافق المساور المنافق المساور المنافق ال

فَأُوْ لِى لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعُرُو فَ مَنْ فَإِذَا جَس يِر مُردَىٰ چِهانَ مِو تو ان كَ خَن مِيس بَهتر يه تها كه عَزَ مَر الْاَ مُرُ فَنْ فَلَوْ صَلَ قُوااللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا فرمانبر دارى كرت دور اَحِيَّى بات كَبْتِي جَب جَمْ ناطِنَ لَهُمْ ﴿ وَهِ مَا لَكُونُ مُر اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّٰ اللّ

#### آيتِ مُبارَكه كي تفير الله

مذكوره آيت مُبارَكه ميں چند باتوں كى وَضَاحَت حَسْب وَيل ہے:

🕬 🗢 ﴿ مَرَضٌ ﴾ سے مُر ادنِفاق کا مَرْض ہے۔

ﷺ ﴿ يَنْظُرُ وْنَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ لَفَا وْلَى لَهُمْ ﴾ دُراوے اور وَعِيد ك طور پر ہے لينى عَذاب بى ان كاساتھى ہے اور وہ ان كے قريب ہے۔

کی از مراز مراز مراز مراز کی سے مرادیہ ہے کہ جب حقائق ثابت ہو جاتے ہیں تووہ انہیں جھٹلادیتے ہیں اور مانتے نہیں۔

### دنيا كى حقيقت ﴿ ﴿ ﴿

الله عَوْدَ جَنَّ نے دنیاکا وَصْف زِنْدَگی قرار دیا ہے یعنی دنیا ہی زِنْدگی ہے۔ اس کے ہندہ نفسانی خواہش کی پیروی کو پیند کیا اس نے اونی شے یعنی دنیا کو پیند کیا اس نے اونی شے یعنی دنیا کو پیند کیا اس نے اونی شے یعنی دنیا کو پیند کیا۔ اَلْغَرَضُ دنیا کی حقیقت ہے ہے کہ بندہ نفسانی خواہش کی ہُوا فِقت کے لیے زِنْدَگی سے مَجَبَّت کرے اور زِنْدگی کے لیے اونی شے کی مَجَبَّت میں نفسانی خواہش کی ہُوا فِقت کرے۔ چنا نچہ بے دونوں اُمور ایک دوسرے میں داخِل ہیں کیونکہ لذّتِ نفس کی خاطِر زِنْدگی سے مَجَبَّت کو نفسانی خواہش کہتے ہیں جو اَصْل میں نَفْسِ اَ تارہ کی صِفَت ہے اور اس نفسانی خواہش کی پیروی جو نفس کی زِنْدگی ہے اَصْل میں زِنْدگی کی مَجَبَّت کی بنا پر ہے۔ اس لیے کہ اگر بندے کو فوری موت کا لقین ہو جائے تو ہم صُورَت میں حَق کو نفسانی خواہش پر ترجیح دے گا اور اگر وہ زِنْدگی سے مَا یُوس ہو جائے تو بھی اونی شے یعنی صُورَت میں حَق کو نفسانی خواہش پر ترجیح دے گا اور اگر وہ زِنْدگی سے مَا یُوس ہو جائے تو بھی اونی شے یعنی

[7] ...... یہاں کچھ عبارت کاتر جمہ نہیں دیا گیا،اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دیے دی گئی ہے۔

دنیا کی جانب راغب نہ ہو گا۔ مَعْلُوم ہوا کہ زِنْدَ گی کی مَحِبَّت نفسانی خواہش سے مُتَعَلِّق ہے اور نفسانی خواہش کو ترجیح دیناز نُدَه رہنے کی مَحبَّت کی وجہ سے ہے اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔

# فقرى زېد ہے 🕵

جولوگ زِنْدَه رہنے کی بَهُت کم اُمِّیدر کھتے ہیں وہ دنیامیں سب سے بڑے زاہد شار ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ دوسرے دن کے لیے جُمْع کر کے کچھ نہیں رکھتے۔اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل تک وہ شے باتی نہیں رہے گی، مگر جولوگ دنیا کو بَہُت زیادہ مَرْغُوب جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ کمبی اُبتیدیں باند ھتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے مُصُول میں ان کی رَغْبَت شدید اور طویل وُنیَادِی زِنْدَگی کی اُمِّید میں ان کی حِرُص کثیر ہوتی ہے۔اس لیے کہ آنے والے کل کے لیے اگر ان کی اُرمید مخضر ہوتی تویہ اس صُورَت میں فَقُر اِفْتیار کرتے اور فَقُر كا إِخْتِيار كرنازُ بُدي۔

# ﴾ زُهُد کی حقیقت کاایک دو سر ابیان 💱

#### زید کیاہے؟ ایک

فرمان باری تعالی ہے:

وَشُرَوْكُ بِثُمَنِ بَخْسِ دَمَا هِمَ مَعْلُ وَ دَقٍّ ترجمة كنزالايمان: اور بها يُول في اس كهو في دامول منتى کے روپوں پر پیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رَغْبَت نہ تھی۔

ۅؘڰٲٮؙۅٛٳڣؽ<u>ؠ</u>ۅۻٵٮڗؖٳۿؚٮڔؽؽڿۧ

(صَاحِب كِتاب إمام أَجَلٌ حضرت سَيْدُنا شَيْخ ابُو طالِب كمّى عَنْيهِ دَحَةُ اللهِ انْقَدِى فرمات بين)اس آيت مُبارَكه مين حضرت سَیِّدُ نالُوسُف عَلَیْهِ السَّلَام کے بھائیوں کو زاہد کہنے کا سَبَب ان کے حَق میں زُہد کے معنی (یعنی بے رغبتی )کا پایا جانا ہے، لہٰذااس معنٰی کی وَضَاحَت کی ضَرورت ہے تا کہ مَعْلُوم ہو سکے کہ کس شخص میں یہ معنٰی و مفہوم مُتَحَقِّق ہو تواسے زابِر کہاجاتا ہے۔ چنانچہ الله عَزْءَجَلُ كافرمانِ عالیشان ﴿ شَرَوْكُ ﴾ اس مقام پر ﴿ بَاعُوكُ ﴾ اما من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم کے معنی میں ہے یعنی حضرت سیدنا اُیوسُف عَدَیْدِ السَّلام کے بھائیوں نے آپ عَدَیْدِ السَّلام کو نے دیا، کیونکہ عربوں

کے ہاں بیج اور شر ادونوں لَفُظ ایک دوسرے کی جگہ اِسْتِعال ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا جب انہوں نے آپ عَلَيْهِ السَّلام كو بيجا اور آپ ان كے قبضے سے نكل كئے تو كو ياوه زاہد بن كئے يعنى انہيں آپ عَلَيْهِ السَّلام سے كوئى رَغْبَت نه

ر ہی۔اسی طرح بندہ جب اپنی جان اور اپنا کل مال **اللہ** عَدَّوَ جَلَّ کو پیج دیتاہے اور اپنی نفسانی خواہش سے منہ موڑ

كرراهِ خداكى طرف چل ديتاہے تووہ زاہدين ميں شُار ہونے لگتاہے۔جبيبا كہ الله عنَّوْجَلُ كا فرمانِ عاليشان ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرْى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ترجمة كنز الايبان: بينك الله في ملمانون سے الك مال

اسی طرح إرشًاد فرمایا:

هِيَ الْمَالُوكِي ﴿ ( ٥٠٠ مِ التَّرَعْت: ٢٠٠ م ٢١)

وَ أَمُوا لَهُمْ إِلَى لَهُمُ الْجَنَّةَ لَا (ب١١، النوبة: ١١١) اور جان خريد لئي بين اسبر له يركه الحك ليه جنّت ب

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوْى فَي فَإِنَّ الْجَنَّةَ ترجمهٔ كنز الايمان: اور نَفْس كوخوا بش روكاتوب شك

جنت ہی ٹھکانا ہے۔

يہال دونوں آياتِ مُبارَكه ميں (جان ومال يحينے اور نفسانی خواہشات سے بیچنے كا) عِوَض يعنى جنت اگر چه ايك ہی ہے مگر اس کے دومَفاہیم فِرْکر کیے گئے ہیں، گویا جان ومال کا بیچنا اور ان دونوں چیزوں کا راہِ خُدا پر جانا

دونوں صُورَ تول میں نفسانی خواہش یعنی وُنیَاوِی زِنْدَ گی ہے بازرہنے کے معنیٰ میں ہے۔ چنانچہ اس کواس کی

ضِد سے بدلنا یعنی نفس کوخواہش سے بچانا اور فَقُر کو مال پر ترجیح دینا در حقیقت دنیامیں زُہْد اپنانا ہے اور یہ نفس

آثارہ کے تخکم سے نہیں، اس لیے کہ بیہ نیکی کی اِنتہاہے جو مال بَخْعُ کرنے اور راہِ خُدا میں خَرْجَ نہ کرنے والی

نفسانی خواہش سے بازر ہنے کا باعث بنتی ہے۔ جبکہ و نیانفس آتارہ سے مُتَصِّف ہے کیونکہ اس صُورَت میں بیر سرتایا بُرائی ہی بُرائی ہے، لہٰذااس وَصْف کے حامِل شخص کا نفس بُرائی کا تھُم دینے کی وجہ سے مَرْ حُوم (یعنی رَحْم

کیا گیا) نہ ہو گا۔ جب وہ نفس مَرْ حُوم نہ ہو گا تواس نفس کا مالِک اسے بیچنے والا بھی نہ ہو گا اور جب وہ اسے بیچنے

والانہ ہو گانو کوئی اسے خریدنے والا بھی نہ ہو گا۔ بلکہ اس نفس کا مالیک مال کو بَحْعَ کرنے والا، راہِ خُدامیں خَرْجَ

نه كرنے والا، دنيا كو مَرْغُوب و مَحْبُوب جاننے والا ہو گا اور بير كسى مومِن كى صِفَت نہيں۔

#### اً زُهْد كاايكاوربيانوتفصيل

# نفس كوخداك حوالے كرنا اللہ

فرمانِ باری تعالی ہے:

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ تَ ترجمة كنزالايمان: الله كاراه مِس الري تواري اور مرير

(پ ۱۱) التوبة: ۱۱۱)

(امام اَجَلَّ حفرت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب مِّى عَنَيهِ رَحَةُ اللهِ القَّدِى فرماتے ہیں) اس آیتِ مُبارَ کہ میں الله عَذَّ وَجَلَّ نے جان و مال کے خریدے اور بیچے جانے کا تذکرہ کرنے کے بعد نَفْس کے غنی ہونے اور راہِ خدا میں مال خَرْج کرنے کو زُہْد قرار دیا ہے۔ مَعْلُوم ہوازُہْد نفسانی خواہش تَرْک کرنے اور نَفْس کو خواہشات سے بازر کھ کر اسے الله عَذَّوَ جَلَّ کے حوالے کر دینے کانام ہے جس کابد کی جنت ہے۔ چنانچہ،

#### زابد كااسي رب س تعلق ال

ﷺ زاہِدوہ ہو تاہے جو اپنے رب سے نہ صِر ف ڈر تاہے بلکہ اپنے نَفَس کو بھی بَرَ ضَاوخُوشی اپنے پرورد گار عَذَّوَ جَلَّ کو ﷺ دیتاہے اس سے پہلے کہ (موت کے وَقْت) مجبوراً اسے اپنانَفْس خداکے حوالے کرنا پڑے۔

الله عَدَّوَ مَنْ زابِد كَا مَحْبُوب اور زابِد الله عَدَّوَ مَنْ كَامُحِبّ بن جاتا بـ

الله عَذْوَ مَنْ زاہد کے قریب اور زاہد الله عَذْوَ مَنْ کا مُقَرَّب بن جاتا ہے۔

#### غير زابد كالسيخ رب سيتعلق الم

کی دنیانفسانی خواہش کی پیروی کرنے اور نَفْس کی شہوانی لڏتوں کی وجہ سے حقیر زِنْدَگی سے مَحبَّت کرنے کا نام ہے۔ کانام ہے۔ لہٰداان باتوں کو مَرْغُوب جاننے والا الله عَدَّوَجَلَّ کی خُفْیَہ تدبیر سے بے خوف ہو تاہے۔

🕾 🏎 وُنْيَاوِى زِنْدَكَى كوخريد نے اور اُخْرَوِى زِنْدَكَى كو بيچنے والا ہو تاہے۔

الله عنه وه دنیا کو پیند کرنے کی وجہ سے الله عَدْوَجَلُ کا تَحِبُوب ہو تاہے نہ اس کا شُار مُقرّ بین میں ہو تاہے۔

ﷺ اس پر بروزِ آخِرَت جَبَّم اور نقصان لازِم ہوجاتا ہے کیونکہ یہ الله عَذَّوَ جَلَّ کے مُقرَّب اور اس کے جَوَارِ اَقْدَس میں قُرْب پانے والے زاہدے برعکس ہے۔

#### ﴾ زُهُد کی حقیقت واحکام کی تفصیل اور او صافِ زاهد ﴿

#### زید کے دومفہوم ایک

زُ ہُد کے دومقہوم ہیں:

کسی کے پاس اگر کوئی شے مَوجُود ہو تواس شے کوخود سے دور کر دینا بلکہ دِل سے بی نِکال دینا دُہدہے،
اس شے کی مَوجُودَگی میں زُہْد دُرُسْت نہیں کیونکہ اس کی مَوجُودَگی اس میں رَغْبَت کی دلیل ہے اور
یہ اُغَیٰیا کا زُہْد ہے۔

کے اگر وہ شے مَوجُو د نہ ہو اور اس کانہ ہوناہی اس کا حال ہو تو اس پری شک کرنا اور اس کے نہ ہونے پر راضی رہنازُ ہُدہے اور یہ فُقَر ا کازُ ہُدہے۔

### زېد کې دُرُشت صورت پېچ

نفسانی خواہش کو ترک کرے زُہد اپنانے کے مُتَعِلِّق مَنْقُول ہے کہ زُہد اسی صورَت میں دُرُ مُت ہو سکتا ہے جب بندہ اس سے آزمایا جائے اور اس پر قادِر ہو۔ کیا آپ کی نظر وں سے حضرت سیّدُنالُوسُف عَلَیْهِ السَّدَم کے مُتَعِلِّق اَسِیْ زُہد یعن بے کے جا بیوں کا یہ قول نہیں گزراجب انہوں نے حضرت سیّدُنالُوسُف عَلَیْهِ السَّدَم کے مُتَعِلِّق اَسِیْ زُہد یعن بے رغبتی کا اِظْهَار کچھ یوں کیا ﴿ لَیْوُ سُفُ وَ اَحُولُا اَکْبُ اِلْیَ اَبِیْنَامِیْنَالِ ۱۲، یوسف ۱۸) ترجمهٔ کنز الایسان: ضرور اُوسُف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ ﴾ مگر الله عَذَوْجَلُ نے انہیں زاہد نہیں کہا۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ کہا ﴿ اُقْتُلُو اَیْوسُفَ اَواطُر حُولُا اَسْمَایِّخُلُ لَکُمُ وَجُهُ اَ بِیکُمُم (ب۱، اوسف ۱۹) ترجمهٔ کنز الایسان: اُوسُف کو مار ڈالویا کہیں زمین میں بھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف بوسف اور ڈالویا کہیں زمین میں بھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے۔ ﴾ تو بھی زُہدے مفہوم یعنی ان کی حضرت سیّدُنالُوسُف عَلَیْهِ السَّدَم سے برغبتی اپنانے کے باؤجُو والله عَذَوَ الله الله کانام نہ دیا۔

ای طرح جب انہوں نے کہا ﴿ اَنْمِسِلْهُ مَعَنَاغَدَّ اَیْرَتَعُ وَیَلْعَبُ (پ ۱۲، بوسف:۱۲) ترجمهٔ کنو الایمان: کل اے ہمارے ساتھ بھے دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے۔ ﴾ تو اس سے بھی ان کی بے رغبی ٹایت نہ ہو سکی، نیز جب انہوں نے پختہ اِرادہ کر لیا اور سب کا (آپ عَلَيْهِ السَّدَمُ کو کنویں میں پھینے پر) اِتّفاق بھی ہو گیا، پھر بھی الله عَذْدَجُلُ نے انہیں زاید نہیں کہا بلکہ ان کے اس پختہ اِرادے کی خَبَر دیتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

قلکا ذَهُرُو اَیا کو اَجْمَعُو اَانَ یَجْعَدُو کُو فَیْ ترجمهٔ کنو الایمان: پھر جب اسے لے گئے اور سب ک

رائے یہی تھہری کہ اسے اندھے (تاریک گبرے) کویں میں

ڈال دیں۔

# زايدند كېنے كى وجه را

عَلِبَتِ الْجُبِّ (۱۲)، يوسف: ۱۵)

مذکورہ تمام صور توں میں حضرت سیّد نائیوسف عَلَیْہِ السَّلام کے بھائیوں کو زاہدِ نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب زُہد کے آسباب و مُقَدَّمات ہیں۔ بَسا اَو قات زُہد کی حقیقت نہ جاننے والے پر یہ اَسباب و مُقَدَّمات اس طرح مُلْتَبَس ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں ہی زُہد شُار کرنے لگتا ہے، حالانکہ یہ زُہد نہیں کیونکہ مذکورہ تمام صُورَ توں میں حضرت سیّد نائیوسف عَلَیْهِ السَّلام اینے بھائیوں کی وَشْرَس میں سے مگر جب آپ عَلیْهِ السَّلام این عَرض مِل گیا اِن کا زاہد ہونا بھی کی وَشْرَس سے دُور ہو گئے اور انہیں آپ عَلیْهِ السَّلام کا عَوض مِل گیا (یعنی دِرْبَم مِل گئے) تو ان کا زاہد ہونا بھی ثابت ہوگیا۔ چنانچہ الله عَدَّوَ جَلَّ نے اس سارے مُعَالَم کی خَبَر کھی یوں دی:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَى اهِمَ مَعُنُ وُ دَةٍ وَ ترجه في كنزالايهان: اور بهائيول نے اسے كھوٹے دامول سنى كائنو افیہ مِصنَ الزَّاهِ بِنِينَ عَلَى (۱۲، هوند: ۲۰) كَانْدُو افِيْ لِهِ مِنَ الزَّاهِ بِنِينَ عَلَى الرَّاهِ بِنِينَ عَلَى الرَّامِ الْهِ بِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# رغبت زہد کی ضد ہے گ

(صَاحِبِ لِتَابِ اِمْ اَجَلَّ حَضِرت سَيِّدُنا ثَخَ اَبُوطالِب کَی عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں کہ مذکورہ تمام صُورَت کو آپ اس طرح بھی سمجھ سے ہیں کہ) آپ ایک کپڑا بیچنا چاہتے ہیں اور یہ خَیال آپ پر غالِب آ جائے تو بھی آپ زامِد شُار نہ ہوں گے (یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کو اس کپڑے سے کوئی رَغْبَت نہیں) البتہ! آپ کی اس کپڑے سے بے رغبتی اسی صُورَت میں مُتَحَقِّق ہوسکتی ہے جب آپ اسے نے دیں اور اس کا کوئی عوض پالیں۔ چنانچہ الله عَوَّوَجُلَّ کے فرمانِ عالیثان ﴿ وَکَالْ وَ افْیہ مِصِیٰ الرَّاهِ لِ بَیْنَ ﴾ میں غور کرنے سے مَعْلُوم ہوتا ہے کہ جس کا نَفْس کسی شے کی طَلَب میں ہو اور وہ اسے بخوشی الیّ ہاتھ سے جانے دے تو نُجاہَدہ کی وجہ سے اس کا زُہد میں ایک خاص مَقام ہے مگر جس شخص نے وہ شے اپنے پاس رکھی اور اس کا نَفْس بظاہِر اس شے سے بے رغبتی کا إِطْهَار کرے توالیہ شخص کا زُہد میں کوئی مَقام نہیں ، کیونکہ شے کو اپنے پاس رکھنا اس میں رَغْبَت رکھنے کی عَلامَت ہے اور رَغْبَت زُہد کی ضِد اس میں پائی جاتی ہو۔ اور رَغْبَت زُہد کی ضِد اس میں پائی جاتی ہو۔

#### شے کوپاس رکھ کربے رغبتی کا ظہار 💸

جو شخص شے کو اپنے پاس رکھ کر اس سے بے رغبتی کا اِظْہَار کر کے خود کو زاہِد سمجھتا ہے اس کی دلو صور تیں ہیں: وہ زُہْد کی حقیقت سے واقیف نہیں یاوہ نَفْس کی مُخفی شہو توں سے آگاہ نہیں۔بشر طبیکہ وہ رَغْبَت رکھنے والوں میں سے نہ ہو۔

# حقیقی زاید کون؟ ایکا

حقیقی زاید وہی ہے جو شے کو اپنے دِل سے نِکال دے جیسا کہ حضرت سَیِدُنا یُوسُف عَنَیْهِ السَّلَام کے بھائیوں کوزاید کہنے کا تذکرہ گزراہے۔ جو شخص کسی شے کو اپنے پاس رکھ کر اس طرح خوش ہو تاہے کہ اس کا دِل وہ ماغ اس میں لگارہے در حقیقت ایسا شخص اس شے میں رَغَبَت رکھنے والا ہو تاہے اور یہ صِفَت عزیز مِصر کی ہے کہ جب اس نے حضرت سیِدُنا یُوسُف عَنیْهِ السَّلَام کو خریدا۔ جبیبا کہ اللّٰه عَذَّوَجَلَّ نے اس کے آپ عَلَیْهِ السَّلَام کو حاصِل کرنے اور رَغْبَت رکھنے کو یوں بیان کیا ہے:

اَكْمِ هِي مَثُولِهُ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِلَا لا ترجه لا كنزالايهان: انهيل عرَّت سے ركھ شايدان سے ہميل وَكُلُّ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهُ

اسى طرح فِرْعَون كى زوجه كى حضرت سَيِّدُ ناموسى عَلَيْهِ السَّلَام سے رَغْبَت كويوں بيان كيا: قُرَّتُ عَدْنِ لِنِّ وَلَكَ لَا لَكُ قَدْ لُو كُا لَا تَكْتُوكُو كُا لَا تَكْسَى أَنْ ترجمه لا كنز الايمان: يه بچه ميرى اور تيرى آئھوں كى تَنْفَعْنَا آوْنَتَخِلَ الْوَلَالِينِ ٢٠، القصص: ٩) القصص: ٩) القصص: ٩) القصص: ٩) القصص: ٩) القصص: ٩) القصص: ٩

اَلْعُرَضْ ہر وہ شخص جو کسی شے کو اپنے پاس جَمْع کر کے رکھے وہ اس سے بے رَغْبَت (یعنی زابِر) نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے ہاتھ اور دِل سے دُور نہ کر وے۔ کیونکہ حضرت سَیِّدُنا نُوسُف عَلَیْهِ السَّلَام کے بھائیوں کو اس وَ قُت تک زاہِدنہ کہا گیا جب تک کہ انہوں نے آپ عَلَیْهِ السَّلَام کو کم تر جانتے ہوئے خو دسے دُور کرکے عوض نہ لیا۔

### الله سے مستنبط ز هد كابيان

بَرَادرَانِ يُوسُف كَى حضرت سَيِّرُنايُوسُف عَنَيْهِ السَّلَام كَ بِهَا لَى (بنيامين) سے بِرغبتی بھی بَمااَو قات اسی قَدَر ہوتی جس قَدْر آپ عَنَيْهِ السَّلَام سے بھی كيونكہ ان كی قَدْر و مَنْ ِلَت آپ عَلَيْهِ السَّلَام كے والد مَاحِد (حضرت سَيْرُنايعقوب عَنَيْهِ السَّلَام ) كے ہاں آپ جيسی ہی تھی۔ ب شک انہوں نے اپنے والد ماجِد كی تَوَجُّه حاصِل كرنے سَيْرُنايعقوب عَنَيْهِ السَّلَام كے ہمائى (بنيامين) سے بھی بے رغبتی كا اِرادہ ظاہر كيا تھا (مَر پُر بھی انہيں زاہد نہ كہا سَيْر الله فرمانِ بارى تعالى ہے:

كَيْوُسُفُو اَحْوُلُا كَبُّ إِلَى آبِيْنَامِنَا ترجمة كنز الايبان: ضَرور يُوسُف اور اس كا بِمانَ ہمارے البیوسف (پ۱۲) بوسف (۱۲) باپ کوہم سے زیادہ پیارے ہیں۔

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ بر اَدْرَ انِ نُوسُف نے آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے ساتھ آپ کے بھائی کو بھی کنویں میں چینکنے کا اِرادہ کیا تو یہودا(نامی آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے ایک بھائی) نے ان کی ذِمَّه داری قبول کرتے ہوئے ان کی سِفَارِش کی، اُسے ان پر رَحْم آگیا تھا اور اس نے اپنے بھائیوں کو انہیں بھی کنویں میں چینکنے سے منْع کیا۔ وہ تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور رُعْب و دبد بے والا تھا۔ ایک قول میں ہے کہ اس نے دو سرے بھائیوں سب بنیامین کو مانگ لیا اور کہا: اسے جھوڑ دو تا کہ اس سے عُمْرَ رَسِیدہ باپ کو تُنگی رہے، اسے دونوں بھائیوں کا غم دونہ دونوں کو اکھے غائیب کرو۔ اس کی بات مان کر بھائیوں نے بنیامین کو یہودا کے حوالے کر دیا گرانہ عَلَی ہونہ نے اِدادے کے باؤ جُو دیہ اِرشَاد نہیں فرمایا ﴿ وَکَانُو وَ اِفْتِهِ مِنَا اِسْ اِنْ اِدْرَاهِ اِنْ اِنْ اِدادے کے باؤ جُو دیہ اِرشَاد نہیں فرمایا ﴿ وَکَانُو وَ اِفْتِهِ مِنَا اِنْ اِلْمِن اِنْ اِنْ اِدادے کے باؤجُو دیہ اِرشَاد نہیں فرمایا ﴿ وَکَانُو وَ اِفْتِهِ مِنَا مِن اللّٰ اِنْ اِنْ اِدادے کے باؤجُو دیہ اِرشَاد نہیں فرمایا ﴿ وَکَانُو وَ اِفْتِهِ مِنَا اِنْ اِدادے کے باؤجُو دیہ اِرشَاد نہیں فرمایا ﴿ وَکَانُو وَ اِفْتِهِ مِنَا مِن اللّٰ اِدادہ کیا اور اُدادے کے باؤجُو دیہ اِرشَاد نہیں فرمایا ﴿ وَکَانُو وَ اِفْتِهِ مِنَا اِلْ اِدادے کے باؤجُو دیہ اِرشَاد نہیں فرمایا ﴿ وَکَانُو وَ اِنْ کِیْ اِدادے کے باؤجُو دیہ اِرشَاد نہیں فرمایا ﴿ وَکَانُو وَ اِنْ کِیْ اِدادے کے باؤجُو دیہ اِرشَاد نہیں فرمایا ﴿ وَکَانُو وَ اِنْ کِی اِدادے کے باؤجُو دیہ اِن کے اِدادے کے باؤجُو دیہ اِدادے کے باؤجُو دیموں کو ایک میں میں کر ایک کیدوں کیا ہوں کیا کہ اس کے ایک کو دیا کہ میں کیموں کو دونوں کو دیا ہوں کی کر اس کی ایک کی ایک کر ایک کی ایک کیا گیا گی کو دیا ہوں کی کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کو دیا اور کر کر ایک کر ایک

المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة ا

کیونکہ ان کی حضرت سیّدُنا یُوسُف عَلَیْهِ السَّلام کی طرح ان کے بھائی سے بے رغبتی ثابِت نہ ہوئی۔ اس لیے کہ آپ عَلَیْهِ السَّلام کے بیال مَوجُودرہے بلکہ انہوں نے انہیں خودسے دُور بھی نہ کیا۔

# کسی شے کاپاس ہوناز ہد کے منافی ہے گا

آپ جانتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز آپ کے پاس مَوجُود ہواور آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں اور خود کوزاہد (یعنی اس شے ہے بر عنبتی کے اِظْہَار کا ارادہ کر لیا ہے تو گویا آپ کے اس دعوے کے جھوٹا ہونے کی کئی وُجُود ہیں:

💨 🖛 اس شے کواپنے پاس ر کھ کر آپ خود اپنے آپ کوزاہد کہلا کر جھٹلارہے ہیں۔

💝 🖛 اس شے کی وجہ سے آپ کا نفس ہی آپ کو جھٹلار ہاہے کیونکہ آپ زُہد کی حقیقت نہیں جانتے۔

💝 🖚 آپ کاوِ جدان اِس یقینی عِلْم کو جھٹلار ہاہے کہ آپ مَعْرِ فَتِ خداوندی سے آگاہ نہیں۔

🗫 تپ نے زُبد کی حقیقت ہے بے خبر لو گوں کی خاطر خود پر زُبد کالبادہ اوڑھ رکھا ہے۔

اَلْغَرَضْ بِهِ زُهِد مِیں زُهِد یعنی زُهِد سے بِ رَغَبَت ہونااور دنیا میں رَغَبَت رکھناہے مگر جس شے کے مُتَعَلِّق آپ کو زُهِد اپنانے کا گمان ہے جب وہ آپ سے دُور ہو جائے اور آپ اس کا عِوَض یعنی الله عَدَّوَجَلَّ کی مَجَتَّت، رَضااور اَجَرو تُواب پالیں تو ہی آپ کا زُهِد دُرُشت ہو گااور عُلَائے کِرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے نزدیک بھی آپ ایپ گمان میں سیچے ہوں گے اور زُهِد کے اَوصَاف سے نہ صِرف مُنتَّصِف ہوں گے بلکہ زاہِدین دَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِين کے نزدیک بھی آپ اللهُ اللهُ

#### جوشے پاس نہ ہواس میں زید کا حکم 🕵

جوشے آپ کے پاس موجود نہ ہواور آپ اس میں زُہد اِفتیار کریں تو دُرُشت نہیں۔یادر کھئے! مَعْدُوم شے میں زُہد دُرُشت نہیں ہوتا، اس اِغیّبَاں سے کہ فیر مَکُوکہ شے میں بھی زُہد دُرُشت نہیں ہوتا، اس اِغیّبَاں سے کہ غیر مَکُوکہ شے میں چونکہ تَصَرُّف کرنا دُرُشت نہیں اس لیے اس شے سے بے رغبتی کا اِظْہَار بھی دُرُشت نہیں۔ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شے مَوجُود ہوتی تو آپ کے دِل کی کَیْفِیْت اس کے مُتعلِّق بدّل جاتی کیونکہ خَبَر

آ تکھوں دیکھی بات جیسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خَبَر میں تبھی شُبہ ووَثَهم ہو سکتا ہے مگر آ تکھوں سے دیکھ کر حقیقت خُوب واضح ہو جاتی ہے اور فیصلہ فطرَت کے مُطابِق ہو تاہے۔

نفس چونکہ کئی چیزوں کا پیکر ہوتاہے کیونکہ اس کی فطِرَت میں اَشیاسے نُظف اندوز ہونے کی مُحبَّت بھی شامِل ہوتی ہے اللہ اکسی مَعْدُوم ظنی شے کو مَوجُود یقینی شے جیسا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو مُعَامَلہ کی کَیْفِیَّت کیا ہوگی آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔

البتہ! بَسَااَو قات مَعْدُوم شے کازُہُر میں ایک خاص مَقام ممکن ہے بشر طیکہ آپ اس شے کے پائے جانے پرخوش ہوں۔ پرخوش ہوں نہ اس کے نہ پائے جانے پر افسوس کریں، بلکہ اس کے نہ پائے جانے اور اپنے فَقُر پرخوش ہوں۔ اس طرح کہ اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ آپ کی اس کَیفِیَّت کو جان لے کہ اگر وہ شے آپ کے پاس ہوتی تو بھی آپ خوش نہ ہوتے بلکہ اگر بعد میں بھی وہ شے آپ کے پاس آ جائے تو آپ فوراً اسے خود سے دور کر دیں گے۔

#### زاہد ہونے کے لیے تین باتیں کافی ہیں 🛞

🗫 🖚 آپ کاوِل عَطائے اِلْهی پر قانع ہو۔

🛞 🖚 آپ دنیاسے محرومی کورَضائے اِلٰہی جان کر اپنی حَالَت پرراضی ہوں۔

🛠 🖘 زُہْد کی فضیلت پر اپنے یقین کی صَدَ اقَت کے باعث اس حَالَت کو تبدیل بھی نہ کر ناچاہیں۔

جب آپ ان تمام اَوصَاف کے حَامِل بن جائیں گے تو یہی باتیں آپ کے زاہد ہونے کے لیے کافی ہیں اور آپ ایک اِغتِبَاں سے زاہدین کا تو اب پالیں گے خواہ دنیانہ بھی پاسکیں کہ یہی سے فُقَد اکا زُہد ہے جو فَقُد کے ساتھ ہی پایاجا تا ہے۔

# فقر کی حقیقت کی ایکا

کسی کا قول ہے کہ فقیر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے فَقُر پری شک کرے اور فَقُر کے سَلْب ہو جانے سے وُر عبد اللہ مال دار شخص ابنی مال داری پری شک اور فَقُر میں مبتلا ہونے سے وُر تا ہے۔ چنانچہ، حضرت سَیّدُ نامالِک بن دینار عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْعُفَّاد سے جب عَرْض کی گئی کہ بے شک آپ زاہد ہیں توارشَاد

فرمایا: زاہد تو حضرت سیّیدُ ناعمر بن عبد العزیز عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْعَزِیْدِ شے جن کے پاس دنیا آئی اور وہ اس کے مالِک سجی بن گئے مگر انہوں نے اس میں زُہد سے کام لیا۔ باقی رہامیں! تومیں کس شے میں زُہد سے کام لوں؟

#### پاس موجود شے میں زہد کے دُرُنت ہونے کی صورت ایکی ا

بَسَااُو قات عَارِف کا زُہُر اس کے پاس مَوجُود شے میں دُرُسْت ہو تا ہے بشر طبکہ وہ اس شے کو نفسانی لنت کے لیے حاصِل کرے نہ اس کامالِک بن کر اس سے شکُون حاصِل کرے ، بلکہ اپنے قبضے میں مَوجُود شے کو اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کے خَمْم کا اِنتِظار کرے ۔ یہ اس کے مُتَعَلِّق اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کے خَمْم کا اِنتِظار کرے ۔ یہ اس صورت میں مُمکِن ہے جب اس شے کا ہونا اور نہ ہونا دونوں اس کے نزدیک بیکتاں ہوں۔ نیز اس شے کہ مُتَعَلِّق اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کا حَمْم پاکر فوراً بجالائے تواس کی کیفی شت اس صورت میں ایسی ہوجائے گی گویاوہ شے اس کُمتُعَلِّق اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کا اس میں کوئی حَق تھا اور اس نے اس کے پاس آبل و عَیال یا مسلمان بھا بیوں کی (اَمَانَت) تھی یا اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کا اس میں کوئی حَق تھا اور اس نے اس (اَمانَت یا حَق) کی اوا نیکی میں جلدی کی ہے۔ یہ مقام زُہُد سے بڑھ کر ہے۔ آلغَرضُ اس طرح وہ شے اس سے عُدانہ ہوئی بلکہ کسی خاص سَبَب کے ذریعے وہ بھی اس میں خاص ہو گیا ہے اور یہ تَوَکُّل کا ایک مَقام ہے۔

# 

#### احاديث مُبارَكه مين لفظِ زيد كااستعمال المنهج

دنیاکا کم ہونااور دِل سے دنیاکو ذلیل و حقیر جاننا بھی زُہر ہی ہے۔ چنانچہ جُمُعَہ کی ایک سَاعَت کے مُتَعَلِّق حدیثِ پاک میں مَرْوِی ہے کہ حُضور نبی پاک، صاحبِ لَوَلاک صَلَّى اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: بیہ آخرِی گھڑی میں ہے۔ راوِی فرماتے ہیں: وَجَعَلَ یُورَ هِی کُھُا۔ <sup>©</sup>یعنی وہ اس گھڑی کو کم کرتے رہے اور اسے سُورَج کے غُرُوْب ہونے کی سَاعَت کے قریب کر دیا۔ <sup>®</sup>

ت ...... صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَخ ابُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَدِى في مديث إلى يهال اس ليه ذِكْر فرما كَى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَدِى في مديث إلى يهال اس ليه ذِكْر فرما كَى عَلَيْهِ رَحِمةُ اللهِ القِيم لَهُ ظَرُوْم قِلَّت كِ معلى مِن اشتِعال مواجد

٢] ....... شعب الايمان للبيهقي باب في الصلاة ، فضل الجمعة ، ٩٣/٣ ، حديث : ٢٩٤٧

ایک دوسری حدیث پاک میں بدلفظ کچھ یول اِشتِعال ہواہے کہ جب (سورہ مُجَادَلہ کی بارہویں آیتِ مُبارَ کہ میں)بار گاہِ نبوی میں کوئی گُزارِش پیش کرنے سے پہلے کچھ صَدَ قَه کرنے کا تھم نازِل ہوا تو **الله** عَدَّءَ جَلَّ ك يبارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي المومنين حضرت سَيَّدُ ناعلى المرتضلي كَرَّهَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ النكَرِيْم سے إرشَاد فرمايا: تمهارے خيال ميں صَدَقَد كتنا ہونا چاہئے ؟ عَرْض كى: جَو كے دانے برابر سونا۔ إرشَاد فرمایا: إِنَّكَ لَزَهِيْلٌ مَ مَرَ مِيد موليعن ونياكو بَهُت مِي كم اور حقير كر دينے والے مو-البتد اہم ان پر ايك دينار  $^{\odot}$ صَدَ قَه لازِم قرار دیں گے۔

#### ﴾ ِ زاهد کے او صاف اور زهد کی فضیلت کا تذکر ہ ﴿

زُہدکی ایک خاص غِذاہے جو اس کے لیے لازِم وضروری ہے، اسی سے زاہد کے اَوصَاف ظاہِر ہوتے ہیں اورجوزاہد وغیر زاہد میں واضح فَرْق کا باعث بنتی ہے۔ وہ فیزایہ ہے:

اس کے پاس جس قَدْر دنیا مَوجُود ہے اس سے نفسانی لذّت پاکر خوش ہونہ اسے کھو کر اس پر غمز دہ ہو بلکہ ہر شے سے بوَ قْتِ ضَرورت ہی اپنی ضَرورت وحاجَت بوری کرے اور بوَ قْتِ ضَرورت بھی صِرف فاقہ دور كرنے كے ليے ہى پچھ لے اور تبھى بھى ضَرورت سے يہلے پچھ طَلَب نہ كرے۔

زُہد کا آغازیہ ہے کہ دِل میں آخِرَت کاغم پیداہو، پھر الله عَدَّدَجَلَّ کی عِبَادَت کی طَلاوَت محسوس ہو۔ غم آخِرَت کے خُصُول کے لیے دنیا کے غم سے چھٹکارہ حاصل کرنا اور عِبَادَت کی حَلَاوَت پانے کے لیے نفسانی خواہشات کی لڈت سے نجات حاصِل کرناضروری ہے۔ ہروہ شخص جو کسی گناہ سے توبہ کر لے مگر عِبَادَت کی

[7] ....... ترمذي، كتاب التفسير، ومن سورة المجادلة، 4/⁄ 9 م محديث: 1 1 ٣٣ م بتغير

سنن كبرى للنسائي، كتاب الخصائص، ذكر النجوي وماخفف بعلى عن هذه الأمة، ٥٢/٥ م. حديث: ٨٥٣٤، بتغير اس حدیث ِیاک کے بعد لُفُظِ زَہِید کے متعلق لغوی بحث مذکور ہے جس کا ترجمہ عوامُ الناس کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا، البتہ!صاحبان ذوق کے لیے اَصْل عِبارَت کِتاب کے آخرِ میں دے دی گئی ہے۔

عَلَاوَت نہ پائے وہ دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونے سے پچ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو دنیاسے منہ موڑ لے مگر زُبُد کی حَلَاوَت نہ چکھے وہ دنیا کی طرف پھر رُجُوع کر سکتاہے۔

#### مقربین کازید م کچھ

خالص زُہد پہلے دِل میں مَوجُود و نیا کو بندے سے دُور کر تاہے، پھر اسے اس کی وَشْرُس سے بھی دُور کر و بتاہے، لہذا جب بندہ و نیا کے ذلیل و حقیر ہونے کی وجہ سے ہر مَوجُود شے کو بھی اس کی ذِلَّت و حِقَارَت کی وجہ سے مَعْدُ وم جانے لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا زُہد مُکمنل ہو جا تا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس بے رغبتی میں زاہد کہلائے گا اور اس کا زُہد کا بل ہو گا۔ رغبتی میں زاہد کہلائے گا اور اس کا زُہد کا بل ہو گا۔ یہی اس کا حاصِل اور حقیقت ہے اور یہ متقام ہے تقین میں سب سے اعلیٰ حال ہے۔ اس سے مُر اد نَفْس میں زُہد اِفْتیار کرنا ہے اور یہ مُر اد نہیں کہ نَفْس کی خاطِر زُہد اِفْتیار کیا جائے اور نہ یہ مُر اد نہیں کہ نَفْس کی خاطِر زُہد اِفْتیار کیا جائے اور نہ یہ مُر اد ہے کہ زُہد اینا نے کے لیے اِفْتیار کرنا ہے اور یہ مُر اد نہیں کہ نَفْس کی خاطِر زُہد اِفْتیار کیا جائے اور مُقرّ بین کے زُہد کا ہے جو عَدَیْ الْیَقِین کے مُشاہدے اور مُقرّ بین کے زُہد کا ہے جو عَدَیْ الْیَقِین سے حاصِل ہو تا ہے۔

### مومنين كازيد 🕵

زُہُد کا کم تر مَقام یہ ہے کہ مَرْ عُوب شے پر نَظر رکھنے کے باؤ جُود اسے خود سے وُور کر دیا جائے اور اس کے مُتعلِّق نَفْس سے مُجَاہِدہ کیا جائے، یہ عام مو منین کا زُہد ہے۔ زُہد اِ فَتیار کرناعقیدہ بھی ہے اور عَمَل بھی، کیونکہ زُہد اِیمان کا نام ہے اور اِیمان جس طرح قول و عَمَل کے مجموعے کا نام ہے اسی طرح زُہد عقیدہ و عَمَل کے مجموعے کانام ہے۔

# زہد کے عقیدہ وعمل سے مراد ہی

زُہْد کاعقیدہ یہ ہے کہ آخِرَت کی مَجِنَّت دِل میں داخِل ہو کر دنیا کی مَجِنَّت کو نِکال دے اور زُہْد پر عمَّل سے مُر ادیہ ہے کہ اپنی پیاری شے رَضائے خُداوندی کے بدلے یارَ حَمَّتِ خُداوندی کے جَوَار کا قُرْب پاکرراہِ خدا میں خَرْج کر دی جائے۔

# زاہد ہونے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں ﷺ

اگر دنیا مَوجُود نہ ہو تو ﷺ دنیانہ ملنے پر اَفْسَو س نہ کرنا ﷺ کو نُیاوِی حِدُص میں کی ہونا ﷺ ہے خواہش و تمنا چھوڑ دینا ﷺ ہونے پر دِل کا پُر سُکُون ہونا اور ﷺ ہمعمولی تقسیم پر راضی ہونا۔

یہ سب باتیں بندے کے زاہد ہونے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہی فقیر کا حال ہے۔ جب وہ ان اَحْکام پر منگل پیراہو گاتواس پر ان سے بڑھ کر مزید کوئی حَکْم لازِم نہ ہوگا۔

#### ورع اور نهر ا

وَرَعٌ كَا تَعَلَّى زُهُر سے وُبی ہے جو زُهُر كا إيمان سے ہے۔ جبكہ إيمان اور حَيا ايك بی شے ہيں۔ چنانچہ فر مان مضطفی صلّ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے: (حَياوايمان) دونوں ميں سے كوئى ايك نہ رہے تو دوسرا اس كى جگہ لے ليتا ہے۔ اس كے عِلاوہ أَمُلِ بَيْت سے بيروايّت بھى مَرْوِى ہے كہ الله عَدَّوَجُلَّ كَ مَجوب، دانائے غُيوب صَلَّى الله عَدَّوَجُلَّ كَ مَجوب، دانائے غُيوب صَلَّى الله عَدَّوَ اللهِ وَسَلَّم في ارشَاد فرمايا: ہر رات زُهُد اور وَرَعَ دِل ميں آتے ہيں، اگر اس دِل ميں حَيااور إيمان يائيں تورُك جاتے ہيں ورنہ كوچ كرجاتے ہيں۔

#### فتاعت اورزيد علي

قَاعَت كا تعلَّق بھى زُمْد سے ہے مگر كم اشيا پر راضى رہنا زُمْد كا حال اور آشيا ميں كى كرنا زُمْد كى چابى ہے۔ حضرت سَيِّدُ نا ابر اہيم بن أَوْ بَمَ عَنَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْأَكْمَه فرماتے ہيں: ہمارے دِلوں كو تين جِابوں سے چھپايا گياہے، كسى بندے پر يقين اس وَقْت تَك هُنْكَشِف نہيں ہو تاجب تك كديد جِجاب دُور نہ ہوں:

(1) ہے مَوجُود شے پر خوش ہونا:جب آپ مَوجُود شے پر خوش ہوں گے تو حریص ہوں گے اور حریص مُول کے اور حریص مُور کے اور حریص مُور کا ہے۔

(2) ك مَفْقُود شے پرغم زدہ ہونا:جب مَفْقُود شے پرغم محسوس كريں گے توغيتے ميں آجائيں گے اور ایسے

📆 ......معجم اوسطى ٢ / ٢ م ا عديث: ١٣٦ مهم، بتغير قليل

الكامل لابن عدى الرقم: ٢٢٢ : خواش بن عبدالله ٢٣٣/٣ ، بتغير قليل

غصے والے أفراد عَذاب ميں مبتلا ہوتے ہیں۔

(3) ہے تعریف پر مَسَوَّت کا اِظْهَار کرنا: جب اپنی تعریف پر مَسَوَّت کا اِظْهَار کریں گے تو خود پیندی میں مبتلا ہوں گے اور خود پیندی اَعمال کو برباد کردیتی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالی ہے: لِکَیْلاَ تَا اُسَوْاعَلٰی مَافَاتُکُمْ وَ لاَ تَفْرَ حُوْا ترجمهٔ کنوالایسان: اس لیے کہ غم نہ کھاؤاس پرجوباتھ

لِكْيِلاْتَاسُوْاعَلَى مَافَاتُكُم وَ لَا تَقُوَ حُواً تَرْجِيهُ كُنزالايبان: اس كي كه مم نه لهادَاس پرجوباتَ بِهَا النَّكُمُ \* (پ٢٦، العديد: ٢٢) \_\_\_\_ عائداورخوش نه هواس پرجوتم كوديا\_

#### زبد كاكامل مال الم

(صَاحِبِ بَتَابِ إِمَامِ آجَلٌ حَفرت سَيِّدُنا شَحُ الْوطالِب مِن عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوى فرمات بين كه) آيتِ مُبارَكه ميں مذكور دونوں دونوں اوصاف (يعنی وُنْيَاوِی شے محونے پر آفسوس اور ملنے پر خوشی كا إِطْهَار) دُبُر كا كا بل حال ہے۔ جو شخص ان دونوں ميں سے كسى ايك وَصف سے مُنْصف ہو ہى جاتا ہے كيونكه جو شخص ميں سے كسى ايك وَصف سے مُنْصف ہو ہى جاتا ہے كيونكه جو شخص فوت ہو جانے والى كسى دُنْيَاوِى شے پر غم زدہ ہو تا ہے نہ اس كے ملنے پر خوش ہو تا ہے، اس شخص كى مِثل ہے جوكسى شے كے ملنے پر خوش ہو تا ہے۔ اس كے فوت ہو جانے پر كوئى دُكھ ہو تا ہے۔

#### کامل مال اس شخص کاوصف ہے جو 💸

یہ اس بندے کاؤشف ہے جو کسی شے کاخود کو مالیک نہ قرار دے، بِالحُسُّوص اس بندے کاؤشف ہے جو اَحْکامِ خداوندی پر عَمَل پیراہو، صاحبِ یقین و مَبَّت ہو، مُشاہَد ہُ آخِرَت نے اس کا منہ وُنْیَاوِی لِذَ تول سے موڑ کراس طرح اپنی طرف کرلیاہو کہ وہ صِرف (آخِرَت میں) نَفْع بخش کاموں میں ہی مَشْغُول رہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجية كنزالايدان: اوريد كهاى نے غنادى اور قناعت دى۔

# وَ أَنَّهُ هُمُ وَ أَغُنَى وَ أَقُنَى ﴿ (پـ٢٦،الله. ٢٨) الله و المن المناوالل آخرت كي دولت المنظم

اس آیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ اَہْلِ آخِرَت الله عَدَّوَجَلَّ ہے اپنے خاص تعلَّق کی بنا پر غِنا سے مالا مال ہوئے، پھر الله عَدَّوَجَلَّ نے انہیں اُخْرُوی دولت عَطا فرما کر دنیاسے مُسْتَغُنِی فرما دیا اور اہل دنیا کو دنیا عَطا فرمائی بعنی انہیں کثیر مال و دولت سے نوازا۔ جبیبا کہ الله عَذَوَ جَلَّ نے ایسے شخص کی وَرْج ذیل آیتِ مُبارَ کہ میں مَدْمَّت بیان فرمائی ہے:

اَكَنِي كَجَمَعَ مَالَّاقً عَلَّا دَلُانُ (ب٣٠، الهوزة: ٢) ترجمة كنزالايمان: جس فيال جور ااور سن كرر كها-

یعنی جو شخص میہ کھے کہ میہ بھٹ شُدہ مال فلاں کے لیے اور میہ فلاں کے لیے ہے، اس کے لیے بَلاَکت و خرابی ہے۔ مَعْلُوم ہوامال میں زُہْد اِغْتیار کرنے والی دولت ہر حال میں ذاتِ باری تعالیٰ ہی ہے، وُہی اس کا کل

مال واَسباب ہے اور اس کے لیے خوشخبر ی اور اچھّااُنْجَام ہے۔

#### حقیقی دولت 🐉

تاجدارِ رِسَالَت، شہنشاہِ نبوّت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: يقين بطورِ غِنا، عِبَاوَت بطورِ مَشْغُوليَّت اور موت بطورِ وَاعِظ كافى ہے۔ <sup>©</sup>

اس حدیث پاک میں اس یقین وزُ ہُر کے پیکر شخص کے جُملہ اَوصَاف مذکور ہیں جو ہر لمحہ موت کے اِنتِظار میں رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشَهُور رِوایَت میں ہے کہ حُصُّور نبی پاک، صاحبِ اَوْلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ اِللهِ وَسَلَّم نِه اِللهِ وَسَلَّم نِه اِللهِ وَسَلَّم نَه اِللهِ وَسَلَّم نَه اِللهِ اَنْسَ کے غنی ہونے کانام ہے۔ ®

# ایمان اور زید کے باہمی تعلق پر مبنی جارروایات ै

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُ ناشِخ ابُو طالِب تَى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِى في يہاں اِيمان اور زُمُد كے بَاہَمی تعلَّق كو ثابِت كرنے كے ليے چِلَا احادیثِ مُبارَ كه ذِكْر كی ہیں، جن میں سے ہر دوسرى حدیث ِ پاک پہلی سے زیادہ قَوِی ہے۔)

#### بېلىروايت <del>د گائ</del>

الله عَدُّوَجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے د نیا میں زُہُد اِ خَتیار کرنے کو حقیقت ِ ایمان کی عَلامَت قرار دیا اور اسے مُشاہَد وُ لِقین کے قریب بتایا۔ چنانچہ،

[[] ......الزهد لاحمد بن حنبل زهد على بن الحسين ، ص ٢٩١ ، حديث: ٩٨٣ ، بتقدم و تاخر

📆 ......بخارى, كتاب الرقاق, باب الغنى غنى النفس, ٢٣٣/٨ ، حديث: ٢٣٨ ٢

حضرت سَيِّدُ نا حَارِيْهُ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِے جب وَ وَجَهِال کے سرور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے عَرْضَ كَى: أَنَا هُوُّمِنُ حَقَّا لِيعَنَى مِينَ حَقِيقَى مومِن ہوں تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے إِر شَاد فرمايا: تو نے عرفان کی دولت پالی ہے، اس سے وَ اَبَسْته رہنا۔ پھر وَ رُ يَا فَت فرمايا: وَمَا حَقِيْقَةُ إِيْمَا نِلِكَ؟ تيرے إيمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے زُہد سے اِبْتِدَ اکرتے ہوئے يوں عَرْض کی: مير انْفُس و نيا سے بِ رَغَبَت ہوگيا حجہ اب ميرے نزديک و نيا کے پھر اور سونا نيکياں ہو گئے ہيں، گويا ميں جنّت اور جَبُمْ کو و كيھ رہا ہوں اور عَرْشِ خداوندی بھی گوياميری نِگا ہوں کے سامنے ہے۔  $^{\oplus}$ 

#### دوسرى روايت النهج

یرروایت پہلی روایت سے بھی واضح ہے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَرُوكِ مَدُر كَى عَلامَت قرار دیاجو كه تصدیق كانُور اور عام مومنین كاوَ صْف عَلامَت فَراد دیاجو كه تصدیق كانُور اور عام مومنین كاوَ صْف ہے كيونكه يہى إسلام كى حقیقت ہے۔ جبیبا كه فرمانِ بارى تعالى ہے:

فَكُنُ يُّرِدِ اللَّهُ أَنْ يَّهُلِ يَهُ يَنْشَى حُصَلُى كُاللَّهُ اللَّهِ الله راه وِ كَمَانَا چَا مِ الله عا لِلْاِسُلَامِ حَلَى الله عام ١٢٥) إسلام كيكول ديتا ہے۔

اس آیتِ مُبارَکہ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ بار گاہِ رِسَالَت میں عَرْض کی گئی: یادسول الله صَلَّاالله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَا

<sup>[] .......</sup>الزهد لا بن المبارك ، باب الهرب من الخطايا والذنوب ، ص ٢ • ١ ، حديث : ١ ٣ ، بتغير نوادر الاصول ، الاصل الحادي والعشرون ، ١٨٨ ، بتغير

<sup>[7] .......</sup>الزهدلوكيع باب الاستعداد للموت م ٢٣٨ محديث: ١٥ ا م بتغير قليل موسوعة ابن ابي الدنيا كتاب قصر الامل ٣٣٣/٣ مديث: ١٣١ م بتغير قليل

#### تيسرى روايت 👯

مذ كوره دونوں روایات سے زیادہ واضح روایت وہ ہے جس میں سر ور کا ئنات، فخرِ مَوجُو دات صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ اللَّهِ عَزَّوْ مَلَّ سِهِ حَياكو وثيامين زُهُد إخْتِيار كرنا قرار ويا- چنانچه،

مَرْوِى ہے كه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا: الله عَذَوْجَلَّ سے اس طرح حَياكر وجيساكه حَياكًا حَق ہے۔ صحابہ كِرام عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان نے عَرْض كى: ہم تو حَياكرتے ہيں۔ إرشَاد فرمايا: تم ايسے گھر بناتے ہو  $^{\odot}$ جس میں رہتے نہیں اور ایسی اشیا جُمْعُ کرتے ہو جو کھاتے نہیں۔

اسی مقہوم کی ایک روایت میں اس وَفَد کے کامِل إيمان كاتذكره مَوجُود ہے، جس سے آپ صَلَى اللهُ تَعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي وَرْيَافْت فرمايا: تم كون مو ؟ عَرْض كى: ہم مومِن ہيں \_ إرشَاد فرمايا: تمهار \_ إيمان كى عَلامَت کیاہے؟ توانہوں نے عَرْض کی کہ وہ مصیبت پر صَبْر کرتے ہیں، فراخی پرشُکُد کرتے ہیں، <sup>®</sup>قضائے باری تعالیٰ پر راضی رہتے ہیں اور جب ان کے دشمنوں پر کوئی مصیبت نازِل ہوتی ہے تو اس پر خوش نہیں ہوتے۔ چنانچہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا: اگرتم ايسے ہي ہو توجو كھاتے نہيں اسے جَمْع نه كرو، جن گھروں میں رہنا نہیں انہیں تغمیر نہ کرواور جن باتوں کو جھوڑ چکے ہوان کے حُصُول میں کسی ہے مُقَابَلَہ نہ کرو۔

مذكوره تنيول روايات سے أَبَم بيچ و تھى روايت ہے،اس ميں تمى عَدنى سركار صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے زُہْد کو توحید کے اِخلاص کی شُرْط قرار دیاہے۔ چنانچہ،

حضرت سَيْدُنا جابِر دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سِ مَرْوِى مِ كَم الله عَذْوَجَلَّ كَ رسول صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ہمیں محطّبہ میں اِر شَاد فرمایا: جس نے کلم رُتوحید یعنی لا اِللهَ اِلّا الله کہااور پھر اس کے ساتھ کسی اور شے کو نربلا يا تواس كے ليے جنت واجب ہو گئ ۔ امير المو منين حضرت سَيّدُنا على المر تضلى كَتَمَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ نِي

📆 ....... ترمذی، کتاب صفة القیامة ، باب رقم: ۲۳ ۲ ، ۲/۵ • ۲ ، حدیث: ۲۲ ۲ ۲۲ ، بتغیر

موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الامل، ٣/٣٠ مرحديث: ٥، مختصراً حلية الاوليآء، الحكم بن عمير، ا / ٣٩٩، حديث: ١٢٥٣ م. بتغير

التقدير الزهدالكبير ، باب الورع التقوى ، حديث: • ٤ ٩ م ٢٥٣ م ، بتقدم و تاخر

کھڑے ہو کرعُرض کی: یارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الميرے ماں باپ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الميرے ماں باپ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ير قربان اِتوحيدے ساتھ کيا چيز نه مِلائی جائے، اس کی وَضَاحَت فرما دیجئے۔ اِرشَاد فرما یا: دنیا کی مَجبَّت، اس کی طَلَب اور اس کی پیروی اس سے مُر ادہے۔ بعض لوگوں کی با تیں نبیوں جیسی مگر عَمَل جابِر لوگوں کی طرح ہیں۔ لہذا جو کَلِیَ توحید لے کر بارگاہِ خداوندی میں اس حال میں حاضِر ہوا کہ فدکورہ باتوں میں سے کوئی کی اس میں شامِل نہ ہو توجنت اس کے لیے واجب ہے۔ <sup>©</sup>

### شیر خداسے مروی دوروایتیں 👸

يبى وجه ہے كه امير المومنين حضرت سَيِّدُ ناعلى المرتضىٰ كَنَّهَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ زُوْدِ كُوصَبْرِ كا ايك مَقام قرار دية اور صَبْر كو إيمان كا ايك سُنُون سجهة - چنانچه،

#### بېلىروايت ئ<del>ۇچۇ</del>

آپ دَخِهَاللهُ تَعَالَى عَنْه سے مَرْ وِی دُوروایتوں میں سے ایک طویل روایت میں إیمان کی بنیادوں کے مُتَعَلِّق مَرْ وِی ہے دِیمان کی بنیادوں کے مُتَعَلِّق مَرْ وِی ہے دایمان کے چار سُتُون ہیں: ﴿ 1 ﴾ ﷺ مَرْ وِی ہے یقین ﴿ 3 ﴾ ﷺ عَدُل ﴿ 4 ﴾ ﷺ جِهاد کھر اِر شَاد فرمایا: صَبْر کے بھی چار شعبے ہیں: ﴿ 1 ﴾ ﷺ شوق ﴿ 2 ﴾ ﷺ وُر ﴿ 3 ﴾ ﷺ وُر ر ﴿ 4 ﴾ ﷺ وَر مِنا ہے، جس نے دنیا میں زُہِد شوق ہو وہ حَرام چیزوں سے دُور ر ہتا ہے، جس نے دنیا میں زُہد وہ حَرام چیزوں سے دُور ر ہتا ہے، جس نے دنیا میں زُہد اِشتیار کیااس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور جے موت کا اِنتِظار ہو وہ نیکیوں میں جَلْدی کرتا ہے۔ ﴿

#### دوسر ي روايت الم

ا یک روایت میں آپ دخی الله تعالى عنه نے صبر کو إیمان کا سُتُون قرار دیا که جس کے گرنے سے ایمان

[7] ......الكامل لابن عدى الرقم: 200 ا: محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ، ١ ٩ / ٩ ، بتغير قليل

نوادرالاصول، الاصل السادس، ا / ٣٨م، حديث: ٢٨م، عن زيدبن ارقم، مختصر آ شعب الايمان، باب في الزهدوقصر الامل، ٢٣٨٨م، حديث: ٩٩ م م ١٠ عن عبد الله بن عمر مختصر آ

[7] ......شعب الايمان, باب القول في زيادة الايمان . . . الخي ا / • كي حديث: ٩ ٩ ي مختصر أ

شرح اصول اعقائد اهل السنة باب . . . ان الايمان لفظ باللسان . . . الخي ا/ ۱ محديث: • ۵۵ ا

موسوعةابن ابي الدنيا، كتاب الصبر، ٢٣/٦، حديث: ٩ ، مختصراً

کی عِمارَت گرجاتی ہے۔ چنانچہ اِرشَاد فرماتے ہیں: صَبْر کا اِیمان سے وُہی تعلّق ہے جو سَر کا باقی جِشم سے ہے۔ لعنی اس شخص کے جِشم کی کوئی کیڈیٹٹ نہیں جس کا سَر نہ ہو اور اس شخص کے اِیمان کی کوئی وَقُعَت نہیں جس کے پاس صَبْر نہ ہو۔ <sup>©</sup>

#### سخاوت اور زبد م الم

ایک مقطوع<sup>®</sup> رِوایئت میں ہے کہ سَخَاوَت یقین سے ہے اور اَہْلِ یقین جہنّم میں داخِل نہ ہوں گے جبکہ بمُخُل شک سے ہے اور جس نے شک کیاوہ جنّت میں داخِل نہ ہو گا۔®

یہ حدیث پاک گویا اس مُجْمَل رِوایَت کی تفسیر ہے جس میں اِرشَاد ہوتا ہے: سخی الله عَدَّوَجَلَّ کے ، لوگوں سے اور جنّت لوگوں سے اور جنّت اور جنّت کے قریب اور جبنّم سے دُور ہوتا ہے۔ جبکہ بخیل الله عَدَّوَجَلَّ سے ، لوگوں سے اور جنّت سے دُور اور جبنّم کے قریب ہوتا ہے۔ ®

اَلْعُرَضُ اس حدیث بیاک میں یہ وَضَاحَت کردی گئی ہے کہ سخی شخص کِن معنوں میں الله عَوْوَجُلُ اور جنّت کے قریب اور جبتم سے دُور ہے، کیونکہ سَخَاوَت کا تعلّق یقین سے ہے۔ اس طرح یہ بات بھی واضِح کردی گئی ہے کہ بخیل کن معنوں میں الله عَوْوَجُلُ اور جنّت سے دُور اور جبتم کے قریب ہے۔ کیونکہ بخیل کا تعلّق شک سے ہے۔ سَخَاوَت دُہُر کا وَضَف ہے اور زابِد سخی ہو تا ہے جبکہ بُخیل دنیا چاہنے والے کا وَضَف ہے اور حریص شخص بخیل ہو تا ہے۔ چنانچہ بخیل زابِد نہیں ہو سکتا کیونکہ زُہُد اشیا کوخود سے دُور کرنے کی اور بُخیل انہیں پاس رکھنے بخیل ہو تا ہے۔ لہذا سَخَاوَت ہی زُہُد کا جو کہ اس سے کی وَجُد ہے کہ بُخیل کی مَدْمَت بیان کی گئی ہے کیونکہ اس سے مُراد دنیا میں رَغْبَت رکھنا ہے۔ چوک کی عَلامَت ہے کیونکہ یہ رَغْبَت رکھنا ہے اور قناعَت مُن عَلامَت ہے کیونکہ یہ رُہُد کا دروازہ ہے۔

(تيسير مصطلح العديث, الباب الأول: الخبر, الفصل الثالث, المبعث الأولى المقطوع, ص ١٦٤)

<sup>[] ......</sup>موموعة ابن ابي الدنيا ، كتاب الصبر ، ٢٣/٢ ، حديث: ٨ ، بتغير قليل

<sup>📆 .......</sup> مَقَطُوعَ رِوایَت ہے مُر ادوہ قول یا فعل ہے جو کسی تابعی یااس ہے نچلے طبقے (تبع تابعی وغیرہ) سے مَرْوِی ہو۔

الم المراد المسول الاصل الثامن عشر والمائة ، ا / ٢٤٤ م حديث . ١٨٥ م بتقدم وتاخر

آتم ......ترمذي كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في السخآء ، ٣٨٤/٣ ، حديث : ٩ ٢٨ ، عن ابي هريرة ، بتقدم وتاخر

#### سخاوت کی دو صور تیں گھ

مَنْقُول ہے کہ نَفْس کی اپنے قبضے میں مَوجُود اَشیامیں سَخَاوَت اللّٰ خَرْج کرنے کی سَخَاوَت سے اَفْسُل ہے۔
یہ دونوں قیم کی سَخَاوَت (یعنی نَفْس کی مُکُوکہ اشیامیں سَخَاوَت اور مال خَرْج کرنے کی سَخَاوَت) اگرچہ نام کے اِعْتِبَاٰں
سے توایک جیسی ہیں مگر ان کا حکم الگ الگ ہے۔ پس جس نے اللّٰه عَدَّوَجُلُّ کی رَضا کی خاطِر اپنی مُکُلُوکہ شے میں
سَخَاوَت کا مُظَاہِرہ کیا وہ اللّٰه عَدَّوَجُلُّ کی رَضاچا ہے والا زاہِد ہے اور اس کا آجَر و ثواب اللّٰه عَدَّوَجُلُّ کی رَضاچا ہے والا زاہِد ہے اور اس کا آجَر و ثواب اللّٰه عَدَّوَجُلُّ کی وجہ سے
ہے مگر جس نے لوگوں کی رَضا کے لئے مال خَرْج کیا وہ بھی سَخَاوَت کے وَصْف سے مُشَّصِف ہونے کی وجہ سے
زاہِد تو شُّار ہو گا مگر اس کی ہے سَخَاوَت اس کے نَفْس اور اس کی خواہش کی تسکین کے لیے ہے، جس کا اللّٰه عَدَّوَجُلُّ کی رَضا کے حُصُول کے لیے نہ تھا، چنا نچہ اس کا اَجَر باطِل
کے ہاں کوئی اَجَر نہ پائے گاکیو نکہ یہ مُمَّل اللّٰه عَدَّوجُلُ کی رَضا کے حُصُول کے لیے نہ تھا، چنا نچہ اس کا اَجَر باطِل
ہے ، اس لیے کہ اس نے اپنے نَفْس کے لیے یہ مُمَّل سَر اَنْجَام دیا تھا اور دنیا میں ہی اسے لوگوں سے اپنے شُکُر
وزُر کے چرہے حاصِل ہو گئے۔

# دونول قسمول میں فرق کی وضاحت ﷺ

حضرت سیّدِ ناعبدالله بن مُبَارَک عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الدَّانِ عَبِی که میرے خَیال میں جَوَا نَمْرُ دِی اور قرائت کے در میان ایک بات کا بھی فَرْق نہیں کیونکہ قرائت نے جس شے سے مثع کیا تو جَوَا نَمْرُ دِی نے بھی اسے بُر اسمجھا۔ مگر دونوں اس بات میں الگ الگ بیں کہ قرائت میں الله عَدَّوَ جَلْ کی خوشی جَبکہ جَوَا نَمْرُ دِی میں لوگوں کی خوشی مقضو دہوتی ہے۔ حضرت سیّدِ نا بین مُبَارَک عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الدَّانِی مُفَصُّو دہوتی ہے۔ حضرت سیّدِ نا ابن مُبَارَک عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الدَّانِی کَهُ اللهِ الدَّانِ عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الدَّانِ عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الدَّونِ کے اُستاذ حضرت سیّدِ نا ابن مُبَارَک عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الدَّانِ عَلَیْ جو جَوَا نَمْرُ دِی کَ وَصَاف سے اَدْکام سے بخوبی آگاہ نہیں کہ ان پر عَمَل کر کے حقیقت میں ایک جَوَا نُمْرُ د بن سکے وہ قارِی کے اَوصَاف سے بھی مُزیّن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسے قارِی کہا جاسکے۔

#### نفس سے مُجابِدہ اِن اُن کھی

بَسااَو قات بندے کوزُہد اِخْتیار کرنے کے لیے نَفْس سے مُجاہَدہ کرناپڑ تاہے جس طرح کہ نفسانی خواہش

کی مُخالفَت کے لیے اسے نَفْس سے مُجاہَرہ کرنا پڑتا ہے اسی طرح حَق بات پر صَبْر کرنے کے لیے بھی بعض اَو قات نَفْس سے مُجاہَدے کی ضَرورت ہوتی ہے تاکہ نَفْس کی ناپیندیدگی کے باؤ بُوداس کی مَرْغُوب و مُحَبُّوب شخص سے مُجاہَدے کی ضَرورت ہوتی ہے تاکہ نَفْس کی ناپیندیدگی کے باؤ بُوداس کی مَرْغُوب و مُحَبُّوب شخص نیکی کی شخص نیکی کی توفیق پاتا ہے اور نیکیاں کرنے کے سَبَبَ مَدْح و تعریف کالمُسْتَحِق مُشہر تا ہے۔

#### مُتَرَبِّد سے مُراد ایکی

مُتَرَبِّدٍ (بَكَلِف زابِد بننے والا شخص) حقیقت میں زابِد نہیں ہوتا اور اس سے مُر ادوہ شخص ہے جس نے بظاہِر زُہد كا لِبادہ اَورُھ ركھا ہو اور وہ ہر شے میں اَسابِ زُہد اِخْتیار كرے یعنی خَسْتہ حالی اور قِلَّت و كمی كو اِخْتیار كرے۔ بيد شخص خود كوصابِر ظاہِر كرنے والے شخص جيساہے جو صَبْركی حقیقت سے جَبَالَت كے باعث خود كو صابِر سجھ كرنَفْس كو حُسُولِ عِلْم كا پابند بنانے كی كوشِشش كرتاہے تاكہ اسے صَبْر میں كوئى مَقام حاصِل ہو۔

# خالص زير <del>ڳج</del>

خالص زُبْد ہیہ ہے کہ بندہ موت کا اِنتِظار کرے اور اپنی اُمِّیدوں کو کم کر دے کیونکہ ان دونوں صور توں میں مال جَمْع نہیں کیاجا تا بلکہ خُوب نیکیاں کی جاتی ہیں۔

# وُ زُهْدوزَاهِد کے مُتَعَلِّق بُزُرُ گَانِدِین کے اَقُوَال اِ

#### سَیِدُنا ابن عیینہ کے نزدیک زہد گی

حضرت سَیِّدُ ناابن عُیکیْنَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں که زاہِد کی تعریف بیہے کہ وہ فَراخی کے وَقْت شُکُر کرے اور تنگ دستی کے وَقْت صَبْر کرے۔

# سَیِدُنا بشر بن مارث کے نزدیک زہر پھ

حضرت سیّیدُ نابِشْر بن عَارِث عَلَیْهِ رَحِهُ اللهِ الْوَادِثْ فرماتے ہیں: دنیا میں زُہد اِ خَتیار کرنے سے مُر ادبیہ ہے کہ بندہ لوگوں سے بے رغبتی اِ خَتیار کی اس نے دنیا میں زُہد کو

اِ غَتِیار کیا۔ اسی طرح کسی حکیم کا قول ہے کہ جب زاہدِ لو گوں کی تلاش میں رہے تواس سے بھا گواور جب وہ لو گوں سے بھاگے تواسے تلاش کرو۔

# سَیِدُنا یکیٰ بن معاذکے نودیک زید پھی

حضرت سَیِّدُ نا کی بن مُعاذ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه سے عَرْض کی گئ: بنده زاہدِ کب بنتا ہے؟ اِر شَاد فرمایا: جب تَرُکِ د نیامیں اس کی حِرُص طالِب د نیا کی حِرْص کے برابر ہو جائے تو بنده زاہد بن جاتا ہے۔

# سَيِدُنا قاسم جوعی کے نزدیک زہد گی

حضرت سَیِدُنا قاسِم جُورِی عَدَیْهِ رَحمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: دنیا میں زُہد اِخْتیار کرنے سے مُر ادپیٹ میں زُہد اِخْتیار کرنا ہے بعنی آپ جس قَدُر اینے پیٹ پر قادِر ہوں گے اسی قَدَر زُہْد پر قادِر ہوں گے۔ گویا ان کے نزدیک دنیا شِحَمْ سَیْدِی اور شہوات کی تحمیل کانام ہے۔

# سَنِدُنا فضیل بن عیاض کے نزدیک زہد ا

حضرت سَيِّدُ نافُضَيل بن عِيَاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات عِين: زُبْد قَنَاعَت كانام ہے۔ گوياان كے نزديك ونياجِدُص اور لا فَح كانام ہے۔

# سَیِدُناسفیان توری کے نزدیک زہد ﷺ

حضرت سَیِّدُ ناسُفْیَان تَوری عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: زُبُدِ کم آیمیدی کا نام ہے۔ گویاان کے نزدیک دنیالمبی اُیمیدوں کا نام ہے۔

# سَیِدُناسلیمان دارانی کے نزدیک زہد یک

حضرت سَيِّدُ ناسليمان دارانی قُدِّسَ سِمُ اُلنَّهُ وَانِّ فَرماتے ہیں: د نیاہر اس شے کانام ہے جو تجھے الله عَدَّوَ جَلَّ سے عَا فِل کر دے۔ گویا اسکے نزدیک زُہد سے مُر اد الله عَدَّوَ جَلَّ (کی عِبَاوَت) کے لیے ہر شے سے منہ موڑنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: زاہِد وہ ہے جس نے د نیاسے منہ موڑا اور عِبَادَت و مُجَاہَدے میں مَصروف رہا۔ لیکن جس نے د نیاتو ترک کی مگر بے کار کاموں میں مگن رہا گویا اس نے اپنے نَفْس کے لیے راحَت و سُکُون کو اِخْتیار کیا۔

### 

حضرت سَیِدُناداود طائی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: آہل و عَیال یامال میں سے ہر وہ چیز جو آپ کو الله عَدَّدَ جَلَّ سے غافِل کر دے وہ آپ کے لیے نُحُوسَت کا باعث ہے۔

# دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں ایک

حضرت سَيِّدُ ناسليمان واراني قُدِّسَ سِمُّ النَّوْرَانِ فرماتے ہيں جس نے شادی کی ياحديث لکھی ياطَلَبِ مَعاش مِي مَعاش مِي مَصروف ہواوہ د نيا کی طرف مائل ہوا۔ پھر آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَيْه نے بير آيتِ مُبارَ که تِلاوَت فرمائی:

قرم مَصروف ہوا مللہ کے خضور حاضر ہوا سَلامَت ترجمهٔ کنز الايبان: مَروه جوالله کے خضور حاضر ہوا سَلامَت ترجمهٔ کنز الایبان: مَروه جوالله کے خضور حاضر ہوا سَلامَت

(پ۱۹)الشعراء: ۸۹) ول لے کر۔

پھراس کی تفسیر میں اِرشَاد فرمایا کہ یہاں وہ دِل مُراد ہے جس میں الله عَدَّوَ هَلَّ کے عِلاوہ کو کی نہ ہو۔ نیز اِرشَاد فرمایا: اَسلاف نے دنیا میں زُہْد اِخْتیار کیا تا کہ ان کے دِل اُمُورِ آخِرَت میں ہی مَصروف رہیں۔

# سَنِدُنا اُوَيس قرنی کے نزدیک زہد پھ

حضرت سَيْدُ نَا اُوَيِس قرنی عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْعَنِي فرماتے ہیں: جب بندہ کسی (وُنَيَاوِی) شے کی تلاش میں نکاتا ہے تواس کا زُبُدرُ خُصَت ہو جاتا ہے۔

# حقیقی زہد کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد واپسی نہیں گھ

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَيِّ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين) ہمارے اِمام اور شَیْخ کے شِیْخ حضرت سَیِّدُنا ابو محمد سَہُل بن عبد اللّٰه تُشرِّ ی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ القَوِی فرمات بین: زُہْر کا آغاز تَوَگُل اور اس کا وَسُط حضرت سَیِّدُنا ابو محمد سَہُل بن عبد اللّٰه تُشرِّ ی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ القَوِی فرمات بین: زُہْر کا آغاز تَوَگُل اور اس کا وَسُط اِقْلَهَارِ قُدْرَت ہے۔ مزید فرمات بین: بندہ حقیقی زُہْر کے اُس مَر سَبّ پر مُشابَدہ قُدْرَت کے بعد ہالی فائز ہوتا ہے کہ جس پر فائز ہونے کے بعد والیسی نہیں ہوتی۔ کیونکہ میرے نزدیک (اس مَر شَبّ پر) قُدْرَت کی اِبْتِدَ ایہ ہے کہ ذُہْر اِفْتِیار کرنے والا قادِر عَدْدَ کَ کلام سے جو کھے سُنے اس کامُشابَدہ بھی کرے۔ چنانچہ،

-M-0-COAG( EVE ) DASOOM- ( MA) EXPRISED ( EVE ) DASOOM-

فرمان باری تعالی ہے:

وَ صِمَّا يُوْقِدُونَ عَكَيْهِ فِي النَّاسِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ ترجمهٔ كنزالايدان: اور جس يرآك دَمْكات بي الهنا (زير) یااور اَساب بنانے کواس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔

**ٱوۡمَتَاءِزَبَنُ مِّتُلُهُ ۚ (پ١١،الرعد:١٤)** 

# ايتِ مُبارَ كه كي ٻيلي تفيير 🕵

مذکورہ آیتِ مُبارَ کہ میں حِلْیاتے سے مرادسوناچاندی ہے جو آشیا کے لیے قیمت کی جَیثیت رکھتے ہیں،ان دونوں نے نُفُوس پر قَبْضَہ کر رکھاہے اور لو گوں کی گر دنیں ان کے سامنے خم (جھی ہوئی)ہیں، جبکہ **مَنّاج** سے مُر اد سونے چاندی کے عِلاوہ زمین کی باقی مَعْدِ نیات ہیں۔ لہذا بندہ جب سونے کو اپنی نِگاہوں کا مَرْ کَز بنالیتا ہے تو ہلاکت اس کا مُقدّر بن جاتی ہے کیو تکہ سوناد نیاکا سبب ہے،اس کی وجہ سے مشر کین نے شِر ک کیا،اسی کی وجہ سے دنیا کی وَلْدَل میں دھنسے ہوئے لوگ مزید دھنتے گئے اور دل میں اس کی حَلَاوَت کی وجہ سے أَنْهَو فی بھی ہَونی ہو گئی۔ مگر جب بندہ سونے جاندی کے جَوبَر کو یانی کی شکھ پر تیرنے والی ایسی جھاگ سمجھنے لگتاہے جس کا کوئی نفع ہے نہ کوئی فائدہ و قیمت، تواس کا اس طرح سونے جاندی سے بے رغبتی اِختیار کرنااس کے زُہْد کی سیّائی پر وَلَالَت کر تاہے، اب اس کا زُہْد ایک مُشاہَدہ ہے نہ کہ مُحْضَ خَبَر۔ اس کا شُار ان سیّے مومنین میں ہونے لگتاہے جن کے اوصاف الله عَدَّوَجَلَّ نے قر آنِ کریم میں کچھ یوں بیان فرمائے ہیں:

إِذَاذُكُمُ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ ترجمهٔ كنزالايمان: جبالله ياد كياجائ الك ول دُرجاي عَكَيْهِمْ النَّكُ ذَا دَتُهُمْ إِنْ عَالًا ( ١٠ ملاهال: ٢) اورجب ان يراسكي آيتين يرُهمي جائين ان كايمان ترَقّي اعـ

مَعْلُوم ہوازُ بُد اِیمان میں اِضافہ کر تاہے۔ لہذااس کے بعد اِرشَاد فرمایا:

وَعَلَى مَ بِيهِمُ يَتُوكُونَ أَنَّ (پ٩، الانفال:٢) ترجيه كنزالايمان: اور ايخرب بي ير بعر وساكرير

مَعْلُوم ہوا کہ زُبْر تَوَكِّل میں داخِل ہے۔ چنانچہ اِر شَاد فرمایا:

فَاتَّخِنُ لُا وَكِيلًا ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ترجيهُ كنز الايبان: توتم أي وابناكار ساز بنا كاور كافرول ك باتوں ير صَبْر فرماؤ۔ (ب ۲۹) المزسل: ١٠ ()

تَوَكُّل بندے کو صَبْر پر قائم رکھتا ہے اور گویا ایبا شخص کلام باری تعالیٰ کو سنتا ہے اور اسے سمجھتا بھی ہے اور الله عَدَّوَ مَل بندے کو صَبْر پر قائم رکھتا ہی اور الله عَدَّوَ مَل الله عَدَو عَل الله عَدَّوَ مَل الله عَدَّوَ مَل الله عَدَّوَ مَل الله عَدَو مَل الله عَدَّو مَل الله عَدَو مَل الله عَدْوَ مَل الله عَدَو مَل الله عَدَو مَل الله عَدْو مَلْ الله عَدْو مَل الله عَدْو مَل الله الله عَدْو مَل الله عَدْو مَل الله عَدْو مَل الله الله عَدْو مَل الله عَدْو مَلْ الله عَدْو الله عَدْو الله عَدْو الله الله عَدْو الله عَدْو الله الله عَدْو الله عَدْو

اَكُنِيْنَ النَّهُمُ الْكِتْبَيَتُلُوْنَهُ حَقَّ تِلَا وَتِهِ اللهِ تَرجه لَا يَانِ جَمْيِن بَمَ نَ كِتَابِ وى ہے وہ جين أُولَيِّكَ يُوْمِنُونَ بِهِ اللهِ ١٢١٤) چائے اس كى تلاقت كرتے ہيں وہ كاس پر إيمان ركتے ہيں۔

## آيتِ مُبارَكه كي دوسري تفير

چیچے گذری آیَتِ مُبارَ کہ میں بیان کر دہ ﴿ زَبَنُ ﴾ یعنی جھاگ کو **الله** عَزْوَجَنَّ نے بطورِ تشبیہ ذِکْر کیاہے تا کہ حَق و باطِل کی یانی و جھاگ سے مِثال بیان ہو سکے۔جبیبا کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں اِر شَاد فرمایا:

مُر او یہ ہے کہ حَن نَفَع وینے اور باقی رہنے میں پانی کی مِش ہے جبکہ باطِل خَثْم ہونے اور نَفَع کی کمی میں جماگ کی میش ہوجانے کی وجہ سے جماگ سے تشہید دی جماگ کی مِش ہے۔ نیز اللّٰه عَدْوَجَلَّ نے سونے کو اس کی حقیقت خَثْم ہوجانے کی وجہ سے جماگ سے تشہید دی اور یہ تشبید صرف مُمَاثَلَت میں ہے مَجازی نہیں جیسا کہ فرمانِ باری تعالی ہے ﴿ ذَبَكُ مِّسَلَّهُ ﴾ اور یہ مُمَاثَلَت بھی کافی گہری ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اِرشَاد فرمایا:

كُنْ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْآ مُثَالَ فَي لِكَنِ بَنَ ترجه كنز الايهان: الله يوں بى مِثالِس بيان فرماتا ہے جن السّنجائوا لِرَيِّهُمُ الْحُسْنَى ﴿ (ب٣) الرعد: ١٨،١٤) لوگوں نے اپندرب كاحمُم مانا نہيں كے ليے بھلائى ہے۔ يہاں ﴿ الْحُسْنَى ﴾ سے مُر اد جنّت اور ہميشہ كى زِنْدَ كى ہے۔

ایک مقام پر إرشاد ہو تاہے:

المراجة المرا

لِكَنِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ترجمة كنز الايبان: ﴿ آخِرَت ير إيمان نهيل لات انهيل

(پ۱۱،النعل: ۱۰) کابُراحال ہے۔

لعنی وه دُنْیَاوِی زِنْدَگی اور اس کی زیب وزِینَت چاہنے والے ہیں، وہ د نیا پر مطمئن وراضی ہیں۔

كَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَ قِو إِلَّا النَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّهُمْ فِي الْأَخِرَ قِو إِلَّا النَّامُ اللَّهُمْ فِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ فِي اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللَّا اللللللللَّا اللللللللللللَّالِي الللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللللللللللللللَّاللل

(پ۱۱، هود: ۱۱) آگ-

## لپاک ہے وہ ذات ہی

الله پاک ہے وہ ذات جس کی قوّتِ بَصَارَت کا تَکُم نِگاموں پر نافِذ ہے۔

الله پاک ہے وہ ذات جو دِن اور رات کوبکر کنے والی ہے۔

الله پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں ہرشے ایک مُخْصُوص آندَ ازے کے مُطابِق ہے۔

ﷺ پاک ہے وہ ذات جو ہر اُس شے کو دیکھ سکتی ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ وہ ہر اُس شے پر قادِر ہے جس پر ہم قادِر نہیں۔

الله پاک ہے وہ ذات جس نے آئلِ مُشاہدہ کومُشاہدہ ذات کے مَعانی سے خاص فرمایا۔

ﷺ پاک ہے وہ ذات جس نے خاص بندوں کو اپنے عِلْم سے پچھ عَطا فرمایا اور جو عَطا فرمانا چاہا اس سے انہیں آگاہ بھی فرمادیا۔

گویاان لوگوں کے نزدیک سوناچاندی پانی پر مَوجُود اس جھاگ کی طرح ہیں جنہیں ہَوَاکیں اِدھر اُدھر اُڑاتی پھرتی ہیں۔ اگر چہ بیہ دونوں پہاڑوں سے نکلنے والی مَعْدِ نِیات ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک پہاڑ تھہری ہوئی اور پُر سُکُون موجیں ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

تَحْسَبُهُا جَامِلَ لَا قَرْضَ تَكُورُ مَرَّالسَّحَابِ لَ ترجهة كنزالايمان: (تو) پبارُوں كو خَيال كرے كا كه وہ فَي صُنْحَ اللهِ الَّنِ مِنَّ اَ تُقَنَ كُلُّ شَيْءً لَهُ عَلَيْ اور وہ چلتے ہوں گے بادَل كى چال يہ كام ہے الله كا

(پ،۲۰ النسل:۸۸) جس نے حِکمت سے بنائی ہر چیز۔

المُعَمَّى وَمِعَ الْمُعَالِينَةِ العَلَمِيةَ (مُسَاسًانَ) وَمَعَ مُعَمِّعُ مُعَمِّعُ مُعَمِّعُ مُعَمَّعُ الْمُعَلِّ

## الل آخرت كامثايده على المراجعة

ان کے نزدیک زمین گویا ایک غُبار اُڑانے والا سمندر ہے جس میں موجیں اُٹھ رہی ہیں جن کے در میان شہر اور چَشْیل میدان ظاہِر ہیں کیونکہ کہیں یہ موجیں ہموار ہیں تو کہیں بُلندی ویسَتِی کا شِکار۔ مخلوق بڑے بڑے جھوں کی شکل میں تیر رہی ہے ، بعض رینگ رہی ہے ،ان میں ہر شے اپنی مِقْدَ ارکے لِحَاظِ ہے مَوزُوں ہے ، جیسا کہ رات میں دن مِل جاتا ہے اور سلانی پانی کے ریلے پر جھاگ پیدا ہوتا ہے ،یہ سب اس کی حَمْدَ ، مَحْقِی قَدُرُت اور لطیف و دقیق صَنْعَت کے ظُہُور کی وجہ سے ہے تاکہ اس کا شکر ہجالانے کی بُرگت سے اس کی نِعْتَ کامُشاہَدہ حاصِل ہو۔ جیساکہ فرامین باری تعالی ہیں:

(1) جَعَلَ لَكُمُ الْاَسْ صَّذَ لُولًا فَامْشُوافِي ترجمهٔ كنزالايدان: (جسن) تهارے ليے زين رام (تالي)

مَنَاكِبِهَاوَ كُلُواْمِنْ سِرْزُقِهِ لا (به ۱۹،۱ست ۱۵) کردی تواسکے رستوں میں چلواورالله کی روزی میں سے کھاؤ۔

(2) وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَّ بِيَنْسِلُونَ ﴿ تَرْجِيدُ كَنَوْالايبان: اوروه بربَنَندى سِوْطَكَتْ بول كَـ

(پ١٤ ا، الانبيآء: ٩١)

(پ۱۳) يوسف:١٠٠) آسان كردے۔

پس بکھری ہوئی چیزیں جَمْع ہو گئیں اور چھٹی ہوئی جگہیں مِل گئیں، ہر قیْم کافَرْق خَثْم ہو گیا اور قوّتِ گویَائی حاصِل ہوئی اور اِرشَاد ہوا:

وَ كَانَ عَـرْ شُهُ عَلَى الْهَا عِلِيَبُلُو كُمْ ترجمة كنز الايبان: اور اس كاعَرْش پانى پر تقاكه تهيس (د٢١ مود: ٤) آزمائه-

یہ آئلِ آخِرَت کامُشاہَدہ ہے جو ان کے دنیامیں زُہد اِخْتیار کرنے سے اَعلیٰ ہے۔ جَمْعُ شُدہ اَشیا جِگھر گئیں اور بند چیزوں میں دَرَاڑیں پڑ گئیں، پانی سے ہر زِنْدَہ شے کا تُطهُور ہوا، فَضا وَسعِ ہوگئ، ججاب بھی نظروں سے پوشیدہ ہوگئے، تفصیل یائی جانے لگی اور گمان کے مُطابِق حاصِل ہو جانے کا فیصلہ ہوگیا۔

## الل دنيا كامثابه ه الم

فرمان باری تعالی ہے:

أَنَّ السَّلَوْتِ وَالْآ مُضَ كَانَتَامَ تُقًا ترجمة كنوالايان: آسان اورزين بند ت وتم في انهيل فَقَتَقُنْهُمَا لَوَجَعَلْنَامِنَ الْمَآءِكُلُّ شَيْءٍ كُولا وربم نير جاندار چزياني بنالد

حَقِي للله (۱۷۱، الانبيآء: ۳۰)

یہ اَبْلِ د نیاکا مُشاہَدہ ہے جو ان پر بَہُت بھاری ہے کیونکہ وہ غفلت سے اَجانک بیدار ہوں گے۔

#### عام لوگوں کامثابدہ ﷺ

فرمان باری تعالی ہے:

﴿1﴾ وَجَا ءَتْ سَكُنَ ثُوالْمَوْتِ بِالْحَقِّ لَا ذِلِكَ

مَا كُنْتَمِنْهُ تَحِيْلُ ﴿ (١٩:٥:٢١)

﴿2﴾ لَقَدُ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا

عَنْكَ غِطَا ءَكَ فَبَصَمُ كَ الْيَوْمَ حَدِيثٌ ١

﴿ 3 ﴾ وَالنَّزِعْتِ عَمْ قَالَ إِنَّ النَّشِطْتِ ترجيهُ كنز الايبان: قَمَ ان كى كم تَحْق سے جان كميني اور نَشُطًا ﴿ وَالسَّبِحُتِ سَبُحًا ﴿

یہ عام لو گوں کامشائیرہ ہے جو وہ موت کے وَقْت کریں گے تواپنی کو تاہیوں پر ان کی حَسْرَت حَد سے ا زياده ہو گی۔

# خواص کامثایده ﷺ

خواص اینے حصے کے مُشاہَدے سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کی نِگاہوں کا مَرْ کَز آنے والی تعتیں ہیں، انہوں

ترجیدہ کنز الابیان: اور آئی موت کی سختی حَق کے ساتھ یہ

ترجية كنز الابيان: الم شك تواس سے غفلت ميں تھاتو ہم

نے تجھ پر سے پر دہ اٹھایاتو آج تیری نِگاہ تیز ہے۔

ئز می ہے بند کھولیں اور آسانی ہے پیریں (چلیں)۔

ہے جس ہے تو بھا گتا تھا۔

WIND AILER FOR EAN DASON TO THE TENT OF THE PARTY OF THE

نے بندوں سے منہ موڑ کر ذاتِ حَق کے مُشاہِدہ سے اپنا تعلّق جوڑ رکھا ہے، انہیں ظاہری، باطنی، لطیف، پوشیدہ، مَعْرُوف ومُنْکَر طریقے سے ذاحتِ باری تعالیٰ کامُشاہَدہ کروانے کا تُصرّ ف بھی حاصِل ہے۔

فرمان باری تعالی ہے:

وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَى اَصْرِ لا وَلَكِنَّ اكْتُوالنَّاسِ ترجمهٔ كنزالايمان: اور الله اليه كام يرغالب ب عراكث آد می نہیں جانتے۔ **لاَيَعُلَمُونَ** 🗇 (پ١١، يوسف: ٢١)

اَلْغَرَضْ الله عَدَّوَ هَلَ جِس ير غالِب مووه ظاہِر نہيں موتا اور جس شے كوايخ بندوں پرهُسَلَّط كردےوه غالِب آجاتی ہے۔ چنانچ الله عدَّ وَجَلَّ کے پیارے صبیب، صبیب سبی مل الله تعالى عَنيهِ وَالله وَسَلَّم كا فرمانِ عالیشان ہے: کتنی ہی سجی بات کسی شاعر نے کہی ہے:

> الَّا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ باطِلُ  $^{\odot}$ لیعنی الله  $^{\circ}$ وَجَلَّ کے سواہر چیز باطِل ہے۔

> > فرمانِ باری تعالی ہے:

فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿ (١٣٠، ٥،٠٠٠)

نيز ارشًاد فرمايا:

يَتَنَزُّ لُ الْأُمُرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓ النَّاللَّهُ عَلَّى ڴ<u>ڸۜۺؘؽ</u>۫ڐۊڔؽڗ۠<sup>؋</sup>ٛۊٙٲڹۧٳٮڐٚ؋ۊۮٲڂٳڟؠؚڴڷۣ الله المارة الطلاق:١١) (پ٢٥,الطلاق:١١)

ترجمهٔ كنزالايمان: توسى بيرب اور ميس سيج بى فرما تابول-

خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ وَمِنَ الْا ثُماضِ مِثْلَهُنَّ لله ترجمه كنوالايان: (الله م) جس في سائد آسان بناك اور انہی کے برابر زمینیں تھم ان کے در میان اتر تاہے تاکہ تم جان لو کہ الله سب کچھ کر سکتا ہے اور الله کا عِلم ہر چیز کو

# تم كافر ہو جاؤیا مجھے كافر كہنے لگو 🕵

حضرت سَیّدُ نا ابن عیّاس دَنِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُهَا فرماتے ہیں کہ اگر میں اس آبیتِ مُبارَ کہ کی تفسیر بیان کر دول توتم لوگ مُفْر میں مبتلا ہو جاؤ۔ عَرْض کی گئی: وہ کیسے؟ اِر شَاد فرمایا: تم اس کا اِنکار کر دو گے اور اپنے اس

[]] .....مسلم، كتاب الشعر، ص ٢٣٨ ا ، حديث: ٢٢٥ ٢

انکار کے سَبَب کا فِر ہو جاؤ گے۔ <sup>©</sup> ایک رِوایَت میں یہ اَلفاظ ہیں: اگر میں سورۂ نسآء کی ایک آیَتِ مُبارَ کہ کی انکار کے سَبَب کا فِر ہو جاؤ گے۔ <sup>©</sup> ایک رِوایَت میں یہ اَلفاظ ہیں: اگر میں سورۂ نسآء کی ایک آیَتِ مُبارَ کہ کی تفسیر بیان کروں تو تم مجھے پھر وں سے مارنے لگو۔ یعنی تم مجھے کا فِر قرار دیدو۔ کیونکہ ان کے نزدیک صِرف کسی کا فِر ومُرْتَد کو ہی قَتْل کرنا جائز تھا۔

## ہرشے کے نام میں اسمائے منی کی برکت اُجھ

حضرت سَيِّدُ نا ابن عبّاس دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ عَذَوَ جَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿ جَبِيْعَالَمِنْهُ اللهِ عَذَوَ جَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿ جَبِیْعَالَمِنْهُ اللهِ عَنْوَ جَلَّ کَ اَسَائِ حَسَیٰ اللهِ عَنْوَ جَلَّ کے اَسَائِ حَسَیٰ اللهِ عَنْوَ جَلَّ کے اَسَائِ حَسَیٰ اللهِ عَنْوَ جَلَّ کے اَسَائِ حَسَیٰ کی بَرَّ اَت شامِل ہے۔ لہٰذا اے بندے! تو میں سے ہو تا ہے۔ چنانچہ ہر شے کے نام میں اس کے اَسائے حسیٰ کی بَرَّ اَت شامِل ہے۔ لہٰذا اے بندے! تو اس کے اَسَائِ حِشَیٰ کی بَرَ اَت سے بولتا ہے اور اس کی حِمْمَت اس کے اَسَائِ حِنْدُ کی بَسَر کر رہا ہے، اس کی قُدْرَت سے بولتا ہے اور اس کی حِمْمَت سے تیر اَشْہُور عَمَل میں آیا ہے۔ ®

## جب ظاہر مخفی اور مخفی ظاہر ہو تاہے ﷺ

جب بندے پر ظاہر مُحَقِّی اور مُحَقِّی ظاہر ہو تا ہے تو وہ الله عَدْدَجَلَّ کے مُجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ حَقَ اللهِ بِرُخُوب اللهِ عَدْوَجَلُّ اللهِ عَدْوَجَلُّ اللهِ وَاضِح ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالی ہے:

سَنُرِ يُهِمُ الْيَنِنَافِ الْأَفَاقِ وَفِي آَنْفُسِهِمُ حَتَى ترجمهٔ كنز الایمان: ابھی ہم انہیں و کھائیں گے اپن آیتیں يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آنَّهُ الْحَقُّ الْوَلَمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ دنيا بحرين اور خود ان كے آپ بين يہاں تك كه ان پر

<sup>📆 .......</sup> تفسير طبري، سورة الطلاق، تحت الأية: ١٢ / ١٢ / ١٨٥ محديث: ٢٣٣٣٧ بتغير

تنا .....مسلم، كتاب الشعر، ص ٢٣٨ ا ، حديث: ٢٢٥ ٢

## ونياد يھنے كى دعا ا

ایک شخص نے یہ دُعا کی: اے اللہ عَذْوَجَلَّ! مجھے دنیا کو اسی طرح دِ کھا جیسا کہ تو اسے دیکھتا ہے۔ تو مَرْ وَرِ کائنات، فَخْرِ مَوجُو دات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس سے اِرشَاد فرمایا: ایسامَت کہو! کیونکہ الله عَذْوَجَلَّ اس طرح دنیا کو نہیں دیکھتا جس طرح تم دیکھتے ہو۔ بلکہ یہ عَرْض کرو: اے الله عَذْوَجَلَّ مجھے دنیا کو اس طرح دِ کھا جس طرح تیرے نیک بندے اسے دیکھتے ہیں۔ <sup>©</sup>

یبی اللہ والوں کامُشابَدہ ہے جس میں پہلا (یعنی زاہِدین کا)مُشابَدہ غائب ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلامُشابَدہ آبُلِ د نیا کے مُشابَدے کو غائب کر دیتا ہے۔ اس مُقام کا اِنْکِشاف اور اس مُشابَدے کا اِطْبَار صِرف اس مُشابَدہ کرنے والے کے لیے جائز ہے جو صِیتِیْفین میں خاص مَقام کا حامِل ہو۔

کسی حکیم کا قول ہے:

#### رازِ رَبُوبيت كو ظامِر كرنا 🕵

یہاں وہ آئلِ مُشاہَدہ مُر ادہیں جو قر آنِ کریم کے مَعانی ومَفاہیم سے آگاہ اور مُشاہَدے میں رازی باتوں کو جان کر انہیں اِفشاکرنے کی ہَلاکَت سے محفوظ ہیں۔ کیونکہ رازِ رَبُوبِیَّت کو ظاہِر کرنا گناہ اور رازوں کے راز کو ظاہِر کرنا گفاہ اور رازوں کے راز کو ظاہِر کرنا گفاہ اور کا ہما ہم کہ تاب ظاہر کرنا گفار ہے۔ لہٰذا ضَر ورت اس بات کی ہے کہ زاہِد کی نِگاہیں اگر ذاتِ باری تعالیٰ کے مُشاہَدے کی تاب کے قابِل نہیں تووہ دنیا کو جھاگ کی طرح ضَر ور خیال کرے تاکہ کم از کم اس کاشُار آئیلِ سَاعَت و شَہادَت میں

[] .....الدعاءلمحمد بن فضيل الضبي ص 9 ٥ ا محديث: ٢

ہونے لگے اور وہ دِل کے یادِ الہٰی میں مگن رہنے کی وجہ سے اپنی عادات و اَوصَاف بھول جائے اور الله عَدَّوَجَلَّ کے ہاں ایساشہید شُار ہو جس کے لیے اَجَر ونُور ہے۔جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالشَّهَانَ اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں اور کا مُوم اُم مُح مُح اُن کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نُور ہے۔ ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نُور ہے۔

اَلْغَرَضْ جو شخص اپنے مُشاہَدے کی گواہی نہ دے تو شہید یعنی گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ نُور کے بغیر وَصْفِ اَوْلَاتِ کامُشاہَدہ ہی کیسے کر سکتا ہے؟ یاوہ شخص اپنی شَہادَت پر کیسے قائم رہ سکتا ہے جس نے ذاتِ باری تعالی کی فَیُوْمِیَّت کامُشاہَدہ نہ کیاہو؟ بلکہ وہ نُورِ وَحَدَ انِیَت کے بغیر ذاتِ باری تعالی کی صِفَتِ فَیُوْمِیَّت کامُشاہَدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ اس مَقام کے قریب نہیں تو پھر اس کی عَالَت اس فرمانِ باری تعالیٰ کے مُطابِق ہو گی:

اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيتٌ ﴿ (ب٢٦، ق ٢٤٠) ترجمة كنزالايمان: ياكان لاً عَاور مُتَوجّه هو

وہ ایک جگہ سے سنا ہے جو قربت کے اغتبار سے دُور ہے۔ اس اِغتبار سے اس کا شُار آہلِ بیان و فِکر میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالی ہے: ﴿ گُلُ لِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لُكُمُّ اللّٰ اِبْتِ لَعَالَکُمُ اللّٰ اِبْتِ اَبْعَالَکُمُ اللّٰ اِبْتِ اَبْعَالُکُمُ اللّٰ اِبْتِ اَبْعَالُکُمُ اللّٰ اِبْتِ اِبْعَالُکُمُ اللّٰ اِبْتِ اِبْعَالُکُمُ اللّٰ اِبْتِ اِبْعَالُ اِبْتِ اِبْعِ اللّٰ اِبْتِ اِبْعَالُ اِبْتِ اِبْعَالُ اِبْتِ اِبْعَالُ اِبْعِ اِبْتِ اِبْعَ اللّٰ اِبْعَ اللّٰ اِبْعِ اللّٰ اِبْعِ اللّٰ اِبْعَ اللّٰ اِبْعَ اللّٰ اِبْعَ اللّٰ اللهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

## آخرت کے درواوصات 🕏

الله عَذَّوَ جَلَّ نے یہاں آخِرَت کو اس کے باقی رہنے کی وجہ سے اپنی دُو صِفات سے مُتَّصِف فرمایا ہے۔ جبیبا کہ اِرشَاد فرمایا: ترجية كنز الايمان: اور الله بهتر ب اورسب عزياده باقى

وَاللَّهُ خَيْرُو اللَّهُ عَيْرُو اللَّهُ عَيْرُو اللَّهُ عَيْرُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

رہنے والا۔

ایک مقام پر اِرشَاد ہو تاہے:

مَاعِنُدَ كُمُ يَنْفُدُ وَمَاعِنُدَا للهِ بَاقٍ

ترجمة كنز الايمان:جو تمهارك پاس بے مو كيك گااور جو

(پ۱۱،۱۴) الله کے پاس سے ہمیشہ رہنے والاہے۔

اس آیتِ مُبارَ کہ میں الله عَدَّوَ جَلَّ نے ونیا کی نِشبَت جاری جانب فرمائی تاکہ اس کے ذریعے ہاری بے وَ قُعَتی خُوب واضِح ہو جائے کیونکہ ہم فانی ہیں اور ہمیں اس سے بے رغبتی برتنا چاہئے۔ جبکہ آخِرَت کی نِسْبَت الله عَزَّوَ مَلَ ف ابنى جانب فرمائى تاكه اس كى قَدْر و مَنْ لَت كا إنظمَار موكيونكه وه باقى رہنے والى ہے اور جميں اس میں رَغْبَت رکھنی چاہئے۔

# دل کی آنگھ سے مثایدہ کرنا 🛞

بندہ جب اپنے دل کی آنکھ اور ایمان کے یقین سے مُشاہَدہ کر تاہے کہ جس بات کو سن اور جان کروہ اس کی تصدیق کررہاہے وہ اس طرح خثم ہو جائے گی گویاوہ تھی ہی نہیں اور جو باقی رہے گی گویاوہ ہمیشہ سے ہے تو اس كاشار وَرْج ذيل لو كون كى صف مين مون لكتاب:

🛞 🖚 مذ کورہ آیئتِ مُبارَ کہ میں غور و فَلْر کرنے والوں اور مُشاہَدہ کرنے والوں میں۔

اس کی تلاؤت کا حَق ادا کرنے والوں میں۔ ﴿ ﴾ اس پر حقیقی ایمان لانے والوں میں۔

🤀 🖚 د نیامیں حقیقی زُهْر إخْتیار کرنے والوں میں۔

🐙 🖘 دین میں قوّت کا مُظاہَر ہ کرنے والوں میں۔

دینی قوت سے دنیا کو دیکھنا

جب بندہ اپنی دینی قوّت ہے (دنیاکو) دیکھتاہے تو دنیاہے منہ موڑ کر اپنے پر ورد گار عَدَّوَ مَان کی طرف چل دیتاہے اور بطور زادِراہ تقویٰ اپنے ساتھ لے لیتاہے۔ جبیاکہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

🛠 🗢 آخِرَت میں حقیقی رَغْبَت رکھنے والوں میں۔

🛞 🗯 یقین میں بَعیبُرت رکھنے والوں میں۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَازَوْجَانِ لَعَلَّكُمْ ترجهة كنزالايمان: اور بم في بريز ك أوجو را بناك كمتم

تَنَ كُنَّ وُنَّ ﴿ فَفِيٌّ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ اللللَّالللللللَّمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ

یعنی تم واحد واَحَد کی یاد میں مگن رہو اور اَشکال واَضد اد سے فَر ار حاصِل کر کے اس کی بار گاہ میں حاضِر ہو۔ جاؤ۔ جبیبا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَاعْتَكِرُوْ اللَّاولِي الْآبْصَاسِ (ب٢٨، العشر: ٢) ترجمة كنز الايمان: توعِبْرَت لوائي والور

جب وہ دیکھے گا تو عبرَت پکڑے گا اور اس کاشار ان لو گول میں ہونے لگے گا جن کے منتعلِق فرمان باری 

#### ا آيتِ مُبارَ كه كي تفيير 🛞

یہاں ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ ہے مُراد ایک قول کے مطابق کِتاب پر عمَل کرناہے۔ ایک قول ہے کہ اس پریقین کرنا مُراد ہے جبکہ ایک قول کے مطابق یہاں کوسشش و مُجابَدہ مُر اد ہے۔ بَبَر عَال اس کا شار ان مُحُسِنِین میں ہونے لگتا ہے جو کِتَابِ الله کو مَفْبُوطِی سے تھام لیتے ہیں اور نَماز قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ مَرْوِي ہے کہ خُصور نبی یاک، صاحب لَوْلاک صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بير آيَتِ مُبارَ که تلاوَت فرمانی: اَكَّن يَنَ كُرُونَ اللَّهَ قِلْمُا وَقُعُودًا وَعَلَى ترجمة كنزالايمان: جوالله كى ياد كرت بين كمر ادر بيط جُنُو بِهِمْ وَيَتَفَكُّنُ وَى فِي خَلْق السَّلْمُونِ وَ اور كروك ير لين اور آسانوں اور زمين كى پيدائش ميں غور الْآشْضِ ﴿ (بِ٣م ال عددان: ١٩١)

پھر اِرشَاد فرمایا: اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے اس آیئتِ مُبارَ کہ کی تلاوَت کی مگر اس میں غور نہ کیا اور اس شخص کے لیے بھی ہَلاکت ہے جس نے اس کی تلاؤت کی مگر اپنی مونچھوں کے بالوں پر ہاتھ ہی  $^{\odot}$ يھير تار ہا $^{\odot}$ 

<sup>[1] ......</sup>صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، باب التوبة، ۲/۸، حدیث: ۹۱۹

اخلاق النبي وآدابه، ذكر فعله في ليلته وفي فراشه . . . الخي ص ٥٠ ا ، حديث: ٥٢ ١

نیز (آیَتِمُبارَ که میں مذکور) زمین سے جہنم کے طبقات اور آسمان سے جنت کے وَرَجات مُر ادہیں اور یہی وہ عالم ملکوت ہے جس کامُشاہَدہ آئلِ یقین کرتے ہیں اور اسے ہی مُلک ِ باطِن اور مُلک کیبر بھی کہتے ہیں۔ لہذا بیہ دونوں یعنی زمین و آسمان، ان سے بُلند و پَسَت سب کچھ بلکہ عَرْش و تَحْتُ الشَّیٰ (پاتال) بھی آئلِ فِکْر و ذِکْر اور آئلِ یقین پر ظاہر ہوجاتے ہیں۔ آسمان گویاجنت، اس کے ستارے آؤلیائے کِرام دَحِتَهُ اللهُ السَّلام کی مَنازِل اور اس سے نیچے دیگر مخلوق آباد ہے۔ اسی طرح زمین گویا جہنم ، اس کی سَر حَدین زمین والوں کی مَنازِل اور اس سے نیچے دیگر مخلوق آباد ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

يَوْمَ نُبَكَّ لُ الْا نُمْ ضُعَيْرَ الْا نُمْ ضَوَ السَّلُواتُ ترجمهٔ كنز الايبان: جس دِن بَدَل دى جائ كى زين اس وَبَرَذُو ۗ اللّٰهِ (۱۳٫۰ ابراهیم: ۸۸) نین کے بوااور آسان اور لوگ سب نِکَل کھڑے ہوں گ

الله کے سامنے۔

یہاں زمین کو جہنم سے اور آسانوں کو جنّت سے بَدَلْنامُر ادہے۔ جبکہ سب لو گوں کے نِکُل کھڑنے ہونے سے مُر ادبیہ ہے کہ سب بار گاوِ خداوندی میں حاضِر ہوں گے۔

زمین و آسان یعنی جنّت و جہنّم کے مُشاہدے کے بعد اہلِ ذِکر و فِکْر اور اہلِ یقین پر عزّت و جَبْرُ وت کاظُہُور ہو تا ہے تو اَفْلُ و جہ ہے اُفْلِ ہو تا ہے تو اَفْلُ ہوں کی وجہ سے اُفْلِ اُلک و مَلکُوت سے تَجاوُز کر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب قُلُوب پر اَنوار یقین کی وجہ سے اُفْلِ اَعلیٰ و جَبْرُ وت کا ظُہُور ہو تا ہے تو اہلِ فِکْر کی بصیرت اپنے یقین کی قوّت کی مَدَ دسے مُشاہَدہ جَلال و جَمال میں مَصروف ہو جاتی ہے بشر طیکہ اس پر مَلکِیّت ومَلکُوتِیّت (یعنی عالمَ ظاہر وعالَم غیب) جِجاب میں نہ ہوں۔

#### ان دیکھی و نامعلوم چیز ول کی پیچان کاذریعہ ﷺ

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمَ اَجَلَّ حَصْرَت سَيِّدُنا فَیُّ ابُوطالِب بِی عَنَيهِ رَحَهُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) ہم نے جو با تیں فرکر کی ہیں وہ ظاہر نہیں ہیں جیسا کہ الله عَدَّوَ جَلَّ نے اپنے خاص بندول کو ان کے یقین سے بَالا تَرَ باتوں سے آگاہ نہیں فرمایا۔ الله عَدَّوَ جَلَّ نے اپنے خاص بندوں کی دیکھی بھالی چیزوں کو اَن دیکھی چیزوں کے دیکھنے کا دروازہ اور اللبتہ الله عَدَّوَ جَلَّ نے اپنے خاص بندوں کی دیکھی بھالی چیزوں کو اَن دیکھی چیزوں کے دیکھنے کا دروازہ اور مَعْلُوم چیزوں کو نامَعْلُوم چیزوں کی بہچان کا ذریعہ بنا دیا ہے، نیز قرآنِ کریم میں مَوجُود اَدْکامِ خداوندی کی جِفَاظَت کرنے سَبَب انہیں عُلَائے بَابِیْن وشُہدائے ہُو کَانِیدِیْن وَسُہدائے ہُو کَانِیدِیْن وَسَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مجى فائزِ فرما يا اور وه اس پر گواه ہيں۔ جيسا كه فرمانِ بارى تعالى ہے:

كَفِي بِاللَّهِ شَهِينًا ابَيْنِي وَبَيْنَكُمُ لَو صَنْ ترجه لا كنز الايمان: الله واه كانى بم مجه مين اورتم مين اور عن الله والمكنب الله والمسارية والمساري

البتہ!عام مؤمنین کو دنیا میں جو مُشاہَدہ کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ اس مُشاہَدہ کے قریب ترہے مگر وہ اسے عَقُل کے پیانے پر پَرَ کھے ہیں تواسے سَز اسجھے ہیں۔جیسا کہ مَنْقُول ہے کہ الله عَزْوَجَلَّ کی خُفْیَہ تدبیر کی وجہ سے ہی دنیا بندے پر کُشادہ ہوتی ہے۔وراس کی نِگاوِکَرَم کے صَدْقے ہی اس سے دُور ہوتی ہے۔

# دنياكي آبادي <del>پُهُ ان</del>

حضرت سَیِدُنا داود عَلَیْهِ السَّلَام کے مُتعلِّق مَرْوِی باتوں میں ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وَ جِی فرمانی: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آوَم کو وَرَخْت کھانے کی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ (پُرخودی جواب اِرشَاد فرمایا:) تاکہ ان کی لَغْرِش کو د نیاکی آبادی کا سَبَب بنادوں۔

#### دنیا آباد کرنے والے کون میں؟ 🕵

الله عَدَّوَجَلَّ کی اِطَاعَت و فرمانبر داری دنیا کی بربادی کا سَبَب ہے اور اس سے مُر اویہ ہے کہ دنیا سے برغبتی کا مُظاہَرہ کیا جائے۔ جیسا کہ ایک مَشْہُور رِوایَت میں ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ الله تَعَالَ عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّه نے اِرشَاد فرمایا: دنیا کی مَخِت ہر بُر ائی کی اَصْل ہے۔ <sup>©</sup> کیونکہ یہی اس کی بُنیَاد ہے مگر یہ طاعت عام لوگوں کے بَس میں نہیں کیونکہ ان سے تو دنیا کی آبادی چاہی گئی ہے (نہ کہ بربادی)۔ لہذا چند خواص لوگ ہی (اگر زُہْر پر مَکَل پَراہو کر دنیا ہے برغبتی کا مُظاہَرہ کریں تو یہی) بہتر ہیں کیونکہ ان کی تعداد کی کمی دنیا کی آبادی کے لیے نُقْصَان دہ نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی آبادی دنیا داروں سے چاہی گئی ہے (نہ کہ زاہدین ہے)۔

# دنيا كى خرابى الم

مَنْقُول ہے کہ جب حضرت سَيِّدُنا آوَم عَلْ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فِي شَجْرِ مَ مَنْوُعَم كا كِمِل كَها يا تو

<sup>[] .....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ٢٢/٥ عديث: ٩

قضائے حاجت کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں حَرَّکت پیدا ہوئی۔ اس دَرَخْت کے عِلاوہ جنّت کا کوئی بھی دَرَخْت کھانے کی وجہ سے ایسانہ ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ عَلیْہِ السَّلام کو اسے کھانے سے منْع کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ عَلیْہِ السَّلام جنّت میں اِدھر اُدھر پھرنے لگے توالله عَدْدَ جَلُّ نے ایک فرشت کو حَلْم اِرشَاد فرمایا کہ وہ آپ عَلَیْہِ السَّلام سے (اس بے چینی کے مُتَعِلِّق) یو چھے۔ چنانچہ اس نے عَرْض کی: آپ کیا چاہتے ہیں؟ اِرشَاد فرمایا: میں اپنے پیٹ میں مَوجُود تکلیف دہ شے سے نَجات چاہتا ہوں۔ فرشت کو حَلْم دیا گیا کہ یو چھے: آپ کہاں قضائے حاجَت کرناچاہتے ہیں؟ بستروں پر، چار پائیوں پر، نہروں میں یا در ختوں کے سائے شکے، کیا آپ یہاں اس کے مُناسِب کوئی جگہ پاتے ہیں؟ البتہ! (اس سے نَجات چاہتے ہیں تو) زمین پر چلے جائے۔ چنانچہ الله عَوْدَ کُلُ نے ان پر اپنا کی اُن کے مُناسِب کوئی جگہ پاتے ہیں؟ البتہ! (اس سے نَجات چاہتے ہیں تو) زمین پر چلے جائے۔ چنانچہ الله عَوْدَ کُلُ نے ان پر اپنا کی اُن کے اُن سے بے رغبتی کا مُناظِم ہ کریں اور اس بات کی خَبَر بھی کا دیے کہ کہ یہ لڈ تیں خَمْ ہو جانے والی ہیں تا کہ لوگ ان سے بے رغبتی کا مُناظِم ہ کریں اور اس بات کی خَبَر بھی دیدی کہ یہ لڈ تیں خَمْ ہو جانے والی ہیں تا کہ لوگ دائی کے کھٹول میں رغبت رکھیں۔

کسی عالم کا قول کے کہ جب بھی دنیا کی کوئی زِیْنَت مجھ پر ظاہر ہوتی ہے تو میں اس کے باطن کو بھی دیکھ لیتا ہوں تا کہ اس کی حقیقت جان کر اس سے منہ پھیر لول۔ یہ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کی اپنے مُقرَّ مین اَولیائے کِرام دَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّدَم پر خاص عِنایَت ہے۔ چنانچہ جو شخص دنیا کے اُبْتِدَ اَئی اَوصَاف کامُشاہَدہ کر لیتا ہے وہ اس کے آخر سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتا اور جو اس کی باطنی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے وہ اس کے ظاہر سے خوش نہیں ہوتا اور جس پر اس کا اُنْجَام ظاہر کر دیا جاتا ہے اسے دنیا کی زیب وزیئت نہیں بَہُ کا سکتی۔

# مُلَمائے سُوء کی مثال کھی

حضرت سیّیدُناعیسی عکیهِ السَّلام کا فرمان ہے: اے عُلَمائے سُوء! تمہارے لیے ہَلاکَت ہے، تمہاری مِثال بَیْتُ الْحَلَا کی اس نالی جیسی ہے جس کا ظاہِر تواجیقا ہو مگر باطِن بَد بُودار ہو۔

# دنياايک جادو گرنی ہے ﷺ

حضرت سَيّدُنا مالِك بن دينار عَلَيْهِ رَحمَهُ اللهِ الْعَقّاد فرمات بين: جادو كرنے والى سے بچو! ۞ كيونكم بيديعني

[1] ......موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب ذم الدنيا، 2/40م حديث: ٩ ٣

المدينة العلمية (ميسان) والمسالمدينة العلمية (ميسان) والمسالمدينة العلمية (ميسان) المدينة العلمية المسالمدينة العلمية المسالم المسالمدينة العلمية المسالم الم

د نیا عُلَائے کِرام کے دِلوں پر جادو کر دیتی ہے۔ چنانچہ جس نے باطِل کے ذریعے د نیا کی حِرُص کی اس نے اپنے آپ کو ہلاگت میں ڈالا اور اگر اس کی حِرُص قَوِی ہو گئی اور د نیاسے اس کی حَبَّت نے شِدّت اِ فَتیار کر لی تو گویا اب وہ دوسر وں کو بھی ہَلاکت میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ (قرآنِ کریم میں بندے کے اپنے آپ کو ہلاگت میں مبتلا کرنے کے مُتَعِلِّق ) فرمانِ باری تعالی ہے:

راہِ خُداسے دوسروں کوروک کران کی ہلاکت کا باعث بننے والوں کے مُتعلّق اِرشَاد فرمایا:

إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَامِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ ترجه ف كنز الايبان: بِ سَّك بَهُت پَاوْرِى اور جو گ لوگوں اَ مُوالَى النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُلُّ وَ نَ عَنْ كَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُلُّ وَ نَ عَنْ كَالَ النَّاسِ اور الله كى راه سے روئے ہیں۔ سَبِیْلِ اللّٰهِ ﴿ (ب٠١، اللهِ عَنْ ١٠)

#### سب سيراقاتل الهجا

حضرت سیّدُناعیسیٰ علی نبینداو عَدَیْدِ الصَّلَاه کے مُنْعَلِّق مَرْوِی رِوایات و حِکایَات میں ہے کہ ایک بار
آپ عَدَیْدِ السَّلام کا دورانِ سِیَاحَت زمین پر پڑے کچھ سونے کے پاس سے گزر ہوا، آپ عَدَیْدِ السَّلام کے ساتھ
حَوَارِ بوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ چنانچہ آپ عَدَیْدِ السَّلام نے اس سونے کے پاس کھڑے ہو کر اِرشَاد فرمایا: یہ
سب سے بڑا قابِل ہے، اس سے بچو۔ اس کے بعد آپ عَدَیْدِ السَّلام اپنے حَوَارِ بوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے مگر
تین آفر اد سونے کی خاطِر وہیں رُک گئے۔ دو وہیں رُک رہے اور تیسرے کو اُنہوں نے کھانے پینے کی پچھ
چیزیں خریدنے کے لیے قریبی شہر بھیجا۔ (جب وہ تیسر اگیا) تو شیطان نے پیچھے رہ جانے والے دونوں ساتھیوں
کے وِل میں وسوسہ ڈالا کہ کیاتم اس بات پر راضی ہو کہ یہ سونا تین برابر حصّوں میں تقسیم ہو؟ اس تیسرے کو

قتل کر دو تو یہ صِرف دو حصّوں میں ہی تقسیم ہوگا۔ چنانچہ ان دو نوں کا اس بات پر اِتّفاق ہوگیا کہ جب وہ تیسر ا شخص واپس آئے گاتو دو نوں بل کر اسے قتل کر ڈالیس گے۔ اُدھر شیطان تیسرے شخص کے پاس گیا اور اس کے دِل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ کُل مال کا تیسر احصّہ لے، اگر ان دو نوں کو قَتُل کر دے توسارامال تیر اہوگا۔ چنانچہ اس نے زَہْر خرید کر اسے کھانے میں ڈال دیا۔ جب وہ ان دو نوں کے پاس واپس آیا تو انہوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اس کے بعد بیٹھ کر کھانا کھانے گئے تو وہ دو نوں بھی فوراً مَر گئے۔ جب حضرت سیّدُنا عیسیٰ عَلَیْهِ السَّدَم کا واپنی میں اِدھر سے گزر ہو اتو آپ نے سونے کے اِرْ دیگر د ان سب کو مُر دہ پایا جبکہ سونا اس طرح وہاں مَوجُود تھا۔ آپ عَلَیْهِ السَّدَم کے ساتھیوں کو اس پر بڑ التَعَجُّب ہو ااور انہوں نے آپ سے ان کا ماجر ابو چھاتو آپ عَلَیْهِ السَّدَم نے انہیں ساراقصّہ بتادیا۔

#### عوام اورباد شاه كون؟ الهج

حضرت سَیِدُنا ابن مُبارَک دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه سے عَرْض کی گئی: عوام کون ہیں؟ اِر شَاو فرمایا: عُلَمائے کے کرام دَحِمَهُ اللهُ السَّدَم عَرْض کی گئ: باوشاہ کون ہیں؟ فرمایا: زاہدین دَحِمَهُ اللهُ السُّدَم عَرْض کی گئ: باوشاہ کون ہیں؟ فرمایا: زاہدین دَحِمَهُ اللهُ السُّدَاء -

#### دل و زبان سے حکمت کی با توں کا ظہور ﷺ

حضرت سَیِّدُنا ابن مُسیّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه حَضْرت سَیِّدُنا ابو ذر غِفاری دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے رِوایَت کرتے ہیں کہ الله عَذَّو جَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: جس نے دنیا میں زُہر اِنْ کیا الله عَذَّو جَلَّ اس کے دل میں جُمْت ڈال کر اس کی زبان سے جُمْت کی با تیں جاری فرمادیتا ہے اور اس کی زبان سے جُمْمَت کی با تیں جاری فرمادیتا ہے اور اس کی آئکھوں کو دنیا کی ہر بیماری اور اس کی دوادِ کھا کر اسے سَلاَ مَتی کے ساتھ دارُ السَّلام (یعنی جنّت) کی طرف لے اس کی آئکھوں کو دنیا کی ہر بیماری اور اس کی دوادِ کھا کر اسے سَلاَ مَتی کے ساتھ دارُ السَّلام (یعنی جنّت) کی طرف لے داتا ہے اللہ میں جنت کی با تیں جاتھ کے ساتھ دارُ السَّلام (یعنی جنّت) کی طرف لے داتا ہے اللہ میں جنت کی با تیں جنت کی با تیں جنت کی جنت کی جنت کی با تیں جنت کی باتی ہر بیماری اور اس کی دوادِ کھا کر اسے سَلاَ مَتی کے ساتھ دارُ السَّلام (یعنی جنّت) کی طرف لے داتا ہے جنت کی باتیں جاتھ کی باتیں ہر بیماری اور اس کی دوادِ کھا کہ باتیں جاتھ کی باتیں جاتھ کی باتیں جاتھ کی باتیں ہو کہ باتھ کی باتیں ہو کہ بیماری اور اس کی دوادِ کھا کہ باتیں ہو کی باتیں ہو کہ باتیں ہو کی باتیں ہو کی باتیں ہو کہ باتیں ہو کہ باتیں ہو کہ باتیں ہو کی باتیں ہو کر باتیں ہو کی باتی ہو کی باتیں ہو کہ باتیں ہو کہ باتیں ہو کہ باتیں ہو کہ باتیں ہو کی باتیں ہو کہ باتیں ہو کہ باتیں ہو کی باتیا ہو کہ بیماری ہو کہ باتیں ہو کہ باتیں ہو کہ باتیں ہو کے باتیں ہو کہ باتیں ہو کی باتیں ہو کہ باتیں ہو کے باتیں ہو کہ ہ

# دنيائس كا گھرہے؟ ﷺ

ا یک روایت میں ہے کہ مکی تم نی سر کار صَلّی الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشّاد فرمایا: دنیا اس کا گھر ہے جس

[7] ......شعب الايمان, باب في الزهدوقصر الامل ٤/١ ٣٨م حديث: ١٠٥٣٢ ، بتغير قليل

کا کوئی گھر نہیں اور اس کامال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور اسے وُہی جَمْعَ کر تاہے جس میں کوئی عَقَل نہیں۔ <sup>®</sup>

#### طلال اشا میں صحابہ کابے رغبتی برتنا 💸

حضرت سَيِّدُنا حَسَن بِصِرى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں: میں نے 70 بدری صَحابۂ کِرام عَلَيْهِ مُالِيْفُون کی زیارَت کی، الله عَذَوْجَلَّ کی حَلال کر دہ اَشیا میں اس قَدَر بے رغبتی کا مُظاہَرہ کرتے کہ تم الله عَذَوْجَلَّ کی حَرام کر دہ چیزوں میں نہیں کرتے۔ ایک رِوایّت میں ہے کہ وہ آزمائش و سختی پر اس قَدَر خوش ہوتے کہ تم تنگی و کُشَادً گی پر الیی فَرْحَت محسوس نہیں کرتے۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ دِیوانے ہیں اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ دِیوانے ہیں اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو تمہارے نیک لوگوں کو دیکھ کر فرماتے کہ ان کا کوئی حصّہ نہیں اور بُرے لوگوں کو دیکھ کر فرماتے کہ ان کا کوئی حصّہ نہیں اور بُرے لوگوں کو دیکھ کر فرماتے کہ ان کا کوئی حصّہ نہیں عَلال مال پیش کیا جاتا تو وہ قبول نہ کر فرماتے کہ یہ دروز قِیامَت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان میں سے کسی کی خِدْمَت میں حَلال مال پیش کیا جاتا تو وہ قبول نہ کر تا بلکہ اِرشَاد فرما تا: مجھے ڈر ہے کہیں یہ میرے دل کو خراب نہ کر دے۔

#### جس کے پاس دل ہو گھ

جس کے پاس دِل ہو وہ اسے خَر اب ہونے سے بچاتا ہے، اس کے بدَلْنے سے ڈرتا ہے اور اسے وُرُشت رکھنے والے کام کرتا ہے اور جس کے پاس دِل بی نہ ہو وہ خواہشات کے اندھیر وں میں بھٹکتار ہتا ہے۔ بعض اَو قات اَوندھے منہ گرتا ہے تو دنیاو آخِرَت کا خَسارہ اُٹھا تا ہے یا اس کا شار دنیا پر راضی رہنے اور اللّه عَذَهَ جَنَّ کی نِشانیوں سے غَفْلَت بَرْ شَنَے والے لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ یوں وہ محرومی پر راضی ہوتا ہے اور بے مِثل و اَعلیٰ شے پر اسے ترجیح دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَضُوا بِالْحَلُوةِ النَّنْ الْمَا وَاطْمَا نُوا بِهَا وَالَّنِ بِينَ ترجه لَهُ كنز الايمان: اور دنيا كَ زِنْدَ كَ يهند كربيعُ اور اس ير هُمْ عَنْ الْيَتِنَا غُفِلُونَ فَى (ب١١) يونس: ٤) مَمْ مَنْ مُو كَنَا اور وه جو مارى آيتوں سے عَفْلَت كرتے ہيں۔ هُمْ عَنْ الْيَتِنَا غُفِلُونَ فَى (ب١١) يونس: ٤) مَنْ مَنْ مُو كَنَا اور وه جو مارى آيتوں سے عَفْلَت كرتے ہيں۔ هُمْ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

یوں وہ شخص الله عَزَّدَ جَلَّ کے اِعر اض اور ناراضی کا کھستکیق تھم رااور ان لو گوں کی مِثل ہو گیا جن سے

السسسنداحمد، مسندالسيدة عائشة، ٢٣٣٥/ محديث: ٢٣٣٤، مختصرا موسوعة ابن ابى الدنيا، ٢٨٢٥ محديث: ١٨٢

الله عَدَّوْجَلَّ فِي إعراض كرنے اور ان سے پچھ بھی قبول ندكرنے كائتم ديتے ہوئے إرشَاد فرمايا:

فَاعُرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَكَّى فُعَنْ ذِكْمِ نَاوَكَمْ ترجه كنزالايهان: قوتم اس منه يهير لوجو مارى ياد سے يُور ا يُرِدُ إِلَّا الْحَلِو اَللَّهُ نَيَا هَٰ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ يُهِرااور اس ننه چاہى مَر دنيا كى زِنْدَ كَى يہاں تك ان ك

ا یک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

## آيتِ مُبارَكه كي تفيير

ند کورہ آیَتِ مُبارَ کہ میں ﴿ فَوْطًا ﴾ سے مُرادیہ ہے کہ جن اُمُور سے مثّع کیا گیاہے وہ ان سے تَجَاوُز کرنے والا اور جن باتوں کے بجالانے کا تَمْم دیا گیاہے ان میں کو تاہی کرنے والا ہے۔ جبکہ ایک تول کے مُطابِق یہاں اس کا اینی بَلاکَت کی طرف بڑھنامُر ادہے۔

#### دنیادارول سے ناراضی کھی

الله عَدَّوَجَلَّ نے دنیا داروں پر ناراضی کے باعث اپنے مَجوب، دانائے عُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُور عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُور عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُواس بات سے آگاہ فرما دیا کہ وہ ان پر کَرَم کی نَظر نہ فرمائیں۔ بلکہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کواس بات سے آگاہ فرمایا کہ اس نے جو دنیا کی زیب وزیئت ان دنیا داروں کے لیے ظاہر فرمائی ہے وہ مَحْمَن ان کی آزمائش کے لیے خوالی کے اور قناعت وزُہد ہی بہتر اور باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ چنانچہ ان اُمُور کو الله عَوْدَ جَلَّ نے اسپنے اس فرمانِ عالیثان میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے:

وَلَاتَهُكَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهَ أَزُواجًا ترجمهٔ كنزالايمان: اوراك سنن والے اپنی آئمسی نہ پھیلا مِّنْهُمُ ذَهِمَ قَالْحَلُوقِ النَّاثَيَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَةُ لِنَفْتِهُمْ فَيْهِمُ اللهِ عَلَى طرف جو مم نے كافروں كے جوڑوں كو بَرْتَے ك به المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق

وَ مِنْ دُقْ مَ بِيكَ خَلِيْ وَ الْبَعْي ﴿ (١٢) طه: ١٣١) ليدى ہے جيتى دنياى تَازْگَى كه ہم انہيں اس كے سَبَ فتنه ميں ڈالين اور تيرے رب كارِ زْق سب سے اچھا اور سب

سے دیریا ہے۔

# آيتِ مُبارَ كه كي تفيير ﴾

ایک قول کے مُطابِق مذکورہ آیَتِ مُبارًکہ میں ﴿ وَ مِيادُ فَى مَابِكَ خَيْرٌ وَ اَبْغَى ﴾ ہے مُراد قناعَت ہے، جبکہ ایک قول کے مُطابق ایک دِن کی خوراک ہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں دنیا میں زُہد اِ فَتِیار کرنا مُرادہ اور یہی قول کے مُطابق ایک دِن کی خوراک ہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں دنیا میں زُہد اِ فَتِیار کرنا مُرادہ اور یہی قول قرآنِ مجید کے زیادہ مُشَابِہ ہے جس کی دلیل الله عَدَّدَ عَلَیْ کا یہ فرمانِ عالیشان ہے:

وَ الْاَحْدَدُو اَلْحَدُو اَ اِلْهُ فَيْ اَلَّهُ فَيْ اللهِ اللهِ عَدْدَالایمان: اور آخِرَت بہتر اور باتی رہے والی۔

ترجمہ کنزالایمان: اور آخِرت بہتر اور باتی رہے والی۔

بَقِيتُ اللهِ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صُّوْمِنِيْنَ ﴿ تَرجمهٔ كنز الايبان: الله كا دياجو فَي رب وه تمهار عليه (پ١١، هود: ٨١) ببتر به اگر تمبيل يقين بود

یہاں قناعَت مُر او ہے جبکہ ایک قول کے مُطابِق حَلال رِزْق مُر اد ہے یعنی مال و اَسباب کی کَثْرَت کے بجائے رِزْقِ حَلال بہتر ہے کیونکہ اَنْجَام کے اِعْتِبَار سے یہی اَحِیقاہے۔

# بہترین مال کی علامت ﷺ

ایک مرتبہ الله عَذْوَ مَلَ کے بیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا گزر 10ماہ كى حامِله أو نٹینوں کے پاس سے ہوا، الیں أو نٹیناں عربوں کے ہاں عُمرہ و بہترین مال شار ہوتی تھیں، کیونکہ بیہ گوشت، دودھ، بچوں اور اُون کے حُصُول کا ذریعہ تھیں اور ان کا تعلّق ان اُونٹیوں سے تھا جن پر سواری كی جاتی۔ چنانچہ آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے نیک لوگوں كی مِثال ان اُونٹیوں سے دیتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: لوگ ان 100 اُونٹوں تقوں سے دیتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: لوگ ان 100 اُونٹوں

کی طرح ہیں جن میں سُواری کے قابل بَہُت کم ہیں۔ 🖰 یعنی اُونٹ تو بَہُت ہیں مگر مذکورہ یا 🕏 اَوصَاف کے حامِل اُونٹ بَهُت كم بیں۔ الله عَدَّوَجَلَّ كے وَرْجَ ذیل فرمان میں اِنہی اُونٹیوں كا تذكرہ ہے:

وَإِذَالْعِشَامُ عُطِّلَتُ صُ ( ٣٠٠ التكوير: ٢) ترجمهٔ كنز الايبان: اور جب تَفْلَى ( كابهن ) أونتنيال حجولًى

# آيتِ مُبارَكه كي تفيير 🕵

مذکورہ آئیتِ مُبارَ کہ میں ایسی اُونٹٹیاں مُر ادہیں جنہیں ان کے مالِکوں نے جھوڑ دیاہو اور وہ قِیامَت کی ہَولنا کیوں کی وجہ سے اپنی جانوں کی فِکْر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی طرف سے غا فِل ہو گئے ہوں۔ راوى فرماتے ہیں كه الله عَزْوَجَلَّ كے مَجوب، دانائے غُيوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه ان أو مثيوں کی طرف سے اپنارُخِ مُبارَک پھیر لیا اور نِگاہیں جھکالیں تو عَرض کی گئنیا دسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم الله مارے بہترین مال بین، آب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ان كى طرف كيوں نهيں و كيور ہے؟ إرشَاد فرمايا: الله عَزَّوَجَلَّ نِي مجمع ان كى طرف ويكف سے مَنْع فرمايا بـ اس كے بعد آب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في يد آيَت مُمارَ كه تلاوَت فرماني:

ترجمه كنز الايمان: اور اك سننے والے اپنی آئكميں نہ كھيلا وَلَاتَمُنَّانَّ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَامَتَّعْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمُ زَهْرَةَ الْحَلِوقِ النَّانْيَا ۚ لِنَفْتِنَهُ مُ فِيْهِ ۗ اس کی طرف جو ہم نے کافِروں کے جوڑوں کو بَرْتَےٰ کے لیے دی ہے جیتی دنیاکی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سَبِ فتنہ وَيِرْدُقُ مَا إِلَّ خَيْرٌ وَّ أَبْقَى ﴿ (١٢١، ١٢١) میں ڈالیں اور تیرے رب کارِ زُق سب سے اچھا اور سب

سے دیریاہے۔

# م کیا جمع کریں؟ ﷺ

امیر المؤمنین حضرت سیدُنا عُمرَ فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مَرْوِي رِوايَت مِين ہے كه جب يه آيتِ

[7] .....بخارى، كتاب الرقاق، باب رفع الامانة، ٢٨ ٢/ ٢٨ ، حديث: ٩٨ ٢٨

المُعَمَّدُ وَمَعَ الْمُعَالِّ مُنْ مُطِسُ المَدِينَةُ العَلَمِيةُ (مُسَاسًانَ) وَمَعَ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ وَمُعَامِعُ مُعَامِعُ المُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلُةُ الْمُعَامِلِةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعَامِلِةُ الْمُعَامِلِةُ الْمُعَامِلِةُ الْمُعَامِلِةُ الْمُعَامِلِةُ الْمُعَامِلِيةُ الْمُعْمِلِةُ الْمُعْمِلِيّةُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيّةُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِيلُولِيلِيقِلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلُولِ

مُبارَکہ ﴿ وَالَّنِ ثِنَ يَكُنِوُ وَنَ النَّهَ هَبَ وَ الْفِصَةَ (ب١٠، التوبة: ٣٣) ترجمة كنز الايمان: اوروه كه جوڙكرركة بين سونا اور چاندى۔ ﴾ نازِل بوئى تو دو جہال كے تاجور، سلطانِ بَحَ و بَرَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاو فرما يا: بَلاكت بو وِرْ بَم و وِينار كے ليے۔ فرماتے بين كه بم نے عَرْض كى: الله عَوْدَ جَلَّ نے بميں سونا چاندى جَمَّ فرما يا: بَلا كت بو ورْ بَم كيا جَمَّ كريں؟ اِرشَاد فرما يا: تم ميں سے ہر ايك كو چاہئے كه وه وَرُكر كرنے والى زبان، شُكُو كرنے والا وِل اور الي نيك بيوى إختيار كرے جو أمور آخِرَت ميں تمہارى مَد وكرے۔ 

(بان، شُكُو كرنے والا وِل اور الي نيك بيوى إختيار كرے جو أمور آخِرَت ميں تمہارى مَد وكرے۔ 

(وبان، شُكُو كرنے والا ول اور الي نيك بيوى اِختيار كرے جو اُمُورِ آخِرَت ميں تمہارى مَد وكرے۔

# تين مصيبتي الم

حضرت سَيِّدُ نَاحُذَ يَفِهِ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ سِ مَرْوِى ہے كہ مِنْ اللهِ عَنْهِ وَاللهِ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

﴿2﴾ ﴾ ایسے فَقُر میں کہ وہ تبھی غنی نہیں ہو گا۔ ﴿3﴾ ﴾ ایسے حِرُص میں کہ وہ تبھی سیر نہیں ہو گا۔ ®

#### ایمان کب کامل ہوتاہے؟ ﷺ

حضرت سَیِّدُنا علی بن ابی طلحہ دَحِمَهُ الله سے ایک مُرْسَل حدیث مَرْوِی ہے کہ مَّی مَدَنی سرکار صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیثان ہے: بندے کا ایمان اس وَقْت کامِل ہو تا ہے جب وہ شُہْرَت سے زیادہ گمنامی کو اور اَشیاکی کَثْرَت سے زیادہ ان کی قِلَّت کو پہند کر تاہے۔ اُ

الناسسان ماجه، کتاب النکاح، باب افضل النساء، ۱۳/۲م محدیث: ۱۸۵۱، بتغیر مسند احمد، احادیث رجال من اصحاب النبی شیشتی ۲/۹م محدیث: ۲۲۱ ۲۳۱ ۲۳۱

[٢] ......موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ٢٣/٥، حديث: ٣٥، عن عيسى عليه السلام، بتغير

اتن ...... اگرسند میں راوی کا سُقُوط آخِرِ سَنَد سے ہو تواسے صَدِیْثِ مُرْسَل کہتے ہیں اور اس فعِل کو اِر سال۔ جیسے کو کی تابعی کہے: دسول الله مَدَّ الله مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ مَدَّ اللهِ مَدَّ اللهِ عَدْ وَ يَكُ عَدِيْثِ مُرْسَل جُتَت ہے۔اس لیے کہ راوی کواپیے شیخ کے ثقہ ہونے پر اِغْتِادِ کی نہ ہو تا توار سال نہ کر تا۔ (زبہ القاری، ۱۹۵/۱)

[7] .....الزهدللمعافى بن عمر ان باب في خمول الذكر . . . الخ ي حديث 203 م ٢١٨ بتقدم و تاخر

# سَيِّدُنا عيسى عَنيه السَّلار كي زيد ير مبنى چند با تيس الله

ہ حنیاایک بُل ہے جسے عُبُور کرکے آخِرَت کی طرف جانے کے لیے بنایا گیاہے، لہذااسے عُبُور کرواور آبادنہ کرو۔<sup>©</sup>

ایک شخص نے آپ عَلَیْهِ السَّلَام ہے عَرْض کی: مجھے بھی سَفَر میں اپنے ساتھ لے جائے۔ اِرشَاد فرمایا:
اپنامال خود سے دُور کر کے میرے ساتھ شامِل ہو جاؤ۔ عَرْض کی: میں ایسا نہیں کر سکتا۔ توسختی سے
اِرشَاد فرمایا: کیا غنی جنّت میں داخِل ہو گا! یعنی آپ عَلیْهِ السَّلَام نے تَعجُّب کا اِنْظَہَار کیا۔

ایک حواریوں نے عَرْض کی: اے اللہ عَدْ وَجَلَّ کے نبی! کاش! آپ ہمیں تھم اِرشَاد فرمائیں کہ ہم ایک عِمارَت بنالو۔ عِمارَت تغییر کرکے اس میں اللہ عَدْ وَجَلَّ کی عِبَادَت کریں۔ اِرشَاد فرمایا: جاوَا جاکر پانی پر عِمارَت بنالو۔ عَرْض کرنے لگے: پانی پر عِمَارَت کی بنیادیں کیسے قائم رہ سکتی ہیں؟ اِرشَاد فرمایا: تو پھر دنیا کی مَجَت پر عِمادَت کی بنیادیں کیسے اُسْتُوار ہو سکتی ہیں؟

ﷺ ہے تم میں سے کوئی ایمان کی حقیقت اس وَقْت ہی پاسکتا ہے جب وہ الله عَذَوْجَلَّ کی عِبَاوَت پر تعریف کو پیند کرے نہ دُنْیَاوِی غِذا کی کوئی پر واکرے۔ ®

## عبادت میں غنی و فقیر کی مثال 🐉 🕀

حضرت سَیِّدُ نابِشر بِن حارِث عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْوَادِثُ فرماتے ہیں: تقویٰ ذُہُد کے بغیر عُمدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ اِرشَاد فرمایا: عِبَادَت (میں ہی گئے رہنا) اُغْنِیا کو زیبا نہیں، غنی کی عِبَادَت الیی ہے جیسے کچرا کنڈی پر خُو بُصُورَت باغ ہواور فقیر کی عِبَادَت الیی ہے جیسے کسی خُو بُصُورَت گردن میں موتیوں کاہار ہو۔

عِبَادَت مِیں فُقَراک ان اَوصَاف کامفہوم قرآنِ کریم کی ان آیاتِ مُبارَ کہ سے ماخو ذہے: ﴿ اَلِ اَلْفُقُو آَءِ اللّٰ اِللّٰهُ اَلَٰ اِللّٰهُ اَلٰ اِللّٰهُ اَلٰ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِلْمُعْقَدَ آَءِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللل

<sup>[7] .....</sup>عيون الاخبار كتاب الزهدى الدنيا، ٣٥٣/٢ بتغير قليل

<sup>📆 .......</sup>نوادرالاصول، الاصل السابع والمائة، الم ٣٢٥/ مديث: ٦٢٥ بتغير واختصار

﴿ 2 ﴾ تَارِنهُمْ مُ كَعَاسُجَّلًا (ب٢٦، الفتح:٢٩) ترجمة كنز الايمان: توانبين ديكھے گار كُوع كرتے سجدے

مَعْلُوم ہواان پر عَلامَتِ فَقُر کی عُمْرً گی کی وجہ سے عِبَادَت کالِباس بھی عُمرہ ہو گیا۔

#### شيطاني تملي كاتور ﷺ

حضرت سیّدُنا لقمان رَضِيَ اللهُ تَعالى عنه كى اللهِ شهر ادے كوكى كَيْ وَصيتوں ميں ہے كه آپ رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْه اپنے شہز اوے کو شیطان کے داخِل ہونے کے راستوں سے ڈرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار اِرشَاد فرمایا: جب شیطان تیرے یاس فَقُر کی جانب سے آئے تواسے بتانا کہ حقیقی مال دار وہ ہے جو الله عَزْمَ هَلَ کی طاعت کرے اور فقیر وہ ہے جسے الله عَدْدَ جَلُ کی مَعْصِیّت رُسُوا کرے اور جب شیطان تجھے مال داری کی رَغْبَت دِلا ہے تواسے بتانا کہ مال دار اور قراءت کا جَمْع ہو نااح پیانہیں۔

# [ زہد کی باتیں کرنے کاحق صرف زاہد کوہے 💸

كسى بزرگ كا فرمان ہے: عُلَما ئے مَ بَانِيِّين رَحِمَهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى جَمْمَت اور نصیحت كى باتیں ونیا میں زُہد اِختیار كرنے والوں كے سواكسى سے نه سنتے اور إرشَاد فرماتے: د نيادار اس كے اہل ہيں نه اس كے لا كق\_ چنانچه حضرت سّيدُنا رَجابِن حَيْوَى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ك مُتَعَلِّق مَنْقُول ہے كه انہوں نے ايسا بى كيا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بَيْتُ الْفَقَدَّس ك ايك زاہد كى مَحْفِل ميں شريك موكر اس كى باتيں سناكرتے تھے۔ ايك دن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ اس زاہد كى مَحْفِل ميں تشريف لائے تو ديكھاكه لوگوں كى كثير تَعداد جَمْع ہے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ بِيجِهِيهِ ہِي بِيرُهِ كَيُ اور بيه خَيال كيا كه وہ زاہد بھي ان لو گوں ميں ہي تشريف فرما ہوں گے مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ نے مَجٰلِس میں زُہد کی باتیں شُروع کر دیں، وہ بَیْتُ الْمُقَدَّس شریف کے مُؤَذِّن بھی تھے اور ان کے باتیں کرنے میں کوئی حَرَج بھی نہ تھالیکن حضرت سَیّدُ نارَ جاعَلَیْهِ رَحمَةُ الله انفقاء نے ان کی باتیں سننے سے اِنکار کر دیااور یو چھا: یہ بولنے والا کون ہے؟ اس بُزرگ نے اپنا تَعَارُف كرايا توآب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه في إرشَاد فرمايا: الله عَدَّوَجَلَّ آب كومُعاف فرمائ، اليي باتين نه يجيئ، كيونكه

ہمیں زُہْد کی باتیں صِرف زاہدوں سے ہی سننے کا تھم دیا گیاہے۔

اس طرح مَنْقُول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّرُنا عمر فَارُون دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خِدْمَتِ اَفْدُس میں کچھ چاوَریں پیش ہو تیں تو آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جب خود واو چاوَروں میں خُطبَہ دینے گلے اور اِرشَاد فرمایا: اے لوگو! دی۔ جُمُعہ کے دن آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جب خود واو چاوَروں میں خُطبَہ دینے گلے اور اِرشَاد فرمایا: اے لوگو! سنو!۔ تو حضرت سیّرُنا سلمان فارِسی دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے کھڑے ہو کرعَرض کی: الله عَنْوَجَلَّ کی قَبَم! ہم آپ کی بات نہیں سیں گے۔ وَرُیَافَت فرمایا: وہ کیوں؟ عَرْض کی: کیونکہ آپ نے ہم سب کو ایک ایک چاوَر عَطا فرمائی جبکہ خود وو چاوَروں میں مَابُوس ہیں۔ اِرشَاد فرمایا: الله عَنْوَجَلَّ آپ پررحم فرمائے، میں نے اپنے کِبڑے دھورکھے سے اور میرے پاس ان کے عِلاوہ کوئی اور لِباس نہ تھا، چنانچہ میں نے دوسری چاوَر اپنے بیٹے دھورکھے سے اور میرے پاس ان کے عِلاوہ کوئی اور لِباس نہ تھا، چنانچہ میں نے دوسری چاوَر اپنے بیٹے (عبدالله) سے اُدھار کی ہے۔ یہ من کر حضرت سیّدُنا سلمان فارسی دَخِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْهُ نَے عَرْض کی: اب کہیے!

حضرت سَیِدُنا اِمام احمد بن حنبل عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْا قَل سے صِدْق کے مُنعلِّق بو چھا گیا کہ اس سے کیا مُر او ہے؟ اِرشَاد فرمایا: اِخْلَاص۔ عَرْض کی گئ: اِخْلَاص کیا ہو تا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: زُمْد۔ عَرْض کی گئ: رُمُد کیا ہو تا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: اُن کِحمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد اِرشَاد فرمایا: اس کے مُنعلِّق زاہِدول سے بو چھو، یعنی حضرت سیدُنا اِشْر بن عَارِث عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ النّوادِث سے بو چھو۔

## زہدی باتیں کرنے سے پہلے خودز پدکی حالت اختیار کرو پھ

حضرت سَیِّدُنا ابوطالِب وَرَّاق عَلَیْهِ رَحِهُ اللهِ الرَّذَاق فرماتے ہیں کہ میں مُحَیِّی ثِیْن کِرام کی ایک جَمَاعَت میں حضرت سَیِّدُنا ابوطالِب وَرَّاق عَلَیْهِ رَحِهُ اللهِ الرَّذَاق فرماتے ہیں کہ میں مُحَیِّی ثِیْن کِرام کی ایک جَمَاعَت میں حضرت سَیِّدُنا اِمام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحِهُ اللهِ الاَوَّل کی خِدْمَت میں حاضر ہوا، میں نے زُہْد کی روایات پر مبنی ایک کی اور کیا ہوں جا ہوں ۔ ہمارے لیے ایک کمرے میں ایک نئی چھائی گئی اور آپ دَحْهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْهِ این کمر کے ماص سے ہمارے پاس تشریف لائے اور جب بیٹھ کر اپنے وَسُتِ مُبَارَک میں کِتاب کا مُسَوَّدَه لیا تو اسے بند کر کے اِرشَاد فرمایا: اے ابوطالِب! رُہْد کی با تیں عَالَتِ رُہْد میں ہی کی جاتی

ہیں۔ یہ فرما کر ہمارے نیچے سے نئی چٹائی ہَٹادی اور ہم سب مٹی پر بیٹھ گئے۔

## دنیاسے مَجِنّت نا قابل معانی گناه ہے ﴾

بُرْر گانِ دِین رَحِمَهُمُ اللهُ النبین فرماتے ہیں: بندے کو یہی گناہ کافی ہے کہ اس کا دنیاسے مَحِبَّت کرنا مُعاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بھی سخت روایت وہ ہے جسے حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْقَدِی نے حضرت یکی بن سُکیم طالِفی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْقَدِی کے حوالے سے مر فوعاً بیان کیا ہے کہ الله عَوَّدَ جَلَّ کے پیارے حسیب صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَا اِللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَا اِللهِ وَسَلَّم فَا اِللهِ وَسَلَّم فَا اِللهِ عَلَّوَ جَلَ الله عَلَاهِ وَسَلَّم فَا اِللهِ وَسَلَّم فَا اِللهِ وَسَلَّم فَا اللهِ وَسَلَّم فَا اللهِ عَلَاهِ وَسَلَّم فَا اللهِ عَلَّوْ وَ عَلَى اللهِ وَسَلَّم فَا مِن مُعْلُم اللهِ وَاللهِ عَوْدَ جَلَّ فَل بروزِ قِیامَت اسے ایک مخصوص مَقام پر کھڑا کرے گا، پھر تمام مخلوق میں اس کا شُہُرَ وَ عام کرتے ہوئے اِر شَاد فرمائے گا: سنو! فلال بن فلال نے اس شے کو مَحْوُب جاناجو الله عَوَّدَ جَلَّ کو فالبِند تھی۔

# سَيِّدُنا عَمْرُ و بن امود عنسي كاعبد الم

حضرت سَيِدُنا يَجِي بن جابِر طائى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہيں كه حضرت سَيِدُنا عَمْر وبِن اَسُو دَعَنْسِى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ مِن اللهِ عَبْد كيا: ميں دِن كو بھى بھى لِباسِ شُهْرَت يہنوں گانہ رات كو كمبل اَوڑھ كر سوؤل گا، بھى كسى كام ميں نَرْمى وسَهْل بيندى كا مُظاهَره كرول گانه بھى ابنے بيٹ كو كھانے سے بھرول گا۔ ان كابي عَهْد سُن كر المو منين حضرت سَيِدُنا عُمَر فاروق رَضِى الله تَعَالى عَنْه نے اِرشَاد فرمايا: جو الله عَدَّوَجَلَّ كے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى مِدَايَت كو د كيھ كرخوش ہونا چا ہتا ہوا سے چا ہئے كہ عَمْر وبن اَسُود كو د كيھ لے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب تَى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں) امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنا عُمرَ فاروق رَخِي الله تَعَالَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى الله عَنْهِ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى الله عَنْهِ الله تَعَالَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهِ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى الله عَنْهِ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ

# سَيِّدُنَا عُمُر بن عبدُ العزيز كاعهد ﴿

حضرت سَيِّدُ ناعُمَر بن عبد العزيز عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْعَزِيْزِ كَ سامنے جب حضرت سَيِّدُ نا ابو سَلام حبشي عَلَيْهِ رَحمَةُ



حضرت سَيِّدُنا عليلى عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَ مُنَعَيِّقٌ مَرْ وِى ہے كَهِ اللَّهِ عَذَّ وَجَلَّ فَ انہيں وَ فِى اللهِ عَلَّا وَجَلَّ فَ انہيں وَ فِى اللهِ عَلَّا وَجَلَّ فَ انہيں وَ فِى اللهِ عَلَّا وَجَلَّ فَ انہيں وَ فِى اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَامِ كَ مُنْتَعَيِّقُ مَرْ وَى ہے كَهِ اللهِ عَلَّا وَجَلَّ فَ انہيں وَ فِى اللهِ عَلَا عَلَيْهِ الصَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ عَلَ

﴿ ﴾ اپنی زِنْدَ گی کے آتیام میں اس شخص کی طرح روتارہ جس نے دنیا کو اَلْوَدَاع کہہ دیا ہو اور اب اس کی

رَغْبَت ان چیز وں میں ہو جو **الله** عَذَّوَجَلَّ کے پاس ہیں۔

﴾ → د نیاسے جو کچھ تولے رہاہے اور جن مُعَامَلات میں خَرْجَ کر رہاہے ہر بات تیرے نامۂ اَعمال میں لکھی ۔ یہ بیاب علی کے ایسان کا کہ بیاب ہوں کا کہ ایسان کا کہ بیاب ہوں کا میں کھی کے ایسان کھی کھی کھی کا میں کا کھی ک

جار ہی ہے، لہذااس کے مُطابِق عَمَل کر کہ تجھ سے اس بارے میں بوچھا جائے گا۔

اگر توان وعدول کو جان لیتاجو میں نے صَالِحِین سے کیے ہیں تو تیری جان نِکُل جاتی۔

## آخرت کی کوواہٹ 🗞

حضرت سَیّدُ ناعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام فرماتے ہیں: دنیا کی حَلَاوَت آخِرَت کی کَرُوَا ہَٹ ہے $^{\oplus}$  اور لِباس کی عُمْدَ گی دلول کا تکبُّر یعنی ان کاخو د پسندی و غُر ور میں مبتلا ہونا ہے <sup>©</sup>اور مث<del>یب ک</del>مْ مینیوی نفس کی طاقت والجیّه ماعِیّت ہے۔ میں تمہیں حَق بات بتار ہاہوں: جس طرح مریض عُمدہ کھانے سے لڈت نہیں یا تااسی طرح دنیا کو پیند كرنے والا عِبَادَت كى حَلَاوَت نہيں يا تا۔

# یہ بھی زیدہے 🛞

دَرْج ذيل باتيس بھي زُهْد ہيں:

💸 🤝 نَرْم ومُلائم اور پسندیده وجاذِب نَظَر لِباس کاقَدُ ک کرنا۔

🗞 🗢 عُمره کھانوں سے لُظف آنْدَ وز ہونے سے اِجْتِنَاب کرنا۔

🧱 🖛 نعمتوں والے جن باتوں کو مَرْغُوب جانتے ہیں ان سے دُور رہنا۔

🗱 🖛 المِلِ ثُرَّوت جن زیب وزیئت اور اَساب و آلاتِ فخر کواِ غتیار کرتے ہیں ان کاتَّدُ ک کرنا۔

ا يك بى چيز كوديكر بَهُت مى اشيامين إستِعال كرنا - سَلَف صَالِحِين رَحِمَهُمُ اللهُ اللهِين كاسامان مين يبي طریقہ رہاہے کہ وہ اَسباب میں کمی کو پیند فرماتے جبکہ دنیا دار لوگ ایک ہی شے کے لیے بَہُت سی آشیا اِسْتِعال کرتے ہیں جو تکا آثُر یعنی زیاد تی کاراستہ ہے اور یہی باتیں دنیا کے دروازے ہیں۔

کسی بُزرگ کا قول ہے: زُبْد کی اِبْتِدَ الباس ہے ہوتی ہے۔ کسی عالم کا قول ہے: جس کالباس باریک ہواس کادِین بھی پتلاوباریک ہوجاتا ہے۔حضرت سّیدُ ناابنِ مَسْعُود دَعِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: ایک لباس دوسرے لِباس کے اس وَقْت مُشَابِہِ ہو تاہے جب ایک دل دوسرے دِل کے مُشَابِہِ ہو جا تاہے۔ $^{m{\varpi}}$ 

- [7] .......الزهدلا حمد بن حنبل ، زهد عيشي على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، ص٢٥ ا ، حديث : ٣٨٣
- 📆 ......موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب التواضع والخمول، باب التواضع في اللباس، ٣٠/٣ م.حديث: ١٢٥١
  - تت .....الزهدلوكيع, باب السمت الحسن والخشوع, ص ١٩٥ مديث: ٣٢٢

مصنف ابن ابي شيبة كتاب الزهد ، كلام ابن مسعود ، ١ ٢٢/٨ م حديث: ٣٣

# لباس میں تواضع کی فضیلت ﷺ

ایک منٹہور حدیث ِیاک میں ہے کہ شِکَسْتَہ حَالی اِیمان سے ہے۔ $^{\oplus}$ 

#### مديث إكى شرح اله

ایک قول کے مطابق یہاں لِباس میں شِکشتہ عالی کے قریب ہونامُر ادہے۔ جبکہ اسی بات کی وَضَاحَت ایک اور حدیثِ پاک میں کچھ یوں مَرْوِی ہے کہ خُصُور نبی پاک، صاحبِ لَوْلاک عَدَّ الله مُتَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نِے ارشَاد فرمایا: جس نے خُوبِ مُورَت لِباس پر قادِر ہونے کے باوجُود اسے حَصْ الله عَدَّوَجُلُ کی رَضاکی خاطِر تواضع اِخْتیار کرتے ہوئے بہننا چھوڑ دیا توالله عَدَّوَجُلُ اسے اِخْتیار عَطافر ما تاہے کہ وہ اِیمان کے حُلّوں (یعن خُوبِ مُورَت لِباسوں) میں سے جو چاہے زیبِ تَن کر لے۔ ایک رِوایَت میں بی اَلفاظ ہیں: جس نے الله عَدَّوَجُلُ کے لیے زیب وزینَت تَرُک کی اور اس کی خاطِر تواضع کرتے ہوئے اور اس کی رَضا کے حُصُول کے لیے خُوبِ مُورَت لِباس تَرُک کر دیا توالله عَدَّوَجُلُ پر حَق ہے کہ وہ اس کی خاطِر بے مِثل وغیر معمولی جُنْق لِباس کو یَا قُوت سے بی کیڑوں کی اَلماری میں جُمْع فرمادے۔ ایک کے وہ اس کی خاطِر بے مِثل وغیر معمولی جُنْق لِباس کو یَا قُوت سے بی

#### تواضع میں ملال سے اجتناب ﷺ

جب الله عَذَوَ جَلَّ كے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم أَثْلِ قُباكے باس تشریف لائے تو آبلِ قُبا شَهْر مِلا وُودھ كاشَرْ بَت لے كر آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى خِدْ مَتِ ناز مِيں حاضِر ہوئے مگر آپ نے بيالہ وَسَتِ مَا فَرَ مَن سِي سَحْ وَ مَا اور اِرشَاد فرمايا: مِيں اسے حَرام نہيں کہتا مگر مِيں اسے الله عَذْوَجَلُّ كے ليے تواضع اِخْتِيار كرتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں۔ \*\*
تواضع اِخْتِيار كرتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں۔ \*\*

- [] .....ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب من لا يؤبه له ، ۴ / ۳۰ محديث . ١١٨ م
- تر البوداود، كتاب الادب، باب من كظم غيظا، ٣٢٢٦/ حديث: ٢٧٨ ) بتغير ترمذي كتاب صفة القيامة ، باب رقم: ٩٩ / ٢١٥ ، حديث: ٢٣٨٩ ، بتغير قليل
- تن السسموسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب التواضع والخمول، باب التواضع في اللباس، ٣ / ٢ ٢ م، حديث: ٢ ٥ ١
  - تن السنة المرالاصول، الاصل الثاني والتسعون والمائتان، ٢ /١٢٧ محديث: ١٦ ١٥ ١ ، بتغير قليل

معجم اوسط، ٣٨٢/٣ ، حديث: ٩٩٨ ٨ ، بتغير قليل

#### مُصْندُ ایانی پینے کا بھی حماب ہو گا ﷺ

سَخْت كرمى كے دِن امير المؤمنين حضرت سَيْدُنا عُمَر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْه كى خِدْ مَت ميں مُصند عياني اور شَهْر کا ثَرْ بَت پیش کیا گیاتو آپ دَغِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اِر شَاد فرمایا: مجھ سے اس شَرْ بَت کا حِساب دُور ر کھو۔ $^{\oplus}$ 

# د شمنوں جیبالباس پیننے کی ممانعت 🛞

الله عَدَّوَجَلَّ نے اپنے کسی نبی کی جانب وَحِی فرمائی کہ میرے اَوْلِیا کو بتا دو:میرے دشمنوں جبیبالباس پہنیں نہ ان کے گھر ول میں جائیں، ور نہ تم بھی میر ہے دُنٹمُن بن جاؤ گے حبیبا کہ وہ میر ہے دُنٹمُن ہیں۔ $^{f \oplus}$ حضرت سَیّدُ نارافِع بِن خُدَ یَج مَنحَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ جب بِشْر بِن مَر وان کو فہ کے مِنْبَر پر خُطَبَه دینے لگا توکسی صحابی نے اِرشَاد فرمایا:اپنے امیر کو دیکھو!لو گوں کو وَعظ ونصیحت کر رہاہے اور حَالَت بیہ ہے کہ فاسِقوں جبیبالِباس پہن رکھا ہے۔ 🖱 فرماتے ہیں کہ میں نے یوچھا: وہ لِباس کیسا تھا؟ فرمایا: وہ لِباس باریک كير ب كا تفا۔ ايك مَرتبه ابن رَبيعه حضرت سَيْدُ ناابو ذر غِفارى دَخِي اللهُ تَعالى عَنْه كي خِدْ مَت ميں أعلى لِباس بيبن کر حاضِر ہوا اور زُہْرے مُنْعَلِق باتیں کرنے لگا تو آپ مَضِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه اپنی ہُھیکی مندپر رکھ کر مارتے ہوئے آوازیں نکالنے لگے (گویااس کانداق اُڑارہے ہوں)، ابنِ ربیعہ کوغُصّہ آگیااور اس نے حضرت سَیّدُنا ابن عُمرَ دَهِیَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا كَى خِدْمَت مِين حاضِر ہوكريول شِكايت كى: كيا آپ نے ديكھاہے كه آپ كے بھائى ابو ذَر نے میرے ساتھ کیسا سُلُوک کیا ہے؟ وَرْیَافْت فرمایا: کیا ہوا؟ عَرْض کی: میں زُبُد کی باتیں کر رہاتھا کہ انہوں نے میر ائذاق اُڑانا شُروع کر دیا۔ اِرشَاد فرمایا: تم ہے ایساسُلوک تمہاری اپنی وجہ سے ہی ہواہے، کیونکہ تم ایسے عُده لِباس میں حضرت سیدُ نا ابو ذر غِفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كے پاس جاكر زُبْد كى باتيں كررہے تھا۔

## ائمة ہڑی کا عبد کچ

امير المؤمنين حضرت سَيِّدُنا على المرتضى كَهُم اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرمات بين: الله عَدَّوَجَلَّ في المرتضى كَهُم اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرمات بين: الله عَدَّوَجَلَّ في المينة أمُمَّةً

[7] ......الزهد لاحمد بن حنبل، زهد عمر بن الخطاب، حديث: ١٢٨ ، ص ١٢٨ ، بدون: في يوم صائف

[7] ......موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ٢١٨/٢ محديث: ٩٨

[تت] .......ترمذي كتاب الفتن باب وقم: ٢/٢ م عديث: ٢٢٣ عفيه ذكر ابن عامر انه يخطب

ُہُدی سے یہ عَہُد لیاہے کہ وہ لو گوں میں سے اد نیٰ شخص کا حَال اپنائیں گے تا کہ مال دارلوگ ان کی پیر وی کریں اور فقیر وں کو ان کافَقُر مَعْیُوب نہ لگے۔

## لبا*سِ* قاروقی ﷺ

ا یک بار امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعُمرَ فاروق رَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه پر لِباس کے مُعَالَم میں عِمّاب ہوا تو آب رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كَفُرُ وَرَاسُوتِي لِباس بِهِنْ لِكَ \_ آب رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كي قميص كي قيمت تين سے يانچ ورْبَم ہوتی اور انگلیوں کے اَطر اف میں مَوجُود زائد کیڑا بھی آپ رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کاٹ دیا کرتے اور اِرشَاد فرماتے: یہ تواضع کے قریب ہے اور یہی زیادہ مُناسِب ہے کہ مسلمان اس مُعَاطِّع میں میری پیروی کریں۔ ایک باریمن سے کچھ چاؤریں آپ دَخِوَاللهُ تَعَالىءَنْه كى خِدْمَت میں پیش ہوئیں (حیبا كه پہلے بھی بیان ہو چكا ہے) تو آپ رَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه نے ایک ایک چاؤر تمام صحابَهُ کِرام عَلَيْهِمُ الدِّضْوَان میں تقسیم کر دی۔ پھر جُمُعہ کے دن مِنْبَر يرلو گوں كو خُطئه وينے كے ليے تشريف فرما ہوئے تو آب دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انہى جاوَروں سے بنا ہوا ایک حُلّہ زیبِ تَن کیا ہوا تھا، عربوں کے ہاں چو نکہ حُلّہ ایک ہی قِبْم کی دُوجِادَروں سے بنتا تھا اور وہ اسے عُمده لِباس سجھتے تھے، لہذا جب آپ دَخِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْه نے إِرشَادِ فرمايا: سنو! سنو! اس كے بعد جب آپ نے وَعظ شَر وع كيا توحضرت سَيْدُ ناسلمان فارسى رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه كر عرص كَي الله عَزَّوَ جَلَّ كى قَتَم! ہم آپ کی بات ہر گزنہ سنیں گے۔ یو چھا: وہ کیوں؟ عَرْض کی: کیو نکہ آپ نے ہم سب کو ایک ایک کپڑا عطا فرمایا ہے جبکہ خود حُلّہ پہن رکھا ہے ، آپ نے ہم پر دنیا کو ترجیح دی ہے۔ یہ سن کر آپ دَنِق اللهُ تَعَالى عَنْه مسكرا يرس اور إرشاد فرمايا: اے ابوعبد الله الله عَزَّة عَلْ آپ يررحم فرمائ ! آپ نے بَهُت جَلْدى بير سوال كرديا ہے (میں خود ہی اس کی وَضَاحَت کر دیتا)۔ بَهَرِ حَالِ اس کی وجہ پیہ ہے کہ میں نے اپنے کپڑے دھوئے ہوئے تھے الہذامیں نے اپنے جِگر گوشے عبد اللّٰہ سے بیہ جاؤر اُدھار ما تکی تاکہ اپنی جاؤر کے ساتھ مِلا کر لِباس بناسکوں۔ اس پر حضرت سید ناسلمان فارسی دَهِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے عَرْض کی: اب فرماییے! ہم آپ کی بات سنیں گے۔

# نعمتول بھرى زندگى سے اجتناب 🐉

الله عَذَّوَجَلَّ كَ مَحِوب، وإنائ غُيوب صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي تَعْمَون بهرى زِنْدَكَى كَرَار في سے

منْع فرمایا  $^{\oplus}$  اور ایک مرتبہ اِدشَاد فرمایا: بے شک الله عَدْوَجَلَّ کے نیک بندے نعمتوں سے بھر پور زِندگی بَسر کرنے والے نہیں ہوتے۔  $^{\oplus}$ 

## مصرکے گور زصحابی کازید ﷺ

مِصرے گورنر حضرت سَیِّدُنا فَضَالَه بِن عُبَید آنصاری دَخِیَاللهُ تَعَالَیْ عَنْه کو پِراگندہ بال اور نظے پاؤں دیکھ کر عَرَض کی گئ: آپ گورنر جس سی مگرید حَالَت کیسی ہے؟ فرمایا: جمیں الله عَذَوَجَلَّ کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَعُ فرمایا اور حَثْم دیا کہ مجھی کبھار نظے یاؤں بھی چلاکریں۔ ® وَسَلَّم نے زیادہ آرائش سے منع فرمایا اور حَثْم دیا کہ مجھی کبھار نظے یاؤں بھی چلاکریں۔ ®

#### الوگول سے اپنے عیب پوچھنا 💸

امیر المو منین حضرت سیّد ناعمُر فاروق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے لوگوں کو خُظبَه میں اِر شَاد فرمایا: میں اس شخص کو الله عَذْوَجَلَّ کی قَسَم دیتا ہوں جو مجھ میں کوئی عَیب دیکھے اور مجھے نہ بتائے۔ چنانچہ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کرعَرض کی: اے امیر المومنین! آپ میں دُوعَیب ہیں۔ یو چھا: الله عَذْوَجَلَّ تجھ پر رحم فرمائے! وہ دُوعَیب کون سے ہیں؟ عَرض کی: آپ دُوچِاوَریں پہنے ہیں اور ایک وَقْت میں دُوقِیْم کے سالَن اپنے پاس رکھتے ہیں۔ راوی فرمائے ہیں کہ اس کے بعد آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے کبھی دُوچِاوَریں پہنیں نہ دُوسالَن جَمْع فرمائے یہاں تک کہ آپ دَخِیَ اللهُ تُعَالَى عَنْه بار گاوِخُد اوندی میں جاحاضِر ہوئے گو۔ ©۔

## مُصاحَبَتِ مُجوبِ الجروصدين الجرجامية تو الم

امير المؤمنين حضرت سَيْدُنا على المرتضى كَنَّهَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ نِي المؤمنين حضرت سَيْدُنا عُمَرَ فاروق

📆 .......ابوداود، کتابالترجل، بابالنهیعن کثیر منالارفاه، ۲/۴ • ۱ ، حدیث: • ۲ ۱ ۴ ، مفهوماً

مسنداحمد، حديث معاذبن جبل، ٩/٢٥٧ ، حديث: ٢٢١ ٢٢١

🏋 ......مسنداحمد، حديث معاذبن جبل، ٩/٢٥٧ ، حديث: ٢٢١ ٢٢١

📆 ......ابوداود، كتاب الترجل، باب النهى عن كثير من الارفاد، ٢/٣٠ م محديث: ١٢٠ ١م

[تم] .......موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب اصلاح المال، باب القصد في اللباس، ٢/٢ ٩ م، حديث: ١١ م، بتغير قليل

ق]...... اس کے بعد کغنوی بحث مذکورہے، جس کاتر جمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا،البتہ!صاحبانِ ذوق کے لیے اصل عربی عبارت کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔ دَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے عَرْض كى: اگر آپ اپنے دونوں دوستوں (يعنی سرورِ كائنات، فُخْرِ مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالَّ عَنْهِ وَاللهِ وَمَنْ اللهُ تَعَالَّ عَنْهِ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَمْرِ مَنْ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَمَنْهُ وَاللهُ وَمُعْلِمُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهِ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّال

## نصيحتِ فاروقي الم

امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُ نامُمرَ فاروق رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: کیٹروں کو بوسیدہ کرو، موٹا و کھُرُ دَرَا لِباس پہنو، رَبَّن سَہَن میں قبیلہ مَعْد بِن عَد نان کی مُشَابَہَت اِخْتِیار کرو(یعنی نِنْدَگی بَسَر کرنے میں قبیلہ مَعْد کی طرح نِعمتوں کو چھوڑ دو) اور قیصر و کسر کیا کے عجمی لِباس سے بچو۔ ®

#### فرمانِ شرِخدا ﷺ

امير المومنين حضرت سَيِّدُ ناعليُّ المرتضى كَنَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَيِيْمِ كَا فرمان ہے: جس نے کسی قوم كالباس اِ شِیار کیاوہ انہی میں سے ہے۔ ﷺ

کی مَدَ نی سرکار صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے اس ہے بھی تَخْت رِوایَت مَرْوِی ہے۔ چنانچہ آپ صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اِرشَاد فرماتے ہیں: میری اُمَّت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو نِعمتوں میں پلتے ، رنگ برظے کھانوں اور کپڑوں کی تلاش میں رہتے اور باتوں میں تکلّف سے کام لیتے ہیں۔ ®

# مِمْص کے گور نرکی کل دنیا گی

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمَر فاروق رَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه كی خِدْمَت میں جب حِمص کے گور نر حضرت سیّدُنا عُمَر بن سَعد رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه حاضِر ہوئے تو آپ نے ان سے وَرُ یَافْت فرمایا: اے عُمَیر! آپ کے پاس کس

- 📆 ......موسوعة ابن ابي الدنياركتاب الجوعي ١٨٣/٢، حديث: ٢٣، بتقدم وتاخر
- تر السين الجامع لمعمر بن راشد في آخر المصنف لعبد الرزاق، باب التنعم والسمن، ١ / ١ / ١ مديث: ١ ٢ ٢ ٢ م.دون: ذكر كسري وقيصر
  - تنت البوداود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، ٢٢/٢ ، حديث: ١٣٠١ ، عن ابن عمر بلفظ: من تشبه بقوم فهومنهم
    - 📆 .....الزهد لاحمد بن حنبل ، حكمة عيس على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، ص ١ ١ ١ ، حديث: ٢ ٠ ٣

قَدْر دنیاہے؟ عَرْض کی:میرے یاس میر اعتصاہے جس سے سہارالیتا ہوں اوراگر سانب دیکھ لوں تواسی سے مار تاہوں، ایک تھیلاہے جس میں کھانار کھتاہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھا تاہوں اور اسی کی مد د سے سر اور کپڑے دھو تا ہوں،ایک مشکیزہ ہے جس میں پینے کے لیے یانی رکھتا ہوں اور اسی سے وُضُو کر تا ہوں۔اس کے عِلاوہ جس فَکْرُر ونیاہے وہ انہی چیزوں کے تَابِع ہے۔ یہ سن کر امیر الموَمنین رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْه نے اِرشَاد  $^{\odot}$ فرمایا: الله $^{\circ}$ وَجَلَّ آپ پررَحْم فرمائے، آپ نے پیچ کہاہے۔

## حمص کے مائم کا دنیا سے سلوک 🕵

امير المؤمنين حضرت سَيْدُنا عُمَرَ فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اہلِ حِمْص کو بيهِ مَكْتُوب روانه فرمايا كه مجھے اپنے فُقَرا کے مُتَعَلِّق بتاؤ۔ انہوں نے اپنے شہر کے تمام فُقَدا کے نام لکھ کرپیش کر دیئے۔ ان میں حضرت سّیزُ ناسعید بن جُذَیم دَهِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کا نام تھی تھا اور ایک قول کے مُطابِق حضرت سّیدُ نا مُمَیر بن سعد دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَانَامِ نَا فِي تَهَا حِينانِي المومنين حضرت سَيّدُ ناعُمَر فاروق رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بوچھا: يه سعيد بن جُذيم كون بيں؟ عَرْض كى گئ: اے امير المؤمنين! بيه ہمارے حاكم بيں۔ يو چھا: كياوہ فقير بيں؟ عَرْض كى: جي ہال! ہم میں ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں۔ وَرُیَافْت فرمایا: وہ تحا کف و وَظا کُف کا کیا کرتے ہیں؟ عَرْض کی: وہ سب پچھ راہ خُدامیں خُرْج کر دیتے ہیں اور اپنے اور اپنے آبل و عَیال کے لیے پچھ بچا کر نہیں رکھتے۔ یہ جان کر امير المؤمنين رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے حضرت سَيّدُ ناسعيد بن جُذّيم رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كو 400 دينار بيج اور فرمايا كه انهيس خو دیر اور اپنے گھر والوں پر خَرْج کیجئے۔ جب بیر رقم آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس بَهْجِي تواسے لے کرروتے ہوئے اپنی زوجۂ محترمہ کے پاس گئے، انہوں نے عَرْض کی: آپ کو کیا ہواہے؟ کیا امیر المؤمنین اس وُنیائے فانی ہے کُوچ فرما گئے ہیں؟ فرمایا: اس ہے بھی بڑا حادِثہ رُونُمَا ہوا ہے۔ عَرْض کی: کیا مسلمانوں میں اِنْتِیشَام پیدا ہو گیاہے؟ فرمایا: اس سے بھی بڑا مُعَامَلہ ہے۔ عَرْض کی: تو پھر خود ہی بتادیجئے کہ کیا ہواہے؟ فرمانے لگے: میرے یاس ونیا آگئ ہے، حالا نکہ میں الله عَذَوْجَلَّ کے مَجوب، وانائے غُیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے

يَّنُ نَّ: مجلس المدينة العلمية (مُسَاسِينَ) وَمُوهِ مُوهِ مُوهِ مُوهِ مُوهِ مُوهِ مُوهِ مُوهِ مُؤْهِ الْعَامِية

<sup>[7] ......</sup>معجم كبير، ١٠/ ٥] حديث: ٩٠١ ، بتغير قليل

ساتھ رہا گر و نیا مجھ پر کُشَادہ نہ ہو سکی، امیر المو منین حضرت سیّدِ نا ابو بکر صدیق دَخِی الله تَعَالَی عَنْه کے زمانے میں بھی و نیا مجھ پر کُشَاد گی میں کا میاب نہ ہو سکی اور اب امیر المو منین حضرت سیّدِ نا مُر فاروق دَخِی الله تُعَالَی عَنْه کے زمانے میں بھی و نیا مجھ پر کُشَاد گی میں کا میاب نہ ہو سکی اور اب امیر المو منین حضرت سیّدِ نا مُر فاروق دَخِی الله تُعَالَی عَنْ ہے، ہائے اَفْسُوس! بید زمانہ بھی کیسا ہے! ان کی بید بات سن کر نیک بخت زوجہ نے عَرْض کی: میر کی جان آپ پر قربان! اس کے ساتھ جو سُلُوک چاہے فرمایئے۔ فرمایا: کیا میں جو چاہتا ہوں اس میں میر کی تد دریں گی؟ عَرْض کی: بی ہاں! ضرور کروں گی۔ فرمایا: مجھے وہ پُر انی چاور دیجئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ دَخِی الله تُعالَی عَنْه نے اس چاور کو کُلڑے کو کُلڑے کر کے میں تین ، پانچ پی پائی اور 10،10 دینار کی تھیلیاں بنائیں بہاں تک کہ تمام دینار خَشْم ہو گئے، پھر ان تمام تھیلیوں کو اینے بڑے تھلے میں دُلا اور اَنِی میں دَباکر باہَر چل و سیّے، راستے میں جِہاد پر جانے والے مسلمانوں کا ایک لشکر ملاتوان میں سے ہر داللہ اور اَنِی اَنْ نور کھا۔ ایک ایک تھیلی دے کر واپس گھر لوٹ آئے اور اینے آئل و عَیال کے لیے ایک دینار جھی باقی نہ رکھا۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ آجَلٌ حضرت سِيِّدُنا شَيْحُ ابُوطالِب مِن عَنيهِ دَحمَةُ اللهِ انْقِي فرماتے ہيں) سرور كا تنات صَلَّ اللهُ تَعالى عَنيهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ مَمَام صحابَة كِرام عَلَيْهِمُ الرِّضُون اور تابعين عُظَّام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام كى يهى عادات رہى ہيں۔

## نيك لوكول كى علامات الم

حضرت سَیْدُناعِیاض بِن غَنْم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مَرْوِی ہے کہ سرورِ کا تنات صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے نیک لوگوں کے اُوصَاف بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: میری اُمَّت کے نیک لوگوں کے مُتَعَلِّق فرشتوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی رَحْمَت کی وُشعَت پر خوشی سے بَظَاہِر مسکرات رہے ہیں مگر اس کے عَذاب کے خوف سے تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، لوگوں پر ان کا بوجھ اِنتہائی کم مگر اپنے نَشُوں پر بَہُت زیادہ ہے، وہ پُر انے لِباس پہنتے ہیں اور راہوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے جِسْم تو زمین پر ہوتے ہیں۔ <sup>©</sup>

<sup>[7] ......</sup>مستدرك، كتاب الهجرة، وصف اهل الصفة مفصلًا، ٥٥٣/٣، حديث: ٥٣٥٠، ملتقطاً

#### أوصافِ أبدال كاحامِل مونا الله

حضرت سَیِّدُ نا ابو در دارَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اَبد الوں کے اَوصَاف پر مبنی رِ وایبَت سنائی توراوی فرماتے ہیں کہ میں نے عَرْض کی: میں اس وَصْف کا حامِل کیسے بن سکتا ہوں؟ اور ایسا کب ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کی مِثل ہو جاؤں؟ اِر شَاد فرمایا: اے میرے بھیج! تیرے اور ان اَبد الوں کے اِبتد ائی ووَسطی اَوصَاف کے در میان کوئی فَرَن نہیں سِوائے اس کے کہ تو دنیا میں زُہد اِخْتیار کرے، پھر اپنے دِل کی آئکھوں سے آخِرَت کا مُشاہَدہ کرے اور اس کی خاطِر عُمُل کرے۔  $^{\oplus}$ 

#### الله كالبنديده بنده على الله

فرمانِ منصطَفَ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے: الله عَزَّوَجَلَّ اس بوسیدہ و پر انے کیڑے پہنے والے بندے کو پہند فرما تاہے جو یہ پُر وانہیں کرتا کہ اس نے کیا پہن رکھا ہے۔ ®

# ہر قسم کے خیروشر کی چاہیاں 💸

حضرت سَیِّدُ ناسُفیان تَوری عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القَدِی اور حضرت سَیِّدُ نافُضیل دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: ہر قَیْم کی بُرائی کو ایک گھر میں قید کر کے دنیا میں رَغْبَت کو اس کی چابی قرار دیدیا گیاہے اور ہر قیْم کی بھلائی کو بھی ایک گھر میں قید کرکے زُہْد کو اس کی چابی قرار دیدیا گیاہے۔

# سبسافنل عمل الم

حضرت سیّدُ نا نُوسُف بن آسباط دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه اور حضرت سیّدُ ناسُفْیَان تُوری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ انْقَوِی سے عَرْض کی گئی: کون سے آعمال سب سے آفضل ہیں؟ دونوں بُزر گوں نے اِرشَاد فرمایا: دنیا میں زُہد اِختیار کرنا سب سے آفضل عَمَل ہے۔

<sup>[1] .......</sup> نوادرالاصول، الاصل الحادي والخمسون، ١/ ٩٠ ٢، حديث: ١٠٣، بتغير

<sup>📆 ......</sup>شعب الايمان ، باب في الملابس والاواني ، ٥ / ٢ ١٥ ، حديث: ٢ ١ ١ ٢

ا یک روایت میں حضرت سیدُ ناعیسی علی نبیتاء عکیفه الصّلوة والسّلام سے اور و وجہاں کے تاجور، سلطان بحرو  $^{\oplus}$ برَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم ہے بھی ایک رِ وایّت میں مَرْ وِی ہے کہ دینیا کی مَجبَّت ہر بُر انّی کی آصل ہے۔ اسی طرح کسی بُزرگ کا فرمان ہے کہ بندے کو یہی گناہ کافی ہے کہ اس کا دنیاسے مَحبَّت کرنا مُعاف نہیں كياجائے گا۔اس سے بھی سَخْت رِوايَت وہ ہے جسے حضرت سَيْدُ ناسُفْيَان تُورى عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ القوى نے حضرت سَيْدُنا يَكِيٰ بن سُلَيْم طائِفي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى كَ حَوَالے سے مَر فوعاً بيان كياہے كه الله عَذْوَجَلَّ كے بيارے حبيب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَّاو فرمايا: الركوئي بنده آسانول اور زمين ك تمام ربي والول ك برابر الله عَذْوَجَلٌ كى عِبَادَت كرے مگر بار گاہ خداوندى میں اس حَالَت میں حاضِر ہو كه دنیا كو مَحْبُوب ركھتا ہو تو الله عَزْوَجَنَّ كُل بَرُونِ قِيامَت اسے ايك مخصوص مقام پر كھڑ اكرے گا، پھر تمام مخلوق ميں اس كاشُرُ و عام كرتے ہوئے إرشَاد فرمائے گا: سنو! فلال بن فلال نے اس شے كو مَجُوْب جاناجو الله عَدَّوَجَلَّ كونالسِند تقى۔

## سیرت مصطفوی کے بیکر 🗞 🕏

حضرت سَيّدُنا يجيل بن جابِر طائى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين كه حضرت سَيّدُنا عَمْر و بن آسوَ وعَنْسِي دَفِي اللهُ تَعَالْ عَنْه نِه بِي عَبْد كيا: ميں دِن كو تبھى بھى لباس شُهَرَت يہنوں گانه رات كو كمبل أوڑھ كرسوؤں گا، تبھى كسى کام میں نَرْمی وسَہْل پیندی کا مُظاہَرہ کروں گانہ مجھی اپنے پیٹ کو کھانے سے بھروں گا۔ تو ان کے مُنتَعَلّق امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعُمَر فاروق دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه نے اِرشَاد فرمایا: جو الله عَذْوَجَلَّ کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى سِيْرَت كُو دِيكِيم كرخوش ہوناچاہتا ہواسے چاہئے كہ عَمْر وبن اَسْوَ د كو ديكيم كے  $^{f \oplus}$ 

# سر کار کامیّده خاتونِ جنت کی تربیت فرمانا 🛞

سر ورِ كائنات، فخرِ مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم أيك سَفَر سے والبَّى ير حضرت سَيْرَ تُنا فاطمه دَخِي

آ ...... موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ٢٢/٥ ، حديث: ٩

السسسسنداحمد، سسندعمر بن الخطاب، ا / • ۵، حدیث: ۱۱۵

اللهُ تَعَالَ عَنْهَا كَ يَاسَ تَشْرِيفَ لائِ توان كے دروازے بر بردہ اور ہاتھوں میں چاندی كے دو كنكن وكيم كر واپس تشریف لے گئے۔حضرت سیّدُنا ابورافع دَخِنَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ سَيْدَ يُناخاتونِ جنّت دَخِنَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا كَ بال آئے تو (مَعْلُوم ہواکہ) آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَاكى چِشْمانِ مُبَارَك سے آنسو جارِي بين، (سَبَب يوچين پر) آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا نِ انْهِيسِ الله عَوْدَجَلَّ كَ مَجوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى تَشْرِيف آورى ك بعد واليسى ك مُتعلِّق بتایا اور (پھر گویاخود کوتسلَّی دیتے ہوئے) فرمایا: یقیناً کسی خاص سَبب سے ہی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم واپس تشریف لے گئے ہیں (ورنہ پہلے کبھی ایسانہیں ہوا)۔ عَرْض کی: (آپ آنسومَت بہائیں) میں انجھی اللّٰہ عَدَّوَجَكَّ کے پیارے حبیب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى خِرْمَت مِين حاضِر ہوكر يوچ يو ليتا ہوں كه واپس تشريف لے جانے كاسبب كياہے؟ چنانچہ جب آپ رضى الله تعالى عنه نے سركار ولوعالم صلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وسلَّم عاس کے مُتعلِّق عَرْض کی تو آپ نے اِرشَاد فرمایا کہ میں پر دے اور کنگنوں کی وجہ سے واپس لوٹ آیا تھا۔ لہذا آپ نے سیدہ خاتون جنّت رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کو اس سے آگاہ کیا تو آپ نے پر دے کو پھاڑ دیا اور دونوں کنگن أتار كر حضرت سَيْدُنا بِلال دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ك باته سركار ووجهال صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَى خِدْمَتِ عالیشان میں بھیج دیئے اور عَرْض کی: میں نے ان کو صَدَقَه کر دیاہے، آپ جہاں جاہیں خَرْج کر دیجئے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي حضرت سَيِّدُنَا بلال رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه سے إرشَاو فرمايا: جاؤ! انهيں ﷺ كرر قم أَبْل صُفّہ کو دیدو۔انہوں نے دونوں کنگن اَڑھائی دِرْ جَم میں بیچے اور وہ رقم اَبْلِ صُفّہ پر صَدَ قَه کر دی۔ پھر آپ صَلّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سَيِّدَه خَالُونِ جَنْت دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْهَاكِ بِإِس تشريف لائ اور إرشَاد فرمايا: تم يرميرك والِد فِدا $^{\mathbb{O}}$ ! تم نے بَهُت احِمَّا کیا $^{\mathbb{O}}$ 

# الباس كيما مونا جائيج

سرورِ كائنات، فَخْرِ مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: جو شخص لِباسِ شُهْرَت

[[] ...... خیال رہے کہ میں فیدامیرے مال باپ فید اینهائی تحبَّت وعَظّمَت ظاہر کرنے کے لئے کہ جاتے ہیں۔ (مراۃ المناجج ۸۰ ۲۳۲)

تر المناعد معيح ابن حبان كتاب الرقاق باب الفقر والزهدو القناعة ، ٢ / ١ ، محديث : ٩ ٩ ٢ ، بتغير

ابوداود، كتاب الترجل، باب ماجاء في الانتفاع بالعاج، ١١٨/٣ م يحديث: ٣٢١٣ م، بتغير

بہنتا ہے الله عَزْوَجَلَّ اس سے اِعراض فرمالیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے اُتاردے،خواہ وہ شخص اس کا مُخبُوب بندہ ہی ہو۔ <sup>©</sup>

حضرت سیّدُ ناسُفْیان تُوری عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ القَوِی اور بعض دوسرے بُزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ النّهِ اللهِ الْعَوْدِی اور بعض دوسرے بُزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ النّهِ النّهُ النّهِ النّهِ النّهِ النّهُ النّهِ النّهُ النّهِ النّهُ النّهِ النّهُ النّهِ النّهُ اللّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ النّهُ النّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

مزید فرماتے ہیں: اگر کوئی فقیر میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھتے ہوئے اسے جانے دوں تو یہ جائز ہے اور کوئی دنیا دار میرے پاس سے گزرے اور اس پریہ محمدہ لِباس ہو تو میں اس سے ناراض ہو تا ہوں اور اسے نہ نکلنے دوں تو یہ بھی جائز ہے۔

## فقراي تعظيم الم

کسی بُزرگ کا قول ہے کہ میں نے حضرت سیّدُناسُفْیَان تُوری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ القَدِی کی مَحْفِل میں کسی کو مال داروں سے زیادہ ذلیل دیکھانہ فُقَر اسے زیادہ کسی کومُعَزَّز دیکھا۔

ایک اور بُزرگ کا قول ہے کہ جب ہم حضرت سَیِّدُناسُفَیَان تَوری عَلَیْهِ رَحَهُ اللهِ انْقَوی کی خِدْمَت میں حاضر ہوتے تو مَنّا کرتے: کاش! ہم فقیر ہوتے۔ کیونکہ ہم دیکھتے سے کہ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فُقَر اسے خُصُوصی تَوجُهُ اور عَرِّت سے پیش آتے ہیں۔

ایک بُزرگ کا قول ہے کہ عالم وہ ہے جو فقیر کو غنی اور غنی کو فقیر سمجھے۔

#### الافكالباس الهيه

سن کا قول ہے کہ حضرت سَیِّدُ ناسُفَیَان تَوری عَلَیْهِ دَحمَّهُ اللهِ الْقَدِی کے دلو کیٹروں اور جُوتے کی قیمت ایک دِرْ ہَم ، چاًر دَانِّن (ایک دانِق دِرْ ہَم کا چھٹا حصّہ ہو تاہے) لگائی گئی اور حضرت سَیِّدُ نا اِبْنِ شُبْرُ مَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ اچھے کیڑے وہ ہیں جومیر کی خِدْمَت کریں اور بُرے وہ ہیں جن کی میں خِدْمَت کروں۔

الجامع لمعمر بن راشد في آخر المصنف لعبد الرزاق ، باب شهرة الثياب، ٢٠ ١ ٣٣ م، بدون وان كان عنده حبيباً الجامع لمعمر بن راشد في آخر المصنف لعبد الرزاق ، باب شهرة الثياب، ١ / ٢٣ م محديث: ١٣٥٥ م ٢ م، بتغير قليل

ایک اور بُزرگ کا قول ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مُحْبُوب وہ لِباس ہے جس کی مجھے خِدْ مَت نہ کرنا پڑے اور مُجھے سب سے زیادہ پہندوہ کھانا ہے جس کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہ دھونا پڑیں۔

کسی عالم کا قول ہے: ایسا لِباس پہنو جو تہہیں عام لو گوں میں مِلا دے اور ایسا لِباس نہ پہنو جو تہہیں مشہور کر دے اور تہہیں ہی دیکھا جائے۔

ایک رِ وایَت میں راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے امیر المؤمنین حضرت سَیِدُ نا عُمَرَ فاروق دَغِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْه کی قمیص میں لگے ہوئے پیوندشگار کئے تووہ 14 تھے جن میں سے بعض چمڑے کے تھے۔

ایک عالم فرماتے ہیں: انسان کی پیٹھ پر کیڑوں کی کُثرَت کا بوجھ اللّٰہ عَذَوَ مَلَ کی طرف سے ایک سزاہے۔ حضرت سَیّدُنا خَوَّاص دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه لِباس میں دُو سے زائد کیڑے نہیں پہنتے تھے، یعنی دُوچاوَریں ہو تیں یاایک قمیص اور اس کے نیچے تہبند۔اس صُورَت میں قمیص کے دامَن کو سَر پر اُلَٹ کر باندھ لیتے اور یوں سَر ڈھانپ لیتے۔ فقیر کے لیے یہی پسندیدہ لِباس ہے اور یہی لباس کی حَد بھی ہے۔

حضرت سَیِّدُنا ابو سلیمان دَارانی قُدِّسَ سِمُّ النَّوْدَانِ فرماتے ہیں: (پہنے والا) کیڑا تین قَیْم کا ہو تاہے۔ ایک وہ جو الله عَدَّدَ جَلَّ کے لیے ہو تاہے، دو سر انقُس کے لیے اور تیسر الو گوں (کودِ کھانے) کے لئے ہو تاہے۔ جو کیڑا الله عَدَّدَ جَلَّ کے لیے ہو تاہے اس سے مُر اد وہ کیڑا ہے جو سَتر کو ڈھانپ دے اور فَرْض کی اَدَائیگی کے کام آئے۔ نَفُس کے لیے ہو تاہے اس سے مُر اد وہ کیڑا ہے جو سَتر کو ڈھانپ دے اور فَرْض کی اَدَائیگی کے کام آئے۔ نَفُس کے لیے وہ کیڑا مُر اد ہے جس کی نَر می اور عُمْد گی نَفُس کو مَطْلُوب ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے وہ کیڑا الله کیڑا مُر اد ہے جس میں جَو بَر اور حُسن کو تلاش کیا جائے۔ پھر اِر شَاد فرمایا: بعض اَو قات ایک ہی قَیْم کا کیڑا الله عَدَّدَ جَلَّ کے لیے اور نَفْس کے لیے اور نَفْس کے لیے کافی ہو تاہے۔

بعض عُلَائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ مَر دول کالباس 40 دِرْ ہَم سے زائد قیمت کا ہو۔ بعض نے 100 دِرْ ہَم تک کی اِجازَت دی ہے اور اس سے زائد کو سب نے اِسراف شَار کیا ہے۔ قیمت کا ہو ۔ بعض نے 100 دِرْ ہَم تک کی اِجازَت دی ہے اور اس سے زائد کو سب نے اِسراف شَار کیا ہے۔ جُمہور عُلَائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے لِباس کی قیمت 20 سے 30 وَرُ ہَم کے در میان ہوتی جبکہ ان سے پہلے صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّفْوَان کے اِزار کی قیمت 12 دِرْ ہَم تک ہوتی۔ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّفْوَان عام طور پر دُوک پُرُ وں پر مُشْتَعِیل لِباس پہنے جس کی قیمت تقریباً 20 دِرْ ہَم ہوتی۔

#### سر كار كالباس الم

🗘 ایک کیراخرید فرمایا۔ 🗈

کے آپ مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جو دو كپرُ بِ زَيْبِ ثَن فرماتے تھے ان كى قیمت 10 دِرْ ہَم سے ایک دینار تک ہوتی۔

🗫 😂 آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ مُبارَك تهد بندكى لمبائى سارُ هے چار گزتھی۔ 🕈

الله عَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ مِنْ وِرْبَهِم كَ عِوْضَ بِإِجامه خريد فرما يا تفار ال

کی کے آپ صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ولو سفيد اُونى برسى چادَري پہنتے تھے جنہيں حُلّه کہا جاتا كيونكه يه دونوں ايك بى جِنْس كے كبر سے كى ہوتيں۔

🗫 بعض اَو قات ایک ہی جِنْس کے دو کپڑے بھی زیبِ تَن فرمایا کرتے تھے۔®

کی کے آپ صَدَّاللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم بعض اَو قات يمنى ياسَحولى (يعنى يمن كے علاقے سَحول كى بنى ہوئى) دُوموٹى علاقے سَحول كى بنى ہوئى) دُوموٹى علاقے اللہ وَ مَا يَاكُر نَے مِتھے۔ ﴿

ایک روایت میں ہے کہ (سَر اور داڑھی مُبارَک میں بَکَثَرُت تیل اِسْتِعال فرمانے کی وجہ ہے) آپ صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی مبارک قمیص یوں محسوس ہوتی گویا تیل والی ہو۔

## سر کار کابعض چیزوں کونا پیند کرنا 💸

دُو جَہاں کے تاجور، سلطانِ بَحرو برَ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ايک دِن سُنُدُس کی بنی ہوئی زَرْد درریشی چاؤر پہنی، جس کی قیمت 200 دِرْجَم تھی۔ صحابَهُ کِرام عَلَيْهِمُ النِضْوَان اس چاؤر کو چھوتے اور

- [7] .....معجم كبيري ٢ / ١ ٣ مم حديث: ٣٢٠٣
- 📆 ......سنن كبرى للنسائي، كتاب الزينة ، السراويل ، ٨٢/٥ مديث: ١٧٢ ٩
- [77] ....... ترمذي كتاب الادب باب ماجاء في الثوب الاخضر ٢٨/١ ٢٥٢ حديث: ٢٨٢١
- [2] ...... ترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في الرخصة في الشراء الي اجل ٢١٤ مديث: ١٢١٥

جرت سے عَرْضَ کرتے: یادسول الله مَنَا الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اکیا یہ آپ پر جنّت سے نازِل کی گئی ہے؟ حالا تکہ یہ چاوَر اِسْکَنْدَرِیَّ کے بادشاہ مُقَوْقَس نے آپ مَنَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی خِدْمَت مِیں تحفق جیجی تھی اور آپ نے مُخْف اس کے اعزاز کے لئے یہ چاوَر پہنی، پھر اُتار کر آزُرُ و نے بھلائی ایک مُشْرِک کو بھیج دی۔ اس کے بعد آپ مَنَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اور و بیاج کا پہنا حَرام قرار و یدیا۔ اس کے بعد آپ مَنَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اور و بیاج کا پہنا حَرام قرار و یدیا۔ اس

آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ریشم اس لیے پہنا تا کہ بعد میں اس کی حُرْمَت پختہ ہو جائے، جیسا کہ آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ایک وِن سونے کی اگو تھی پہنی، پھر اُتار دی اور اس کا پہنامَر دول کے لئے حَرَام فرمادیا اور جیسا کہ آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سيِّدَ ثَنَا بَرِيْرَه دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کے متعلِّق اُلُمُ اللهُ مَنین حضرت سیِّد ثَناعا نَشه صِیِّدیَقَه دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے اِرشَاد فرمایا: اِللهُ تَعَالَ عَنْهَا الْوَ لَاء یعن اس کے اُلمُومنین حضرت سیِّد ثناعا نَشه صِیِّدیَقَه دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے اِرشَاد فرمایا: اِللهُ تَعَالَ عَنْهَا الْوَ لَاء یعن اس کے گھروالوں کے لئے ولاکی شَرُط کر لو۔ جب اُنہوں نے یہ شَرُط کر لی تو آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مِنْبَر پر تشریف لاے اور اسے حَرام فرما دیا قاکہ اس کی حُرْمَت مُولَّ کہ وجائے۔

اسی طرح آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي (غزوه أوْطاس مِيس) تين ون کے لئے مثعه یعنی عارِضی نِکاح کو مُباح فر مایا اور پھر اسے بھی حَرام فرمادیا هتا که نِکاح کا مُعَامَله مُوَلَّد ہو۔

## عُلَائِد منا كاطرز عُمَل الله

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَيْخ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين) عُلَمات و نيا اليي روايات (جن مين سركار دُوعالَم صَفَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي جَرْ كُو جَائِز قرار ديا مَّر پھر حَرَام مُشْهر اديا مُو، ان) كو مُجَنَّت بناكر اپنے أَفُوس كے ليے كوئى (آسانى كى)راہ تلاش كر ليتے ہيں، ديگر لوگوں كو بھى اس بات كى دَعْوَت ديتے ہيں اور

- السسسسنداحمد، مسندانس بن مالک، ۴/ ۹۹ محدیث:۱۳۲۲ مینغیرواختصار
- ٣] ......سسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال اناء الذهب. . . النج، ص ١١٥ ، حديث: ٢٥٥ ٢
- [ت] ......مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. . . الخ، ص ١٥٧ م. حديث: ٩ ٨ ٠ ٢ ، ١ ٩ ٠ ٢
  - [ أن السلم عناب العتقى باب انما الولاء لمن اعتقى ص ٨ ٠ ٨ مديث: ١٥٠ ١

بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، ٢٢٣/٢ ، حديث: ٢٢٢٩

[3] .....بسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة. . . الخ، ص ٢٨، مديث: ١٨ ( ١٢٠٥)

مُتَشَابِه حدیث کی تاویل کرتے ہوئے ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ راہِ حَق کی وَعُوَت وے رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے دِلوں میں کجی ہے اور وہ دنیا کی طلّب اور فتنہ برپاکرنے کے لیے قر آنِ کریم کی مُتَشَابِه آیاتِ بیّنات کی این نفسانی خواہشات کے مُطابِق تاویل کر لیتے ہیں۔اس لیے کہ فرامینِ مصطفط فرامینِ باری تعالیٰ کامفہوم ہیں اور ان میں بھی نائے و مَنْسُوخ، کُخُکُم وهُتَشَابِه اور خاص وعام کی مِثالیں مَوجُود ہیں۔ عُلَم نے دنیا اور ابنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ الله عَدَّوَجُلَّ کے پیارے حبیب صَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے گُخُکُم اُ قوال وافعال سے منہ موڑ کر مُتَشَابِه اَ قوال وافعال اِفْتِیار کرتے ہیں۔

### ﴾ سرکارکیعاجزیکے ﴿6﴾مختلفواقعات ﴾

#### (1) عمده جا در کسی کوعطا فرمادی ایک

الله عَدَّوَجَلَّ کَ مَجوب، دانائِ غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ ایک مرتبه خصینصه لینی سیاه دهاری دار چادَر میں نماز ادا فرمائی، سلام پھیرنے کے بعد اِرشَاد فرمایا: شَعَلَتی النَّظُرُ اِلی هٰنِهٖ اِذْهَبُوْا بِهَا اِلی آبِی جَهُم وَالْمُعُونِ بِالنَّبِ جَانِیَتِهِ یعن اس کی طرف دیھنے نے مجھے مشغول کر دیا، اسے ابوجَم کے پاس لے جاوَاور ان کی چائے معمولی چاوَر بیند فرمائی۔ چاوَر مجھے لادو ﴿ وَ ﴾ گویا آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ عُمْد ہُ کِیرُ ہے کے بجائے معمولی چاوَر بیند فرمائی۔

### ﴿2﴾ دنیا یا د دِ لانے والے پر دے کاحشر ﷺ

آآ ...... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیّهِ رَحْمَةُ الْمَنْانِ مِ أَوْ المناجِج، جلد 1، صفحہ 466 پر اس کے تحت فرماتے ہیں:
حیال رہے کہ یہ سب اپنی اُمَّت کی تعلیم کے لئے ہے، قلب پاک مصطفٰی کی واردات مختلف ہیں، کبھی کپڑے کے
میل ہوٹے سے خصوع خُسُوع مَم ہونے کا اندیشہ ہو تاہے اور کبھی میدان جِہاد میں تلواروں کے سایہ میں نَمَاز پڑھتے
ہیں اور خُسُوع میں کوئی فَرْق نہیں آتا، کبھی بَشَریبَّت کا ظُہُور ہے اور کبھی نُورَ اِنِیَّت کی جَلوہ گری۔

[] ......مسلمى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب كراهة الصلاة في ثوب له اعلام، ص • ٢٨ ، حديث: ٢٥٩

تن اسسسسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . الخ، ص ٢١١ محديث: ١٠٢ ٢

### (3) بستر کی تبدیل سے نیند نہ آئی ا

ایک رات اُمُّ اَلْمُومِنین حضرت سیّد نُناعائشہ صِدِّیقۃ دَخِیَ اللهُ تَعَالیْ عَنْهَانے سلطانِ ، کَر و بَرَ صَلَّ اللهُ تَعَالیْ عَنْهِ وَ اللهُ تَعَالیْ عَنْهَا نَهِ سلطانِ ، کَر و بَرَ صَلَّ اللهُ تَعَالیْ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم چونکہ ایک دوہری تہہ والے کمبل پر آرام فرمایا وَاللهِ وَسَلَّم نَه عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَى اللهُ تَعَالَیْ عَنْهِ وَاللّه عَلَیْ وَاللّه وَاللّه عَلَیْ وَاللّه وَاللّه عَلَیْ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّا اللّه وَاللّه وَلّه وَلّا اللّه وَاللّه وَلّه

### ﴿ 4 ﴾ گھر میں موجود دیناروں نے سونے نہ دیا ﴾

ایک مرتبہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مدوگار صَدَّاللهٔ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم کی خِدْمَت مِیں عِشَا کے وَقَت کہیں سے بان کی مرتبہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مدوگار عَدُوالله وَسَدَّم نے رات کو گھر میں رکھ دیئے، مگر ان کی وجہ سے آپ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم رات کو سونہ بائے بہاں تک کہ رات کے آخری حقے میں انہیں گھر سے زِکال دیا (یعنی صَدَ قَدَ کر دیا)۔ اُمُّ المومنین حضرت سیّدِ تُناعائشہ صِدِّ یقتہ دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: اس کے بعد آپ صَدِّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ وَاللهِ وَسَدَّم رات کے آرام فرمایا یہاں تک کہ میں نے آپ کے سانسوں کی آواز سنی۔ اس موقع پر اِرشَاد فرمایا: میں ایپ ارب میں کیا گمان کر تااگر ان دِیناروں کے ہوتے ہوئے جُھے موت آجاتی ؟ ® فرمایا: میں ایپ رب کے بارے میں کیا گمان کر تااگر ان دِیناروں کے ہوتے ہوئے جُھے موت آجاتی ؟ ®

## ﴿5﴾ نعلينِ پاک سے شئے تسمے نکواد سیے ﴿5﴾

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ عربي تعليْنِ بِإلَ كَ تَسِم بِرانَ مِوكَّةَ توان كى حِلَّه نِعُ تَسِم وُال ديئ كُنّے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ان مِين مَماز ادا فرمانی "، سلام پھيرنے كے بعد إرشَاد فرمايا: ان مِنْ

- 📋 ......طبقات این سعد، ذکر ضجاع رسول الله وافتر اشد، ا 🖊 ۴ ۲ ۳ بتغیر
- 📆 ......مسنداحمد، حديث ام سلمة، ١٠ / ٢١ ٢ ، حديث ٢ ٦٧٣٢ ٢ ، بتغير
- مسِنداحِمد،مِسندالسيدةعائشة، ٩ /٥٣٤ عديث: ٢٥٥٣٨ ع بتغير
- آ اسسه مفسیر شہیر، حکیم الاُمَّت مفتی احمد یار خان عَدَیه دَحُهُ اُنسَنَا مواقاله ناجیح، جلد 1، صفحہ 469 پر فرماتے ہیں: مَوزوں میں نَمَاز اداکر ناسنّت ہے لیکن جُوت اگر پاک ہوں اور اسنے نَرْم کہ سجدہ میں حَرَنَ واقع نہ ہوکہ پاؤں کی انگلیاں بخوبی مُرْکر قبلہ رُوہو سکیں توان میں نَماز جائز ہے۔ ہمارے ملک کی جُوتیاں نماز کے قابل نہیں، نیزاب لوگ صحابہ کرام جیسے با اَدِب نہیں، اگر انہیں جُوتوں میں نَماز کی اِجازَت دی جائے تو مُصلّے اور مسجدیں گندگی ہے بھر دیں گے۔ اس لیے اب جُوتے اُتار کر ہی مجدوں میں آناور نماز پڑھنا چاہیے۔ (ازمر قاۃ وشای) مزید فرماتے ہیں: خَیال گے۔ اس لیے اب جُوتے اُتار کر ہی مجدوں میں آناور نماز پڑھنا چاہیے۔ (ازمر قاۃ وشای) مزید فرماتے ہیں: خَیال

المن المنظمة المنظمة المنظمة المن المن المنظمة المنظم

 $^{\odot}$ تسموں کی جگہ وہی پُرانے تسمے ڈال دو کیونکہ نماز کے دوران میری تَوَجُّہ ان کی طرف ہو گئی تھی۔

#### 6) توجہ بٹانے والی شے دُور کر دی ﷺ

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ الكِ مر ويب الكومشي يهن ركهي تقي،جب اس ير نَظر يراي جبكه مِنْبر پر تشریف فرما تھے۔ تواسے اُتار کر بھینک دیا اور اِرشَاد فرمایا: اس نے میری تَوَجُّه تم سے ہٹا دی تھی ، میں ایک نَظر اس کو دیکھتااور ایک نَظر تم کو۔ $^{m{\mathfrak{D}}}$ 

## مَحِبَّةِ رسول كي علامت ﷺ

الله عَذْوَجَلَ كَافْرِ مَانِ عَالَيْتَان ٢:

قُلْ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَالَّيْعُونِ نِي يُحْبِبُكُمُ الله الله(پ۳،العمران:۳۱)

ترجمة كنز الايمان: اك مَحْرُوب تم فرمادوكه لو كواكر تم الله کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبر دار ہو جاؤ الله منهیں

الله عَدَّوَجَلَّ كَ بِيارِ م حبيب مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عاليشان م: مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِی یعنی جو مجھ سے مَبَّت کر تاہے وہ میری سنّت کو اِغتِیار کرے۔ 🖱 ایک مَشْهُور رِوایَت میں ہے:عَلَیْکُھُر بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْحُلْفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي عَضَّوْ اعَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ يَعَى ثم يرميرى اورمير عبعد بخلَفَاً فے مَاشِیدین کی سنّت کوا ختیار کر نالازِ م ہے ، اسے مَفْبُوطِی ہے تھا ہے ر کھنا۔ $^{\mathfrak{D}}$ 

رہے کہ مَشجِد یا نَماز کے اَدِب کے لیے جُوتا اتارنا قرآن شریف سے ثابِت ہے۔ ربِ فرماتا ہے: فَاخْلُحُ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّبِ سِطُورَى أَن (ب١١، طه:١١)- اے موسیٰ تم عزّت والے جِنگل میں ہو جُوتے أتار دو۔ بعض با اَدَب مُرید اپنے شیخ کے شہر میں جُوتے نہیں پہنتے، اِمام مالِک زمینِ مدینہ میں کبھی گھوڑے یا کسی اور سواری پر سوار نہ ہوئے،ان کے آداب کاماخذیہ آیت ہے۔

- 📆 ......الزهد لابن مبارك, باب في التواضع, ص ١٣٥ , حديث: ٢٠٥٢
- 🏋 ......مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. . . الخ، ص١٥٧ ا م ، حديث: ٩٨٠ ٢ ، بتغير
  - 📆 ......مصنفعبدالرزاق، كتابالنكاح، باب وجوب النكاح وفضله، ٢ /١٣٥ مديث: ٨ ا ١٠٠ م بتغير قليل
  - [تم] ......ابن ماجه، كتاب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ١ / ٣، حديث: ٢ م، دون: "من بعدي " السنة لابن ابي عاصم، باب ما امر به ﷺ من اتباع السنة وسنة الخلفاء الر اشدين، ص • ٢ ، حديث: ٥٢

حضرت سَیِدُنا ابو محمد سَهُل تُشَرِّی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: مَجِبَّتِ باری تعالیٰ کی عَلامَت مَجِبَّتِ محبوبِ باری ہے اور مَجِبَّتِ محبوبِ باری کی عَلامَت آپ صَلَّ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی سنتوں سے مَجِبَّت ہے، آپ صَلَّ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی سنتوں سے مَجِبَّت کی عَلامَت و نیاسے نَفْرت ہے اور دنیاسے نَفْرت کی عَلامَت یہ ہے اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی سنتوں سے مَجِبَّت کی عَلامَت و نیاسے نَفْرت ہے اور دنیاسے نَفْرت کی عَلامَت یہ ہے کہ اس سے صِرف زَادِراہ اور بَقَدْر مِضَر ورت ہی لیاجائے۔

### جت میں سر کار تک رسائی کا آسان ذریعہ 💸

سرورِ کائنات، فخرِ مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهُ الْمُومَنِين حضرت سيِّرَ ثَناعا كَثَه صِدِّ بِقَه وَفِيهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالرول كَى صُحْبَبَت سے بِجِنا اور كسى كَنِفُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْتَلِمُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ و

#### نے جوتے مسکین کو دیدئیے ایک

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كولية وَرَا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَوَرَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُو

### بقدر کفایت رزق کے متعلق (8) فرامین مصطفع ایک

(1) ے ہم نشینی کے اِعْتِبَاں سے بروزِ قِیامَت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہو گا جس نے دنیامیں

[7] ....... ترمذي كتاب الادب باب ماجاء في ترقيع الثوب ٢/٣٠ و٣٠ بحديث: ١٤٨٧ م بتغير

میری طرح زِنْدَ گی بَسَر کی ہو گی۔<sup>©</sup>

- (2) igoplus (1) igoplus (1) اے **اللہ** عَزْدَ جَلَّ ! میری آل کو بَقَدْرَ سِفَا یَت رِزْق عَطا فرما۔
- (3) الله عَذَّوَ جَلَّ اس شخص كو عَذ اب نهيس دے گا جسے د نياميں ہر دن نيار زُق ديا ہو گا۔
- ﴿4﴾ ﴾ مُبَارَك مو اس شخص كو جسے إسلام كى مدايت دى گئى اور دنيا ميں اسے بَقَدْر عِفَا يَت رِزْق ديا گيا اور

اس نے اس پر قناعَت بھی گی۔ $^{m{\Theta}}$  ایک رِ وایّت میں ہے کہ اس نے صَبْر کیا۔ $^{m{\Theta}}$ 

- ﴿5﴾ ﴾ بروزِ قیامَت ہر مال دار اور غریب شخص بیر چاہے گا کہ کاش دنیامیں اس کارِ زُق بَقَدْرِ بَفَا یَت ہو تا۔ ®
- (6) 🗗 اے الله عَدَّوَجَلَّ! جو مجھ سے مَحِبَّت رکھ اور میری وَعُوت پر لَبَیْنا اسے کے مال اور اولاد میں کی

فرما دے اور جو مجھ سے تغض رکھے اور میری وَعُوت پر لَبَیّنا شاکہ اس کے مال اور اولاد میں

كَثْرُت فرما اور اسے اپنے ماننے والوں كى هُوَ أفَقَت بھى عَطا فرما( تاكه ودان كے ساتھ الجھارہے)۔ صحابة

كِرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوَانِ اس شخص كوبيه بَهْ دُعادِيا كرتے جو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے كُغْض ركھتا۔ ٣

- $^{igoppi}$  ونیاکی کمی آخِرَت کی زِیادَ تی کااور دنیا کی زِیادَ تی آخِرَت کی کمی کاباعث ہے۔  $^{igoppi}$
- ﴿8﴾ ﴾ جس کو بھی دنیا کی کوئی چیز عطا فرمائی گئی تواس کا ایک وَرَجَه کم کر دیاجا تا ہے خواہ وہ الله عَوْدَجَلَّ کے ہاں کس قَدَر ہی مُعَوَّز کیوں نہ ہو۔ ®
  - [[] ......الزهدلاحمدبن حنبل، زهدابی ذری ص ۲۰ ای حدیث: ۹۵ کی بغیر قلیل سسنداحمدی حدیث ۱۶ ۲ ۱۵ بغیر قلیل
    - [۲] ......مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، ص ۵۲۳ محديث: ۵۵ ا
  - 📆 ....... ترمذي كتاب الزهد ، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ، ٥٦/٣ م ا ، حديث: ٢٣٥٩ ، بتغير
    - [27] ......صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الفقر والزهدوالقناعة، ٢ / ١ ٣ ، حديث: ٩ ٢ ٢ ، بتغير

ترمذي كتاب الزهد ، باب ماجاء في الكفاف والصبر عليه ، ١٥٥/٣ محديث: ٢٣٥٣ ، بتغير

- ان الن ماجه ، کتاب الزهد ، باب القناعة ، ۲/۳ محديث: ۱۲ م
- [۲] ......ابن ماجه، كتاب الزهد، باب في المكثرين، ۴/۳۹/مديث: ۱۳۳ م، بتغير المجالسة وجواهر العلم، الجزء الحادي والعشرون، ۴۰/۳۰ م. مديث: ۰۰۰ م، مختصراً
  - [2] .....دارمي، المقدمة، باب من رخص في كتابة العلم، ١٣٩/ ، حديث: ٥٠٩، مفهوماً
    - [7] ......مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، كلام ابن عمر ، ١٤٢/٨ ا ، حديث: ٢

#### دنیادارزابدین کی

حضرت سَیِدُ نا ایرا چیم بن احمد خَوَّا ص مَنهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه وُہُو کا دعویٰ کرنے والوں کے متعلِّق اِرشَاد فرماتے ہیں: بعض لوگوں نے زُہُو کا دعویٰ کیا اور غمہ ولباس پہنے تا کہ لوگوں کو یہ یقین وِلا سکیں کہ انہیں اسی قسم کے غمہ ہ لباس بَظُورِ شَحَایِف دیئے جائیں اور اس لیے بھی کہ لوگ انہیں خَقَارَت کی نَظر سے نہ دیکھیں جیسا کہ فُقرا کو دکھیتے ہیں اور نہ انہیں مسکینوں کی طرح صَدَقہ و خیر ات دیں۔ جب ان لوگوں کو جَبُور کرکے حقیقتِ عَال ورَیَافَت کی جاتی ہے اور اس لیے بھی کہ اوگ انہیں کہ وہ وَسِیع عِلْم والے اور سُنّت کے پیکر وَرَیَافَت کی جاتی ہے تو وہ اپنے لیے ان باتوں کے جَوَاز کی دلیل بید دیتے ہیں کہ وہ وَسِیع عِلْم والے اور سُنّت کے پیکر ہیں، دنیاان کے پاس آتی ہے وہ اس کے پاس نہیں جاتے اور وہ تَحَایُف بھی دوسروں کی وجہ سے قبول کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ دین کے بدُلے و نیا کھانے والے ہیں، انہیں باطِن کی صَفائی کی کوئی فَلْر ہے نہ اَضلاقیات کی اِصلاح کی کوئی پُروا، ان کی ظاہر می صِفات ان پر غالب ہوتی ہیں اوروہ دنیا کی طرف اکل ہونے اور خواہشات کی اِصلاح کی کوئی پُروا، ان کی ظاہر می صِفات ان پر غالب ہوتی ہیں اوروہ دنیا کی طرف اکل ہونے اور خواہشات کی ہے زیادہ نہیں پہنتے سے لیانہ کی اِس کینے یہ خوا کر سے بہند مقام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت سَیّدُنا خَوَّا ص دَحَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْہ دَوَّ کِبرُوں کے نیانہ کی لِباس پہند فرماتے۔

(اِمَ اَجُلِّ حَفرت سَیِّدُنا شِیْخَ اَبُوطالِب بِی عَنیهِ مَعَهُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) فَقُور کے فَضائل، فُقَوا کی فضیلت، ونیا کی مَذَمَّت اور اَغُینیا کے عُیوب کی نشاندہی پر مُشُتعَمِل روایات ہماری ذِکْر کر دہ رِوایات سے بَہُت زیادہ ہیں، ہم نے یہاں ان تمام رِوایات کو جَمْع کرنے کا قَصْد کیا ہے نہ ان سے بَہُت زیادہ اِشْتِدُ لَال ہمارا مَقْصُود ہے۔

# تعميرات مين زيد ي

فالتو عِمَار تیں بنانا تَنْر ک کرنا بھی زُہْد ہے اور یہ کہ بُلند و بالااور مَضْبُوط عِمَارَت تعمیر کی جائے نہ بغیر ضَرورت کے کوئی عِمَارَت مِٹّی (یعنی گارے، سینٹ وغیرہ)سے بنائی جائے۔

### کمی اُمِیدوں کے مُعاملے میں سبسے پہلی چیز ﷺ

مَنْقُول ہے کہ الله عَزْوَجَلَّ کے بیارے صبیب صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے وصالِ ظاہری کے بعد سب

سے پہلے جو بِدْعَت پیدا ہوئی وہ (آٹا چھانے والی) چھلنیوں اور دَشَرَ خَوان کا اِسْتِعال کرنا ہے اور لمبی اُمِّیدوں کے مُعاطَع میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ قلن پیڈو اور قشویل ہے۔ تکنی پیڈسے مُر اد کیڑوں کی عُمہ ہاور بیٹوں باریک سِلائی ہے، جبکہ پہلے لمبے لمبے ٹائکوں سے کپڑے سیئے جاتے تھے اور تشفویں سے مُر اد چونے اور اینٹوں سے مکان بنائے جاتے تھے۔ سے مکان بنائے جاتے تھے۔

#### ایک زمان ایما آئے گا 🛞

ایک روایت میں ہے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ عِمار توں کو بھی یمنی چاوَروں کی طرح مُنَقَّش بنایا کریں گے۔

#### سب سے پہلے بحثة عمارت كس نے بنوائى؟ اللہ

امیر المومنین حضرت سیّدُناعُمرَ فارُوقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهُ مُلکِ شَام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں چونے اور اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ایک مَسَحَل دیکھاتو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے تکبیر کہی (یعنی الله اکبر کہا) اور اِرشَاد فرمایا:میر ایہ گمان نہیں تھا کہ اس اُمَّت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایسی عِمارَت تعمیر کریں گے جیسی فِرْعَون کے لیے (اس کے وزیر) کہان نے تعمیر کی تھی۔

(صَاحِبِ بَيْابِ إِمْ مَ جَلِّ حضرت سَيِّدُ نَا شَيْ ابُوطالِب تَى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ انْقَوِى فرماتے ہیں) آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَى مُر او فِرْعَون كابية قول ہے:

فَأُوْقِدُ لِي لِيهَا مُنْ عَلَى الطِّبْنِ فَاجْعَلْ لِي ترجهة كنزالايان: تواكبان ميرك لي كارا لكاكرايك صَمْحًا (پ٠٠، القصص: ٣٨)

مَنْقُول ہے کہ سب سے پہلے فِرْ عَون نے چونے اور اینٹوں سے عِمارَت تعمیر کروائی اور سب سے پہلے بیہ کام (اس کے وزیر) ہامان نے کیا، پھر دیگر سرکش لوگوں نے ان دونوں کی پیروی کی اور یہی زیب وزِیْتَ ہے۔

### کس طرح کامکان بنانا افضل ہے؟ ﴿ ﴿ ﴾

ایک بُزرگ نے کسی شہر کی جامع مَشِجِد کا تذکرہ کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: میں نے اس مَشِجد کو پہلے کھجور کی

ٹہنیوں اور شاخوں سے بناہو ادیکھا، پھر گارے اور مِٹّی سے تغمیر شدہ بھی دیکھااور اب اسے کی اینٹوں سے بنا ہوا دیکھ رہاہوں۔ مگر اسے کھجور کی شاخوں اور ٹہنیوں سے بنانے والے گارے مٹی سے بنانے والوں سے جبکہ <sub>ا</sub> گارے مٹی سے بنانے والے اینٹوں سے بنانے والوں سے بہتر ہیں۔

# پیے مکان مہنانے کی وجہ 🗽 🎛

کے مَکان مَشْبُوط اور کیلے نہیں ہوتے تھے اور انہیں طویل عَرْصَه ان مَکانوں میں رہنے کی اُرِمِید بھی نہ ہوتی تقى،ال ليےوہ پختہ تغمیرات سے بچتے تھے۔

بعض أسلاف كِرام رَحِمَهُ مُناللهُ السَّلام جب سَفَرِحَجَ يا جِهاد كے ليے روانه ہونے لگتے تو اپنا مَكان أكهارُ ديتے يا پڑوسیوں کوہبہ کر جاتے، واپس آ کر دوبارہ مَکان بناتے۔اس کی وجہ بیہ تھی کہ ان کے گھر گھانس پھونس اور كھالوں سے بنے ہوتے تھے۔ (صَاحِبِ يَتَاب إِمامِ أَجَلَّ حضرت سَيْدُنا شَخْ أَبُو طَالِب تَى عَلَيْهِ رَحتَهُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہيں كه ہارے زمانے میں) آج بھی یمن میں اہل عرب اسی طرح کے گھر بناتے ہیں۔

## بندعمار تول کو گرانے کا حکم دیا 💸

كى مَد نى سركار صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سّيْدُنا عبّاس دَفِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه كو وہ كمره ركر ان كا تحكم اِرشَاد فرمایا جسے انہوں نے 'بکَند کیا تھا۔ $^{\oplus}$ 

### رضائے مصطفے پر قبہ گرادیا 🛞

حُصُور نبی یاک، صاحب لَولاک صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا كُرَر ايك بُلَند قُبُّ كے پاس سے موا اِسْتِفْسَاْ م فرمایا: یہ کس کا ہے؟ او گوں نے عَرْض کی: فلال کا ہے۔ جب وہ صحابی بار گاہر سَالَت میں حاضِر ہوئے توآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان سے إعراض فرما يا اور يہلے كى طرح تَوَجُّه نه فرما كى۔ انہوں نے صحابَهُ كِرام

<sup>[] ......</sup>مسندطيالسي، ومااسندعن العباس بن عبد المطلب، ٢ / ٢ ٨/ ٢ مديث: • ٢ • ١ ، بتغير موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الاسل، ٣١٣/٣ محديث: ٢٨١ ، بتغير

عَنَيْهِمُ الزِضْوَان سے سر کارِ دُوجہال صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے رُخِ آلُور کی تبدیلی کاسبب پوچھاتوانہوں نے حقیقت بنا دی، چنانچہ انہوں نے فوراً جاکر اس قُبُّہ کو گرا دیا۔ اس کے بعد جب رسولِ اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم دوبارہ اس مَقام سے گزرے اور قُبُّه نه دیکھاتواس کے مُتَعَلِّق وَرُ یَافْت فرمایا، جب خَبَر دی گئ کہ اس صحابی نے اسے گرادیا ہے تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کے لیے خیر کی وُعافرمائی۔ 

اسے گرادیا ہے تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کے لیے خیر کی وُعافرمائی۔ 

اسے گرادیا ہے تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کے لیے خیر کی وُعافرمائی۔ 

اسے سے سرکا ویا ہے تو آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کے لیے خیر کی وُعافرمائی۔ 

اسے سے سرکا ویا ہے تو آپ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ان کے لیے خیر کی وُعافرمائی۔ 

اسے سرکا ویا ہے تو آپ مِن الله الله کیا ہے وہ تو ان کے لیے خیر کی وُعافرمائی۔ 

اللہ علیہ وی انہوں کے خور ان کے سرکا وی انہوں کے سے انہوں کے سے انہوں کے سے خور کی وہ انہوں کے سے کرا ویا ہو کی کھیلی کی انہوں کے سرکا ویا ہے تو آپ مِن اللہ کی انہوں کے سرکا ویا ہو کی گئی کو انہوں کیا ہو کی کے ان کے بیان کے بیانہ کی انہوں کے ان کے بیانہ کی کھی کو انہوں کے سرکا ویا ہے کو کی کو کرنے انہوں کی کھی کھی کو کی کھی کو کی کو کرنے کیا کہ کی کھی کی کھی کو کی کھی کی کھی کی کے اس کے کرنے کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کی کھی کی کھی کی کھی کی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کرنے کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے

### مكانول كى چھتول كى بلندى ﷺ

بُزر گانِ دین دَجِمَهُمُ اللهُ اُنهُ بِیْن کے گھر ول میں حصت کی اُونچائی اِنسانی قَدْسے کچھ زیادہ ہوتی تھی۔حضرت سیّدُنا حسن بصر می عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں جب صحابَهُ کِرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان کے گھر ول میں داخِل ہوتا تواسینے ہاتھ سے حصِت کو چھولیتا تھا۔

حضرت سیّدُناعَمْروبن دِینارعَکیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْعَقَاد فرماتے ہیں: جب کوئی شخص خچھ گزسے زیادہ اُونچی عِمارَت بنا تاہے توایک فیرِ شتہ اس سے کہتاہے: اے سب سے بڑے فاسِق! اور کتنا اونچیا کرے گا؟

### ضرورت سے زائد تعمیر کاوبال 🐉

سر ورِ کا مُنات، فَخْرِ مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عِبْرَت نشان ہے: جو شخص ضَر ورت سے زیادہ عِمارَت تعمیر کرے گابروز قِیامَت اسے وہ عِمارَت اُٹھانے پر مجبور کیاجائے گا۔ <sup>®</sup>

امیر المؤمنین حضرت سیّرنا عُمر فاروقِ اعظم دَخِی الله تَعَالی عَنْه کا گرَر ایک بُلَند و بالا مَکان کے پاس سے ہوا تو ارشاد فرمایا: وَرَابِی نے سَر نکال ہی لیا ہے۔ ایک بار آپ دَخِی الله تَعَالی عَنْه کا گرَر ایک عالِ کے پاس سے ہوا جس نے بُلَند و بالا مَکان تعمیر کر لیا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ دَخِی الله تُعَالی عَنْه نے مجھ سے اِرشَاد فرمایا: ہر خالِن پر دُوامین ہوتے ہیں یعنی پانی اور گارامِتی۔ پھر آپ دَخِی الله تُعَالی عَنْه نے اس کے مال کے دُوصے کیے اور ایک حصتہ بیت المال میں جَمْع کروادیا۔

و وجہاں کے تاجور، سلطانِ بحر وبرصَلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ نصيحت نِشان ہے: بندے كوہر شے

<sup>📆 ......</sup>ابوداود, كتاب الادب, بابماجاء في البناء, ٢٠/٣ م، حديث: ٥٢٣٤م، مفهوماً

<sup>[</sup>۲] .....معجم كبير، ١٠١٥ مديث: ١٠٢٨٤

پر خَرْج کرنے کا اَجَرَ مِاتاہے مگر جو کچھ وہ پانی اور گارے مِٹی پر خَرْج کر تاہے اس کا اَجَرَ اسے نہیں ماتا۔ <sup>©</sup> ایک بُزرگ سے مَرْوِی ہے کہ جب الله عَدَّءَ جَلَّ کسی بندے کے مال پر ناراض ہو تاہے تو اس پر پانی اور مِٹی (یعن غیر صَروری تعمیرات) کو مُسلَّط فرما دیتاہے۔

#### خوبصورت عمار تول اور ان کے دروازوں کو مت دیکھو 💸

حضرت سَیِدُنا یجیٰ بن یَمان عَلَیْهِ دَحمَةُ الرَّحُنُن فرماتے ہیں کہ میں حضرت سَیِدُنا سُفْیَان تُوری عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ راستے میں ایک مُنَقَّش دروازے کی جانب میں نے دیکھا تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نَوَمَاتِ ؟ نے اِرشَاد فرمایا: اسے مَت دیکھو! میں نے عَرْض کی: اے ابو عبد الله ! کیا آپ اسے دیکھنا بسند نہیں فرماتے؟ اِرشَاد فرمایا: تمہارا دروازے کی جانب دیکھنا اس کے بنانے پر مُعاوَّنَت شُار ہوگا، کیونکہ اسے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے اور اگر کوئی بھی گزرنے والا اسے نہ دیکھے تویہ نہ بنایا جاتا۔

حضرت سیّدُ ناسُفْیَان تُوری عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْقَدِی سے پہلے کے ایک بُزرگ سے بھی ایسا ہی ایک قول مَنْقُول ہے کہ (خُوبْطُورَت) عِمَارَ توں کی طرف مَت دیکھا کرو! کیونکہ لوگ تمہاری خاطِر انہیں آرَاشَتَہ کرتے ہیں۔

الله عَدَّوَ جَلَّ إِرشَادِ فرما تاہے:

ترجمة كنزالايمان بير آخِرَت كالكر بهم ال كے ليے كرتے بين جوز مين ميں تكبر نہيں چاہتے اور نہ فَاد۔

تِلُكِ الدَّامُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَ الِكَّنِ يَنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوَّا فِي الْأَمُ ضِ وَ لَا فَسَادًا لَ

(پ•۲،القصص:۸۳)

ایک قول کے مُطابِق اس آیتِ مُبارَ کہ میں زمین میں بُلندی، کَثْرَتِ مال کی مَحِبَّت، کُلُومَت ورِیَاسَت کی طَلَب اور تعمیرات میں بَاہَم مُقَابَلَہ بازی کرنامُر ادہے۔

## كون سى عمارت وبال نهيس؟ الم

الله عَذَوَجَلَّ كَ بِيارِ حَمِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عِبْرَت نشان مِ: كُلُّ بِنَا عِ قَبَالٌ عَلَى

[7] ......بخاري، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، ١٣/٢ مديث: ١٧٢ ٥، بتغير

صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّامَا اكَنَّ مِنْ حَرِّوَّ بَرُدٍ لِين سروى كرمى سے بَحِنے كے ليے بنائى كئ عِمارَت كے سِوا ہر عِمارَت بروزِ قِيامَت اپنے بنانے والے كے ليے وَبال ہوگی۔ <sup>©</sup>

### بار گاورسالت میں گھر چھوٹا ہونے کی شکایت ﷺ

ایک شخص نے بار گاہ رِسَالَت میں اپنے گھر کے جھوٹا ہونے کی شِکایَت کی تو سرکارِ رَوعالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلِيهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اِلرَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے اِر شَاوِ فرما یا: إِنَّ سِعْ فِی السَّمَآءِ۔ یعنی آسان میں وُشعَت اِخْتِیار کرو۔ <sup>©</sup>

#### مديثِ پاک کی شرح ایک

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمَامِ اَجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَيْحُ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ مَتَهُ اللهِ انْقَدِی فرماتے ہیں) اس حدیث ِپاک کی دُوطر ح شَرْح بیان کی جاسکتی ہے ایک کے مُطالِق مُر ادبیہ ہے کہ جنّت میں وسیع و عریض مَکان کے لیے کوسِشش کرو۔ جبکہ دُوسری شَرْح کے مُطالِق مُر ادبیہ ہے کہ مَعْرِفَت میں بُبَند اور وسیع مَکان کے حُصُول کی کوسِشش کرواور ظاہر کی مَکان کی وُشعَت طَلَب نہ کرو۔

### ز پدسے رزق کم نہیں ہو تا ﷺ

یادر کھے اُزُہد اپنانے سے رِزْق کم نہیں ہو تابلکہ زُہد تو صَبْر میں زِیادَ تی کاباعِث بنتاہے اور فَقُر و بھوک کو دائمی کر تاہے۔ یوں زُہد زابِد کے لیے آخِرَت کارِزْق بن جائے گااس اِعْتِبَاء سے کہ زابِد دنیاسے مُحْرُوم اور کَثُرُت ووُشعَتِ مال سے محفوظ رہا۔ زُہد چو نکہ زابِد کے اُخْرَوِی رِزْق کا سَبَب بنتاہے ، لہٰذازابِد جس قَدْر دنیاسے وُور ہو گا اور مال داری و وُشعَت سے پر ہیز کرے گااس قَدْر الله عَدْوَجُلْ کے کُشنِ اِعْتِیار اور نِگاہِ کَرَم کے صَدْ قَدْ آخِرَت میں رِزْق اور بُلند وَرَجات پائے گا۔ جیسا کہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سبزی فروش آیا اور عَرْض کرنے لگا: میں ایک ایسے مُلے میں سبزی ہیچا کر تا تھا جہاں میرے سواکوئی سبزی ہیچے والانہ فروش آیا اور عَرْض کرنے لگا: میں ایک ایسے مُلے میں سبزی ہیچا کر تا تھا جہاں میرے سواکوئی سبزی وجہ سے قام ہوں میں خوب سبزی فی لیتا، پھر میرے مُقابِلے میں ایک اور سبزی فروش آگیا تو کیا اس کی وجہ سے تھا، یوں میں خوب سبزی فی لیتا، پھر میرے مُقابِلے میں ایک اور سبزی فروش آگیا تو کیا اس کی وجہ سے

<sup>[] ......</sup>ابوداود، كتاب الادب، باب ماجاء في البناء، ٢٠/٠ ٢ ٢م، حديث: ٥٢٣٤م، بتغير

الله المحجم كبير، ١١٤/١ مديث: ٣٨٣٢، بتغير قليل

میرے رِزْق میں کمی آ جائے گی؟ اِرشَاد فرمایا: نہیں! بلکہ وہ سبزی بیچنے میں تیری سُستی کوبڑھادے گا۔

#### ایک زاہدانہ فریب 🛞

(صَاحِبِ بَتَابِ اِمِ مَ اَجَلٌ حَفْرت سَیِّدُنا شَیْ ابُوطالِب مِی عَنَیْهِ رَحَهُ اللهِ الْقِی فرماتے ہیں کہ مذکورہ بحث ہے) مُمکین ہے کوئی باطِل اور لَہْو و لَعْب کو پیند کرنے والا شخص اپنے وُشعَتِ مال اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے کسی دنیادار ساتھی کو یہ کہتے ہوئے فریب میں مبتلا کرنے کی کو سِشش کرے کہ جب دنیا میں زُہد اِخْتیار کرنے سے میرے رِزْق میں کوئی کمی نہیں ہوئی تو دنیا کی کُثرت ووُشعَت اور عَیْش وَتَنْمُ کی مَوجُودَ گی میں جُھے زُہْد میں کسی میرے رِزْق میں کوئی کمی نہیں ہوئی تو دنیا کی کُثرت ووُشعَت اور عَیْش وَتَنْمُ کی مَوجُودَ گی میں جُھے زُہْد میں کبی مقام کا حاصِل ہونا بھی وُرُشت ہے ، کیونکہ میں اپناہی رِزْق کھا تا اور اپناہی نصیب لیتا ہوں۔ لہذاؤہ دمیں بھی میر اایک حال ہے۔ یاوہ یہ کہ کہ زُہد کَثرت وزِیْنَت کے باؤجُود میں ایک منام کے مامنے کچھے دار با تیں کرے جو زُہد کی حقیقت سے آگاہ نہیں بلکہ زاہِدین کے طریقوں سے ناواقِف لوگوں کے سامنے کچھے دار با تیں کرے جو زُہد کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرے۔ ایب شخص کا شُار ان لوگوں میں ہو تا ہے جو دین کے بئر لے دنیا کھاتے ہیں یاچِکنی پُخِرْ ی با تیں کرے۔ ایب شخص کا شُار ان لوگوں میں ہو تا ہے جو دین کے بئر لے دنیا کھاتے ہیں یاچِکنی پُخِرْ ی با تیں کرے۔ ایب شخص کا شُار ان لوگوں میں ہو تا ہے جو دین کے بئر لے دنیا کھاتے ہیں یاچِکنی پُخِرْ ی با تیں کرے ہیں ورنے فیلئت میں مبتلا لوگوں پر خود کو عالم نابِت کرتے ہیں۔ چنانچہ ،

امير المؤمنين حضرت سَيِّدُناعليُّ المرتضى كَنَّمَ اللهُ تَعَالْ وَجَهَهُ الْكَيِيْمِ سِهِ خَارِجِيوں نے جب يہ كہا: لا جحكُمَّ اللّه يعنى اللّه عَدَّوَ جَلَّ كَ سِواكسى كاكوئى فيصله قبول نہيں۔ تو آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اِرشَاد فرمايا: بات تو يَجَ اللّه لِينَ اللّه عَدَّوَ جَلَّ كَ سِواكسى كاكوئى فيصله قبول نہيں۔ تو آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اِرشَاد فرمايا: بات تو يَجَ عَمُر اس سے مُر او غَلَط لى كُلْ ہے۔ <sup>©</sup>

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضی کَهٔ دَاللهٔ تَعالی وَجَههٔ الْکَرِیْم نے سی فرمایا، کیونکه خُوارِج اپنی اس بات سے خُلَفائے رَاشِدِین عَدَیْهِمُ الرِّضُون کے اَحْکام کوساقط کرنا اور عادِل اِمام کی طَاعَت کوتَرُک کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح یہ کہنے والا کہ میں اپنا ہی رِزْق کھا تا ہوں اور اپنی ہی قیبَت میں لکھی گئی آشیالیتا ہوں" در حقیقت یہ دلیل اس لیے دیتا ہے تا کہ اپنی نفسانی خواہشات کی شکیل کرسکے اور جاہلوں کے سامنے اپنے کَشِرُ الْمَال ہونے پر ان کی مَلَامَت سے بیجے کاعُنْ میش کرسکے۔

<sup>[] ......</sup>مسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، ص٥٣٤، حديث: ٥٤ ا (٢٠١١)

دھوکے و فریب میں مبتلایہ شخص اپنے دھوکے و فریب میں مبتلا ہونے سے ناواقِف ہے، اگرچہ یہ اپناہی

رِزُق کھا تا ہے اور الله عَوْءَ مِنْ کی عَطاوبَ خُشِشُ میں سے اپناہی حصتہ وُصول کر تا ہے مگر اس کے رِزْق میں
عَیب ہے، وہ رَحْمَتِ خداوندی سے دُور ہے، اس میں دنیا کی رَغْبَت اور حِرْص پائی جاتی ہے، اس لیے کہ چور اور
عاصِب بھی اپناہی رِزْق کھاتے ہیں اور ان کی قیمَت میں جو لکھ دیا گیا ہے وہی حِصّہ وُصول کرتے ہیں مگر وہ
سب پھی اُر اکرتے ہیں اور الله عَوْءَ مَنْ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ الله عَوْءَ مَنْ ظالموں کو حَرام رِزْق و بتا ہے
جیسا کہ مُتَّقِیْن کو حَلال رِزْق سے نواز تا ہے۔ ان دونوں میں فَرْق صِرف اتنا ہے کہ بُری تقدیر اور بد بختی
دستوں کے لیے اور مُحْن تونیق وخوش بختی الله عَوْءَ مَنْ کے دوستوں کے لیے ہوتی ہے۔

### بنده إستيرر اج كاشكار كيي موتاب ي

زُبْد کا مذکورہ دعویدار اسی وجہ سے زُبْد سے مَحْرُوم رہتا ہے، حُبِّ فَقُوسے اپناوافِر حصتہ کھو بیٹھتا ہے اور آ تُرْبت کے اَفْضَل ترین اَجَرَ و تُواب کے حصے کو بھی کم کر دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا آ خِرَت کی ضِد ہے اور دنیا کی ہر وہ شے جس میں تَصَرُّ ف کیا جائے اسے زاہِدین کے طریقوں سے مرتبے کی کمی کا سَببَ بنادیا گیا ہے۔ اسے دنیا سے اور کُشَادً کی و خوشحالی سے آزمایا گیا تا کہ اس کا سچّاو جھوٹا ہوناوا ضِح ہو جائے، گریہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اپنی اس آزمائش کو سمجھ نہیایا۔

اگر وہ اپنے مُشاہدے میں سچاہے اور اپنے وِجدان میں جھوٹا نہیں تو یقیناً جان لے گا کہ اس کا یہی مُشاہدہ اس کے لیے آئلِ مَعْرِفَت کے عُلوم سے جِجاب بن گیاہے اور وہ اپنے عِلْم کی بنا پر اِسْتِدْرَانَ کا شِکار ہو گیاہے، کیونکہ یہ بھی ایک دُنیاوی عِلْم ہے جو دنیا کے فناہونے کے ساتھ ہی فناہو جائے گا، آخِرَت میں اس کا کوئی ثمرہ نہیں کہ اسی عِلْم کی وجہ سے وہ فریب میں مبتلا ہوا اور اس نے خاکفین کے عُلُوم اور وَرَعُ و تقویٰ کے پیکر اُن زاہدین کے مُشاہدے سے منہ موڑا جِنہوں نے وقتی اُمُور میں بھی حَلال کا خَیال رکھا اور حقیقت میں زُہد پر حَمَّل کرتے ہوئے تَدُدُ کِ رَغَبَت کے اپنے قول کو سے کر دِکھایا۔

اگروہ اپنے مُشاہَدے میں جھوٹا اور وِجدان کے دعویٰ میں اپنے نَفْس پر نُظْم کرنے والا ہے تو اس کاشُار

معرف النيازية النيازية النيازية النيازية المنافقة المناف

شیاطیین کے دوستوں اور گر اہ اِماموں میں ہوتا ہے، جسے دنیا داروں کے لیے مَامُور کیا گیا اور اسے ان کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا، وہ مُتقویْن کا اِمام نہیں بلکہ اس کا شُار غافِل دنیا داروں میں سے مَحْرُوم و گر اہ اِماموں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں رَغْبَت رکھتا ہے اور اس میں حِرْص و طَمَع اور عَدَم یقین پایاجاتا ہے۔ اہل یقین میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں رَغْبَت رکھتا ہے اور اس میں حِرْص و طَمَع اور عَدَم یقین پایاجاتا ہے۔ اہل یقین میں ہوتا ہے۔ اہل یقین کے عُلُوم اور ان کے حقیقی مُشاہَدے سے منہ موڑنے کے باعث اللّٰه عَدَّوَجَلَّ کی خُفیْم تدبیر کا اسی وَصْف پر شِکار ہوا جس میں اس کا مبتلا ہونا چاہا گیا اور اسے اللّٰه عَدَّوَجَلَ کی خُفیْم تدبیر کا اِحْسَاس ہوانہ وہ نعمتوں میں مگن ہونے ہواجس میں اس کا مبتلا ہونا چاہا گیا اور اسے اللّٰه عَدَّوَجَلَ کی خُفیْم تدبیر کا اِحْسَاس ہوانہ وہ نعمتوں میں مگن ہونے

كى وجد سے إستِدْرَاج كو بيجيان پايا اور ايسامو بھى كيسے سكتا تھاجبكه الله عَدَّرَ جَنَّ كا فرمانِ عاليشان ہے:

سَنَسْتَكُ بِ جُهُمْ مِّنَ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ شَّ ترجه كنز الايهان: جَلْد بَم انبيل آبِست آبِست عَذاب كى السَسْتُكُ بِ جُهُمْ مِّنِ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ شَّ ترجه كنز الايهان: جَلَا بِي أَبِسَ تَبِسَ خَبَر نه بوگى۔ (پ٩،الاعراف:١٨٢) طرف لے جائل گے جہال سے انہیں خَبَر نه بوگی۔

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

یہ بات بہنت ہی دُور کی ہے کہ خُفیّہ تدبیر کا شِکار اِنسان اس بات کو سمجھ سکے کہ وہ خُفیْہ تدبیر کا شِکار ہو گیا ہے یا اِسْتِدْرَاح کا شِکار بندہ اپنے اِسْتِدْرَاح میں مبتلاہونے کو جان پائے ، کیونکہ خُفیْهَ تدبیر فرمانے والا اور اِسْتِدْرَاح میں مبتلا فرمانے والا ا**لله** عَدْدَ اَلْہُ عَالَم وَ اَحْدَامُ الْحَاکِم بِن ہے۔

ایک عارِف کا قول ہے کہ جو شخص نَفْس کی آفات میں مبتلا ہو کر انہیں چھپائے اسے یہ سزادی جاتی ہے کہ وہ اس مرتبے کادعویٰ کرنے لگتاہے جس پر وہ ابھی تک فائز ہی نہیں ہوا۔

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمَ مَ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب مِن عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِی فرمات بین) الله عَذَوَ جَلَ جمیں ظاہر ی عِلْم کے فریب بیس مبتلا ہونے سے اپنی پناہ عَطا فرمائے اور اپنے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر اور ان کی آل و اَحْجَاب سب پر دُرُود و سَلام بِصِیج اور جمیں حقیقی عِلْم کے مُشاہَدے کی وجہ سے مُحَنْنِ توفیق کی دولت عَطافرہائے۔ (امین)

المدينة العلمية (شاس المدينة العلمية (شاس) والمعالم المدينة العلمية (شاس المدينة العلمية المعالم المع

### دنیاو آخرت کس کی مثل میں؟ 💸

ہم نے مذکورہ بحث میں جو کچھ ذِکر کیاہے اس کے مُتَعَلِّق کَثَرت سے اَخبار وروایات مَرْوِی ہیں۔ چنانچہ مَرْوِی ہے کہ دنیاو آخِرَت:

🗱 😄 ان ڈوسو تنوں کی مِثل ہیں جن میں سے ایک کی رَضاد وسری کی ناراضی کا باعث ہے۔

🗱 😂 مَشْرِق ومَغْرِب کی مِثْل ہیں جس نے ایک کی جانِب منہ کیا تو دوسرے کی جانِب پیٹھ کرنا پڑے گی۔

🗱 🖚 ترازو کے دو پلڑوں کی مِثل ہیں، ایک بھاری ہو گاتو دو سر اہلکا۔

امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنا عُمُرَ فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں: الله عَزْوَجَلَّ کی قسم! دنیا و آخِرَت دوییالوں کی طرح ہیں، جن میں سے (صِرف) ایک کو تیرے لیے بھر اجائے گا، اب یہی ہو سکتاہے کہ توایک کو دوسرے میں اُنڈیل دے۔ مُر اویہ ہے کہ اگر تونے دنیا کا پیالہ بھر اتو آخِرَت سے خالی ہوجائے گا اور اگر آخِرَت کا پیالہ بھر اتو دنیا سے خالی ہوجائے گا۔ اگر تونے ایک تِہائی آخِرَت کا پیالہ اینے پاس رکھا تو دنیا کے پیالے میں دوتہائی یائے گا، اگر دوتہائی آخِرَت رکھے گا تو دنیاصرف ایک تِہائی رہ جائے گا۔

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمامِ اَجَلِّ حضرت سَيِّدُ ناشِخ ابُوطالِب مِّی عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ انْقِوى فرماتے ہیں)امیر الموُمنین حضرت سَیِّدُ نا عُمُر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جوبیہ مِثال دی ہے بَہُت خوب ہے مگر اس میں شِرِّت اور باریکی ہے۔

## نعمت کی موجود گی میں زید اختیار کرنا 💸

ا یک بُزرگ فرماتے ہیں کہ نازونِعْمَت کی مَوجُودَ گی میں زُہْداِخْتیار کرنے والااس شخص کی مِثل ہے جواپنے ہاتھ میں لگی ہوئی گوشت کی چکنائی کو مچھل سے صاف کرے۔

کسی اور بُزرگ کا فرمان ہے کہ دنیا کی طلّب میں مَشْغُول زاہِد کی مِثال اس شخص جیسی ہے جو گھاس سے آگ بچھانے کی کوشِشش کرے۔

ایک زاہدِ آئلِ شام کے سامنے زُہد کی باتیں کیا کرتے تھے، آئلِ شام کے فقیہ حضرت سَیِّدُ نارَ جابِن حَیوَہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه بھی اس زاہد کی مَحْفِل میں شریک ہو کر اس کی باتیں سنا کرتے۔ ایک دن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه کواس زاہد کی مَحْفِل میں تشریف لانے میں تھوڑی دیر ہو گئ، لو گوں کی کثیر تعداد جَمْع تھی، بَیْتُ الْمُقَدَّس شریف کے مُؤَذِّن صَاحِب وَرْس وین کے تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے ان کی باتیں سننے سے اِنکار کرتے ہوتے یو چھا: یہ بولنے والا کون ہے؟ اس بُزرگ نے اپنا تَعَارُف كرايا توارشَاد فرمايا: الله عَدَّدَ مَلَ آپ كومُعاف فرمائے، ہم زُبُد کی باتیں زاہدوں کے علاوہ کسی اور سے سننا پیند نہیں کرتے۔ ایک روایئت میں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فِي إِر شَادِ فرمايا: بهم وَعُظ ونصيحت صِرف زامدون سے بهی سننا بیند کرتے ہیں۔

الله المساورة المساو

### ايمان كى حلاوت اور نور كاخاتمه 🛞

حضرت سیّدُ ناعیسی عَلَیْهِ السَّلَام کا فرمان ہے: دنیا داروں کے آموال کی طرف مَت دیکھو! کیونکہ ان کے مالوں کی چے متک تمہارے نُورِ إيمان کو ختم کر دے گی۔ ايک عالم فرماتے ہيں: اَمْوَال کو اُلَث پَلَث کرنا (يعنی اسے شار کرتے رہنا) إيمان كى حَلاوَت كو چُوس ليتاہے۔

#### اس أمّت كا چيمرا 🎘

الله عَوْدَ جَلَّ كَ مَجوب، وانائ غُيوب صَلَّ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عاليشان بِ: بر أمَّت (كي آزمائش) کے لیے ایک بچھڑا ہو تاہے اور اس اُمَّت کا بچھڑا دِرْ بَهم و دِینار ہیں۔ $^{\oplus}$  کیونکہ حضرت سّیڈناموسٰی عَلَیْہِ السَّلاَم کی اُمّت کے لیے سَامِری نے جو بچھڑ ابنایا تھاوہ بھی سونے چاندی کے زیورات سے بناہوا تھا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجيه كنز الايبان: گهنا (زيور) يا اور أساب بنانے كواس

(پ۳۱، الرعد: ۱۷) سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔

گویاند کوره حدیث یاک اس آیت مُبار که سے ماخوذ ہے۔

طاً رفر شتول کی ندائیں ای<del>ک کا کا</del>

إبْتِغَآءَحِلْيَةٍ أَوْمَتَاءٍ زَبَكُ مِّثُلُهُ ۖ

مَنْقُول ہے کہ روزانہ جب دن طُلُوع ہو تاہے توچار فرشتے آفاق میں چار نیر ائیں کرتے ہیں:ان میں سے

[] ......فردوس الاخبار، ١٩٣/٢ محديث: ٥٠٥٧

المُورِّ اللهِ المدينة العلمية (مُسَاسًا) والمُورِّدُ اللهُ المدينة العلمية (مُسَاسًا) والمُورِّدُ المُعَالِّعُ

من من النياز بيان النياز بي

دوفر شے مَشْرِق میں ندِ اکرتے ہیں اور دو مَغْرِب میں۔ چنانچہ،

مَشْرِق میں مَوجُود دونوں فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے: اے خیر کے طالب! آگے بڑھ (اور نیک مُشُرِق میں مَوجُود دونوں فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے: اے اللہ عَوْدَ جَنَّ! خَرْجَ ایک مُسُل کر) اور اے شَر کے طالب! اُرُک جا(بُرائی سے باز آجا) اور ﴿ > دوسرا کہتا ہے: اے اللہ عَوْدَ جَنَّ! خَرْجَ کرنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔

مَغْرِب میں مَوجُود فرشتوں میں سے کہا ہے: موت کے لیے اَولاد پیدا کرو اور ویران مون کے لیے اَولاد پیدا کرو اور ویران مونے کے لیے گئیاوی تعمیں کھاؤ اور خوب مونے کے لیے دُنیَاوِی تعمیں کھاؤ اور خوب مَزے اِڑاؤ۔  $^{\oplus}$ 

### دنیاوحث کے ساتھ مُزیّن ہے ﷺ

ایک عالم فرماتے ہیں: بے شک الله عَدَّوَجَلَّ نے و نیا کو وَحَشَت کے ساتھ مُزَیَّن فرمایا تا کہ فرمانبر داری کرنے والے الله عَدَّوَجَلَّ سے مَانُوس ہوں۔

## مِدِيل الجركي دعا الم

امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا ابو بکر صدیق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه یه دُعامانگا کرتے ہے: اے اللّه عَدَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں اپنے نَفْس سے کوئی حَق وُصُول کرنے لگوں تواس وَفْت مجھے عجز واِنکساری عَطافر مااور جومال میری ضَرورت سے زائد ہواس میں مجھے بے رغبتی عَطافر ما۔ ®

## فقريد مهر لگادي گئي ہے ﷺ

کسی عارِف کا قول ہے کہ مَعْرِفَتِ باری تعالی سے مُزَیَّن فَقُد کے سِواہر شے خَزائِنِ باری تعالی میں پڑی ہوئی ہے، فَقُد ایک رسی میں پر ویا ہوا ہے اور اس پر مُہر لگا دی گئی ہے جو صِرف اسے ہی عَطاہو تاہے جس پر شُہَداکی مُہر شَبْت ہو۔

<sup>[7] ......</sup>الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله، ص ٣٤٨، حديث: • ٤ • ١ ، مختصر آ نهاية الارب في فنون الادب، الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثاني، ٣٢٣/٥ ٢

تن السلام المحدثين باصبهان الطبقة الخامسة ، ٢ / ٢ ٢ ، الرقم: ١٨٣ عبدالرحلن بن يوسف

## دنیا دار عَلَما کی غَلَطَ فہمی ﷺ

فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ذلك فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهُ مِن يَّشَاءُ اللهُ

ترجمة كنزالايمان: يوالله كافَشْل م جمع عام ود\_

بعض دنیا دار عُلَا اینے نفول کے لیے مذکورہ آیئتِ مُبارَ کہ کی تفییر سے یہ مُجتّ قائم کرنے کی کوشِشْ کرتے ہیں کہ فَقُد یر مال داری کو فضیلت حاصِل ہے۔حالا نکہ اس آیتِ مُبارَ کہ میں غور و فَلْر کرنے والوں کے نزدیک یہاں فُقَدا مُرادہیں، کیونکہ فُقَدا سے پہلے یہ اِرشَاد فرمایا گیا تھا کہ اگرتم نے ایسا کیا تو کوئی تم سے وَرَجِاتِ مِیں آگے بڑھ سکے گانہ کوئی تمہارے بعد ان وَرَجِات کو یاسکے گا $^{\odot}$ یہ بات اللہ عَذَوْجَلَّ کے مَحبوب، وانائے غیوب صَدَّاللَّهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم ك فرمانِ عاليشان سے ثابِت ہے اور بالكل وُرُسْت ہے كيونك آپ صَفَّااللَّهُ تَعَانُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّمِ اسِينِ فرمان مِينِ اسى طرح مَعْضُوم بين حبيبا كه اينے فقِل مين معَصُوم بين\_<sup>®</sup>

للبذايد مُناسِب نهيں كه آپ صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى حديثِ مِاك كا إَيْتِد الَى حِصَّه بعدوالے حِصَّے ك بر عکس ہو، چنانچہ جو کچھ بعد میں بیان ہوا ہے اس کا إطلاق بھی پہلے حِصے میں مَوجُود تھم پر ہی ہو گا اور کسی طرح بھی اس کا اُلَٹ مَفہوم اَخْذ کرنا وُرُسْت نہیں، کیونکہ اس فرمان میں جو خَبَر دی گئی ہے اس سے رُجُوع جائز نہیں۔ مگر جب مال داروں نے بھی وُہی کام شروع کر دیئے جن کے کرنے کافُقَر اکو حَمْم دیا گیا تھا تو گویا فْقَر ا کامر تنبه نِگاہِ نبوّت میں پہلے کی طرح تھہر گیا کیونکہ وہ بَظَاہِر دیکھ رہے تھے کہ مال دار لوگ سر کار دکو جہاں

(سنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلوة باب الترغيب في مكث المصلى في مصلاه . . . الخي ٢١٥/٢ ، حديث: ٢٣٠ ٣ م، مفهومًا)

<sup>[7] .....</sup>بخارى، كتاب الاذان، باب الذكر بعد الصلاة، ١ /٢٩٣، حديث: ٨٢٣، بتغير قليل

<sup>[</sup>٣] ...... يبهال صَاحِب كِتاب إمام أَجَلٌ حضرت سَيْدُنا شيخ ابُو طالِب مَي عَنَيْهِ رَحِهُ اللهِ انقوِي نے أَصْل ميں اس رِوايَت كي جانِب اِشارہ کیا ہے جس میں ہے کہ ایک بار فُقَر اصحابَهُ کِرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان نے بار گاہ رِسَالَت میں عَرْض کی:مال دارلوگ خیر ات، صَدَ قات، فج اور جہاد کے ذریعے نیکیوں میں ہم سے سَبْقَت لے گئے ہیں، (ہم کیاکریں؟)۔ تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَللهِ وَسَلَّم نِے انہیں نسینیج کے کلمات سکھائے اور بتایا کہ تم ان کے ذریعے مال داروں سے زیادہ ثواب حاصِل کرسکتے ہو۔ اُدھر مال دار صحابہ بھی ہیہ کلمات سی*ھ کر پڑھنے لگے۔*اس پر فُقَر ا صحابہ نے دوبارہ بار گاہ ِرِ سَالَت میں حاضِر ہو کر عَرْضَ كَى تَوْ آبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَللهِ وَسَلَّمِ نِي إِر شَادِ فرمايا: بي**رالله** عَزَّوَ جَلَّ كالف**نس ہے وہ جسے جاہے دے۔** 

صَفَّانلهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كِ فرمانِ عاليثان پر عَمَل كرنے كى وجه سے ان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہذاوہ دوبارہ بار گادِرِ سَالَت میں حاضِر ہوئے اور حقیقت حال عَرْض كى تو آپ صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: جَلْد بازى سے كام نہ لو! كيونكه میں نے جیسیاتم سے كہا ہے حقیقت وہى ہے كہ یہ الله عَزَّوَجَلُ كا فَصْل ہے جس پر وہ چاہتا ہے فرما تاہے اور تمہاراتُگار ان لوگوں میں ہو تاہے جن پر الله عَزَّوَجَلَّ نے اپنا فَصْل فرمانا چاہا ہے۔

(صَاحِبِ بَتَابِ إِمَامِ اَجَلِّ حضرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب مَّى عَنَيهِ دَحَةُ اللهِ القَدِى فرمات بيل که اسرکار و و عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیتان سے ہماری بیان کروہ تاویل وُرُشت اور عُلَمائے و نیا کی بیان کروہ تاویل عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو ایس فرمانِ عالیتان سے جبکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم کا بِہلا فرمانِ عالیتان سے جبکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم کا بِہلا فرمانِ عالیتان سے جبکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم کا دوسر افرمان بھی پہلے فرمان کے هُوَ افِق ہے اور اس کے خِلاف نہیں۔ ایساکیسے ہو سکتا ہے (کہ علیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا دوسر افرمان بھی پہلے فرمان کے هُوَ افِق ہے اور اس کے خِلاف نہیں۔ ایساکیسے ہو سکتا ہے (کہ مال واری فَقُو سے افغال ہو) جبکہ ہماری بیان کر دہ مذکورہ بات کی دلیل واضِح طور پر اس تفصیلی روایت میں بھی مُوجُود ہے جسے حضرت سیِدُنا زید بن آشکم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاکْنَ م نے حضرت سیِدُنا آئس رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ،

# فَقُرَاكِي فَسْيِكَ أَنَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مَرْوِی ہے کہ فَقُوا صَابَہُ کِرام عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان نے بارگا وِ سِالَت مِیں اپنا قاصِد بھیجاجس نے حاضِ خِدمَت ہوکر عَرْض کی: میں فُقُوا کا نمائندہ بن کر حاضِ ہوا ہوں۔ آپ صَلَّ الله تُعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے إِرشَاد فرمایا: مَهِ ہِی مَرْحَبااور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو! تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں مَحبَّت کر تا ہوں۔ قاصِد نے عَرْض کی: پارسول الله صَلَّ الله تُعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم افْقُوا نے يہ گُرارِش کی ہے مَجبَّت کر تا ہوں۔ قاصِد نے عَرْض کی: پارسول الله صَلَّ الله تُعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم افْقُوا نے یہ گُرارِش کی ہے کہ مال وار لوگ جنّت کے وَرَجات لے گئے، وہ جَ کُرتے ہیں مگر ہم اس کی اِشْتِطاعَت نہیں رکھتے، وہ عمرہ کرتے ہیں مگر ہم اس پر قادِر نہیں، وہ بیار ہوتے ہیں تواپنا ذا کدمال صَدَ قد کرے آخِرَت کے لیے جَمْع کر لیتے ہیں۔ اِرشَاد فرمایا: فُقُوا کومیر ایہ پیغام پہنچا دو کہ جس نے (اپنی غُربَت پر)صَبُر کیا اور ثواب کی اُمِّیدر کھی اسے ہیں۔ اِرشَاد فرمایا: فُقُوا کومیر ایہ پیغام پہنچا دو کہ جس نے (اپنی غُربَت پر)صَبُر کیا اور ثواب کی اُمِّیدر کھی اسے تین ایسی با تیں حاصِل ہوں گی جومال داروں کو حاصِل نہیں:

﴿1﴾ ﷺ جنّت میں ایک ایسابالا خانہ ہے جس کی طرف جنتی ایسے ویکھیں گے جیسے دنیاوالے آسان کے سِتارول کو دیکھے ہیں، اس بالا خانے میں صِرف فَقُر اِخْتیار کرنے والے نبی، شہیداور مومِن واخِل ہوں گے۔
﴿2﴾ ﷺ فُقَر امال واروں سے قِیامَت کے آدھے دن یعنی 500سال پہلے جنّت میں واخِل ہوں گے۔
﴿3﴾ ﷺ مال وار شخص ﴿ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمُنُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَٰهَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَر ﴾ کہے اور یہی کلمات فقیر بھی اواکرے تومال وار فقیر کے برابر ثواب نہیں پاسکتا اگر چہ وہ 10 ہز اروِر ہم صَدَقد کرے۔ ویگر تمام نیک اَعَال میں بھی یہی مُعامَلہ ہے۔

صحابَهُ كِرام عَلَيْهِهُ الرِّغُون كَاذِ بَن عَقَلَى عِلْم كَى طرف گياتها مَّر الله عَذَوْجَلَّ كَ مُجبوب، دانائ غُيوب صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْنَ كَى آنَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

الكامل لابن عدى، ٢/٥ ٣٩ مالرقم: ٢ ٢ • ١ عبدالله بن دينارالبهراني حمصى

<sup>[1] .......</sup> تنبيه الغافلين , باب فضائل الفقراء , ص ٢٢ ا , حديث ٢٨٣

ابن ماجه ،کتاب الزهد ، باب منزلة الفقراء ،۴۳۳/۴ حديث: ۲۲ ا ۲م ، مختصر آ

<sup>[] ......</sup>سندطيالسي، ص٢٥٣ ، حديث: ١٨٥٢ ، بتغير قليل

مذکورہ حدیثِ پاک فَقُر کے اَفْضَل ہونے میں نَصٌ کی کَیْنَیْتَ رکھتی ہے، للہذا جس نے اس وَضَاحَت کے بعد بھی غِنا کو فَقُر پر فَضِیلت دی تو گویا اس نے سنّت کی مُخالفَت کی، اگر وہ عالم ہو تو اس کا سب سے بہتر حال آثار وروایات سے ناواقِف ہوناہے اور اگر جائِل ہو تو جَہَالَت میں اس کا مَقام نفسانی خواہشات کی بنا پر علمی گفتگو کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَذَّوَجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: اس اُمَّت کے بہترین لوگ فُقَر اہیں اور جنّت میں سب سے پہلے اس اُمَّت کے کمزور لوگ ٹھکانا یائیں گے۔ <sup>©</sup>

# سَيْدُنا بلال مَبَثِى كو فقر كى ترغيب

سرورِ کا تنات، فخرِ مَوجُودات مَنْ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَعِي الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَعَيَّا الله تَعِي الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَعَيَّا الله تَعِي الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَعَيْم الله تَعَالَى عَلَيْه وَالله وَعَيَّا الله تَعِي الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَعَيَّا الله وَعَيَّا الله تَعَالَى عَلَيْه وَالله وَعَيَّا الله تَعْمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَعَيْم الله تَعْمَ الله تَعْمَ الله وَعَيْم الله تَعْمَ الله وَعَيْم الله وَعِيْم الله وَعَيْم الله وَعَيْم الله وَعِيْم الله وَلِيْم الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمُوالِي الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِيْم الله وَالله وَلِيْم ال

<sup>[] ......</sup>الكنى والاسماء للدولابي، بابحرف النون، ١/٣ و ١ محديث: ٩ • ٩ ١

<sup>📆 ......</sup>مستدرك، كتاب الرقاق, باب الق الله فقير اولا تلقه غنيا، ۵/ • ۳۵، حديث: ۵ ۹ ۵ ۷

تن السين وادر الاصول، الاصل الرابع والاربعون، الرام ١٨٦٨ عديث: ٢٤٥ عن ابن عباس

آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ حَضرت سَيْرُ نَا بِلال دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ك ليے وُبى حال يبند فرماياجو اپنے ليے بیند فرمایاتھا،اس طرح فَقُر اَبْلِ یقین کاحال بن گیا کیونکہ اس سے آخِرَت مُنْگشِف ہوتی ہے۔جبکہ غِنامیں شُکُرمومِن کاحال ہے کیونکہ اس سے دنیاملتی ہے۔ چنانچہ زاہِر فقیر کو شاکِر غنی پر وُہی فضیلت حاصِل ہے جو مُشابَده كرنے والے اہلِ یقین كو مُجابَده كرنے والے اَبْلِ یقین پر حاصِل ہے۔

### طالت فقريين موت كي دعا ﷺ

حضرت سَيّدُ نا ابوسعيد خُدْرِي دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مَرْوِي سے كه الله عَزْدَجَلَّ كَ مَحبوب، وانائ غُيوب صَفَّا اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وُعَاما نَكَاكِرتِ تَصَد: اح الله عَزَّوَجَلَّ! مجمه ير حَالَتِ فَقُو مِين ظامِرى مَوت طارى كرنا  $^{\odot}$ اور هَالَتِ غِنامين مجھ پر موت طارِ ی نہ کرنا۔

معلوم مواكم سركار مدينه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في حضرت سّيَّدْ تابلال وَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كوجوبد إرشَّاو فرماياتھا كة الله عَدْوَجَلَّ عَد حَالَتِ فَقُر مِيل ملنا"اس سے آپ صَفَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَل مُر ادبين مَعْلَى كه وه کسی کم تر حال کو آینائیں۔ جبیبا کہ حضرت سیّدُنا ابن عُمرَ دَخِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے إِرشَادِ فرمایا کہ الله عَدَّوَجَلَّ کے لیے رَضااور یقین کے ساتھ عَمَل کرنا۔ تواس سے بھی حضرت سّیدُ ناابن عُمَر دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا كُوكسي كم تَر مَقام کی تر غیب ولانا مرادنہ تھا۔ اسی طرح ایک منتُهُ ورروایت میں ہے کہ آپ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ لیے بیہ دُعاما نگی کہ **اللہ** عَزَّوَجُلَّ آپ کوزِنْدَ گی اور موت بلکہ حَشْر میں بھی مسکینوں کے گروہ میں رکھے۔ $^{m{\mathfrak{D}}}$ 

مذكورہ ہر روايت فَقُر كى فضيلت اور فُقَراك شَرَف پر مبنى ہے۔ جبيباكه سلطانِ بَح وبرَ صَلَى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرَمَانِ عَالِيثَانَ إِن مُكُلُّ فُقَرَآءُ أُمَّتِي الْجُنَّةَ قَبْلَ أَغْذِينَآ فِهَا بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِأْتَةِ  $^{\odot}$ عَامِرِ۔ یعنی میری اُمَّت کے فُقَرا مال داروں سے نِصْف دن یعنی 500 سال پہلے جنّت میں داخِل ہوں گے۔

<sup>🚻 ......</sup>الدعاءللطبراني، باب ما كان النبي الما تيدعوبه في سائر نهاره، ص٢٢ م. حديث: ٢٢ ١ م

۲۳۵۹: مدین، کتاب الزهد، باب ماجاء ان فقر اء المهاجرین . . . الخی ۲/۷ ا محدیث . ۹ ۲۳۵۹

تُنتم ......ترمذي كتاب الزهد ، باب ماجاءان فقراء المهاجرين . . . الخي ٤٠//٥ محديث : ١ ٢٣١ ، دون : امتى

مسنداحمد،مسندابی هریرة، ۲۰۵/۳ محدیث: ۲۰۵۳ م

# مال کی کمائی ذکرسے فافِل کردیتی ہے گ

مَرْوِی ہے کہ حضرت سیّدُناعیسی عَلَیْهِ السَّلَام کا فرمان ہے: میں مسکینی کو پیند کرتا اور غنی کے لیے مال و دولت کو بُر اجانتا ہوں، کیونکہ مال میں بَہُت سی بیاریاں ہیں۔ عَرْض کی گئ: اے دومے اللّٰہ! اگر چہ حَلال طریقے ہے کما یا ہوتو بھی؟ اِرشَاد فرمایا: ہاں! کیونکہ مال کمانا بندے کو اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ کے ذِکْر سے غافِل کر دیتا ہے۔

### نیک فقرنیک امیر سے بہتر ہے ﷺ

حضرت سَیِدُنا وَهُب بِن هُنَیِّه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے حضرت سَیِدُنا ابن عبّاس رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُما سے عَرْض کی: ہم تورات میں بی ایسارم میں بھی ایسابی عَرْض کی: ہم تورات میں بی ایسارم میں بھی ایسابی ہے؟)۔ اِرشَاد فرمایا: کیا تم یہ نہیں جانتے کہ الله کو فقیر سے بڑھ کر کوئی شے پیند نہیں بشر طیکہ وہ نیک ہو۔

### مال داري كي خرابي

مَنْقُول ہے کہ حضرت سَیِّدُ ناعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کوسب ناموں سے زیادہ یہ پیند تھا کہ آپ کو مسکین کہہ کر پکارا جائے۔ آپ عَلَیْهِ السَّلَام فرمایا کرتے تھے: مال واری کی خرابی یہ ہے کہ بندہ مال وار بننے کے لیے گناہ کرتا ہے مگر فقیر ہونے کے لیے گناہ نہیں کرتا۔

اسى مَفْهوم كوكسى حكيم نے أشْعَار ميں يول بيان كياہے:

يَا عَائِبًا لِلْفَقُرِ تَبَغِى الْغِلَى عَيْبُ الْغِلَى اَعُظَمُ لَوَ تَعْتَبِر إِنَّكَ تَعْصِى اللهَ كَى تَفْتَقِر

توجمه: اے فَقُر کو عَیب جانے والے! تو غِنا چاہتا ہے، غِنا کا عیب (فَقُر کے عَیب ہے) بَہُت بڑا ہے، اگر تو

سمجھے کیونکہ توغِنا کے حُصُول کے لیے تو گناہ کر تاہے مگر فقیر بننے کے لیے الله عَدَّرَ جَلَّ کی نافر مانی نہیں کر تا۔

حضرت سیّدُنا ابوسعید خُدْرِی رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مَرْوِی حدیثِ پاک میں ہے کہ اے لوگو! عُمْرَت و تنگ دستی اور فاقہ تمہیں حَرَام طریقے سے رِزْق تلاش کرنے پر مجبورنہ کرے کیونکہ میں نے الله عَدَّوَجَلَّ کَ مَجُوب، دانائے غُیوب مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو بیه وُعاما شکّتے سناہے کہ اے الله عَدَّوَجَلُ ! مجمع پر حَالَتِ فَقُر

# عاملین کوہی اجر ملتاہے ﷺ

حضرت سیّدُنالقَمان حکیم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ السِّخِ بِیجْ ہے اِر شَاد فرمایا: اے میرے بیٹے! دین کی اصلاح میں سب سے زیادہ مُعاوِن خُلْق د نیامیں زُہد اِخْتیار کرنا ہے۔ جس نے د نیامیں زُہد اِخْتیار کیا گویاوہ ان چیزوں میں رَغْبَت رکھتا ہے وہ الله عَدَّدَ جَلَّ کے پاس چیزوں میں رَغْبَت رکھتا ہے وہ الله عَدَّدَ جَلَّ کے پاس چیزوں میں رَغْبَت رکھتا ہے وہ الله عَدَّدَ جَلَّ کے باس چیزوں میں رَغْبَت رکھتا ہے وہ الله عَدَّدَ جَلَّ کے باس چیزوں میں رَغْبَت رکھتا ہے وہ الله عَدَّدَ جَلَّ اللهَ عَدَّدَ جَلَّ اللهَ عَدَّدَ جَلَّ اللهَ عَدِّدَ جَلَّ اللهَ عَدِّدَ جَلَّ اللهِ عَدِّدَ جَلَّ اللهِ عَدِّدَ جَلَّ اللهِ عَدِّدَ وَ اللهِ عَدِّدَ جَلَّ اللهِ عَدِّدَ جَلَّ اللهِ عَدِّدَ جَلَّ اللهِ عَدِّدَ وَ اللهِ عَدَّدَ جَلَّ اللهِ عَدِّدَ وَ اللهِ عَدَّدَ وَ اللهِ عَمْلُ مَا اللهُ عَدَّدَ وَ اللهِ عَدَّدَ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهِ عَدَّدَ وَ اللّهُ اللهُ عَدَّدَ وَ اللّهُ عَدَّدَ وَ اللّهُ عَدْدَا اللّهُ عَدْدَ اللّهُ اللّهُ عَدَادَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ اللّهُ

### نی اور اُمتی کے ممکل میں فرق اُلی

حضرت سَيِّدُناعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام کے حَوَارِيوں نے آپ عَلَيْهِ السَّلَام کی خِدْمَت مِيں عَرْض کی: اے دُوح اللّه! ہم آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ کی طرح روزے رکھتے ہیں اور جیسا آپ نے ہمیں حَمْم دیا ہے ہم اللّه عَوْدَ جَلُّ کا ذِکْر کرتے ہیں مگر پھر بھی آپ کی طرح پانی پرچلنے کی قُدْرَت نہیں رکھتے (اس کی کیاوجہ ہے؟)۔ اللّه عَوْدَ جَلُّ کا ذِکْر کرتے ہیں مگر پھر بھی آپ کی طرح پانی پرچلنے کی قُدْرَت نہیں رکھتے (اس کی کیفیت کی کیفیت اس پر آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے ان سے اِسْتِفْ سَاں فرمایا: پہلے اپنے مُنتی یہ ہاؤکہ تمہاری دنیا کی حَبَّت دین کو کیسی ہے؟ عَرْض کی: ہم اپنے دلوں میں دنیا کی حَبَّت پاتے ہیں۔ اِدشَاد فرمایا: بے شک دنیا کی حَبَّت دین کو خَراب کرتی ہے مگر میرے نزدیک یہ دنیا ایک پَقِیْ اور مِنِّی کے ڈھیلے کی طرح ہے۔ آیک رِوایَت میں ہے کہ آپ عَلَیٰہِ السَّلَام نے ایک پَقِیْر اُٹھا کر اِسْتِفْ سَاں فرمایا: تمہیں کیا پسند ہے یہ پَقُر یا دِرْہُم ودِینار؟ عَرْض کی: دینار۔ اِرشَاد فرمایا: میرے نزدیک ان سب کی حَیْثِیَّت ایک جیسی ہے۔

مَنْقُول ہے کہ جس کا دنیا میں زُہد اِخْتیار کرنااس قَدَر وُرُسْت ہو جائے کہ اس کے نزدیک بُقُر اور سونے کی مَنْقُول ہے کہ جس کا دنیا میں اُر مِنْ ہُور ہوئی کہ ایک شاعر نے کی مَنْقِیْت برابر ہو جائے تووہ پانی پر چلنے لگتا ہے۔ یہ بات عام لو گوں میں اس قَدَر مَشْہُور ہوئی کہ ایک شاعر نے

<sup>[] ......</sup>تنبيه الغافلين ، باب فضائل الفقراء ، ص ٢١ محديث : ٢٩ ٢

النهد الزهد الابن المبارك, باب فضل ذكر الله، ص ٢٤٣م، حديث: ٩ ٥٠١

تنت ......الزهدلاحمدبن حنبل، من مواعظ عيسى عليدالسلام، ص 4 م حديث: 1 ٣٣١ ، بتغير

اس کے مُتَعَلِّق کچھ یوں اِظْہَارِ خَیال کیا:

لَوْ كَانَ دُهُدُكَ فِي الدُّنْيَا كَوُهُدِكَ فِي وَصَلِيْ مَشَيْتَ بِلَا شَكِّ عَلَى الْمَآء توجمه: اگر دنیا میں تیری بے رغبتی کاعالَم اس طرح ہو تاجیسا تو مجھ سے ملنے کے مُعَا مَلے میں کسی چیز کی پَروانہیں کر تا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تو یانی پر چلنے گئا۔

### تارك الدنياكي نيند الله

مَرْوِی ہے کہ حضرت سیّدُناعیسی عَدَیْهِ السَّلام ایک مرتبہ دورانِ سَفَر چادَر اَوڑھ کر سوئے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ آپ عَلَیْهِ السَّلام نے اسے جَگا کر اِرشَاد فرمایا: اے سونے والے! اُٹھ اور اللّه عَدَّوَ جَلْ کا فَرَمُ کَ پاس سے گزرے۔ آپ عَلَیْهِ السَّلام نے اسے جَگا کر اِرشَاد فرمایا: اے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ فِر کر کر۔ اس نے عَرَض کی: آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ عَدَیْهِ السَّلام نے اِرشَاد فرمایا: اے دوست! اگر ایسا ہے تو پھر سوجا۔

حضرت سیّدُناموسیٰ عَنیْهِ السَّلَام کے مُنگَلَّق بھی مَرْوِی ہے کہ آپ عَنیْهِ السَّلَام کا گزر ایک بار ایک ایسے مخص کے پاس سے ہوا جو سر کے نیچ اینٹ رکھے زمین پر سورہا تھا، چاؤر اَوڑ صنے کے باؤجُود اس کا چہرہ اور داڑھی گرد آلُود ہے (گروہ کسی چیز کی پُروا کئے بغیر مَرْ ہے سے سویاہواتھا)۔ آپ عَنیْهِ السَّلَام نے بارگاہِ خداوندی میں عَرْض کی: اے اللّٰه عَدَّوَجَلَّ ! تیر ایہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا ہے۔ تو اللّٰه عَدَّوَجَلَّ نے وَحِی فرمائی: اے موسیٰ! کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں اپنے بندے پر کامِل نظرِ رَحْمَت کرتا ہوں تو دنیا کو اس سے ممثل طور پر دیتا ہوں۔  $^{\oplus}$ 

# فكسة دل لوك الم

الله عَدَّوَ جَلَّ نَ حَضرت سَيِّدُ نَا إِسَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام كَى طرف وَحِى فرما كَى كَه مجھے شِكَسْتَه وِل لو گوں كے باس تلاش كرو۔ عَرَض كى: وه كون بيں ؟ إِرشَاد فرمايا: سَيِّ فُقَرا۔ ٣ يه رِوايَت حضرت سَيْدُ نا موسى عَلَيْهِ السَّلَام

<sup>📆 .......</sup> تنبيه الغافلين ، باب فضائل الفقراء ، ص ٢٦ محديث : ٢٩ ٨ م بتغير

<sup>📆 ......</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الهم والحزن، ٢٤٣/٣ مديث: ١١، بتغير عن داود عليه السلام

کی اس گُزارِش کی وَضَاحَت ہے جس میں آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے بار گاہِ خداوندی میں عَرْض کی تھی: اے میرے رب! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اِرشَاد فرمایا:شِکَسْتَہ دل لوگوں کے پاس۔ <sup>©</sup>

## مال داری کے فقر سے افضل ہونے کاشبہ اُ

حضرت سَيِّدُنا احمد بن عَطاعَنيه وَحمَةُ اللهِ الْفَقَّامِ كَا ثُمَّا خَرِين مِين بوتا ہے، آپ وَحَمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ايک شُب کی وجہ سے غِنا کو فَقُر سے اَفْضَل قرار دیتے تھے۔ ہوا پھھ یوں کہ کسی شخ نے آپ وَحَمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے عَرْض کی: عَالَتِ غِنا اور فَقُر میں سے اَفْضَل کون ہے؟ تو آپ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے جواب ویا: غِنا اَفْضَل ہے کو فَل ہے وَکُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے عَن ہونے سے مُر او تو یہ ہے کہ کے وَکَمَ اللهِ عَنْ اَوْر ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ اَسِ اِسْ اِسْ حَمَّةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِي سَ کَرِ خَامُوش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہ کہا۔

#### مذكوره شبے كے رديس چار جو ابات 🛞

(1) (ماجِ بِتابِ اِلمَ اجَلَّ حفرت سِيِّدُن فَيْحُ ابُوطالِب فَي عَلَيْهِ وَحَةُ اللهِ القَوِى فَرِماتِ بِين ) بات تو الي بقى جويبا كه اس فَيْخُ نے كہا، كيونكه الله عَوْدَ جَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>[] .....</sup>الزهد لاحمد بن حنبل ، زهد موسى عليه السلام ، ص ١٠ ا ، حديث: ١٩٩

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ أنا للله عنَّا والله عن الله عن ا

﴿ ﴾ ﴾ • حضرت سَيِّدُنا احمد بن عَطاعَنَيه وَحِهُ اللهِ الْفَقَّ اللهِ عَلْوَ جَلُ اس لِي جَمِى غَلَط ہے کہ الله عَلَوَ جَلُ عَلَم حَصَلَ اللهِ عَلَم عَلَى اللهِ عَلَم عَلَى اللهِ عَلَم عَلَم اللهِ عَلَم عَلَم اللهِ عَلَم عَلَى اللهِ عَلَم عَلَم اللهِ عَلَم عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم عَلَيْهِ وَحِهُ اللهِ الْقَوى فرمات عِين : جَسَ في الول كار الله عَلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم سَبُلُ اللهُ عَلَم عَلَيْه وَحِهُ اللهِ الْقَوى فرمات عِين : جَسَ في عام كَ مُسَلّم عارف يعنى حضرت سَيِّدُنا ابو محمد سَبُلُ النَّرَى عَلَيْهِ وَحِهُ اللهِ الْقَوى فرمات عِين : جَسَ في عام وعام كَ مُسَلّم عارف يعنى حضرت سَيِّدُنا ابو محمد سَبُلُ النَّرَى عَلَيْه وَحِهُ اللهِ الْقَوى فرمات عِين : جَسَ في عالم وعام كَ مُسَلّم عارف يعنى حضرت سَيِّدُنا ابو محمد سَبُل النَّرَى عَلَيْه وَحَهُ اللهِ الْقَوى فرمات عِين : جَسَ في عالم وعلى الله وعلى الله وعلى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَى الله عَلَم عَل

العقدالفريد، كتاب البروالصلة والآداب، باب تعريم الكبر، ص ١ ٢ ١ ١ ، حديث: • • ٢ ٢ ٢ ، بتغير قليل العقد الفريد، كتاب الياقوتة في العلم والادب، باب في الكبر، ٢ 4 / ٢ ١

حضرت سیّدُ ناامام حَسَن بھری عَدَیْهِ وَحَدُهُ اللهِ القَوِی فرمایا کرتے ہے: میرے خیال میں الله عَزَوَ جَلُّ نے دنیا میں ہمیشہ کی زِنْدَگی صرف اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپندیدہ فَر دلیخی البیس کوہی عَطافرمائی ہے۔

اسی طرح عُلَائے کِرام وَحِمَهُمُ اللهُ السَّدَه فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پہندنہ کرو کیونکہ مخلوق میں سب سے بد تَرَ اَفراد لیمی شیطانوں کی زِنْدگی ہی سب سے زیادہ لبی ہے۔ نیز غِناسے مُقْصُود و نیا میں باتی رہنا ہو تاہے۔ مَنْقُول ہے کہ اس مسللہ میں حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی عَدَیْهِ وَحَدُ اللهِ الْهَادِی نے حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی عَدَیْه وَحدُ اللهِ الْهَادِی نے حضرت سیّدُ نا ابن عَمالَت کے واللہ مسللہ میں حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی عَدَیْه وَدونوں اپنی عَالَت کے اِعْتِبَاں سے فرائفن کی اوا کیگی میں مُسیّادِی ہی ہوں، حالا نکہ هُمَیِّقی عَنی اپنے نَفْس کوراحَت پہنچا تا ہے اور غِناسے لُطف اندوز ہو تا ہے کی اوا کیگی میں مُسیّادِی ہی ہوں، حالا نکہ هُمَیِّقی عَیٰ اپنے نَفْس کوراحَت پہنچا تا ہے اور غِناسے لُطف اندوز ہو تا ہے کی اوا کیگی میں مُسیّادِی ہی ہوں، حالا نکہ هُمَیِّقی عَنی اپنے نَفْس کوراحَت پہنچا تا ہے اور غِناسے لُطف اندوز ہو تا ہے جبکہ صایر فقیر پر اس کے فَقُر کی وجہ سے دُکھ اور مصیبتیں ہی آتی ہیں جو اس کے دَرَجات کو مزید پڑھاتی ہیں۔

(صاحِبِ یَنَاب اِمْ مَا جُلُ حضرت سَیِّدُ نا جُنید اِخْدَادی عَدَیْهِ وَحَدُاللهِ اِنْهَادِی فَرَاتَ ہِیں) مُعَامَلہ بھی حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت سیّرُ ناجنید بغدادی عَدَیْهِ وَحَدُاللهِ انْهَادِی نَصْوَالُ وَمُوالِ ہے۔

اسی طرح حفرت سیّر نااِمام احمد بن حنبل علیه دَحتهٔ الله الآوَل فرما یا کرتے ہے: فَقُو سے بڑھ کرکوئی شے نہیں۔ آپ دَحْمهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه فَقُر کو اَفْضَل جانے اور صابِر فقیر کی شان کو عظیم سیحے ہے۔ حضرت سیّر نا مَر بن حنبل عَلیْه دَحهُ اللهِ الاَوّل کی خِدْمَت میں کسی مَرْوَزِی عَلیْهِ دَحهُ اللهِ الْاَوّل کی خِدْمَت میں کسی فقیر کا فِرْکر کیا گیاتو آپ دَحْمهُ اللهِ تَعَالَ عَلیْه اس فقیر کی عَظَمَت بیان کرنے لگے اور اس کے مُتعلّق مزید سوالات کرنے شروع کر دیئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عَرْض کی: اسے عِلْم کی حاجَت ہے۔ اِد شَاد فرمایا: الله عَدْوَجَلَ تجھ پررَحْم فرمائے! چپ ہو جاوَ! اس کا اپنے فقر پر صَبْر کرنا اور اس میں تکالیف کا بَرْدَاشت کرنا کثیر عِلْم سے بَہُت زیادہ بہتر ہیں۔

### جس نے فقر کامزہ نہیں چکھا 💸

(صَاحِبِ تِمَابِ إِمامِ أَجَلٌ حَفرت سَيِّدُ ناشِخ الُوطالِب مِن عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوى فرماتے ہیں) میں بیر کہما ہوں کہ وہی غِنا کو

فَقُرے اَفْضُل کہتاہے جس نے حقیقت میں کبھی فَقُر کا مَرْ ہ چکھاہے نہ اس کی عَلَاوَت۔ وہ فَقُر کی سختیوں کی بنا پر فریب کا شِکار اور فَقُر کی عَلَاوَت سے مَحْرُوم ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ فَقُر کی کڑواہ شیعنی اس کی تکلیف اور غم کو چکھ لے تو ضَرور اسے ہی اَفْضُل سمجھے اور اگر اسے فَقُر کی یعنی زُہْد ورَضَا کی عَلَاوَت چکھا دی جائے تو وہ کبھی فَقُریر کسی شے کو فضیلت نہ دے۔

المنازية الم

## مال دار کے لیے تین شیطانی فریب 💸

فرمانِ مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے کہ شيطان کہتاہے: غنی شخص مجھ سے اپنی تيل خصلتوں میں سے کسی ایک کی بناپر نہیں نچ سکتا۔ میں اس کے ول میں مال کی مَجبَّت پیدا کر تاہوں تووہ اسے ناجائز طریقے سے حاصِل کرنے لگتاہے یاناجائز جگہوں پر خَرْج کر تاہے یاجائز مَقام پر خَرْج کرنے سے روکتاہے۔ <sup>©</sup>

#### شیطان راو فقر میں بلیمتاہے ﷺ

اگر شیطان کو بیہ بات معلوم نہ ہوتی کہ فَقُر تمام اَحْوَال میں اَفْضل ہے تووہ اس کے طریقوں پر نہ بیٹھتا۔ حبیبا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

ایک قول کے مُطابِق یہاں سیدھے راستے سے مُر ادفَقُر ہے۔ چِنانچِہ الله عَدَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کواس بات سے آگاہ کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

اکشینظن میعی گم الْفَقُور (۳۱، البقرة: ۲۱۸) ترجه کنزالایدان: شیطان تهمین اندیشه وِلا تا ہے محابی کا۔ مُر ادیہ ہے کہ وہ تمہین فَقُر میں مبتلا ہو جانے سے ڈرا تا ہے۔ مگر ایک صاوِق فقیر کاکام یہ ہے کہ وہ راہِ متنقیم پر چلتے ہوئے آخِرَت کی طرف گامز ان رہے اور الله عَزْوَجَلُ کی عَطاکر دہ مَدَ د اور قوت سے شیطان کے وِلائے گئے خوف کو دُور بھینک دے۔ مَنْقُول ہے کہ مال داری پر ہَشْک کرنے والے مال دار لوگوں کو بھی شیطان ڈرا تا ہے کہ وہ فقیر بن جائیں گے اور انہیں بھی ان کی طرح مشکلات آلیں گی۔ جیسا کہ اِر شَاد ہو تا ہے:

[] .....معجم كبير، ١٣١/ ١٣١ ،حديث: ٢٨٨

اِنْمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَا عَ لَا ترجمهٔ كنز الايمان: وه توشيطان بى بى كه اپ دوستوں تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ (پم، المعزان: ١٤٥) عدد مكاتاب توان عدد درواور مجمع درود

اس طرح وہ شیطان کے ڈراوے میں آگر الله عَدَّوَجُلَّ کی نافر مانی کرنے لگتے ہیں اور یوں ان کا شار ان لوگوں میں ہونے لگتاہے جن کے مُتَعَلِّق فرمان باری تعالیٰ ہے:

ذَلِكَ هُمَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ( ( ۱۱ العج: ۱۱ ) آخِرَت دونوں كا كھاٹا يہى ہے صرتَ تُقْصَان ـ

اگریہ لوگ اُمْلِ زُہْد کی فضیلت کے حَامِل نہ بھی ہوں تو کم از کم اس مُتَوسِّط راہ کو ہی اپنالیس جس سے لوگ بھاگتے ہیں اور الله عَزَّوَجَلَّ پر بھر وساکر کے اور اس کی رَضا پر راضی ہو کر اس خوف سے بے نیاز ہو جائیں جس سے د نیادار لوگ ڈرتے ہیں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔

دنیاکی ماهِیَّت، اسمیں زُهند کی کَیْفِیَّت کی کُیفِیَّت کی اور زَاهِدوں کے مَقامات میں فَرق کابیان کی ا

### دنیاوی حقتہ چھوڑنے کی وجہ سے زہد کی مختلف صور تیں گھ

ہر بندے کا دنیا میں نفسانی خواہشات اور قلبی شہوات وغیرہ میں سے کچھ حصتہ ضَرور ہو تاہے۔لہذا بندے کا دنیا میں اپنے حصتہ حجموڑنے کے اِغیتباً سے زُہد کی مختلف صُورَ تیں ہیں:

جوبندہ اپنے حقے میں زُرُد اِخْتِیار کرے اور اپنی مَد مُوم نفسانی خواہشات پر قابوپالے تواس قَدْر زُرُد کا اپنانااس پر فَرْض ہے۔

جوشخص مُبَاعَات میں زُہْد کا مُظاہَرہ کرے یعنی ضَرورت سے زائد چیزوں کوتَرْ ک کر دے تویہ اَفضل رُنہد ہے جو دنیا کے دروازے اور راستے ہیں۔ رُنہد ہے کہ اس کا تعلق ان اَعضائے ظاہِرہ کی لذّتوں سے ہے جو دنیا کے دروازے اور راستے ہیں۔

جو وُنْیَاوِی اشیا بندے پر حَرام ہیں ان میں تمام مسلمان زُہد اِخْتیار کرتے ہیں کہ اس سے ان کے اِس اِن کے اِس اِن کے اِس اِن کے اِس اِن کے اِسلام میں مُحشن پیداہو تاہے۔

ﷺ شُبُهات میں آئلِ وَرَع و تقویٰ زُہد اِخْتیار کرتے ہیں کہ اس سے ان کے ایمان کامِل ہوتے ہیں۔ ﷺ خَروریاتِ نَفْس سے زائد حَلال آشیا میں زُہد کا مُظاہَرہ کرنا آئلِ زُہد کا ہی کام ہے کہ اس سے ان کے یقین میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔

#### بلاحماب جنت میں جاؤگ ﷺ

حضرت سَیِدُ نازُ بیر بن عوَّام دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مَرْ وِی ہے کہ دو جہاں کے تاجور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ان سے اِر شَاد فرمایا: اے زُبیر! شہوات وشُبہات کے مَوْقَع پر الله عَذَّوَجَلَّ کی حَرَام کر دہ اشیاسے سِجِّ وَسَلَّم فِي اِن سے اِر شَاد فرمایا: اے زُبیر! شہوات وشبہات کے مَوْقع پر الله عَذَّوَجَلَّ کی حَرَام کر دہ اشیاسے سِجِّ وَرَعُ و تقویٰ کے ذریعے اپنے نَفْس کے ساتھ مُجاہَدہ کروگے توبِلاحِساب جنّت میں جاؤگے۔ <sup>©</sup>

#### ز ہرکے مقامات 🛞

حضرت سَيِّدُ ناسَهُل تَشَرَى عَلَيْهِ رَحَهُ اللهِ القَدِى زُهُد كے فضائل اور اعلیٰ مقامات بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرماتے ہیں: کسی بھی بندے کازُهُد اس وَقْت ہی کامِل ہو تاہے جب وہ تین چیزوں میں زُهْد اِخْتیار کرلے:
﴿ 1 ﴾ ﷺ اس وِرْ ہَم میں جے وہ نیکیوں میں خَرْج کر کے الله عَذْوَجَلٌ کا قُرْب حاصِل کرناچاہتاہے۔
﴿ 2 ﴾ ﷺ اس لِباس میں جے وہ عِبَادَت کے وَقْت اینے بَدَن کو ڈھانیے کے لیے اِشِتعال کرتاہے۔
﴿ 3 ﴾ ﷺ اس خوراک میں جس سے وہ عِبَادَت پر قوّت و مَدَ د حاصِل کرتاہے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمَامِ آجَلٌ حَفرت سَيِّدُنا شَيْ اَبُوطالِب فَى عَنيهِ رَحَةُ اللهِ انقَدِى فرماتے ہیں) حضرت سَيِّدُنا سَهُلُ انْسَرَى عَنيهِ رَحَةُ اللهِ انقَدِى نے يہ اس ليے إر شَاو فرما يا كہ آپ كے نزويك زُهْد كى حقيقت تمام مَقامات سے آفضل ہے كيونكه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرما ياكرتے شے: زاہِد كو تمام عالموں اور عابدوں كا ثواب عَطاكيا جائے گا چُران كيونكه آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرما ياكرتے شے: زاہِد كو تمام عالموں اور عابدوں كا ثواب عَطاكيا جائے گا چُران كيونكه كيا مَال كا ثواب تمام مؤمنين پر تقسيم ہو گا۔ مزيد إرشَاد فرماتے كه بَروزِ قِيامَت اس شخص سے آفضل كوئى نہ

[7] .......نوادرالاصول،الاصلاالثامن عشر والمائة، ال/٢٧٤، ٨٨٨م حديث: ٦٨٥ بتغير

ہو گاجوزُ بُد کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ مُتَّقِی و پر ہیز گار عالم بھی ہو۔ ایک مرتبہ اِرشَاد فرمایا: زُ بُدخوف ک بغیر حاصِل نہیں ہوتا کیونکہ جو ڈرتاہے وہی دنیاتَرُ ک کرتاہے۔ گویا آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے زُ بُدکوخوف کا ایک مَقام قرار دیا مگر اسے دَرَجات میں اِضافے کا باعث ہونے کی وجہ سے اَفضل محمّر ایا۔

## زايد كي دورَ كُعَت نماز كي فضيلت ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حضرت سیّدِنا مَسروق رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ حضرت سَیّدُنا عبد الله بن مَسْعُود رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے رِوایَت کرتے ہیں کہ جس شخص کا دِل زاہدِ ہواس کی دور اُعیّت نَماز اس کے لیے بہتر ہے اور الله عَدَّدَ جَلَّ کے ہاں اس عِبَادَت ہیں کہ جس گزارسے زیادہ پبندیدہ ہے جو (زاہدِنہ ہواور) ہمیشہ عِبَادَت میں مَصروف رہے۔

### زبدى انتها كالكا

عارِ فین رَحِمَهُ اللهُ اللهُ

### يتمر كا تكيه بنانا بھي چھوڑديا ﷺ

مَرْوِی ہے کہ حضرت سیّدُناعیسی عَلَیْهِ السَّلَام نے ایک بَیْقُر کو اپنے سَر کے بنچے رکھا تا کہ سَر کے زمین سے اُونچاہونے کے باعث کچھ راحَت ملے توشیطان نے کہا: اے ابنِ مریم! آپ نے تو دنیا کوتڈ ک کر دیا تھا پھر اب کیا ہوا؟ پوچھا: ہاں! حقیقت تو بہی ہے (گر تونے کیادیکھا ہے؟) بولا: آپ کا بُقِر کو سر کے بنچے رکھ کر تکیم بنانے کا کیا مظلَب ہے؟ بیس کر آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے وہ بَقِّر جھینک دیا اور فرمایا: میں نے اس بَقِّر کو اور اس جیسی دیگر تمام چیزوں کو بھی ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی چھوڑا جو میں نے تمہارے لیے بہلے ہی چھوڑر کھی ہیں۔

## اُونی بُعبّه اتار کربالوں کا بُعبّه پین لیا ﷺ

حضرت سَیِدُنا کی بن زَکریاعکیهاالسَّلام کے مُتَعَلَّق مَرْوِی ہے کہ آپ علیهالسَّلام بالوں سے بناہوا جُبّہ زیب بَن فرمایا کرتے سے یہاں تک کہ جشمِ مُبارَک پر نِشانات پڑگئے تو والدہ ماجِدہ نے اِرشاد فرمایا کہ اس

بالوں سے بنے ہوئے جُبّہ کو اُتار کر اس کی جگہ اُونی جُبّہ پہن لیں۔ چنانچہ آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے پہنا تو اللّه عَدَّوَ عَلَ اللّه عَدَّوَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ السَّلَام نے وَی فرمائی: اے یجی اِتم نے دنیا کو مجھ پر ترجیج دے دی؟ اس پر آپ رونے گئے، اُونی جُبّہ اُتارا اور پھر سے بالوں سے بناہو اجُبّہ زیْب تَن فرمالیا۔

## سلف صالحين كاانداز استراحت والمحا

حضرت سیّدُنا حَسَن بصرى عَنَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں: میں نے 70 کے قریب صَالِحِین کو دیکھا کہ جن کے پاس صِرف ایک ہی کپڑا تھا، ان میں ہے مجھی کوئی زمین پر کپڑا نہیں بچھا تا تھا بلکہ جب سونے کا اِرادہ ہو تا تو یہ حَفْرات زمین پرلیٹ کر کپڑ ااَوڑھ لیتے تھے۔

#### اصل نعمتیں 🗞

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ آجَلٌ حَفرت سَيِّدُنا شَخ ابُو طالِب تَى عَنَيْهِ رَحِنَهُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں) یاد رکھئے! میں نے تمام نعمتوں کو تین نعمتوں میں پایا اور سب نعمتوں کا کمال زُہُر میں ہے۔

- البتہ! تمام نعمتوں کی اَصْل اِسلام ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر (بارگاہِ خداوندی تک رَسائی کے لیے)
   لوگوں نے کثیر مَقامات پر حقیقت توحید میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔
- اس کے بعد دوسری نِمْت سنّت ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر باقی سب کچھ بِدْعَت ہے اور بعض کو اس کے بغیر باقی سب کچھ بِدْعَت ہے اور بعض لو گول نے سنّت کی حقیقت یانے میں غَلَطی کی ہے۔
- ا الله عَدَّوَ مَنْ عَلَم باری تعالی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر الله عَدَّوَ مَنْ کی قُدْرَت وعَظَمَت کی مَعْرِفَت کا حُصُول جَمِالَت ہے۔

اس کے بعد دنیا میں زُہد اِخْتیار کرنے کی باری آتی ہے، لہذا جسے ان تینوں نعمتوں کے حُصُول کے بعد زُہد کی نِعْمَت بھی مِل جائے اس پر نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں اور اس کا شُار ان لو گوں میں ہونے لگتا ہے جن پر الله عَزْوَجَلَّ کا اِنْعَام ہو ایعنی نبَیِّیْن، صِلِّیْقِین، شُہدا اور صَالِحِین میں اس کا شُار ہو تا ہے۔ اس لیے کہ اس کے عِلاوہ شُبْہات میں بَہُت زیادہ حِرْص اور شہوات میں بَہُت زیادہ رَغْبَت یائی جاتی ہے۔

المناقب المناق

## إِتْبَاعِ منْت كَي شرط يُ

حضرت سَيْدُ ناسَبُل تُسْتَر ى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى الله عَزَّوَجَلَّ كَ وَرُجَ ذِيلِ فرمانِ عالى شان كى وجه سے زُبُر كو

سنّت کی پیروی کے لیے شُرْط قرار دیتے:

ترجهة كنزالايهان:اك محبوب تم فرمادو كه لو گواگرتم الله

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاللَّبِعُونِي

(پس ال عمرن: ۳۱) کو دوست رکھتے ہو تومیرے فرمانبر دار ہو جاؤ۔

ار شَاد فرماتے ہیں کہ سنّت یہ ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَ مُكَمَّلَ بِيروى کی جائے۔ کیونکہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم زاہد (لیعن دنیاہے بِرَغْبَت) مِنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم زاہد (لیعن دنیاہے بِرَغْبَت) مِنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم زاہد (لیعن دنیاہے بِرَغْبَت) مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم زاہد (لیعن دنیاہے بِرَغْبَت) مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم زاہد (لیعن دنیاہے بِرَغْبَت) مِنْ اللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ

#### زاہدین کے درجات میں تفاؤت 🛞

زاہدین کے وَرَجات میں تفاوُت اس شے کی وجہ سے ہو تاہے جس میں وہ زُہْد اپناتے ہیں، نیز ان کے مقامات میں فَرْق ان کے مُشاہَدات کی رِفْعَت کی بناپر ہو تاہے۔

🗱 🖛 بعض الله عَزْوَجَلَّ کے إجلال واکر ام کی وجہ سے زُہد اِخْتِیار کرتے ہیں۔

🗱 🖘 بعض الله عَوْوَجَلَّ سے حَيا كرتے ہوئے زُنہد إِخْتِيار كرتے ہيں۔

🧩 🖘 بعض الله عَزَّوَ جَلَّ كَ خوف كَ سَبَب زُہْدِ إِخْتِيار كرتے ہيں۔

🗱 🖘 لعض الله عَزَّوَجَلَّ کے وَعدے پر أُمِّيدر کھتے ہوئے زُہْد اِ فَتِيار کرتے ہيں۔

🗱 🖛 بعض الله عَذَّوَ جَلَّ کے أحكام كى بجا آورى ميں جَلْدى كرتے ہوئے زُبُد إِخْتِيار كرتے ہيں۔

🗱 🖘 بعض الله عَزْوَجَلَّ كَى مَحِبَّت مِين زُهُدِ إِخْتِيار كرتے ہيں۔

## زېد کااعلی وادنی درجه 🎏

الله عَدَّوَجُلُّ کی مَجْت میں زُہْدِ اِخْتیار کرنازُہْد کا اعلیٰ وَرَجَہ ہے۔ جَبکہ بَروزِ قِیامَت طویل مدّت تک حِساب کِتاب کے لیے کھڑے ہونے کے ڈرسے زُہْد اِخْتیار کرنازُہُد کا اونیٰ درجہ ہے۔ جبیبا کہ مَنْقُول ہے کہ جس کے پاس دلو دِرْ ہَم ہوں گے اس کا حِساب بَروزِ قِیامَت ایک دِرْ ہَم والے کے حِساب سے سَخْت ہوگا۔ اس لیے بھی

### زېدى علامات 🕵

کرنے کے لیے فُضُول اُیمّیدوں کو بھی چھوڑ دیا۔

زُرْدِ کی عَلامَت یہ ہے کہ فَقُر اور فُقراسے مَجبَّت کی جائے، مَساکین کے ٹھکانوں پر ان کی ہم نشینی اِخْتیار کی جائے اور ان کے لیے عاجِزی و اِنکساری کا مُظَاہَر ہ کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت سَیِدُ نامُطَرِّف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مَساکین کی مَجالس میں اُنہی جیسالِباس پہن کر بیٹھتے اور اپنے رب کے قُرْب کی اُمِّید رکھتے۔

حضرت سَيِّدُنا محمد بن يُوسُف إِصْفَهَا فَى قُرِّسَ سِمُّ النَّوْدَانِ ا يَك زَابِدِ عَالَم عَنِي بِعَض لوگ انہيں حضرت سَيِّدُنا محمد بن يُوسُف إِصْفَهَا فَي قُرى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه مَّا فَى كو ترجِج و يَ عَنِي بيدار سَفْيَان قُورى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كَ حُشْنِ رِعَا يَت اور شِرِّت بيدار كِرام دَحِهُ اللهُ الشَّلَام كِ سِوا انهيں كوئى نہ جانتا تھا۔ آپ دَحْهَ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَ حُشْنِ رِعَا يَت اور شِرِّت بيدار مَغْرَى كا عالَم بير قاكه بروقت ميں وَہى عَمَل مَر اَنْجَام ديتے جو اس وَقْت اَفْضَل ترين ہو تا۔ چنانچه ايك بار حضرت سَيِّدُنا عبدالله بن مُبَارَك دَحْهَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَى اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَى مَضِّيْتُم الله بن مُبَارَك دَحْهَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه وَ آپ دَحْهَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه وَ مُصَيِّعَم اللهِ مَعْرَفِي عَلَى اور ان كَ مُتَعَلِّق كَى جانے والے سے يو چھا تو اس فَق شركى جامِع مَجْد ميں ہوں گے۔ آپ دَحْهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَى اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَى اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَى اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَى اللهِ عَلَيْهِ مَعْلُوم ہوا كہ وہ اس وَقْت شہركى جامِع مَجْد ميں ہوں گے۔ آپ دَحْهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فَى اللهِ عَلَيْه وَمُعلوم ہوا كہ وہ جامِع مَجْد ميں ہوں جَام عِلْم عَلَيْه فَى الْهُ وَمَ عَلَيْ مَشْهِ وَ اللهِ عَلَيْه مِنْ اللهُ عَلَيْه وَلَى مَشْهُور شَرِ سِ عِيادِمَ مَعْ اللهِ الْمَعْلَى عَلَيْه وَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّى عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّى عَلَيْهِ وَاللّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

نے مزید تلاش کیا تودیکھا کہ وہ فُقر اکے پاس سَر جھکائے بیٹے ہیں اور انہوں نے خود کو مَساکین میں چھپار کھا ہے۔ گویاان کے نزدیک شہر کی سب سے آفضل جگہ جامِع مَشِجِد تھی، اس لیے کہ منقول ہے کہ جامِع مَشِجِد میں نُمَاز اواکر ناباقی مَسَاجِد میں فُقر اکی جگہ چو نکہ سب سے مُناز اواکر ناباقی مَسَاجِد میں فُقر اکی جگہ چو نکہ سب سے افضل تھی اور آفضل حَالَت گمنامی تھی، اس لیے انہوں نے جامِع مَشِجِد میں فُقر اکے در میان خود کو چھپالیا تاکہ اَعْمال کے تمام فضائل کو جَمْع کرلیں۔

زُہدی ایک عَلامَت یہ بھی ہے کہ بندے کو الله عَدَّوَ جَلَّ کی نعمتوں کی عَظَمَت کامُشاہَدہ کرنے کی بناپر اپنے فَقُر پری شک کرناچا ہے۔ نیز فَقُر کے سَلْب ہو جانے اور زُہدسے عَالَت کے بدَل جانے سے ڈرناچاہے۔ جبیبا کہ مال دار شخص اپنی مال داری پری شک کرتا ہے مگر اسے فَقُر میں مبتلا ہو جانے کا ڈر بھی لگار ہتا ہے۔

زُہد کی حَلَاوَت پانا بھی زُہد کی عَلامَت ہے یہاں تک کہ اس کے دِل میں یہ باتیں واضح ہو جائیں:

🖘 اسے کَثْرُت سے زیادہ قِلْت مَحْبُوب ہو۔ 🌘 🤝 عرقت سے زیادہ ذِلْت پسند ہو۔

⇒ ہنہائی کو اِجْتِماع پر ترجیح دے۔
 ہنامی شُہرَ ت سے زیادہ پیند کرے۔

یہ علامات بندے کے زُہُد میں اِخلاص پر دَلَاکت کرتی ہیں۔

حضرت سَيِّدُنا عيسى عَلَيْهِ السَّلَامي اور جمارے ميشھ فيشھ آقا، مَنى مَدَنى مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

سے مَرْوِی ہے کہ چارچیزیں خود پسندی کے ساتھ آتی ہیں: (1) کے خاموثی جو عِبَادَت کی اُبْتِدَ اہے۔

(2) ہے تَوَاضُع (3) ہے كَثْرَتِ ذِكْر اور (4) ہے قَلَّتِ اشيا $^{\mathbb{O}}$ 

حضرت سَیِّدُ ناسُفْیَان ثَوری عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں کہ بندہ عالم اس وَقْت شُار ہو تا ہے جب وہ اِنْتِلا و آزمائش کو نِعْمَت اور فَراخی و کُشَادَ گی کو سَز استجھنے لگے۔

ایک بُزرگ فرماتے ہیں: بندہ اس وَقْت ہی کامِل فقیہ بنتا ہے جب وہ فَقُور کو مال داری سے زیادہ مَحَبُوب رکھے اور عاجزی واِنکساری کو طاقت وغلّبَہ پرترجیج دے۔

<sup>[7] .....</sup>الزهد لابن المبارك, باب في طلب الحلال, ص ٢٢٢ ، حديث: ٩٢٩

ایک رِ وایّت میں ہے کہ بندہ اس وَقْت ہی اِیمان کی حقیقت تک پینچتاہے جب وہ مَعْرُوف ہونے سے زیادہ غیر مَعْرُوف ہونا اور اَشیا کی کَثْرَت سے زیادہ ان کا کم ہونا پسند کرے۔ <sup>©</sup>

سَلَف صَالِحِین دَحِمَهُ اللهُ الْمُینِین فرمایا کرتے تھے کہ الله عَدْدَجَلُّ کا ہم پرید نِعْمَت فرمانا کہ ہم سے دنیا کو دُور فرمادیااس نِعْمَت سے عظیم ہے جو اس نے ہمیں دنیا عَطافرما کر کی ہے۔

حضرت سَيِّدُ ناسُفَيَان تُورى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين: ونيامشكلات كالهرب نه كه آسانى كا-يه و كه كا گهر ہے نه كه راحَت كا- جس نے اسے پيچان لياوہ كبھى فراخى پر خوش ہوانہ تنگى و مُحْرُومى پر غم زدہ ہوا۔ حضرت سَيْدُ ناسَهُل بن عبد اللّه تُسْتَرَى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہيں: كسى كى عِبَادَت وُرُسْت ہوسكتى

ہے نہ کسی کا عُمَل خالص ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ چار چیزوں سے بھا گے نہ ان سے ڈرے:

(1) 4 بھوک (2) 4 بے لباس (3) 4 فَقُر اور (4) 4 وَلَّت.

حضرت سَیِّدُ ناابر اہیم تمیمی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِی کی خِدْ مَت میں ایک شخص نے 50 ہز اروِ ( ہَم پیش کیے۔ گر آپ نے قبول نہ کیے تو عَرْض کی گئی: آپ انہیں قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اِر شَاد فرمایا: مجھے یہ بات پیند نہیں کہ میں 50 ہز اروِ ( ہَم کے بَدْ لے اپنانام فُقَر ا کے وَ فَتَرَسے مِٹادوں؟

## دنیاوی علوم سے کنارہ کشی کھی

آئِلِ زُهْرے نزدیک سے بھی زُہرہے کہ ان تمام نُضُول عُلُوم کوقَدُ ک کر دیاجائے:

- 🕾 🖚 جو د نیا کی طر ف مائل کریں۔ 🔻 🏵 🖚 د نیاداروں کے ہاں جاہ و مرتبہ کا باعث بنیں۔
  - 🕾 🖛 ان میں آ خِرَت کا کوئی نفع نہ ہو۔ 🏵 🖚 وہ الله عَذْوَ جَالَ کے قُرْبِ کا باعث نہ بنیں۔
    - 🖘 الله عَزَّوَ جَلَّ كَي عِبَاوَت عِيمَ فِل كروير.
    - 🥯 🖛 بار گاہِ خداوندی میں حَاضِری کے وَقْت فَکْروں کوهُنْتَشِو کر دیں۔
      - 🕾 🖛 ذِكْرِ إللي ك وَقْت دِل كي سختي كاسبَب بنيں۔
    - 😂 🖛 الله عَذَّوَ هَلَّ كَي نعمتوں اور اس كى عَظَمَت ميں غور و فِكْر كرنے سے ججاب بن جائيں۔
      - النج، ص١١٨ عمران، باب في خمول الذكر . . . الخ، ص١١٨ عمران، ٥٥، بتغير قليل

المُورِّ اللهِ المدينة العلمية (السامية) ﴿ يَعْلَى اللهُ الل

النَّوْتِ النَّالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِي اللللَّمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّالللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِ

## مَلُوم مِديده كے بعض نقصان ا

بَهُت سے عُلُوم إيجاد ہو گئے ہيں جن كاماضي ميں كوئي وُجُود نہ تھا۔

🐉 🗢 غافلین نے انہیں عِلْم بنالیا ہے۔ 🐉 🗢 بے کارلوگ انہیں اپنی مَصروفیت کا بہانہ سمجھتے ہیں۔

🕸 🗝 وہ دنیاداروں کوان عُلُوم کی مُعَاوَنَت سے اپنے گر داَکٹھا کر لیتے ہیں۔

ﷺ انہوں نے ان عُلُوم کو شہوات کے خُصُول کی سیڑ ھی بنالیا ہے۔

الله عَرْدَ حَلَّ مِن تَعَلَّق مُنْقَطَع مو چاہے۔ عَلَق مُنْقَطَع مو چاہے۔

🝪 🗝 وہ مُشاہَد وَ آخِرَت سے جِجاب میں ہیں۔ 🍪 🗗 انہیں حقیقت تک رَسائی سے روک دیا گیا ہے۔

ان کارُخ خالق سے موڑ کر مُخلوق کی طرف کر دیا گیاہے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجَلٌ حضرت سَيِّدُ نا شَيْحُ ابُوطالِب تَى عَلَيْهِ رَحِيَةُ اللهِ انقَوِى فرماتے ہیں) ہم ان عُلُوم کے جاننے والوں

کی کَثْرَت کی وجہ سے ان کے مُتَعَلِّق مزید کچھ ذِکْرنہ کریں گے گریہ سوال ضَرور کریں گے:

💨 > كيابيه حقیقی عِلْم ہیں یا مُحْض باتیں؟ 🔻 🖘 > كيابيه حَق ہیں يااس كی تشبيه؟

🕏 🛶 صِدْق و حِكْمَت پر مَبْنِي بين ياخُو بْصُورَت اور دِل فريب باتوں كا مجموعه ؟

ڝ؈ڰؙؙؙؙؙؙؙؖڰۣؿؙؿؙ؆ٛ:مجلس المدينة العلمية (وساساي) ﴿ يُعْرِفُ هِ هِ

﴿ ﴿ حَدِيمٍ مِينِ مِانِئُ وَفُضُولَ بِا تَيْنِ؟

﴿ ← سنّت ہیں یابِدْ عَت؟

اگر ہمیں اپنے سوالات کا جواب مِل گیا تو ہم ان عُلُوم کے صحیح ہونے کے مُتعلِّق ضَرور کلام کریں گے۔

### عکر انی اور زید 🕵

وَرْج ذِيل صُورَ تيس بهي أفضل زُهد بين:

🛞 🖚 لو گول پر حکمر انی میں زُہْد اِفْتیار کرنا۔

🧩 🖚 لو گوں کے ہاں جاہ و مرتبے میں زُہد اِختیار کرنا۔

🧩 🗯 لو گول کی مُدح و تعریف میں زُہد اِختیار کرنا۔

ان اُمُور میں زُہْد اِخْتیار کرنے کے آفضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اُمُور عُلَائے کِرام رَحِمَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَائے مِنْ وَبِيَار کرناصِرف عُلَائے اللهُ الله عَلَى وَ فِي اَلْمَ عَلَائِمَ مِنْ اَلْمُ وَمِيْ اِللّٰهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت سَیِّدُناسُفْیَان تُوری عَلَیْهِ رَحِمَهُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: حکمر انی اور مخلوق کی تعریف میں زُہد اِختیار کرنادِ ( بَہَم و دینار میں زُہد اِختیار کرنے سے زیادہ سَخْت ہے۔ اس لیے کہ دِرْ بَہم و دینار توبَسااَو قات ان اُمُور کے حُصُول میں خَرْج کئے جاتے ہیں۔ آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْهِ فرما یا کرتے تھے کہ یہ ایک مَحْفِقی دروازہ ہے جسے صرف ماہر عُلَائے کِرام ہی دِیکھ سکتے ہیں۔

حضرت سَیِّدُ نافضیل بنَ عِیاض رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: پہاڑوں کی چُٹانیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مُنْدَ تَقِل کرنا جابِل شخص کے دِل میں سَائی حکمر انی کو خَثْم کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

# سَيْدُنا أُولِيس قرنى كازبد

حضرت سَیِّدُ نَا اُوَیس قَرَ فِی عَدَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَنِی فرماتے ہیں: زُہدیہ ہے کہ جوشے الله عَدَّوَجَلَّ کے فِشَّهُ کَرَم پِر ہے اسے تلاش کرنا چھوڑ دیاجائے۔

حضرت سَيِّدُ نا اُوَيس قَرَ نَى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللّهِ الْعَنِى سے ملا، آپ رَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللّهِ الْعَنِى سے ملا، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللّهِ الْعَنِى سے ملا، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللّهِ الْعَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### عور تول میں زید 🕵

حضرت سَیِدُ نا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ یِسُّهُ النَّوْرَانِ فرماتے ہیں: عور توں کے مُعَامِل میں زُہْدیہ ہے کہ معمولی خاندان کی یا بیتیم عورت کو خُو بُصُورَت اور خاندانی عورت پرترجیج دی جائے۔ حضرت سَیِدُ نامالِک بن وینار عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ انعَقَاد کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت سَیِّدُنا سَبُل بن عبدالله تُشَرِّی عَلَیْهِ رَحَهُ اللهِالْقَوِی فرماتے ہیں:عور تول کے مُعَا مَل میں زُبد اِخْتیار کرنا دُرُسْت نہیں کیونکہ عور تیں تمام زاہدوں کے سردار یعنی الله عَذَوَجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّ الله تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی مَحْبُوب بنائی گئی ہیں۔

اس رائے میں حضرت سیّدِ ناسُفیان بن عُیینهٔ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کی رائے بھی حضرت سیّدُ ناسَهَل رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کی رائے بھی حضرت سیّدُ ناسُهَل رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کی رائے بھی حضرت میں سب سے زیادہ الله تَعَالَى عَلَیْه مُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه مُ اللهُ تَعَالَى عَلْهُ مَعَالَى عَلْهُ مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُ

حضرت سَیِّدُ نا جنید بغدادی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: میں اُِبْتِدِ الَی مَرْ صَلّے میں مُرید کے لیے ہیہ پیند کر تاہوں کہ وہ اپنے دِل کو تین چیزوں میں مشغول نہ کرے ور نہ اس کا حال بَدَل جائے گا:

(1) ہے رِزْق کی طَلَب (2) ہے حدیث کی طلّب اور (3) ہے زِکات۔

ایک بار آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ إِرشَاد فرمایا: میں صُوفی کے لیے اس بات کو پیند کر تاہوں کہ وہ لکھنے پڑھنے میں مشغول نہ ہو تا کہ اسے کیسوئی حاصِل رہے۔

## زہد کے متعلق اَ قوالِ مثائع اُ اُ

﴿1﴾ ﴾ ایک رِوایَت میں ہے: زُبُریہ ہے کہ جو کچھ الله عَزْوَجَلَّ کے پاس ہے اس پر تیر الْاعْتِاد اس سے زیادہ ہوجو تیرے پاس ہے۔ <sup>®</sup> یہ تَوَکُّل کامَقام ہے۔

(2) على جَمَاعَت كى رائے ہے كه زُهْد تَوْكِ جَمْع كانام ہے، يعنى ان كے نزديك دنيا جَمْع نه كرنے كانام ہے۔

[7] .......ترمذي كتاب الزهد باب ماجاء في الزهادة في الدنيا ، ١٥٢/٣ مديث: ٢٣٣٧

﴿ 3﴾ ﷺ کسی کا قول ہے کہ دنیاوہ ہے جو دِل میں گھر کرلے اور دل کو اس طرح اپنے اِبْتِمام میں لگادے کہ اس کا تعلق الله عَذَوَ جَلَّ ہے مُنْقَطَع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ دین دَحِمَهُمُ اللهُ اُلمُینِن وُنْیَاوِی مَشَاغِل قَدُ ک کرنے اور نَفْس کو اَحْکامِ خداوندی کے تَعَرُّف میں کر دینے کو زُہُد قرار دیتے کہ یہ متقام تفویض ورَضاہے۔

(4) کے حضرت سیّدُنا اِمام آحمہ بن ابوالحَوارِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں: ہیں نے حضرت سیّدُنا ابو سلیمان وارانی قُدِّسَ سِمُّ وُالنَّوْدَ اِنِ سے عَرْض کی کہ حضرت سیّدُنا مالِک بن دِینار عَلَیْهِ دَحَمَةُ اللهِ الْفَقَاد نے حضرت سیّدُنا مالِک بن دِینار عَلَیْهِ دَحَمَةُ اللهِ الْفَقَاد نے حضرت سیّدُنا منی کہ حضرت سیّدُنا منی کہ حضرت سیّدُنا منی کے اندر جاکر وہ بر تن لے لیس جو آپ نے مجھے تحقے میں دیا تھا کیونکہ شیطان مجھے یہ وسوسہ والتا ہے کہ اُسے چور لے گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیّدُنا ابوس نے دنیا ابوسلیمان دارانی قُدِّسَ سِمُّ ہُ النَّوْدَانِ نے فرمایا: یہ صُو فِیا کے دِلوں کی کمزوری ہے، اگر انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اِفْسیار کر لی تھی تو پھر بر تن کے چوری ہونے میں ان کا کوئی نقصان نہیں تھا۔

(صَاحِبِ لِتَابِ اِمامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَيْحُ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَدِى فرمات بين) حضرت سَيِّدُنا ابو سليمان دارانی قُدِّسَ يِسُهُ النَّوْرَانِ کام قَصُو دید تھا کہ اَحْکام جارِی ہونے کی وجہ سے بندہ حقیقتِ رَضا کے مقام پر فائز ہواور حضرت سَیِّدُنامالِک بن دینار عَلَیْهِ رَحَةُ اللهِ انْعَفَّاد کام قَصُو دُزُہد کی حقیقت پانا تھا، وہ اس طرح کہ وہ اپنے قَلْب کو اس بر تن کے اہتِمام سے ہی فارِغ کر دیں۔

﴿5﴾ ایک عالم فرماتے ہیں: اپنی رائے اور عُقل کے مُطابِق عُمَل کرناد نیاہے جبکہ عِلْم اور سنّت کی پیروی کرنا زُہدہے۔ یہ طریقہ مُحَدِّ ثِیْن کاہے اور یہ قول بَطَاہِم عُلَائے ظاہر کے قول کے مُشَابہہے۔

﴿6﴾ ﷺ حضرت سَیِّدُناسُفْیَان تُوری عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ القوِی سے مَرْوِی ہے کہ لوگوں نے حضرت سَیِدُنا اِمام زُبُرِی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ القوِی سے عَرْض کی: زُبُر کیا ہے؟ اِر شَاد فرمایا: حَرام بندے کے حَبْر پر غالب آئے نہ حَلال اسے شُکُر سے روکے۔ مُر ادیہ ہے کہ بندہ حَرام سے اس قَدَر دُور رہے کہ اس کی خواہش اس پر غالب نہ آئے اور حَلال پر شُکُر اداکر تارہے اور حَلال کے مُعَاعِلَے میں اس قَدَر مشغول نہ ہو کہ شُکُر سے غافِل ہوجائے۔

وم المرينة العلمية (الساب المدينة العلمية (الساب) والمسابق المدينة العلمية (الساب) والمسابق المدينة العلمية (الساب) والمسابق المسابق ا

(7) عَنْ مَعْنَ بَصِرَى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں: زاہدِ وہ ہے جو کسی کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے آفضل ہے۔ اس قول میں اس بات کی طرف اِشَارَہ ہے کہ عاجِزی کانام زُہْد ہے۔ (8) علامت سیّدُ نافُضَیل بن عِیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: زُہْد قَناعَت کانام ہے۔

﴿9﴾ ﴿ حضرت سَيِّدُ نا ابوسليمان عَلَيْهِ دَحمَةُ الْحَثَّانِ فرماتے ہيں: وَرَعَ زُبْرِ كَى إِبْتِدَ اہے۔

﴿10﴾ ﴾ حضرت سَيِّدُ نا إمام آحمد بن الوالحَوارِى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَادِى فرماتِ بيں كه ميں نے حضرت سَيِّدُ نا الوہِ عِنام مَغَازِلَى عَلَيْهِ دَحَمَةُ اللهِ الوالِي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الوالِي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الوالِي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الوالِي عَرْضَى كَى: زُبُهِ كياشے ہے؟ انہوں نے ارشَاد فرما يا: أُمِّيدوں كو خَتْمُ كَرْنا، ابْنِي مَحْنت كى كمائى دوسروں كودے دينا اور راحَت و آرام كوتَرُك كردينا۔

﴿11﴾ ﴾ حضرت سَیِدُ نا اُیوسُف بن اَسباط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه فرماتے ہیں: جو شخص تکلیفوں پر صَبْر کرے، شہوات کو تَرُ ک کر دے اور حَلال غِذ اکھائے بے شک اس نے زُبْد کی حقیقت کو یالیا۔

(12) ﷺ حضرت سَیِدُنا احمد عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الاَحَد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سَیِدُنا ابو صَفْوَان ہُ عَدِیٰی عَلَیْهِ

دَحَمَةُ اللهِ الْغَنِی سے عَرْض کی: الله عَذَّوَجَلَّ نے جس دنیا کی قرآنِ کریم میں مَدهَّت بیان فرمائی ہے اس
سے مُر ادکیا ہے؟ کیاعَقُل مند کے لیے اس سے پچنا بہتر ہے؟ توانہوں نے اِرشَاد فرمایا: ہروہ کام جو
تو دنیا میں دنیا کی خاطِر کرے وہ مَد مُوم ہے اور ہروہ کام جس سے آخِرَت مُر ادہووہ و نیا نہیں۔ میں
نے یہ بات حضرت سیّیدُنا مَر وان عَلَیْهِ رَحِمَةُ الْمَثَان کو بتائی تو انہوں نے اِرشَاد فرمایا: حضرت سیّیدُنا
ابوصَفْوَان عَلَیْهِ رَحِمَةُ الْمَثَان نے سمجھداری کی بات کی ہے۔

(صَادِبِ بِتَابِ إِمَامِ أَجَلَّ حَضرت سَيِّرُنا شَخُ ابُوطالِب بِمَى عَنَيْهِ رَحَهُ اللهِ انْقِرِی فرمات بین) ایسا آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اِخلاص کے علاوہ باتی ہر شے و نیا ہے۔ جو عِلْم کے مُوَافِق ہو وہ مُباح اور جو مُخالِف ہو وہ نفسانی خواہش ہے اور نفسانی خواہش کا حصتہ ہے۔ الله عَذْدَ جَلَّ کے فَخْلِص بندے اس کے دشمنوں پر جُسِّت بین اور یہی لوگ آئل آخِرَت بین۔

﴿13﴾ ﷺ حضرت سَیِدُ نا ابن سِاک عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الدَّذَاق فرماتے ہیں: زاہدِ وہ ہے جس کے دِل سے غم اور خوش نِکَل جائیں اور وہ دنیا کی کسی شے کے مِلنے پر خوش ہونہ کسی شے (کے نہ ملنے) پر غم میں مبتلا ہو۔ وہ یہ یَر وا بھی نہ کرے کہ اس نے شِنگی کی حَالَت میں صُنْح کی ہے یا آسانی کی حَالَت میں۔

یہ قول اس قول کی مِثل ہے کہ فَا میں زُہد اِخْتیار کرنے کی حقیقت بہہے کہ بَقامیں زُہد اِخْتیار کیا جائے کی ویک بندہ بعض اَو قات فَا میں زُہد اِخْتیار کر تا ہے گر بَقامیں اُن کہ اِخْتیار نہیں کر تا، اس طرح بَقامیں اس کی رغبّت پائی جاتی ہے، چنانچہ جب بَقامیں زُہد اِخْتیار کیا جائے گا تو یہ فَامیں بھی حقیقی زُہد اِخْتیار کرنا ہو گا، کیونکہ فَاسے مُر او بَقاہے۔

## ﴿ زهدكے متعلق ایک اور فصل

### نفس میں زید اختیار کرنا 💸

خواہشِ نَفْس میں رَغْبَت رکھنا دنیا کی حقیقت ہے، اگر چہ بندہ مال میں زُہْد اِخْتیار کرنے والا ہو، اس طرح کہ اسے مال میں نُورُہد کی دولت عَطاہو مگر وہ نفسانی خواہش میں زُہد سے مَحْرُوم ہو۔ اس لیے کہ بعض اَو قات بندے کو ایک شے میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ بندہ بنیان کے مُعَا سَلَع بندے کو ایک شے میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ بندہ بنیان کے مُعَا سَلَع

بعض اَو قات اسے مال میں زُہر عَظاہو تاہے مگر نفسانی خواہش کے عَلَبہ کی وجہ سے اس کے منتصب میں رُہر عَظاہوا ہوا خواہ وہ کیسی ہی ہو تو گویا اسے دنیا میں رُہر عَظاہوا خواہ وہ کیسی ہی ہو تو گویا اسے دنیا میں رُہر اَفتیار کرنا کہتے ہیں۔ کیونکہ نَفْس رَغْبَت کی اَصْل ہے اور اسی کی وجہ کی حقیقت مل گئے۔ اسے ہی نَفْس میں زُہر اِفتیار کرنا کہتے ہیں۔ کیونکہ نَفْس رَغْبت کی اَصْل ہے اور اسی کی وجہ سے زُہر اپنایا جاتا ہے اور فیطری طور پر اس کی مُحبَّت مَرْغُوب ہوتی ہے جبکہ نفسانی خواہش نَفْس کی رُوح ہے، گویا یہ ایک مُر دار نَفْس ہے جس میں کوئی رُوح نہیں، ایسا اِیمان کے داخیا کے وَقْت ہو تا ہے کہ وہ اس خواہشِ نَفْس کی آگ کو بچھادیتا ہے اور یوں نَفْس کی رُوح اس سے جُد اہو جاتی ہے، اس کی شہو تیں خَتْم ہو جاتی جب اس کی مقام قاہے جس کی جیاں اور اس کی موت میں دل کی حَیات مُضْمَر ہوتی ہے، یہی عظیم زِنْدَ گی ہے اور یہی مَقامِ قاہے جس کی جانِب صِیرِّیْقِین نے اِشَارَہ کیا ہے۔

## مَجِتَّةِ بِارَى تَعَالَىٰ مِنْ عَيْبٍ إِنَّى عَلَيْ اللهِ عَيْبِ

مَرْوِی ہے کہ الله عَدْوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُ ناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَاء کووَجِی فرمانی کہ بَر خ (یعنی حضرت سَیِدُ ناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَاء کو وَجِی فرمانی کہ بَر خ (یعنی حضرت سَیِدُ ناموسیٰ عَلیٰهِ السَّلَاء کے بیاد شام خاوم ) نے بنی اسر ائیل کے لیے بارش کی دُعاکی ہے۔ وہ بندہ تو بَہُت اَچِمَّا ہے گر اس میں ایک عَیب ہے۔ حضرت سَیِدُ ناموسیٰ عَلیْهِ السَّلَاء نے عَرْض کی: اے میرے مالِک! وہ عیب کیا ہے؟ اِرشَاد ہوا: وہ باید عَرِیت کی اس سے راحَت پاتا ہے اور جو شخص مجھ سے مَحِبَّت رکھتا ہے وہ کسی شے کو پسند کرتا ہے وہ بند کرتا ہے اور اس سے راحَت پاتا ہے اور جو شخص مجھ سے مَحِبَّت رکھتا ہے وہ کسی شے کو پسند کرتا ہے وہ سی شُکون یا تا ہے۔ (صَاحِبِ بَتاب اِمامِ اَجَلَّ حضرت سَیْدُنا شِیْ اَبُوطالِب بِّی عَلَیٰهِ اِنَّهُ عَلیْهِ اللَّهِ اِمْ وَمِلْ کِی اَلْمُ اِمْ اَجْلُ حضرت سَیْدُنا شِیْ اَبُوطالِب بِی عَلَیٰهِ اللَّهِ مِنْ اَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

## سَیّدُنا یونس بن میسرہ کے نزدیک زہد 🕵

شامی عُلَمائے کِرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام میں سے حضرت سَیِّدُنا لُونس بِن مَیْسَوَلا جبلانی قُدِّسَ سِنُهُ النَّوْدَانِ فرماتے ہیں: دنیامیں زُہد اِخْتیار کرنے کامطَلَب یہ نہیں کہ حَلال کو حَرام جانا جائے اور مال کو ہر باو کر دیا جائے،

بلکہ د نیامیں زُہداِ فتیار کرنے کامطلَب سے ہے کہ جو بچھ اللہ عَدَّءَ مَنْ کے پاس ہے اس پر تیر ابھر وسااس شے سے زیادہ ہو جو تیرے پاس ہے۔ <sup>©</sup> تیر اعال مصیبت میں اور غیر مصیبت میں بَر ابَر ہو، حَق کے مُعَامِّلے میں تیرے نزدیک مَدَّمَّت بیان کرنے والے اور تعریف کرنے والے دونوں کی کَیْثِیَّت بَکْسَال ہو۔

## سَیّدُناسلام بن ابی مطبع کے نزدیک زہد گھ

حضرت سَیِّدُ ناسَلام بِن ابی مطیع عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ السَینع فرماتے ہیں: زُہْد کی تین صور تیں ہیں: ﴿1﴾ ﷺ اپنے قول و عمَّل کو الله عَذْ دَجَلَّ کے لیے خالص کر لو کہ اس سے دنیا کی کوئی چیز مَقْصُود ہونہ مُخلوق سے کسی شے کی تَوِقُّع۔

- ﴿2﴾ ﷺ ہر وہ کام چھوڑ دوجو دل اور دین کے لیے بہتر نہ ہو اور صِر ف وہی عَمَل کر وجو بہتر وصَالِح ہو۔
  - ﴿ 3﴾ ﴾ وقلال اشياميس بھي زُبْد إفتيار كروكه بيه فضيلت كاباعث ہے۔

## سَیّدُناابراہیم بن ادہم کے نزدیک زہد ہے

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامٍ أَجَلَّ حضرت سَيِّدُنا شَيْخ ابُو طالِب مِن عَلَيْهِ مَحَةُ اللهِ انقوى فرمات بين) اس عِلْم مين جمارے إمام

حضرت سَيّدُ ناابرا بيم بن أوْ بَم عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الأكرَم فرمات بين كه زُبْد كى تيل قسمين بين:

- ﴿1﴾ ﴾ فَرْض زُبُد اس سے مراد حَرام میں زُبُد إفتيار كرناہے۔
- (2) 🖛 نَفْلُ زُبُد اس سے مُر اد حَلال میں زُبُد اِحْتیار کرناہے۔
- ﴿ 3﴾ ﷺ سَلامَتی والازُبُد اس سے مُر ادشہبات کوتَرُ ک کرناہے۔

## سَیِدُنا اَبُوبِ سَخْتیانی کے نزدیک زہد یک

حضرت سَيِّدُ نَا ٱليوب سَخْتَياني قُدِّسَ سِنَّهُ النَّوْرَانِ فرماتے ہیں كه زُهريه ہے:

- ﷺ ہے آدمی گھر بیٹھ جائے،اگر اس کا بیٹھنا الله عَذْوَ جَلَّ کی رَضاکے لیے ہو توٹھیک،ورنہ باَہر نِگُل جائے۔
- ا الربابَر نكلے توديھے اس كابابَر نكلنا الله عَدَّوَجَلَّ كَارَضاكے ليے ہے توٹھيك، ورنه گھر لوٹ جائے۔
  - [7] ....... ترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ٢ / ٥٢ / محديث : ٢٣٣٧ ، عن النبي المنطقة مر فوعاً

📽 🖘 اگراس کا گھر واپس کو ثنا الله عَذْ وَجَلَّ کی رَضا کے لیے ہو تو ٹھیک،ورنہ سَفَر کرے۔

📽 🖚 مال خَرْج كرے تو ديكھے كە الله عَذْهَ جَلَّ كى رَضاكے ليے ہے تو ٹھيك، ور نہ خَرْج نہ كرے۔

ا کر مال خَرْج نه کرنے میں الله عَدَّوَ جَنَّ کی رَضامو تو تھیک، ورنہ بھینک وے۔

ﷺ 🗗 بات کرے تو دیکھے کہ اس میں الله عَذْوَجَلَّ کی رَضاہے تو ٹھیک، ورنہ پُپ رہے۔

ا اگراس کے چُپ رہنے میں الله عَدَّوَجَلَ کی رَضاموتو تھیک، ورنہ باتیں کرے۔

عَرْض کی گئی: یہ تو بَهُت مُشکِل کام ہے۔ اِر شَاد فرمایا: یہ بار گاہِ خداوندی تک پہنچانے والاراستہ ہے ، (اگر عَمَل کروگے تو پہنچوگے )ور نہ اسے کھیل مَت بناؤ۔

(صَاحِبِ بِتَابِ اِلْمِ آجَلٌ حَفرت سَيِّدُ تَا أَيْ الْوطالِب فَي عَنَيْهِ وَحَهُ اللهِ الْقَوِى فَرِماتِ بِين ) بيه اس كاحال ہے جو إخلاص كا پيكر اور صَاحِبِ مُرَ اقبَه ہو، اس كا مَقام وَرَع ہو۔ گو يا حضرت سَيِّدُ نا آيُّوب سختيانی قُدِّسَ سِمُّ النَّوْدَانِ كے نزديك زُرُك مِن اور صَاحِبِ مُر او بندے كا اپنے عِلْم كى إنتِها اور وسيع كو سِشش كے ذريع الله عَدْوَجُلَّ كى رَضاكى هُوَ افَقَت حاصِل كرنا اور اپنى ہر حَركت وسُكُون مِيں اس كى مَجِنَّت كاوَم بھرنا ہے۔ بيد نفسانى خواہش ميں زُہد إخْتيار كرنے كا مَقام ہو اور اُس زابِد كى صِفَت ہے جس نے اپنے پرورو گار عَدْوَجُلَّ كى رَضا چاہنے كے ليے اپنے نَفْس سے مند موڑ ليا ہو۔ گو يا آپ دَحْهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كے نزديك زُمْد مُر اَقبَه كانام ہے اور مُرَاقبَه حقيقت مِيں اِخْلَاص كانام ہے۔

## سَیّدُناماتم اصم کے نزدیک زہد ہے

حضرت سَیِدُنا شقق بلنی عَنیهِ رَحمَهُ اللهِ القوی کے شاگر و حضرت سَیِدُنا حاتم اَصَم عَنیهِ رَحمَهُ اللهِ الاَكرَم سے زُہْد کے مُتَعَلِّق بوچھا گیا تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلیْه نے اِر شَاو فرمایا: زُہْد کی اِبْتِدَ ابھر وسے ویقین سے ہوتی ہے، وَسُط صَبْر پر ہوتا ہے اور انتِها اِخْلاص پر ہوتی ہے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ آجَلٌ حَضرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فرمات بيں) جب بُزر گانِ وين رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِ فَى عَنْدِ رَحَةُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَل

## ز پد مؤمنین پر فرض ہے گھ

ایک طبقے کا خیال ہے کہ دنیا میں زُہد اِختیار کرنا مؤمنین پر فَرْض ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اِخلاص کی حقیقت ہی زُہد کا اپنانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے فَرْض قرار دیا اس اِغیبتاں سے کہ مؤمنین پر اِخلاص فَرْض ہے، کیونکہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی عِبَادَت میں اِخلاص اپنانے کا حَمْم دیا گیاہے اور یہ سنّت سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سیّدُناعبد الرحیم بن کیجی اُموَو دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اسی قول کی طرف ماکل ہیں۔

اسی مفہوم میں حضرت سَیِدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْاَوَّل سے مَرْوِی ہے کہ جب ان سے بوچھا گیا: صِدْق کیا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: زُهْد پھر سوال ہوا کہ اے ابو عبد الله ازُهْد کیا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: زَاهِدین سے بوچھو، الله ازُهْد کیا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: زاهِدین سے بوچھو، حضرت سَیدُنا اِشْدِ نَهُ الله اِنْوَادِ فُ سے اس کے مُتعلّق بوچھو۔ حضرت سَیدُنا اِشْر بن حارِث عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ اِنْوَادِ فُ سے اس کے مُتعلّق بوچھو۔

ایک قوم کا کہناہے کہ دنیامیں زُمُر اِخْتیار کرنے سے مُر اد حَلال طَلَب کرناہے اور ہمارے زمانے میں اشیا کے اِختلاط اور شُعْبُهات کے غَلَبہ کی وجہ سے یہ فَرْض ہو چکاہے۔ لوگوں نے عَرْض کی: گویازُمُر کا فَرْض ہونا مُتعَدِّن ہو چکاہے۔ یہ مَدَ ہَب حضرت سَیِّدُنا اِبر اہیم بن اَدْ ہَم، حضرت سَیِّدُنا وُ ہَیْب بن وَرْد اور حضرت سَیِّدُنا سلیمان خُوَّاص دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلام کے عِلاوہ اہلِ شام کے صُو فِیائے کِرام کی ایک جَمَاعَت کاہے۔

#### سب سے بڑازاہد اُگ

حضرت سَيِّدُ ناسَبُل تُشَرِّي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں: لو گوں میں سب سے زیادہ و نیا میں زُہد اِخْتیار کرنے والا وہ شخص ہے جس کا کھاناسب سے زیادہ صَاف ہے۔ ایک مرتبہ اِرشَاد فرمایا: وَرَعَ کا اِنْتِهَا لَی مَقام زُہد کا اَدْ فَیٰ مَقام ہے۔

## زېدىين اختياط 🐉

حضرت سیّدُنا کُوسُف بِن اَسباط مَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه اور حضرت سَیّدُنا وَکِیع عَلَیْهِ مَحمَةُ اللهِ اَنُونِدع فرمات بین: اگر بهارے زمانے میں کوئی شخص زُهد اِختیار کرے بیہاں تک حضرت سیّدُنا ابو در دا اور حضرت سیّدُنا ابو در غِفاری دَفِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا جیسا ہو جائے تب بھی ہم اسے زاہد نہ کہیں گے کیو نکہ ہمارے نز دیک زُہد اب طَلالِ مَحْضَ میں مُعْتَبَرَ ہے اور آج کل تو طَلالِ مَحْضَ کو ہم پہچاہتے ہی نہیں۔

### <u> ترکردنیا پُھ</u>

اسی طرح آبامُ الاَئمِیّہ حضرت سَیِدُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ انقیوی فرماتے ہیں: تَوْکِ دنیاسے اَفْعَل کوئی فی خون میں اسی طرح آبامُ الاَئمِیّہ حضرت سَیِدُنافُضیل بن تُور رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے آپ سے عَرَض کی: اے ابوسعید! دُو آدمی ہیں، ان میں سے ایک عَلال دنیاطلب کر تا ہے اور اسے پاکر صِلہ رِحمی کر تا ہے اور اپنی ذات پر بھی خرچ کر تا ہے جبکہ دوسر اشخص تارِک الدُنیاہے (ان میں سے بہتر کون ہے؟)۔ اِرشَاد فرمایا: مجھے ان دونوں میں تَوْکِ دنیا کرنے والازیادہ لیسندہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عَرض کی: اے ابوسعید! اس شخص نے عَلال رِزْق تلاش کیا اور اسے پاکر صِرف ابنیٰ ہی ذات پر خَرْج نہیں کیا بلکہ صِلہ رِحمی بھی کی ہے۔ اِرشَاد فرمایا: اس کے باؤجُو د مجھے تَوْکِ دنیا کرنے والا ہی پہندہے۔

(صَاحِبِ بِتَابِ إِمَامِ آجُلِّ حَفَرت سَيِّدُنَا شَخْ ابُو طَالِب تَّى عَنَيهِ دَحَةُ اللهِ القَّوِى فَرِماتِ بِين) حَفرت سَيِّدُنَا إِمَامِ حَسن اللهِ القَوِى فَيْ وَحَدُّ اللهِ القَوِى فَيْ وَمَا يَا بَي عِنَده مَقَامِ زُبُدِ تَوَكُّل اور رَضاكا جامِع ہے۔ كيا آپ في وَله مَقامِ زُبُدِ تَوَكُّل اور رَضاكا جامِع ہے۔ كيا آپ في وَله جَهاں كے تاجُور ، سلطانِ بَحِ وَبَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كابيه فرمانِ عاليشان نہيں سنا: زُبُد بيہ كه جو بچھ الله عَذْوَجُهاں كے تاجُور ، سلطانِ بَحِ وَبَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كابيه فرمانِ عاليشان نہيں سنا: زُبُد بيہ ہے كہ جو بچھ الله عَذَو بھر وساكرے جو تيرے پاس ہے۔ اس پر تو اس سے زيادہ بھر وساكرے جو تيرے پاس ہے۔ اللهِ تَوَلَّل ہے۔ پھر إرشَاد فرمانِ اور بي كه تو مصيبت پر حاصِل ہونے والے اَجَرَ و تو اب پر زيادہ خوش ہو اور چاہے كه كاش! به تجھ پر باقی رہتی۔ الله مقامِ رَضا ہے۔

### دنیادارول کا انجام ﷺ

زُبْد پر مَعْرِفَت و مَحِبَّت کے مَقام بھی آتے ہیں اور یوں جو مَقام چار مَقامات کا جامِع ہو کیا اس سے بھی اعلی کوئی مَقام ہو سکتا ہے، یہی مَقام طَالِدِینِ حَق کی اِنتِہا ہے۔ میری زِنْدَگی کی قسم! ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ

[7] ...... ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الزهادة في الدنيا، ٢/٢٥ م حديث: ٢٣٣٧

تر المناسية المناسبة الزهدى باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، ٢/٢٥ مديث: ٢٣٣٤ ، بتغير قليل

حضرت سیّدُنا ابنِ عبّاس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اسے مَرْوِی ہے کہ بروزِ قیامَت دنیا کو ایک سفید بالوں والی بوڑھی عورت کی شکل میں لا یاجائے گاجس کی آئکھیں نیلی ہوں گی، دَانْت بابَر کو نکلے ہوں گے، وہ اِنْتِهائی بَدْصُورَت ہوگی، جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو کہا جائے گا: کیا تم اسے پیچانے ہو؟ سب عَرْض کریں گے: ہم اس کی پیچان سے الله عَذَهَ جَلُّ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر کہا جائے گا: یہ وُہی دنیا ہے جس پر تم بَاہَم فَخُر کرتے تھے، قَطُع یہ خیمی کرتے، ایک دو سرے سے حَسَد کرتے، نُجْصَ رکھتے اور دھوکا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے جبتم میں چینک دیا جائے گا تو وہ پیارے گی: اے میرے رب! میری پیروی کرنے والے اور میری جَمَاعَت کے لوگوں کو گوں کو جَمَاعَت کے لوگوں کو گھی اس کے ساتھ ہی جَہَم میں ڈال دو۔ ®

50 - 17 DV 200 0 1

#### دنیادار عبادت گز ارول کا انجام کی

حضرت سَیِّدُ نا حسن بھری عَدَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی نے حضرت سَیِّدُ نا اَنْس بن مالِک دَفِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْهِ سے روایت کی ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّ کے مَجوب، وانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: بَرُ وزِ قِیامَت کئی قومیں اس حال میں لائی جائیں گی جن کے اعمال بہائہ کی مِثل ہوں گے مگر انہیں جہتم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ صحابہ کر ام عَدَیْهِ الیّفِ عَدَیْ الله سُول الله صَلَّ الله تَعَالْ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! کیا وہ نَمازی ہوں گے ؟ اِرشَاد فرمایا: ہاں! وہ نَماز پڑھتے ، روزہ رکھتے اور رات کے بس تھوڑے سے جھے ہی میں آرام کرتے ہوں گے۔ مگر جب ان پر و نیاکی کوئی چیز پیش کی جاتی ہوگی تو وہ اس پر جھیٹ پڑتے ہوں گے۔ ®

## دنيا کي قدرو قيمت ڳھ

حضرت سَیِّدُ ناحارِث بن اَسَد مُحاسِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: زُہد سے مُر ادیہ ہے کہ دِل میں دنیا کی قَدْر و قیمت خَثْم ہو جائے اور دل میں کسی بھی دُنیَادِی شے کی کوئی اَبَہِیَّت باقی نہ رہے۔ جب اَشیا کی قَدْر و قیمت خَثْم ہو جائے گی اور دِل میں ان کی مَوجُودَ گی وغیر مَوجُودَ گی نِیْسَاں ہوگی تویہ زُہدہے۔

<sup>[] ......</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ٢/١٥، حديث: ٢٣ ا

۲ ۱۸۲۵: معجم لابن الاعرابي، باب الدال، الجزء الثالث، ص۹۳ ۸، حدیث: ۱۸۲۵

حضرت سیّیدُنا بایزید بِسطامی قُدِّسَ بِسَّهُ اُلسّامی فرمایا کرتے تھے کہ زاہدِ وہ نہیں جو کسی شے کا مالِک نہ ہو بلکہ زاہدوہ ہے جس کی مالِک کوئی شے نہ ہو۔

اسی طرح کسی عالم کا قول ہے: زاہد وہ ہے جو اشیا کا مالیک بنے نہ ان سے راحَت پائے۔ مَزید اِرشَاد فرماتے ہیں کہ زاہد وہ ہے جس کی خوراک وُہی ہو جو اسے مُلیکستر ہو، لِباس اِتناہو جس سے وہ سَثر چھپالے، گھر اِتناہو جس میں اسے پناہ مِل جائے اور اس کا حال ہی اس کا وَقْت ہو۔

سی عارِف کا قول ہے کہ زُہد سے مُر اد تدبیر واِخْتیار کا تَدُ ک کر دینا اور شکی ہویا کُشَادَ گی ہر حال میں تسلیم ورَضا کا مُظاہرہ کرنا ہے۔ یہ طریق حضرت سَیِدُ ناخوؓ اص، حضرت سَیِدُ نادُو اور حضرت سَیِدُ نادُو اللّٰون مِصری دَحِمَهُ مُاللّٰهُ تعالیٰ کا ہے۔

#### ا زاید کون قادریاما جز؟ 🛞

ایک مرتبہ حضرت سیّدُنابایزید بِسطامی قُدِّسَ سِهُ اُلسّانی نے اِرشَاد فرمایا: زاہدِ صِرف وُہی ہے جو کسی شے کا مالک ہونہ کوئی شے اس کی مالیک ہو۔ مزید اِرشَاد فرمایا: زُہد کی حقیقت بیہ ہے کہ بندہ کسی چیز پر قُدُرَت رکھنے کے باوُجُود اس سے بے رغبتی کا مُظاہَرہ کرے اور جو قُدُرَت ہی نہ رکھے اس کا زُہد وُرُسْت نہیں۔ مُر ادبیہ ہے کہ بندے کو کلمۂ کُن کا مرتبہ حاصِل ہو اور اسے اِسْمِ اَعْظَم سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہو، نیز اللّلہ عَدَّوَجُلَّ اسے اِشْم اَعْظَم سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہو، نیز اللّلہ عَدَّوَجُلَّ اسے اِشْم اَعْظَم سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہو، نیز اللّلہ عَدَّوَجُلَّ اسے اِشْم اَعْظَم سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہو، نیز اللّلہ عَدَّوَجُلَّ اسے اِشْم اَعْظَم سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہو، نیز اللّلہ عَدَّوَجُلَّ اسے مَا کے باعث اس مُعَالَم میں رُہد اِفْتیار کرے اور اس کی مَجَتَّ میں سب کچھ چھوڑ دے۔

(صَاحِبِ يَتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُ نَا شَيْحُ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَّهِ اللهُ النُهُ اللهُ النُهُ اللهُ النُهُ اللهُ النُهُ اللهُ ا

#### کیادنیاز پداختیار کرنے کے لائق ہے؟ ﷺ

حضرت سَیِدُ ناعبُدُ الرَّحیم عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْکَییْم نے حضرت سَیِدُ نا ابو موسیٰ رَحْمَهُ اللهِ تَعالَ عَلَیْه سے بوچھا: کس شے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا: زُہد کے بارے میں۔ پھر بوچھا: کس شے کے مُتعلِّق بات ہورہی تھی؟ بولے: ونیائے بارے میں۔راوی کہتے ہیں کہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَهِ اللهِ مَا تَصُوں کو حِمَارُ تَنْ ہِورہی تھی؟ بول عَنْ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَى الل

## 

یمی مذہب حضرت سیّدنا ابو محمد سَہْل تَسْتَرِی عَلَیْهِ رَحمهُ اللهِ القَدِی کا بھی ہے۔ آپ رَحْمهُ اللهِ تَعالَ عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ مَعْرِفَت کے 17 مقامات ہیں، ان میں سب سے کم تَر پانی پر چلنا، ہَوا میں اُڑنا اور زمین کے خزانے ظاہر کرناہے۔ یہ سب باتیں ونیاکی ظاہری زیئت ہیں۔

### عِار ابدال اور عِار نيتي الله

اسی مقہوم میں حضرت سیّد ناجند بغدادی علیه وَحَهُ اللهِ الْهَادِی سے ایک حِکایَت مَنْقُول ہے کہ چار آبدَ الله شب عِید (بغداد شریف کی) جامِع مَجِد اَلْمَنْصُوں میں جَنْع ہوئے۔ جب سَحَرِی کاوَقْت ہوا توایک فرمانے گے:
میں نمازِ عِید بَیْتُ الْمُقَدَّس میں پڑھناچاہ رہاہوں۔ دوسرے نے فرمایا: میر ااِرادہ ظر سُوس میں نمازِ عِید پڑھنے کا میں نمازِ عِید بڑھنے کا جہ سندرے نے بتایا کہ میں ملّہ مکرمہ ذَا دَمَا اللهُ شَنَ فَاوَتَ غَظِیّا میں نمازِ عِید پڑھنے کی نِیّت رکھتا ہوں۔ چوشے اَبدَال خاموش رہ اور وہ ان میں زیادہ مَعْرِفَت رکھتے تھے۔ جب عَرْض کی گئی کہ آپ نے کہاں نمازِ عِید پڑھنے کی نِیّت فرمائی ہے؟ تو فرمایا: میں نے آج نِیْت کی ہے کہ اپنے نَفْس کی تمام خواہشات جھوڑ دوں گا اور جس مَجِد میں رات بتائی ہے وہیں نمازِ عِید اَداکروں گا۔ توسب نے عَرْض کی: آپ واقعی ہم سب سے زیادہ عِیمُ رکھتے ہیں۔ یوں وہ سب بھی اسی اَبدَال کے ساتھ اسی مَشِد میں نمازِ عِید اداکر نے کے لیے بیٹھ گئے۔

## آزمائش مرتبے کے مُطابق ہوتی ہے ﷺ

(صَاحِبِ بَتَابِ إِمَامِ أَجَلَّ حَضرت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب مِنَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) گویا ان آبدَ الوں نے ہماری فرکر دہ تمام عَلامات کو شَہُوت شُار کیا کیونکہ یہ عَلامات مَقامات کی ضَرورت نہیں بلکہ دنیا کی شَہُوت ہیں۔اس لیے کہ یہ نَفْس کی خواہش ہیں اور ان میں تدبیر و اِخْتیار مُضْمَد ہیں۔ جبکہ مَجِبَّت و مَعْرِفَت کے مَقام پر فائز

زاہدِ حَفْر ات ان باتوں کو دھوکا و فریب سیجھتے ہیں کہ جس سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے بیہ کیسا کیسا عَمَل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص کو اس کے مرتبے اور حال کے اِغیتبنار سے آزمایا جاتا ہے، لہذا اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس شے میں زُہْر کا مُظاہَرہ کرے۔

مَنْقُول ہے کہ ایسا مَعْرِفَت کے 17 ویں مَقام پر ہوتا ہے اور ان باتوں کا مُشاہَدہ وُہی کرتا ہے جو ان راہوں پر چلتا ہے، جبکہ اس مَقام سے بُلند تقریباً 70 مَقام ہیں۔

#### زید کے ظاہری وباطنی دومفہوم کھی

حضرت سَیِّدُنا جنید بغدادی عَکنیهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِی سے زُہْد کے مُتعلِّق پوچھا گیا تو اِر شَاد فرمایا: اس کے دو مختری بندے کے قبضے میں ہوں لیخی جن کاوہ مغہوم ہیں۔ ایک ظاہری اور دو سر اباطنی۔ ظاہری سے ہے کہ جو چیزیں بندے کے قبضے میں ہوں لیخی معنیٰ سے ہے کہ موانہیں پندنہ کرے۔ جبکہ باطنی معنیٰ سے ہے کہ دل ہوا نہیں پندنہ کرے۔ جب ایساہو جائے تو دل سے ان چیز وں کی رَغَبَت خَثُم ہو جائے اور وہ ان کی یاد تک سے جُد ااور دُور ہو جائے۔ جب ایساہو جائے تو دل سے ان کی جانب مُتوجّہ ہونے کی توفیق عَظا فرما دیتا ہے۔ اس وَقْت اللّٰه عَدْدَ عَلَى اللّٰه عَدْدَ کی باعث نیک اَعمال میں خوب کو شِش کرتا ہے بندہ موت کو قریب جانتا ہے اور مُغَفِّرِت کی اُمِّید کم ہونے کے باعث نیک اَعمال میں خوب کو شِشش کرتا ہے کیو ککہ اَساب اس کے دِل سے دُور ہو چکے ہوتے ہیں اور دِل صِر ف آخِرَت کے ساتھ ہی مشغول ہوتا ہے۔ کیو ککہ اَساب اس کے دِل سے دُور ہو چکے ہوتے ہیں اور دِل صِر ف آخِرَت کے ساتھ ہی مشغول ہوتا ہے۔ نیز زُہُد کی حقیقت اس کے دِل سے دُور ہو جگے ہوتے ہیں اور دِل صِر ف آخِرَت کے ساتھ ہی مشغول ہوتا ہے۔ نیز زُہُد کی حقیقت اس کے دِل سے دُور ہو جگے ہوتے ہیں اور دِل صِر ف آخِرَت کے ساتھ ہی مشغول ہوتا ہے۔ نیز زُہُد کی حقیقت اس کے دِل سے دُور ہو جگے ہوتے ہیں اور دوا سے خالے مور نور سے بھر جاتا ہے۔

اَلْغَرَضْ اِیمان کی حقیقت اور مُشاہِدہ آخِرَت سے حاصِل ہونے والا زُہداسی وَقْت نصیب ہو تا ہے جب بندہ عام زُہد اپنا لے اور اس کے نزدیک تمام وُنیَاوِی اشیا کی جَیْشَت یکساں ہو جائے، چنانچہ وِل میں ان کی جیشیّت کے یکساں ہونے کی وجہ سے مُشاہِدہ کے بعد ان کا ہونانہ ہونے جیسا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جیشیّت کے یکساں ہونے کی وجہ سے مُشاہِدہ کے بعد ان کا ہونانہ ہونے جیسا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں مُدح ووَمِّ کی جَیْشِت بھی یکساں ہوجائے گی کیونکہ اس کی آئھوں میں نَفْس کی کوئی آئییّت باقی رہے گی نہ اسے مُخلوق کے وِکھاوے کی کوئی پَرواہو گی۔ یوں زُہد کی یا کیز گی کے باعث اس کے دل میں اِخلاص پیدا ہو گا اور نَفْس کی آئییّت خَشْ ہوجانے کی وجہ سے زُہد پختہ ہوجائے گا۔ اس کی دلیل یہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ایک شخص سے وَریافَت فرمایا: کیا تو مَقامِ کیسائیت تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ایک شخص سے وَریافَت فرمایا: کیا تو مَقامِ کیسائیت

پرہے؟ عَرْض کی: نہیں! مگر میں یہ مقام کیسے پاسکتا ہوں؟ اِرشَاد فرمایا: جب تیرے نزدیک مَدْح وَدَّم کَیْسَال ہو جائیں۔ اسی طرح جب آپ مَنَّا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سَيِّدُنا حارِثه وَضِيَّا اللهُ تَعَالَى عَنْه سے اِيمان کی حقیقت کے مُتعلَّق وَرُیَافْت فرمایا توانہوں نے عَرْض کی: میر انْفُس دنیاسے جُداہو گیا۔ اُید زُہد کی اِبْتِدَ اہے۔ پھر آپ وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نے بَقِّر اور سونے کا کَیْسَال ہونا بیان کیا۔ پھر اپنے مُشاہَدہ کا فِرْکیا۔

(صَاحِبِ بَتابِ اِمِ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُ نَا شِخُ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحِهُ اللهِ انْقَوِی فرماتے ہیں) یہ سب زُہد کے مقامات ہیں اور جس شخص نے دنیا کو اپنے عِلْم کی اِنتِہا اور اپنے مُشاہَدے کی بُلَندی کے مُطالِق کو کی شے قرار دیا گویا اس نے زُہد کو اس کی ضِد بنادیا۔

## ایمان وزید کے دودومقام

آئلِ مَعْرِفَت نے دل میں إیمان کے دومقام قرار دیئے ہیں، پھر ہر مقام کے لیے دو زُہد بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرمائے ہیں: جب إیمان دل کے ظاہر سے مُتَعَلِّق ہوتو بندہ دنیاو آخِرَت دونوں سے مَجَبَّت کر تاہے اور دونوں کی بہتری کے لیے عَمَل کر تاہے۔ مگر جب ایمان دل کی گہر ائیوں میں اُثَرَ جائے تو بندہ دنیاسے نَفُرْت کرنے لگتاہے، اس کی طرف دیکھتاہے نہ اس کے لیے کوئی عَمَل کرتاہے۔

حضرت سیّدُ نا ابوسلیمان دارانی قُدِسَ سِمُّ النّوْرَانِ فرماتے ہیں: جو شخص اپنے نَفْس کے ساتھ مَصروف ہووہ لوگوں سے غافِل ہو جاتا ہے۔ یہ عَامِلین یعنی عِبَادَت گزاروں کا مَقام ہے اور جو اپنے رب کی یاد میں مَشْغُول ہووہ اپنے نَفْس سے غافِل ہو جاتا ہے، یہ عارِ فین کا مَقام ہے۔

#### سنّت سے ثبوت ﷺ

مذکورہ قول میں بیان کر دہ دونوں مقام سنّت سے ثابِت ہیں۔ چنانچہ مَرْوِی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّا اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے عَرْض کی گئی: لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اِرشَاد فرمایا: جو دنیاسے نَفْرَت کرے اور آ خِرَت سے مَحَتَّت۔ ®

<sup>[ ] ......</sup>الجامع في آخر المصنف، باب الايمان والاسلام، ١ / ١٥٤ م حديث: ٢٠٢٨٣ .

<sup>[7] ......</sup>مكارم الاخلاق للخرائطي, باب الحث على الأخلاق الصالحة والترغيب فيها ، الجزء الاول، ص • ٨ ١ ، حديث: ٣٥ ، بتغير

(صَاحِبِ بَتِابِ إِمَامِ أَجَلَّ حَضرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين) يهال سرور كائنات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَحَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين) يهال سرور كائنات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه وَ رَيَا عِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَه وَ رَيَا عِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نَه وَ اللهِ وَسَلَّم نَه وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم نَه وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه وَ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم عَمْ كُولِيا تَوَالله عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَمْ كُولِيا تَوَالله عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَالْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَاهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَالْكُولُولُ عَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَا عَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا

### موچ کی انفرادیت اورقلب کی میکیوئی 🗞

قَدُ اَ فَلَحَ مَنْ زَكُلُها ﴿ (ب٣٠، الشسن: ٩) ترجيه لله كنز الايبان: ب شك مُراد كو پَهْ پَا جس نے اسے سقر اكبار

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

ترجيههٔ كنزالايمان: تُواس سے راضي وہ تجھ سے راضي \_

٧٠٠عَ اضِيَةً مَّرُضِيَّةً ﴿ (پ٠٠ع الفجر:٢٨)

اس وَقْت بندہ اِطمینانِ نفس کی بنا پر مَقامِ توحید پر فائز ہو گا اور اَخلاقِ اِیمان سے مُتَّصِف ہونے اور مُشاہِد دُیقین حاصِل ہونے کے باعث قلْب کی مُوَافَقَت کرنے والا ہوگا۔

[7] .....ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب العث على المكاسب ، ٢ / ٧ ، حديث: ٢ ١ / ٢

حضرت سَیِدُناوَهُب بِن مُنَیِّہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت سَیِدُناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلام پر الله عَدْوَجَلَّ اسے بِند نہیں ایک بات یہ پائی کہ جو د نیاسے مَجَبَّت کرے الله عَدْوَجَلَّ اسے بِند نہیں فرماتا اور جو د نیاسے نَفْرَت کرے الله عَدَّوَجَلَّ اسے بیند فرماتا ہے۔جو د نیاکی عرِّت کرے الله عَدَّوَجَلَّ اسے رُسواکر تاہے اور جو د نیاکوذلیل کرے الله عَدَّوَجَلَّ اسے عرِّت عَطافرماتا ہے۔ 

الله عَدَّوَجَلَّ اسے عرِّت عَطافرماتا ہے۔ 

الله عَدَّوَجَلَّ اسے عرِّت عَطافرماتا ہے۔ اسے الله عَدَّوَجَلَّ اسے عرِّت عَطافرماتا ہے۔ اسے اسے عربی کرے الله عَدَّوَجَلَّ اسے عربی کے الله عَدِی کہ الله عَدَّوَجَلَّ اسے عربی کے الله عَدِی کے الله عَدِی کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کا کہ کا کہ کو کہ کی کا کہ کرے الله عَدَّوَ حَلَی کے کہ کا کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کرے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کو کر کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کرنے

## مُلَائے ظاہر کے نزدیک زہد کی تعریف ﷺ

عُلَائے ظاہر کا قول ہے کہ دنیامیں زُہد اِختیار کرنے سے مُر ادبیہ کہ عِلْم کی هُوَ افْقَت کرے اور اَحکامِ شَرْع پر عَمَل کرے، ہرشے کواس کے دُرُشت طریقے سے حاصِل کرے اور اسے اس کی مُناسِب جگہ رکھے، مگر جو شخص عِلْم کی مُخالفَت کرے تواس کاسَبَب نفسانی خواہش ہے۔

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمِ مَ اَجَلَّ حضرت سَيِدُ نَا شَيْحُ ابُوطالِب مَّى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوى فرمات بين) عُلَما عُ ظاہِر نے زُہُد كا فَرْض ہونا اور اس كا ظاہر ى مفہوم توبيان كيا مگر انہوں نے زُہُد كى باريكيوں اور باطنى اَحْكام كونہيں بيجانا۔

### دولت کی موجود کی میں زہد ﷺ

مَرْوِی ہے کہ حضرت سیّدِ ناسُفیان بن عُیمیندہ اور حضرت سیّدِ ناسُفیان تُوری دَحَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا وونوں ہے عَرَض کی گئی: کیاوہ شخص زاہد ہو سکتا ہے جس کے پاس مال ودولت ہو؟ توانہوں نے اِرشَاد فرمایا: ہاں! مگر شَرُط یہ ہے کہ جب اس پر کوئی آزمائش آئے توصَبُر کرے اور جب کسی اِنعام سے نوازاجائے توشُکُر کرے۔ حضرت سیّدِ ناابن ابی حَواری عَلَيْهِ رَحَهُ اللهِ البَّادِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدِ ناسُفیَان بن عُیمینکہ دَحَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مَعَ اِن عَلَيْهُ مَعَ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ سے عَرَض کی: اے ابو محمد! جس نے اِنْعَام پر شکر اوا کیا، مصیبت پر صَبْر کیا اور نِمْت کورو کے رکھا وہ کیسے زاہد ہو سکتا ہے؟ یہ س کر آپ نے اپنے ہاتھ سے جھے مہوکا دیتے (بہیاری) ہوئے فرمایا: خاموش رہو! جس کو نعتیں شکر سے رو کیں نہ مصیبتیں صَبْر سے تووہ زاہد ہی ہے۔

حضرت سَیِّدُنالِهام زُمْرِی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِی بھی اس مُعَاسِلے میں ان دونوں ہستیوں کے ساتھ ہیں۔اس کی تفصیل حضرت سَیِّدُنا ابو سلیمان عَلَیْهِ رَحِمَةُ الْحَثَّان نے ذِکْر کی ہے۔ چنانچہ ابن ابی حَواری عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْبَالِی

<sup>[7] ......</sup>المتفق والمفترق خطيب بغدادي باب العين ٢ / ١ ٥٥٤ م حديث ٤٩ ٩

انہوں نے 20 سال میں خرج کئے تو وہ ان دیناروں کو اپنے پاس رکھنے کے باُؤ بُو د زاہد کیسے ہو سکتے ہیں ؟اِر شَاد فرمایا: تم یہ جان کر زُہد کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو؟ میری زِنْدَ گی کی قسم اِدّوجہاں کے تا جُوَر، سلطانِ بَحَر وبَر

صَفَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان مَع: نيك مال نيك شخص كے ليے بَهُت بهتر ہے۔ <sup>©</sup>

#### شرحِ مديث الله

نیک مال سے مُر اد حَلال مال ہے جبکہ نیک شخص سے مُر ادوہ بندہ ہے جو اپنامال رات دِن ظاہِر ی و پوشیدہ طور پر راہِ خدا میں خَرْج کر تارہے اور مُقْصُود صِرف رب کی رَضامو جبیبا کہ الله عَدَّدَ جَلَّ نے اس کی صِفَت بیان فرمائی اور اس کی تعریف کی ہے۔

### دین کسے ملتاہے؟ ﴿ اِللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا

خُفُور نبی پاک، صاحبِ لَوَلاک مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كافر مانِ عاليثان ہے: الله عَوْدَ جَلَّ و نيا اسے بھی عَطافر ما تا ہے جے پیند فرما تا ہے جے ایند فرما تا ہے جے الله عَوْدَ جَلَّ لیند فرما تا ہے ۔ ﷺ عَظافر ما تا ہے ۔ ﷺ عَظافر ما تا ہے۔ گله عَوْدَ جَلَّ لیند فرما تا ہے اسے دنیا بھی عَطاکرے تو وہ شخص اینی نفسانی خواہش کی خاطر الله عَوْدَ جَلَّ لیند فرما تا ہے نہ اپنے نفس کو اپنے رب کی مُحبَّت پر ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس نے جو کچھ اسے عَظافر ما یا ہے وہ اس میں اسے بی اپناولی و کارساز سمجھتا ہے۔

## الله المرصاري طرح على الم

ایک رِوایَت میں ہے کہ الله عَدَّوَجُلَّ کے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: کھاکر شُکُر اداکرنے والاروز در کھ کر صَبْر کرنے والے کی طرح ہے۔ <sup>®</sup>

<sup>[ ] ......</sup>مصنف ابن ابي شببة ، كتاب البيوع ، باب في التجارة والرغبة فيها ، ٥ / ٢٥٩ ، حديث: ٩

السساد مسند احمد، مسند عبد الله بن مسعود، ۲/۳۳/ حديث: ٣٦٤٢

<sup>[27] .....</sup>اين ماجه يكتاب الصيام، باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر ، ٣٥٥/٢ حديث: ١٤١٣ ا

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجَلَّ حَفِرت سَيِّدُ مَا ثَيِّ أَبُوطالِب مِّى عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) مذکورہ حدیث ِ پاک میں کھا کر شُکُر اَداکرنے والے سے مُر ادوہ شخص ہے جو کھانے سے اپنے رب کی عِبَادَت پر مَدَد حاصِل کرے اور شُکُر اَداکرتے ہوئے اس کی عِبَادَت کرے کہ اس نے اسے اس نِثمَت سے نوازاہے۔

من من الشائن ال

## زېد کې دو ميفات

بُزر گانِ دین دَحِمَهُ اللهُ انسُین فرماتے ہیں: زُہد کی دُوصِفات تمام آحُوَ الِ قُلُوب کی جامِع ہیں۔ چنانچہ، حضرت سَیِدُ نامِضاء بن عیسی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سَیِدُ ناسِباع مَوصِلی عَلَيْهِ دَحمَهُ اللهِ انْفِل سے عَرْض کی: اے ابو محمد! زُہد زاہد کو کہاں تک پہنچا تاہے ؟ اِر شَاد فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ کی مَجَّت تک۔

حضرت سَيِّدُ ناعثان بن عمَّاره دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرمات بين المَنْقُول ہے كه وَرَعْ بندے كو زُهْد تك پينچا تا ہے۔ اور زُهْد اسے مَجَبَّتِ بارى تعالى تك لے جاتا ہے۔

(صَاحِبِ بَتَابِ اِمَ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا ثَيْ الُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوى فرمات بيں) يہى دونوں حال طالبانِ حَق كا مَقَصُود بيں يعنى الله عَذَوَ جَلَّ كى مَجبَّت اور اس كا اُنس۔ جسے زُہْر حاصِل نہ ہو وہ مَقامِ مَجبَّت تَك رَسائى حاصِل كر سكتا ہے نہ اُنس كا حال يا سكتا ہے۔ اس كے بعد مَجبَّت وخِلّت كے مَقام اور اُنس و قُرْبَت كے حال ميں عَالَم غيب سكتا ہے نہ اُنس كا حال يا سكتا ہے۔ اس كے بعد مَجبَّت وخِلّت كے مَقام اور اُنس و قُرْبَت كے حال ميں عَالَم غيب كے بِ شُار اَسْرَ ارباعے جاتے ہيں۔

الله عَذَّوَ هَلَّ جمیں اور آپ سب کوہر اس بات کی توفیق عَطا فرمائے جو اسے پسندہے اور جمیں اپنے فَعْمُل و کَرَم اور رَحْمَت سے اس مَقام پر فائز فرمائے جس کی ہم اُیمِید کرتے ہیں۔ الله عَذَّوَ هَلَّ کی مَدَ دونُفْرَت کے بغیر میہ کِتاب مُکٹُل کرنے کی کوئی قوّت تھی نہ کوئی طاقت۔



%% %% %%

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَى مُحَتَّى

\*\*\*\*



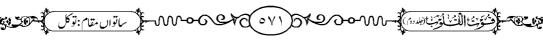

#### الله مقاماتِ يقين ميں سے ساتواں مقام الله

## ﴿ مَقَامِ تَوَكُّل كَى شَرْح اور مُتَوَكِّلِين كَے آخُوَال واُوصَاف ﴾

## مُتُوكِل فداكا پيارائ الله

تُوَكُّلُ كَا تَعَلَّقِ أَعَلَىٰ مَقَاماتِ يقين اور أَشْرَ فَ أَحْوَالِ مُقْرَّبِين سے ہے۔ چنانچیہ،

فرمانِ باری تعالی ہے:

ترجمه کنز الایمان:بشک تَوَكُّل والے الله کو بیارے

اِنَّاللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ الْ

(پ۳م، ال عمر ن: ۱۵۹) میرا

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ أَجَلٌ حضرت سَيِّدُ ناشِخَ ابُوطالِب مِنَى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين) الله عَدَّوَجَلَّ فَي مُتَوكِّل كو اپنا

پیارااور دوست بنایااور اسے اپنی مَحبَّت کاشَرَف عطافر مایاہے۔

### متوکل کے فضائل کچھ

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُو كَالِ الْمُتَو كِلُونَ ﴿

ۅؘڡؘڹؾۜؾۅؘػؖڶعؘڶٵڶڷ<u>؋</u>ڣؘۿۅؘؘۘۘۘڝۺؙڎ<sup>ؙ</sup>

فرمانِ باری تعالی ہے:

ترجمه کنز الایمان: اور بھر وسا کرنے والوں کو الله بی پر

(پ۱۳، ابراهیم: ۱۲) کیمروساچاہیے۔

الله عَدَّوَ جَلَّ نِهُ مُتَوكِّلِين كواپني نِسْبَت عَطافر ماكر رِفْعَت بخشي اور ان پركرَم ميں إضافه فرما ياجيسا كه ايك

مقام پرارشاد ہوتاہے:

ترجمة كنز الايمان: اورجو الله ير بهر وساكرے تو وہ أسے

(پ۲۸ہالطلاق:۳) کافی ہے۔

یعنی وُہی اسے کافی ہے اور جس کی سِفَا یَت کرنے والا الله عَدَّوَجَلَّ ہو تو وہ اسے شِفا دینے والا اور عَافِیت عَطافر مانے والا بھی ہو تاہے۔ وہ بندے کو جس حال میں بھی رکھے اس سے اس کے مُتَعَلِّق نہیں بوچھاجا سکتا۔ لہٰذ الله عَدَّوَجَلَّ پر بھر وسار کھنے والوں کا شُار اُن بندوں میں ہونے لگتاہے جن کے اَوصَاف بیان کرتے ہوئے وي ١١٠٠ كـ ١١٠

الله عَدَّوَ جَلَّ نے اپنی رَحْمَت کی نِسْبَت ان کی جانب فرمائی اور ان خاص بندوں کا ذِکْر فرمایا جن کے لیے تفایت کی ضَائت دی۔ چنانچہ قرآنِ مجید میں ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

وَعِبَادُ الرَّحْلن الَّن يُن يَن يُشُونَ عَلَى الْأَثر ضِ ترجمه كنو الايمان: اور رحمن كوه بندے كه زمين ير هُوْ نَاوًا إِذَا خَاطَبَهُ مُرالُجِهِ لُوْنَ قَالُوْ اسَلَبًا ﴿ آسته طِحْ بِين اورجب جابِل ان سے بات كرتے بين توكيت وَالَّن يْنَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيامًا ﴿ يَن بَن سَلام اور وه جورات كائت بين ايخرب كے ليے جَهَنَّمَ أَ إِنَّ عَنَا ابِهَا كَانَ غَرَامًا فَأَ دُبِهِ مِنْ مِعْ يَعِيرِ وَ حِبْمٌ كَاعَذَابِ فِك اس كاعَذاب

(په ۱ م الفرقان: ۱۳ تا ۲۵) گلے کاغُل (بیشدا) ہے۔

(صَاحِب كِتاب إمام أَجَل حضرت سَيْدُنا شَيْخ البُوطالِب تَى عَنيهِ رَحَةُ اللهِ القَوِى فرمات بي) اس آيت مُبارَكه ميس غور فرمائیے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ نے ان لو گوں کو کس قَدْر شان عَطافر مائی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ضَروریات کے لیے اس جَہان فانی میں عَایت کی ضَمَانت دی اور ان کے جُملہ اُمُور کو اپنے پرورد گار عَدْدَ جَلْ کے حوالے کر دینے کی وجہ سے انہیں بُرائیوں سے بچایا۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

أَكَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْلَ لا ﴿ ٢٠١ الوس ٢١٠) ترجمة كنزالايمان: كيالله اليخ بندول كوكافي نبيل ـ

ایک مقام پرارشاد فرمایا:

وَٱفَوْضُ آَمْرِي مِنْ إِلَى اللَّهِ مَ إِنَّ اللَّهَ وَبَصِيْرٌ ترجمهٔ كنزالايمان: اور من ايخ كام الله كوسونيتا مون بِالْعِبَادِ ﴿ فَوَقْمُهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُوا بِشَالله بندول كود يَمَّا جِوَالله في الصياليان ك مکر کی برائنوں ہے۔ (ب٣٦) المؤمن: ٢٣م) ٢٥م)

بہ لوگ گنتی میں شار ہونے والوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کے مُتَعَلَّق الله عَدَّوَجَلَّ نے إِرشَاد فرمایا ہے: إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلْوَتِ وَالْآمُ مِنْ إِلَّا إِنْ تَارِجِهِ دَيْنِ الايمان: آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس الرَّحْلِنِ عَبْدًا ﴾ لَقَدُ أَحْصِهُمْ وَعَلَّاهُمْ سَحَ حُضور بندے ہو کر حاضر موں کے بے شک وہ ان کا شار جانتاہے اور ان کوایک ایک کرکے گن رکھاہے۔ عَدًّا ﴿ (پ١١، سريم: ٩٢، ٩٣)

المناه المنه المدينة العلمية (زيارية) والمنه المنه المنه العلمية (زيارة على المنه ا

صحابہ کرام عَلَیْهِمُ البِّهْ وَلا ہے۔ چنانچہ البِّهْ البَّهُ الله السَّلام فرماتے ہیں کہ توکُل توحید کا نظام اور اُمُور کا جَمْع کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایک بُزرگ فرماتے ہیں کہ ہیں نے آبُلِ بصرہ کے کسی عابد کو (مرنے کے بعد) خواب میں دیکھ کر بوچھا: مَا فَعَلَ الله بِلگ بِنعَ الله عَدْوَبَ فَلَ الله عِن الله عَدْوَبَ فَعَلَ الله عِن الله عَدْوَبَ فَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَ

ايمان كى يولى الم

حضرت سَیِّدُنا ابو دردا دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں اِبمان کی چوٹی اِخلاص، تَوَکَّل اور حَمَّمِ خداوندی پر سرِ تسلیم خَم کر دیناہے۔

### تَوَكَّل سے بڑھ كركوئي مقام نہيں گا 🕏

حضرت سیّیڈناابو محمد سَہْل تُسْتَرِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ انقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ تَوَکُّل سے بڑھ کر کوئی مَقام نہیں، انبیائے کِرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کو حقیقی تَوکُّل عَطا ہوا اور جو باقی بچا وہ صِدِّیقین اور شُہر ا کے حصّے میں آیا، چنانچہ جو تَوکُل سے پچھ بھی تعلّق رکھے تووہ صِدِّیْق یاشہ پید ہے۔

## سَبِيدُ تَا ابوسلِمان دارانی کا توکل کے متعلق فرمان کچھ

عارِ فِرَ اللهِ عَلَى ، حضرت سَيِّدُ نا ابو سليمان دارانی قُدِّسَ سِنَّهُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں: تَوَکَّل کے سِوامجھے ہر مَقام میں رَسانی ملی مَّر تَوَکُّل مجھے صِرف خوشبوسو تکھنے کی حَد تک ہی نصیب ہوا۔

# سَبِيدُ نَالقمان کے توکل کے متعلق دو فرامین ﷺ

حضرت سَيِدُنا لقمان دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ اللهِ عَذَوَ عَلَيْ بِعِيْدُ لَو وَصِيَّت كرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: الله عَذَوَ جَلَّ پر اَللهِ عَذَوَ جَلَّ پر تَوَكُّل بندے کواس کا مَحْبُوب بنادیتا ہے، اپنا ایک علامت اس پر تَوَکُّل رکھنا ہے، اس لیے کہ الله عَذَوَ جَلَّ کی بِدَایَت سے ہم مُعامَلہ الله عَذَوَ جَلَّ کی بِدَایَت سے ہم مُعامَلہ الله عَذَوَ جَلَّ کی بِدَایَت سے ہم مُعامَلہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی بِدَایَت سے ہم مُعامَلہ الله عَدُّو جَلَّ کی بِدَایَت سے

والمن المسابق المسابق

یہ قول بھی حضرت سیّدُ نا نُقمان رَضِ الله تَعَالَ عَنْه کا ہی ہے کہ جو الله عَذْوَ جَلَّ پر تَوَكُّل کرے اور قضائے باری تعالی کو تسلیم کرے ، اپناہر مُعَامَلہ الله عَذَّوَ جَلَّ کے سُپُر دکر دے اور الله عَذَّوَ جَلَّ نے جو اس کی تقدیر میں کھاہے اس پر راضی رہے تو بے شک اس نے دین کو قائم کیا ، اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو نیکیاں کمانے کے لیے ہر کام سے فارِغ کر لیا اور ان نیک کاموں کے بجالانے میں مَصروف کر لیا جو بندے کے مُعَا مَلٰ کی اصلاح کرتے ہیں۔

## سَيِّدُ ناسهل تنترِی کے تَوَکِّل کے متعلق چندا قوال ا

الله الله عَلَم عِلَم عِبَادَت كادروازه ہے۔ الله الله عَنام عِبَادَت وَرَعٌ كادروازه ہے۔ الله الله عَنام وَرَع زُبُد كادروازه ہے۔ الله عَنام وَرَع زُبُد كادروازه ہے۔

، علی است میں ہے۔ ایک کا کی کوئی حَدہے نہ کوئی اِنتیہا کہ جہاں بیہ خَثْم ہو۔

الله عَوْدَ جَلَّ كَ فرمانِ عالیشان ﴿ لِیَبُلُو كُمْ اَ یُکُمُ اَ صُکَنَ عَمَلًا ﴿ لِهِ ١٢، هود: ٤) توجه كنو الایبان: كه تهیس آزمائ تم میں س كاكام اچتا ہے۔ ﴾ كی تفسیر میں اِرشَاد فرماتے ہیں كه ﴿ اَحْسَنُ عَمَلًا اللهِ ا

ﷺ ہے تقویٰ اور یقین ترازو کے دلو پلڑوں کی طرح ہیں جبکہ تَوَکِّل اس ترازو کا کا نٹاہے جس کے ذریعے ان کی کمی اور زیادَ تی جانی جاتی ہے۔

﴿ فَاتَّقُو اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

الله عن الله الله عن الله عن

اس سے ڈرنے کا حَق ہے۔ ﴾ کے مُتَعَلَّق آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے سوال کیا گیا (کہ یہ کیسے ممکن ہے؟) توارشًاد فرمایا: تَوَکُّل رکھ کراس کی عِبَادَت کرو۔

## توكل يامتوكل پرطعن ﷺ

حضرت ابولیتقوب سُوسی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: تَوَكُّل والوں پر طَعْن نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ

الله عَذَوَجَلُّ کے خاص بندے ہیں جنہیں خُصُوصِیَّت سے نوازا گیاہے، انہوں نے الله عَذَوَجَلُّ کے ہاں راحَت

پالی ہے، وہ الله عَذَوَجَلُّ ہی کو اپنا لَفِا یَت کرنے والا سمجھتے ہیں اور اب وہ دنیاو آخِرَت کے عُموں سے بے پرواہو

چکے ہیں۔ مزید اِرشَاد فرماتے ہیں کہ جس نے تَوَکُّل پر طَعْن کیا گویا اس نے ایمان کے مُعَامِّل میں طَعْن کیا،
کیونکہ یہ بَاہَم مِلْے ہوئے ہیں اور جس نے مُتَو یُکلین کو مُحَبُّوب جانا گویا اس نے الله عَدَّوَجَلُّ کو مُحَبُّوب جانا۔

## توكل كي ابتدا 🐉

تَوَكَّلُ كَى إَبْتِدَاو كَيلَ عَذَّوَجَلَّ كَى مَعْرِفَت حاصِل كرنا ہے، اس ليے كہ وہ عزیز اور حكیم ہے جو اپنی بڑائی و عزّت كى بنا پر كسى كونواز تا ہے تواپنی حِمْمَت سے كسى كو نہيں نواز تا۔ لہذا بندہ اسى كے عزّت وغلَبہ عَطا فرمانے سے عزّت وغلَبہ پاتا ہے اور اس كى حِمْمَت پر راضى رہتا ہے۔ چنانچہ اس نے مُتَو كِلِين كو اس كے مُتعلِّق آگاہ كرتے ہوئے إرشَاد فرمایا:

فَواتَ الله عَزِيْنِ ترجههٔ كنزالايهان: اورجوالله يربهروساكر عاقب شك الله عالي الله عالي الله عالي عالي الله عالي عَلَمت والاج -

ۅؘڡؘڽؖؾۜؾۘۅٙڴؖڶۘۘٛۼۘٙڮؘٳٮڷ۠؋ؚڣٙٳڽۜٛٳ۩ؗؗۿؘۼڔؚٝؽڒؙ حَكِيْمٌ ۞ (پ١٠,١٧هار، ۴٩)

وہی عزّت پاتا ہے جسے وہ عزّت کا تاج پہنائے اور جسے وہ این حِمْمَت سے پچھ عَطانہ فرمائے وہ بَس دیکھتا رہتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو اپنی عزّت و حَلَالَت کی بنا پر عِبَادَت کی عاجزی سے نواز تاہے اور اپنی حِمْمَت سے

اسے الی باتیں سکھاتا ہے کہ اسے محلوق سے پچھ بھی سکھنے کی حاجَت باقی نہیں رہتی۔

### بندے کامثابہ ہے بعد اسباب کو اختیار کرنا ﷺ

ایک عاجِز بندہ جب ذاتِ باری تعالی کے مُتَعَلِّق وَرْج ذیل مُشاہدات حاصِل کر لیتاہے:

والمن المستالية المستالية

🖘 وہی عَدْل فرمانے والا ہے۔ 🖎 وہی تدبیر وتقدیر کامالِک ہے۔

ال کے پاس ہرشے کے خزانے ہیں۔ کے ہرشے اس کے پاس ایک اندازے ہے۔

🖘 وہی ہرشے کواس کی مُقَرَّرہ مِقدارے مُطابِق نازِل فرما تاہے۔

اس کے علاوہ جب وہ یہ مُشاہِرہ بھی کر تاہے کہ الله عَذَّوَجُلَّ ہی اَساب پر بھر وساکرنے والے بندوں کا مالِک و مختارہے اور دیکھتاہے کہ آسانوں اور زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں تووہ الله عَذَّوَجُلَّ تک رَسائی کے لیے اَساب کو اِخْتیار کر تاہے جیسا کہ الله عَذَّوَجُلَّ نے کفّار کو اَساب میں مگن کرر کھاہے گریہاں مُر اداس کے نیک بندے ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمان عالیثان ہے:

اَمْرِعِنْ لَهُمْ خَزَ آبِنُ مَحْمَةِ مَ بِيكَ الْعَزِيْزِ ترجمة كنز الايمان: كيا وہ تمهارے رب كى رَحْمَت ك الْكُوهَا فِي أَمْ لَهُمْ مُّلُكُ السَّلُوتِ وَالْاَكِانَ كَ لِي الْوَهَا فِي أَمْ لَهُمْ مُّلُكُ السَّلُوتِ وَالْاَكِانَ كَ لِي الْوَهَا فِي الْمَالِيَ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُوتِ وَالْاَكِانَ كَ لِي اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّ الللللِّهُ ال

### خزانے قسمت کے مطابق ملتے ہیں اُن ا

مَعْلُوم ہوالوگ اَساب کو اِحْتیار کر کے رَبُّ الاَرْبَاب تک رَسائی چاہتے ہیں، مگر زمین کے خزانے لیعنی لوگوں کے ہاتھوں اور دِلوں میں جو کچھ ہے اور دیگر جس قَدَّر ظاہر ی اَساب ہیں وہ سب آسان کے خزانوں لیعنی اَقدار واَحکام میں غائب ہیں اور آسان کے خزانے ملکُوت و قُدُرَت کی عربت میں غائب ہیں، آسانوں کے یہ خزانے بندوں کو ان کی قِیْمَت اور حصے کے مُطابِق ملتے ہیں جبکہ زمین کے خزانے وہ ہیں جنہیں اللّه عَدَّوَجَلَّ نے ان کے لیے نِشانیاں بناویا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَ فِي السَّمَاءِي زُقُكُمُ وَ مَا تُوْعَلُ وَ نَ ﴿ تَرْجِيهُ كَنَوْ الايبان: اور آسان مِي تَهارا رِزْق بِ اور جو

(پ۲۱، الذَّريْت: ۲۲) تتهميس وَعده دياجا تاہے۔

ایک مقام پر اِرشًاد فرمایا:

المُورِّ وَالْمُورِينَةِ العلمية (مُسَاسًا) المدينة العلمية (مُسَاسًا) المدينة العلمية (مُسَاسًا) المدينة العلمية (مُسَاسًا)

وَفِي الْأَسْ صِلْ الْنَتْ لِلْمُوقِينِينَ فَى اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهُ المُلهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ المُلهُ ال

ايك مَقام پرہ: بلەخز آين السَّلواتِ وَالْاَثْمِ ضِ وَلَكِنَّ تِهِ

وَ يِلْهِ خَزَ آيِنُ السَّلُوتِ وَالْأَرْمُ ضِ وَلَكِنَّ ترجهة كنز الايبان: اور الله بى ك لي بين آسانون اور الله بين لا يَفْقَلُونَ فَ ( به ٢٨ ، المسافقون: ٤ ) نين ك خزان مَر منافقون كوسجه نبين \_

### یقین کے بعد عرت کا تاج سجا ہے 🕏

جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے قبضۂ قُدُرَت میں ہر شے کی مِلْکِیَّت ہے اور وُہی سَاعَت و بَصَارَت کامالِک ہے، وہی دِن رات کے بدلنے کی طرح ہاتھوں اور دِلوں کو پھیر نے والا ہے، وہی اَہُلِ یقین کیلئے کُشنِ تدبیر کرنے والا ہے، وہی اَجُکھُ الْخَاکِمِیْن اور خَیْرُ اللَّ ازِقِین ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیثان ہے:

قَرُ صَنْ اَ حُسنَ مِن اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْتِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

ایک مقام پرہے:

ثُمَّا اسْتَوْ ى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْا مُرَ مَمَا ترجمهٔ كنزالايدان: پُرعَ ش پراِشِوافرما ياجيداس كى شان مِن شَوْيْ عِي اللّهِ مِن شَوْيْ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

(پ۱۱) یونس:۳) اس کی اِجازت کے بعد۔

🗓 ......معجم لابن الاعرابي، ٢/٢ مما ١٥٥ حديث: ٩٩٢

شعب الايمان, باب في الزهدوقصر الامل, 2/٣٥٣, حديث: ٢ ٥٥٠ ا

## توکل کب ماصِل ہو تاہے؟ 🛞

جب بندے کی نِگاہوں کا مُر گزاس کا پرورد گار بنتاہے تواس کی تحبّیاں اسے ہر شے میں دِ کھائی دیتی ہیں، اس کا اپنے رب پر بھر وسا قائم ہو جاتا ہے اور وہ ہر شے سے منہ موڑ کر صِرف اسی پر تَوَکّل کرنے لگتا ہے ، اس سے جو ملے اس پر قناعَت کر تاہے ، یہال تک کہ اَد نیٰ شے ملنے پر بھی خوش ہو تاہے اور صَبْر کر تاہے ، ہر حال میں اس سے راضی رہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوااس کا چارہ ساز کوئی نہیں، اگر کوئی شے عَطانہ ہو تواسے اس کی حِکمت جانتاہے اور فراخی و تنگی کے آخوَال میں اس کی قُدْرَت کا مُشاہَدہ کر تاہے۔اس وَقْت اس کی عِبَاوَت وُرُسْت قرار یاتی ہے، اس کا اپنے رب کی جانب مُتُوجّه ہونے میں اُنخلِص ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، وہ اینے خالین کی مَعْرِفَت سے مَحْلُوق کی مَعْرِفَت یا تاہے اور رِزْق صِرف اپنے مَعْبُود ورازِق سے ہی طلب کر تا ہے۔ نیز وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے وَرْجَ ذیل فرمانِ عالیشان کو ہمیشہ پیشِ نُظر رکھتا ہے:

إِنَّ الَّذِي يَن تَكُ عُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ ترجمة كنز الايمان: بِ شَك وه جن كوتم الله كر سواله جة ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔

ترجهة كنزالايمان: ب شك وه جنهيس تم الله كرسوالوجة

أَمْثَالُكُمُ (پ٥،الاعراف:١٩٣)

ایک مقام پرہے:

ٳڬٞٵڷۜڹ۬ؽؽؘؾؘۼۘڹؙۮۏؽٙڡؚؽۮۏڽٳٮڷٚۅڵ يَمْلِكُونَ لَكُمْ بِوزُقًا فَالْبَتَغُوا عِنْدَاللهِ الرِّزُقَ وَاعْبُكُوكُا (پ٠٠)العنكبوت:١٤)

ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رِزْق ڈھونڈ واور اس کی بَنْدَ گی کرو۔

## 🖠 غير کی تعريف و توصيف کاسبب

(صَاحِبَ لِتَابِ لِمامِ أَجَلٌ حَضرت سَيِّدُنا شَخ أَبُو طالِب تَمْ عَلَيْهِ رَحتَهُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين) اس مَقام بر فائز بنده مُعَلُوق کی تعریف اس لیے کرتاہے کہ اس نے اسے کچھ دیاہے نہ اس کی مُذمَّت اس لیے کرتاہے کہ اس نے اسے کیچھ نہیں دیا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ الله عَذَّوَجَلَّ ہی سب سے پہلے عَطا فرمانے والا ہے، اگر وہ کسی کی تعریف کرتا ہے یا شکریہ اداکر تاہے تواس کا سبب بیہ ہے کہ اس کے پرورد گارنے اسے ایباکرنے کا حکم دے رکھاہے،

چنانچہ وہ اپنے رب کے اُڈکام کی بجا آوری اور اس کے رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی سنّت کی بیروی میں ایسا کر تاہے۔ نیز اگر وہ کسی کی مَذمَّت بیان کر تاہے یا اُس سے ناراض ہو تاہے تو اس کے بیشِ نَظر اس شخص کا اَدکام خُد اوندی کی مُخالفَت کرناہو تاہے، اگر کسی کو اس کی نفسانی خواہش کی بنا پر وہ پچھ عَطا کر تاہے تو اس لیے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ نے خَرْج کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور بُخِل کرنے والوں کی مَذمَّت۔

#### مدسے مُراد ﷺ

حَدِ مُفْرَد ہے جو صِرف اللّٰه وَحُدَّهُ لَا شَرِينُك كے ہى شايانِ شان ہے اور اس سے مُر ادبيہ ہے كه رَضائے خداوندى كے حُصُول كے ليے الله عَذَوَجَلَّ كى عَطاكر دہ نعتوں كو اجھے طریقے سے اِسْتِعال كرنے كے ساتھ ساتھ اس بات كا بھى اِغْتِرَاف كيا جائے كہ يہ تمام نعتيں اللّٰه عَذَوَجَلَّ كى طرف سے ہيں اور كوئى ان نعتوں كے عَطاكر نے ميں اس كا شريك نہيں۔ اسى ليے اِر شَاد فرمايا:

اَ لَحَمْكُ بِللهِ مَ سِبِّ الْعَلَمِينَ فَي (١١،١بقرة:١) ترجمة كنز الايمان:سب خوبيال الله كوجو مالك سارك جَمان والول كا

مُر ادیہ ہے کہ ہر قیم کی حَمد الله عَزْوَجَلَّ کے لیے ہے اور اسی کو زیباہے کیونکہ وہ تمام جَہانوں کا مالِک ہے اور اسی کو زیباہے کیونکہ وہ تمام جَہانوں کا مالِک ہے اور عِبَاوَت کے مُتَعَلِّق جیسا کہ اس کا فرمان عالیثان ہے:

اَلا يِلْهِ الرِّيْنُ الْخَالِصُ لَا (به ۲۲) الزمر: ٣) ترجمة كنزالايمان: بال فالص الله على بَنْدَ كَ ہے۔

مَعْلُوم ہواجس طرح مَعْبُودِ حقیقی کے سِواکسی کی عِبَادَت وُرُسْت نہیں اسی طرح الله عَذْوَجَلَّ کے سِواکسی کی عِبَادَت وُرُسْت نہیں اسی طرح الله عَذْوَجَلَّ کے سِواکسی کی حَمْدِ بِجَالانا بھی لازِم نہیں۔ کیونکہ الله عَذْوَجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كافر مانِ عالیشان ہے: حَمْدِر حَمٰن عَذَّوَجُلَّ کی رِواہے۔ <sup>®</sup>



شُکْرے مُر ادکسی کی تعریف کا إنظهَار کرنا اور ان لوگول کے لیے ذعاکرناہے جنہیں الله عَزْوَجَلَّ نے

[1] ......تفسير ابن ابي حاتم ، سورة الفاتحة ، تحت الآية: ١ ، ١ / ٢ ٢ ، حديث: ١ ١

المعالم المدينة العلمية (الاساسان) والمعالم المدينة العلمية (الاساسان) والمعالم المدينة العلمية (الاساسان) والمعالم المعالم ال

وین و دنیا کے آسباب کی پناہ گاہ بنایا ہے۔ الله عَذَوَ جَنَّ کے فَصْل و کَرَم سے وَالِدَین بھی اس معلیٰ و مفہوم میں شریک ہیں، شکر کا تعلق خاص لوگوں سے ہے اور یہ انہی لوگوں کو زیباہے جواس کے آئل ہیں۔ یعنی وہ لوگ کسی کو پچھ دیتے وقت اپنے نَفْس کی طرف دیکھتے ہیں نہ الله عَذَو جَنَّ کی عطاکر دہ نعمتیں بانٹ کر کسی پر اِحسان جَنَاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سَیِّدُ ناسُفی یَان ثَوری عَلَیْهِ وَحَدُهُ اللهِ انْقَدِی نے حضرت سَیِّدُ ناسُف بِن اَسباط وَحَدُهُ اللهِ انْقَدِی نے حضرت سَیِّدُ نالُوسُف بِن اَسباط وَحَدُهُ اللهِ تَعَالٰ عَلَیْه سے اِر شَاد فرمایا: شکر صِرف اسی کا اواکر ناچا ہے جو مقام شکر کی مَعْرِفَت رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں میں نے عَرَض کی: وہ کیسے ؟ اِر شَاد فرمایا: جب میں تجھ پر کوئی اِحسان کروں اور ایساکر نے سے ججھے تجھ سے زیادہ خوشی ہواور میں تجھ سے زیادہ خیا تحکیٰوس کروں تومیر اشکر یہ اواکر ناور نہ نہیں۔

و المنظمة المن

# ﴿ اُسلاف کس کامال لیتے؟

### سَيِدُنا ابراميم بن ادبم كس كامال ليتع؟ ﴿ ﴿

حضرت سَیِدْناابراہیم عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الرَّحِیم نے اپنے اَحباب میں سے کسی سے دو وِرْ ہَم مانگے، اس کے پاس نہ تھے تو ان کی صَحفول میں شریک ایک نوجوان نے فوراً ایک تھیلی نکالی جس میں 200 وِرْ ہَم سے اور آپ کی خِدْمَت میں پیش کرناچاہی مگر آپ نے قبول نہ فرمائی بلکہ اِر شَاد فرمایا: کیا ہم ہر اس شخص سے قبول کر لیس جو ہم پر کچھ خُرْج کرے ؟ (ایسانہیں کیونکہ) ہم صِرف اسی سے کچھ لیتے ہیں جس کے مُتعلِّق جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ ہمیں دے رہاہے وہ اس پر الله عَوْدَ جَلَّ کی ایسی نِعْمَت ہے جو ہمیں دی گئی نِعْمَت سے بڑھ کر ہے۔

## سَيِّدُنا حَن بصرى كس كامال ليتع؟ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

ایک طویل قصتہ میں ہے کہ حضرت سیّدُنا حَسَن بھری عَلَیْهِ دَحَتُهُ اللهِ الْقَوِی کی خِدْمَت میں ایک شخص نے بَہُت کثیر مال بیش کیا مگر آپ دَحْتُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے قبول نہ فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت سیّدُنا ہَاشِم اَو قَص دَحْتُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے عَرْض کی: اے ابو سعید! میں اس بات پر جیران ہوں کہ آپ نے ایک شخص کا مال قبول نہ کر کے اس کی عزّت افزائی نہیں فرمائی اور وہ غم زدہ لوٹ گیا، حالا نکہ آپ نے حضرت سیّدُنا الله میں دینار عَلَیْهِ دَحَتُهُ اللهِ الدَّافِع کا مال کئی بار وُصول کیا ہے۔ تو بین وینار عَلَیْهِ دَحَتُهُ اللهِ الدَّافِع کا مال کئی بار وُصول کیا ہے۔ تو

آپ نے اِرشَاد فرمایا: الله عَدَّوَجُلُ آپ پررَ ثَم فرمائے! (میں نے اس شخص کامال اس لیے قبول نہ کیا کیونکہ) مالک بن دینار اور اِبْنِ واسع سے جب ہم پچھ لیتے ہیں تو ان کا مقصُود اپنے رب کی رَضاہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ان کامال قبول کرلیں جبکہ یہ شخص جو کچھ دے رہا تھا اس کامقصُود ہماری رَضا تھی، اس لیے ہم نے اس کامال قبول نہ کیا۔

## مُتَوَكِّلِ كَيْ رضاوناراضي المُحَيِّلِ كَيْ رضاوناراضي المُحَيِّل

مُتُوكِّلُ کسی کی تذمّت بیان کرتا ہے نہ کسی ہے اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ اس کی عَطاوبَ خُشِشُ میں رُکاوَٹ کا سَبَب بنا ہے کیو نکہ وہ جانتا ہے کہ الله عَزْوَجَلُ ہی نعتوں کورو کنے والا ہے اور جس طرح کوئی نِمْت عَطاکر نے میں اس کی حِکْمَت کار فرہا ہوتی ہے اسی طرح عَطانہ کر نے میں بھی اسی کی حِکْمَت کار فرہا ہوتی ہے اسی طرح عَطانہ کر نے میں بھی اسی کی حِکْمَت کار فرہا ہوتی ہے البت اِمْتُوکِّلُ کسی کی تذمّت بیان کرتا ہے یا اس پر ناراض ہوتا ہے توصر ف اسی صُورَت میں جب اس بند ہے پر حَرْجَ کرنا الله عَزْوَجَلُ کی طرف سے لازِم ہو چکا ہو اور وہ نہ کرے ، یوں اس کی ناراضی الله عَزْوَجَلُ کی رَضا کے ہُوا فِن ہوتی ہے۔ الله عَزْوَجُلُ خُرجَ کرنے والے کی سَخَاوَت و کی کر اینے ہے اِنتِہا کُرم کی وجہ سے اس کی تحریف فرماتا ہے اور مُتُوکِّل کو نِمْمَت عَطاکر نے والے کی سَخَاوَت و کی کر اینے ہے اِنتِہا کُرم کی وجہ سے اس کی مُشاہِدے کی توفیق عَطافر مات ہے ، جبکہ بُخُل کرنے والوں اور نافر مانوں کی تذمّت بیان کرتا ہے تا کہ اس کی حَلْمَ شَیْت ہوں۔ اس طرح وہ حَلُ اللہ وحَرام کی تفصیل مُعُلُوم ہوجائے ، نیزلو گوں پر ثواب و عَذاب کے آدکام ہی مُرشّب ہوں۔ اس طرح وہ اللہ وحَرام کی تفصیل مُعُلُوم ہوجائے ، نیزلو گوں پر ثواب و عَذاب کے آدکام ہی مُرشّب ہوں۔ اس طرح وہ اللہ وَرَام کی تفصیل مُعُلُوم ہوجائے ، نیزلو گوں پر ثواب و عَذاب کے آدکام ہی مُرشّب ہوں۔ اس طرح وہ اللہ وحَرام کی تفصیل مُعُلُوم ہوجائے ، نیزلو گوں پر ثواب و عَذاب کے آدکام ہی مُرشّب ہوں۔ اس طرح وہ کرتا ہے اور جس بات کواس نے اسے اور جس بات کواس نے اسے مار خواص کر لیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم می کر دیتا ہے۔

## سَيِدُنا جنيد بغدادى كى تائيد الم

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامٍ آجَلٌ حَفرت سَيِّدٌ نَا شَخ ابُوطالِب تَى عَنَيْهِ رَحَهُ اللهِ انْقَدِى فرماتے ہیں) مجھے میرے مشاکخ میں سے کسی نے میہ بات بتائی کہ ایک شخص نے حضرت سَیِّدُ ناجنید بغدادی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْهَادِی سے عَرْض کی کہ آپ

کے چند اَحباب پر جب ہم پھ خَرْج کرتے ہیں تو وہ ہماری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں گر جب ہم پھ خِد مُت بجا نہیں لاتے تو وہ ہماری پر واتک نہیں کرتے۔ پوچھا: وہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلال فلال ہیں، لینی انہوں نے آپ کے جلیلُ القدر اَحباب کے نام لیے کہ جن کے عارِف ہونے کا آپ کو یقین تھا اور ان کے سپتے ہونے میں بھی کوئی شک نہ تھا، چنانچہ اِر شَاد فرمایا: وہ بالکل اَچھا کرتے ہیں۔ لوگوں نے جیران ہو کر عرض کی: وہ کیسے؟ اِر شَاد فرمایا: اس لیے کہ جب تم ان پر پچھ خَرْج کرتے ہو تو تم اپنی نفسانی خواہش کی مُخالفَت اور اپنے رب کے حکم کی ہُوافقت کرتے ہو، لہذا ان پر تہماری عرب سے کم کی مُخالفَت کرتے ہو اور اپنی نفسانی خواہش کی ہُوافقت اور اپنے رب کے حکم کی مُخالفَت کرتے ہو توان کے ہو توان کے ہو تا ہے مگر جب تم ان بر تمہاری عرب سے کھم کی مُخالفَت کرتے ہو اور اپنی نفسانی خواہش کی ہُوافقت اور اپنے رب کے حکم کی مُخالفَت کرتے ہو توان کے ہو تا ہے۔ ہو اور اپنی نفسانی خواہش کی ہُوافقت اور اپنے رب کے حکم کی مُخالفَت کرتے ہو توان کے ہو جوانا ہے۔

و المنظمة المنطقة المن

حضرت سیّدُنا جنید بغدادی عَلَیْهِ دَحَةُ اللهِ الْهَاهِ ی کے اپنے اَحباب کے نام پوچھنے سے مَعْلُوم ہوتا ہے کہ ایسا آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے اس لیے کیا تھا تا کہ جان سکیں کہ ایسا کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہے کیونکہ آپ کے اَحباب میں عام لوگ بھی شے اور خاص بھی۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض اَو قات الی با تیں کمزور دلوں میں داخِل ہو کر زُہْد کا خاتِمہ کر دیتی ہیں اور پھر وہاں ہَوَائے نَفْس اپنا ڈیرہ جمالیتی ہے، مگر جب آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے اَن لوگوں کے نام جان کر ان کے عَمَل پر رَضا مندی اور اِعْجَاد کا اِعْمَار کیا تو ان کے عَمَل کے دُرُسْت ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ اس لیے کہ اس صُورَت میں عارِ فین کے لیے بہی حَمْم تھا، الہٰذاب عَمَل ان کے لیے مزید اِنْعَامَات کا باعث بن گیا اور انہیں حضرت سیّدُنا جنید بغد ادی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ الْهَادِی سے زاہدِ اور عارف ہونے کی سَنَد بھی مِل گئ۔

### اگرابنِ آدَم ربّ کے سوائسی سے مذورے تو 🛞

ایک عالم یہ حَدِیْثِ قَدْسِی نقل فرماتے ہیں کہ الله عَدَّوَجَلَّ إِرشَاد فرماتا ہے: اگر ابنِ آدَم کو میرے عِلاوہ کسی کا خوف نہ دول گا اور اگر ابنِ آدَم میرے سِواکسی سے کوئی اُسی کا خوف نہ ہو تو میں بھی اسے اپنے عِلاوہ کسی کا خوف نہ دول گا اور اگر ابنِ آدَم میرے سِواکسی سے کوئی اُمِّید نہ رکھے تو میں اسے اپنے سِواکسی کے سُپُر دنہ کرول گا۔

#### بنده قریس کن اشاسے درے گا؟ اُگ

اس سے بھی سَخْت رِوایَت سے ہے کہ بندہ جب اپنی قَبْر میں جاتا ہے تواللہ عَدْوَجَلَّ کے سِواہر وہ شے جس سے وہ ڈراکر تا تھامِثالی صُورَت میں اسے قیامَت تک ڈراتی رہتی ہے۔ <sup>©</sup>

## كس سے ہر شے دُرتى ہے؟

حضرت سَيِّدُ نافضيل بن عِياض مَعْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين كه جوالله عَدَّوَ مَلَّ سے دُر تا ہے ہر شے اس سے دُر تی ہے۔

## مخلوق كاخوت 🐉

مَنْقُول ہے کہ مَخلوق کاخوف خالِق کے خوف میں کی کی سزاہے، جس کا سَبَب الله عَدَّوَجَلَّ کی کم مَعْرِفَت رکھنا اور اس پر تَوْکُل کا کمزور ہونا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لَا انْتُمْ أَشَدُّى مَهَنَةً فِي صُلُو مِهِمْ مِن اللهِ على ترجمة كنز الايبان: بشك ان كولول من الله ت ذلك بأنتُم أَشَدُ مَ وَلُول مِن الله ت ذلك بأنتُهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَلُونَ ﴿ (ب٨٠، العشر: ١٣) نياده تمهارا دُرج يداس ليه كدوه ناسجه لوگ بين ـ

جب بندہ کامِل طور پر الله عَذَوَ جَلَّ سے ڈرنے لگتاہے تو مخلوق کا خوف اس کے دِل سے خَثُم ہو جاتاہے اور یہ خوف مخلوق کے دِلوں میں پیداہو جاتاہے اور وہ اس سے ڈرنے لگتی ہے لیکن شُرُط بہی ہے کہ وہ اس سے نہ ڈرتا ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب بندے کا مُشاہَدہ کامِل ہو تاہے اور وہ اپنے مُشاہَدے پر قائم رہتاہے تو ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلیوں کامُشاہَدہ کرتے وَقْت مُخلوق کا وُجُود خَثُم ہو جاتاہے اور اس وَقْت وہ اپنے ربّ کے سوا پی مُشاہَد کرتے وَقْت مُخلوق کا وُجُود خَثُم ہو جاتاہے اور اس وَقْت وہ اپنے ربّ کے سوا پی مُشاہَد کے سَاہَ بین دیکھتا، یوں جب اس کا دِل مالک ِ حقیق کے مُشاہَدے کے سَبَ ہر شے سے خالی ہو جاتا ہے تو الله عَدَّوَجَلُّ اسے اپنی سَلَظنَت میں اس کے لیے مُخصُوص حصّہ اسے عَطافرما تاہے۔

#### و پھنے ملعون ہے جو کھ

حضرت سَيِّدُنا سُنَيْد بن واود عَلَيْهِ رَحمَهُ اللهِ الْوَدُود حضرت سَيِّدُنا لِيكِي بن الى كثير عَلَيْهِ رَحمَهُ اللهِ الْكَبِيْر سے

[] .....حلية الاولياء، احمد بن الحواري، ١ / ١ ١ ، الرقم. ١ ٣٣١ ١

رِ وایّت کرتے ہیں کہ تورات میں ہے: وہ شخص ملْعُون ہے جواپنے جیسے شخص پر بھر وساکرے۔

حضرت سّيّدُ ناسُنْيَد بن داود عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْوَدُود فرمات بين: مُر ادبيه ب كه ده يول كيح كه اگر فلال نه هو تا تومیں ہلاک ہو جاتا اور اگریہ نہ ہوتا توبہ بھی نہ ہوتا۔ ایک قول کے مُطابِق کسی شخص کا بہ کہنا کہ اگر ویسانہ موتا توالیا بھی نہ موتا، شِرک ہے۔ الله عَدَّوَجَلَّ کے بیارے صبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے:اگر کہنے سے بچو کہ یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتاہے۔

شيطان كالفكر المنتكر

ا یک عالم فرماتے ہیں کہ سُوف (یعنی یہ کہنا کہ عنقریب میں بیرکام کرلوں گا) شیطانی کشکروں میں ہے ایک

## 🛚 اگرایبانه ہو تا توویبانه ہو تا 🎇

فَلَمَّانَجُّهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمُ يُشُرِ كُونَ اللَّ

فرمانِ باری تعالی ہے:

ترجمة كنز الايمان: كيرجب وه انهين خشكي كي طرف بحالاتا

(پ۱۱،العنکبوت: ۱۵) ہے جبھی شرک کرنے لگتے ہیں۔

اس آیت مُبارَ کہ کی تفسیر میں ہے کہ (ان کے شِرک کرنے سے مُر ادبیہ کہ نشکی پراللہ عَزْوَجَلَّ کی رَحْت ے پہنچة مر)وہ كہتے كه ملّاح بَهُت تيز بها كنے والے تھے۔اسى كى مِثْل ايك مَقام پر إرشَاد موتاہے:

وَمَايُوْمِنُ أَكُثُرُهُمْ بِإِللَّهِ إِلَّا وَهُمْ ترجمة كنز الايبان: اور ان ين اكثر وه بين كه الله يريقين

نہیں لاتے مگریٹر ک کرتے ہوئے۔

مَنْقُول ہے کہ (انہیں مُشرِک اس لیے کہا گیاہے کیونکہ)وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کتے نہ بھو نکتے اور مُرغ بانگ نه دیتے تو ہم ضَر در چور پکڑ لیتے۔

## بندول سے عزت کی خواہش 🛞

**مُشَرِ كُونَ** ﴿ (پ١٦) يوسف:١٠١)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عُمر فاروق دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه سے مَرْوِي ہے كه الله عَذْوَجَلَّ كَ محبوب صَفَّاللهُ

المُعْمَدُ وَمَعَ الْمُوالِمُ الْمُدِينَةُ العَلْمِيةُ (مُنِسَانِ) وَالْعَامِيةُ (مُنِسَانِ) وَالْعَامِ وَالْعَلَمِ وَالْعَامِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ

المنظمة المنظمة المنطقة المنط

تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي إِرشَادِ فرمايا: جو بندول سے عربّت جاہے الله عَذْوَجَلَّ اسے ذليل كرتا ہے۔ <sup>©</sup>

## الوَّقُ كَا حَقَ ادا كرنے كى يركت يُّ

اور صِدْقِ یقین میں ہے۔

سرورِ کائنات، فخرِ مَوجُودات صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیتان ہے: اگر تم الله عَوْوَجُلُّ بِراس طرح تَوَکُّل کروجیسا کہ تَوکُل کا حَق ہے تووہ تمہیں ضرور رِ زَق عَطاکرے گاجیسا کہ پُرِنْدے کو عَطاکر تاہے کہ وہ صُنی خالی پید نکلتاہے اور شام کو پید بھر کر کوشاہے گاور تمہاری وُعاہے پہاڑ بھی لَرَ زُجائیں گے۔ گا ایسابی ایک قول یہ بھی مَرُوی ہے کہ اگر تم الله عَوْوَجُلُ کی مَعْرِفَت کا حَق پہچان لو تووہ تمہیں ضَروریقین کی دولت سے مالامال کر دے گا۔ چنانچہ یہ قول بھی اس بات کی دلیل ہے کہ توکُل کی حقیقت مُشنِ مَعْرِفَت

حضرت سیّد ناعیسی عَلی دَبِینِدَا و عَلیهِ السَّلهُ وَ السَّلام نے فرمایا: پَرِنْدے کو ویکھو، فَصْل بَو تاہے نہ کا ٹاہے اور نہ و خرم ہے کھر بھی اللّه عَدَّوَ جَلَّ اسے ہر دِن نیارِ دُق عَطا فرما تاہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ پر ندول سے بیر و کہ بھارے بیٹ پر ندول سے بیر و کہ اللّه عَدَّوَ جَلَّ نے کس طرح اس مُخلوق (کے تم سے بھی بڑے بیٹ) کے لیے رزق مُقَرَّر کرر کھاہے۔

## خوراک ذخیره کرنے والے تین جاندار ا

مَنْقُول ہے کہ صِرف تین جاندار ہی خوراک ذخیر ہ کرتے ہیں: چیو نٹی، چُوہااور انسان۔®

## مُتَولِّلِين كارزق كن كے ہاتھول ميں ہے؟ ﴿ ﴿ ﴿

حضرت سَيِّدُ نَا ابولِعِقوبِ سُوسِي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِمَاتِ بِينِ: مُتَوَكِّلِين كر رِزْق الله عَذْوَجَلَّ كَ عِلْم اور

- [] .....الزهد لاحمد بن حنبل ، زهد عبيد بن عمير ، ص ٢٨٥ ، حديث : ٨٠ ٣٣٠
- السسابن ماجة، كتاب الزهد، باب التوكل والبقين، ٢/٢٥٨م، حديث: ١٢٨٨ ام
  - المسسنوادرالاصول، الاصل الرابع والاربعون، ا / ٠ ٨ ١ ، حديث: ٢ ٦ ٢ ٢ ....
    - [7] .....عيون الاخبار كتاب الطبائع الحشرات 1 1 0/٢

اِ خَتِیار کے مُطابِق خاص لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور انہیں مَشَقَّت نہیں کرنا پڑتی جبکہ عام لوگ مَصروف رہتے اور مَشَقَّت اُٹھاتے ہیں۔

والمن المناون مقاء توكل إلى ١٥٥٥ ٨٥ ٥٨٥ ١٨٥ والمناون مقاء توكل إلى المناون مقاء توكل الموسودة والمناونة وا

### توكل كب درست مو تاہے؟ ا

حضرت سَیِدُنا ابولیعقوب سُوسی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: مُتَوَکِّل جب سَبَب پر نِگاہ رکھے یا مُدَمَّت و مُدَح کے مُتَعَلِّق خَیال کرے اور تَوکُّل کا دعویٰ کرے تواس کا تَوکُّل وُرُسْت نہیں۔

تَوَكُّل كَى إِبْتِدَا اِبِنى پِند كو جِهورٌ دیناہے، لہذا مُتَوكِّل كا تَوَكُّل اسى صُورَت میں وُرُسْت ہو سکتاہے كہ اس كى تكليف مُخلوق سے دُور ہو جائے، وہ كسى سے اپنى تكليف كى شِكايَت كرے نہ ان میں سے كسى كى مَذ مّت بیان كرے، اس ليے كہ وہ جانتاہے كہ نعمتیں دینے اور نہ دینے والی صِرف ایک ہى ذات ہے، چنانچہ وہ سب سے منہ مورٌ كر صِرف اسى كاہوكر رہ جاتاہے۔

### توکل کااد نی، در میانی اور بلند در جه کی 🕏

حضرت سیّدُ ناسَبُل تُسْتَرَى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوِى سے سَى نے عَرَضَ كى: تَوَكُّلُ كا اَو فَى وَرَجَهَ كيا ہے؟ إِرشَاد فرمایا: تَمَنّائیں چھوڑ ناتَوَکُّل كا او فی وَرَجَه اور اِخْتِیارَات چھوڑ نا در میانہ وَرَجَه ہے۔ عَرَضَ كی گئ: پھر تَوَکُّل كائبَند وَرَجَهَ کیا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: اس كی مَعْرِفَت صِرف اسی شخص كو ہو سكتی ہے جو تَوَکُّل كے در میانی وَرَجِ پر فائز ہواور اس نے اپنے اِخْتِیارَات كو چھوڑ دیا ہو۔ اس كے بعد آپ نے ایک طویل كلام كیا۔

#### رزق پانے کے اعتبار سے لوگوں کی جیار اقعام کھی

ایک بُزرگ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ الله کارِزق کھاتے ہیں مگر سب کے مُشاہَدات میں فَرْق ہے:

- (1) من بعض لو گوں کو اپنار زُق پانے کے لیے ذِلَّت کاسامنا کر ناپر تاہے۔
  - (2) على العض كو حُصُولِ رِزْق كے ليے كافى مشَقَّت اللها الراتى ہے۔
    - (3) على بعض كور زق يانے كى خاطر إنتظار كرناية تاہے۔
- (4) على بعض كورِ زُق عرقت سے بيش كياجاتا ہے، انہيں اس سلسلے ميں مَشَقَّت اُٹھانا پر تی ہے نہ إنتِظار كرنا پر تا

ہے اور نہ اس کی خاطِر کسی قیم کی ذِلّت کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔

## یہ جارقم کے لوگ کون میں؟ اُن اللہ

- (1) ﷺ جن لو گوں کورِزْق پانے کے لیے ذِلَّت کاسامنا کرنا پڑتا ہے وہ لو گوں سے اسے مانگتے ہیں، ان کی نِگاہیں مَحَلوق کے ہاتھوں پر رہتی ہیں، اس لیے وہ ان سے ذِلَّت پاتے ہیں۔
- (2) جہ جن لو گوں کو مُصُولِ رِزْق کے لیے کافی مَشَقَّت اُٹھانا پڑتی ہے ان سے مُر ادوہ مَرْ دور بیشہ لوگ ہیں جن میں سے ہرایک مُصُولِ رِزْق کے لیے محنت ومَشَقَّت کرتا ہے۔
- ﴿3﴾ ﷺ جن لوگوں کورِزق پانے کی خاطِر اِنتظار کرنا پڑتا ہے ان سے مُر اد تاجِر حَفْرات ہیں، یہ لوگ اپنا سامان فَرَوخْت کرنے کے اِنتظار میں رہتے ہیں، گویاان کے دل مَشَقَّت کا شِکار اور اِنتظار کے عَذاب میں مبتلاہیں۔
- (4) جہ جن لوگوں کورِ زُق عرِّت سے پیش کیا جاتا ہے، انہیں اس سلسلے میں مَشَقَّت اُٹھانا پڑتی ہے نہ اِنتِظار کرنا پڑتا ہے۔ ان سے مُر اد صُو فِیائے عُظَام کرنا پڑتا ہے۔ ان سے مُر اد صُو فِیائے عُظَام دَنا پڑتا ہے۔ ان سے مُر اد صُو فِیائے عُظَام دَنِین مِین، الله عَدْوَجَلُّ سے اپنا دَحِبَهُمُ اللهُ الله عَدْوَجَلُّ سے اپنا

حِصّہ عزّت سے وُصُول کرتے ہیں۔

### مخلوق سے چھپا کر کھی سے کچھ لینایا دینا ﷺ

مَنْقُول ہے کہ حضرت سِیِدْنا کی بن حیّاد عَلَیْهِ رَحَمَهُ اللهِ الْجَوَّاد کی خِدْمَت میں حاضِر ایک شخص نے صِلہ رِحی کرتے ہوئے کوئی شے آپ کو پیش کرناچاہی مگر وہ حاضِرین سے اسے چھپارہا تھا تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَاعَلَیْه نے ایک جھوٹارہا تھا تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَاعَلَیْه نے ایک می کو دیا جائے ہوسب کے سامنے دو، کیونکہ جو شخص مَحْلوق سے بچھ رِزْق لیے وَقْت اسے چھپا تاہے وہ رِزْق و عَظامِیں اپنے خالق کامُشاہَرہ نہیں کرسکتا۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ اَجَلَّ حضرت سَيِّدُ نَا ثَيُّ اَبُوطالِب مِّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللَّهِ القَوى فرماتے ہیں) واقعی یہی بات ہے، کیونکہ چھپا کر دینااس کے حَق میں اَفضل ہے جس کاحال آپ پر مَنْحَفِی ہو، اس لیے کہ اللّٰه عَدَّوَجَلَّ نے اینی کِتَاب میں نیکی

اور تقویٰ کے ہرکام میں تَعَاوُن کا حَمْم دیا ہے اور اس میں مَوجُود دیگر لوگوں کے دِل کی اِصلاح بھی ہے، اس لیے کہ چھپاکر دینے سے بدگانی اور حَسَد پیدا ہونے کا خَدْ شَمہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللّٰه عَذَهَ جَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نَے اپنی اُمَّت کو یہ تمام آداب سِکھائے اور پوشیدہ طور پر مُعَامَلات سَر اَنْجَام دینے کی وَسَیّت کی۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا: ایٹ اُمُور کو پوشیدہ رکھو، کیونکہ ہر صَاحِب نِمْت سے حَسَد کیا جاتا ہے۔

المن المن المن أوب المن أوب المن أوب المن أوب المن أوب المن أو المن أوب المن أوب المن المن المن المن المن المن

## ذِلْت ورُسوانی کے شکار لوگ کھا

مذکورہ چار قیئم کے لوگوں کے علاوہ ایک پانچویں قیئم بھی ہے جو اَربابِ سلاطین سے اپنے رِزْق کا حِصّہ وُصُول کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی رُوح اور ضمیر ان سَلَاطِین کے ہاتھوں پچ دیتے ہیں، یہ حَد دَرَجَہ حَسارے میں مبتلا اور ذِلّت ورُسوائی کے شِکار ہیں۔

## الله کے عیال کون؟ پھ

الله عَزْوَجَلَّ کے مَجوب، وانائے غُیوب صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيه وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عاليشان ہے: مخلوق الله عَمَال ہیں، الله عَزْوَجَلَّ كووه شخص سب سے زیادہ مُجُبُّوب ہے جواس کے عَیال یعنی مخلوق كوزیادہ نَفْع پہنچائے۔ 
اس حدیث پاک کے مُتعَلِّق کسی عالم سے یو چھاگیا كہ يہاں عَیال سے مُر ادكون لوگ ہیں توانہوں نے ارشَاد فرمایا: یہ خاص لوگ ہیں یعنی الله عَزْوَجَلَّ کے عَیال اس کے خواص ہیں۔ عَرْض کی گئ: وہ كسے ؟ اِرشَاد فرمایا: اس لیے كہ لوگ چار طرح کے ہیں: تاجِر، مَر دور، كار يگر اور كَاشَت كار لہٰذا جو شخص ان چاروں میں فرمایا: اس لیے كہ لوگ چار طرح کے ہیں: تاجِر، مَر دور، كار يگر اور كَاشْت كار لہٰذا جو شخص ان چاروں میں سے نہ ہو وہ الله عَزْوَجَلَّ کو وُہی شخص سب سے زیادہ مُحَبُّوب ہے جو اِن لوگوں كوسب سے زیادہ نَفْع پہنچائے۔

## ز کاۃ وصد قات کس کے لیے ہیں؟ ﷺ

حقیقت بھی یہی ہے جیساانہوں نے اِرشَاد فرمایا۔ اس لیے کہ الله عَزْوَجَلَّ نے بندوں پر جو بعض مالی حقیقت بھی یہی ہے جیساانہوں نے اِرشَاد فرمایا۔ اس لیے کہ الله عَزْوَجَلَّ نے بندوں پر جو بعض مالی حُقُول لازِم قرار دیئے اور ان کے اَمُوَال میں جو زکاۃ فَرْض کی ہے وہ انہی لو گوں کے لیے ہے، کیونکہ بیر اس

T ......مسندبزار، مسندانس بن مالک، ۳۳۲/۱۳ مدیث: ۲۹۴۷

کے عَیال ہیں، ان کی کوئی تِجَارَت ہے نہ کوئی صَنْعَت۔ ﷺ چنانچہ ان کی مَعاش کی ذِمَّه داری تاجِروں اور کاریگروں پر ڈال دی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ زکاۃ لیناکس تاجِر کے لیے جائز ہے نہ کس کاریگر کے لیے، کیونکہ دوجہاں کے تاجور، سلطانِ بَحُر وَبُر صَدًّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: صَدَقَد (یعن زکاۃ) کسی مال دار کے لیے جائز ہے نہ کسی طاقتور کمائی کرنے والے کے لیے۔ اُ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ أَجَلٌ حضرت سَيِّدِنا شَيُّ ابُوطالِب تَلَى عَلَيْهِ رَحِتُهُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں) یہاں سرورِ کا کنات ، فَخْرِ مَوجُو دات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ كَما فَى كرنے كومال دارى كے قائم مَقام قرار دياہے۔

فرمانِ باری تعالی ہے: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَامَعَا بِيشَ وَ صَنْ لَسَنَهُمْ لَوْ بِلِ فِرِ قِيْنَ ﴿ ( وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَامَعَا بِيشَ وَ صَنْ لَسَنَهُمْ لَوْ بِلِ فِرِ قِيْنَ ﴿ ( وَ اِن كَ لِي بَعِی اِن مِیں رِزْق كے سامان اور ان كے ليے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔اس آیتِ مُبارَ كہ میں غور كرنے سے مَعْلُوم ہو تاہے كہ جن لوگوں كو وہروزی پہنچانے والے نہیں ان سے مُر ادوہ لوگ ہیں جن كاز مین میں كوئی ذریعیہ مَعاش نہیں كہ جس سے وہ كما سكيں۔ بيلوگ الله عَزْوَجُلُّ كے عَيال ہیں، ان كاشگار اس كے آئل میں ہو تاہے نہ كہ دنیا كے آئل میں، كيونكہ و نیادار دنیا كی خاطر كمائی كرتے اور اس كی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔

## تين آيات ساپيغ مال پر مدد ظلب كي ا

حضرت سَيْدُنا عامر بن عبدالله وَحِمَهُ الله فرمات بين كه مين في قرآن كريم مين تين آياتٍ مُبارَكه

[7] ...... بہارِ شریعت میں زکاۃ کے سات مَصارِف میں فقیر و مسکین کی تعریف یوں مذکور ہے: فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس
کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نِصاب کو پہنی جائے یا نِصاب کی قَدَر ہو تو اُس کی حاجَتِ اَصْلِیہ میں ہُسْتَغُوّتی ہو، مثلاً رہنے کا مَکان
پہننے کے کپڑے خِدْمَت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کِتابیں جو اس کی ضَر ورت سے زیادہ نہ
ہوں جس کا بیان گزرا۔ یوبیں اگر مدیُون ہے اور دَین نکالنے کے بعد نِصاب باقی نہ رہے، تو فقیر ہے اگر چہ اُس کے پاس
ایک تو کیا کئی نِصابیں ہوں۔ جبکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس پچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدکن چھپانے کے لیے
اس کا مُحان ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال عَلال ہے، فقیر کوسوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور
بدئن چھپانے کو ہوائے سے بغیر ضَر ورت و مجبوری سوال حَرام ہے۔ (بہارِ شریعت، مالِ ذکاۃ کے مصارف، الم ۱۹۲۴)

[4] ......ابوداود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، ٢ / ٢ ٢ | ، حديث: ٦٣٣ | ١ ٢٣٣ |

تنت].......ترجمهٔ کنزالایسان: اور تمهارے کیے اس میں روزیاں کر دیں اور وہ کر دیئے جنہیں تم رِ رُق نہیں دیتے۔

پڑھیں توان سے اپنے حال پر مدد طَلَب کی۔ چنانچہ،

بہل آ بت مُبار کہ: جب میں نے یہ فرمانِ باری تعالیٰ بڑھا:

وَإِنْ يَبْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا ترجه عنز الایمان: اور اگر تجے الله کوئی تکیف پنجائے تو هُوَ \* وَإِنْ يَبُسُسُكَ اللهُ بِخَيْرٍ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله على الله عل

(پا ۱) یونس: ۱۰۷) تواس کے فَصْل کار دّ کرنے والا کوئی نہیں۔

توخود سے کہا: اگر الله عَذَّوَ مِلَ مجھے کوئی نُقْصَان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے نَفْع دینے پر قادِر نہیں ہو سکتا اور

اگروہ مجھے کوئی نِثمَت عَطافر ماناچاہے تو کوئی اسے مجھ سے روک نہیں سکے گا۔

دوسرى آيتِ مُبازكه:جبين نيد آيتِ مُباركه پرهي:

فَاذْكُووْ فِي أَذْكُمْ كُمْ (ب، البقرة: ١٥٢) توجدة كنزالايدان: تويرى ياد كرويس تمهارا جرچاكرول كار

تواس کے سِواہر ایک کی یاد سے منہ موڑ کر صِرف اسی کی یاد میں مگن ہو گیا۔

تيسرى آيت مباركه: جب على فيد آيت مبارك يرهى ب:

الله عَدَّوَ هَلَّ كَي قَسَم السِّينِ رِزْق كالبِّمام نهيس كيابلكه آرام ميس بول-

## اَساب پر نظر ﷺ

حضرت سَيْدُناسَهُل بن عبداللّه تُشرَّى عَلَيْهِ دَحَهُ اللهِالْقَوِى فرمات بين: مُتُوطِّل جب سَبَب پر اين نِگاه رکھے تو وہ محض تَوکُّل کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ ایک مر تبہ إرشَاد فرمایا: اِیمان کے ساتھ اَسباب کا کوئی تعلّق نہیں بلکہ اَسباب تو اِسلام میں ہوتے ہیں۔ مُر ادیہ ہے کہ اِیمان کی حقیقت میں اَسباب پر نَظر ہوتی ہے نہ ان سے سُکُون حاصِل ہو تاہے بلکہ اَسباب پر نَظر رکھنا اور مَعَلوق میں طَمَع کا پایا جانا مقام اِسلام میں پایا جاتا ہے۔ اس سے سُکُون حاصِل ہو تاہے بلکہ اَسباب پر نَظر رکھنا اور مَعَلوق میں طَمَع کا پایا جانا مقام اِسلام میں پایا جاتا ہے۔ اس سے سُکُون حاصِل ہو تاہے بلکہ اَسباب پر نَظر رکھنا اور مَعَلوق میں طَمَع کا پایا جانا مقام اِسلام میں پایا جاتا ہے۔ اس سے سُکُون حاصِل ہو تاہے بلکہ اَسباب پر نَظر رکھنا اور مَعَلوق میں طَمَع کا پایا جانا مقام اِسلام میں پایا جاتا ہے۔ ہیں ، اِیمان کے بِعْر دُرُسْت نہیں ہو سکتا جیسا کہ جِشم دونوں ہا تھوں اور پاؤں کے بغیر دُرُسْت نہیں ہو سکتا جیسا کہ جِشم دونوں ہا تھوں اور پاؤں کے بغیر دُرُسْت نہیں ہو سکتا جیسا کہ جِشم دونوں ہا تھوں اور پاؤں کے بغیر دُرُسْت نہیں ہو سکتا جیسا کہ جِشم دونوں ہا تھوں اور پاؤں کے بغیر دُرُسْت نہیں ہو سکتا جیسا کہ جِشم دونوں ہا تھوں اور پاؤں کے بغیر دُرُسْت نہیں ہو سکتا جیسا کہ جِسْم

المُورِّ الله المدينة العلمية (الدينة العلمية المدينة المدينة العلمية المدينة المدينة المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة العلمية المدينة المدينة

(وہ اَر کان یہ ہیں:) ﴿ 1﴾ ﷺ الله عَزْوَجَلَّ پر تَوَكُّل ركھنا ﴿ 2﴾ ﷺ اس كى قَضا كو تسليم كرنا ﴿ 3﴾ ﷺ اپنا ہر مُعَامله الله عَزْوَجَلَّ كے سُبُر دكر دينا اور ﴿ 4 ﴾ ﷺ الله عَزْوَجَلَّ كى تقترير پر راضى رہنا۔

# مَتُوكِل كامال المُحَكِّل

مُتَوكِّل كاحال بيه:

🟶 👄 اس کاوِل بندوں کی طرف دیکھنا خثم کر دیتاہے۔

🟶 🖚 مخلوق کے قبضے میں مَوجُود اَشیامیں طَمَع کی فَکْر سے آزاد ہو جاتا ہے۔

اس كاول ولوں كو پھيرنے والى اور تدبير فرمانے والى ذات يعنى الله عَزْوَجَلَّ سے لگ جاتا ہے۔

ﷺ ←اس کی فَکْروں کامر کز نقتریر بنانے اور اُمُور میں تَصَرُّ ف کرنے والی ہستی کی فَدْرَت بن جاتا ہے۔

اسے کی عَدَم مَوجُودَ گی اسے کسی ایسے کام پر مَجْبُوں نہیں کرتی جس سے عِلْم مَنْع کرے اور اسے عَلْم مَنْع کرے اور اسے کند مُوم قرار دے۔

الله الله عن بات كهنه اوراس ير عُمَل كرنے سے روك نہيں سكتا۔

🟶 👄 کوئی اسے الله عَذْوَجَلَّ کی خاطِر دوستی اور دشمنی کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔

، کوئی اسے مخلوق پر اَساب کے نَفَاذ سے منْع نہیں کر سکتا۔

ﷺ ← ایسا تمکِن نہیں کہ وہ اس بناپر حَق بات کہنا چھوڑ دے کہ لو گوں سے حَیا محسوس کر تاہے یاان میں ظَمَع رکھتاہے یااسے ڈرہے کہ ان سے حاصِل ہونے والے فوائد خَثْم ہو جائیں گے۔

الله عَدَّوَ اَ الله عَلَى الله

ﷺ ⇔وہ کوئی ایساکام نہیں کرتاجس کی وجہ سے اس کاحال لو گوں کے نزدیک بہتر ہو۔

🯶 🗢 وہ لو گوں کا شکریہ اس لیے اَدا نہیں کر تا کہ انہوں نے اسے اپنامال دیاحالا نکہ وہ ان سے دُور رہا۔

ﷺ ﷺ وه کسی مَعْرُوف صَنْعَت کی تگہداشت نہیں کر تاکیونکہ اس کی نِگاہیں صَانِع لِینی **اللّٰہ** عَدَّوَجَلَّ پر ہوتی ہیں۔

والمن المساكة المساكة

ا وہ کسی مَصْنُوع یعنی شاہ کار پر اپنی نِگاہیں نہیں جَماتا کیونکہ اسے دائی مُشاہَدہ حاصِل ہو تاہے اور وہ اس شے کے ایساہونے کے اَز کی فیصلے کو جانتا ہے۔

وہ مخلوق کی کسی عادَت پر مطمئن ہو تا ہے نہ اس کی کسی بات پر بھر وساکر تا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اسے تعلق رکھتی ہیں، اگر کسی شخص میں یہ سب باتیں پائی جائیں مگر وہ مشتَّحَب تَوْکُل پر مُکل کرنے کے بجائے تَوَکُّل کی حُدُود سے ہی نِکل جائے تووہ ضُغْفِ اِیمان کا شِکار ہے۔

## توكل كے منافی فیاد كاحملہ اور اس كاعلاج اللہ

بعض آو قات بُلند بِمَّت لوگوں پر ان کے تَوَگُّل کو فاہد کرنے والی نفسانی خواہشات مَملہ آور ہو ہیں تو انہوں نے آسباب سے ناطہ توڑکر ان نفسانی خواہشات کی بڑوں کو بی خَثم کر دیا، ان کے تَرُک پر پختہ یقین کیا، شہر ول سے دُور ہو گئے اور دیس سے پر دیس (یعنی آبادی کے بجائے ویرانوں) کو اِخْتیار کیا اور ہزاروں کا مال اور حَجُوب آشیا کو چھوڑ دیا، اس طرح انہوں نے جہال سے فساد پیدا ہوا تھا اسے وہال سے نِکال باہر کیا، انہوں نے اس کا عِلاج یہ کیا کہ جس راستے سے یہ فساد ان تک پہنچا تھا انہوں نے وہال اس کی عِند کو کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس سلط میں بَسااَو قات وہ ظاہر عِلْم کے بھی ہر عکس کر گئے اور انہوں نے ظاہری عِلْم کو چھوڑ کر باطنی عُلُوم، اینے مُشاہدے کے تقاضے اور اینے حال کے وِجد ان کے مُطابِق عَمُل کیا۔ اس لیے کہ آئلِ ظاہر کسی بھی عُلُوم، اینے مُشاہدے کے تقاضے اور اینے حال کے وِجد ان کے مُطابِق عَمُل کیا۔ اس لیے کہ آئلِ ظاہر کسی بھی ، جبکہ عِلْم کُنگھ بھی ہو تا ہے اور مُقتشابِہ بھی۔ نیز آئلِ حَق توفیق کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور انہیں حقیقت تک مُسائل کی زیادہ توفیق حاصِل ہوتی ہے۔ یہ سب پچھ انہیں اس لیے طاکے وزیدہ ان کا قائِم کسی حج ہوتا ہے، وہ اپنے وہ مائی کی ذیادہ توفیق حاصِل ہوتی ہے۔ یہ سب پچھ انہیں اس لیے طاکے کو مُطابِق عَمُل کرتے ہیں تا کہ ان کے دِل وَ عَدے کو اَحْجَی طرح پورا کرتے اور اسے حال کے اَحْکام کے مُطابِق عَمُل کرتے ہیں تا کہ ان کے دِل اللّٰ عَدْوَ جَال کی اَحْد کی اور دات ہے۔

ان کے نفس الله عَدَّدَ جَلَّ کے سِواکسی پر مطمئن ہوتے ہیں نہ وہ اس کے عِلاوہ کسی کو اپنی پناہ گاہ بناتے ہیں۔ وہ لو گول کی خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ ان کے دِل دھوکے میں مبتلا ہوں، ان کا یقین

پُرَا گُندہ ہو اور ان کا اِیمان جو کہ اَصْل کی خَیْثِیَّت رکھتا ہے وہ کمزور ہو جائے۔ وہ اپنے دِل کی حِفَاظت کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ کَشْف ومُشاہَدہ کامّحل ہے تا کہ اپنارَ اسُ الْمَال برباد کر کے اپنے حال کی حقیقت سے بھی ہاتھ نہ دھو ہیٹھیں۔ اگر ایساہو گیا تو وہ کس سے نَفْع حاصِل کریں گے اور کیا اَعمال سَر اَخْجَام دیں گے ؟ یہ باتیں عَقَل والے ہی سمجھتے ہیں مگر ظاہری آئکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتیں۔

المن المنافذ ا

## توکل سے فرار گھ

مُقَرِّین میں سے کسی سے جب تو گُل کی حقیقت کے مُتعلَّق پوچھا گیا تو انہوں نے اِرشَاد فرمایا: تَوَگُل کی حقیقت تو گُل سے فَر ارہے۔ (صَاحِب بِتاب اِمام اَجُل حضرت سَیِدُنا شِحْ ابُوطالِب کی عَدَیه دَسَهُ اللهِ القِی فرماتے ہیں) اس قول سے مُر ادیہ ہے کہ بندہ مَقام تَو گُل سے راحَت نہ پائے، یعنی تَو گُل کرے مگر اپنے تَوَگُل پر نَظر نہ رکھے کیونکہ اسی تو گُل کے باعث اسے بِفَا یَت وعَافِیّت دی گئی اور اس کی حِفَاظَت فرمائی گئی۔ لہنداتو گُل پر نَظر رکھنا تو گُل میں بہاری کی جَیْشِت رکھتا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصِل کرنا لازِم ہے بہاں تک کہ بندے کی نِگاہیں ہمیشہ الله عَوْدَ جَلَّ کی رَحْمَت پر لگی رہیں اور کبھی بھی وہاں سے نہ ہٹیں، وہ بغیر تھے ہر لحہ اس کے مُشَاہِدہ میں مصروف رہے، (اگر ایساہوجائے تو) کوئی شے بندے اور اس کے مَعَبُود کے در میان حائل نہ ہو گی کہ جس کی جانِب وہ دیکھے یااس پر اِنْحِصَار کرے یااس سے رہنمائی حاصِل کرے یہاں تک تو گُل جو کہ اس کا طریق ہے جانِب وہ دیکھے یااس پر اِنْحِصَار کرے یااس سے رہنمائی حاصِل کرے یہاں تک تو گُل جو کہ اس کا طریق ہو وہ بھی اس کے اور اس کے مَعَبُود کے در میان حائل نہ ہو گا۔

## للچارومُضْطُر كون؟ ﴾

فرمانِ باری تعالی ہے:

أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَالُهُ

ترجمة كنز الايمان: يا وه جو العاركي سنتا م جب اس

(پ،۲۰، النمل: ۹۲) يكارك

الله عَدَّوَ عَلَ کے اس فرمانِ عالیشان کی تفسیر میں ایک عارف فرماتے ہیں: یہاں مَجْبُوں ولاچارسے مُر او وہ شخص ہے جو بار گاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر دَشتِ سوال دراز کرے تواپنے اور الله عَدَّوَ عَلَّ کے در میان

و المحديدة العلمية (مسان) لله المدينة العلمية (مسان) المعالم المدينة العلمية (مسان) و 593 المعالم المع

الله عَزْدَ مَلُ فَرَارِ دِیا اور ان کے مُتعلِّق خَبَر دی کہ وہ اپنے مَعْبُود اور لوگوں کے در میان کس سَبَ پر لوگوں کو ڈرانے کا اہل قرار دیا اور ان کے مُتعلِّق خَبَر دی کہ وہ اپنے مَعْبُود اور لوگوں کے در میان کس سَبَ پر نظر رکھتے ہیں نہ کسی کی سِفَارِ ش پر۔ چنانچہ الله عَزْدَ جَلَّ نے اپنے پیارے عبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو انہیں کلام الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو انہیں کا مُن الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جانب کیا اور آپ صَلَّم الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جانب کیا اور آپ صَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جانب کیا اور آپ صَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جانب کیا اور آپ صَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جانب کیا اور آپ صَلَّ الله تُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ان سے کلام کرنے والا بنایا۔ چنانچہ ارشَاد فرمایا:

وَ أَنْنِ مُ بِهِ الَّذِي ثِنَ يَخَافُونَ أَنْ يَّحْشُمُ وَآ ترجه لَا لايان: اور اس قرآن سے انہيں ڈراؤ جنہيں ا إلى مَ يِّهِمُ كَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَ لِيُّ وَلا خوف ہوكہ الله علان الله على الله على كمالله على الله على ا

وہ پر ہیز گار ہو جائیں۔

پھر ہم جبیبوں یعنی کَہُوولَعْب اور فریب وغَفْلَت کا شِکارلو گوں کوڈراتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

## حُول اور قوت سے بَری ہونا ﷺ

شخص مُضْطَر اور لاچار ومَبْجُبُوي ہے۔

کسی عالم رَبّانی قُدِّسَ سِمُ النّورَانِ (یعنی حضرت سَیّدِ ناسَهُل تُشَرِّی عَنیهِ رَحة اللهِ القَدِی) سے عَرض کی گئی: تَوَکُّل کیا ہے؟ تو انہوں نے اِر شَاد فرمایا: تَوَکُّل حَول اور قوّت سے بَری ہونا ہے، جبکہ حَول قوّت سے زیادہ سَخْت ہے۔ حَول سے مُر اد حَرَّمَت ہی کسی فعل کی اِبْتِدَ اہے، مَظلَب حَول سے مُر اد حَرَّمَت ہی کسی فعل کی اِبْتِدَ اہے، مَظلَب

و المعلقة العلمية (مناسان) للمعلمية (مناسان) و المعلمية (مناسان) المعلمية (مناسان) و المعلمية المعلمية

www.dawateislami.ne

یہ ہے کہ تَوَکُّل کی بناپر اپنی کسی حَرَّت کی طرف بھی مَت دیکھ، کیونکہ سب سے پہلے حَرَّکت پیدا کرنے والی ذات الله عَذَّوَ جَلَّ کی ہے اور اسی طرح حَرَّکت کے بعد اس پر ثابِت قَدَم رہنے کو بھی مَت دیکھ کہ حَرَّکت کے بعد اس پر ثابِت قَدَم رہنے کو بھی مَت دیکھ کہ حَرَّکت کے بعد اس پر ثابِت قَدَمی عَطافر مانے والا بھی الله عَدْوَ جَلَّ ہی ہے، اس طرح اَوَّلیَّت و آخِرِیَّت تیرے عَینُ الیقین کی بنا پر اس مُشاہَدے کی حقیقت بن جائے گی کہ وہی اَوَّل و آخِر ہے، یول حقیقت توحید کی وجہ سے تیرے ول سے مَخْفِی شِر ک تک نکل جائے گا اور یہی مُشاہَدہ کی تقین ہے یعنی اس وَقْت تیر امْشاہَدہ باری تعالیٰ کی بنا پر آگئی دُرُسْت ہو گا۔

و المعنون المستون المس

## تو کل اور ترکِ تدبیر ﷺ

ایک مرتبہ آپ (یعن حفرت سَیِدُ نَاسَبُل تُسْرَی) عَلَیْه رَحمَهُ اللهِ القَوِی نے إِرشَاد فرمایا: تَوَكَّل تَدُکِ تدبیر کانام ہے، ہر تدبیر کی اصل رَغَبَت ہے اور ہر رَغَبَت کی اَصْل لمی اُرِّیدہے، جَبَلہ لمبی اُرِّید کا تعلق مَجَتَّتِ بقاسے ہے اور بیر کے ہوناچا ہتا ہے۔
یہ شِرک ہے۔ مُر ادبیہ ہے کہ ایساچا ہنے والا گویا کہ الله عَدَّوَجُلُّ کے وَصْفِ بقامیں شریک ہوناچا ہتا ہے۔

مزید فرماتے ہیں: الله عَدَّوَ مَلَّ نے مخلوق کو پیدا فرمایالیکن اپنے آپ کو حِجاب میں نہ رکھا، البتہ!ان کی تدبیر کوہی ان کا حِجاب بنادیا۔

## ترك تدبير سے مُراد اللہ

مِين الْكَاوَيْنِ الْكَاوَيْنِ الْكِيْرِ وَ الْمُعَامِدِينَ الْكِيْرِ وَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِ

بننے کے علاوہ الله عدَّوَجل کی قُدرَتِ کامِلہ اور حِکْمت کے مشاہدے کے خاتمہ کاسبب بنتی ہیں۔

نیزیہ باتیں مَشِیَّتِ باری تعالیٰ کی رُوْیَت اور اس کی وجہ سے حَمْم کے جاری ہونے سے غَفَلَت پر بھی وَلَائِت کرتی ہیں۔مَظلَب یہ ہے کہ جو باقی ہے اس میں اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے اس میں تدبیر اِفْتیارنہ کی جائے، یعنی تم ان مُعَامَلات میں عَقُل و عِلْم کے ذریعے اپنی فِکر وسوچ کو مَصروف نہ کرو، کہیں ایسا کرنا تمہارا تمہارا میں جائے، یعنی تم ان مُعَامَلات میں عَقُل و عِلْم کے ذریعے اپنی فِکر وسوچ کو مَصروف نہ کرو، کہیں ایسا کرنا تم ہرارے مَوجُودہ حال سے تعلق خَثْم نہ کر دے کہ جسے اِفْتیار کرنا تم پر لازِم و ضَروری تھا یہاں تک کہ اگر مستقبل میں پیش آنے والے اَدْکام، کی بیش کی بناپر تَدُک تدبیر و تقدیر یا تقدیم و تاخیر کی بناپر ایک وَقْت سے دوسرے وَقْت میں یا ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف مُنْ تَقِل ہونے میں کسی قیْم کی کوئی کو تابی پائی قواس وَقْت بھی آپ کا حال ماضی کی طرح ہوگا، کیا آپ نہیں دیسے کہ انسان ماضی کی تدبیر نہیں کر سکتا؟

#### ترکِ تدبیر کے متعلق سَیِدُناسہل تستری کے اَقوال 🐉

حضرت سَيّدُ ناابو محمد سَهْل تَسْتَرى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين:

🧩 🤝 بہتریہ ہے کہ بندہ مستقبل میں پیش آنے والے مُعامَلات کی تدبیر بھی چھوڑ دے۔

مُر ادیہ ہے کہ جو باتیں ہم نے ذِکر کی ہیں ان سے اپنی اُرِّیدوں کو وابستہ نہ کرے تو اس کا مستقبل بھی ماضی کی طرح ہو جائے گا اور یوں اس کے نزدیک دونوں حال یَکْسَاں ہوں گے، کیونکہ الله عَذَّوَجَلَّ اَحْکُمُ اللّٰکَاکِمِیْن اور بندہ اپنے اُنْجَام سے بے خَبر ہونے کے باؤجُود اس کے اَدْکام و اَفعال کو تسلیم کرنے والا اور اپنے پر ورد گار کی نقدیر پر راضی رہنے والا ہو تا ہے۔اس مَفہوم کے اِعْتِبَان سے تَدُ کِ تدبیر سے مُر ادیقین ہے اور یقین ہی مَقامِ مَعْرِفَت ہے، اس لیے کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے آہُلِ یقین کے وِل کو ایک ایسا مَقام بنادیا ہے جہ اور یقین ہی مَقامِ مَعْرِفَت ہے، اس لیے کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے آہُلِ یقین کے وِل کو ایک ایسا مَقام بنادیا ہے جس میں وہ کسی شے کو اس کی شان کے مُطابِق ہی قَدْرَت دیتا ہے۔

کی ہو گاجب تونہ ہو گا، لہذا آگے میں بندے! الله عَزْدَجَلَّ بِہلے بھی تھا مگر تونہ تھا اور وہ اس وَقْت بھی ہو گاجب تونہ ہو گا، لہذا آج تھی ہوں کہتا ہے کہ میں میں ہوں۔ بلکہ تو بھی آج اس طرح بن جاجیسے بھی تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ آج بھی ایسا ہی جیسا بہلے تھا۔

المعنى ئۇرتۇك تدبىر كانام ہے۔

مَطَلَب بیہ ہے کہ بندہ ہر اس سَبَب سے دُور ہو جائے یا اسے چھوڑ دے جو تدبیر کولازِم کرے یا اس کا باعث ہے۔ یہ مُر اد نہیں کہ بندہ ان اَساب پریقین رکھنے والا اور ان کامُسَبّب بن جائے۔ یہی تَرْ کِ تدبیر کا مَفْہوم ہے، کیونکہ اس مَقام پر تدبیر سے تمیز، اَحْکام کی بجا آوری اور اشیا کو ان کی مُناسِب جگہ رکھنامُر اد ہے۔ چنانچہ اَشیاکی مَوجُودَ گی میں بندہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ عَقْل مند، صاحب تمیز، عِلَم کا شید ائی اور اَحْكَام يرعَمُل پيَرابھي ہو؟

💨 ان اَشیا کو تَرُ ک کر دوجن کی تدبیر کی گئی ہے اور ان اَساب میں زُہد سے کام لوجن میں تمیز سے کام لیا گیاہے یہاں تک کہ تم سے تدبیر وتقدیر کا تھم ساقط ہوجائے، چنانچہ ان اَساب کے تَدُ ک کرنے سے تم تارکِ تدبیر بن جاؤگے۔اس لیے کہ ان کے آخکام تم سے ساقِط ہو گئے ہیں اور تم نے ان پر عمَل کرنے اور انہیں پیشِ نُظر رکھنے کی وجہ سے راحَت یالی ہے۔

تَرْک تدبیر کی یہی تفصیل ہے اور بیہ مُتو کِلین کا حال ہے، اس لیے کہ مُتَوکِّل بَقَدْرِ سِفَا یَت چیزوں کا اِہتمام نہیں کر تا جیسا کہ ایک تَندُرُ سْت شخص بیاری سے شِفایاب ہونے کے بعد دوائی کا اِہتمام نہیں کر تا۔ البتہ! ایک مُتَوکِّل بعض اَو قات لَغُرْش سے قبل پر ہیز کر تاہے جس طرح ایک تَندُرُسْت شخص بعض اَو قات مَرَضَ آنے سے پہلے پر ہیز کا اِبتِمام کر تاہے۔

# مُتُوكِّلُ كا يقين لِهِ الشَّحِينِ الْمُ

فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَ صَاصِنَ دَ آبَّةٍ فِي الْأَسْ ضِ إِلَّا عَلَى اللهِ ترجمه كنوالايمان: اورزين يريك والا كولى ايمانيس جس كا سِ زُقُهَا (پ١١، هود:٢) رِزْق الله کے ذمیر کرّم پرنہ ہو۔

ایک مقام پر إرشاد ہو تاہے:

وَكَايِتْ شِنْ دَآبَةٍ لا تَحْمِلُ مِإِزْ قَهَا اللهُ ترجمه كنوالايمان: اورزين يركت بى حلنه واليهي كداين يَرُرُقُهَا وَإِنَّاكُمْ ﴿ (١٦، السكبوت: ٢٠)

روزی ساتھ نہیں رکھتے اللہ روزی دیتاہے انہیں اور تمہیں۔

اَلْغَرَضُ مُتَوَكِّلِ اپنے یقین کی بناپر جان لیتاہے کہ اسے جو پچھ ملتاہے خواہ وہ ایک ذرّہ ہویااس سے زائد کوئی چیز، بلکہ اس کارِ زْق بھی اس کے خالِق عَدَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے۔ نیز اسے یہ بھی یقین ہو تاہے کہ اس کا رِزْق اور جو پچھ اس کے نصیب میں ہے یقیناً اسے ملے گاخواہ وہ کسی بھی حال میں ہواور جو پچھ اس کاہے وہ کسی

ين عصر المناوين النياوت النياوت النياوت النياوت النياوت الماء ١٥٠٥ من المام ال

## متوکل کے تین مثاہدات ا

اور کو مجھی نہ ملے گا،اسی طرح جو کچھ کسی کاہے وہ اسے مبھی نہ ملے گا۔

مُتَوکِّل اپنے پرورد گار کی طرف سے عَطا کردہ اپنے نصیب اور اپنی قشِمَت کو یقین کی اُس آنکھ سے دیکھتا ہے جواسے تین مُشاہَدات میں سے کسی ایک سے حاصِل ہوتی ہے۔

## پېلامثابه، انج

اگراس کا مشاہرہ قریب ہواتواس کی نگاہیں عطاوب کے شف میں سے اپنی قیمت کے اس صحفے پر رہتی ہیں جو اس کی پیداکش کے مَوْقَع پر صُورَت بغنے کے وَقْت لکھا گیا، جس میں اس کارِ رَق، موت، کام اور بد بخت یا سَعَادَت مند ہونا سب لکھ دیا گیا تھا۔ چنانچہ اگراس کی قیمت میں بد بخت ہونا لکھا گیا ہے تو مخلوق میں سے کوئی بھی اسے سَعَادَت مند بنانے پر قادِر نہیں اور اگراس کی قیمت میں سَعَادَت مند ہونا لکھا گیا ہے تو مخلوق میں سے کوئی بھی اسے سَعَادَت مند بنانے پر قادِر نہیں اور اگراس کی قیمت میں سَعَادَت مند ہونا لکھا گیا ہے تو کوئی اس کا سے کوئی بھی اسے بد بخت نہیں بناسکتا۔ اس طرح اگر اس کی قیمت میں وَسِع رِ رَق لکھا گیا ہے تو کوئی اس کا رِ رَق کم نہیں کر سکتا اور اگر اس کا نصیب ہی کم ہے تو کوئی اس کی قیمت میں وُسُعت نہیں پیدا کر سکتا۔ اس طرح اگر الله عَوْدَ بَان سے روک نہیں سکتا کہ وہ ابنی قیمت سے مُحرُوم ہوجائے کے وَلکہ اللہ عَوْدَ بَان اس کا خالق ہے جو روق دیا گیا ہو) بن جائے۔ اس طرح کوئی اس کارِ رُق للہ عَوْدَ بَان نہیں کر سکتا کہ وہ مُر زُوق (یعنی جے وِرُق دیا گیا ہو) بن جائے۔ اس طرح کہ کوئی اس کارِ رُق تبدر یک نہیں کر سکتا کہ وہ مُر زُوق دینے والا وہ بی ہو بالکہ عَوْدَ بَان اس کا خالق ہے جس طرح کہ کوئی اس کارِ رُق صف شورت بنانے والا ہے، اس لیے کہ یہ سب بچھ ایک بی بار لکھ دیا گیا اور سب مُقَرَّر ہو چکا ہے۔ شورت بنانے والا ہے، اس لیے کہ یہ سب بچھ ایک بی بار لکھ دیا گیا اور سب مُقرَّر ہو چکا ہے۔

اگراس کے مُشاہَدے نے بُندی حاصِل کی تواس کی نِگاہیں لوحِ مَحْفُوظ کو دیکھیں گی کہ جس پر سب پچھ لکھ دیا گیاہے، بہی اُمُّ الکتاب ہے جس سے اس کی قِیْمَت کاصحیفہ نَقُل کیا گیا تھا، چنانچہ اسے یہ بھین ہو جاتا ہے کہ اس کارِ زُق لوحِ کَحْفُوظ پر لکھ دیا گیاہے اور اس میں کسی قوّت سے کوئی زِیادَ تی ممکن ہے نہ کسی حیلے سے، عاجِزی سے اس میں کوئی کی ہوسکتی ہے نہ مسکینی سے، جیسا کہ یہ کھا ہوا دیکھ کر کہ وہ جنتی ہے، اسے یقین کا یہ مرتبہ حاصِل ہو تاہے کہ وہ یقیناً جنّت میں جائے گا، اب لوحِ مَحْفُوظ میں جنّتیوں میں نام کھے جانے کے بعد اس پر ہے جیسے جاہے مَک کرے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ أَجَلٌ حَفرت سَيِّدُنا شَيْ أَبُوطالِب مِن عَلَيْهِ وَحَدُّاللَّهِ القَوِى فرمات بين كه) آثار اور ہر شے كارِ زُق تين مَقامات مِين ايك بى بار لكھ ديا گيا تاكہ عِلْم پختہ ہو اور قِيْمَت مِين لكھے پر دِل كو تسكين ملے۔ چنانچہ سبسے پہلے ذِكْرِ اَوّل يعنى صَحَا نَف مِين لكھا گيا اور پھر ہمارى بہلے ذِكْرِ اَوّل يعنى صَحَا نَف مِين لكھا گيا اور پھر ہمارى اس كے بعد زُبُرُ اُول يعنى صَحَا نَف مِين لكھا گيا اور پھر ہمارى اس كے بعد زُبُر اُول يعنى صَحَا نَف مِين لكھا گيا اور پھر ہمارى اس كِياب مِين نازِل كيا گيا كه جس كى بناير ہم نے گزشتہ اُمُور كو پہچانا۔

# تيسرامثابهه يهج

ہر بندہ اپنے مقام کے اِغتِبَاں سے اپنے مَعْبُود کا مُشاہَدہ کرتا ہے اور اپنے مرتبے کے اِغتِبَاں سے اپنے مَعْبُود کے قریب ہوتا ہے، لہذا اگر بندے کا مُشاہَدہ اپنے مرتبے کی بُلَندی، عِلْم کے نَفَاذ اور یقین کی قوّت کی بنا پر ذاتِ باری تعالیٰ تک رَسائی حاصِل کر لے تو وہ ہر اس شے کا بھی مُشاہَدہ کر لیتا ہے جس کا ذِکْر ہم نے کیا ہے اور اسے لَوحِ مَحْفُوط کی تخلیق سے بھی پہلے کی باتیں مَعْلُوم ہو جائیں گی جو صِر ف عِلْمِ باری تعالیٰ میں ہیں، یوں اس کا دِل پُر سُمُون ہو جائے گا اور وہ عِلْمِ باری تعالیٰ جان کر اور اپنے مُتعلِّق کئے گئے اَذَ کی فیصلے پر مطمئن ہو

## بندے کارزق کون ساہے؟ 🛞

کے دُومَقامات کوایک ساتھ جُمْع کر دیاہے۔

الله عَدْوَجَلَّ كے پاس جو پچھ ہے وہى تير ارز ق ہے اور وہ ہر حال ميں تجھ تك پنچے گا اور اس ميں كوئى شک نہیں ہے، یہ وہی رِزق ہے جو الله عَدَّوَجَلَّ نے تیرے مُقدَّر میں لکھاہے اور وہ الله عَدَّوَجَلَّ کے عِلم میں مَعْلُوم ہے اس میں کوئی تبدیلی مُمکِن نہیں۔ چنانچہ اس رِزق کی تین صُورتوں میں سے کوئی ایک صُورَت ہو گی: (1) ہے وہ رِزق تونے کھا کر خُمْ کر دیا ہو گا (2) ہے یا پہن کر بوسیدہ کر دیا ہو گا (3) ہے یا صَدَقَہ کر کے آ گے بھیج ویا ہو گا۔اس لیے سرور کا ئنات، فخر مَوجُووات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ابن آؤم كى جَهالَت و عَفَلَت پر تَعَجُّب كا إَطْهَار كرتے ہوئے إرشَاد فرمايا: ابْن آدَم (الله عَنْ عَلْ عَلَى مُتعلَّق) كهتا ہے كه وه مير ا مال ہے۔(حالا تکہ ایبانہیں) بلکہ اے اِبْن آؤم! تیر امال وہ ہے جو تونے کھا کر خثم کر دیایا پہن کر بوسیدہ کر دیایا صَدَ قَهَ کرکے آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ وارِث کا ہے۔ $^{m{\oplus}}$ 

آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي تين طرح كے مال كا ذِكْر فرمايا اور ہر مال كے ساتھ اس كے أنجام كو مَشْرُ وط تَشْهِر ایا یعنی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِه اس مال كوفناكرنے، بوسيده كرنے اور آگے سجيجنے ك ساتھ مَشْرُوط قرار دیا، مُر ادبیہ ہے کہ جس مال میں بیہ تین شر طیں پائی جائیں گی وہ بندے کارِزْق ہے جو اس

<sup>[] .......</sup> ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الزهادة في الدنيا، ٥٢/٣ ا محديث ٢٣٣٤

<sup>📆 ......</sup>ترمذي كتاب الزهد ، باب ماجاء في الزهادة في الدنيا ، ١٥٢/٢ م ا ، حديث : ٢٣٣٤ ، بتغير قليل

تن السيسمسلم كتاب الزهدوالرقائق ص ١٥٨٢ محديث ١٥٨١ م ٢٩٥٩ م بتغير قليل عيون الاخبار، كتاب الحوائج، الترغيب في قضاء الحاجة واصطناع المعروف، ٣٠٠/٣٠

والمن المنافظ المنافظ

کے ربّ کے پاس ہے اور اس تک ضَرور پہنچے گا، مگر جو مال بندے کے پاس ہو تاہے بَسااَو قات وہ اس کا اپنامال نہیں ہو تا بلکہ وہ اس کے پاس بَظورِ اَمانَت ہو تاہے خواہ وہ اس کا مالِک ہونے کا دعویٰ کرے اور 50 سال تک اینے پاس رکھے، کیونکہ بندہ صِرف اسی مال کا قَصْد کر تاہے جو اس کی قَشِمَت میں لکھا ہو۔

یہ سب تفصیل قرآنِ کریم میں بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مال بندے کو پورا پورا ملے گا اور اس میں کوئی

كى نە ہوگى، جىياكە كياآپ نے الله عَزْدَ جَلَّ كايە فرمانِ عالىشان نہيں سنا:

ر (پ۸،الاعراف:۳۷)

ا يك مَقام پر إرشًاد فرمايا:

و إنَّالَهُو فُوْهُمْ تَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿ تَرْجِيهُ كَنِوْ الايبان: اور بِ شِكَ ہم ان كا حصّه انهيں بورا

(پ۱۱، هود: ۱۰۹) پھیر دیں گے جس میں کی نہ ہو گی۔

اب اگر کوئی شخص اپنے حصے کے سواکسی اور مال کا مالیک ہونے کا وعویٰ کرے اس بنا پر کہ وہ مال اس کے خزانے میں اور اس کے قبضے میں ہے تو اس کے وعوے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ الله عَوْدَجُنْ کی فَکُرْت کے مُتَعَلِّق کچھ نہیں جانتا، وہ ناسمجھ ہے اور الله عَوْدَجَنْ کی عِلْمَت سے بھی غافل ہے، اس لیے کہ اگر وہ الله عَوْدَجَنْ کی عِلْمَت سے بھی غافل ہے، اس لیے کہ اگر وہ الله عَوْدَجَنْ کی عِلْمَت سے بھی غافل ہے، اس لیے کہ اگر وہ الله عَوْدَجَنْ کی عِلْمَت سے بھی غافل ہے، اس کے پاس جس قَدْر خزانے ہیں اور جو کی حِلْمَت و فَکُرْرَت کی مَعْرِفَت رکھتا تو اسے مَعْلُوم ہو تا کہ زمین میں اس کے پاس جس قَدْر خزانے ہیں اور جو بھی اس کے قبض میں ہے سب الله عَوْدَجَنْ کے خزانوں میں سے ہے جو وہ جسے چاہتا ہے اور جب تک چاہتا ہے عَطافر ما تا ہے یہاں تک کہ وہ خزانے اس کی مَر ضی و مَنْشا کے مُطابِق بندے کے پاس رہتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمان عالیثان ہے:

قرم و مَنْ تَنَقَلُ وَ مُسَلِّقُو كُمُ عُلِلْ (پ٤) الانعام: ٩٨) ترجمة كنز الايمان: پيم كهيل متهيل كُمْ برنام ١٩٨)

ایک مقام پر اِرشَاد ہو تاہے: لِکُلِّ نَبَامٌ مُسْتَقَوَّ ﴿ (پ٤،الانعام: ١٤)

ترجيد كنزالايدان: هر خَبَر كاايك وَقْت مُقَرَّر بـــــ

المُورِينَ العالمية (العالمية (العالمية (العالمية العالمية العالم

و المسترادة كالمسترادة كالمسترادة

ایک مقام پرہے:

وَ يِلْهِ خَزَ آيِنُ السَّلَوٰتِ وَالْاَثُمْضِ

ترجمة كنز الايمان: اور الله بى كے ليے ہيں آسانوں اور

(پ۲۸، المنافقون: ۷) زمین کے خزائے۔

### رزق بندے کی تلاش میں رہتا ہے 🛞

سر ورِ کا کنات، فخرِ مَوجُودات مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بھی اسی طرح مَر وی ہے کہ بے شک رِ زُق بندے کی تلاش میں رہتا ہے جبیبا کہ موت اس کی تلاش میں ہوتی ہے۔ <sup>©</sup>

#### رزق میں پر کت 🛞

ایک روایت میں ہے کہ الله عَذَوَ جَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: بشک ہر بندے کارِزْق ہر صُورَت میں اسے ملے گا، اب جس نے اس پر قناعَت کی اور راضی رہااس کے لیے اس رِزْق میں بَرکت اسی رِزْق میں بَرکت وال دی جاتی ہے اور جس نے قناعَت کی ندراضی رہاتواس کے لیے اس رِزْق میں بَرکت والی جاتی ہے نہ کوئی وُشعَت۔ ®

### بنده رزق سے نہیں بھاگ سکتا 🛞

مَنْقُول ہے کہ اگر بندہ اپنے رِزْق سے اس طرح بھاگے جیبیا کہ وہ موت سے بھا گتاہے تو بھی وہ اسے پکڑ لے گا۔ ®

#### رزق میرف ایسے پرورد گارسے مانگو 🛞

سر کار مدینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے حضرت سَيِّدُ نَا إِبْنِ عَبَّاسَ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَالَ وَصِيَّت فرما كَى كه جب بھی ما نگوالله عَدَّوَ جَلَّ سے ما نگو، جب مَد و طَلَب كروتوالله عَدَّوَجَلَّ بی سے طَلَب كرواور يادر كھو! اگر تمام

- [1] ......السنة لابن ابي عاصم، باب رقم: ١٥، ص ٢٢ ، حديث: ١٢٠
  - ٣ ......دالشاميين للطبراني، ١٤/٣ ، حديث: ٢٥٣٥
- تُمُ السَّمَ التاريخ الكبير للبخاري،بابالعين، ٥/٠ ٣م،الرقم: ٩ ٢ ٣ ٢ / ٩ ٩ ٣:عبدالله بن عبدالرحلن بن يزيد بن جابر

لوگ مل کر تخصے کوئی ایسانفع پہنچانے کی کوشش کریں جو الله عَدَّدَ جَلَّ نے تیری قَشِمَت میں نہیں لکھاتو وہ ایسانہ کر سکیں گے اور اگر وہ تخصے کوئی نُقْصَان پہنچانے کی کوشش کریں کہ جو الله عَدَّدَ جَلَّ نے تیری قَشِمَت میں نہیں لکھاتو وہ ایسانہ کر سکیں گے۔صحفے لپیٹ دیئے گئے ہیں اور قلم خشک ہو چکے ہیں۔ <sup>©</sup>

## فالى كى طرف رُجُوع كا الرفي الم

جس شخص کو اپنی قیمَت میں لکھے گئے رِزْق کامُشاہَدہ حاصِل ہو جائے اس سے تمام غُم دُور ہو جاتے ہیں، اسے مخلوق کی طرف د کیھنے کی حاجَت نہیں رہتی، بلکہ مُخلوق بھی اس کی طرف سے ملنے والی تکالیف سے بے فِکْر ہو جاتی ہے، وہ لو گول سے منہ موڑ کر اپنے ربّ کی عِبَادَت میں مَصروف ہو جاتا ہے اور کلامِ خداوندی کو سمجھنے لگتاہے، یوں اس کاشُار ان لو گوں میں ہونے لگتاہے جو دَ عُوَتِ حَقّ سن کر اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنے پرورد گار کی طرف مُتَوجّه ہو جاتے ہیں۔ جبیبا کہ مَرْوِی ہے کہ ایک شخص روزانہ صَبْح کے وَقْت امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمَر فارُوقِ اعظم مَنِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دروازے پر آکر بیٹھ جاتا۔ جب امیر المؤمنین مَنِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس شخص کو روزانہ حاجَت براری کے لیے آتے ہوئے دیکھا تو اس سے اِرشَاد فرمایا: اے شخص! تم نے ہیجرت مُمرَ کے لئے کی ہے یا الله عَذْوَ هَلَّ کے لئے ؟ جاؤاور قر آن سیکھو کہ بیہ کام تمہیں مُمرَ کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا۔وہ شخص چلا گیا اور کافی عرصے تک نظرنہ آیا، یہاں تک کہ آپ دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسے تلاش کیا، یو چھنے پر مَعْلُوم ہوا تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه اس کے پاس تشریف لائے اور ویکھا کہ اس نے لو گول سے جُدائی اِ ختیار کرلی ہے اور عِبَادَت میں مَشْغُول رہتا ہے۔ آپ دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے اس سے اِرشَاد فرمایا: میں نے تجھے (جب کئرروز تک اپنے دروازے پر) مَفْقُود یایا تو تجھ سے ملنے کا شوق ہوا، کس شے نے تجھے ہم سے دُور کیا؟ اس نے عَرْض کی: میں نے (آپ کی نصیحت کے مُطابِق) قرآن پڑھا تو مجھے آپ کی حاجَت رہی نہ آپ کی اولاد کی۔اِرشَاد فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ تم پر رَحْم کرے، تم نے قرآن میں کیا یایا؟ عَرْض کی: میں نے بیہ آیت مُمارَ که پرهی:

الدعاء للطبر اني، باب الحث على الدعاء في الرخاء، ص ٢٣٥م حديث: ٢٣٠

<sup>[[] ......</sup>ترمذی کتاب صفة القیامة ، باب رقم: ۹۹ ، ۲۳۱ ، حدیث: ۲۵۲۴ ، بتغیر قلیل

وَفِي السَّمَاءِ مِن أَوْكُمْ وَمَاتُوعَنُ وَنَ ﴿ تَرْجِيهُ كَنَوْ الايبان: اور آسان مِن تمهارا رِزْقَ ہے اور جو (پ۲۱،اللَّریت:۲۲) تمہیں وعدہ دیاجا تاہے۔

تو (خود کو مَلَامَت کرتے ہوئے) کہا: میر ارِ زُق آسانوں میں ہے اور میں اسے زمین پر ڈھونڈر ہاہوں۔(یہ سن کر) امیر المؤمنین دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی آسی کھیں اَشک بار ہو گئیں ،اس شخص کے اس واقعے میں آپ دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی ایک عَنْه کی آسی اُسْ کُون اللهُ تَعَالَى عَنْه اسے اپنے دوستوں میں شُار عَنْه کے لیے نصیحت کے مَدَ فی پھول تھے، چنانچہ اس کے بعد آپ دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اسے اپنے دوستوں میں شُار کیا کرتے اور اس کے پاس تشریف لاکراس کی باتیں سناکرتے تھے۔

### زادِراه کے بغیر سفر کرنا کیما؟ ﷺ

حضرت سیّدُ نابِشر بن حارِث عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْوَادِثُ كَى خِدْ مَت مِيں ا بِيك شخص حاضِر ہوا اور عَرْض كى: ميں في مضرت سیّدُ نابِشر بن حارِث عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْوَادِهُ كَى خِدْ مَت مِيں ا بِيك شخص حاضِر ہوا اور عَرْض كى: ميں في مُلكِ شام كے سَفَر پر جانے كا اِراده كيا ہے مگر مير ہے پاس زادِ راہ نہيں، آپ كا اس كے مُتعلِّق كيا خَيال ہے؟ اِرشَادِ فرمایا: اے شخص! جہال جانے كا تونے قَصْد كيا ہے نِكَل كھڑا ہو، كيونكہ جورِ رُق تيرى قَرْمَت ميں ہے وہ تجھے عَطانہيں كرے گا اور جو بچھ تيرى قَرْمَت ميں ہے وہ تجھے سے روكے گا نہيں۔

### لوگول سے شکایت کرنا ﷺ

حضرت سَيِّدُ نافضَيل بن عِياض دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى خِدْمَت مِين ايك شخص نے اپنی عَالَت كى شِكايَت كى تَوْ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ وَ اللهِ عَدَّ وَجَلَّ كَ سِوا دوسروں كو (اپنی عَالَت كے لو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اِرشَاد فرمایا: اے شخص! تو الله عَدَّ وَجَلَّ كے سِوا دوسروں كو (اپنی عَالَت كے سنوارنے كى) تدبير كرنے والا بنانا جا ہتا ہے۔

## آئده کے أعمال كامُطَالَبه ﷺ

حضرت سَیِدُناحسن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: تَوَكِّل ہی رَضا ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے اس فرمانِ باری تعالی ﴿ وَ قَکَّ مَرَفِیْهَاۤ اَقُواتِهَا (پ۲۲، حم السعدة: ١٠) ترجمهٔ كنز الایبان: اور اس میں اس کے بین والوں کی روزیاں مُقَرَّر كیں۔ ﴾ کی تفیر میں اِرشَاد فرمایا كہ الله عَزَوَجَلَّ نے آجْسَام کی تخلیق سے 2000 سال قبل ان کے رِزْق پیدا فرمائے۔ لہذا مُتَوَیِّل اینے آنے والے كل کے رِزْق كا مُطَالَبہ اینے پر ورد گارسے نہیں كرتا

حبیبا کہ اس کا پرورد گار آج کے دن اس سے بیہ مُطَالَبه نہیں کرتا کہ وہ آنے والے کل کے دن میں سَر أَنْجَام دیئے جانے والے اَعمال آج ہی کرلے۔

والمن المساورة المساو

## قىمت مىں لكھے رزق پر توكل كرنا 💸

قشِمَت میں لکھے ہوئے مَعْلُوم اور ضَمَانَت شُدہ رِزْق میں تَوَكَّل كرناعوام كاكام ہے جس كے زِكْر سے بھى خواص کو حَيا آتی ہے، بلکہ وہ اسے بھیلانے سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ الله عَزْوَجَلُ نے اپنی ذات کی قَسَم یاد فرماتے ہوئے اِرشاد فرمایا ہے کہ ان کارِزْق آسان میں ہے اور بد بات حَق ہے جیسا کہ اس نے بد فئم یاد فرمائی ہے کہ اس کا کلام حَق ہے۔ چنانچہ الله عَزْوَجَلَّ نے اپنی ذات کی قسم یاد فرمانے میں ان دونوں باتوں کو حَق ہونے کے اغتبار سے جَمْع فرمایا جبکہ دیگر قسمیں اَفعال کے ساتھ یاد فرمائیں تاکہ مخلوق کے دِل اَسباب کو دیکھ کر راحّت یائیں اور ان دونوں باتوں میں انہیں کوئی شک نہ رہے اور ان کے حَق ہونے کا بھی انہیں یقین ہوجائے۔جبیباکہ ارشاد فرمایا:

ترجمه کنز الایمان: تو آسان اور زمین کے رب کی قسم فَوَىَ بِالسَّمَاءَ وَالْأَنْ ضِ إِنَّهُ لَكُنُّ (پ۲۱، الله این دیت: ۲۳) بشک بی قرآن حَق ہے۔

> ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا: وَيَسْتَنْبُؤُونَكَ آحَقُّ هُو<sup>َ آ</sup>قُلُ إِي وَمَ بِنَّ اِنَّهُ لَكُنُّي عَلَي (پ١١،يونس:۵۳)

ترجمة كنز الايمان: اورتم سے يو چھتے ہيں كياوہ خُق ہے تم فرماؤہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضَرور حَق ہے۔

#### قرآنِ كريم ميں قسم بالذات كى مثاليں ﷺ

قرآنِ كريم ميں صِرف يُائِج مقامات پرقسم بِالذَّات آئي ہے۔ چنانچہ،

(1) عصورة النسآء ميں جو فتم ہے وہ تسليم أحكام يرالله عَزْءَ جَلَّ في ياد فرمائي ہے۔ جيسا كدار شَاد موتاہے: فَلاوَسَ بِيُّكَ لَا يُرْفُو مِنْوُنَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فَوْيُمَا ترجمه كنز الايمان: تواے محبوب تمہارے ربّ ك تنم وه شَجَرَبَيْنَهُ مُ ثُمَّدُ لَا يَجِلُ وَ افِي آنْفُسِهِمُ ملان نه مول ع جب تك الي آبَل ع جَمَّرُ عين

المعربة العلمية (الاسلام) والمعربة العلمية العلمية (الاسلام) والمعربة والمعربة والمعربة والمعربة والمعربة العلمية العلمية الاسلام المعربة العلمية الع

من المساحق المسائلة المسائلة

حَرَجًا مِن الله المُعَلِّمُ وَالسَّلِيما ١٥٠ تمهيل ما كم نه بنائيل پرجو كه تم عَمْم فرما دو اپنے دِلول ميں

(پ۵،انسآه:۱۵) اس سے رُ کاؤٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

﴿2﴾ ﷺ سوئ التَّعَابُن میں کا فِروں اور ان کی اولا د (مع پیروکاروں) کو دوبارہ زندہ کرنے پر قسّم یاد فرماتے ہوئے بیوں اِر شَاد فرمایا:

زَعَمَ الَّنِ بِنَ كَفَرُ وَ ا اَنْ لَنَ يَبْعَثُوا الله فَلَ ترجه كنز الايدان: كافرول نے بَكا كه وه بر گزنه الله ك كنو الايدان: كافرول نهيں مير درب كى قَمَ تم ضَرور بلى وَ كَمَ تَم ضَرور بلى وَ كَمَ بلى وَ كَمَ بلى وَ كَمَ بَم ضَرور بلى وَ كَمَ تَم ضَرور بلى وَ كَمَ بلى وَ كَمُ بلى وَ كَمَ بلى وَ كَمَ بَلَ فَعَلَمُ وَ كَمْ وَالْ وَكُولَ نَهُ وَالْ وَكُولُ فَهِ وَالْ وَلِي فَا وَلِي فَا كُولُ وَ كُولُ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَلَمُ وَلَا وَلَا وَالْ وَلَا وَالْ وَلَا وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَلَا وَالْ وَالْمُولِ وَالْ وَالْ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمِنْ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالَ

اُٹھائے جاؤگے۔

﴿ 3﴾ ﴾ سورةُ الْمُعَارِج يعنى ﴿ سَالَ سَا بِلُّ ﴾ ميں ايك مَعلوق كو اس سے بہتر مَعَلوق كے ساتھ بدل دينے كے مُتَعِلَّق اس طرح اپنى ذات كى قَمَ يادِ فرمائى:

فَلاَ أُ قَسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ إِنَّا ترجمهٔ كنز الايبان: توجه تم ہے اس كى جوسب پُورَبوں لَقُونُ مُو فَى ﴿ عَلَى آَنُ ثُبُلِّ لَ خَيْرًا مِنْهُمُ لا سببُهموں كامالِك ہے كه ضَرور بم قاور بين كه ان سے وَ مَانَحْنُ بِمَسْبُو قِيْنَ ﴿ (٣٩،١٤٠١) التَّقِيدَ لَهُ دِين اور بم سے كوئي نِكُل كر نبين جاسكا۔

چوتھی اور پانچویں قسّم کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ جبکہ ان کے عِلاوہ جس قَدَر قسمیں ہیں وہ افعال پریاد فرمائی گئی ہیں۔

## قىم بالذَّات كى وجه رَّيْجَ

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ عذّہ جُلْ نے بندے کارِ زُق اس شخص کے سُیرُر وکر دیاہے جو مُحَلُوق میں سے اس کی فِرَّہ داری اُٹھا سکتا ہے ، اگر اسے اس بندے کے کشب کی وجہ سے رِ زُق نہ ملے تو کسی اور کے ہاتھوں اور کشب کے ذریعے اس تک اس کارِ زُق پہنچ جائے گا۔ مگر اللہ عَذْهَ جُلْ کے خواص اُمُورِ آخِرَت اور فُرُبِ خداوندی کا سَبَب بننے والے نیک اَعمال کی بجا آوری اور عِبَادَت میں مَشْغُول ہو گئے کیو نکہ انہیں عِبَادَتِ خداوندی بجالانے کا بی پابند بنایا گیا ، اگر وہ عِبَادَت نہ کریں گے تو ان کی جگہ کوئی دوسر ابھی نہ کرے گا اور نہ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز ان کا بدّ ل نہ بنے گی۔ کیونکہ اللہ عَدَّوَجُنُ کا فرمانِ عالیتان ہے:

من من المستان المستان

وَ أَنُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا صَاسَعَى ﴿ ترجمهٔ كنز الايبان: اور يه كه آدى نه پائ گا مر اين (پائ اُن لَيْسَانِ إِلَّا صَاسَعَى ﴿ (پ٢٦، النجم: ٢٩) كوشِشْ۔

ایک مقام پرہے:

وُجُولًا يَّوْمَ بِإِنَّا عِمَةً ﴾ لِسَعْبِهَا مَا إِضِيَةً ﴿ ترجه لَا كنز الايهان: كَنَّة بَى منه اس دن چين ميس بيس اپنی (پ٠٠ الغاشية: ٨٠ ٩)

اس کیے بھی کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

**ۅٙٵڷٳٚڿؘؚۯۊؙڂؽڗۢۊۜٲؠٛڠ**ؽ۞(ڽ١،٣٠الاعلى:١٤) ترجمة ك

ایک مقام پرہے:

وَاللَّهُ يُرِينُ الْأَخِرَةُ ﴿ (ب١٠، الانقال: ١٤)

ترجمه في كنزالايهان: اور آخِرَت بهتر اور باقي رہنے والي۔

ترجية كنزالايبان: اورالله آخِرَت چابتاب-

#### آخرت کی تھیتی میں إضافے سے مُراد ا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

مَنْ كَانَيُرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِرَ قِنَزِدُلَهُ فِي

ترجہۂ کنزالایہان: جو آخِرَت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے

حَرْقِهِ جَ (په٦،الشوزي:٢٠) اس کی کھی بڑھائیں۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حَضرت سَيِّدُ نَا شَيْحُ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللَّهِ انْقَدِى فرماتے ہیں ) الله عَدَّوَجَلَّ نے و نیا کے رِزق میں اِضافے کے مُتعلِّق کچھ اِرشَاد نہیں فرمایا۔ جبکہ زِیادَتی سے مُر ادیہ ہے کہ وہ دنیا میں بندے کوجو کچھ عَطا

كرے گااس كااس سے حِساب نہ لے گا،اس ليے كه قَيْمَت ميں إضافه نہيں ہوتا۔

## آخِرَت كى نيت پردنيا توملتى ہے مگر ا

مَنَقُول ہے کہ الله عَزْءَ جَلَّ آخِرَت کی نِیْت پر دنیا تو عَطا کر تاہے مگر دنیا کی نِیْت پر آخِرَت عَطا نہیں فرما تا۔ <sup>© ج</sup>س کاسَبَ آخِرَت کا اعلیٰ اور دنیا کا گھٹیا ہونا ہے۔

[] .....الزهد لابن المبارك, بابهوان الدنياعلى الله، ص٩٣ محديث: ٩٣٥

المُعَمَّدُ وَمِن عَلَيْ مُرْسُ : مَجْلُسُ المَّدِينَةُ العَلَمِيةُ (مُسَالًا) وَمَنْ عَمُونُ مِنْ مُونُ مُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُنْ الْمُعَلِّقُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ وَمُنْ مُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِينُ وَمُعْلِقًا لَمُعِنْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِيقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَى الْمُعِلِقُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلْمُ الْمُعِينُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ عِلَى الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَيْكُمُ عِلَامُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِي اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلَامُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّامِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عِلَيْكُولُونِ اللَّهِ عِلَيْكُولُونُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَامُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِل

moced (1.1) Dreson

#### دنیاو آخِرَت کی کھیتی سے مُر اد 📆

امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنا علیُّ المرتضٰی کَنَّمَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں: یاد رکھو! و نیا کی کھیتی سے مُر ادمال اور آخِرَت کی کھیتی سے مُر ادنیک عَمَل ہے۔

## آخِرَت میں زیادتی سے مراد ﷺ

ایک قول کے مُطابِق آخِرَت میں زِیادَ تی سے مُر اداس شخص کے دَرَجات کی بَلَندی ہے جس کی نِیَّت اور اِرادہ آخِرَت کا ہواور وہ اس کی خاطِر عَمَل بھی کرے۔

#### کون کس کی خاطر پیدا ہوا؟ 🛞

خواص ان کاموں میں مَصروف ہو گئے جو ان کے سُپُر دیے گئے تھے اور وہ ان کامول کو بھی خود ہی کرنے لگے جن کی ذِمَّہ داری دوسرول کو دی گئی تھی مگر انہوں نے منہ موڑ لیا اور کوئی کام نہ کیا، چنانچہ کشب میں دوسرول کو اور ان کی مِثل دیگر آسابِ دنیا کو ان خواص کا نائب اور قائم مقام بنا دیا گیا۔ جیسا کہ آخبار داود کی میں مَرْوِی ہے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ ارشَاد فرما تاہے: میں نے محد (صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کو اپنی خاطر، آوم کو محمد کی خاطر اور باقی سب کچھ آؤم کی خاطر پیدا کیا، اب جو شخص اس شے میں مَصروف ہو گاجو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے تو وہ شے اسے مجھ سے دُور کر دے گی مگر جو شخص (سب سے منہ موڑ کر) میری یاد میں مَشْخُول ہو گا میں ہر اس شے کارخ اس کی طرف کر دول گاجو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے۔

#### 🛚 أذيت پر مبر 🛞

خواص کاتوَگُل یہ ہے کہ وہ کسی کے قول و فعل سے ہونے والی اَذِیّت پر صَبْر کریں۔ کیو تک اللہ عَدَّوَجَلَّ فِي اللهِ عَدَّوَجَلَّ فِي اللهِ عَدَّوَجَلَّ فِي اللهِ عَدَّوَجَلَّ فِي اللهِ عَدْدِهِ اللهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ عَدْدُهُ اللهِ عَدْدُهُ اللهِ عَدْدِهِ عَدْدُوهِ اللهِ عَدْدِهِ عَدْدِهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ عَدْدِهِ اللهِ عَدْدِهِ عَدْدُهِ اللهِ عَدْدُهِ اللهِ عَدْدُهِ اللهِ عَدْدُهِ اللهِ عَدْدُهُ اللّهِ عَدْدُهُ اللهِ عَدْدُهِ عَدْدُهِ اللهِ عَدْدُهُ اللهِ عَدْدِهِ عَدْدُهُ اللهِ عَدْدُهُ عَدْدُهُ عَدْدُهِ عَدْدُهِ عَدْدُهُ عَالْمِنْ عَدْدُهُ عَدْدُهُ عَدْدُهُ عَدْدُهُ عَدْدُهُ عَدْدُهُ عَالْعِلْمُ عَدْدُهُ عَ

فَالتَّخِنُ لُا وَكِيلًا ﴿ وَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ ترجْمة كنزالايمان: توتم اى كواپناكارساز بنادَاور كافِرول ك

(پ۹۶،المندسل:۹۹،۱۱ باتول پر مَبْر فرماؤ ـ

اس کے عِلاوہ دیگررسولوں کا میہ قول بھی قرآنِ کریم میں یوں ذِکْر فرمایا:

مين عيد المنظمة المنظ

ترجمه کنز الایمان: اورتم جو ہمیں سارہ ہو ہم ضَرور اس پر صَبْر کریں گے اور بھر وساکرنے والوں کو الله، بی پر بھر وسا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا اذَيْتُنُونَا ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُو نَا ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُو كُلُونَ أَنْ ( بِ١١ ، ابراهيم :١١)

ڇاهي.

اسى طرح الله عَذْوَجَلَّ في اين حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوبيه حَلَم بَهِي إِرشَاد فرمايا:

أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيهُ لُ سَهُمُ اقْتَكِ لَاللَّهُ عَنهِ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ الله عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَ

ى،الانعام: ٩٠) انبيس كى راه چلو\_

مَعْلُوم ہوا الله عَذَوَجَلَّ نے دُوجہاں کے تاجور، سلطانِ بَحَ وبَرَصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كواس مُعَاسَكُ میں دیگر انبیاورُسُل کی پیروی کرنے کا حمْم إرشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ اِرشاد فرمایا:

وَدَعُ أَذُنهُمْ وَتُوكُلُّ عَلَى اللهِ ﴿ (٢٢، الاحزاب: ٣٨) ترجمة كنز الايمان: اور ان كى إيذا يردَهُ كُذَه فرماؤ اور الله يربحر وساكرو-

ایک مقام پرارشاد فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَاصَبَوَ أُولُوا الْعَزْمِرِ مِنَ الرُّسُلِ ترجمهٔ كنز الايمان: وتم صَبْر كروجيابِيَّت والعرسولون

(پ۲۱،۱۲۱هقاف:۳۵) نے صَبْر کیا۔

کسی عارِف کا قول ہے کہ کسی کے لیے تَوَکَّل میں اس وَقْت ہی کوئی مَقام ثابِت ہو سکتا ہے جب اس کے نزدیک مَعَاوِق کی طرف سے کی گئی مَدَح و وَمِّ کی کَیْنِیَّت برابر ہو کر ان کا اَثر خَثَم ہو جائے، یہاں تک کہ اسے اَوْیَت بھی دی جائے تو وہ اس پر مَبْر کرے، اس طرح اس کا مَعَلوق سے راحَت پانا خَثَم ہو جائے گا اور اس کی نُوگاہیں اینے خالِق عَدْوَ ہُوگا ہے۔ نُوگاہیں اینے خالِق عَدْوَ ہُوگا ہے۔ نُوگاہیں اینے خالِق عَدْوَ ہُوگا ہے۔ نُوگاہیں اینے خالِق عَدْوَ ہُوگا ہے۔

# مُحْشَنِ مُعَامَلُه پِرَ صِبْرِ ﴾

کشنِ مُعاملہ پر اِسْتِقامَت اِحْتیار کرنے پر صَبْر کا مُظاہَرہ کرنا اور مُعَلوق سے بَاہَم سامنا ہونے کے وَقْت اپنی خواہش کو تَدُ ک کر دینا بھی تَوَکُّل ہے، اس لیے کہ اس صُورَت میں بندہ الله عَذَو جَلَّ سے حَیا مُحَنُوس کر تا ہے، اس کی بُزرگی و عَظمَت کالِحَاظ رکھتا ہے، اس کے خوف اور مَجبَّت کو بھی پیشِ نَظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله عَذْوَ جَلَّ نے ایسے لو گوں کے ظاہر وباطِن کی تعریف فرمائی ہے۔

ما من من الشكافة بالمسكون الشكافة بالمسكون المساكرة بالمسكون المسكون المسكون

## ظاہر کے مُتعلّق ارشادِ خداو عدی 💸

مذكوره لو گوں كے ظاہر كے مُتعلّق إِرْ شَادِ بارى تعالى ہے:

نِعْمَ أَجُرُ الْعِيلِيْنَ اللَّهِ اللَّذِينَ صَبَرُ وَاوَعَلَى ترجمة كنزالايمان: كيابى أَيِّمًا أَجْر كام والول كاوه جنهول

س نِی اور این رسی این اور ۲۱ العنکبوت:۵۸ ،۵۸ ) نے صَبْر کیا اور اینے رب ہی پر بھر وسار کھتے ہیں۔

مُر ادیہ ہے کہ جب انہوں نے عَمَل کیا تو اپنے عَمَل پر صَبْر کا دامَن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اس کے بعد اپنے صَبْر کے مُعالِم میں اللّٰہ عَدْوَجَلَّ پر بھر وساکیا تو اس نے انہیں بہترین اَجَر واِنعام سے نوازا۔

#### باطِن کے متعلق ارشادِ خداو ندی 💸

ان کے باطن کے متعلّق آگاہ کرتے ہوئے إرشاد فرمایا:

اِنْ مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لا نُرِيْكُمْ مَنْكُمْ جَزَاعً ترجمة كنزالايبان: بم تهين خاص الله ك لي كهانادية وَلا شُكُو مَنَا ﴿ وَهِ ٢ ، الدمر: ٩) 
عين تم ي كونى بدله ياشُكُو مَنا ( و ٢٩ ، الدمر: ٩)

#### آيتِ مُبارَكه كي تفير اله

مَعْلُوم ہوا خَونِ الٰہی نے ان کی خواہش ہی خَمْ کر دی، اس آیتِ مُبارَکہ میں ﴿ مِنْكُمْ ﴾ ایک عجیب اور عُمدہ صُورَت ہے، لُغُوی اِعْتِبَاں سے یہ آئیتِ مُبارَکہ کے باطنی مَفہوم سے مُتعلِّق ہے۔ اس لیے کہ بَسااَو قات اس آیَتِ مُبارَکہ سے یہ مُر او بھی لی جاسکتی ہے کہ ہم تم سے عوض میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور یہ بھی مُر او لی جاسکتی ہے کہ ہم تم سے عوض میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ لی جاسکتی ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو مُحشنِ سُلُوک کیا ہے اس کے بدلے میں کوئی عوض نہیں چاہتے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالی ہے: ﴿ وَلَوْنَشَاعُ لَجَعَلْنَ اَمِنَكُ مُر صَّلًا کُمُ مُنَّ اللّٰ مُنْ صِینَ کَا لَا ہُمْ صِینَ کَا لَا ہُمْ اور اللّٰ ہِم چاہتے توزمین میں تمہارے بدلے فرشتوں کوزمین میں بَسایاجاتا۔ سے کہ اِنسانوں میں سے کسی کوفرشتہ بناتے بلکہ مُر ادیہ ہے کہ تمہارے بدلے فرشتوں کوزمین میں بَسایاجاتا۔ یہ مذکورہ آیّتِ مُبارَکہ کی دو توجیہوں میں سے ایک توجیہ ہے جو دوسری سے اعلی و عُمہہ ہے۔ جبکہ یہ مذکورہ آیّتِ مُبارَکہ کی دو توجیہوں میں سے ایک توجیہ ہے جو دوسری سے اعلی و عُمہہ ہے۔ جبکہ

ظاہری توجیہ یہ ہے کہ ﴿ کُمْ ﴾ میں کاف اور میم کھلانے والوں کے نام ہوں، یعنی ہم ﴿ کُمْ ﴾ کے پاس جو جزایعنی بدلہ ہے وہ چاہتے ہیں نہ اس کی شکر گزاری یعنی مُحشنِ تعریف کے طلب گار ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے پر ورد گار عَزَّوَجُنَّ ہے کوئی عَوْض طلب نہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کام اس کی رَضا کے حُصُول کے لیے کیا تھا اور اس کے علاوہ لوگوں سے کوئی عَوْض یا کوئی بدل بھی نہ چاہا، بلکہ عَرض کی: ﴿ إِنَّا لَهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَرْضَ کی: ﴿ إِنَّا لَهُ عَرْضَ کی نہ اللهُ عَرْضَ کی: ﴿ إِنَّا لَهُ عَنْ وَاللهُ عَزَّوَجُنَّ نَے اللهُ عَرْضَ کی نہ توالله عَزْوَجُنَّ نے انہیں بہترین جزاسے نواز ااور ان پر اپنی عَطااور کَرَم کی خوب بارِش برسائی۔ چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

وَسَقْهُمْ مَرَبُّهُمْ شَرَابًاطَهُوْ مَّانَ إِنَّهُ لَأَ ترجَهُ كنزالايهان: اورانبين ان كرب نے سقرى شراب كان كُمْ جَزَ آءًو كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشُكُو مَّا أَثَّ يَالَى ان سے فرمايا جائے گايہ تمہار اصلہ ہے اور تمہارى محت (بوء، الدهر: ٢٢،٢١)

جب انہوں نے جزاطَلَب کی نہ شکر گزاری کے طالِب ہوئے تو الله عَدَّدَ جَلَّ نے شَر ابِ طَهُور کو ان کی جزابنادیااور ان کی کوشِشش کو اینے ہاں شَرْفِ قَبولیَّت سے نوازا۔

## راضي برضار ہنا ﷺ

اس کے بعد الله عَذْوَجَلَّ پر تَوَكُّل رکھنے کا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ الله عَذْوَجَلُّ کے حَمْم کے سامنے سَر کو جھکا دے اور اس پر راضی رہے۔ چنانچہ حضرت سَیِدُ نابِعقوب عَنیٰهِ السَّلَام نے جب الله عَذْوَجَلُ پر تَوَکُّل رکھتے ہوئے اس کے حَمْم کے سامنے سر تسلیم خَم کر دیا تو یوں فرمایا:

(پ۱۳) يوسف: ۱۷) تجروساكيا\_

اس لیے کہ بندہ جب اپنے نفس کی کسی پسندیدہ شے کو چاہتا ہے تو بَسااَو قات وہ ہر شے میں اپنی چاہت نہیں پاتا، البتہ اسے یہ یقین ضَر ور ہو تا ہے کہ ہر شے الله عَدَّوَجَلَّ کی مَشِیَّت میں ہے، لہذا اسے چاہئے کہ جب اس کی نیَّت اپنے پرورد گار کے اِرادے کے مُوَافِق نہ ہو تو وہ اپنی نیَّت کو اپنے رب کی مَشِیَّت کے مُطالِق بنا

و المجلس المدينة العلمية (مساسان) و المجلس المدينة العلمية (مساسان) و المجلس المدينة العلمية العلمية المجلس المدينة العلمية العلمية المجلس المدينة المجلس المدينة المجلس المدينة العلمية المجلس المدينة المدينة المجلس المدينة المدينة المجلس المدينة المجلس المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المجلس المدينة المدينة

والمن المسابق المسابق

لے، بلکہ ہوناتو بیرچاہیے کہ اسے اپنے پر ورگار کی مَشِیّت زیادہ مَحْبُوب ہو اور وہ اسی کو بہتر جانے، اس لیے کہ اس کا پرورد گار جس شے کا اِرادہ فرما تاہے اس سے بندے پر کوئی سز الازِم ہوتی ہے نہ اس کاربّ اس سے ناراض ہو تاہے۔ کیونکہ وہ شے الله عَدَّوَجَلَّ کی مَحْبُوب و مُحْتَار ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کوچاہئے کہ الله عَدَّوَجَلَّ کی مَجِنّت کو این پندیر مُقدّم رکھے کیونکہ تمام اُمُور کا آنجَام الله عَدْءَجَلّ ہی کے لیے ہے۔ جیسا کہ اس نے هُتَّقِينُ كُوشُرَف بخشااور انهيس وُنْيَاوِي ٱمُورسے وُور ركھتے ہوئے إرشَاد فرمايا:

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيدُينَ ﴿ (ب٠٠، قصص: ٨٠٠) ترجيدً كنزالايبان: اور عَاقبت پر ميز گارول بي كي ہے۔

### ہو تاوہی ہے جواللہ جا ہتا ہے ﷺ

مَرْوِى ہے كہ الله عَدْدَجَنَّ نے حضرت سَيْدُناموسى عَنَيْدِالسَّلَام كى طرف وَحِى فرمانى:جب كوئى كام تمهارى مرضی کے مُطابِق نہ ہو تواس بات پر راضی رہنا جو ہو کر رہے گی ، اگر تم اس پر راضی نہ ہوئے بلکہ اپنی مرضی کے مُطابِق ہی کام کرناچاہاتو میں شہبیں تمہاری مرضی (کے کام) میں تھکا دوں گا اور ہو گاوہی جو میں چاہتا ہوں۔

## سَیّدُناحن بصری کے توکل کی انتہا ﷺ

حضرت سَيْدُنا حَسَن بصرى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہيں: ميں چاہتا ہوں كه تمام بصره والے ميرے عَیال ہوتے اور میرے یاس دینار کا ایک دانہ ہو (تو بھی الله عَدَّدَ جَانَّ کے فَصْل سے ان میں کوئی بھو کانہ رہے گا)۔ (صَاحِبَ لِتَابِ إِمَامِ أَجَلٌ حَفرت سَيْدُنا شَيْحُ البُوطالِب من عَلَيْهِ رَحنةُ اللهِ القوى فرمات بين) يد قول تَوَكَّل كي إنتيها سے اور یہ حال اسی وَ قَت حاصِل ہو تاہے جب بندہ اَحکامِ خداوندی کے سامنے اپناسر جھکادے اور الله عَزْوَجَلَّ کی جیسی بھی رَضاہواس پر راضی رہے ،اس لیے کہ یہ کلام عَقْل ہے بالاتر ہے۔

### اسلاف کے نزدیک ایسے رزق کا اہتمام کرنا 🛞

حضرت سيّدُنا وُبَيْب بن وَرْ د مَى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القوِى فرمايا كرتے تھے كه اگر سارا آسان تانب كا اور سارى زمین سیسے کی ہو جائے، پھر بھی میں اپنے رِزْق کا اہتِمام کروں تومیرے خیال کے مُطابِق میں مُشْرِک ہوں گا۔ مَنْقُول ہے کہ جس نے آنے والے کل کی روزی کا اِبتِمام کیا اور آج اس کے پاس آنے والے کل کی

خوراک مَوجُود ہو تواس پر ایک گناہ کھھاجائے گا۔ $^{\oplus}$ 

حضرت سیّدُناسُفْیَان تُوری عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار دن کے آغاز میں ہی رات کے کھانے کا اہتِمام کرنے لگے تواس پر ایک گناہ کھودیا جاتا ہے۔ حضرت سیّدُناسَہُل بن عبد اللّٰه تُشرَی عَلیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوْدِی فرماتے ہیں کہ ایسا کرناروزہ دار کے روزے میں نقص پیدا کر دے گا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فرمایا کرتے کہ میں بھرہ میں ایک بَہُت بڑے قبرستان کو جانتا ہوں جس کے مُر دوں کو صبح شام جنّت سے ان کا رِزق دیاجاتا ہے، وہ اپنے جنّی گھروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، مگر ان پر غم وکَرْب کی ایک الی کَیفِیقَت طارِی ہے کہ اگروہ غم اور کَرْب بیام بھرہ والوں پر تقسیم کر دیاجائے توسب مرجائیں۔ عَرَض کی گئ: اور وہ غم کیا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: جب وہ ضُنْح کو کیا گھانا کھا لیتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ شام کو کیا گھائیں گے؟ اور جب شام کا کھالیہ تھے تو کہا کرتے تھے کہ شام کو کیا گھائیں گے؟ اور جب شام کا کھالیہ تھے تو کہتے کہ صُنْح کو کیا گھائیں گے؟ اور ایک مر تبہ اِرشَاد فرمایا کہ انہیں تَوُکُّل میں سے بچھ حاصِل نہ تھا۔

## مقاماتِ توكل الم

یہ مقامات تو گل کی فضیلت پر مشفت عمل ہیں اور ان سے بکند ترجو مقام ہیں ان کا کسی کیاب میں تحریر کرنا مناسب نہیں کیونکہ ان کا تعلق صِدِیْقین کے مُکاشَفے اور عارِ فین کے مُشامَدے سے ہے۔ مثلاً الله عَدَّوَجَلَّ نے مُناسِب نہیں یونکہ ان کا تعلق صِدِیْقین کے مُکاشَفے اور عالِ فین کے مُشامَدے سے ہے۔ مثلاً الله عَدِّوَجَلَّ نے انہیں اِسْمِ اعْظَم سے آگاہ فرما کر کلمہ "کُن "کا مقام عطا فرمایا (یعنی وہ آنے والے زمانے میں جس شے کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں وہ فوراً ہو جاتی ہی وجہ سے "کُن "کے ارادہ کرتے ہیں وہ فوراً ہو جاتی ہی اس لیے کہ ان کا اپنے پرورد گار پر کامِل بھر وساتھا، نیز انہیں اس بات سے اِشِتِعال میں کوئی رَغْبَت نہ رکھی، اس لیے کہ ان کا اپنے پرورد گار پر کامِل بھر وساتھا، نیز انہیں اس بات سے کھی خیا آئی کہ وہ اس کلے کی طاقت کا فُدرَتِ باری تعالیٰ کے ساتھ مُقابَلہ کریں اور اپنے رب کی تقدیر سے غافیل ہو جائیں یا اس کے کلمہ "کُن "کہنے میں اس کی مُشَابَہَت اِخْتِیار کریں، کیونکہ ان کے نزد یک ان کے رب کی تدبیر زیادہ پختہ اور یقینی تھی اور وہ آنجام سے بھی خوب آگاہ وبا خبر شے۔ یہ لوگ ہماری اِسْتِطاعَت اور عِلْم سے عَدوَرَجَہ زیادہ الله عَنْور کی عَظَمَت و بُرر گی سے آگاہ ہیں۔

## توكل كى مزيد دوصورتيس 💸

غِذ ااور خوراک کے مُعامِّلے میں الله عَزَّوَجَلَّ پر تَوَكُّل رکھنا بُزر گانِ دین دَحِبَهُمُ اللهُ الْمُدِیْن کے نزدیک فَرْض ہے، بلکہ اَسلاف توبار گاہِ خداوندی میں اپنی غِذ اکا ذِکر کرنے سے بھی حَیامُحَسُّوس کرتے تھے۔

اس طرح شیریں و تلخ اور اچھی وبُری تقدیر کو الله عَذَّوَجَلَّ کی جَلَمَت اور عَدَل جانتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خَم کرنا بھی تَوُکُّل ہی کی ایک صُورَت ہے۔ جبیبا کہ سرکارِ مدینہ صَدَّاللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ہر شے کا تعلق قضاو قَدَر سے ہے یہاں تک کہ عِجزودانائی بھی اسی سے ہے۔ <sup>©</sup>

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَدَّوَجَلَّ کے مَجبوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: جان لو کہ جو شے تجھے (ابھی تک) ملی نہیں وہ مجھی نہ ملے گی اور جو مل چکی وہ جھوڑ کرنہ جائے گی۔ ® فرمایا: جان لوکہ جو شے تجھے (ابھی تک) ملی نہیں وہ مجھی نہ ملے گی اور جو مل چکی وہ جھوڑ کرنہ جائے گی۔ ® فرمان باری تعالی ہے:

ترجية كنزالايمان: اور ہر چيوڻي براي چيز لكھي ہوئي ہے۔

وَكُلُّ صَغِيْرٍ قَ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَلُّ ﴿

(پ۲۲، القمر: ۵۳)

## ایمان کے چند فرائض کھی

ان اَشیاکا عِلَم اور ان کے حُصُول پر قلبی اِطمینان اور عَقَلی سُکُون کا بایا جانا، رائے اور عَقَل میں اِضْطِرَاب کا اور تشبیه و تمثیل کے ذریعے نزاع (جھڑے)کا نہ پایا جانا ایسی با تیں ہیں جو سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ اُلهُ بِین کے نزد یک اِیمان کے ذریعے نزاع (جھڑے)کا نہ پایا جانا ایسی باتیں ہو سکتا نزدیک اِیمان کے فرائض سے تعلق رکھتی ہیں اور کسی بھی بندے کا اِیمان اس وَقْت تک وُرُسْت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان تمام باتوں کو تسلیم نہ کرلے۔ گران باتوں کا کوئی تعلّق تُوکُل سے نہیں۔

## ايمان و تقدير كابالهي تعلق الم

حضرت سيّدُ نا اِبْنِ عبّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا عِي مَنْقُول بِ: تقدير نظام توحيد ب، جس في توحيد بارى

[1] .....مسلم، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، ص ١٣٢٨ محديث: ٢٦٥٥

📆 ......ابن ماجه، كتاب السنة، باب في القدر، ١ / ٩ ٥ ، حديث: ٤٧ ، بتقدم وتاخر

والمراجع المستحدث الم

تعالیٰ کا توافر ٔ ارکیا مگر نقنه پر کو حجطلایا تواس کا نقنه پر کو حجطلانااس کی توحید میں عیب کا باعث ہو گا۔ $^{\oplus}$ 

(صَاحِب كِتاب إِمامٍ أَجُلٌ حضرت سَيْدُ ناشِخ ابُوطالِب كَى عَنيه وَحَدَ اللهِ القَدِى فرمات بين) آب وض اللهُ تَعالى عَنْه في مر أَثْنَم کی تفتریر پر ایمان لانے کو الله عَزْدَ جَلَّ کی مَشِیَّت اور اس کا تحکم قرار دیا کہ بیراس دھاگے کی مانِندہے جس میں موتی پِرَوئِ گئے ہوں۔ مزید فرماتے کہ توحید کاموتی بھی تقدیر کے دھاگے میں پرویاہواہے۔جب دھاگہ ٹو ٹتا ہے تواس کے موتی گریڑتے ہیں اسی طرح جب بندہ تقدیر کو حیطلا تاہے تواس کا ایمان ضائع ہو جا تاہے۔

## فرض اور متحب توكل 🎇

تَوَكَّلُ فَرْض بھی ہو تاہے اور مُسْتَحَب بھی، فَرْض تَوَكَّل إيمان سے مَر بُوطہے اور اس سے مُر ادبيہے كه ہر قیثم کی تقدیر کو **الله** عَذْءَ مَلاً کی طرف ہے مان کر سرِ تسلیم خُم کر دیا جائے اور اس بات کا پختہ یقین ہو کہ سے سب اس کی قضاو فکر ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ الله عدَّدَ جلّ نے اپنی ذات کی قسم یاد فرماکر اس شخص ك إيمان كى تفي بيان فرمائى سے جو اينے إختلافى أمور ميں اس كے حبيب صَدَّاتله وَتعال عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم كاحْكُم نهيں مانتا۔ چنانچہ اِرشاد فرمایا:

فَلاوَسَ إِنَّكَ لا يُعْوِ مِنْوُنَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ كَفِيمًا ترجمه كنز الايمان: تواس مَجْوُب تمهار سرر لى قَم وه شَجَرَبَيْنَهُ مُ ثُمَّ لا يَجِلُ وَافِيَ أَنْفُسِهِمُ مَلَان نه مول عَ جب تك اليه آبِسَ عَ جَمَّرُ عين حَرَجُالِّمِيَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا السَّلِيهَا ﴿ مَهُ مَهُ مِن مَا مَ مَهُ مِن عُرْجُو يَهُمْ مَ عَلَم فرما دواين ولول مِن

(پ۵،انسآه:۲۵) اس سے رُکاوَٹ نه پائيں اور جی سے مان ليں۔

اب جو شخص حاکم اول اور قاضی اَجَل کے حَلْم کی نافر مانی کرے اس کا حال کیسا ہو گا؟

مُسْتَحَب تَوَكَّل مُشامَدِهُ باری تعالی سے حاصِل ہو تاہے، کیونکہ اس وَقْت مُتَوَكِّل مَقامِ مَعْرِفَت پر فائز ہو تا

ہے اور عَینُ الیقین سے دیکھتاہے جبیبا کہ ایک صَالِح شخص کا قول قر آن کریم میں کچھ یوں مذکورہے:

**كَلِيْكُ وَنِي جَبِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُ وَنِ** ﴿ تَرْجِمَهُ كَنَوْ الايبان: تَمْ سِب لَى كَرْ مِيرا بُرا عِامِو پُر مِحَهُ

[7] ......السنة لعبد الله بن احمد مئل عن القدرية والصلاة خلفهم وماجاء فيهم ٢٢/٢ مم حديث: ٩٢٥

مع مع المنظمة ا

اس صَالِح صَحْص نے ایسااس لیے کہا تھا کہ اس پر اللّٰہ عَذْوَجَلَّ کی عظیم قوّت و قُدْرَت عَیال بھی اور وہ اپنے رب کے ہر شے پر غالِب ہونے کی خَبَر دے رہاتھا، گویا کہ اس سے کہا گیا: ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو بھی ہماری طرح ایک کمزور بندہ ہے؟ تواس نے جواب دیا:

إِنِّي تُوكَلُّتُ عَلَى اللهِ مِن إِنِّ وَمَن إِلَّهُم اللهِ مِن الله يربهر وساكيا جومير ارب

(پ۱۲، هود: ۵۲) ہے اور تمہارارب

گویااس سے اس کے تَوَکَّل کی وَضَاحَت طَلَب کی گئی کہ اس کا سَبَب کیا ہے؟ تواس نے مُشاہَدہ باری تعالیٰ کی بناپر یہ خَبَر دی کہ زمین کے ہر جاندار کی پیشانی اس کے ربّ کے قبضے میں ہے۔ جیسا کہ اِرشَاد فرمایا:

مَامِنُ دَ آبَةٍ إِلَّا هُوَ إِخِنَّ بِنَاصِيتِهَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله ال

(پ۱۱، هود: ۵۱) قبضهٔ قُدْرَت میں نه ہو۔

اس کے بعد اس شخص نے اس مُعامِّلے میں اپنے ربّ کی حَمْمَت اور عَدْل کی خَبَر دی کہ اگر چپہ خَیر وشَر اور نَفْع ونُقْصَان کے ہر مُعامِّلے میں بندوں کی پیشانیاں اس کے پرورد گارعَذَوَ جَلَّ کے قبصنۂ قُدْرَت میں ہیں توبیہ بات اس کے عَدْل میں ٹھیک ہے۔ جبیبا کہ اِرشَاد ہو تاہے:

إِنْ مَ إِنْ عَلَى صِرَ الطِ صَّسَتَقِيْمٍ (١٢) هود: ٥٦) ترجمهٔ كنز الايمان: به شك مير اربّ سيده راسته برماتا

فَرْضَ لَوَكُل کے مُتَعَلِّق قرآن کریم میں پھے یوں اِرشَاد فرمایا:

وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُو الله مَا يُرْجَمُ وَمِنِينَ ﴿ تَرْجِمَهُ كَنْ الايمَانُ اور الله مَى ير بَعَرُ وساكروا أَرْتَمْ بِينَ

(پ١٦،المآئدة:٢٣) ايمان ہے۔

اسی طرح ایک مقام پر إرشًاد فرمایا: اِن كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ وَتَو كَلُو اَ ترجيهٔ كنز الايبان: اگر تم الله پر إيمان لائ تو ای پر اِن كُنْتُمْ صُّسْلِمِینَ ﴿ (۱۱) يونس: ۸۴) جروساكروا گراسلام ركتے ہو۔ مُسْتَحَد تَوكُل كِ مُتَعَلِّق إِرشَاد فرمايا:

المنابعة والمنابعة المنابعة ال

ترجمه کنز الایمان: اور بھر وسا کرنے والوں کو اللہ ہی پر

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُو كَلِّلِ الْنُتُو كِّلُونَ ﴿

(پ۱۳٫۱۴راهیم:۱۲) مجروساچاہیے۔

ایک مقام پر اِر شَاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَو كِلِّلِينَ ﴿ (٣٩، المعرن: ١٥٩) ترجمة كنزالايمان: بينك تَوَكُّل والعالله كوپيارك بين-

# ﴿ اَسْبَابُواْوَاسِطُ كَابِيَانَ ۗ ﴾

(صَاحِبِ بَتَابِ اِمْ مَ أَجَلَّ حَفرت سَيِّرُنا شَيْ أَبُوطالِب فَى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين) جان ليج ؛ الله عَدَّوَ جَلَّ قُدُرَت وَحَمْت والاہے، اس نے آشیا کو اپنے وَصْفِ قُدُرَت سے ظاہِر کیا اور اپنی حِکْمَت کے مَعافی سے انہیں جاری کیا، اب جو بات اس کی حِکْمَت سے ثابِت ہو چکی ہو مُتَوکِّل اسے ساقِط نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی قُدُرَت کا یہ مُشاہَدہ پہلے ہی کر چکا ہو تاہے کہ الله عَدَّوَجُلُّ حکیم ہے اور حِکْمَت اس کی صِفَت ہے۔

## اسباب کے متعلق متوکل کاطریقہ

#### يبهلا طريقه

مُتُوكِّل مِهِي يه نہيں سَجَمَعًا كه آشيا حَمْم دينے، سَبَب پيداكر نے اور نَفْع و نُقْصَان دينے والى ہيں، اس ليے كه اسے مَعْلُوم ہے ايبا سَجَمَعنا توحيد ميں شِرك كرناہے، كيونكه وہ بخوبی جانتاہے كه الله عَدْوَجَلَّ ہى قادرِ مُطْلَق ہے اور قُدْرَت اس كى صِفَت ہے، وُہى حاكم اور سَبَب پيداكر نے والا اور نَفْع و نُقْصَان كامالِك ہے، اس كے اَسمائے مسئی میں كوئی مَدَ و گار ہے۔ جیسا كه اس كافرمانِ عالیشان ہے: حسیٰ میں كوئی شریک ہے نہ اس كے اَحکام (كِ نَفاذ) میں كوئی مَدَ و گار ہے۔ جیسا كه اس كافرمانِ عالیشان ہے: اِن الْحَکْمُ إِلَّا لِيلَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ایک مقام پر إرشاد ہو تاہے:

وَ لَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَ حَكَّ أَنْ (ب١٥١١١كيف:٢٦) ترجمة كنزالايدان: اوروه ايخ تَمْم ميس كسي كوشريك نهيس كرتار

تا ...... صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ أَجَلَّ حَضرت سَيِّدُنا شَخَ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ رَحَهُ اللهِ انْقَوِى في يہاں فَصْل کا جو نام ذِكْر كيا ہے طَوَالَت كَا عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

اسی طرح ایک مقام پر اِرشَاد ہو تاہے:

وَمَالَهُمْ فِيْهِمَامِنْ شِرُ لِهُ مَالَهُ مِنْ مَقِي مَالَهُمْ هِنْ ترجمهٔ كنز الايمان: اورند ان كا ان دونوں يس يجه دهد اور ظهر بيد الله كا ان يس عالى ان يس عالى ان يس الله كا ان يس عالى كان يس الله كا ان يس عالى كان يس الله كا ان يس عالى كان يس الله كا ان يس الله

#### دوسراطريقه

مُتَوَكِّلُ كُومُشَائِدَهُ بَارِی تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی مَعْلُوم ہو جاتا ہے کہ الله عَنْوَجَلَّ تمام اَشیا پر قَدْرَت رکھتا ہے، وہ تقدیر و تدبیر کے اُمُور میں یکتا ہے، مُلک و مَمْلُوک پر اَحْکَام نافِذ کرنے والا ہے۔ وہ تصریف و تقلیب میں جَمْمَت کی تمام وُجُوہ اور ظُہُورِ اَشباح (اَمثال) و اَشخاص کی خاطِر اَسباب و اَوَاسِط کے اِطْہَار کو بھی خوب جانتا ہے، تاکہ بندوں پر اَحْکَام نافِذ کرے اور انہیں ثواب وعِقاب سے نوازے، اس طرح کہ مُتَوکِّل شَرْعی اَحْکَام پر قائم اور عِلْم کے تقاضوں سے وابستہ رہے۔ نیزوہ یہ بھی تسلیم کرے کہ سب سے پہلے الله عَنْوَجَلُّ کا حَمْمَ ہے، پھر اس بات کا بھی اِعْتِر اَف کرے کہ ہر شے الله عَنْوَجَلُّ کی قُدْرَت سے ہے، کیونکہ اس نے الله عَنْوَجَلُّ کا یہ فرمانِ عالیثان سن رکھا ہے:

الا بُسْكُلُ عَمَّا كِفُعَلُ وَهُمْ يُسْكُلُونَ الله ترجمة كنز الايمان: اس سے نہيں يو چھاجا تاجو وہ كرے اور

(پ12، الانبيآء: ٢٣) ان سب سے سوال ہو گا۔

اس کے عِلادہ اس بات کا بھی اِعْتِر اف کرے کہ الله عَوْدَ جَلَّ نے اپنی پیدا کر دہ تمام اشیا میں اپنی قُدُرَت کو اپنی عِیْدا کر دہ تمام اشیا میں اپنی قُدُرَت کو اپنی حِکْمَت کی بِنا پر مَخْفِی رکھا ہے، اب جن آشیا میں اس کی حِکْمَت کا ظُہُور ہو تا ہے تو مُخْف اس لیے کہ جن لوگوں کے لیے حِکْمَت کا ظُہُور ہوا ہے ان پر اَحْکام نافِذ ہو سکیں مگر اس کی قُدُرَت آشیا میں مَخْفِی رہتی ہے تاکہ ہر مُعالِم کی نِشبَت اس کی جانِب ہواور اس کی باطنی صِفَت کی وجہ سے ظاہری صِفَت مزید پختہ ہو۔ چنانچہ،

فرمانِ باری تعالی ہے:

صُنْعَ اللهِ الَّذِي آ تُقَنَ كُلُّ شَيْءً الله كاج من الله كاج الله كاج من فَعَمَت ع

(پ۲۰، النمل:۸۸) بنائی ہر چیز۔

مُر ادیہ ہے کہ اس کے مَنْ خُفِی کام نے ظاہر ک کام کو مَفْبُوط کیا۔ چنانچہ ایک مَقام پر اِرشَاد فرمایا:

المُحَدِّدُ وَمَعَ الْمُعَالِّدُ مُنْ المُدينة العلمية (مُسَاسًا) ومع عمومه مع مع مع مع مع مع المعالم المحلفة العلمية المعالم المحلقة المعالمة الم

ور الم المحالية المسابق المساب

وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْآ مُرْكُلُّهُ (پ١٢، هود: ١٢٣) ترجمة كنزالايبان: اوراس كي طرف سبكامول كي رُبُوعَ

ہے۔

خواه وه کام ظاہر ی ہوں یا باطنی۔ پھر إرشَاد فرمایا:

فَاعْبُ لَهُ وَيُو كُلُّ عَكَيْهِ لِهِ (س۱۲) هود: ۱۲۳) ترجمهٔ كنزالايبان: تواسَى بَنْدَ گَ كرواوراس پر بهر وسار كھو۔

مُر ادبیہ ہے کہ اپنے تمام کاموں میں اپنے رہ پر بھر وسار کھو۔

#### تيسراطريقه

ایک عارفِ ربّانی مُتَوکِّل کو باطِنی صَنْعَت کا مُشاہَدہ ہو تاہے تو وہ اس پر قائم رہتاہے، حِمَّتِ ظاہِرہ میں اسے عِلْمِ شَرْع عاصِل ہو تاہے اور وہ سر تسلیم خَم کرتے ہوئے اس پر عَمَل کرتاہے، یہی فضیلت والی عِبَادَت میں توحید کا مُشاہَدہ ہے اور یہ عُلَائے بہاؤیٹین دَحِمَهُمُ اللهُ النبین کا مَقام ہے۔ اگر چہ الله عَدْوَجُلُ پر ایمان رکھنے والا میں توحید کا مُشاہَدہ اس پر تَوکُلُ کرنے والا بھی ہو تاہے مگر ہرخص کا تَوکُّل بَقَدْرِیقین ہو تاہے، چنانچہ خواص کا تَوکُّل جیسا کہ مُشاہَدہ اور مَعانِی رَضا کے تذکرے میں اور عام لوگوں کے تَوکُلُ کا تذکرہ الحِقی وبُری تقدیر پر ایمان لانے کے ضَمْن میں بیان ہو چکاہے۔

# عِار اوصافِ بارى تعالىٰ الله

الله عَذَّوَجُلَّ نے یہ خَبَر دے رکھی ہے کہ وُہی رازِق ہے جیسا کہ وہ خالِق ہے اور جیسا کہ وہ زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ البند اجب الله عَذَّوَجُلَّ نے ان چاروں اَوصَاف کو قر آنِ کریم میں چُلمَت و قُدْرَت کی تر تیب کے ساتھ اِکھا ایک ہی جگہ فِرُ فرمایا ہے تو یہ کیسے مُمکِن ہے کہ ان سب کا حَلْم مُختلف ہو یا اَسب کے مُکُون ہے کہ ان سب کا حَلْم مُختلف ہو یا اَسباب کے فُلُہُور اور واسِطوں کے پائے جانے کی وجہ سے ان کے اَوصَاف ایک دو سرے سے الگ ہوں۔ چنانچہ،

فرمانِ باری تعالی ہے:

كَمُ ﴿ اللَّهُ الْمُدِينَةُ العَلَمِيةُ (مُنْ اللَّهُ الْعَلَمِيةُ (مُنْ اللَّهُ الْعَلَمِيةُ (مُنْ اللَّهُ الْعَلَمِيةُ (مُنَالِقًا اللَّهُ اللَّ

والمن المنظمة المنظمة

جس طرح باقی تین کام کرنے والا ایک ہی ہے تو چوتھے کام یعنی رِزق کا ذِمَّہ دار بھی ؤہی ہو گا۔

#### حقیقی خالق کون؟

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرے باپ نے پیدا کیا ہے اگرچہ وہ آپ کی پیدائش کا سَبَبِ ضَرور بنا ہے؟ اور نہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے زِنْدَ گی دی اور فلال نے موت، اگرچہ زِنْدَ کا سَبَبِ ضَرور بنا ہے؟ اور نہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہ یہ ظاہِر شِر ک ہے جس کابُر اہونامَشْہُور ہے، لہٰذا زِنْدَه کرنے اور موت دینے میں وہ واسِطہ ہول۔ اس لیے کہ یہ ظاہِر شِر ک ہے جس کابُر اہونامَشْہُور ہے، لہٰذا ایسانہیں کہا جا تا۔ اس لیے اللّٰهے عَوْدَ جَلَّ نے اِرشَاو فرمایا:

اَ فَرَءَيْتُمُ مَّالَّمُنُونَ ﴿ عَالَتُمْ تَخُلُقُونَ فَ ترجمهٔ كنز الايمان: تو بهلاد يكسو توه من جو كرات موكياتم المُنخنُ الْخُلِقُونَ ﴿ (بـ27، الواقعة: ٥٩، ٥٩) اسكا آدى بناتے بویا بم بنانے والے ہیں۔

اسی طرح إرشًاد فرمایا:

أَفَرَ عَيْتُمُ مَّالَحُونُ ثُونَ ﴿ عَالَتُهُمْ تَرُ مَاعُونَةٌ ترجمهٔ كنزالايمان: تو بطلبتاؤتوجوبوت موكياتم اس كل يحتى المُرنَحْنُ الزُّيمِ عُونَ ﴿ (ب٤٢، الواقعة: ١٢، ١٢٠) بنات موياتم بنان والعبيل

ان آیاتِ مُبارَکہ میں الله عَدَّ وَجَلَّ نے نطفہ ڈالنے اور کھتی ہونے کی نِشبَت ہماری جانِب فرمائی ہے،
کیونکہ یہ اَعمال ہیں اور ہم ان اَعمال پر عَمَل کرنے والے بندے۔ نیزیہ ہماری صِفات ہیں اور ان کے اَحْکام ہم
پر عائد ہوتے ہیں، جبکہ پیدا کرنے اور کھتی اُگانے کی نِشبَت اپنی جانِب فرمائی، کیونکہ یہ اس کی قُدرَت و
عِمْمَت کی نِشانیاں ہیں اور الله عَدَّوَجَلَّ قادِرو حکیم ہے۔

## عمل اور وصف کی نِبْبَت کس کی جانب؟ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾

قر آنِ کریم میں مذکور تمام اَعمال اور کَشب پرهُشَتَهِل باتوں کی نِشبَت کام کرنے والے اَعضا وجَوَارِح اور آلاتِ کَشب کی طرف کی گئی ہے جبکہ قُدُرَت واِرادے پرهُشَتَهِل تمام اَوصَاف کی نِشبَت الله عَدَّوَجَلَّ نے این جانِب فرمائی ہے، اس لیے کہ وُہی سب سے پہلے اَشیاکا اِرادہ کرنے والا اور قادِرِ اعلیٰ ہے۔ لہذا الله عَدَّوَجَلَّ کے خِطاب کوخوب سمجھ لوتا کہ تمہارادل هُتَشَابِهات میں نہ بھٹکتارہے۔

#### كچردييزيانه دينے والا كون؟ 👸

کبھی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلال نے جھے دیا اور فلال نے نہ دیا (وُر شت نہیں)، کیونکہ یہ منحفی پٹرک ہے،

اس لیے کہ اَسباب لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے اور واسطوں کے ذریعے جاری ہوتے ہیں، لہذا ان واسطوں

کے اِخْتیار کرنے کی وجہ سے وہ مُسَیِّبُ الاَسباب عَزَّوَ جَلَّ سے ججاب میں ہوگئے اور اَلْ مُعْطِی وَ الْمَافِع بھی ان سے
مخفی ہوگیا۔ اہلِ یقین کے نزدیک یہ بات بھی پہلی بات کی طرح فتیج ہے، اس لیے کہ الله عَزَّوَ جَلَّ نے اپنے سوا
کسی دو سرے کے رازِق ہونے کی نفی فرمادی ہے جیسا کہ اس نے کسی اور کے خالق ہونے کی نفی بیان کی ہے۔
چنانچہ اِرشَاد فرمایا:

هَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرُزُ قُكُمُ مِّنَ السَّمَاء ترجمهٔ كنز الايمان: كياالله كي سوا اور بهي كوئى خالق كه وَ الْأَنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(صَاحِبِ بَتَابِ اِمْ اَجَلَّ حَضرت سَيِّدُنا شَخْ اَبُوطالِب مَّى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَدِى فَرِماتِ بِين) يہاں اس آيَتِ مُبارَكه مِين لَفُظ كَ مُطابِق لَفُظ وَكُر نہيں كيا گيا، اگروہ بہتر ہوتا تو يوں فذكور ہوتا: ﴿ هَلْ مِينَ غَيْرِ اللّٰهِ يَخْلُقُكُمُ اللّٰهِ يَخْلُقُكُمُ اللّٰهِ عَنْ مَر اللّٰهِ عَنْ وَجَدِيهِ وَيَوْزُونُ فُكُمُ اللّٰهِ عَنْ وَجَدِيهِ كَامِ كَى فَضيلت سے ہمارافائدہ چاہا اور ہمیں بتایا كدرِن كا تعلّق مَعلوق سے ہاور يہ دونوں قُدُرَت كے أسباب بين۔

### کیا کی کو سٹش اس کے کام آسکتی ہے؟

مُتُوكِّل كواس بات كالقين ہوتا ہے كہ الله عَزْءَ جُلَّ پراسے بيد اكر نالازِم نہ تھا، ليكن جب اس نے اسے بيد اكر ديا تواب اس كارِ زُق اسى كے ذمّة كَرَم پرہے۔ چنانچہ عَدِيْثِ قُدْسى ہے: كيا (ايماہو سكتا ہے كہ) ميں ايك مُخلوق كو پيد اكروں اور اسے رِ زُق نہ دوں ؟  $^{\oplus}$ 

الله عَدَّوَ جَلَّ كَ بِيارِ ع حبيب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عاليشان ب: جس كو تو عطا فرمات اس

[].....معجم كبير، ٢ ١ /٣٠، حديث: ٢ • ١٢٣

و المراد المراد

وَ إِنَّ الظُّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيًّا ﴿ تَرجمهُ كَنز الايمان: اور بِ شَك مَان يقين كَي جَمَّه كام

(پ۲۷، النجم: ۲۸) تنهیس ویتا۔

اسی مفہوم میں ایک عالم (حضرت سیّدِنا ابو محدسَہُل تُسَرَّی عَنیْهِ رَحمَةُ اللهِ القَدِی) فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شے کی طَلَب میں کو مِشْش کی اور اسے پانے کی حِرْص میں مبتلا ہوا مگر اسے پانے کی کو مِشْش میں الله عَدَّوَجَلَّ کی طرف سے کوئی رُکاوٹ ہو تواس کی طَلَب وحِرْص میں اس کی کوئی کو مِشْش اسے کچھ نَفْع نہ دے گی۔

# الله جوچاہے مٹاتا اور ثابت كرتاہے ﷺ

فرمانِ باری تعالی ہے:

يَبْحُوااللهُمَايَشَآءُوَيْثُبِتُ ۗ يَبْحُوااللهُمَايَشَآءُوَيْثُبِتُ

ترجمة كنزالايمان: الله جوچائے مِثاتا اور ثابت كرتاہے۔

(پ۳۱، الرعد: ۳۹)

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ اس آيَتِ مُبارَكه كى تفسير بيان كرتے ہوئے اِرشَاد فرماياكه الله عَدَّ وَجَلَّ عارِ فين رَحِمَهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اسباب مِثاكر ابنى قُدْرَت ثابِت كر ديتا ہے اور غافلين كے دِلوں سے مُشابَدہ خَثْم كركے ان كے سينوں ميں اَسباب ثابِت كر ديتا ہے۔

[7] ......بخارى، كتاب الاذان، باب الذكر بعد الصلوة، ١ /٢٩٣، حديث: ٨٣٣

المُجَابِّ وَاللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ العَلَمِيةُ (مُسَاسًا) والمُحَالِقِ العَلَمِيةُ (مُسَاسًا) العَلمية (مُسَاسًا العَلمية (مُسَاسًا) العَلمية (مُسَاسًا) العَلمية (مُسَاسًا العَلمية (مُسَاسًا) العَلمية (مُسَاسًا) العَلمية (مُسَاسًا) العَلمية (مُسَاسًا) العَلمية (مُسَاسًا) العَلمية (مُسَاسًا) العَلمية (مُسَاسُ المُسَاسُ العَلمية (مُسَاسُ العَلمُ العَلمُ

### نفس کی آزمائش کی گھ

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ من يد إِرشَاد فرماتے ہيں: الله عَوَّوَ حَلَّ نَفْس كو مُحَرِّ ك پيداكيا، پھر اسے ساكِن رہنے كا حَمْم ديا اور يہى اس كى آزمائش ہے۔ اب اگريہ گناہوں سے محفوظ رہا تو سُكُون پا جائے گا كہ يہ خاص ہے، ليكن اگر نَفْس نے سُكُون كو تَدُك كركے اپنی طبیعت و فطرت کے مُطالِق حَرَّ كَت كرنا شروع كر دى تو يہ بات رُسوائى و ذِلَّت كا باعث ہوگى۔

### كياحيك سے رزق ميں إضافه ممكن ہے؟

حضرت سَيِّدُنا لقمان رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اللهِ عَلَمْ وَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ

### کارزق کا تعلق عقل سے ہے؟ ﴿ ﴿ كَا

ایک حِکایَت میں ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے زمانے کے کسی حکیم سے پوچھا: یہ کیسی بات ہے کہ میں عَقَل مند کو مَحْرُوم اور اَحْمَق کو دولت مند دیکھا ہوں؟ اس نے بتایا کہ (ایساکرکے) الله عَدَّوَجَلَّ اینی ذات کی طرف ہماری رہنمائی کرناچا ہتا ہے، اگر ہر عَقَل مند دولت مند اور ہر بے وَ قُوف مَحْرُوم ہو تا تو عقلوں میں یہ

بات آتی کہ عَقْل مند خود اپنے رِزق کا اِہتِمام کر تاہے اور بے وُ تُوف خود اپنے آپ کو مَحْرُ وم رکھے ہے، مگر جب لوگوں نے مُعَائلہ اس کے برعکس جانا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی رِزق بھی دینے والا ہے۔

والمن المساوية المسابق المسابق

# مال مين آزمانش الم

حضرت سَیِّدُناعبداللّٰه بن مَسْعُود رَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْه ہے مَرْوِی ہے کہ کسی کو مال دینے میں بھی فتنہ ہے اور کسی کو نہ دینے میں بھی فتنہ ہے، اگر کسی شخص کو مال دیا جائے تو وہ مال دینے والوں کے عِلاوہ دو سروں کی بھی تعریف کرنے لگتا ہے اور اگر کسی کو نہ دیا جائے تو وہ نہ دینے والوں کے عِلاوہ دیگر لوگوں کی بھی تعدیم تیان کرنے لگتا ہے۔  $^{\oplus}$ 

#### قىمت كے سوالچھ نہيں ملتا 👸

حضرت سَيِّدُنامُطُرِّف رَحَةُ اللهُ تَعَالَ عَنَيهِ سے مَرْوِی ہے کہ الله عَوْدَجَلَّ کے حبيب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے إِر شَادِ فرمايا: جان لو! مال کے دینے میں بھی فتنہ ہے اور نہ دینے میں بھی فتنہ ہے۔ (وہ اس طرح کہ) ایک شخص اپنے چھازاد بھائی کے پاس شخص اپنے چھازاد بھائی کے پاس شخص اپنے چھازاد بھائی کے پاس شخص اپنے ور اس سے اپنی اس حاجَت کا سوال کر تا ہے جو الله عَوْدَ جَلَّ نے اس کی قَرْمَت میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس چو نکہ اسے اس کی حاجَت سے روکنے کا کوئی اِ فَرْمَال نہیں ہوتا، لہٰذاوہ اسے اس کی قَرْمَت میں لکھی ہوئی چیز دیدیتا ہے، یوں وہ اس کا شکریہ ادا کر تا ہے اور اس سے اپنی فر و بھلائی کے ساتھ اس کی تعریف کر تا ہے۔ پھر الطے سال دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنی ایک ایسی حاجَت کا تذکرہ کر تا ہے جو الله عَوْدَجُلُ نے اس کی قَرْمَت میں نہیں لکھی۔ (اِمُمَال) اس کے پاس چو نکہ اس کی حاجَت سے روکنے کا کوئی اِ فَرِیْن نہیں ہوتا جیسا کہ گر شُرَّہ سال اسے اس کی حاجَت سے روکنے کا کوئی اِ فَرِیْن نہیں دیتا جو اس کی قَرْمَت میں نہیں لکھی گئے۔ چیانچہ وہ (فالی ہاتھ) واپس کوئی اِ فَرِیْن دیتا ہے اس کی حاجَت سے روکنے کا کوئی اِ فَرِیْن دیتا ہے اس کی حاجَت سے روکنے کا کوئی اِ فَرِیْن دیتا ہو اس کی قَرْمَت میں نہیں لکھی گئے۔ چیانچہ وہ (فالی ہاتھ) واپس

<sup>[] ......</sup>مسنداحمد، حدیث رجل من اصحاب النبی، ۲۰۸۸ مدیث: ۹۰۲۰۲

الله المستداحمد، حديث رجل من اصحاب النبي، ٢٠٢٨ مديث: ٩٠٢٠٢ و ٢٠٢٠

کوٹے پر اپنے بھائی کو کوستاہے اور بُرے اَلفاظ میں اس کا تذکرہ کر تاہے۔ لہٰذا یادر کھو!اس مال کے دینے میں بھی فتنہ ہے اور نہ دینے میں بھی فتنہ ہے۔

والمن المنافق المنافق

# مال کے فتنہ ہونے سے کیا مُرادہے؟ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾

(صَاحِبِ مِنَابِ اِلْمِ آجُلِّ حَصْرَت سَيِّدُنا شُحُ آبُو طالِب کی عَنَهِ اَعَهُ اللهِ القَوِی فرات بین) میں نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے اس کے آلفاظ بیان نہیں گئے۔ نیز یہاں فتنے سے مُر او آزمائش ہے۔ الله عَدَّا وَجَلَّ کَ عُجوب، دانائے غُیوب صَدًّ اللهُ تَعَالْ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے واقعی سِجَ فرمایا ہے کہ مال کے ذریعے نیکی پر یقین رکھنے والوں اور اس سے غافِل لو گوں کی آزمائش ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو وہ کیسے عَمَل کرتے ہیں؟ لہٰذااہلِ یقین اسبب سے عِبْرُت عاصِل کرتے ہیں اور واسطہ و سَبَب بننے پر خوش ہوتے ہیں، یوں ان کی ہِدَایّت اور اِیمان میں اِضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا مُشاہِدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شَرْرَی اُمُور میں الله عَدْوَ مَلَ کی عَمْمَ مَعْرَفَت رکھے ہیں کہ شَرْرَی اُمُور میں الله عَدْوَ مَلَ کی عَمْمَ مَعْرَفَت رکھے ہیں ، مال ملنے پرشکر اور اور اور کی ہوتے ہیں ، مال ملنے پرشکر اور اور اور کی ہوتے ہیں ، مال منے پر شکر اور کا اور نہ دیے والی ذات کا رہی ہوتی ہیں ، من مُعَا عَلَ مِی مُعْرِفَت رہوتا ہوتے ہیں ، مال منے پرشکر اور اور کو رہی الله عِنْوَ مِیْل کی عَمْمَ مِنْ اِسْ ہوتے ہیں ، مال منے پرشکر اور اور کی امور میں الله عَلْوَ ہوں کے ہاتھوں پر جمی کار فرماہوتی ہے، چنانچ اور ن کو رہوتا ہوتے ہیں ، مال من کی نُوائیں آسب اور لوگوں کے ہاتھوں پر جمی میں مور ہوباتا ہے وار ان کی تُول کی تو والوں کی تقوی بھی آزمالیاجا تا ہے۔ اس طرح مال دونوں قیم کے لوگوں کے لیے آزمائش کا سَبَ بنتا ہے اور ان کا تُقوی بھی آزمالیاجا تا ہے۔

#### بندے کار حمتِ خداد ندی کانه بھیانا ﷺ

مَرْوِی ہے کہ بندہ رات کے وَقْت اپنے ایسے وُنْیَاوِی اُمُورِ تِجَارَت وَغیرہ کا اِرادہ کر تاہے کہ اگر (صُنْح کے وَقْت )وہ اُمُور تِجَارَت وغیرہ کا اِرادہ کر تاہے کہ اگر (صُنْح کے وَقْت)وہ اُمُور سَر اَنْجَام دے لے تو ہَلاکت کا شِکار ہو جائے، مگر الله عَوْدَ جَنَّ اس کی جانب نِگاہِ کَرَم فرما تاہے اور اسے اس کام سے روک دیتاہے، لہذاوہ صُنْح رنجیدہ اور عملین ہو تاہے اور اپنے چچازاد یا پڑوس کی تَحُوسَت سمجھتا ہے کہ کون میرے آگے آیا؟ کس نے مجھ پر مصیبت ڈال دی؟ حالانکہ یہ الله عَوْدَ جَنَّ کی اس پر رَحْمَت ہے۔

### إخلاص كى علامت 🛞

حضرت سَيّدُنا عبد الله بن مَسْعُود رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بي كه بير بات إخْلَاص مين سے ہے كه توبير پندنه کرے کہ الله عزَّدَ جَلَ کی عِبَادَت کرنے پرلوگ تیری تعریف کریں اور جورِ زُق تجھے الله عزَّدَ جَلَّ نے دیا ہے اس پر تولو گول کی تعریف نہ کرے۔حضرت سَیّدُناعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام اور حضرت سَیّدُناعبد اللّه بن مَسْعُود دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه وغيره سے مَرْوِى ہے كه بيربات يقين ميں سے ہے كه تجھے الله عَذْدَ جَلَّ جو يجھ عَطاكرے اس ير تو کسی کی تعریف نہ کرے اور جو چیز نہ دے اس پر تو کسی کی مَدَمَّت نہ کرے۔ $^{\odot}$ مزید فرماتے ہیں کہ صَبْر نِصْف إيمان ہے اورشُکُر بھی نِصْف إيمان ہے جبکہ يقين کامِل إيمان ہے۔ $^{\oplus}$ 

حديث ِ إِفَك مر وى ب كه أمُّ المؤمنين حضرت سَيّدَ تُناعاتشه صِدّيْقَه رَفِي اللهُ تَعالى عَنْهَا فرماتي بين:

<sup>[7] ......</sup>معجم كبيري ١٠ / ١٥ / ٢ ، حديث: ١٥ ٥ ١ بتغير قليل

<sup>[7] .....</sup>الشكر لابن ابى الدنيا، ص٩٣ ، حديث: ٥٤

<sup>[</sup>تنت].......اس سے مُر اد وہ واقعہ ہے جس میں اُمُّ المُومِنین حصرت سَیّدَ تُناعا کَشہ صِیرِیْقَہ دَفِی اللهُ تَعَالٰ عَلْها پر تُبْهِمَت لگا کَی ٓگئ۔ چنانچہ صَدَرُ الاَ فَاصْلِ حَفرتِ علّامه مولاناسيّد محمد تعيم الدين مُر اد آبادي مَليْهِ رَحنةُ اللهِ انْهادِي تفسير خزائنُ العرفان مين سورۀ نور کے حاشیہ نمبر 15 کے تحت لکھتے ہیں: <u>ہ</u>ے ہجری غزؤؤ <sup>ب</sup>نی مصطلِق سے واپسی کے وَثْت قَافلہ قریب مدینہ ایک پڑاؤ یر تھُبر اتواُمُّ المُوْمِنِین حضرت عائشہ صِیرِیْقَہ رَخِیَاللّٰهُ تَعَالَّمَنْهَاضَر ورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے کمئیں، وہاں ہار آپ کاٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں، اُدھر قافیلہ نے کُوچ کیا اور آپ کامتحمل (کجادہ) شریف اُونْك يرسَس ديا اور انهيس يهي خيال رباكه اُمُّ المؤمنين اس ميس بين، قافِله چل ديا آپ آكر قافِله كي جله بيره كئيس اور آپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہو گا۔ قافلہ کے پیچیے پڑی گری چیز اٹھانے کے لیے ایک صَاحِب رہاکرتے تھے،اس مَوْقع پر حضرت صَفْوَان اس کام پر تھے،جب وہ آئے اور انہوں نے آپ کو ویکھا توبُلند آواز سے" إِنَّالِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مِلْ جِعُونَ "يُكارا، آپ نے كِيڑے سے يرده كرليا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی آپ اس پر سوار ہو کر نشکر میں پہنچیں۔ مُنافقین سِیاہ باطِن نے اَوْہامِ فاسِدہ پھیلائے اور آپ کی شان میں بد گوئی شروع کی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بے جائر زَ د ہوا۔ اُمُّ المُؤمِنين بيار ہو کنگیں اور ایک ماہ تک بیمار رہیں اس زمانہ میں انہیں اِطِّلاَع نہ ہو ئی کہ ان کی نِسْمَت مُنافقین کیا تک رہے ہیں، ایک روز اُمِّ مِسطّح سے انہیں میہ خَبر معلوم ہوئی اور اس سے آپ کامَرَ ض اور بڑھ گیا اور اس صَدْمَه میں اس طرح روئیں کہ آپ کا آنسو نہ تھمتا تھا اور نہ ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی، اس حال میں سیّد عالم صَدَّ اللهُ تَعلاعآ فيه وَالِه وَسَلَّم ير

(قرآن کریم میں میری براوت کے بعد)میرے وَالِدَین میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر بوسہ دیاتو میں نے ان سے عَرْض کی: میں آپ کی تعریف کروں گی نہ آپ کے آ قاکی، بلکہ میں اس پرورد گار کی تعریف کروں گی جس نے مجھے عربّت عَطا فرمائی اور میری براءت فرمائی۔ $^{\oplus}$  ایک رِوایَت میں ہے کہ حضرت سَيّدُنا ابو بكر صِدّ بين دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه نِي آي رَخِي اللهُ تَعَالى عَنْها عِنْ اللهُ تَعَالى عَنْها عَنْه مَ اللهُ عَنْه عَدْ وَمُوكِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَمُلاَ عَنْهِ عَنْهُ وَمُوكِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَمُوكِ اللهُ وَمُعَالِمُ عَنْهِ عَنْهُ وَمُوكِ اللهُ وَمُعَالِمُ عَنْهِ وَمُوكِ اللهُ وَمُعَالِمُ عَنْهُ وَمُوكِ اللهُ وَمُعَالِمُ عَنْهُ وَمُوكِ اللهُ وَمُعَالِمُ عَنْهُ وَمُعَالِمُ عَنْهُ وَمُوكِ اللهُ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَمُعَالِمُ عَنْهُ وَمُعَالِمُ عَنْهُ وَمُعَالِمُ عَنْهُ وَمُوكِ وَمُعَلِّمُ وَمُوكِ وَمُوكِ وَمُعَلّمُ عَنْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهِ وَمُوكِ وَمُعَلّمُ عَلَيْهِ وَمُعَلّمُ وَمُوكِ وَمُعَلّمُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُوكِ وَمُعَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي ع صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ك سرِ أَفْرَس كو بوسه وييخ كا فرمايا- مكر آب نع عَرْض كى: الله عَزْوَجَلَّ كي قَتَم إيس ایسانہ کروں گی اور سوائے اللہ عَدْوَجَلَّ کے کسی کی تعریف نہ کروں گی۔ ﷺ عِنْ الله عَدْوَجَلَّ کے پیارے

وَجِي نازِل ہوئی اور حضرت اُٹُ المُؤمِنِين کی طَهَارَت ميں بيہ آيتيں اُرّيں اور آپ کاشَرَف ومر تيہ الله تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بَہْت سی آیات میں آپ کی طَہَارَت وفضیلت بیان فرمائی گئی،اس دوران میں سیّدعالم صَلْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم في بَر سرِ مِنْبَر بَقْتُم فرما ويا تفا: مجھے اسنے اہل كى ياكى وخولى باليقين معلوم بے توجس سخض نے ان کے حَق میں بد گوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون مَعْذرَت پیش کر سکتا ہے؟ حضرت عُمْرَ دَخِوَ اللّٰهُ تَعَالْ عَنْه نے فرمایا کہ منافقین بالیقین حجوٹے ہیں اُٹُم المُؤْمِنین بالیقین پاک ہیں **الله** تعالیٰ نے سیّدِ عالم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ ءَسَلْم کے جِثم ماک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، کسے ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کو بدعورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے! حضرت عثمان غنی مَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه نے بھی اس طرح آپ کی طَهَارَت بیان کی اور فرمایا کہ الله تعالیٰ نے آپ کاسابہ زمین پر نہ پڑنے دیا تا کہ اس سابہ پر کسی کا قدّم نہ پڑے توجو پرورد گار آپ کے سابہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نبہ فرمائے۔<ھنرت علی مرتضٰی مَفِيّاللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ نِے فرمایا کہ ایک جُول کاخون لگنے سے پرورد گار عالم نے آپ کو نعلین اُتار دینے کا تُحَمّ دیاجو پرورد گار آپ کی تعل شریف کی اتنی سی آلُودَ گی کو گوارانہ فرمائے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے آٹل کی آلُودَ گی گوارا کرے۔اس طرح بَہُت سے صحابہ اور بَہُت سی صحابیات نے قشمییں کھائیں، آئیت نازِل ہونے سے قبل ہی حضرت اُمُّ المُؤْمِنین کی طرف سے قلّوب مطمئن تھے، آیئت کے نُزول نے ان کاعزٌ وشُرَف اور زیادہ کر دیاتو بد گویوں کی بد گوئی اللّه اور اس کے رسول اور صحابہ کیبار کے نز دیک باطل ہے اور بد گوئی کرنے والوں کے لیے شخت ترین مصیبت ہے۔ صَدْرُ الاَ فَاصِّل مزیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت اُٹُم المُؤْمِنین کی شان اور ان کی براءت میں اللّٰہ نے اٹھارہ آیتیں نازل (كنزالا يمان، پ٨١، النور: ١١، حاشيه ١٥)

معجم کبیر، ۲۳/۲۳ عدیث۱۳۸

<sup>[77] .......</sup>بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي كتاب المناقب، باب في فضل عائشة ، الجزء الثاني، ص١٣ ٩ ، حديث: ٩٩ ٨

<sup>[7] ......</sup>ابوداود، كتابالادب، باب في قبلة الرجل ولده، ٢٥٥/٣ ، حديث: ٩٢١٩ ، بتغير قليل

# یقین کی کمزوری اور مَغرِفَت کی کمی کا نقصان ایکی

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمَامِ اَجُلِّ حَضرت سَيِّدُنا فَتُحَ ابُوطالِب کَی عَنَهِ رَحَهُ اللهِ القَوَى فرماتے ہیں) اَلْغَرَضُ ہم نے جس قَدْر مَعانی و مَفاہیم فِرَر کیے ہیں وہ سب یقین کی کمزوری اور مَعْرِفَت کی کی سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا جب کسی بندے کے دِل میں بیہ مَعانی و مَفاہیم سَر ایَت کر جائیں اور وہاں قرار پکڑ جائیں اور بندے کے قول و فعل میں کَثُرَت سے نَظر آنے لگیں تواس کے دِل سے حقیقتِ اِیمان خَشم کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت سَیِّدُ ناعبدالله بن مَسْعُود رَفِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه فرماتے ہیں کہ بندہ اسپے گھر سے نکلتا ہے تواس کا اِیمان اس کے ساتھ ہو تاہے مگر گھر وابد س لَو شاہے تواس کا اِیمان اس کے ساتھ نہیں ہو تا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے شخص سے ماتا ہے جواس کے نفع و نقصان کا مالیک نہیں ہو تا اور اس سے کہتا ہے: تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ اسی طرح کسی اور سے ماتا ہے تو اس کی عرف کی یکھ ایسانی کہتا ہے یہاں تک کہ اپنے گھر لوٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ان لوگوں سے پکھ اسے عواس نہ کیا ہو مگر وہ اُللہ عَدْوَ ہِن کُونو دیر ناراض ضَر ور کر لیتا ہے۔

#### ایمان تین با تول کامچمومہ ہے ﷺ

کسی عالم سے پوچھا گیا کہ تورات میں منقول اس قول سے کیا مُر اد ہے کہ جس نے کسی مال دار کے لیے تواضع کی اس کا دو تہائی دین خَثَم ہو جائے گا؟ اِر شَاد فرمایا: اس لیے کہ اِیمان عقیدے، فعل اور قول (تین باتوں) کا مجموعہ ہے، جب بندہ کسی مال دار کے لیے اس کی دنیا کی وجہ سے تعریف و حَرَکت سے تَوَاضُع کر تاہے اور دیگر اَعْضَاسے اس کی خِدْ مَت بجالا تاہے) تو اس کا دو تہائی دین خَثْم ہو جاتا ہے اور میرف ایک تِہائی یعنی عقیدہ باتی رہ جاتا ہے۔

### قرآنِ کریم میں سَبَب کی نِسْبَت کی مثالیں ﷺ

اگر آپ نے رِزْق میں واسطوں کو ان کے ثابِت ہونے کے باعث تخلیق میں اَوّل سمجھا تو یہ بھی جان لیجئے کہ الله عَذَوَجَلَّ نے ہی ان واسطوں کو اَسباب بناکر ظاہِر فرما یا اور ان میں اپنی قُدْرَتِ کامِلہ کاظُہُور بھی فرمایا۔ -Mocco (119) DASOOM ( )

يلىمال المحال

فرمانِ باری تعالی ہے:

قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّنِ مَى وُكِلً ترجمهٔ كنز الايمان: تم فرماؤ تهبيل وفات ويتاب موت كا بِكُمُ (ب١٦)السجدة: ١١)

پھر ایک مقام پر موت کی نِسْبَت اپنی جانِب کرتے ہوئے اپنی قُدْرَتِ کا مِلہ کا إِظْهَار يوں فرمايا:

اَ للهُ يَتَوَقَى الْآ نَفْسَ حِيْنَ مَوْتِهَا ترجمة كنز الايمان: الله جانوں كو وفات ديتا ہے ان كى

(پ۲۲، الزسر: ۲۲) موت کے وَقْت \_

#### دوسرىمثال 👯

ایک مقام پراِرشَاد فرمایا:

أَفَرَ عَرِيْتُم مَّالَ صُورُ ثُنُونَ ﴿ (پ٢٥، الواقعة: ١٣) ترجمة كنزالايبان: تو بھلا بتاؤتو جو بَوت مو

يهال واسطے كاذِ كَر فرمايا۔ پھر إر شَاد فرمايا:

اَنَّاصَبَبْنَاالُهَا عَصَبًّا فَي ثُمَّ شَقَقْنَاالُا مُنَ صَ ترجه الله كنزالايهان كه بم نَ اَيْ عَلَى طرح بإنى والا يُعرزين شَقَقًا في الله يُعرزين كوخوب يِجرا-

تيسري مثال الم

اس بات کی ( یعنی سبب اور واسطول کی ) وَضَاحَت کرتے ہوئے إرشَاد فرمایا:

فَأَسُ سَلْنَا إِلَيْهَامُ وَحَنَا (پ١١، ريم: ١٤) ترجمة كنزالايمان: تواس كى طرف بم في اپنارُ وعانى بهيجاـ

پھر سَبَب كى نِسْبَت اپنى جانب كرتے ہوئے إرشَاد فرمايا:

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ مُّوْجِنَا (ب٢٨، التعريم: ١٢) ترجمة كنزالايمان: توجم في اس من ابني طرف كارُون

پھو تگی۔

حالاتكه يهو تكنے والے حضرت سيّدُ ناجر بل امين عَلَيْهِ السَّدَم تنص

المرينة العلمية (كساس) المدينة العلمية (كساس) المدينة العلمية (كساس) المدينة العلمية (كساس) المدينة العلمية (كساس)

ع ساتواں مقام : تو کل

چوتھی مثال کھ

اسی طرح مزید إرشًاد فرمایا:

فَاِذَاقَى أَنْهُ فَاتَّبِعُ قُنُ إِنَهُ ﴿ (په٢٦،الليامة:١٨) ترجمهٔ كنزالايمان: توجب بم اسے پڑھ چكيل ال وَثْت أس پڑھے ہوئے كى إِنَّبَاع كرو۔

مُفسِّرِينِ كِرامِ دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامِ فرماتے ہیں كہ اس سے مُر اویہ ہے كہ اے مُخبُوب! جب جبرائیل آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِرِ قر آنِ كريم كى آيات بيش كريں تو انہيں لے ليجئے۔ حالا نكہ بير آيات وَرْج ذيل آيتِ مُبارَكہ كے بعد كى ہیں:

لاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ اللهُ الله

# يا نجوي مثال الهج

اسى طرح حضرت سَيِّدُ ناجر ائيل عَلَيْهِ السَّلَام كابية قول بهى ب:

لِ آهَبَ لَكِ عُلمًا زَكِيًّا ﴿ (١١، ١٩٠ مريم: ١٩) ترجمة كنزالايمان: كم يس تجهدا يك ستمرابينا دول-

حالاتکہ الله عَذَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنا جبر ائیل عَلَیْهِ السَّلَام کوید بیٹادیا تھا تاکہ وہ حضرت سَیِّد تُنام یم وَفِی الله تَعَالَى عَنْهَا کو ویدیں، مگر انہوں نے صِرف اپنا فِر کیا جبکہ انہیں اپنے ربّ کا مُشاہَدہ بھی حاصِل تھا (پھر بھی الله تَعَالَى عَنْهَا کو ویدیں، مگر انہوں نے صِرف اپنا فِر کیا کہ آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے یوں کہا کہ الله عَذَّوَجَلَّ آپ کو انہوں نے نِسْبَت اپنی جانِب کی)۔ دوسرے اَلفاظ میں گویا کہ آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے یوں کہا کہ الله عَذَّوَجَلَّ آپ کو

ایک ستھرابیٹادے۔



اسی کی مِثل حضرت سَیّدُ ناموسیٰ عَلَیْدِ السَّلَام کا به قول ہے:

لا أَمْلِكُ إِلَّانَفْسِيْ وَ أَخِيُ (ب١،١١مآندة:٢٥) ترجمة كنزالايمان: مجص إثنيار نهيس مراينااورا پنجالى كار

اس ليے كم الله عَزْوَجَلَّ في إرشَاد فرماياتها:

المحديدة العلمية (ئيس المدينة العلمية المعالم الم

وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ مَنْ حَبْنِنَا أَخَاكُا (پ١١، روم: ٥٣) ترجمه كنزالايدان: اور اپنی رَحْمَت اے اے اس كا بھائی عَطاكيا۔

حالا نکہ حقیقت ہے کہ حضرت سَیِدُناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام اینے نَفْس کے مالِک تصف نہ اینے بھائی کے نَفْس کے ، اس لیے کہ حقیقت میں اَصْل مالِک اللّه عَدَّوَجُلَّ ہی ہے۔ یہ اس آیتِ مُبارَ کہ کا ایک قراءت کے مُطالِق ایک معنی بنتا ہے یعنی جب ﴿ وَ أَخِیْ ﴾ کو مَنْصُوب پڑھا جائے، لیکن اگر اسے مَرْفُوع پڑھا جائے تو معنی بنتا ہے یعنی جب ﴿ وَ أَخِیْ ﴾ کو مَنْصُوب پڑھا جائے، لیکن اگر اسے مَرْفُوع پڑھا جائے تو معنی بلکل دُرُست ہو گاکہ میر ابھائی بھی اینے نَفْس کا مالِک نہیں ہے۔

# ساتوين مثال الهج

اسی طرح الله عَدَّوْ مَلَّ نے ایک مقام پراس بات کووَضَاحَت کے ساتھ یوں فِر کر فرمایا:

فَاقْتِكُو اللَّهِ الْمِشْرِكِيْنَ (ب١٠، الموية: ۵) ترجمة كنزالايمان: تومُشْرِ كول كوماروم

اسی طرح واسط کاذِگر کرتے ہوئے اِد شَاد فرمایا:

قَاتِلُوهُمْ يُعَنِّ بُهُمُ اللَّهُ بِأَيْنِ يُكُمْ تَرْ الله اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(پ۱۱،۱۰۰) تمهارے باتھول۔

پھر ان سے لڑنے اور انہیں مارنے کی نِسْبَت اپنی جانِب کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا:

قَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ مَ لَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ مَ لَكِنَّ اللهِ قَتَلَهُمْ مَ بند قار

(پ٩، الانفال: ١٤) أنهيس قتل كيا\_

## آنھویں مثال ایک

أسباب ك تُنبُوت اور ان كى حقيقت سے يرده كشائى كرتے ہوئے إرشاد فرمايا:

وَ مَا مَ مَیْتَ اِذْ مَ مَیْتَ وَ لَکِنَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ الله عَلَى الله ع

# نوين مثال الم

واسطول كاذِكْر كرتے ہوئے إرشًاد فرمایا:

631

ه المرينة العلمية (مُناسِين) ومجلس المدينة العلمية (مُناسِين) ومُن مُجلس المدينة العلمية (مُناسِينً

ترجیه کنز الایدان: تو تهمیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تَعَجُّب نہ آئے الله يهي چاہتا ہے كه ان چيزوں سے ان پر وَبِالَ دُالِے۔

فَلَاتُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَا دُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِينُ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمُ بِهَا (پ١٠١١سوية: ٥٥)

#### د سويس مثال ﷺ

اسى كى مِثل إرشًاد فرمايا:

ٱكَنِي عَكَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ ( و ٢٠ ١ العلق : ٣ )

پھر إرشَاد فرمايا:

**ٱلرَّحُل**نُ ﴾ عَلَّحَ الْقُوْانَ ﴿ (٤٠، الرحن: ٢٠) ترجيهٔ كنزالايبان: رحمٰن نے اپنے محبوب كو قرآن سحمايا ـ

### گيار ہو يں مثال ﷺ

يھرار شَاد فرمایا:

عَلَّهُ أَلْكِيَانَ ﴿ (پ٢٤،الرحن: ٣)

اور ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

ثُمَّا ِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ ( ١٩ : القياسة: ١٩ )

ترجمة كنزالايمان: جسنة قُلُم سي لكهناسكهايا-

ترجيه كنزالايبان: مَا كَانَ وَمَا يَكُون كابيان أنهيس سكهايا-

ترجههٔ کنز الایدان: پھر بیتک اس کی باریکیوں کاتم پر ظاہر

فرمانا ہمارے ذِیمہہے۔

### بار ہویں مثال ﷺ

اَ مَلاک کے شُبُوت اور عِوْض کے بدلے ان کی فَروخْت کو اپنے فَصْل وکَرَم سے بول بیان فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ترجمة كنزالايمان: بيك الله في ملمانون سے ان كمال 

یہ فَرُوخْت اس لیے مُمکِن ہوئی کہ پہلے الله عَدَّوَجَلَّ نے انہیں چیزوں کا مالِک بنا دیا تھا۔ جبیبا کہ اس کا

فرمان عالیشان ہے:

ترجمه گنز الایمان: مگر کافرول کی عور تیں جو تمہاری مِلک میں آجائیں۔ إِلَّا مَامَلَكُ اَيْبَانُكُمْ ۚ (دِه،السآء:٢٣)

حقيقي فاعل كون؟ الم

آئل مَعْرِفَت کے نزدیک حقیقی فاعل صرف الله عَدْوَجَلْ ہے، اس لیے که حقیقی فاعل وہ ہو تاہے جو کسی آئل مَعْرِفَت کے نزدیک میں بھی کام کو کرنے والے داو نہیں ہو سکتے ورنہ یہ شِدُ کت ہوگی، اس لیے کہ دوسرا فاعل اُس فعل کا ظاہر کرنے والا ہے جو اس کے ہاتھوں وُ قُوع پزیر ہوااور اس کے واسطے سے جارِی ہوا، گویااس کی کینٹیٹ تَانُوی ہے اور یہ ایک نیا فعل ہے گویا کہ یہ مَفْعُول (یعنی اس پر فعل واقع ہوا) ہو، جبکہ الله عَدْوَجَلْ ہی اَوّل وقد یم ہے اور وہی اَصْلی فاعل ہے۔ جیسا کہ عارِ فین رَحِبَهُمُ اللهُ اللهِ بنین کے نزدیک حقیقی مالک وُہی ہے جو اَشیا کو پیدا کرنے والا ہے اور جو اَشیا کو پیدا کرنے بعد انہیں فناکرنے پر کی نزدیک حقیقی مالک وُہی ہے جو اَشیا کو پیدا کرنے والا ہے اور جو اَشیا کو پیدا کرنے کے بعد انہیں فناکرنے پر کسی قادِر ہے اور جس کے قبضے میں اَشیادی گئی ہیں اسے تو تحض مالِک بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے قبضے میں مُوجُود اَشیا کو پیدا نہیں کیا جیسا کہ اس کے ہاتھوں سے سَر اَشْجَام پانے والا فعل اَصْل میں مَفْعُول ہے، کیو نکہ میں مَوجُود اَشیا کو پیدا نہیں کیا جیسا کہ اس کے ہاتھوں سے سَر اَشْجَام پانے والا فعل اَصْل میں مَفْعُول ہے، کیو نکہ میں مَوجُود وَ اُشیا کو پیدا نہیں کیا جیسا کہ اس کے ہاتھوں سے سَر اَشْجَام پانے والا فعل اَصْل میں مَفْعُول ہے، کیو نکہ میں اَسْ فیار کو اُس کیا ہیں اُسے کو اُس کے بیا تھوں سے سَر اَشْجَام پانے والا فعل اَصْل میں مَفْعُول ہے، کیو نکہ میں اُس کے اُس کے کہ اس نے اپنی جَمْمَت اور بڑائی کی بناپر میں وزر زَندَ گی کے لیے واسطے مُقرِّر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ،

#### صورت كون بنا تابع؟

مَرْوِی ہے کہ الله عَذَّوَ مَلَ کے مَجوب، دانائے غُیوب مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے عورت کے رِحْم پر مُقَرَّر فَرِ شَتْ کے بارے میں اِرشَاد فرمایا کہ فرشتہ رِحْم میں داخِل ہو کر نُظفَہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کی جسمانی صُورَت بناتے وَقْت بارگاہِ اللّٰی میں عَرْض کرتا ہے: اے میرے ربّ! یہ مُذَکَّر ہے یا مُوَنَّث، اسے سیدھابناؤں یا عیب دار۔ اللّٰه عَدَّوَ مَنَّ جُوجِابتا ہے وہ فرما تا ہے اور فِر شتہ ویسے ہی بنادیتا ہے۔ <sup>©</sup>

#### جسم میں روح کون ڈالتاہے؟ ﷺ

ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ صورت بناتاہے پھر اس میں سَعَادَت یا شَقَاوَت کی رُوح پھونک دیتا

[ ] ......مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمى . . . الخير المجروب ٢٢٢٥ ، معلى المخروب المجروب الم

ہے۔ $^{\mathbb{D}}$  ایک قول کے مُطابِق جس فَرِشتے کورُوح کہاجاتا ہے وہی اَجْسَام میں رُوْح ڈالتا ہے۔ مَنْقُول ہے کہ بیہ فِرِشتہ اینے خُصُوص انداز پر سانس لیتا ہے تو اس کا ہر سانس رُوْح بن کر جِشم میں داخِل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کانام رُوْح ہو گیا۔

# زِنْدَگی کے جاً رواسطے ﷺ

اس طرح بندے کی پیدائش میں چار واسطے کار فرماہوتے ہیں جو کہ الله عَدْدَ عَلَ کَی حِمْمَت کی عَد ہیں۔ان میں سے دو واسطے ظاہر کی ہیں یعنی بندے کے ماں باپ اور دو واسطے باطنی ہیں یعنی عورت کے رِحْم پر مُقَرَّر فرشتہ اور رُوْح کھو تکنے والا فرشتہ۔

الله عَزَّوَ مَلَ في اين أوصاف بيان كرتے موت إرشاد فرمايا:

اَلْبَامِ، عُالْمُصَوِّعُ إِنْ (بـ٢٨، العشر: ٢٨) ترجية كنزالاييان: پيداكرنے والا برايك كوصورت دينے والا۔

حبيها كه ايخ مُنْعَلِق اس سے پہلے إرشَاد فرمايا كه وہ أَ **لْخَالِثْ ہے۔ پھر ایک** مَقام پر إرشَاد فرمايا:

خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَلِيوةَ (پ٢٩،الملى: ٢) ترجمة كنزالايمان: جس في موت اور زِنْدَ كَل يبداك-

#### موت كاواسطه الم

الله عَذَّوَ جَلَّ فَ جَس طرح زندوں کے لیے واسطے بنائے اسی طرح موت کے لیے بھی حضرت سیِّدُنا اسر افیل عَلَیْهِ السَّلام کو واسطہ بنایا ہے جو کہ صَاحِبِ صُور بھی ہیں، جب وہ اس میں دوسری بار پھو نکیں گے توہر

مَر اہوازندہ ہو جائے گا،اس کے بعد **الله** عَذَّوَجَلَّ اسے اُٹھائے گا، جبیبا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَيَوْمَ يِنْفَحْ فِي الصَّوْمِ إِن ٢٠، النسل: ٨٤) ترجمة كنزالايمان: اور جس دن پيو تكاجائ كاصور

#### مُحْیِی اور مُمِیت سے مُراد ﷺ

الله عَذْوَجَلَّ نَے اپنے اَوصَاف بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا کہ وہی " اَلْمُحْیمِی مُنین زندہ کرنے والا اور وہی " اَلْمُحِیثِیُ " یعنی موت دینے والا ہے۔ (پھر اس نے اپنے ان اَفعال کا واسطہ ڈوفَرِ شتوں کو بنادیا) جبیبا کہ

[7] ......مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي . . . الخ، ص ٢ ٢٢ ، ١ ٢٢ ٢ ، حديث . ٢ ٢٣ ٢ ، ٢ ٢٢ ٢ ، بتغير قليل

حدیث پاک میں ہے: نِنْدَگی اور موت کے فَرِشے میں مُناظَرہ ہوا، موت کے فرشتے نے کہا: میں زندہ کو موت دیتا ہوں۔ الله عَدَّوَ جَنَّ نے ان دونوں سے فرمایا: تم دیتا ہوں۔ الله عَدَّوَ جَنَّ نے ان دونوں سے فرمایا: تم دونوں اپناکام کرتے رہو، میں نے تم دونوں کو اس کام کا پابند کر دیا ہے، اس لیے کہ نِنْدَگی اور موت دینے والا میں ہی ہوں اور میر سے عِلادِہ کوئی زندہ کرنے والا ہے نہ کوئی موت دینے والا۔

#### سب سے بڑار ہنما 🛞

اسی طرح مَنْقُول ہے کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے اِرشَاد فرمایا: میں خود اپنی ذات پر رہنمائی کرنے والا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کرمیری ذات کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔

# واسطے کا پایا جانا شرک نہیں گھ

واسطوں کا پایاجانااس بات کے مانع نہیں کہ الله عَزْوَجَلَّ ہی ہر شے میں اَوَّل ہو اور ہر شے کا فاعِل بھی وُہی ہو کہ جو یکتاہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ کسی شے میں شریک نہیں۔

- 🖘 🗢 کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ فرشتے نے مجھے پیدا کیا ہے۔
- نہ کوئی پیر کہتا ہے کہ حضرت سیّدُ ناعِز رائیل عَدَیهِ السّدَم نے مجھے موت دی۔
- 🕏 🛶 نه کوئی پیر کمے گا که حضرت سّیرُ نااِسر اقبل عَلیْهِ السَّلَام نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔
- ا المن کسی صَاحِبِ یقین توحید کامُشاہِرہ کرنے والے شخص کے لیے یہ کہنا دُرُشت ہے کہ فلال نے مجھے عَطا کیا یا فلال نے مجھے کھے اور نہ یہ کہنا در شد کہنا کہ اس کے ملال نے مجھے رِزْق دیا اور نہ یہ کہنا در شد کہنا در شد کہنا کہ اس کے ہاتھوں یہ کام پوراہو، در شارِزْق کی اور نہ دینا قُدْرَت کی عَلامَت ہے۔

  کیونکہ کسی کو بچھ دینارِزْق کی اور نہ دینا قُدْرَت کی عَلامَت ہے۔

#### کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے نہ تخیین ورزق میں 🛞

آسائے باری تعالیٰ میں کوئی بھی شریک نہیں کیونکہ الله عَدَّدَ جَلَّ ہی مُعْطِی، مَا نِع ، ضَارٌ اور مَا فِع ہے جیسا کہ وہ کھنی و ٹریت ہے، کوئی اس کی سَلَطَنَت میں شریک نہیں اور نہ بندوں میں سے کوئی تخلیق ورِ رُق میں اس کا

مدد گار ہے۔ عارِ فین رَحِمَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اور بیر شِر کِ خَفی ہے جس کے مُتعلِّق مَر وی ہے کہ شِر ک میری اُمَّت میں تاریک رات میں چلنے والی چیو نی ا کی چال سے بھی زیادہ مَنْحُفِی ہے۔ <sup>©</sup>

### اَفعال کی نِبْنَت اَساب کی طرف کرنا شرک ہے ﷺ

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمة كنز الايمان: اور ان ميس اكثر وه بي كم الله يريقين نہیں لاتے مگر نِٹر ک کرتے ہوئے۔ وَمَايُؤُمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّاوَ هُمُ مُشَرِ كُونَ ﴿ (١٣٠) يوسف:١٠١)

اس آیت مُبارَ که کی تفسیر میں کسی کا قول ہے کہ یہال زبان سے إقرار كر كے إيمان لانامر اد ہے، يعنى انہیں یہ یقین نہیں کہ الله عَزْمَ جَلَّ ہی تقدیر و تدبیر کا مالِک ہے، چنانچہ وہ اَسباب پر اِعْتِاد کر کے اور اَفعال کی نِسْبَت ان اَسباب کی جانب کر کے شِرک کے مُر کیب ہوتے ہیں۔ حالا تکہ فخیلصدین کے نزویک اِخْلاص کی عَلامَت بیہ ہے کہ الله عَدَّدَ جَلَّ کے سِوا کوئی مَعْبُود ہے نہ کوئی اس کے سِوامُعْطِی ومَا نِع ہے اور نہ اس کے سِوا کوئی ہدَایَت دینے والا اور گمر اہ کرنے والاہے۔

#### بندول کاہادی،ضال اور عطی ومانع ہونا 💸

عار فین کے نزدیک سے سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی مُشاہدے میں ہو تاہے کہ سے توحید کی آبتراہے اگرچہ الله عَزْوَجَلَّ نے لو گوں کو بھی ہدایت دینے والا، گمر اہ کرنے والا اور مُعْطِی و مَا نِع بنایا ہے مگر وہ سب اس کے اِذْن اور اس کی مشیبت و تھکم کے بعدیہ کام کرتے ہیں۔ جبیبا کہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

اَحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ ﴿ (پ١٨، المؤسون: ١٨)

ترجمة كنزالايمان:سبسے بہتر بنانے والاسے۔

ایک مقام پرہے:

ترجمهٔ کنزالایمان:سبسے بہتر روزی دینے والا۔

خَيْرُ الرَّ زِقِيْنَ ﴿ (پ١٨) المؤسنون: ٤٢)

[7] .......نوادرالاصولي الاصل السادس والسبعون والمائتان، ٢ / ١٩ ١ ١ ، ١٩ ٤ ١ محديث: ٢ ٩ ٢ ، ١ ٩ ١ ، ١ ٩ ١

والمن المساوية المساو

اس لیے کہ الله عَزْوَجُلَّ نے ہی انہیں اور ان کی تخلیق کو پیدا کیا، انہیں اور ان کے رِزْق کورِزْق دیا، انہیں ہِدَایَت دی اور انہیں ہِدَایَت کا ذریعہ بنایا، انہیں گر اہ کیا اور دوسر وں کی گر اہی کا سَبَب بنایا، اَلْغَرَضُ الله عَدْوَجُلَّ کی بِدَایَت پاکر بیہ لوگ بِدَایَت پانے والوں میں شار ہوئے اور اس کے انہیں گر اہ کرنے کے ارادے کے بعد بید گر اہ ہوئے جیسا کہ اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے اور اس کے رِزْق دینے سے رِزْق دیئے گئے، ایسا کیوں نہ ہو کہ گزشتہ آیئت مُبارَکہ کی تفسیر میں بات بیان ہو چی ہے۔ چنانچہ پیدا کرنے کے مُتعلّق ارشاد باری تعالی ہے:

وَإِذْ تَعَنُّقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْعَ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي ترجه كنو الايمان: اور جب تومِثِّ سے يرند كى سى مُورَت (پ،المالدة: ١١٠)

بِدَایَت دینے کے مُتعلّق فرمانِ باری تعالی ہے:

ریجہ کنو الایسان: الله میں بِدَایَت کرتا تو ہم مہیں سے کو ملک سکا الله کی بین بِدَایَت کرتا تو ہم مہیں کو ملک سکا الله کی بین الله میں بِدَایَت کرتا تو ہم مہیں

گر اہ کرنے کے مُتعلِّق فرمانِ باری تعالی ہے: فَاعْو بِبَاكُمْ إِنَّا كُنَّا خُو بِیْنَ ﴿ (٣٣، الصَّفْ:٣٢) ترجمهٔ كنز الايمان: توہم نے تنہيں گر اہ كيا كہ ہم خود گر اہ

آلْغَرَضْ مذكورہ باتوں كے مُشابَدہ سے بندہ شِركِ خَفی سے دور ہو جاتا ہے اور یہ بات اس كے اس قول كی حقیقت ظاہِر كرتی ہے جو اس نے الله عَنْوَجَلَّ كَى رَبُوبِیَّت كی تصدیق كرتے ہوئے كہی:

لا اِلله اِللّٰ اللّٰهُ وَحُلَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ ، لَهُ الْهُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیْمِی قَدِیْرٌ

# کلمه کی وضاحت 👸

لا الله الله الله يعنى جس نے دِل سے اسے اپنامَعْبُودِ حقیقی مان کریہ کہا کہ وَحُدَهُ لا شَرِیْكَ لَهُ وہ يكتا ہے اس كا كوئى شريك نہيں، وہ اپنی قُدْرَت ووَحْدَت ميں اكبلاہے، مَعَلوق ميں سے كوئى بھی اس كی سَلَطَنَت ميں

المعلق المعلقة العلمية (مرسان) في المعلقة العلمية (مرسان) في المعلقة العلمية (مرسان) المعلقة العلمية العلمية العلمية العلمية (مرسان) المعلقة العلمية العلمية العلمية العلمية المعلقة العلمية المعلقة العلمية العلمية المعلقة العلمية العلمية المعلقة العلمية المعلقة العلمية العلمية المعلقة العلمية ا

www.dawateislami.ne

اس کاشریک نہیں۔ پھر اپنے قول کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ کہا: لگہ الْمُثْلَثُ یعنی جو پچھ اس نے پیدا فرمایا ہے وہ سب پچھ اس کا ہے، لگہ الْحُمَثُ یعنی وہ دے یانہ دے ہر صُورَت میں حَمَد اس کے لیے ہے، وُہی ہر قِبْم کی حَمَد کا هُمْشَتَحِق ہے، اس کے عِلاوہ کوئی بھی حَمَد کا حَق نہیں رکھتا، وَ هُوّ عَلَیٰ کُلِّ شَیْعِ قَلِیْرُ لِعنی وہ تخلیق اور این عَلوق کے ہر مُعَامَلے پر قُدُرَت رکھتا ہے، لہٰذا قُدُرَت و تخلیق کا مُمَّل طور پر مالِک وُہی ہے، وُہی ہے جو اپنی مُعَلوق میں جو عابتا ہے جیسا عابتا ہے فیصلہ فرما تا ہے۔

والمن المسابق المسابق

### واسطول کی مثال 🐉

واسطوں کی مِثال الیں ہے جیسا کہ کسی کاریگر کے ہاتھ میں کوئی آلہ واَوزار ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کبھی یہ نہیں کہاجاتا کہ موچی کے چمڑاکاٹے والے اَوزار (رانی) نے جُوتا بنایانہ یہ کہاجاتا ہے کہ کوڑے نے بندے کومارا بلکہ یہ کہاجاتا ہے کہ موچی نے جوتا بنایا اور فلاں نے کوڑے کے ساتھ بندے کومارا۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں فعل کے واقع ہونے کا واسط ضَر ور ہیں مگر یہ صافع کے ہاتھ میں ایک آلے اور اَوزار کی جَیْشَت رکھتی ہیں۔ اسی طرح مَعَلُوق بھی ظاہری چیزوں میں ان اَسبب کو اِختیار کرتی ہے مگر حقیقت یہ ہے:

وَ اللّٰهُ مِنْ قَالَ اللّٰ مِنْ اللّٰ الله ان کے یہ ہے انہیں گیرے واللّٰہ مِنْ قَالِم کی چیچے ہے انہیں گیرے

لینی وہی ہر شے پر فگررَت رکھتا ہے اور اپنی منځفی فگررَت و مَشِیّت سے یہ اَفعال سَر اَنْجَام ویتا ہے، کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاکم نے مجھے یہ دیا، اس نے مجھ کو یہ فِلْعَت بخثی۔ اگرچہ حاکم نے اسے اپنے ہاتھ سے یہ اَشیانہ دی ہوں (بلکہ اس کے خادِم نے دی ہوں، پھر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ حاکم نے دیں)۔ مگریہ کہنا وُرُسَت نہ ہوگا کہ حاکم کے خادِم نے مجھے یہ سب دیا ہے کیونکہ فعل اس کے ہاتھ سے واقع ہوا اور عَطاکا بہاؤر است تعلق بھی اسی سے تھا، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ خادِم کسی شے کا مالِک ہوتا ہے نہ حاکم کی مِلْکِیّت میں اس کی اِجازت کے بغیر کسی قیم کا تَصَرُفُ کر سکتا ہے۔ البتہ! یہ ہوسکتا ہے کہ بندے سے جب یہ پوچھاجائے کہ اسے حاکم نے کر سکتا ہے۔ البتہ! یہ ہوسکتا ہے کہ بندے سے جب یہ پوچھاجائے کہ اسے حاکم نے کس کے ذریعے نوازا ہے؟ یاکس کے ہاتھ یہ چیزیں بھیجی ہیں؟ تاکہ پوچھنے والا

جان سکے کہ کون ساخادِم یہ لے کر آیا، تواس صُورَت میں سے جائز ہے کہ کہا جائے کہ فلال خادِم کے ہاتھ سے چیزیں بھیجی گئی ہیں۔ رہی یہ صُورَت کہ محصٰ حامم کی عَطاوبَ محْشِشُ کا اِنْطَهَار مَقَصُود ہو تو بن کسی کے پوچھ ہی ید کہد دے کہ حاکم نے مجھے اپنے فلال خادِم کے ذریعے نوازاہے۔ توبید کلام بھی نَغُوہے اور حاکم کانام لینے کے بعد خادِم کا نام لینے کی حاجَت باقی ندرہی۔ اس لیے کہ مقصود حاکم کی عطاکا إظہار ہے، لہذا خادِم کا تذکرہ كرنے كاكوئى فائدہ نہيں كہ جواس عطاوبَ خشش كاسبَب بنا۔ چنانچيہ،

مَرْوِى ہے كہ الله عَزْوَجَلَّ كے بيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ عَرْوَجِ ہوئے اِرشَاد فرمایا: اسے لے لو، اگرتم اس کے پاس نہ آتے تو یہ تمہارے پاس آ جاتی۔ $^{\oplus}$  اس سے بھی معلوم موا كه الله عَذَوْجَلَّ كَ مَجبوب، وانائے غُيوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بيدِ إِر شَادنه فرمايا كه بيد تحجور لے كر کوئی شخص تمہارے پاس آ جاتا۔ اس لیے کہ اس کے تذکرے کی کوئی حاجَت نہ تھی۔

اسی طرح جب ایک شخص نے (توبہ کرتے ہوئے) بیہ کہا کہ میں **الله** عَدَّوَ عَلْ کی بارگاہ میں توبہ کر تاہوں نہ كد حضرت محمد صَمَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى بار كاه ميس - "تو آب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاو فرمايا:

<sup>[] ......</sup>صعيح ابن حبان، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العرص وما يتعلق بد، ٩٨/٥ ، حديث: ٣٢٢٩

<sup>📆 .......</sup> بَظاہِر اس روایّت سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ توبہ صرف بار گاہ خداوندی میں کرنی جاہئے، حالانکہ ایسانہیں کیونکہ دیگر روایات ہے بار گاہِ خداوندی کے عِلاوہ بار گاہِ رسالت میں بھی توبہ کرنا ثابت ب- جيساكه مفسر شهير، عكيم الامت مفتى احمر يارخان تعيمى عَلَيْهِ دَحَهُ اللهِ الْقِوع مراة المناجيع، جلد6، ص197 ير ا یک حدیث یاک کے جز اُتُوْبِ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى مَسْوَلِهِ کے تحت فرماتے ہیں: توبہ اور دوسری عِبادات میں **اللّه** (عَنْهَ مَانَ) کے ساتھ خصنور (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) كوراضى كرنے كى نِيَّت كرنا بالكل جائز ہے۔رب تعالى فرماتا ہے: وَاللَّهُ وَ مَاسُولُكَ أَحَقُّ أَن يُّرُ ضُوكًا (پ١٠) التوبة: ٧٢، ترجيه كنزالاييان:اور الله ورسول كا حَق زائد تھا كه اسے راضي كرتے۔) اور فرماتا ہے: وَ مَنْ شَخْرُجُومِثُ بَيْتِهُ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَ مَسُولِهِ (٥٥ السة: ١٠٠ ) ترجيد كنز الإيبان: اور جو اين گفرے لكلا الله ورسول کی طرف جرت کرتا۔) صُوفِیا فرماتے ہیں کہ ہر گناہ میں الله تعالی کی بھی ناراضی ہوتی ہے اور دسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم كَى تَجِي عَلَيْد عِمَا عَنِيتُم (ب١١، النوبة:١٢٨، ترجمة كنزالايمان: جن يرتمهارامَشَقَّت ملى يرانا كرال ہے۔)ہر گناہ سے دلو حَق تلفیاں ہو تی ہیں، لہذا ہر گناہ کی توبیہ حَق تعالیٰ کی بار گِاہ میں بھی کرے اور حُضور (صَفَ اللّٰهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم } کی بار گاہ میں بھی، دونوں ذاتوں سے مُعافی چاہیے۔مزید نقل فرماتے ہیں کہ دونوں ذاتوں کی ا طرف رُجُوع کرنامستفل ہے، کوئی کسی کے تابع نہیں۔

JL J-M-60CYC(75.) 54200M- JUNE 1950 JUNE 1950

 $^{\oplus}$ اس نے حَق دار کا حَق پہچان لیا۔

### تذكرة أساب كي وجه الم

الله عَذْوَجَلَّ نِ اَسَابِ كَا ذِكْر فرما یا تا كه اَهُ كَا تعلق ان كے ساتھ قائم ہواور ان اَهُ پر ثواب وعِقاب كے اَحْكَام نافِذ ہوں ، یہ مُناسِب نہ تھا كہ ان كا تذكرہ نہ كیاجاتا، ورنہ اَحْكام الله عَذْوَجَلَّ كی جانب لوٹے حالا نكہ وُہی ہر شے كو پيدا كرنے والا اور ہر شے پر موت وارد ہونے كے بعد اسے دوبارہ زندہ كرنے والا ہے۔ (لہذایاد ركھے) حاكم حَثْم دیتا ہے اور مَحْدُو م پر اس كے اَحْكام نافِذ ہوتے ہیں ، یہی وہ سَبَ ہے جو مُر دوں اور زندوں كے مَقام و مرتبہ كو ظاہر كرتا ہے تاكہ كوئی ہے نہ سَجھ بیٹھے كہ الله عَدْوَجَلُّ حاكم كے بجائے مَحْدُو م ہے اور نہ كوئی ہے سَجھے كہ وہ آ مر (حَثْم دینے والے) كے بجائے مَامُور (حَثْم بَجالانے والا) ہے۔

#### سارے خزانے اس کے ہیں گا

(صَاحِبِ كِتابِ إِمامٍ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُ مَا ثَيْحُ ابُوطالِب تَّى عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوى فرماتے ہیں) معلوم ہوا اَحْكام **مَحْكُو م** ومَا مُور پر نافِذ ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

مَاعِنْكَ كُمْ يَنْفُكُ وَمَاعِنْكَ اللهِ عِلَقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

(پ۱۲، انعل: ۹۱) الله کے پاس ہے بمیشدر ہے والا ہے۔

معلوم ہواسب کچھ اس کے پاس اور اس کے خزانے میں ہے، البتہ! اس نے دنیا کی نِشبَت ہماری طرف کر دی تاکہ ہم پر آ دُکام نافِذ ہوں اور ہم اس سے بے رَغْبَت ہو جائیں، جبکہ آخِرَت کی خُصُوصِیَّت اور فضیلت کی وجہ سے اس کی نِشبَت اپنی جانب کی تاکہ ہم اس میں رَغْبَت رکھیں۔

### فلق ورزق كي نبيت ريج

حضرت سَيّدُ ناعيسى عَلَيْدِ السَّلَام كَى خَبَر ديت موئ إرشَاد فرمايا:

ترجية كنزالايدان: اورجب تومِثّى سے مُورَت بناتا۔

وَ إِذْ تَخَانُقُ مِنَ الطِّينِ (پ، المآلدة:١١٠)

[] ......سنداحمد، مسندالكوفيين، حديث الاسودين سريع، ٣٠٣/٥ حديث: ١٥٥٨ ١

و من المنطق المنطقة ا

ایک مقام پر اِرشَاد فرمایا:

ترجية كنزالايهان: اور انهيس اس ميس سے كھلاؤ۔

وَالْمُأْدُقُوهُمُ فِيهَا (پس،انسآه:۵)

پہلی آیتِ مُبارَ کہ میں بندے کو خالق کہا گیا کیونکہ الله عدَّدَ جَلَّ اس کے ہاتھ پر تخلیق کا فعل جارِی کرتا ہے اور دوسری آیئٹِ مُبارَ کہ میں انہیں رِزْق دینے والا کہا گیاہے کیونکہ بندوں کے ہاتھ یران کے گھر والوں كارِزْق جارِى موتا ہے۔ چنانچه (صَاحِب كِتاب إمام أَجَل حضرت سَيّدُنا شَخ أبُو طالِب مّى عَنَيْهِ رَحمةُ اللهِ انقوى فرماتے ہيں) میرے نزویک بیربات ایسے ہی ہے جبیبا کہ الله عَدَّوَجَلَّ کا حضرت سَیّد تُنامریم دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے بیر اِرشَاد فرمانا ب: ﴿ وَهُـزِّي البَيْكِ بِجِنْ عِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ مُ طَبَّا جَنِيًّا ﴿ (١١، ريه:٢٥) ترجه كنز الايهان: اور تحجور كي جَرٌ پكِرُ كر اپني طرف ہلا تجھ پر تازِي ٽِي تحجوريں گريں گ۔ 🧘 حالا نکمه آپ دَفِي اللهُ تَعَالٰ عَنْهَا جانتی تھیں کہ محض ان کے ہلانے سے تھجوریں نہ گریں گی اور نہ ان کا دَرَ خْت کو ہلانا کچھ اَثَرَ رکھے گا، مگر اللہ عَدَّوَ جَلَّ جِو نكمه ان كي كَرَامَت كا إِظْهَار جِابِهَا تَقالَهٰ ذااس نے ان كے ہاتھ كو آله بناديا۔

# پانی کے دو نول چٹھے کیسے بھوٹے؟ 🖔

اسی کی مِثْل فرمان باری تعالیٰ ہے:

ترجیه کنز الایمان: ہم نے فرمایاز مین پر اپنایاؤں مار بہے مُصْنِدُا چِشمہ نہانے اور بینے کو۔

ٱؠٛڴڞؠڔڂؚڸػؙڂؙڶٙٲڡؙۼۛۺڷؙٵؠٳۮۜۊ شَرَابٌ ﴿ (پ٣٢، س:٢٣)

چنانچہ داوچشم پھوٹے،ان میں سے ایک سے حضرت سیدُنا أیُّو ب عَلَيْهِ السَّلام نے بانی پيااور دوسرے سے غُسُل فرمایا، مگر ان دونوں چشموں کو ظاہر کرنے میں آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے پاؤں مُبَارَ ک کاعمک دخل نہ تھا۔

### الله کے سواہر شے باطِل ہے ﷺ

لَبِيد نے اپنے شَعْر میں الله عَدْوَجَلَّ کے سواہر شے کی نفی کچھ يول كى:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ

قرجمه: جان لو! الله عَزَّ وَجَلَّ كَ سِوابر حِيز فنا مونے والى عــ

هُمُ اللَّهُ وَمِنْ سُرُ سُرُ مُجِلُسُ المدينة العلمية (سُسَاسُ) 641 ومو ومو ومو ومو ومو ومو ومو ومو

الله عَوْدَ جَلَ عَيْدُ وَ الله عَوْدَ جَلَ عَيْدُ وَ الله وَسَلَم فَ جَب مِه شَعْرِ بِرُّ هَا تُو آبِ مَلَ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم فَ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم فَ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم فَ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم فَ اللهُ تَعَالُ عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم فَ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم فَ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم فَ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم فَ اللهُ الله وَسَلَم فَ اللهُ الله وَسَلَم فَ الله وَسَلَم فَ الله وَسَلَم وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

والمن المساور المساور

### اسباب کامبرتب کے مقابل ہونا ﷺ

اور اس کے سِوا کوئی بھی اس جبیبانہیں۔

جب آسباب واسط ہونے کے اِعْتِبَاں سے مُسَبِّبُ الاَسْبَابِ عَوْمَ اَلَ ہِوں توان کی مِثال یوں دی جاسکتی ہے کہ قرآن میں الله عَوْمَ عَلَيْهِ السَّلَام کا یا کہ آپ اس کے بعد حضرت سَيِدُ نانُوں عَلَيْهِ السَّلَام کا یا کہ اس کے بعد حضرت سَيْدُ نانُوں عَلَيْهِ السَّلَام کا یا کہ اور نبی کا۔ دونوں با تیں وُرُسْت ہیں۔ چنانچہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ''الله عَوْمَ جَلُ نے اِر شَاد فرمایا'' تواس سے مُرادیہ ہوگی کہ اس نے یہ بات سب سے پہلے کہی، وہ اپنے اُوصَاف کے اِعْتِبَاں سے یہ والا اور اپنے عِلْم کی خَبرَ دینے والا ہے، اس کا کلام وَقَت کے ساتھ خاص ہے نہ کسی جگہ میں مَحْدُ ود و حاوِث۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ''حضرت سَیِدُ ناصَالِح عَلَیْهِ السَّلَام نے اُر شَاد فرمایا'' تواس سے مُرادیہ ہوگی کہ یہ اِرشَاد فرمایا'' تواس سے مُرادیہ ہوگی کہ یہ خَشرات اس بات کو دوسری بار کرنے کا واسِط ہے ہیں اور ان کا یہ کلام حُدُوثِ آو قات وَظُہُورِ اَسباب کی بھی حَیْثِیْت ہے، یعنی یہ ثَانُوی حَیْثِیَّت کے حامِل ہیں جبکہ سے ہات کے حامِل ہیں جبکہ اُقل و مُدَیدِی اللّٰ عَنْ وَی کَیْشِیّت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدَیدِی اللّٰ عَنْ وَی کَیْشِیّت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدَیدِی اللّٰ عَنْ وَی کَیْشِیّت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدَیدِی اللّٰه عَنْ وَی کَیْشِیّت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدَیدِی اللّٰه عَنْ وَی کَیْشِیّت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدَیدِی اللّٰه عَنْ وَی کَیْشِیّت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدِیدِی اللّٰه عَنْ وَی کَیْشِیْت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدَیدِی اللّٰه عَنْ وَی کَیْشِیْت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدیدِی اللّٰه عَنْ وَی کُیْشِیْت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدیدِی اللّٰه عَنْ وَی کُیْشِیْت کے حامِل ہیں جبکہ اول و مُدیدِی اللّٰه عَنْ وَی کُیْسُون کے ایک کی اللّٰ کے کا واسطوں کے مُعَاملہ میں اسباب کی بھی حَیْشِیْت ہے ، یعنی یہ ثَانُوی کَیْشِیْت کے حامِل ہیں جبکہ اور کی اللّٰہ عَنْ وَی کُیْسُ ک

یکی وجہ ہے کہ بیڈعتی لوگوں پر ایک شبہ وارِ دہوا (کہ وہ بین جَہَالَت کے باعث عِفاتِ باری تعالیٰ میں شرک کر بیٹے)۔ چنانچہ وہ کہنے گئے کہ قرآن بھی محَلوق ہے۔ وہ اس شبہ میں مبتلانہ ہوتے مگر انہوں نے انحکم الحاکمین الله عَدَّوَ جَلَّ کے قول سے پہلے قیدلًا لیتی متنقول ہے، محکنُ وف ہے۔ (ایباانہوں نے اس لیے کیا) کیونکہ وہ کلام کے قدیم ہونے کونہ مانتے ہے، البذاوہ این جَہَالَت کے باعث جس بات سے بھاگر رہے تھے اس سے بھی بڑی مصیبت کا شکار ہوگئے، کیونکہ وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے معلیٰ اس بات سے بھاگر رہے تھے کہ کہیں وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ کی اور کو بھی قدیم نہوں نے پہلے الله عَدَّوَ جَلَّ کے معلیٰ اس بات سے بھاگر رہے تھے کہ کہیں وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ کی اور کو بھی قدیم نہ مان لیس، مگر وہ اپنے زُغُمِ باطل کی وجہ سے اس مصیبت کا شِکار ہوگئے کہ انہوں نے پہلے الله عَدَّوَ جَلَّ ان باتوں کو بھی قدیم نہ وہ نا ثابِت کیا، پھر اس کے قدیم ہونے کو صادِث قرار دیدیا۔ حالا نکہ الله عَدَّوَ جَلَّ ان باتوں سے بہند و بر تر ہے جو ظالم و مُللُح و لوگ اس کے قدیم ہونے کو حادِث قرار دیدیا۔ حالا نکہ الله عَدَّوَ جَلَّ ان باتوں سے بہند و بی ایک کے کلام کا حادِث ہونا تا ہے کہائے کہ اس کے آئی کے حیات ہوں اس کے قول کے بعد سے بہند و بی ان کا قول الله عَدَّوَ جَلَّ کے قول کے بعد ہو اس کی قبل سے بیدا ہو الور وہی اس قول میں اوّل ہے اس لیانہ اس کے آفعال حادِث ہیں۔ میں اوّل ہے اس لیم نقول میں قبل حادث کے افعال حادِث ہیں۔ میں اور ہے اور یہ لوگ اس کے افعال حادِث ہیں۔

والمن المنافق المنافق

### اسمائے باری تعالیٰ میں شرک کا شبہ ا

یقین کی کمزوری کے باعث غافلین بھی شُبہ کاشکار ہوگئے، اس لیے کہ انہوں نے رِزْق دینے اور نہ دینے والوں کو فعل میں اوّل سمجھ لیا، اس طرح کہ الله عَوْدَجَلُ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں انہیں رِزْق دینے یانہ دینے کے حَمْم کو ظاہِر فرمایا تو وہ انہیں ہی مُعْطِی و مَا نِع سمجھنے گئے، کیونکہ (وہ الله عَوْدَجَلُ کو واحِد و یکنامانے میں دَرَجَهُ مَال پر فائزنہ تھے بلکہ) ان کی توحید میں کمی تھی، لہذا انہوں نے آشائے باری تعالیٰ میں شِرک کیا جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ بدعتی لوگوں نے صِفاتِ باری تعالیٰ میں شِرک کیا جیسا کہ جہا کہ کہ والے لوگ وَحَدَتِ باری تعالیٰ کی حقیقت کامُشاہِدہ نہ کر سکے جیسا کہ بجی والے لوگ وَحَدَتِ باری تعالیٰ کی حقیقت کامُشاہِدہ نہ کر سکے، مگر یادر کھئے جن کے ولوں نے کولوں کے والوں کے ایک کامشاہِدہ نہ کر سکے جیسا کہ بجی والے لوگ وَحَدَتِ باری تعالیٰ کی حقیقت کامُشاہِدہ نہ کر سکے، مگر یادر کھئے جن کے ولوں

ي الله المساوي المساوي

اسی مفہوم میں ایک واقعہ یہ متنقول ہے کہ ایک شخص مَشِید میں اِعتِکاف بیٹھ گیا، اس کا کوئی ذریعہ مَعاش بھی نہ تھاتواس سے مَشِید میں بَمَاز پڑھانے والے اِمام صَاحِب نے کہا: اگر تو پچھ کمائی کر کے زِنْدَگی گزارے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مگر اس شخص نے کوئی جو اب نہ دیا، دو سرے وَقْت میں اِمام صَاحِب نے دوبارہ اس سے یہی بات کہی تو وہ شخص بولا: مَشِید کے پڑوس میں رہنے والے ایک یہودی نے مجھے روزانہ دوروٹیاں دینے کی ضَمَانَت دی ہے، مجھے وہی کافی ہیں اس لیے مجھے کام کاج کی حاجَت نہیں۔ اِمام مَشِید ہولے: اگر وہ این فَمَانَت میں سچاہے تو تیر امَشِید میں اِعتِکاف کرنا تیرے لیے اچھا ہے۔ اس پر وہ شخص بولا: جناب! اگر آپ مسلمانوں کے اِمام نہ ہوتے کہ جو ان کے اور الله عَوْدَجَنَّ کے در میان واسِط ہے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر مسلمانوں کے اِمام نہ ہوتے کہ جو ان کے اور الله عَوْدَجَنَّ کے در میان واسِط ہے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر مسلمانوں کے آب بین توحید میں کامِل نہیں۔

# فطانت كالطف اورمخفي لطف النهجي

الله عَذَوَ جَلَّ نے اپنے ایک صِدّیق کو اِلْبَهَام فرمایا: میری خاطِر فطَانَت کا اور مَنْحَفِی لُطُف اِخْتِیاد کر، کیونکہ میں اسے پیند کر تا ہوں۔ عَرْض کی: اے میرے رب! فطَانَت کے لُطُف سے کیا مُر ادہے؟ اِر شَاد فرمایا: اگر تجھ پر کوئی مکھی بھی گرے تو جان لینا کہ یہ میں نے گرائی ہے، الہٰذا مجھ سے ہی سوال کرنا کہ میں اسے تجھ سے دُور کروں۔ عَرْض کی: اور مَنْخَفِی لُطُف سے کیا مُر ادہے؟ اِر شَاد فرمایا: اگر گھن لگا ہو الوبیا تیرے پاس آئے تو جان لینا کہ میں نے تجھ اس کے ذریعے یاد کیا ہے۔

### عام مومنین کے عقائد اور ان کاطر زِعُمَل 💸

(صَاحِب كِتاب إمام أَجَل حضرت سَيّدُنا شَيْخ أبُوطالِب تلى عَنيهِ رَحمةُ اللهِ انقَدِى فرمات بين ) ہم نے جو يد وَكُر كيا ہے كه الله عَدَّوَ مَكَ مِن مُعْطِى، مَا نِع، ضَارٌ اور مَا فِع ہے اور وُہى خالِق ورازِق ہے كہ جيسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے نواز تاہے، توبہ بات عام مؤمنین کے عقائد وعِلم میں ہے مگر ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو **اللہ** عَدَّوْجَلَّ كَي حَكُمَت جانة بين نه حاتكم عَدَّوْجَلَّ كَي مَعْرِفَت ركھتے ہيں بلكه ان باتوں كو اپنی عادات كي جانب منسوب کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کارِ زُق انہیں ان کی عادات کے مُطابِق ملے یاس ذریعے سے ملے جس کو ان کی عقلیں پیند کریں، یعنی وہ یہ پیند کرتے ہیں کہ انہیں ان کارِ زق عزّت و فخر ، طولِ اَئل اور تکبّرُ کے ساتھ ملے اور ذِلَّت کے ساتھ، عاجز جان کر اور ان کے فقیر ومسکین ہونے کی بناپر نہ ملے۔ بیرلوگ اپنے اُمُور کو الله عَزْوَجَلَّ کے سُیرُ و کرتے ہیں نہ اس کی تدبیر و تقدیر پر راضی رہتے ہیں کہ وہ انہیں جیسے چاہے رِزْق وے اور جس کے ہاتھوں چاہے دے، لہذاوہ اس سلسلے میں مؤمنین کے آخلاق اپنانے کے بجائے جابرلوگوں کے اَخلاق اپنانے کو ترجیج دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مُشامَدِ ہُ لیقین سے دُور ہیں اور ان پر ان کا نفس غالِب آ چکا ہو تا ہے، یہ بات جاننے کے باؤ جُود کہ الله عَزْءَ جَلَّ ہی تمام مَعْلوق اور زمین کا مالیک ہے اور اسی کے لیے حَمد وسَلَطَنَت ہے، ان کے نُفُوس الله عَدَّدَ جَلَّ کو جِيور کو دوسروں سے اپنی اُمِّيديں باند ھتے ہيں اور ان ميں طَعَع رکھتے ہيں، بعض اَو قات مَفْبُوط حَقالُق کی بناپر فطری طور پر ان میں اِضْطِرَاب پیداہو تاہے مگر ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے بلکہ مَصائب و فاقے کا شِکار ہو کر وہ مزید پریشان ہوجاتے ہیں اور اپنے خالق کی خاطِر صَبْر إخْتيار نہيں كرتے، چنانچه أسباب ويكھتے ہيں تو ان كى زبانوں پر مدح وخوشى كے ترانے جارى موجاتے ہيں اور اگر پچھ نہ ملے تؤئد مّت وغم ہے بھریور باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ غافِل ہیں اور انہیں اینے عِلَم کامُشاہَدہ حاصِل نہیں، جو ان کے توحید میں ناقص ہونے اور ان کے یقین کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ ان کی مُعْرِفَت سیٰ سنائی باتوں پر مُشْتَمِل ہوتی ہے اور وہ مُشامَدہ کی مَعْرِفَت سے نا آشا ہوتے ہیں۔

اہلی یقین بھی عام مؤمنین کی طرح اللہ عَدْوَجُلْ کے عِلْم اور اس کی قُدْرَت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی حِمْمَت کے جارِی ہونے اور مَخلوق پر ثواب وعِقاب کے اَحْکام نافِذ ہونے کی وجہ سے واسطوں اور اَسباب کو بھی مانتے ہیں، مگر وہ حُشنِ یقین، قوّتِ مُشاہَدہ، صَبْر جمیل اور حقیقت ِ رَضایانے کی وجہ سے عام مؤمنین سے بَرَ تَر بیں، مصیبتوں اور فاقوں کے نُرول کے وَقْت ان کے دِل پُر سُکُون اور نُفُوس مطمئن رہتے ہیں، وہ اِبتلاو آزمائش میں ثابِت قَدَم رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں مُشاہَدہ باری تعالی حاصِل ہو تا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وُہی جیسے چاہتا ہے مُخلوق کی تدبیر فرما تا ہے، چنانچہ وہ مقامِ یقین پر فائز ہوجاتے ہیں اور ان کاحال تَوَکُّل اور نصیب رَضائے خد اوندی کھہر تاہے، یہ لوگ مَعانی کے حقائق سے نِکل کر ان کے عُموم میں داخِل ہوجاتے ہیں۔

ين على المنطقة المنطق

### عام مؤمنین والم یقین کے دَرَجات میں فرق 💸

عام مؤمنین فَرْض تَوَكَّل میں اَبْلِ یقین کے ساتھ شامِل ہیں، مگر اَبْلِ یقین ان سے آگے بڑھ کر ان سے بَلند وَرَ جات حاصِل کر لیتے ہیں اور یوں وہ تَوَکُّل کی فضیلت کے باعث بُلند مرتبہ پر فائز ہو جاتے ہیں جبکہ عام مؤمنین اپنے مَقام پر کھہر کے رہتے ہیں اور یوں اپنے یقین میں کھہر اوّاور اَساب کے ججاب میں ہونے کی وجہ سے بُلندیوں پر فائز ہونے سے مَحْرُوم رہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ایک مقام پرارشاد ہو تاہے:

هُمُ دَى جُتَّ عِنْ كَاللَّهِ طُوَاللَّهُ بَصِيدٌ بِمِنَا ترجمهٔ كنز الايمان: ووالله كي يهال وَرَجَهُ وَرَجَهُ عِيل اور يَعْمُ لُونَ ﴿ وَاللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کسی عالم کا قول ہے کہ عام لو گوں پر اَسباب کا جِجاب پڑا ہوا ہے وہ بُس اسے ہی دیکھتے رہتے ہیں جبکہ خواص پر الله عَذْوَجَلَّ نے اپنا آپ ظاہِر فرما کر اَسباب کو ان سے دُور کر دیا ہے، وہ اب اَسباب کو دیکھتے ہوئے کھی نہیں دیکھ رہے ہوئے۔ کھی نہیں دیکھ رہے ہوئے۔

حضرت سَيّدُ ناسَرى سَقَطى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين تين چيزول سے يقين ظاهِر مو تاہے:

من من المسائد المسائد

- (1) عنه مقاماتِ ہلاکت میں حَق پر قائم رہنے ہے۔
- (2) ﷺ نُزول آزمائش کے وَقْت اَحْکامِ الَّہی کوتسلیم کرنے ہے۔
- ﴿ 3﴾ ﷺ زَوال نِعْت كے وَقْت قَضائے الَّبي يرراضي رہنے ہے۔

#### ا ایمان کامل کرنے والی تین باتیں ایک

حضرت سَيْدُ نالُوسُف بن أسباط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرمات بين : مَنْقُول ہے جس میں تین باتیں ہوں اس کا إيمان كامِل ہو تاہے:

- (1) ﷺ جب راضی ہو تواس کی رَضامندی اسے باطِل کی طرف نہ لے جائے۔
- (2) 🖘 جب غَضَب ناک ہو تواس کاغَضَب اسے حَق سے رُوگر دانی کی طرف نہ لے جائے۔
  - (3) 🖘 جب کسی شے پر قادِر ہو تووہ شے نہ لے جواس کی نہیں۔

# 🥞 کسبومعاشکاتذکره

## کسب توکل کے مَنافی نہیں کھا

کشب اس شخص کے لیے نُقْصَان وہ نہیں جس کا تؤکّل دُرُسْت ہو اور اس شخص کے لیے بھی نُقْصَان وہ نہیں جسے اس کے مقام ومرتبے سے گرائے نہ اس کے حال میں کسی قیْم کی کمی کا باعث بنے۔ چنانچہ،

فرمان باری تعالی ہے:

ت جهة كنزالابهان: اور دن كوروز گاركے لئے بنایا۔

وَجَعَلْنَاالنَّهَا رَمَعَاشًا ١٠ ( ١٠٠ ١١١ ١١)

ایک مقام پر إرشاد ہو تاہے:

توجید کنز الایدان: اور تمہارے لئے اس میں زندگی کے وَجَعَلْنَالَكُمُ فِيْهَامَعَاشُ ۖ قَلِيُلَاهًا ۗ

المُورِّ مِنْ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُورِنَّةِ العَلْمِيةِ (مُسَامِ) وَمَوْ عَمْ مُوهِ عَمْ مُوهِ مَوْ عَمْ مُوهِ مُوهِ مَوْ عَمْ مُوهِ مُوهِ مَوْ عَمْ مُوهِ مُؤْمِدًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعِلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعِلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقِعُومِ مِنْ مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِ

والمعالية المسائد المس

آسباب بنائے بَهُت ہی کم شکو کرتے ہو۔

تَشَكُّرُونَ نَ (پ٨،الاعراف:١٠)

سبسے زیادہ پاکیرہ کھانا کھی

الله عَذْوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافر مانِ عالیشان ہے: سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آوَ می اپنے ہاتھ كی كمائی اور دھوكاو خِیانَت سے پاک تِجَارَت سے كھائے۔ <sup>©</sup>

# مز دور تا جرسے افضل ہے گ

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ النبین اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کو تاجر سے زیادہ اور تاجر کو بیکار اور فارغ شخص سے زیادہ پیند کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیّدُ ناعبداللّٰه بن مَسْعُود رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں مُصروف ہو نہ آ خِرَت کے یہ پیند نہیں کر تا کہ کوئی شخص فارغ رہے، یعنی اپنے وُنیَاوِی مُعامَلات میں مَصروف ہو نہ آ خِرَت کے مُعامَلات میں مشغول ہو۔

#### شرط ايمان اورو صف اسلام

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ آجَلٌ حضرت سَيِّدُنا شَيْخ ابُوطالِب مَّى عَنَيهِ رَحِهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں) حضرت سَيِّدُنا عبد الله بن مَشعُود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے بیہ بات اس لیے فرمائی که تَوَکُّل ایمان کی شُرُط اور اِسلام کا وَصْف ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے:

اِنْ كُنْتُمْ الله پر اِيمان لائ تَوَكُلُو الله ترجه عنو الايمان: الرقم الله پر اِيمان لائ تو اى پر اِيمان لائن شائد مُ صَّلْمِينَ ﴿ (١١) يونس: ٨٣) ﴿ مِرْ صَاكُرُوا لَرُ اِسْلَامُ رَكِمَةٍ مِوْ ـ

اس آیَتِ مُبارَ کہ میں الله عَذَوَ جَنَّ پر اِیمان لانے اور اِسلام لانے میں تَوَکَّل کو شَرَ ط تَشْهر ایا گیاہے، چنانچہ اگر مُتَوکِّل کاحال ہیہ ہو کہ جو هُیکسَّر آئے اس میں تَصَرُّف کرلے اور اَسباب میں داخِل ہوجائے:

🕸 🖚 وه اس پر اِغْتِماد کرتا ہو۔

[أ] ......مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب البيوع ، باب في الكسب ، ٢٤٢/٥ ، حديث: ٢ ، مفهوماً

الله عنور كركت (كي يحيل) من الله عنود بالركام لي يقين موري الله عنود بالله عنود بالمركز كركت (كي المحيل) من الله عنود بالمركز بالمركز كالمركز بالمركز بالمركز

💥 🗫 پرورد گاراسے جس حَالَت میں رکھے ،اس میں اپنے پرورد گار کو ہی اپناسَبَ جانے۔

ﷺ ہر اس حَالَت میں زِنْدَ گی بَسَر کرے جس میں اس کا پر ورد گار اسے رکھے اور اس کے لیے زِنْدَ گی گئا دیا۔ گزارنے کاسَبِک بنادے۔

ﷺ وہ اس بات سے بھی خُوب آگاہ ہو کہ الله عَزْءَجَلُّ نے اَشیا کو اپنی مَخَلُوق کے لیے نَفْع بخش بنایا اور انہیں اپنی حِمْمَت کے خزانے اور رِزْق کی تنجیال قرار دیاہے۔

اس قَلْب کی نَیْسُوئی حاصِل ہو۔ اللہ کا سے قَلْب کی نَیْسُوئی حاصِل ہو۔

الله تعالى عَلَيْهِ وَمَا لله عَزْوَجَلَّ كَ مَحِبوب، وإنائے غُيوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى سَنْتُول كَى پَيروى كرنے والا اور

آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ صَحابه و بُزِر كَانِ دين كَ نَقْشِ بَا بِر جِلْنے والا مو

🗞 🖚 وہ عیش و نعمتوں سے بھر پورزِنْدَ گی کو چھوڑ چکا ہو۔

جس شخص میں مذکورہ باتیں پائی جائیں وہ کَشب و تَصَرُّف میں اس شخص سے اَفضل ہے جس کے تَوَکُّل میں کوئی خرابی آئے اور وہ اس کے یاس ہی تھر جائے۔

#### ترک کسب میں آفت کے نزول کے وقت کیا کرے؟

سی عالم کے مُتعلَّق مَر وَی ہے کہ انہوں نے 40 سال تک کوئی کام کاج نہ کیا پھر ایک بار انہیں پاؤں سے (چکی چَلاک) آٹا پیستے ویکھا گیا تو عَرْض کی گئ: آپ نے تو کام کاج چپوڑ دیا تھا، اب یہ کمائی کیوں کرنے لگے؟ اِرشَاد فرمایا: اے شخص! جب ہم تَوَکُّل کی عزّت سے دُور ہوئے تو دوسروں کے پاس مَوجُود مال کی طرف ویکھنے کی ذِلَّت پر صَبْر نہ کر سکے۔

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَخْ ابُوطالِب مِّی عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ہر وہ شخص جس پر قَدُ کِ کَشب کی صُورَت میں کسی آفَت کا نُزول ہو تواسے چاہئے کہ کوئی پیشہ اِختیار کرلے مگر جو شخص مَقامِ یقین پر فائز ہووہ اس آفَت کا ذََت کا ذََت کر مُقابَلہ کرے اور کَشب میں مَصروف نہ ہو۔

#### کسب کیوں بہتر اور توکل کس کے لیے جائز وافضل ہے؟ 🐒

کشب مخلوق کی جانب دیکھنے اور ان میں ظمّع رکھنے یا مانگنے کاعادِی بن جانے سے بہتر ہے کہ کسی راستے پر چلنے والا مخض آخرِ مَثرول تک پہنتے ہی جاتا ہے اگر چہ راستہ طویل ہی ہو۔ تَوَکُّل اسی مُخْص کے لیے جائز ہے جو اپنے پرورد گار پر بھر وساکر کے بیٹھ رہے اور اس کے کَرَم کو دیکھتارہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے تَوَکُّل أفضل ہے جواپنے تَوَكّل میں دُرُسْت ہو یعنی اس كا دِل مَحلوق كى ياد سے خالى اور خالِق كى ياد میں مَشْغُول ہو، يہ قُرْب خداوندی کے خُصُول کا (بڑا آسان) راستہ ہے اور اس راستے پر چلنے والا ہی مُقرَّب کہلا تاہے۔

البته اجو شخص (بطَابَر تَوَكُّل كادامَن تقام كر)كَسْب كو جيمورٌ دے ليكن

🚓 👄 مُخلوق کے مال میں طَمَع رکھے 🔑 🚓 🗗 نَفْس کی آسُودَ گی جاہے

ﷺ ہالو گوں ہے مانگنا پیند کرے اور ﷺ ہانف خواہش کی پیروی کرے

توالیہا شخص تَوَکّل کے راستے پر نہیں بلکہ وہ جس راستے پر چل رہاہے وہ راستہ اسے مَنْزِل سے قریب لے جائے گانہ اس سے دُور،اس لیے کہ وہ شخص راہِ حَق پر ثابِت قَدَم رکھنے والے اُصولوں اور قوانین کی خِلاف وَرُزِي كرنے والاہے۔

### کما کر کھاناما نگنے سے بہتر ہے 🥈

مَرْوِى ہے كه حُضور نبى ياك، صاحب لَولاك صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا: تم ميں سے كسى کا اپناکلہاڑا اور رسی لے کر لکڑیاں کاٹنے کے لیے پہاڑیر جانا تاکہ کچھ (کماکر) کھائے اور صَدَ قَہ بھی کرے اس تخص سے بہتر ہے جولو گوں کے سامنے دست سوال دراز کرے اور وہ چاہے اسے پچھ دیں یانہ دیں۔ $^{\oplus}$ 

# مخلوق سے تعنی ہونے کا حکم انگا

ا یک روایت میں ہے کہ وو جہال کے تاجور، سلطان بحر وبرصنی الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

[7] ......بخاري كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسالة ، ا / ٩ ٤ م حديث: ١ ٢ م ١ ، بدون: فاسه بخارى كتاب الزكاة , بابقول الله: "لا يسالون الناس الحافا" وكم الغني ١ / ٩٩ ١م حديث: ١ ٢٨٠ م بدون: فاسه

لو گوں سے مُسْتَغُنِی ہو جاؤ، خواہ مِسْوَاک چِباکر ہی ہو۔ <sup>©</sup>

#### جنت كي ضمانت

سر ورِ کا تئات، فَخْرِ مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: جو شخص مجھے ایک وَ صْف کی ضَمَانَت دے میں اسے جنّت کی ضَمَانَت ویتا ہوں، (اور وہ وَ صْف یہ ہے کہ) وہ لوگوں کے سامنے وَسْتِ سوال درازنہ کرے۔ ®

## رُكِ كسب پرطعن كى مَذمّت الله

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص کشب کو پیند نہ کرے تو گویا اس نے سُنّت پر طَعْن کیا اور جو پچھ کمانے کے بجائے ویسے ہی ہیڑھ جائے تو گویا اس نے توحید پر اِغْتِر اض کیا۔

### سر کارنے کمی کو منع نہ فرمایا 💸

مزید فرماتے ہیں کہ الله عَذَوَ جَلَّ نے اپنے حبیب مَنَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کولو گوں کے پاس بھیجاتواس وَقْت بھی آج کی طرح کئی قیثم کے لوگ تھے: ﷺ ان میں سے بعض تاجِر تھے تو بعض کاریگر اور بعض کچھ بھی نہ کرتے تھے ﷺ بعض لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے والے بھی تھے اور بعض ایسے بھی تھے جولو گوں سے پچھ نہ ما نگتے تھے۔

آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے کسی تاجِر کو تِجَارَت تَرْک کرنے کا حَکْم اِرشَاد فرمایانه کسی کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جانے والے شخص کو کمائی کرنے اور محنت مَرْدُوری کرنے کا حَکْم دیا۔ بلکہ ما تَکْنے والے کسی شخص کو دستِ سوال دراز کرنے سے بھی نہیں روکا، البتہ! آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے انہیں ان کے تمام احْدَال میں اِیمان ویقین کو پیشِ نظر رکھنے کی وَعُوت دی اور ان کے تدبیر والے مُعامَلات کو الله عَدَّوَجَلَّ کو رُحْم و کَرَم پر جھوڑ دیا۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے حال کے مُطابِق عَمَل کیا۔

المسسسدين مستدان عباسي ١١/٢٠١ عديث: ٣٨٢٨

٣ .....بسنداحمد، حديث ثوبان، ٨ / ٣٢٨ ، حديث: ٢٢٣ ٦٨

کسی مُتَوکِّل کا قول ہے کہ جو شخص بھوک پر تین دن تک صَبْر نہیں کر سکتا مجھے ڈر ہے کہ جب وہ کمائی کا کوئی ذریعہ پائے گاتوکام کاج چھوڑنے پر مزید فکْدرَت نہ رکھ پائے گا۔

مزید اِرشَاد فرماتے ہیں کہ جس نے (کَشب کے) اَسباب کو تو خَثم کر دیا مگر اس وجہ سے اس کا دل کمز ور ہو جائے یا اس کا دل اَسباب کی عَدَم مَوجُو وَ گی سے زیادہ ان کی مَوجُو وَ گی سے راحَت پائے تو ایسے شخص کے لیے کَشب جھوڑ کر بیٹھ جانا دُرُشت نہیں ، اس لیے کہ اس صُورَت میں وہ غَدْیْ اللّٰہ کا مُنْتَظِر رہے گا۔

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص نو دن تک فاقے کا شِکار ہو اور پھر اس کے دِل میں مَحَلُوق میں طَمَعَ کا خَیال پیداہویاوہ کسی بندے کی طرف مائل ہو تواہیے شخص کے لیے بازار (میں کمائی کرنا) مَجِد (میں بیٹھ کر عِبَادَت کرنے) سے اُفْضُل ہے۔

حضرت سَیِدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِسَ سِمُّ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو (بَطَاہِر تَوَکُّل کرے) گھر میں بیٹھ جائے مگر اس کا دل دروازے کی دستک پر لگارہے کہ کب کوئی کسی سَبَب سے دروازے پر دستک دے (یعنی کوئی کچھ لے کر آئے)۔

## کس کے لیے ترکِ کسب جانزہے؟

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے نزدیک سَبَب کا پایا جانا اور نہ پایا جانا کیئیں کی بیٹیے اور نے ہیں کہ جب کسی بندے کے نزدیک سَبَب کا پایا جانا اور نہ پایا جانا کیئیں کے اور نہ بات اسے اللہ عَوْءَ جَلْ سے افتیار کر جائیں۔ بلکہ سَبَب کے نہ پائے جانے پر اس کا دِل زیادہ مطمئن ہو اور بیہ بات اسے اللہ عَوْءَ جَلْ سے غافِل کرے نہ اس کی سوچوں میں اِنتشار کا باعث بنے توالیہ شخص کے لیے کشب نہ کرنا اور (اپنے رب پر تَوَگُل کر کے) بیٹھ جانا اُفضل ہے تاکہ وہ اپنے حال میں مشغول رہے اور زادِ آخِرَت جَمْع کر تارہے۔ اس شخص کا توکُل میں مُقام دُرُسُت ہے۔

# توكل كبدرست بوتابع؟ الم

حضرت سَيْدُنا ابو محمد سَهْل تُسْتَرى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِى سِهِ عَرْضَ كَي كُنْ: بندے کے لیے تَوَكُّل كب

ڈرُشت ہو تاہے؟ اِرشَّاد فرمایا: جب اس کے جِشم میں کوئی تکلیف پید اہواور اس کے مال میں کی واقع ہو جائے گروہ اس کی طرف تَوَجُّهُ دے نہ اس پر غم زدہ ہو، بلکہ اپنے حال میں مَشْغُول رہے اور اَحْکام خداوندی کی بجا آوری کو پیشِ نَظر رکھے۔

## توكل كے آداب ا

حضرت سَیِدُنا ابراہیم خوّاص رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه جو که مُتَا تَّرِین میں سے مُتَو کِلین کے اِمام ہیں، اِر شَاد فرماتے ہیں: تین مَقامات پر زادِ راہ ساتھ رکھنا آ دابِ تَوَکُّل میں سے ہے: مَبْجِد میں بیٹھنا، کشتی میں سوار ہونا اور قافے کے ساتھ سَفَر کرنا۔

### جب ذريعه معاش مد موتو 🛞

حضرت سَيّدُ ناسُفْيَان تُورى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات عِين

🗱 🖘 جب عالم کا کوئی ذریعه مَعاش نه هو تووه تاریکی کانمُا ئنده بن جا تا ہے۔

🚓 🚓 جب عابد کا کوئی ذریعه مَعاش نه هو تووه اپنے دین کو 🕏 کر کھا تاہے۔

🍪 🖚 اور جاہل کے پاس ذریعہ مَعاش نہ ہو تووہ فاسِقوں کا سفیر بن جا تا ہے۔

### لو گول کی تین اقعام 🐉

حضرت سَيِّدُ نا يَحِيٰ بن مُعاذِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: لوگ تین طرح کے ہیں:

(1) ﷺ وہ لوگ جن کی قِکْرِ آخِرَت انہیں دُنیَادِی مَعاش سے غافِل کر دیتی ہے، یہ کامیاب ہونے والوں کا دَرَحَہ ہے۔

(2) 🖛 وہ لوگ جن کی دُنیَاوِی مَعاش فَلْرِ آخِرَت کی خاطِر ہوتی ہے، یہ نجات پانے والوں کاحال ہے۔

﴿3﴾ ﷺ وہ لوگ جن کی وُنیَاوِی مَعاش انہیں قِلْرِ آخِرَت سے غافِل کر دیتی ہے، یہ ہلاک ہونے والوں کی من من من مناف

المُ يَحْدِهِ وَاللَّهِ الْمُعَالِينَةِ العَلْمِيةَ (مُسَاسِ) في العَمْدِة (مُسَاسِ) في العَمْدِة (مُعَالِمُ العَمْدِة (مُسَاسُ) وَالعَمْدِة (مُعَالِمُ العَمْدِة (مُعَالِمُ العَمْدِةُ (مُعَلِّمُ العَمْدِةُ (مُعَالِمُ العَمْدِةُ (مُعَالِمُ العَمْدِيةُ (مُعَالِمُ العَمْدِيةُ (مُعَالِمُ العَالِمُ العَ

### فرمانِ شيرِ خدااوراس کي وضاحت

🗫 ایک رِزْق وہ ہے جو تمہیں تلاش کر تاہے۔

🗫 🖘 اور دو سر ارِ زُق وہ ہے جسے تم تلاش کرتے ہو۔

کسی عالم نے امیر المؤمنین رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے اس فرمان کی وَضَاحَت کیچھ یوں کی ہے کہ وہ رِ ژق جو حتم تہمیں تلاش کر تاہے اس سے مُر ادتمہاری غِذاوخوراک ہے اور وہ رِ ژق جسے تم تلاش کرتے ہواس سے مُر اد تملیک کارِ ژق ہے یعنی وہ رِ ژق جو خوراک سے زائد طلّب کیاجا تاہے۔

#### توکل کے تین مقام

حضرت سَیِّدُ نا ابو یَعْقُوبِ سُوسی عَلَیْهِ رَحَمَةُ اللهِ انْقَوِی تَوَکُّل میں ایک خاص مَقام کے حامِل ہیں، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(1) ﷺ جو شخص اَسباب میں داخِل ہو کر عِلْم کا اِسْتِعال کرے اور الله عَزْدَجَلَّ پر تَوَکُّل بھی رکھے مگریقین میں پختہ نہ ہو تو بیہ مقام عام ہے۔

(2) ﷺ جس نے اَسباب کو جھوڑ کر **الله** عَذَّوَ جَلَّ پر تَوَ گُل کیا اور یقین میں بھی پختہ ہو تو یہ مَقام خاص عام ہے۔

(3) ﷺ جس نے یقین کے پائے جانے کی بنا پر اَسباب سے دُوری اِخْتیار کی ، پھر اَسباب میں داخِل ہو کر دوسروں کی خاطِر تَصَرُّف کیا تو یہ مَقام خَاصُ الْخَاص ہے۔

### دوسرول کی خاطر امباب اِختیار کرنے والے

یہ طبقہ اُولی کے صحابہ کِرام یعنی عَشْرَهُ مُنَشِّره عَلَيْهِمُ البِّعْوَان وغیرہ کا وَصْف ہے۔ یقین نے انہیں ونیاسے دُور کیا توعِلْم نے انہیں دوسروں کی خاطِر اَسباب اِخْتیار کرنے پر مجبور کر دیا اور یوں عِلْم کے سَبَب انہوں نے یقین کی حقیقت کا اِحاطہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سَیّدُنا خَوَّاص دَحْتُهُ اللهِ تَعَالُ عَلَیْه نے اِرشَاد فرمایا کہ

خواص <sup>©</sup> کا دوسروں کی خاطِر اَساب اِ فتیار کرناان پر دوسروں کے اَحْوَال دارِ د کر تاہے اور یوں انہیں ان کا رِزْق پہنچانے والا بنادیا جاتا ہے، لہذاوہ ان کی خاطِر اَساب میں تَصَرُّف کرنے لگتے ہیں حالا نکہ وہ ان اَساب سے کوئی تعلّق نہیں رکھتے۔

ما المنظمة المنطقة ال

# شيخ ابو جعفر مداد كا توكل الم

حضرت سَيِّدُ نا جنيد بغدادى عَنيهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِى كَ شَيْخُ حضرت سَيِّدُ نا ابو جعفر حدّاد عَنيهِ رَحمَةُ اللهِ الْمَعَاد كا شُارِ بَهِى مُتَوَكِّلِين مِين بهو تا ہے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرماتے ہیں: میں نے 20 سال تک اپنا تَوَکُّل چھپائے رکھا اور بازار سے بھی جُدانہ ہوا، میں روزانہ ایک دیناریا 10 دِرْ بَم کما تا مگر رات ایک وازِن (یعنی دِرْ بَم کے چھے حصد) کے ساتھ بَسَر کر تانہ قیر اط<sup>®</sup> سے راحَت پاتا، بلکہ اتنا بھی نہ بچتا کہ حَمَّام چلاجا تا اور رات ہونے سے پہلے سب بچھ خود سے جُداکر دیتا۔

# شیخ کی مَو جُودَ گی میں کلام کرنا گی 🕏

حضرت سَيِّدُ ناجبنيد بغدادى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِى اللهِ شَيْخَ حضرت سَيِّدُ ناابوجعفر حدّاد عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِى اللهِ عَفر حضرت سَيِّدُ ناابوجعفر حدّاد عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِي اللهِ عَفْر حدّاد عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِي اللهِ عَفْر حدّاد عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الْهَادِي وَمَهُ اللهِ عَفر حدّاد عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الْهَوَادُ عَلَى مَوجُودَ كَى مِين تَوَكُّل كَ مُتَعَلَّق كلام كرول - مِين ان (يعنى اللهِ عَفر حدّاد عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الْهَوَادُ عَلَى مَوجُودَ كَى مِين تَوَكُّل كَ مُتَعَلَّق كلام كرول - مِين اللهِ عَنْم حدّاد عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الْهَوَادُ عَلَيْهِ وَمَهُ وَدَى مِين اللهِ عَنْم اللهِ الْهَوَادُ عَلَيْهِ وَمَهُ وَدَى مِين اللهِ الْهُوادُ عَلَيْهِ وَمَهُ وَدَى مِينَ اللهِ اللهِ الْهُوادُ عَلَيْهِ وَمَهُ وَدَى مِينَ اللهِ اللهِ الْهُودُ وَلَى مِينَ اللهِ الْهُودُ وَلَى مِينَ اللهِ الْهُودُ وَلَى مِينَ وَكُلُ اللهِ اللهِ اللهِ الْهُودُ وَلَى مِينَ اللهِ الْهُودُ وَلَى مِينَ اللهِ الْهُودُ وَلَيْ مِينَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ وَلَى مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الْهُودُ وَلَيْ مِينَ اللهِ الْمُؤْمُ وَلَوْدَ عَلَيْهِ اللهِ الْمُؤْمُ وَلَى اللهِ اللهِ الْمُؤْمُودُ وَلَى مِينَ اللهُ اللهِ الْمُؤْمُودُ وَلَى مِينَ اللهِ اللهِ الْمُؤْمُ وَلَيْ اللهِ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْ اللهِ الْمُؤْمُ وَلَيْ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمُودُ وَلَى مِينَ اللهِ الْمُؤْمُودُ وَلَيْ اللهِ الْمُؤْمُ وَلَوْدُولُ وَلَيْ اللّهُ اللهِ الْمُؤْمُ وَلَا مِلْمُ اللّهِ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَيْ اللّهِ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْهُ اللهِ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْ اللهِ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهِ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْ اللّهِ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا عَلَيْ الللهِ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَيْ اللّهِ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ الل

### البھيك مانگنا كيبا؟ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

سرورِ کائنات، فخرِ مَوجُودات صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَللهِ وَسَلَّم فَقُوا كَ نُفُوس كوپاك كرفے اور ان كارُخ الله عَدَّوَجَلَّ كى طرف كرنے كے ليے انہيں كچھ دينے میں اس بات كوشَرْ ط قرار دیا ہے كہ وہ خود كچھ ما تگيں نہ كى كى طرف اس عَرَض كے ليے ديكھيں۔اس ليے كہ كى فقير شخص كے ما تَكنے ميں ذِلَّت اور دنياكى حِرُص

آآ ....... خَواص اصل میں خاص کی جُمْع ہے، چنانچہ اُردولُغَت میں ہے کہ خَواص سے مُر ادوہلوگ ہیں جنہیں عِلَم و فَصْل یااَثَرَ و اِڤْتِدَاروغیرہ کی بناپر عام لو گوں سے اِمْتِیَاز حاصِل ہو، خاص لوگ یا بند ہے (جوعوام سے متاز ہوں)۔(اردوافت،۸/ ۲۳۱) آآ ........عمومًا دینار کے بیسویں حصے کو قیر اط کہاجا تاہے مگر شام والے چالیسویں حصے کو، بعض اور علاقوں میں دینار کے چھے حصے کو قیر اط کہتے ہیں۔ (مر آۃ المناجج،۲/ ۲۸۸)

اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عِبْرَت نشان ہے:لو گوں سے مانگنا فَوَاحِش (یعنی بُری باتوں) میں سے ہے،اس کے عِلاوہ کسی فُخش بات کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ <sup>©</sup>

## جوجيها عامات المستام المناهج

سر کارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: جو غِنا چاہتا ہے الله عَوْدَ جَلَّ اسے غَنی کر ویتا ہے، جو پاک دامنی چاہتا ہے الله عَوْدَ جَلَّ اسے عِفَّت و پاک دامنی عَطافرما تا ہے اور جو اپنے نَفْس پر سوال کا دروازہ کھول تا ہے توالله عَوْدَ جَلَّ اس پر فَقُر کا دروازہ کھول و بتا ہے (یعنی پھروہ ما نگتا ہی رہتا ہے)۔ ا

## ہدیہ برول کرنے کے آداب ا

سیج فقر اکوہدیہ و تحفہ قبول کرنے کی اِجازَت دی گئی ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے تزکیہ نفس اور اللہ عَذَوَجَلَّ کے فَصْل کی خاطِر دو سروں سے ما نگنا اور ان کی طرف دیکھنا چھوڑا تو اس کے بدلے میں ان کے لیے ہدیہ و تُحفہ قبول کرنامُسْتَحَب بنادیا گیا۔ جبیبا کہ آہلِ بَیْت کے لیے مالِ غنیمت میں سے خُمُس لینا تو جائز ہے مگر ان کی عَظَمَت و شُر افَت اور فضیلت کے باعث صَدَقَہ ان پر حَرام ہے۔

# نفس كى خاطر كچھ ندلينا 💸

حضرت سَيِّدُ نااحِد بن حنبل عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الأوَّل نے حضرت سَيِّدُ ناابو بكر مَرْ وَزِي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى كُوكسى (مز دور) فقير كو يجھ رَقَم دينے كا تَعْمُ إِر شَاد فرما ياجو اس كى اُجْرَت سے زائد تھى مگر اس نے قبول نہ كى ۔ ليكن

<sup>[1] ......</sup>الحاوى للفتاوى, كتاب الا دبوالرقاق, آخر العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية, ٢/٢ ٣

<sup>[7] .....</sup>نسائى، كتاب الزكاة، باب س الملحف، ص ٢٥ م، حديث: ٢٥٩٢

تن السنة ترمذي كتاب الزهد ، باب ماجاء مثل الدنيا مثل اربعة نفر ١٣٥/٣ ، حديث: ٢٣٣٢

جب وہ مر کر چل دیا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَے اللهِ الْقَوِی سے إِرشَاد فرمایا: اس کے چھے جاکر اسے یہ دے آؤ، اب یہ یقیناً لے لے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے جالیا اور رَقَم پیش کی تو اس نے قبول کرلی، واپس آکر انہوں نے حضرت سَیْدُ نااحمہ بن صنبل عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْاَوْلَ سے اس بارے میں عَرض کی قبول کرلی، واپس آکر انہوں نے حضرت سَیْدُ نااحمہ بن صنبل عَلیْهِ رَحمَةُ اللهِ اَنْ اَلَ مِن اَلَى اَنْہُ اِللّٰهِ اَنْ اَلَٰ اَلَٰهُ اِللّٰهِ اَلَٰهُ اِللّٰهِ اَلٰهُ اِللّٰهِ اَلٰهُ اللّٰهِ اَلٰهُ اَلٰهِ اَلٰهُ اللّٰهِ اَلٰهُ اللّٰهِ اَلٰهُ اللّٰهِ اَلٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰل

### صوفی پیشه در نهیس هو تا

یہ سب با تیں اس صُورَت میں اَحِیْقی ہیں جب بندہ اکیلا ہو اور شادی شُدہ نہ ہو۔البتہ ! جو شخص بال بچوں والا ہو اس کے لیے اس مُعَاظِم میں سُخاِکُش ہے اور اس کے اپنے آبُل و عَیال کے لیے سی کوئی چیز لینے میں کوئی حَرَج نہیں جیسا کہ وہ دوسروں کے لیے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے آبُل و عَیال اس کے پاس الله عَدَّوَجَلَّ نے انہیں اس کے شپر دکر کے ان کے رِزْق کو اس کے ہاتھ پر جاری فرمایا ہے، اب اگر اس نے ان کی خاطر رِزْق تلاش کیا اور الله عَدُوَجَلَّ نے ان کے جو حُقُوق اس پر لازِم کیے فرمایا ہے، اب اگر اس نے ان کی خاطر رِزْق تلاش کیا اور الله عَدُوَجَلًّ نے ان کے جو حُقُوق اس پر لازِم کیے بیں ان کی ادائیگی کے لیے کوشش کی تو اس کے حال میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ایسا کرنا اس کے حال میں اضافے کا باعث سے گا۔

## کاروبار توکل کے مَنافی نہیں گھ

الله عَذَوَجَلَّ كَ مَحِوب، وانائ غُيوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في حضرت سَيِّدُ ناسَعْد بن رَبِي أنصارى

(صَاحِبِ بِيَابِ إِمامٍ اَجَلِّ حَفرت سَيِّدُنا شَحْ الُوطالِب فَى عَلَيْهِ وَحَهُ اللهُ الْقَوِى فرماتے ہیں) حضرت سَيِّدُنا عبد الرحمٰن بن عوف وَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نِهِ اللهِ تَعَالَى عَنْه عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه فَي اللهُ وَسَلَّم فَي اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي حضرت اللهُ تَعَالَى عَنْه وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَنْهِ وَ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ ا

# ننگے پاؤں چلنا ﴿

حضرت سَيِدُنا فَضَالَه بِن عُبَيد دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مِصر کے گُورُ نَر شے، ایک بار آپ دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو براگندہ بال، پریشان حال اور نظے پاؤں ویکھا گیا تو عَرْض کی گئ: آپ اس حَالَت میں کیوں ہیں؟ اِر شَاد فرمایا:

الله عَذْوَجَلُّ کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ہمیں آرام وہ زِنْدَگی بَسَر کرنے سے مَثْع فرمایا اور حَثْم اِرشَاد فرمایا کہ بعض اَو قات ہم نظے پاؤں بھی چَلاکریں۔ گا

[7] ......مسندبزار، مسندانس، ۱۳/۲۸۸، حدیث: ۹۸ ۲۳

بخارى، كتاب البيوع، باب ماجاء في قول الله: فاذا قضيت الصلاة. . . الخي ٢/٣/ مديث: ٩ ٣٠٢

٢٢١٦٢:حديث، ١٩٤٨م ٢٢١٢٢ عديث، ١٢٢١٨ عديث: ٢٢١٢١

حضرت سَيّدُ ناعبد الرحلٰ بن عَوف رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے اپنے انصاري بھائي کے إيثاريراس بات كوترجي وی کہ جس سے آپ رضی الله تَعَالى عَنْه ابنے بھائی کے حَق کی دیکھ بھال سے بَری ہو جائیں۔ کیونکہ الله عَذَوَجَلَ ایثار کو بسند فرما تاہے اور اس نے ایثار کرنے والوں کے اُوصَاف بھی بیان کئے ہیں۔

### عقوق کی ادائیگی میں کچھ پر وانہ کرنا 🖁

حضرت سّيدُ ناعبد الرحلن بن عوف دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه مع جَهِي لَبَند مر تب والے ، إمامول كے إمام يعني امير المؤمنين حضرت سيّدُنا ابو بكر صِيرٌ بن رَحِيَ اللهُ تَعالى عَنْه جب خليفه بنے تو آپ نے كيٹروں كى محضرى بَعَل ميں وبائی اور بازار میں جاکر بیچنے کے لیے آوازیں لگانے لگے، خلافت کا اہل ہونے کی بنا پرید مُعَامَله ان کے کابل حال پر وَلَالَت كرتاہے، يہاں تك كه صحابَه كِرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان جَمْعَ ہو كئے اور انہوں نے آپ دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه ك اس طرح تِجَارَت مين مَشْغُول مونے كو احتصان جاناتو آب دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه نِ ان سے فرمايا: مجھ مير ب اہل و عَیال سے غافِل نہ کرو، اگر میں ان کا حَق ادانہ کر سکا تو دیگر لو گوں کے حُقُوق کو ان سے زیادہ ضائع کرنے والابن جاؤل گا۔ (گر صحابہ ندمانے) بلکہ انہوں نے آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كے ليے ايك عام مسلمان گھر انے ك برابر وَظِيفِه مُقَرَّر كر ديا، نه اس سے زيادہ نہ کچھ كم، جب تمام لوگ اس بات پر راضى ہو گئے اور سب كا إثّفاق ہو گیا تو آپ دغوی اللهُ تَعَالى عَنْه نے مسلمانوں کے مَصَالح میں مَصروفیّت کے سَبَب تِجَارَت تَرُک کردی۔

و يكها آب نے كدالله عَدْوَجَلَ نے امير المؤمنين حضرت سَيّدُنا ابو بكر صِدِّيق وَضِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه يران ك اہل و عَیال کے جو حُقُول لازِم کئے تھے، انہوں نے کس طرح ان کی ادائیگی کوتر جیج دی ؟ اور اپنے مرتبے کی بُلندی کے باؤجُود الله عَذْوَجَلَ کی رَضا کے خُصُول کے لیے تَوَاضَع سے کام لیا اور ابنی نِگاہوں میں مَخلوق کو کوئی اَبَمِيَّت نه دی، يهال تک كه تمام مسلمانول نے اس بات كو اَحِيقانه جانا (اورماہانه وَ ظیفه مُقَرَّر كر دیا) توا يك نئے حَكُم کی وجہ سے تِحَارَت تَرُ ک کی۔ یاد رکھے کہ تُوَکُّل کا تعلق پہلے حَمْم کے ساتھ اس وَقْت تک بر قرار رہتا ہے جب تک کہ الله عَدْوَجَلَّ بندے کے لیے کوئی اور راہ نہ کھول دے، (اور جب کوئی دوسری راہ کھل جائے تو) اس پر دوسری راہ کو اپنانالازِم

والمن المنافق المنافق

#### انل وعیال کی ضر وریات پوری کرنا 🛞

سَلَف صالحین رَحِمَهُمُ اللهُ اللهِ مِن میں سے ایک عالم کے پاس لوگ جمع ہوجائے تاکہ وہ انہیں وَعظ کریں تووہ فرمایا کرتے: اگر جمھے یہ معلوم ہو کہ میر ہے اہل و عَیال کو سبزی کی ضَرورت ہے تو میں تمہیں وَعظ نہ کروں۔ (صَاحِبِ بِتَابِ اِمْ مَ اَجَلٌ حضرت سَیِّدُ نَا شُحْ اَبُوطالِب کی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القوی فرماتے ہیں) یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ نفسانی خواہشات کو پہند کرنے والے لوگ اپنے کام نہ کرنے کا عُذُم اور اپنے نَفُس (کی شَن آسانی) کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ مُتَو کیلین کام کرنا پہند نہیں کرتے۔ (چنانچہ ضَرورت اس آمر کی ہے کہ) عُلَمائے کرام دین کی با تیں خوب کھول کر اور عِلْم کی حقیقت کو دلائل کے ساتھ خُوب واضح کریں۔

#### کسب اور اَسابِ کسب کی حیثیت

کشب اور آسبابِ کشب ہی وہ راستے ہیں جن کے ذریع الله عَدْوَجُلَّ اینی عَطاوَل کی بارِش اور رِزق سے نواز تاہے، یہ دونول یعنی کشب اور اسبابِ کشب بذاتِ خود کسی کو نوازتے ہیں نہ رِزْق پہنچاتے ہیں، ان کی کیشیت وہی ہے جولوگوں میں سے کسی واسطہ بننے والے شخص کی ہوتی ہے۔ چنانچہ،

ابناب كالشيعال كرنے والا مُتَوكِّل شخص اس بات كالقين ركھتاہے كه الله عَزَّوَجَلَّ ہى اسے (اين نعمتوں الله عَلَي الله عَزَّوَجَلَّ ہى اسے (اين نعمتوں الله عَلَي الله عَزَوَجَلَّ ہى اسے (اين نعمتوں الله عَلَي الله عَنْ وَجَلَّ ہى الله عَنْ وَجَلَّ ہِي الله عَنْ وَجَلَّ ہِي الله عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلًا اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَلِي عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّ

ہے) نوازنے والا اور (اپنی حِکْمَت کی بناپر) نعمتوں کوروکنے والاہے۔

ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ الله عَدَّ وَجَلَّ ہی مُسبِّبُ الاَسْبَابِ اور رازِق ہے، وُہی اَوّل،وُہی آخر ہے،وُہی دلوں کوایک حَالَت سے دوسری حَالَت میں پھیر تاہے۔

ﷺ اس کے دل کی نِگاہیں رِ زُق بانٹنے والے کے مُشاہَدے میں مَصروف رہتی ہیں۔

🕾 🗢 اس کا نفس قِسْمَت پر مطمئن ہو تاہے۔

😁 دل قَاعَت كرنے والا اور جو كچھ قَيْمَت ميں لكھ ديا گياہے اس پر راضي رہتاہے۔

ﷺ جیشم اس مَعْلُوم شے میں مُتَحَرِّک رہتا ہے جس کی جانِب اس کی تَوجُّه مَبْدُ ول کرائی گئی اور جسے اس کا سَبَ بنایا گیا۔

الله عَزَّدَ عَلَى مَشِيَّت كُوخُوبِ جانتا ہے۔ اور الله عَزَّدَ عَنَّ كَى مَشِيَّت كُوخُوبِ جانتا ہے۔

ﷺ اپنے حال پر اور جن باتوں کی تکمیل کا اس سے مُطَالَبہ کیا گیا اور جو اس پر لازِم کی گئیں وہ ہر حال میں ان کی ادائیگی پر راضی رہتا ہے۔

### مُتَوكِّل كے ليے عيب كاباعث باتيں گھ

وَرْجَ ذِيلِ بِاتِينِ مُتَوَكِّل كے ليے عيب كاباعث بنتى اور اسے تَوَكَّل كى حَدسے بابَر فِكال ويتى ہيں:

💨 🗅 كَثْرَتِ مال كے حُصُول كے ليے شُبْهَات والى كما كى كرنا۔

، او خیرہ کرنے اور بڑائی ظاہِر کرنے کے لیے مال کمانے کی کو سِشش کرنا۔

، عِلْم جس شے سے منتع کرے اس کی بانا پسندیدہ شے کی طلّب میں حریص ہونا۔

ا بنی مرضی کے نامُوافِق تقدیر پر ناراض ہونا۔

🕏 🖛 باہَم لین دین کے مُعامَلات میں دھو کا و فریب سے پیش آنے والے شخص کو نصیحت نہ کرنا۔

﴾ ہے مُحَلُوق کی طرف مائل ہونا۔ ﴿ ﴿ ﴿ كُسَى سَبَبِ مِیں طَمَعَ رکھنا۔

یہ تمام باتیں ایس ہیں جن کی مَوجُودَ گی میں تَوَکُّل دُرُشت نہیں۔

#### وه تجارت میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں 💸

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بازار میں کمائی کے لیے داخِل ہو اور اسے اپنادِ رُہَم دوسروں کے دِرْ ہَم سے زیادہ مَحْبُوب ہو تو وہ تِجَارَت میں مسلمانوں کا خَیرِ خَواہ نہیں۔ (صَاحِبِ کِتاب یامِ آجَلٌ حضرت سَیِّدُنا شَیْحُ ابُوطالِب مِّی عَنَیْهِ رَحَهُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) گویا ہے بات ان کے نزدیک اسے تَوَکُّل سے زِکال دے گی۔

عِلْم کی کمی یا نَفْسَانی خواہش کے مَلَبّہ کی وجہ سے بندے پر آفات و مصیبتوں کا نُزول اسے تَوَکُّل سے زِکال یتاہے۔مثلاً

ﷺ وہ (الله عَنْ مَا ہے) لوگوں پر بھر وساکرنے لگتا ہے لینی ان میں ظمّع رکھتا ہے یا ان کے سامنے تَصَنُّع اور بَناوَٹ سے کام لیتا ہے۔

ﷺ وہ (الله عَوْمَ مَل کے بجائے) اپنی جِشمانی صِحَّت اور دائمی تَنْدُرُ شَی پر بھر وساکر تاہے اور سمجھتا ہے کہ اسے محنت و کو مِشْش کے بغیر رِزْق نہیں ملے گا۔

ﷺ وہ (الله عَذَبَلُ كے بجائے) اپنے مال پر زیادہ بھر وساكر تاہے، اس طرح كہ اسے اپنے مال پر اس قَدَر لقین واغِتاد ہو تاہے كہ وہ مگان كرنے لگتاہے كہ اگروہ فقیر ہو گیاتواس كارِزْق بھی خَثْم ہو جائے گا۔ اس كی عَلامَت بیہ ہے كہ وہ مال پر مجنّل سے كام لیتاہے اور اس لیے بَمْع كر تار ہتاہے كہ بیہ مال فلاں كام كے لیے اور بیہ مال فلال كام كے لیے ہے۔

یہ باتیں بندے کو تَوَکَّل سے نِکال دیتی ہیں اور بَسا اَو قات یہ باتیں اس قَدْر مَنحُفِی اور دقیق ہوتی ہیں جنہیں صِرف دائمی مُشاہَدے پر اِسْتِقَامَت والے اور یقین کے مرتبے پر فائز عُلَائے راسخین دَحِمَهُمُ اللهُ اُنهُیایُن بی پہچان سکتے ہیں۔

#### اَساب کی مَو بُحودَ گی و عدم مَو بُحودَ گی پر دل کی مالت ایکی

جس شخص نے مذکورہ اَسباب و اَشخاص پر نِگاہ رکھی یا ان سے مَانُوس و مطمئن ہوا تو ان اَسباب کے پائے جانے کے وقت اس کے دل کو قوت حاصل ہوگی اور نہ پائے جانے پر اس کا دِل مُضْطَرِب اور وَحْشَت زدہ یا کمزور ہوگا، لہٰذا سے بات اس کے توکُل میں عیب کا باعث ہے۔ جیسا کہ حضرت سَیِّدُنابِشْر بِن حارِث عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْوَادِ فَ فَرِماتے ہیں: بیشک بندہ جب سے آیت پڑھتا ہے ﴿ اِسَّا اَکُ نَعْبُ مُ وَ اِسَّا اَکُ نَعْبُ مُ وَ اِسَّا اَکُ نَعْبُ مُ وَ اِسَّا اَلَٰ اَلْمَادِدِثُ فَرِماتے ہیں: بیشک بندہ جب سے آیت پڑھتا ہے ﴿ اِسَّا اَکُ نَعْبُ مُ وَ اِسَّا اَکُ نَعْبُ مُ وَ اللّٰهِ عَدْدَ بَال اِسْادِ فَرِماتا ہے: تونے (پر اِسادِ الله عَدْدَ جَلُّ اِر شَادِ فَرِماتا ہے: تونے الله عَدْدَ الایسان: ہم مجھی کوپو جیں اور مجھی سے تد دچاہیں۔ ﴾ تو الله عَدْدَ جَلُّ اِر شَادِ فرماتا ہے: تونے

ا من من من النشائی النشائی النشائی النسانی اس ۱۶۳ کو ۱۶۳ کو ۱۹۳۰ کو ۱۹۳۰ کو ۱۹۳۰ کو ۱۹۳۰ کو ۱۹۳۰ کو ۱۹۳۰ کو ۱۹۳ ای من النسانی خوابش کومیری رَضا پر تر نیچ نه دیتا اور اگر مجھ سے ، می مَد د چاہنے والا ہو تا تو اپنی طاقت و قُدْرَت اور مال و ایک نفس سے مانوس نہ ہوتا۔

#### تجارت ترک کرنا کبافضل ہے؟

جب بندہ بَقَدْرِ ضَرورت وَ بَفَا يَت مال ركھ اور اسے صَبْر و قَناعَت كى مُعَاوَنَت بھى حاصِل ہو تو ہمارے آج كے زمانے ميں ايسے شخص كا بازاروں ميں جاكر كاروبارنہ كرناكاروباركرنے والے اس شخص سے أفضل ہے جسے اندیشہ ہوكہ وہ اللّٰه عَزْدَ جَلَّ كى نافر مانى كے بغير مال نہيں كما سكے گا اور واضح طور پر كسى شُبہ ميں مبتلا ہو جائے گا يا اينے مسلمان بھائيوں سے خِيائت كا مُرْ تَكِب ہوگا۔

### فضيلت كي وجه الم

اس کی وجہ یہ ہے کہ آسببِ مَعاش کے ساتھ ساتھ شرائطِ عِلْم پر مُمُل کرنا بَہُت مُشکِل ہو گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تِجَارَت میں کثیر آفات و فساد ہیں، البندااس ناپسندیدہ وَصْف کی بناپر بازار والوں سے میل جول کاقٹر کی کرناسلامتی کے زیادہ قریب ہے تا کہ وہ ان اشیا کو دیکھے نہ بر اوِراست ان میں مُلُوَّث ہو، اس لیے کہ حَمْم کا تعلق رُویَت یعنی دیکھنے سے ہو تا ہے۔ جیسا کہ مِثل مَشْہُور ہے کہ حَرام اس بُر انی کی مِثل ہے کہ جب تو اسے نہ دیکھے گاتوا سے روکنے کا حَمْم بھی تجھیر نہ ہوگا۔ نیز خَبر آ تکھوں دیکھے حال کی طرح ہوتی ہے نہ پاس بیٹا ہوناخود کام کرنے کی طرح ہوتا ہے اور نہ دیکھنے والل خَبر دینے والے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایسے بی ہے کہ ایک مختص کعبہ شریف دَادَهَا اللهُ شَهَاوَتَعْفِیًّا سے دُوری کی بنا پر کمکن طور پر سَمْتِ کعبہ نہ پاسکے مگر اس کا رُخ (اپنے غالب گمان کے مطابِق) کعبہ کی طرف ہی ہوتو اس کی نماز جائز ہوگی مگر جو شخص کعبہ شریف ذَادَهَا اللهُ شُهَا وَتَعْفِیًّا کو ایک کی طرف ہی ہوتو اس کی نماز جائز ہوگی مگر جو شخص کعبہ شریف ذَادَهَا اللهُ شُهَا وَتَعْفِیًّا کو ایک کی طرف ہی ہوتو اس کی نماز جائز ہوگی مگر جو شخص کعبہ شریف ذَادَهَا اللهُ شُهُا وَتَعْفِیًا کو ایک آئے کھوں سے دیکھ رہا ہواگر اس کا رُخ کا مِل طور پر کعبہ شریف کی طرف نہ ہواتو اس کی نماز خاری کو بی خارف نہ ہواتو اس کی نماز خاری کی جو بھول کی طرف نہ ہواتو اس کی نماز خاری کی جو بھول کے مطرف کی نماز نہ ہوگی۔

## حجارت كب فرض ہے؟ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

تِجَارَت اگر چپہ فَرْض نہیں مگر دوصُورَ توں میں بیہ فَرْض ہے، یعنی جب اہل و عَیال ہوں اور اس کے پاس

ان کی کَفَالَت کے لیے کوئی جائز ذریعہ نہ ہو یا کاروبار کا نہ ہوناکسی فَرْض کی ادائیگی کو ساقِط کر دے اور اس میس کمزوری واقع ہو جائے تواس صُورَت میں اس پر کاروبار کرنافَرْض ہو جاتا ہے (ورنہ فَرْض نہیں)۔ چنانچہ ،

حضرت سَيِّدُنا بِشَر بِن حارِث عَلَيْهِ رَحَتُهُ اللهِ الْوَادِثُ نَے كاروبارِ حَيات تَرُك كر ديا تقا، آپ رَحْتَهُ اللهِ اَنَّهِ وَعَلَيْهِ وَحَتُهُ اللهِ الْوَادِثُ نَے كاروبارِ حَيات تَرُك كر ديا تقا، آپ رَحْتَهُ اللهِ تَعَال عَلَيْه حَلال رِزْق كى ترغيب ولايا كرتے اور اس ميں شِدّت سے كام ليتے سے، چنانچه عَرْض كى لَّئ: اے ابولَقر! آپ كہال سے كھاتے ہيں؟ اِرشَاد فرمایا: جہال سے تم كھاتے ہو، مگر جوروتے ہوئے كھاتا ہو وہ اس شخص كى طرح نہيں جو بنتے ہوئے كھاتا ہو ۔ ايك بار آپ رَحْتَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے اِرشَاد فرمایا: (مير ۱) ہاتھ اور لَقُمَّه دوسروں كى نِسَبَت جِعولے ہيں۔

حضرت سیّرُناسُفَیَان تُوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی کے پاس 50 وینار تھے جن سے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ رَجْمَةُ اللهِ القَوِی کے پاس 50 وینار کے کر انہیں اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیا اور کیا کر رہا ہور میں تقسیم کر دیا اور کار دبار تَرْک کر دیا۔ایک قول کے مُطابِق آپ نے ایسااس وَقْت کیاجب آپ کے گھر والے فوت ہو گئے۔

#### انل وعیال کے لیے ترک کسب کی جائز صورت 💸

کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عَیال کے حال کو اپناحال بنا لے ، البتہ! اگر ان کی پہند بھی اس کی پہند جیسی ہو جائے تو کوئی حَرَج نہیں، یعنی وہ بھی فَقُر پر صَبْر کریں اور اس کی فضیلت سے اسی طرح آگاہ ہوں جیسا کہ وہ آگاہ ہے تو اس وَ قُت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ انہیں بھی اپنے طریقے پر چلائے، اس صُورَت میں اس پر اپنے اہل و عَیال کی خاطِر کمائی کرنے کا حَمْم ساقِط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اب وہ بھی حال میں اس میں اس پر اپنے اہل و عَیال کی خاطِر کمائی کرنے کا حَمْم ساقِط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اب وہ بھی حال میں اس کی مِثْل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے خُقوق کا مُطالَب خو د ساقِط کر دیا ہے۔ سَلَف صالحین دَحِمَهُمُ اللهُ اُنٹیوین کی ایک جَمَاعَت نے ایسابی کیا ہے۔

### معلوم افضل ہے یاغیر معلوم؟ ا

بعض عارِ فین رَحِمَهُمُ اللهُ النُهِ اللهُ النُهِ اللهُ النُهِ اللهُ النُهِ عَرِمَعُلُوم كُومَعُلُوم سے أفضل قرار دیتے اور قَرُ کِ كَسُب كو أفضل نہ سجھتے، كيونكه بيه بھى ايك مَعْلُوم ہے۔ چنانچہ بيہ لوگ مَعْلُوم كے پائے جانے پر دل كے سُلُون كو مَرَ ضَ شُار

(صَاحِبِ لِبَابِ إِمَامِ اَجُلِّ حَصَرَت سَيِّدُنا شَحُ ابُوطالِب مِّى عَلَيْهِ رَحَهُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں) اس مقام کی وَضَاحَت میرے نزدیک بیہ ہے کہ صِرف مَعْلُوم کانہ ہونا فضیلت کا باعث نہیں جیسا کہ کاروبار چھوڑ کر مَحْض بیٹے جانا فضیلت کا باعث نہیں، بلکہ بندے کو اپنے مَقام کے حال کے اِعْتِبَاً ہو تف ہے، لہذا صاحبِ مَعْلُوم اپنی بہترین مَعْرِفَت اور مَفْبُوط یقین کی بنا پر اس شخص سے افضل ہے جس کے پاس مَعْلُوم نہو۔ البتہ! مَقام و مَر تبے کے مُطابِق مَعْلُوم کے پائے جانے پر اِحْمِینانِ نَفْس اور سُلُونِ قَلْب فِی الْحَالَ مَرَض شار نہو گا، بلکہ یہ کوئی ایسامقام نہیں جس کی وجہ سے اسے کوئی رِفْعَت مِلے اور نہ یہ کوئی ایساحال ہے کہ اس کے سَبَب اسے کوئی فضیلت ملے۔ چنانچہ میرے اور سب کے نزدیک مَعْلُوق میں طَمِّع اور بَقَدُر سِفَا یَت مَعْلُوم کے پائے جانے پر قَلْب کو پائے جانے پر قَلْب کو بیسائی اُنْ فَصَال دہ ہے۔ جبکہ مَعْلُوق میں طَمِّع کانہ ہونا اور مَعْلُوم کے نہ پائے جانے پر قَلْب کو کیسوئی حاصِل ہونا ایک جَمَاعَت کے نزدیک اَفْسُل اور اعلی دَرَجَہ ہے۔

#### رزق سے مایوس منت ہونا 💸

مَرْوِی ہے کہ دوجہاں کے تاجور، سلطانِ بَحَ و بَرَ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سَيِّدُنا خالِد بن وليد رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے دوصاحبر ادوں سے إرشَاد فرمایا: جب تک تم دونوں کے سَر حَرَّمَت مِیں بیں رِزْق سے مائیوس مَت ہونا، اس لیے کہ انسان کو اس کی ماں جنتی ہے تو وہ سرخ ہوتا ہے، اس پر چھلکا نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد الله عَدَّوَ عَلَ اسے رِزْق ویتا ہے۔  $^{\oplus}$ 

### رزق آخربندے تک بینچے ہی جاتا ہے ﷺ

ایک شخص کو محبوب ربِّ داور، شفیج روزِ مَحشر صَفَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ایک تھجور عَطاکی اور اِرشَاد فرمایا: اگر تواس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آجاتی۔ ایک قول میں ہے کہ اگر بندہ اپنے رِزْق سے

<sup>[7] ......</sup>ابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، ٢/٢٥ م، حديث: ١٦٥ م، حية وسوار ابنى خالد بدله حَبَّة وسَوَاء

<sup>📆 ......</sup>صحيح ابن حبان، كتاب الزكاة، باب ماجاء في الحرص وما يتعلق به، ٩٨/٥ ، حديث: ٣٢٢٩

معن من المنافق المناف

بھاگے تووہ اسے بکڑلیتاہے جبیبا کہ اگر وہ موت سے بھاگے تووہ اسے آلیتی ہے۔  $^{\odot}$ 

#### دنیاوی واخروی رزق 🛞

رِزْق اس وَقْت تک بندے کو نہیں چھوڑ تاجب تک کہ اس کے سامنے موت کا فرشتہ ظاہر نہیں ہوتا، چنانچہ اس وَقْت اس کا وُنْیَاوِی رِزْق خَمْ ہوجاتا ہے اور اُخْرَوِی رِزْق شُر وع ہوجاتا ہے، یوں اس کے اُخْرَوِی رِزْق کی اِبْتِرَ ااور وُنْیَاوِی رِزْق کی اِنتِہا ہوتی ہے گر اُخْرَوِی رِزْق کی کوئی اِنتِہا نہیں۔

#### رزق اس کے ذِمّہ ہے جس نے پیدا کیا گ

حضرت سَیِدُناسَهُل بن عبد الله تُسَرَّی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ انْقَدِی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ الله عَدْوَجَلَّ سے بیہ دُعا مانگے کہ وہ اسے رِزْق نہ دے تو الله عَدْوَجَلَّ اس کی بیہ دُعا قبول نہیں فرما تا بلکہ اس سے اِرشَاد فرما تا ہے: اے جائِل! میں نے تجھے بیدا کیا ہے اور یہ ضَروری ہے کہ تجھے ہمیشہ رِزْق بھی دیتار ہوں۔

# کسی شے میں ہونے والی خرابی کواس کا بنانے والا ہی درست کر تاہے ﷺ

ایک مرتبہ حضرت سیّدُناسَبْل بن عبداللّه تُسْتَرى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِى سِے قُوت (يعنى غِذا) كَ مُتَعَلِّق چندسوالات يو جھے گئے۔ چنانچه،

عَرُضْ كَى كَنَّى: قُوت (یعنی غِذا) سے کیا مُر او ہے؟ تو اِر شَاد فرمایا: (اس سے مُر اد اس ذات کا ذکر ہے جو) هُوَ الْحِیُّ الَّانِیْ لَا بِیمُوْرِثُ ہے یعنی وہی زِندہ ہے جسے موت نہیں۔

عُرُض کی گئی: ہم نے آپ سے (موت کے مُتَعَیِّق نہیں بلکہ) قِوام (یعنی بقائے حَیات کے لیے ضروری روزی) کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اِرشَاد فرمایا: قِوام تو عِلْم ہے (کہ جس سے اُخْرَوِی حَیات کی بَقا کے لیے نیک اَعَال کے حاتے ہیں)۔

عَرُضَ كَي كَنَى: ہم نے جِسْم كى غِذاكے مُتَعَلِّق بوچھاہے۔ اِرشَاد فرمایا: غِذاتو ذکِرِ خُداوندى كانام ہے۔ عَرُضَ كَي كَنَى: ہم نے جِسْم كى كھائى جانے والى خوراك كے مُتَعَلَّق سوال كياہے۔ اِر شَاد فرمايا: تمہيں كياہے

[7] ......موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القناعة والتعفف، ٢٥٨/٢ محديث: ٥٨

مين عصر المين المنساقة بالأساقة المساقة بالأساقة بالأساق

#### خواص بندول کارزق 🐉

مزید اِرشَاد فرماتے ہیں کہ الله عَدَّوَجَلَّ اپنے خواص بندوں کو فاقے میں مبتلا کر کے انہیں مُحَلُوق کا حاجَت مند بنادیتا ہے تاکہ وہ ان میں ظمّع رکھیں اور مُحَلُوق کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ انہیں پچھ نہ دے۔ اس طرح لوگوں کو جن نعمتوں سے اس نے نوازر کھا ہے ، اپنے خواص بندوں کو مُحَرُّوم رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف اپنارُج کر لیں۔ چنانچہ جب وہ لوگوں سے مَا یُوس ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضِر ہوتے ہیں تو وہ انہیں ایسی جگہ سے رِزْق عَطافر ما تاہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

### خواص کی علامت کچھ

الله عَذَوَ جَلَّ کے خواص بندوں کی عَلامَت یہ ہے کہ جبوہ کسی شے کی طرف اپنامیلان پاتے ہیں تواس شے کو خو د پر حَرام کھم الیتے ہیں اور جب کسی بندے سے راحَت پاتے ہیں تواس بندے کوان پر هُسَلَّط کر دیا جاتا ہے یا ان کے اور اس بندے کے در میان جُدائی پیدا کر دی جاتی ہے تاکہ الله عَذَوَ جَلَّ کے خاص بندے اس کے بواکسی اور سے سُلُون پائیں نہ کسی سے طَمَع رکھیں۔ بعض بُزرگانِ دین دَحِمَهُ اللهُ الل

#### آدَب صوفیائے کِرام کی فِدْمَت میں ماضری سے ملتا ہے گ

حضرت سَيِّدُ ناذُو النُّون مِصرى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِى البيخ مسلمان بها سُيول سے عِلْمِ توحيد و مَعْرِفَت كى باتيں

کیا کرتے تھے، ایک دن کسی نوجوان لڑکے نے روٹی کے مُتَعَلِّق سوال کیا کہ بیہ کہاں سے آتی ہے؟ اِرشَاد فرمایا: اس کاہاتھ پکڑ کر صُوْفِیا کے پاس لے جاؤتا کہ وہ اسے اَدَب سکھائیں۔

و المراد المراد

# سَيِّدُنامعرون كرخى اور توكل الم

مَنْقُول ہے کہ حضرت سَیِدُنا ابو محفوظ مَعْرُوف کر خی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی ہے عَرْض کی گئی کہ حضرت سَیِدُنا بِشر بِن عَارِث عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَادِث پر جب اَسبابِ مَعاش کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ بڑے کبیدہ خاطِر (رنجیدہ دل) ہو جاتے ہیں۔ اِرشَاد فرمایا: میرے بھائی بِشر کو وَرَع و تقویٰ نے باندھ رکھاہے جبکہ مجھے مَعْرِفَت نے تَازْگی بَخْش رکھی ہے۔ مگر اس کے باؤجُود حضرت سیّیرُنا مَعْرُوف کر خی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ القوی بغیر کسی حاجَت کے کوئی سَبَب إِخْتِیارنه فرماتے بلکہ بَقَدْرِ ضَرورت ہی لیتے۔

آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كُو كَى شَے وَ خَيرِه كركے ركھتے نه طويل أُمِّيديں باند ھتے، بلكه آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كُو تُو اين عَلَيْه كو تو ايك نَمَاز كے بعد دوسرى نَمَاز تك زنده رہنے كى أُمِّيد نه ہوتى، جب ظُهْر كى نَمَاز پڑھ ليتے تو اپنے ہمسايوں سے فرماتے اپنے ليے كوئى ايسا شخص تلاش كرلوجو تهہيں نَمَازِ عَصْر پڑھائے۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرما يا كرتے كه ميں اپنے پرورد گار عَذْوَجَلَّ كے گھر ميں مہمان ہوں، اگر اس نے مجھے كھلا يا تو كھالوں گا بيہاں تك كه وہ مجھے كھلائے۔

## متوکل تین کام نہیں کر تا گھ

حضرت سَيِدُنا ابو محمد سَهْل بن عبد الله تُشترَى عَلَيْهِ دَحمةُ اللهِ القَوِى فرما ياكرتے تھے كه مُتَوكِّل ورج ذيل كام نہيں كرتا:

- (1) ﷺ (اگریچھ پاس نہ ہوتو) کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔
- (2) ﷺ (اگر کوئی کچھ دے تو) کسی شے کو واپس نہیں کر تا۔
  - (3) ﷺ (اگر بچھ ملے تو) کچھ جُمْعُ کر کے نہیں رکھتا۔

كك وجه المدينة العلمية (السابان) والمدينة العلمية (السابان) والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم المدينة العلمية المعالم المعا

#### کس کے لیے ذخیر ہاندوزی نقصان دہ نہیں؟ ﷺ

جس کا تَوَكَّل دُرُسْت ہواس کے لیے ذخیرہ اندوزی نُقْصَان دہ نہیں بشر طیکہ وہ الله عَوْدَ جَلُ کی رَضا کے لیے ذخیرہ کر رہاہواور اس کا مال رَضائے خُداوندی کے حُصُول کے لیے وَثَف ہو، اس نے ابنی نفسانی تسکین اور خواہش کی وجہ سے مال جَمْع نہ کیاہو، اس صُورَت میں (یہ سمجھاجائے گاکہ) جَمْع شُدہ مال ان حُقُوق کی ادائیگی کے لیے ہے جو الله عَوْدَ جَلُ نے اس پر واجِب کیے ہیں۔ چنانچہ جب یہ ان حُقُوق میں سے کسی حَق کو دیکھے تو اس پر مال خَرْج کرے کہ الله عَوْدَ جَلَّ کے حُقُوق کی ادائیگی بندے کے مَقامات میں کمی کا باعث نہیں بنتی بلکہ اس پر مال خَرْج کرے کہ الله عَدْدَ کہا ہے۔

#### ر کا پیت کی

حضرت سیّرُنا بِشَر بِن عَادِث عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ انوادِ ف کے ایک شاگر د (حضرت سیّرُنا بِشَر بِن عَالِی عَنیهِ دَحَهُ اللهِ اندان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دِن جَرِه هے حضرت سیّرُنا بِشَر حَانی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ اندان کی خِدْمَت میں حاضر تھا کہ آپ دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے پاس گند کی رَگت اور پیلے رُخیاروں والے ایک عمر رَسیدہ بُزرگ تشریف تھا کہ آپ دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے پاس گند کی رَگت اور پیلے بھی آپ کو کسی کی خاطر کھڑے ہوتے نہ دیکھا تھا، پھر مجھے چند دِرْ ہُم دیتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: بہترین شیم کا کھانا خرید لاؤ، حالا نکہ اس سے پہلے بھی یہ نہ کہا تھا۔ بہر حال میں کھانا لے آیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس بُزرگ کے ساتھ کھانا تناؤل فرمایا کہا تھا۔ بہم نے آپ کو کسی کے ساتھ مِل کر کھانا تناؤل کرتے نہ دیکھا تھا۔ ہم نے اَبقَدْرِ ضَرورت کھانا کیان پھر بھی کافی نے گیا۔ پھر اس بُزرگ نے باقی کھانا بَثَعَ کر کے کیڑے میں لیمیٹا اور اُٹھا کر چل دیئے۔ کھایا لیکن پھر بھی کافی نے گیا۔ پھر اس بُزرگ نے باقی کھانا بَثَعَ کر کے کیڑے میں لیمیٹا اور اُٹھا کر چل دیئے۔ کھایا لیکن پھر بھی کافی نے گیا۔ پھر اس بُزرگ نے باقی کھانا بَثَعَ کر کے کیڑے میں لیمیٹا اور اُٹھا کر چل دیئے۔ بھی بالکل آپیٹانہ جانا، اس لیے کہ آپ دِخهُ اللهِ تَعَالَ عَدَنه نے انہیں ایما کرنے کا حَمْم دیا نہ اِرازت دی کہ آپ دِخهُ اللهِ تَعَالَ عَدَنه نے فرمایا: کیا تم انہیں بیائے نے ہو؟ میں دیا تھر کہا ہوں! وہ باقی کھانا بغیر اِجازَت لے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تم انہیں بیجانے ہو؟

ذخیرہ اندوزی نہ کرنا اس شخص کا حال ہے جس کا مقام اُمِّیدوں کی کی ہو، بسا اَو قات طویل نِ نُدگی کی خواہش پائے جانے پر بھی توَگُل وُرُسْت ہو تا ہے، کیونکہ نِ نُدگی کی اُمِّید اپنے رب کی عِبَاوَت کرنے اور راوِ خُدامیں جِہاد کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ اہل ِ جااور اہل اُنْس و مَجَنَّت کی ایک جَمَاعَت کا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی نفسانی لذّت اور وُنْیَاوِی فوائد کے حُصُول کی خاطِر طویل نِنْدَگی کی اُمِّید رکھے تو یہ بات اس کے زُہْد میں عیب کا باعث بن جائے گی اور یوں اس کے تَوگُل میں بھی عیب سَر ایت کر جائے گا، اس لیے کہ جو بات زُہد میں کی کا باعث بنتی ہے وہ اسی حِساب سے تَوگُل میں بھی کی کا سَبَب بنتی ہے اور اس سے یہ مُر اد نہیں کہ جو بات زُہد میں زیادَتی کا باعث بنتی ہے وہ اسی حِساب سے تَوگُل میں بھی نِیادَتی کا سَبَب بنتی ہے اور اس سے یہ مُر اد نہیں کہ جو بات زُہْد میں زیادَتی کا باعث بنتی ہے وہ اس حِساب سے تَوگُل میں بھی زیادَتی کا سَبَب بنتی ہے اور اس سے یہ مُر اد نہیں ۔ اور اس سے یہ مُر اد نہیں کہ جو بات زُہْد میں نِیادَتی کا باعث بنتی ہے وہ اس حِساب سے تَوگُل میں بھی زیادَتی کا سَبَب بنے، کیونکہ زُہْد خاص بات زُہْد کی شرط نہیں۔

### ز پداور توکل کابا ہمی تعلق ﷺ

ہر مُتَوَكِّل توبقیناً زاہِد ہوتا ہے مگر ہر زاہِد مقام تَوَكُّل پر فائز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ تَوَکُّل ایک مقام ہے اور زُہد ایک حال ہے۔ مقامات مُقرّ بین کے ہوتے ہیں اور اَحْوَال اَصحابِ یمین کے ، البتہ! جے زُہد کی حقیقت سے نوازاجاتا ہے اسے لا محالہ تَوکُُل کی دولت سے بھی مالا مال کیا جاتا ہے ، اس لیے کہ اَحْوَال کی حقیقت ، ان کا ثابت رہنا اور اَہلِ اَحْوَال کا اینے اَحْوَال میں ہمیشہ اِسْتِقَامَت اِحْتِیار کرنا اور ان کے قُلوب کا ان کے اَحْوَال سے ہم صُورَت میں وابستہ رہنا مقامات کہلاتا ہے۔

# كلولِ أمّل اور توكل كاباجمي تعلق ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ اَجَلَّ حَفِرت سَيِّدُ مَا شَيْ اَبُوطالِب تَى عَنَيْهِ مَسَةُ اللهِ القَدِى فرماتے ہیں)جب مُتَوکِّل کے لیے یہ جائز ہے۔ ہے کہ وہ ایک یا دوماہ کے لیے زندَہ رہنے کی اُمِّیدر کھے تو اتنی مُدّت کے لیے اسے ذخیر ہ کرنا بھی جائز ہے۔

ہوں میں میں ان کو نے نیز نیالٹ کوئیٹ النٹ کوئیٹ النٹ کوئیٹ النٹ کوئیٹ النٹ کوئیٹ کی میں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو البتہ اِخواص کے نزدیک طولِ اَکُل (لبی اُرتید)اسے تَوَکُّل کی حقیقت سے دُور کر دیتی ہے جبکہ میر بے نزدیک

متوکل کاخوراک جمع کرنا کیبیا؟ ﷺ

مُتَوَكِّلُ کے لیے 40 دن ہے زائد کی خوراک جَمْع کرنااچیّا نہیں جبیبا کہ اس کے لیے 40 دن ہے زیادہ زندہ رہنے کی اُمِّیدر کھنااحیقانہیں۔ چنانچہ جس شخص کو مَعْلُوم کے پائے جانے پر راحَت ملے وہ اپنے قلّب کی اِصلاح، نَفْس کے سُکُون اور لو گوں کی طرف مائل نہ ہونے کی غَرَض سے کچھ جَمْع کرے تو اس شخص کا مال (یعنی خوراک) جَمْع کرنا أفضل ہے۔ اسی طرح جو شخص اینے گھر والوں کے لیے کچھ جَمْع کرے تاکہ ان کے ۔ قُلُوبِ راحَت یائیں، انہیں **الله** عَزْوَجَنَّ کی رَضا حاصِل ہو اور اس کے ذِمَّہ ان کے جو حُقُوق ہیں وہ ساقِط ہو جائیں تا کہ وہ اینے رب کی عِبَادَت کے لیے فارغ ہو جائے توایسے شخص کامال جَمْع کرنا بھی فضیلت کا باعث ہے اور اس پر سب کا اِتّفاق ہے۔ اس لیے کہ اس صُورَت میں بندہ اپنے رب کے تحکُم کو بجالانے والا اور اپنی اس سَعِيَّت كَاخَيالِ ركھنے والا شُار ہو تاہے كہ جس كے مُتعلِّق اس سے بوچھا جائے گا۔جبيبا كہ ايك رِوايَت ميں ہے کہ الله عَذَوَجَلَّ کے مَحبوب، وانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِه اللّ بَيْن کے ليے سال بھر كى خوراك كالِنتِظام فرمايا ٣ تاكه بيرسنت بن جائے۔ أو هر آپ مَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي حضرت سَيِّرَ تُناأَمِّ آ ثیمَن دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهَا کو آنے والے کل کے لیے کچھ بچا کر رکھنے سے منْع فرمایا، $^{\mathfrak{D}}$ اسی طرح حضرت سّیرُنا بلال دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهِ كُو بھي کچھ جُمُعُ كر كے ركھنے سے منْع فرما يا<sup>®</sup> تاكہ اہلِ مَقامات اس مُعَاسِّط ميں ان كى إقتدا كرين اور خود جب الله عَزْدَجَلَّ كے بيارے حبيب صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في اس جَمِانِ فافى سے كُوج فرمايا تو آپ کے پاس صِرف دو چاوریں تھیں۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سب سے زیاوہ کم اُرتبیدیں باند صخ والے تھے، بلکہ طبعی حاجَت سے فَراغَت کے بعد یانی تک پہنچنے سے پہلے تیکٹھ فرمالیتے، جب عَرْض کی

<sup>[1] ......</sup>بخارى، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على اهله وكيف نفقات العيال، ١٣/٣ م، حديث: ٥٣٥٧

<sup>[7] .....</sup>نوادرالاصول، الاصل العاشر، ال/ ٥٦/ مديث: ٢٩

الله المام ا

والمنافق المنافق المنا

جاتی کہ پانی قریب ہی ہے توار شَاد فرماتے: میں پانی تک پہنچنے کی اُمِّید نہیں ر کھتا۔ <sup>®</sup>

### سال بھر کی خوراک کا انتظام فرمانے کی وجہ ﷺ

الله عَذْوَجَلْ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے سال بھر کی خوراک کا اِنتظام فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اُمَّت اپنی لمبی اُمِّیدوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہوجائے، لہذاان کی نجات کے لیے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے یہ کام کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذخیرہ اندوزی میں عارِ فین کے مُشاہَدات کے اِغْتِبَاں سے وُسْعَت و تُنگی پائی جاتی ہے، کیونکہ شَریعَت میں رُخْصَت و عَزِیمت دونوں ہیں۔ دین کی عزیمتیں ان قوی لوگوں کے لیے ہیں جو ان کا بوجھ بُر دَاشت کر سکتے ہیں اور رخصتیں کمزور لوگوں کے لیے ہیں۔

#### عِالَ چيز ين أمُورِ دين مين سے بين ا

حضرت سیّدُنا ابراہیم خوّاص دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ آخُوَالِ تَوَكُّل مِيں بڑى گهرى باتیں کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ مال کا بَحْمَ کرنا بندے کو تَوَکُّل کی حَدے باہر زِکال دیتا ہے، اس کے باؤجُود چار چیزیں ہمیشہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کے پاس رہتیں اور اِرشَاد فرمایا کرتے کہ ان چار آشیا کا پاس ہونا مُتَوکِّل کے حال کو مُمَّل کر دیتا ہے اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کے پاس رہتیں اور اِرشَاد فرمایا کرتے کہ ان چار آشیا کا پاس ہونا مُتَوکِّل کے حال کو مُمَّل کر دیتا ہے کیونکہ یہ اُمُورِدین میں سے ہیں اور وہ چار چیزیں یہ تھیں: ڈول، رَسِّی، سُوئی دَھا گہ اور قینچی۔

#### تطولِ امن اور قصرِ امن میں مال جمع کرنے والے کی مثال ا

حضرت سَيِّدُ ناسَبُل بن عبد اللّه تُشَرَى عَلَيْهِ دَحَهُ اللهِ القَوِى طُولِ اَمَّل اور قصرِ اَلّ مِيں مال بَحْعُ كرنے والے كى مِثال يوں ديا كرتے تھے كہ جو شخص مال بَحْعُ كرنا چھوڑ ديتا ہے اس كى مِثال اس شخص كى ہے جو يہ كے كہ ميں اَيُلہ (بطورِ ذاوراہ) اپنے ساتھ ايك رو ئى لے لو ليكن اگروہ (ناى ايك قربى جبّه اور انجا ہوں تو اس سے كہا جائے گاكہ (بطورِ ذاوراہ) اپنے ساتھ ايك رو ئى لے لو ليكن اگروہ كہ ميں (آيلہ من مزيد كچھ دُور واقع شهر) عَبَّادَ ان جانا چاہتا ہوں تو اس سے كہا جائے گاكہ دُورو ٹياں ساتھ لے لو ليكن اگر وہ كہے كہ ميں (اس سے بھی دُور) عَسْكر جانا چاہتا ہوں تو اس سے كہا جائے گاكہ چاكر روٹياں لے لو فرماتے ہيں كہ اس طرح اُمِّيدوں كى كى اور طَوَ الّت كے مُطابِق خوراك كا جَمْع كرناتَدُ كى كيا جاسكتا ہے۔

#### ائمیدول سے پیچھا چھڑ انے والی ایک عجیب روایت

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامِ اَجُلِّ حَفرت سَيِّدُنا ثَيْحُ ابُو طالِب مِّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القِي فرمات بِين ) أُمِّيدوں سے بِيجِها جَهِرُ ان والى اس سے بھى عجيب روائيت ميں نے يہ سنى ہے كہ ايك بار (دورانِ سنر) حضرت سَيِّدُنا موسى اور حضرت سَيِّدُنا خضر عَنَيْهِ السَّلاَم نَع حَمو كَا تذكره كيا، چنانچه انبول نے عَرْض كى: بيش جائية وه بيش كے تو آپ عَنَيْهِ السَّلاَم نے جُه پُرُها، است عَموك كا تذكره كيا، چنانچه انبول نے عَرْض كى: بيش جائية وه بيش ايك بَرَن بھاكتا ہوا آيا اور ان دونوں ہستيوں كے در ميان كھڑ اہو گيا، پھر اچانك اس كے دو برابر مرابر مكڑے ہو گئے، جو آدھا مكڑ احضرت سَيِّدُنا خضر عَنَيْهِ السَّلاَم كے سامنے گراوہ بُھُناہوا تھا جبکہ حضرت سَيِّدُنا خضر عَنَيْهِ السَّلاَم كے سامنے گراوہ بُھُناہوا تھا جبکہ حضرت سَيِّدُنا خضر عَنَيْهِ السَّلاَم كے سامنے گراوہ بُھُناہوا جھا ہے كہ کہ کہ کا السَّلام سے عَرْض كى: اصْحَارَ آگ جلاکر اپنے حصّے کو پکا ليجئے۔ کھانا شروع كر ديا اور حضرت سَيِّدُنا موسى عَنَيْهِ السَّلام ہے كہ دنيا ميں جُھے كوئى أُمِّيد باقى نہيں۔ خضرت سَيِّدُنام کی عَنَيْهِ السَّلام نے كہ دنيا ميں جُھے كوئى أُمِّيد باقى نہيں۔

اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی زاہدین کے فضائل میں اسی قَدَر کمی کا باعث بنتی ہے جس قَدَر وہ حقیقت ِزُہْد میں کمی کرتی ہے۔

#### كاش!يه عادَت مد موتى

حضرت سَیّدُنا شہر بن حَوشَب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ حَضرت سَیّدُنا ابو اُمَامَه بَا بِلَی رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ سے روایَت کرتے ہیں کہ ایک شخص کا اِنقال ہوا تو دُو جہاں کے تا جُور ، سلطانِ بَحَر و بَرَصَفَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسِلَمَ مِن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسِلَمَ مَعْم اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْهُ وَمَعَلَى وَ بِي كَا حَمْم سِیّدُنا عَلَی المرتضٰی کَرَّهِ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ اور حضرت سیّدُنا اُسامہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَ اسے عُسُل و بین کا حَمْم اِرشَاد فرمایا۔ دونوں حضرات نے اسے عُسُل ویا اور اسی کی چادر سے کَفَن بہنایا۔ جب اسے وَفَا چِکے تو مدین کے تاجدار ، بے کسوں کے مدد گار صَفَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: اسے قیامَت کے دن یوں اُسُمایا جبرہ چائے گا کہ اس کا چہرہ چو دہویں کے جاند کی طرح چکتاہو گا اور اگر اس میں ایک عادَت نہ ہوتی تو اس کا چہرہ جانے گا کہ اس کا چہرہ چو دہویں کے جاند کی طرح چکتاہو گا اور اگر اس میں ایک عادَت نہ ہوتی تو اس کا چہرہ

سُورَج کی طرح روشن ہوتا۔ سَحَابۂ کِرام عَلَیْهِمُ النِّهْ وَاله وَسَلَمُ اوہ عَلَیْهِ وَاله وَسَلَمُ اوہ عَادَت کیا تھی ؟ اِر شَاد فرمایا: یہ شخص بَہُت زیادہ روزے رکھنے والا، رات رات بھر عِبَاوَت کرنے والا اور کَثْرت سے فِر کُر الٰہی کرنے والا اور کَثْرت سے فِر کُر الٰہی کرنے والا تھا مگر جب سر دی آتی تو گرمیوں کے کپڑے (اگلی گرمیوں کے لئے) جَمْع کرلیتا اور جب گرمی آتی تو سَرَ دِیوں کے کپڑے (اگلی گرمیوں کے لئے تھا۔ پھر اِرشَاد فرمایا: جو چیز تہمیں سب سے کم دی گئی ہے وہ یقین اور عَبْر کی عَزیمت ہے اور جسے ان میں سے پچھ جھٹہ مِل جائے تو وہ یہ پَر وانہیں کرتا کہ اس سے کس قَدَر رات کی عِبَاوَت اور دن کاروزہ رہ گیا ہے۔

### فقیر کے پاس کسی بھی شے کا جوڑا ہونا عیب ہے

ایک عارِف فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا قِیامَت قائم ہو گئی ہے اور لوگ بگروہ دَر بگروہ هُ مُختَلِف طَبَقات میں جت کی طرف دیکھاجو اپنی عَالَت کے اِعْتِبَاں هُ خُتَلِف طَبَقات میں جت کی طرف دیکھاجو اپنی عَالَت کے اِعْتِبَاں ہے سب سے زیادہ اَ چیٹی صُورَت میں بُلند دَرَجات پر فائز تھا اور بڑی تیزی سے جارہا تھا، میں نے سوچا کہ یہ سب سے بہتر بگروہ ہے میں بھی ان میں سے ہی ہوں گا۔ چنانچہ جب میں نے ان کی طرف قدَم برٹھائے اور راستے میں ان کے ساتھ شریک ہونے لگاتوان کے بگر د مَوجُود فر شتوں نے جھے روک دیا اور کہنے لگے کہ اپنی جگہ کھڑے دہیے یہاں تک کہ آپ کے ساتھی آجائیں اور آپ ان کے ساتھ شابل ہو جائیں۔ میں نے کہا: تم جو ان میں شابل ہو جائیں۔ میں نے کہا: تم جو ان میں شابل ہو نے سے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے جو اب دیا: یہ ان لوگوں کا راست ہے جن کے پاس دو جمعی ایک ایک ہی تھیں جبکہ آپ کے پاس دو تھیسی ہیں اور اس کے عِلاوہ باقی چیزیں بھی ایک ایک ہی تھیں جبکہ آپ کے پاس دو تھیسی ہیں اور اس کے قداد دو دو دو ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد میری آئکھ کھی تو میں رورہا تھا اور غم میں مبتلا تھا، لہذا میں نے اپنے نَفُس پر یہ بات لازِم کرلی کہ ہر شے میں سے صِرف ایک ایک ہی کامالیک رہوں گا۔ مبتلا تھا، لہذا میں نے اپنے نَفُس پر یہ بات لازِم کرلی کہ ہر شے میں سے صِرف ایک ایک ہی کامالیک رہوں گا۔

#### 

حضرت سَیِّدُ نَاحُذَیفَه مَرْعَثِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ انقوی فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک صِرف ایک ہی قمیص کا مالک رہا۔ سَلَف صَمَالِحِین دَحِمَهُمُ اللهُ اللهِ تو پہلے سے مَوجُود كيڑے يا چيز كو صَدَقَه كر ديت اور ايك ہى شے كو كئ آشيا كے ليے إشتِعال كياكرتے۔ يه سب باتیں زُہد کی حقیقت میں شامِل ہیں اور مُتو کِلین کے فضائل میں سے ہیں۔

## حقیقی فقیر کے لیے مال جمع کرناعیب ہے 💸

ا یک منتثہور روایّت میں ہے کہ اُسحاب صُفّہ میں سے کسی صَحابی کا اِنْیِقَال ہوااور کَفَن کے لئے کپڑانہ مل سكاتو مدينے كے تاجدار صَلَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا: اس كے كيرُ ول كى تلاشى لور راوى فرمات ہیں: ہم نے تلاشی لی تو تہد بند سے دو وینار ملے۔ یہ و کیھ کر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے إرشَاه فرمايا: بيد دونوں داغ ہیں۔ $^{\oplus}$ حالا نکہ اس متحالی کے عِلاوہ بَہُت سے مسلمان فوت ہوئے اور انہوں نے اپنے پیچھے کثیر مال چھوڑا مگر آپ صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ الله وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ الله وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّ ان پر فَقُد ظاہِر تھا، لہذاان کے مال بَحْع كرنے كو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے عَيب قرار ديا۔

# 🥞 مُتَوكِّل كے ليے عِلاج كرنے اورنه كرنے كابيان 💱

#### علاج معالجہ توکل کے منافی نہیں ﷺ

عِلاج مُعَالَحِه بندے کے تَوَكَّل میں کمی کا باعث نہیں بنتا، اس لیے کہ سرورِ کا ئنات، فخرِ مَوجُو دات صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي حُود اس بات كالحَلْم وياب اور اس مين الله عَدَّو عَمَل كَي حَكَمت كى خَبر دى بهد بينانيد،

#### صرف موت كاعِلاج نهيس ﷺ

مَرْوِى ہے كہ الله عَدَّوَجَلَّ كے پيارے حبيب صَفَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمايا: كوئى بيارى السي نہیں جس کی دَوانہ ہو،اس کی پہچان وُہی رکھتا ہے جو اسے جانتا ہے اور نہ جاننے والا وُہی ہے جو پہچان نہیں ر کھتا، البتہ!موت کی کوئی وَ وانہیں۔ $^{m{\mathfrak{G}}}$ 

[] ......مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب الوضوء في المسجد، ا / ١ م م حديث: ١ ٢٥ ١

سىنداحمدى سىندعبدالله بن سىعودى ٢/٠ كى حديث: ٣٨٢٣ [ت] ......عجم اوسطى ١ /٢ ٢ مرحديث: ١٥ ٢ ٢ م

مصنف ابن ابي شيبة كتاب الطب باب من رخص في الدواء والطب ٢١/٥ عديث: ٥

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي إِر شَادِ فَرِما بِا: اے الله عَذَوَ جَلَّ کے بندو! ( بیار موجاوَتو ) عِلاج کیا کرو۔ <sup>©</sup>

#### دم اور دوا کا تعلق تقدیر سے ہے ج

بار گاہِ رِسَالَت میں کسی نے سوال کیا: کیا ہَم اور دَوا تقدیر کا فیصلہ بدَل سکتے ہیں؟ اِرشَاد فرمایا:ان کا تعلّق میں الله عَدْدَ جَنَّ کی تقدیر سے ہی ہے۔ ®

## پیکھنول کے ذریعے عِلاج کاحکم اُ

ایک مَشْہُوررِوایَت میں ہے کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: میں ملا ککہ کے جس ِگروہ کے پاس سے گزرااُس نے مجھے یہی کہا: اپنی اُمَّت کو کچھنے لگانے کا حَمْم دیجے۔ ایک رِوایَت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ایسا کرنے کا حَمْم دیتے ہوئے اِرشَاد فرمایا: (چاندکی) 19،17 اور 21 تاریخ کو کچھنے لگوایا کرو کہیں خون جَوش مار کر تہہیں ہلاک نہ کر دے۔ ®

### مخضوص د نول میں خون کا جوش مارنا حجاز کے ساتھ خاص ہے گھ

(صَاحِبِ بَتَابِ اِمْ اَجُلِّ حَفرت سَيِّدُ نَا شَحْ اَبُوطالِب مِّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القِي فرماتے ہیں) خُون کے مُخْصُوص دنوں میں جوش مارنے کا ذِکر اس بات کی دلیل ہے کہ اِنہی مُخْصُوص اَیّام میں تجھنے لگوائے جائیں مگر میں سمجھنا ہوں کہ یہ حَمْمُ اہلِ جِجاز کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہاں گرمی شدید ہوتی ہے، جبیبا کہ امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُ ناعُمر فَانَ ہے، فَانُ وَقَ دَخِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ کَا دھوپ میں بڑے ہوئے پانی کے مُتعلِّق فرمان ہے کہ اس سے بُرَص پیدا ہوتی ہے، فَارُ وَقَ دَخِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ کَا دھوپ میں بڑے ہوئے پانی کے مُتعلِّق فرمان ہے کہ اس سے بُرَص پیدا ہوتی ہے،

- [] .....ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، ٨٤/٣ مديث: ٣٣٣ ٢
  - المسسترمذي كتاب الطب، باب ماجاء في الرقى والادوية م ١ ١ / ٢ مديث ٢٠٤٢ ع
    - المسابن ماجه ، كتاب الطب ، باب الحجامة ، ١٠٨/٢ ، حديث : ٩ ٢٣٠ ١ ،
- تَمْمُ السَّاسِ مَاجِهِ، كتابِ الطب، بابِ في اي الايام يعتجم؟ ، ١٠ / ١٠ محديث: ٢٨٨ ابتغير قليل

مسندبزان مسندابن عباس ، ۱ / ۷۷ محدیث: ۱ ۹ ۹

و المراج المراج

مگر میں نے سناہے کہ بیہ خاص ججاز کی سر زمین میں ہو تاہے۔

# م م اور کتنی بار لگوائیں

سَلَف صَالِحِین رَحِمَهُمُ اللهُ النّهُ النّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ميں ايك بار چھنے لگواتے يہاں تك كه ان كى عُمْر 40 سال سے تجاؤز كر جاتى اور وہ عام طور پر ہر ماہ كے آخر ميں چھنے لگوانامُسْتَحَب سجھتے تھے۔ ايك روايَت ميں ہے كه جس

نے چاند کی 17 تاریخ بَرَوز مَنگل تجھنے لگوائے توبیہ اس کے لئے سال بھر کی بیاری کاعِلاج ہے۔ $^{\square}$ 

اہل بَیْت سے مَرْوِی ایک رِوایَت میں ہے کہ خُضُور نبی پاک، صاحبِ لَوَلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بررات سُر مَه لگاتے، ہر مہدینہ تجھنے لگواتے اور ہر سال دَواپیا کرتے۔ ®

#### عِلاج كروانار خست ہے عزيمت نہيں ا

عِلاج مُعَالِجِ كا إِمْتِمام كرنا وُسْعَت ورُخْصَت ہے جَبَه اسے تَدُ ك كرنا تنگى و عَزِيمت ہے اور اللّه عَدَّوَ جَلَ پيند فرما تا ہے كه اس كى رُخْصَت پر بھى اسى طرح عَمَل كيا جائے جيسا كه اس كى عزيمتوں پر عَمَل كيا جا تا ہے۔ ® چنانچہ اس كا فرمانِ عاليشان ہے:

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي السِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ للسَّادِين اورتم يروين س يَح عَلَى ندر كى ـ

(پ١١,١٤٦)

عِلاج كى دو فضيلتيں ﴿ ﴿ ﴿ اِ

بعض او قات عِلاج مُعَالَج بمرنے والاعِلاج كرنے كى وجہ سے دوصور توں ميں فضيلت حاصِل كرليتاہے۔

بېلى فضيلت 🐉

وہ سُنّت کی پیروی کی نِیّت کر لے اور الله عَدْوَجَلَّ کی دی ہوئی رُخْصَت پر مُمَل کرے دِیْنِ حَنیف کی دی

[1] .....معجم كبير، ٢١٥/٢٠ مديث: ٩٩٩

📆 .......الكامل لابن عدى ، ۴/۳ • ۵ ، الرقم: • ۵ ۸ : سيف بن محمد ابن اخت سفيان الثورى كوفى

📆 ......صحيح ابن حبان، كتاب البر والاحسان، باب ماجاء في الطاعات وثوابها، ١ /٢٨٢ ، حديث: ٣٥٥

المعلقة والمستحدة المستندة العلمية (مساس) والمستحددة والمستحد والمستحددة والمستحددة المستحددة ال

ہوئی وُشعَت کو قبول کرلے۔ جیسا کہ آپ مَدًّاللهُ تُعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے کئی صَحابِهَ کِرام عَلَيْهِ مُالرِّعْوَان کو عِلاح اور پر ہیز کا تھم اِر شَاد فرمایا۔ ﷺ بعض ( یعنی حضرت سیِّدُناسَعْد بن مُعاذ رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ) کی رَگ سے خود فاسِد خون نِکالا اور بعض ( یعنی حضرت سیِّدُناسَعْد بن زر ارورَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْه ) کاجِشم داغ کر عِلاج فرمایا۔ ؓ

### د کھتی آنکھوں کا عِلاج ﷺ

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُنا علی المرتضیٰ گئة الله تَعَالْ وَجْهَهُ الْکَرِیْم کی وُ کھتی آ تکھوں کو دیکھ کر اِدشَاد فرمایا: کھورمَت کھاؤ۔ بلکہ جَوے آٹے میں پکے ہوئے ساگ کی جانب اِشارہ کرکے فرمایا: اسے کھاؤ، یہ تمہارے لئے زیادہ بہترہے۔ ®

#### مہندی سے عِلاج ﷺ

مَرْوِی ہے کہ کئی مرتبہ سَر کارِ وَو عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بَجِمُو وغيره کے کا خِنے کا عِلاج بھی کروایا۔ (ایک رِوایَت میں ہے کہ جب وَحِی نازِل ہوتی توسَر مبارک میں پچھ تکلیف مَحسُوس ہوتی، الہٰذا آپ صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه اللهِ عَنْ مِن مِهندی لگوایا کرتے۔ (اور ایک رِوایَت میں ہے کہ جب بھی زَخْم لائے تعالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سب سے زیادہ تَوَکُّل رکھنے والے اور سب سے زیادہ قوی سے۔

# ایک اِعْتِراض اور اس کا جواب ﷺ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمامٍ أَجَلٌ حَفرت سَيِّدِنا شَيْخ أبُوطالِب تَمْ عَنيهِ رَحَةُ اللهِ القوى فرمات بين) الركوكي شخص بد إغير اص

- [] .....ابن ماجه كتاب الطب، باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء ، ٨٤/٢ حديث : ٣٣٣ ٢
  - ترمذي، كتاب الطب، باب ماجاء في الحمية، ٢٠٨٣، حديث: ٢٠٨٣
- [7] ......سلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء... الخ، ص ١ ١ ٢ ١ ، ١ ٢ ١ ، حديث: ٢ ٢ ٢ ، ٨ ٢ ٢
  - السسترمذي كتاب الطب باب ماجاء في الحمية ، ٣/٣ عديث ٢٠٣٣ ٢
  - تن السه مصنف ابن ابي شبية كتاب الطبي باب في رقية العقرب ماهي؟ ٥/٠ ٢٢م حديث: ١
    - 👸 ......مسندبزان مسندابی هریره ، ۲ / ۲۳ ۲ محدیث: ۲ ۸۸۵
    - [٢] ...... ترمذي كتاب الطبي باب ماجاء في التداوي بالعناء ١ / ٢ ا محديث: ١ ٢ ٢

والمن المستون المستون

یاد رکھے! الله عَذَوجَلَّ کے بیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے ظاہر ی اَفعال اس لیے ہیں کہ لوگ ان پر عمک کریں۔مثلاً ایک بار آپ مَنْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے سَخْت گرمی کے مَوْسَم میں وَورانِ سَفَر روزہ رکھ لیا، سرِ اَقْدَس پریانی ڈالتے اور وَرَخْت کے سائے میں رہتے تاکہ یانی سے مھنڈک حاصل کرنے کی يد رُخْصَت روزہ وار كے ليے سُنت بن جائے، ليكن جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے عَرْض كى گئى كه بَهُت سے لو گوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے مگر وہ تکلیف میں ہیں تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالبهِ وَسَلَّم نے یانی کا ایک پیالہ منگوایا اور یانی بی لیا (یعنی روزہ إفطار کرلیا) تو دیگر کئی لو گوں نے بھی روزہ إفطار کرلیا۔ اس طرح الله عَدَّوَجَلَّ کے مَجوب، وانائے عُبوب صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے لوگوں كى خاطِر اپناحال تَرْك كرويا، پھر جب یہ عَرْض کی گئی کہ بعض لو گوں نے روزہ اِفطار نہیں کیا توار شَاد فرمایا: بیہ لوگ نافرمان ہیں۔ $^{m{\oplus}}$ 

# دوسری فضیلت 💸

عِلاج كرنے والے كو دوسرى فضيلت بير حاصِل ہوتى ہے كہ وہ جَلْدى جَلْدى صِحَّت ياب ہونا يسندكر تاہے تا کہ الله عَذْوَجَلُ کی عِبَادَت کر سکے، اپنے رب کی بَنْدَ گی بجالائے اور اس کے اَحْکام کی بجاآوری کی کوشش

किस्ते कि हुन है कि का कार्य के किस्ते कि का कार्य के किस्ते किस्

<sup>[] .....</sup>ابوداود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء . . . الخ، ٢ / ٠ ٥ مم، حديث : ٢ ٣ ٣ ٢

<sup>[7] ......</sup>مسلم، كتاب الصيام، بابجواز الصوم والفطر في شهر رمضان . . . الخ، ص ٥ ١٣م، حديث: ١١١٢ ترمذي، كتاب الصوم، باب ماجاء في كراهية الصوم في السفر، ١٨٨/٢ محديث: ١ ١ ك

كرے۔ كيونكه بيارياں عَمَل ميں رُكاوَٹ پيدِ إكرتى اور نَفْس كواَعَمالِ آخِرَت ميں مَشْغُول ہونے سے روكتى ہيں۔

### پہلے مِلاج سے إنكار پھر إقرار ﴿ ﴾

مَنْقُول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیّد ناموسی علیّہ السَّدہ بیار ہو گئے تو بنی إسرائیل آپ علیّہ السَّدہ کے پاس (عِیادَت کے لیے) عاضِر ہوئے اور انہوں نے مَرض بیچان کر عَرْض کی: اگر فُلال دَوائی سے عِلاج کر دائیں گئے تو صِحَّت باب ہو جائیں گے۔ اِرشَاد فرمایا: میں عِلاج نہیں کر واؤں گا، اللّه عَنْوَجَلُّ جُھے عِلاج کے بغیر ہی شِفا دیدے گا۔ مگر مَرض بڑھتا گیا تو لو گوں نے پھر عَرْض کی: فُلال دَوااس مَرض کے لئے آز مُودَ واور مَشْہُور ہے، اس سے عِلاج کریں گے تو صِحَّت باب ہو جائیں گے۔ آپ نے پھر وُہی جواب دیا کہ میں عِلاج نہیں کر واؤں گا۔ اس طرح مَرض دائمی شکل اِغینیار کر گیا تو الله عَوْدَجَلُ نے وَجِی فرمائی: میر ی عزّت و جلال کی قَنم! میں شِفانہ دول گاجب تک کہ اس دوائی سے عِلاج نہ کر وائیں گے جس کے مُنتحلّق لو گوں نے آپ کو کہا ہے۔ چنانچہ آپ نے لو گوں سے فرمایا: جس دوائی کا ذِکر تم نے کیا تھا اس سے میر اعلاج کر و۔ انہوں نے علاج کیا تو آپ صِحَّت نے لو گوں سے فرمایا: جس دوائی کا ذِکر تم نے کیا تھا اس سے میر اعلاج کر و۔ انہوں نے علاج کیا تو آپ صحَّت یاب ہو گئے، مگر اطمینانِ قلبی عاصِل نہ ہوا۔ لہٰذ االلّه عَدَوَجَلُ نے وَجِی فرمائی: آپ اپنے تَو گُل کے ذریعے میری یاب ہو گئے، مگر اطمینانِ قلبی عاصِل نہ ہوا۔ لہٰذ االلّه عَدَوَجَلُ نے وَجِی فرمائی: آپ اپنے تَو گُل کے ذریعے میری یاب ہو گئے، مگر اطمینانِ قلبی عاصِل نہ ہوا۔ لہٰذ اللّه عَدَوج بڑی ہو ٹیوں میں فوائدر کھتا ہے؟

## الرول ميس بھي شِفاہے گھ

مَرْ وِی ہے کہ انبیائے کِرام عَلَیْهِمُ السَّلَام میں سے کسی نبی نے بارگاہ اِلٰہی میں بیاری میں مبتلا ہونے کی فریاد کی تو تحکم اِرشَاد ہوا: اَنڈے کھائیں۔

#### طاقت حاصِل کرنے کانایاب نسخہ 💸

اِسی طرح مَرْوِی ہے کہ کسی نبی نے بار گاہِ الہٰی میں کمزوری کا ذِکر کیا تو الله عَدَّوَجَلَّ نے وَحِی فرمائی: گوشت کودودھ کے ساتھ ملاکر کھائیں کہ ان دونوں میں طاقت ہے ۔ ®

<sup>[7] .....</sup>مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الطب ، باب دواء الضعف ، ٢٨/٥ م ، حديث: ٣

<sup>📆 ......</sup> یبال کچھ عبارت کا ترجمہ نہیں دیا گیا، اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

## خوبصورت او لاد کے محصول کانسخہ کیمیا ﷺ

اس سے بھی عجیب روایت بیہ کہ ایک قوم نے آپنے نبی کی خِدْمَت میں بَد صُورَت اولاد پیدا ہونے کی شِکایَت کی قو الله عَوْر قول کو بہی دانہ گلا کی انہیں عَلْم دیجئے اپنی حامِلہ عور توں کو بہی دانہ گلا کی انہیں علْم دیجئے اپنی حامِلہ عور توں کو بہی دانہ اور بیچ کی پیدائش کے بعد تھجور خُوبُصُورَت پیدا ہو۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی عور توں کو حَالَتِ حَمْل میں بہی دانہ اور بیچ کی پیدائش کے بعد تھجور کھلایا کرتے۔ جبکہ بہی دانہ کے منہ کے تیسر سے چوشے مہینے میں کھلایا جائے۔

### قَوِى لو گول كے ليے افضل كيا ہے؟

ان سب باتوں کے باؤ جُود قَوِی او گوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ عِلاج نہ کریں، یہ بات دین کے عزائم میں سے ہے اور اُؤ لُو الْعَزُم صِلِّ یَقِین کا طریقہ ہے، کیونکہ دین پر چلنے کے داور استے ہیں:
﴿1﴾ ﷺ وَمُعَتَ وَرُخْصَت کاراستہ۔

اب جو قوکی ہو وہ مُشکِل راستے کو اپنا تاہے، یوں وہ اُقرب و اَعلیٰ مَقام پر فائز ہو جاتا ہے، یہ مَقام مُقرَّ بین
کا ہے جن کا شُار سابِقون میں ہو تاہے مگر جو کمزور ہو وہ آسان راستہ اِخْتِیار کر تاہے، یہ مُعْتَدِل و در میانی راستہ
ہے لیکن پہلے راستے سے بچھ طویل ہے، اس راہ پر اَصحابِ یمین چلتے ہیں جن کاشُار هُفَتَصِد ون میں ہو تاہے۔

### مؤمنين كى بعض أقسام المنتجيج

مؤمنین میں قَوِی و کمزور اور نَرْم و سَخْت ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ حبیبا کہ مَرْ وِی ہے کہ سرورِ

الله المستقسير طبري, سورة الاسراء, تحت الآية: ٢، ١/٨ ، عديث: ٥٨ · ٢٢، بتغير قليل

[] .....ایک کھل کانام جوناشیاتی اور سیب کے مشابہ ہے۔ (لغت)

من من الشارية الشارية المن المارة من من من من المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الم

كائنات، فَخْرِ مَوجُودات صَدَّا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم في إرشَاد فرمايا: قوي مومن الله عَزْوَجَلَ كو كمزور مومن س زیادہ مَحْبُوب ہے، حالا نکہ ہر ایک میں خیر ہے۔ $^{\odot}$ 

ا يك روايت ميں ہے كه تاجد ار رسالت، شهنشاه نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا: بعض مؤمنین ایسے ہیں جو **الله** عَذَّوَ جَلَّ کی راہ میں بَیْقُر سے بھی سَخْت ہیں اور بعض دودھ سے بھی نَرْم ہیں۔ ®

#### بعض مؤمنین کے اُوصاف 🛞

ٱصْلُهَا النَّابِتُّ وَّفَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ اللَّهِ

ا یک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے قَوِى لو گوں كے أوصاف بيان كرتے ہوئے اِر شَاد فرمایا: مومِن کی مِثال تھجور کے دَرَ خْت کی طرح ہے کہ جس کے بیتے نہیں گرتے۔<sup>©</sup>

اسى مَفْهُوم مين الله عَدْوَجَلَّ كا فرمانِ عاليشان ب:

ترجيد كنزالايمان: جس كى جراقائم اورشاخيس آسان ميس

ايك مرتبه الله عَدَّوْمَلَ كَمَجوب، وانات عُيوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إر شَاو فرمايا: مومن کی مِثال(گندم کی)اُس بالی کی طرح ہے جسے ہوائیں دائیں بائیں اُڑاتی پھرتی ہیں۔ $^{\odot}$ 

سرور کا تنات، فخر موجُودات صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے کھانا کھلانے والے مومِن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اِرشَاد فرمایا کہ ایسے مومِن کی مِثال اس تھجور کی مِثل ہے جسے کھایاجائے تو بھی عمدہ ہوتی ہے اور ر کھ دیا جائے تو بھی عمدہ ہی رہتی ہے۔ ® جبکہ کھانا ما نگنے والے کے اُوصاف کو یوں بیان فرمایا کہ ایسے مومِن کی مِثال اس چیو نٹی کی طرح ہے جو گر میوں میں سَرْ دِیوں کا کھانا جَمْعَ کرتی رہتی ہے۔ $^{\odot}$ 

- [] ......مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة . . . النح، ص ١٣٣٢ ، حديث: ٢ ٢ ٢٣
  - ٣١٣٢: مسنداحمد، مسندعبدالله بن مسعود، ٢٣/٢ ، حديث: ٣١٣٢
- الله المساوي، كتاب الادب، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، ١٣٢/٣ ، حديث: ١٢٢ ٢

  - [3] ......مسنداحمد، مسندعبدالله بن عمروبن العاص، ٢/٩ ٢٣ ، حديث: ٩٨٨٩
    - ¥ ......فردوس الاخبار باب الميم ، ۲/۲ ممم عديث: ۲۷۳ ۲۲۳

किरों किरान के किराने के किरान

مَعْلُوم ہواضُعْف و توت، بُزدِلی و بَہَادُرِی اور صَبْر و بے صَبْری میں مؤمنین کے اَوصَاف مُختَلِف ہیں، فَرْق بالکل واضِح ہے کہ ایک شخص قوت و بلندی میں تھجور کے دَرَخْت کی مِثل ہو، اس کا قلّب ثابِت ہو اور ہِمَّت وعزم آسان کی وُشعَتوں کو چھورہا ہو جو اپنا کھل دوسروں کو کھلا دے اور پچھ جُمْع کرکے نہ رکھ، جبکہ دوسر اِشخص چیو نی کی طرح کمزور ہو، کھانا تلاش کر تارہے اور ملنے پر اپنے یاس جُمْع کرلے۔

## سر کار کی نظر کیمیااژ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ آجَلٌ حَفرت سَيِّدُنا شَيْرُنا مَيْرَا لَكُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَه ايك قوم ك فضائل بيان كيه اور ان كي تعريف فرما كي كه وه (اپني بياري دُور كرن كے ليے) وَم كرواتے ہيں نه داغتے ہيں، شبلکہ اپنے رب پر تَوَكُّل رکھتے ہيں۔ نيز آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه ان كے مُتعلَّق إِرشَاد فرما ياكہ وہ بغير جساب كے جنت ميں داخِل ہوں گے۔

آپ مَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ان لوگوں کے جِماب کے بغیر جت میں واضلے کا سَبَب تَوکُل سے وَ اَبَسْتہ ہونا بتایا اور اس بات کی بھی خَبر دی کہ وہ بیاریوں کا عِلان تَوکُل کی بناپر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سَیِدُناعُگاشہ دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَعِ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ اللهِ عَنْ وَ اللهِ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ وَ وَ اِسْ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ وَ وَ کِی لیا تھا کہ وہ اسی راستے پر گامز مَن میں وُعا فرما دی، اس لیے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے و کِی لیا تھا کہ وہ اسی راستے پر گامز مَن ہوئے ان کے پاس زادِراہ بھی مَوجُود ہے اور وہ اس راستے پر چلنے کی قوّت بھی رکھتے ہیں، البند اانہیں اہل جانتے ہوئے ان کے حَق میں وُعا فرما دی مگر جب ایک اور صحافی نے حضرت سَیِدُناعُگاشہ وَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه (پر کَرَم کی ہوئے ان کے حَق میں وُعا فرما دی مگر جب ایک اور صحافی کے حضرت سَیْدُناعُگاشہ وَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه (پر کَرَم کی بیر وہی کرتے ہوئے عَرَض کی کہ میرے لیے بھی ان لوگوں میں شامِل ہونے کی وُعا فرما و یکی فرم اور ایک اور وہ اس راہ کا مُسَافِر پایانہ اس کے پاس کو کی زادِراہ و یکھا فرما وہ یکھا گاہ مُنَافِر پایانہ اس کے پاس کو کی زادِراہ و یکھا فرما وہ یکھا ہوئی الله تُعَالْ عَنْهُ وہ اسے اس راہ کا مُسَافِر پایانہ اس کے پاس کو کی زادِراہ و یکھا

<sup>[1] ......</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على دخول طوائف. . . الخ، ص ٢ ٣ ١ ، حديث: ٢ ١ ٨

<sup>[7] .....</sup>المرجع السابق

<sup>📆 ......</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على دخول طوائف. . . الخ، ص ٢٦١ ، حديث: ١٨٢

اور نہ اس راہ کا اہل جانا، اس لیے کہ مقامات میں کسی کی چیروی کی جاسکتی ہے نہ کسی کی مُشَابَہَت اِخْتیار کی جاسکتی ہے جیسا کہ کوئی ان کے حُصُول کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیو نکہ ان متقامات کا تعلّق دِلوں کے وِجدان اور مُشابَدہ حبیب کے باعث حاصِل ہونے والے غیب کے مُشابَدات سے ہو تا ہے، لہذا جو ان متقامات کی بُلندی تک رَسائی کی قوّت نہ رکھتا ہو وہ ان تک چہنچنے سے پہلے ہی اوند ھے منہ گر پڑتا ہے، لہذا جب آپ مَسْلَ اللهُ تَعَالَ مَلَيْهِ وَسِلَ مَن وَ اللهِ وَسَلَّ مَن وَ اللهِ وَسَلَّ مَن اللهُ تَعَالَ مَلَيْهِ وَسِلَ مَن عَلَى وَرِی کی قوّت نہ پائی تو اسے اس کے وَلِيهِ وَسَلَّ مَن حدید ہی تھرنے کی تاکید کی اور اس کی کمزوری کو چیشِ نَظر رکھتے ہوئے بڑا ہی خُو اَصُورَت جو اب دیا کہ عُکانشہ تم سے سَبْقَت لے گیا ہے۔ اس لیے کہ آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّ مَن مَن مَا کَو وَ اس لیے کہ آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّ مَن مَن اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ الله

### ہم ہی اس قابل نہیں ﷺ

یاد رکھے امتامات اپنی طرف آنے والوں کے لیے تنگ نہیں ہوتے اور نہ الله عَدَّوَجَلَّ کے مَجوب، وانائے عُیوب میں بخیل ہیں، حبیباکہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدُّو مِنْ اللهُ تَعَالَ عَدِّهُ وَسَلَّم ان مَقامات پرکسی کو فائز کرنے میں بخیل ہیں، حبیباکہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدُو اللهِ وَسَلَّم کے کسی بھی مُعَامِّل میں بُخُل نہ فرمانے کے مُتعلِّق فرمانِ باری تعالی ہے:

وَ مَاهُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَرِبُنِ ﴿ ﴿ ٣٠ التكوير: ٢٣) ترجمة كنزالايمان: اوريد نبى غيب بتاني من بخيل نهيل و بلكه آپ صَفَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في است عَالَى مِيل قوّت كامُشابَره نه كيا اور اس ميل واضح كمزورى

# زخم كوداغ كرعلاج كرنا 🎇

کئی احادیث ِمُبارَ کہ میں زَخْم کو داغ کر عِلاج کرنے کی مُمانَعَت بھی مَرْوِی ہے۔ $^{\circ}$ چنانچہ،

[7] ......مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على دخول طوائف. . . الخ، ص ٢٣١ ، حديث: ١٨٠ ٢

آ ......بخارى، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، ١٤/٢ مديث: ١ ٦١ ٥

مَرْوِی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کا عِلاج کرنا چاہا مگر (آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اسے داغنے کی اِجازَت نددی اور) وہ اسی بیاری میں مرگیا تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: اگر وہ تَنْدُرُ شت ہو جاتا تو تم کہتے کہ میں نے اسے ٹھیک کر لیا۔ ایسا آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس لیے فرمایا، کیونکہ آپ جات تھے کہ بعض نُفُوس میں یہ وَسُوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شِفااور نَفْع وَ واسے ہواہے اور یہ بِرْرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مُحتقققین دَحِمهُ اللهُ ال

### شِفا كون ريتا ہے؟ ﴿ وَيَ

حضرت سیّیدُ ناموسی عَلَیْهِ السَّلَام نے بار گاہِ خداوندی میں عَرْض کی: اے میرے رب! دوااور شِفا کا تعلّق کس سے ہے؟ اِر شَاد فرمایا: وہ اپنارِ زُق کھاتے ہیں اور میرے بندوں کے دِل بَہْلَاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں میری طرف سے شِفایاموت مل جاتی ہے۔

# مُتَوكِّل كے ليے وال ج ند كرنا بہتر ہے گا

حضرت سَيِّدُنا المام احمد بن حنبل عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْا وَل فرما يا كرتے تھے: مجھے به بات پیندہے كه جو شخص توکُل كاعقيده ركھے اور اس راه پر چلنے والا بھى ہو تواس كے لئے بہتريہ ہے كه عِلاج كے مُعَامَله ميں دوائى وغيره اِسْتِعال نه كرے۔

### فرشتول کی سلامی سے محرومی کی

ایک مرتبہ حضرت سیّدُناعِمران بن مُصَین دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیمار ہوگئے، لوگوں نے آپ کو جِسْم پر داغ لگوانے کامشورہ دیا مگر آپ نے منْع کر دیا۔ لوگوں کے إصرار اور حاکم وَقْت زِیاد کے مَجْبُوں کرنے پر آپ نے ایک این نور دیکھاکر تاتھا، آوازیں سناکر تا تھا، فرشتے این جِسْم پر داغ لگوالیا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمایاکر تے: پہلے میں نُور دیکھاکر تاتھا، آوازیں سناکر تاتھا، فرشتے مجھے سلام کیاکرتے تھے مگر جب میں نے داغ کے ذریعے عِلاج کیاتویہ سب چیزیں مجھے سے جُداہو گئیں۔

الله عَزْدَ جَلَّ نَے فرشتوں کے ساتھ پہلے والے مُعامَلات آپ پر ظاہر فرمادیے۔ فرشتوں سے ملاقات ایک اِعزاز ہے گھی

حضرت سیّد ناعمران بن مُحَسَین رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے حضرت سیّدُ نامُطَرِّف بن عبدالله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه کو فرشتوں سے مُلا قات حَمْم ہو جانے کے مُتَعَلَّق بتا دیا تھا، پھر (مُعالمات کی بحالی پر) ان سے فرمایا: کیا آپ نہیں جانتے کہ اللّه عَزَّوَ جَلَّ نے فرشتوں کے مُعاملات دوبارہ لوٹا کر جھے پھر سے یہ اِعزاز بَحْش دیا ہے؟ (صَاحِبِ بَتَاب بات کہ اللّه عَزَّوَ جَلَّ نَوْ اللهُ تَعَالَى حَمْمَ اللهِ تَعَالَى حَمْمَ اللهِ تَعَالَى عَنْهِ رَحَةُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) اگر حضرت سیّدُ ناعمران بن مُحَمَّین رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اس پر شَرْمِندہ ہوتے نہ اس سے عَنْه کے نزدیک داغ کے ذریعے عِلاج کروانا گناہ نہ ہو تا تو آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اس پر شَرْمِندہ ہوتے نہ اس سے

توبه كرتے، نيز اگرىيد بات باعثِ نُقْصَان نه موتى توفر شتول كو آپ رَعِي اللهُ تَعَالَ عَنْه سے دُور نه كياجا تا

## سپيدُنا ابو بکر صديان كاعِلاج يه كروانا علي

ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر صِدِّیق دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیار ہوئے تو ان کی خِدْمَت میں عَرض کی گئ: کیا ہم آپ کے لئے کوئی طبیب بُلُواکیں؟ اِرشَاد فرمایا: میر اطبیب مجھے دیکھ چکاہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں جو چاہوں کر لینے والاہوں۔

ستِدُنا الودَرْدَا كاعِلاج مد كروانا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حضرت سیّدُنا ابو وَرْ وَارَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه كى بمارى مين كسى نے عَرْض كى: آپ كو كيا بمارى ہے؟ إرشَاد فرمايا:

### سیّدُنا ابوذَر غِفاری کاعِلاج نه کروانا کی

حضرت سیِدُنا ابو ذَرِّ غِفاری دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه آشوبِ پَشَم میں مبتلا ہوئے تو عَرَض کی گئ: کاش! آپ اپنی آئی میں مبتلا ہوئے تو عَرَض کی گئ: کاش! آپ اپنی آئی میں مبتلا ہوئے تو عَرَض کی گئ: آپ (اگر آئیموں کا عِلاج کروا لیس (تو تَنْدُرُسُت ہوجائیں)۔ اِرشَاد فرمایا: جُھے ان کی فَلْر نہیں۔ عَرَض کی گئ: آپ (اگر عَبِین کروانا چاہتے تو کم از کم) الله عَدَّ دَجَلَّ سے وُعا تَجِعَ کہ وہ آپ کو اس مَرض سے نجات عَطا فرمائے۔ فرمایا: میں دُعامیں جومانگاہوں وہ ان آئھوں سے زیادہ آئیم ہے۔

### توكل كب صحيح بوتاب؟

حضرت سیّدُ نا ابو محمد سَهُل بن عبد الله تُسْتَرى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوى عِن عَرْض كَى كَنُ: بندے كاتَوَكُّل كب صحيح مو تاہے؟ فرمایا: جب اس کے جِسْم میں كوئى تكلیف ہو اور مال میں نُقْصَان ہو تو اپنے تَوَکُّل كی بناپر ان كی طرف نہ دیکھے بلكہ اَحكام خُد اوندى كى بجا آورى كو پیشِ نَظر رکھے۔

# سيِدُنارَ بيع بن خيثم كاعِلاج مد كروانا الم

حضرت سیِّدُ نَارَ بِی بِن خَیْثُم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کو فَالِی کا مَرَ ضَ لا حِق ہوا توان سے عَرْض کی گئ:کاش! آپ اس کاعِلاج کرواتے (توَّنَدُرُسْت ہوجاتے)۔ فرمایا: میں نے اِدادہ کیا تھا پھر جھے یاد آیا کہ قوم عاد و شمود اور کنویں والے اور ان کے در میان جو بَہُت ہی قومیں گزریں انہیں بھی تکالیف آئی تھیں اور ان میں طبیب بھی مَوجُود تھے، مگرعِلاج کرنے اور کروانے والے سب ہلاک ہوگئے اور انہیں کسی عِلاج نے کوئی فائدہ نہ دیا۔

#### تماز کے لیے فالج سے شفائی دعا 😸

حضرت سَیِّدُنا عَبْدُ الْوَاحِدِین زَید دَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه کو فَالِجُ کا مَرَض لاحِق ہوا اور آپ نَماز میں قیام سے مَعْنُ وہ ہو گئے توالله عَذْوَجَلَّ سے دُعاکی کہ وہ انہیں صِرف نَماز کے اَو قات میں شِفا عَطا فرمادیا کرے اور پھر

بعد میں مَرَض کی عَالَت آجایا کرے۔ چنانچہ جب نَمَاز کاوَقْت ہوتا تو آپ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ اس طرح چاک و چو بند کھڑے ہو جاتے جیبا کہ پہلے انہیں رَسِّی سے باندھ رکھا ہو، جب نَمَاز پڑھ لیتے تو پھر فَالِج کی عَالَت طارِی ہوجاتی جیبا کہ پہلے تھی۔

والمن المناوي المناوي

#### ترك علاج خواص كاكام بين كه عوام كا الله

سَلَف صَالِحِین اور صِلِّیْقِین رَحِمَهُ اللهُ انْمُین میں سے ایک کثیر تعداونے عِلاج نہیں کروایا بلکہ ان کی تعداو تو شارسے بھی باہر ہے، مگریہ عِلاج نہ کروانے کا حَلْم خواص کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ،

کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ عَدْوَجُلْ کے پیارے حبیب صَلّی الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے جب ان 70 ہزار لوگوں کا ذِکْر کیا جو جت میں جباب کے بغیر داخِل ہوں گے، پھر ان کے اُوصاف بیان کرتے ہوئے اِر شَاد فرمایا کہ وہ داغ کے ذریعے علاج کرتے ہیں نہ وَم کے ذریعے، تو حضرت سَیِّدُ ناعُگاشہ بن مِحْصَن اَسَدِی وَفِی الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلّم الله عَدْوَ وَعَلَ سے وُعا وَمَا الله عَدْوَ الله وَسَلّم الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلّم نَا الله عَدْوَ وَمَا مِن الله اُلله مَا الله وَعَلَ مَا الله وَ حَلَى الله وَ عَلَى الله وَ الله وَسَلّم الله وَ الله وَسَلّم الله وَ الله وَسَلّم الله وَ الله وَ الله وَسَلّم الله وَ الله وَ الله وَسَلّم الله وَ الله وَسَلّم الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَسَلّم الله وَ الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا

(صَاحِبِ كِتَابِ اِمْ اَجَلَّ حَضِرَت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں) الله عَوَّ وَجَلَّ کے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ

#### بخاردل کومان کرتاہے ﷺ

ایک عارف فرماتے ہیں کہ میر اول سب سے زیادہ صاف اس وَ قَت ہو تاہے جب مجھے بُخار ہو تاہے۔

[7] ......مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على دخول طوائف. . . الخ، ص ١٣٦، حديث: ١٨ ٢

عارِ فین رَحِمَهُ اللهُ النّهِ فِین کے وِجدان میں سے ایک حِکا یَت یہ مَرْوِی ہے کہ ایک بار حضرت سَیِّدُنا موسیٰ علیّهِ اور حضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْهِ السَّدَم کی مُلا قات کی ویران و بیابان جنگل میں ہوئی تو حضرت سَیِّدُنا موسیٰ علیّهِ السَّدَم نے حضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْهِ السَّدَم نے حضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْهِ السَّدَم نے رَوْس کی: بیٹھ جائے، وُعا کرتے بیں (اللّه عَلَوْت کی بیٹھ جائے، وُعا کرتے ہیں (اللّه عَلَوْت کی بیٹھ جائے، وُعا کرتے ہیں (اللّه عَلَوْت کی بیٹھ جائے، وُعا کرتے ہیں (اللّه عَلَوْت کی بیٹھ جائے، وُعا کہ جِنا نِح حضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْهِ السَّدَم کے در میان کھڑ اہو کر (خود بخود) دو پر ابر برابر مکر وں میں تقسیم ہوگیا، جو آدھا مکڑ احضرت سَیِّدُنا خضر عَلَیْهِ السَّدَم کے سامنے میں اسمنے کر اوہ بھنا ہوا تھا جبکہ حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْهِ السَّدَم کے سامنے کر اوہ بھنا ہوا تھا جبکہ حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْهِ السَّدَم کے سامنے کر اوہ بھنا ہوا تھا جبکہ حضرت سَیِّدُنا موسیٰ عَلَیْهِ السَّدَم کے سامنے کہ اس کی قِلْر میں مبتال سے، آگ جلا کر اپنے حصے کو یکا ہے اور تَنَاوُل فرما ہے۔ حضرت سَیِدُنا موسیٰ عَلَیْهِ السَّدَم نے آگ جلا کی اور اینا جھے ہون کر کھایا، پھر فارغ ہونے کے بعد پوچھا: یہ آدھا جھے جو آپ کی طرف السَّدَم نے آگ جلائی اور اپنا جھہ بھون کر کھایا، پھر فارغ ہونے کے بعد پوچھا: یہ آدھا جسل ہوآئی میں ہوئی حاجم کی دائی نہیں۔ ایک قول میں ہے کہ آپ گرافیا؛ بجھے مُعَلُون میں کوئی حاجمت باقی نہیں رہی۔

## سیّدُنا ابو محد تستری کے نزدیک عِلاج یہ کروانا کہ ا

حضرت سیّد نا ابو محمد سَهُل بن عبد الله تُسَرَّی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القوی کا مَنْ هَب یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے عِلاج کروانے سے افضل ہے ہے کہ عِلاج نہ کروانیاجائے، خواہ نیکیوں میں کی اور فرائض میں کو تاہی ہو۔
ایک بار آپ بیار ہو گئے مگر آپ نے عِلاج نہ کیا حالا نکہ دیگر لوگ اس بیاری سے نجات کے لیے عِلاج کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب آپ دَحْمَةُ اللهِ تِعَالٰ عَلَیْه کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہاہے یا بیاری کے سبب نیک اَعمال کی طاقت نہیں رکھتا مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور دیگر نیک اَعمال کرنے کی خاطر عِلاج کا اِہْمَام کر رہاہے تو اس پر تعجہ کا اِظْہَار فرماتے اور اِرشَاد فرماتے: جسمانی قوت حاصِل کرنے اور کھڑے ہوکر نماز پڑھے۔ ہوکر نماز پڑھے۔ کے عِلاج کا اور اِرشاد فرماتے اور اِرشاد فرماتے کے بید رضائے الٰہی پر راضی رہے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔

جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے دوا اِشْتِعال کرنے کے مُتَعَلِّق بوچھاجاتا توارشاد فرماتے: ہر وہ شخص جو وَوااِشْتِعال کرے تواس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ وَوااِشْتِعال کرنے میں کمزور یقین والوں کے لئے گخاکش ہے ،البتہ جولوگ وَوااِشْتِعال نہیں کرتے وہ اَفْضَل ہیں ، کیونکہ جو بھی وَوااِشْتِعال کی جائے اگرچہ ٹھنڈ ا پانی ہواس کے مُنتَعِلِّق ضَرور بوچھاجائے گا کہ تم نے یہ وَواکیوں اِشْتِعال کی ؟ اور جو اِشْتِعال نہ کرے گااس سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ جس نے ٹھنڈ اپانی بھی وَواکے طور پر اِشْتِعال کیا اس سے اس کے مُنتَعِلَّق بوچھاجائے گا۔

معرف المستان المسالة ا

#### قلوب کے ذرّہ بھر عمل کی فضیلت 💸 🕏

حضرت سَیِدُنا ابو محمد سَبُل تُشْرَی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی کے قول کی حقیقت بیہ ہے کہ آپ دَحمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے نزدیک اَفْضل عَمَل بیہ ہے کہ بندہ اپنی قوّت و طَاقَت کو کمزور کرے یہاں تک کہ اس کا نَفْس رَضائے خُد اوندی کے خُصُول کے لیے ذرّہ برابر کوئی (غَلَط) حَرَّکت نہ کرے، اس لیے کہ قُلُوب کا ذرّہ بھر عَمَل مثلاً تُوگُل، حَبُر اور رَضا ظاہِری اَعمال کے پہاڑ برابر اَعمال سے اَفْضل ہو تا ہے۔ یہ اہلِ بھرہ کا مَذَلَ هَب ہے کہ وہ طویل بھوک کے ذریعے اپنی قوت کو خُمْ کر دیتے تا کہ ان کے نَفْس کمزور ہو سکیس، اس لیے کہ وہ سمجھتے سے کہ نَفْس کی قوت میں اس کی شہوات کی قوت اور صِفات کا غَلَم پایا جاتا ہے، جس سے گناہ، ہوائے نَفْس کی کُمْرت، طولِ رَغْبَت، دنیا کی حِدْص اور زِنْدَگی سے مَحبَّت پیدا ہوتی ہے۔

#### ﷺ بیماریوں کے چندفوائد کھ

يماريول كاپبلافائده ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

حضرت سَیِّدُ نا ابو محمد سَهُل تَسْتَری عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَوِی اِر شَاد فرماتے ہیں: جب الله عَذَّوَ عَلَ نَفْس پر اس جگه سے بیاریاں نازِل کر تاہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہو تا تو وہ ان بیاریوں سے شِفایانے کے لیے کوئی

والمعالية المستان المس

عِلاج نہیں کرتا، اس لیے کہ بیاری کمزوری کی اِنْتِها کانام ہے اور یہ شَہُوت کو خَثُم کرنے کا انتہائی بہتر طریقہ ہے۔ آپ رَخْنَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بِهِ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اَجْسَام کی بیاریاں رَحْمَت اور دِلوں کی بیاریاں سزا ہیں۔ ایک مرتبہ اِرشَاو فرمایا: جسمانی اَمر اض صِلیِّ یُقین کے لیے اور قلبی اَمر اض مُنافِقین کے لیے ہیں۔

#### مومن اور منافق میں فرق 👸

حصرت سَیِّدُناابن مَسْعُود رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: تومومِن کو پائے گا کہ اس کا دِل خوب صِحَّت مند اور جِشم بَہُت کمزور ہو گا جَبکہ مُنافِق کو پائے گا کہ اس کا جِشم خوب صِحَّت مند اور دِل بَہُت زیادہ کمزور ہو گا۔

#### آواره گدھے بیمار نہیں ہوتے 🛞

الله عَذَّوَجَلَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: کیا تم آوارہ گدھوں کی طرح بنناچاہتے ہو کہ مجھی بیار پڑونہ مجھی شمہیں کوئی نکلیف آئے؟  $^{\oplus}$ 

#### مومن كاجهماني يامالي مصيبت كاشكار ربنا

مَنْقُول ہے کہ مومِن کبھی جسمانی بیاری یامالی قِلَّت سے خالی نہیں ہو تا۔ ایک قول میں ہے کہ وہ کسی کے عَلَم یاؤ کے عَلَم یاذِلَّت سے خالی نہیں ہو تا۔

#### 

بنده اگر عِلاج نه کروائے تواسے کئی نیک اعمال کی توفیق حاصِل ہوتی ہے:

وہ الله عَذَّوَجُلَّ کی طرف سے آنے والی اِبْتِلا و آزمائش پر صَبْر کرنے کی ،الله عَذَّوَجُلَّ کی قضا پر راضی رہنے کی اور اس کے عَلَم کے سامنے سر جھکانے کی نِیَّت کر لیتا ہے۔ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہے کہ سے باتیں اس کے ربّ کے نزدیک اچھی ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ اس مُعَالِمُ مِیں الله عَذَّوَجُلَّ کی حِکْمَت اور آخرت میں اس کا بہتر ہوناخوب جانتا ہے کہ وہ ہی حکیم وعلیم ربّ ہے۔

<sup>[1] ......</sup>الطبقات لابن سعد، ١/٤ ٣٥، الرقم: ٢٣٠ • ١:٢ بوفاطمة الازدى

اس کارب اس سے الحجی طرح آگاہ ہے، اس پر اس کی نگاہ کُرَم ہے، وہ اس کا مُنْتَخَب بندہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اسے بیاریوں میں مبتلا کر کے مَعاصی کا شِکار ہونے سے باندھ رکھا ہے جیسا کہ حَدِیْثِ قُدْسی میں ہے کہ فَقُر میر اقید خانہ اور بیاری میر کی قید ہے، میں اپنی مُخلوق میں سے جے پیند کر تاہوں اس قید خانے میں بند کر دیتا ہوں، لہندااگر میر ابندہ عِلاج کر کے عَافِیت پالے تو وہ اس بات سے بے خوف نہیں ہو خانے میں بند کر دیتا ہوں، لہندااگر میر ابندہ عِلاج کر کے عَافِیت پالے تو وہ اس بات سے بے خوف نہیں ہو میتا کہ اس کا نَفْس قوِی ہو جائے اور یوں اس کی نفسانی خواہشات اسے فَساد میں مبتلا کر دیں، اس لیے کہ معاصی کا تعلّی عَافِیت سے ہے، چنانچہ سال بھر بیار رہنا ایک گناہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

معن على المستان الذي المستان الذي المستان الم

#### گناه سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں

ایک شخص کی (کافی عرصہ بعد) کسی عارِف سے مُلا قات ہو کی تو عارِف نے اس سے بوچھا: مجھ سے جُداہو کر کسے ہے۔ اُہو کر کسے ہے۔ اُہو کر کسے ہے۔ اُہو کر کسے ہے۔ اُہو کی کے سے ہے۔ اُہو کی کے سے ہے۔ اُہو کی کے سے ہے۔ اُہو کی کا فرمانی نہیں کی تووا قعی سلامتی کے ساتھ رہے اور اگر نافرمانی کر چکے ہو تو بھلا گناہ سے بڑھ کر بھی کوئی بیاری ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اللهے عَذَوَ جَلَّ کی نافرمانی کرے اس کے لئے کوئی سلامتی نہیں۔

## شیر خداکے نزدیک عید کادن ﷺ

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضی کَهٔ مَالله مُتَعَالَ وَجْهَهُ الْکَرِینِم نے عِید کے دِن عِراق کی ایک نبکیلی قوم کوزیب وزیئت اِخْتِیار کرتے دیکھ کر وَرُیَافْت فرمایا: ان لو گول نے یہ کیا طریقہ اپنایا ہواہے ؟ لو گول نے عَرُض کی: اے امیر المؤمنین! یہ ان لو گول کی عِید کا دن ہے۔ یہ مُن کر اِرشَاد فرمایا: ہر وہ دن جس میں الله عَدَّوَجَلُّ کی نافرمانی نہ ہووہ ہمارے لئے عید کا دن ہے۔

#### ُ عافیت ومالداری بھی گناہ کاسَبَب ہیں ﷺ

فرمان باری تعالی ہے:

وَ عَصَيْتُمُ صِّنَ بَعْنِ مَا أَلُم سُمُّمُ مَّا تُحِبُّونَ لَا ترجمهٔ كنزالايمان:اورنافرمانى كى بعداس كے كمالله تنهيں (پهران:۱۵۲) و كھاچكاتبرارى خوش كى بات۔

المدينة العلمية (ش المدينة العلمية (ش المدينة العلمية العلمية العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية المدينة العلمية العلمية

ایک قول کے مُطابِق بہاں خوشی کی بات سے مُر ادعَافِیَّتیں اور مال داری ہے۔

## فرعون کے خدائی کادعویٰ کرنے کی وجہ 🛞

فِرْعَون نے جو یہ کہا تھا کہ ﴿ أَنَاسَ مُكُلُّمُ الْرَعْلَى أَنَّ (ب٣٠، النوعة:٢٨) ترجدة كنز الايسان: يس تهاراسب ہے اونچارب ہوں۔ ﴾ تو اس کی وجہ بیہ تھی کہ وہ طویل عرصہ تک صِحَّت مند رہا، 400 سال تک اس کے سر میں وَرْ دیہوانہ مجھی بُخار ہوااور نہ مجھی کسی رَگ میں تکلیف ہوئی۔ چنانچہ وہ خُدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، حالا تکہ اگر روزانہ اس کے آدھے سر میں دَرْد ہوتا یاوہ بُخار کی تَمیش میں مبتلا ہوتا توخُدائی کا دعویٰ کرنے کی اسے مجھی فُرْصَت نه ملتی۔

#### تندرستی کے باعث نا فرمانی کی وجہ 💸

(صَاحِب كِتَاب إِمامِ أَجَلٌ حضرت سَيْدُنا شَخ أبُوطالِب تَمْ عَنَيْهِ رَحَةُ اللهِ انْقَدِى فرمات بين) ياد ركھئے! انسان جس طرح مال کے ذریعے نافرمانی کرتاہے اسی طرح صحَّت وَتَندُرُ شتی کے باعث بھی نافرمانی کامُرْ تکب ہوتاہے،اس لیے کہ صحّت وعَافِیّت کی وجہ سے وہ کسی کو خاطِر میں نہیں لاتا جبیا کہ مال کی وجہ سے وہ کسی کی یروا نہیں کرتا، حالا نکہ ان میں سے ہر ایک میں فتنہ و آزمائش ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اں پر کہ اپنے آپ کوغنی سمجھ لیا۔

ا مِنْ الْمُعْلَى فَيْ (پ۳۰،العلق:۲،۲) الله عَزَّوَ جَلَّ كَ بِيارِ مِ حبيبِ صَفَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عاليشان بي: وكو تعتيس السي بيس جن میں بَہُت سے لوگ د ھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں:صِحَّت وَسَنْدُرُ شَی اور فَراغَت $^{\mathbb{O}}$ 

صِحَّت وعَاْفِیَّت کی حَالَت میں گناہوں سے فَحُفُوظِ رہنا ایک دوسر ی نِعْت ہے جبیبا کہ حَالَت غِنامیں ، گناہوں سے محقوظ رہنا نِمْتَ وَر نِمْتَ ہے اور یہ وَرْج ویل آیتِ مُبارَکہ کی ووصور تول میں سے ایک صُورَت ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالی ہے:

[7] .....بخارى، كتاب الرقاق، باب ماجاء في الرقاق... الخي ٢٢٢/٢ رحديث: ١٢ ٢٣

معن من المنافظ المناف

اَ ذُهَبْتُمْ طَيِّبِاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ النَّنْيَ تَرْجِمَةً كَنُوالايمان: ثم النَّا وَيَاسَ عَيْنِ النَّ

(پ۲۱، الاحقاف: ۲۰) كىزنْدَ كى ميں فناكر چكے۔

بیاریاں گناہوں کو مِٹاتی ہیں، لیکن جب بندہ بیاری کوبُر اجانتاہے تواس پر اس کے گناہ کَثُرت سے باقی

# بخار کی وجہ سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا 📆

الله عَزْوَجَلَ كَ مَجوب، وانائ غُيوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِمانِ عاليتان بِ: بنده بُخار اور تَميِّن

میں پڑار ہتاہے یہاں تک کہ زمین پر جلتاہے تواس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ $^{\odot}$ 

#### سال بھر کے گناہوں کا تفارہ 💸

ایک روایت میں ہے کہ وو جَہال کے تاجور، سلطان بحر وبرصن الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا:

ایک دن کا بُخارسال بھر کے گناہوں کا کفّارَہ ہے۔®

#### سال بھر کے گناہوں کا تفارہ ہونے کی وجہ 💸

(صَاحِبَ كِتَابِ إِمامِ أَجَلٌ حَضرت سَيِّدُ ناشِخ أَبُوطالِب كَى عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہیں) اس رِواییت کی تاویل میں جو سب سے بہترین بات میں نے سن ہے وہ یہ ہے کہ ایک دِن کے بُخار کاسال بھر کے گناہوں کا کقّارہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دِن کا بُخار سال بھر کی قوّت خشم کر دیتاہے اور ایک قول میں ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں <sup>®</sup> اور ایک دِن کا بُخار ہر جوڑ پر اَثَرَ انداز ہو تاہے <sup>®</sup>لہٰذاہر جوڑ (کا بُخار) ایک دِن کا کفّارہ بن جاتا ہے۔

📆 ......مسندابی یعلی، مسندابی هریرة، ۳۲۲/۵ حدیث: ۲۱۲۳ مفهوماً

[٢] ......موسوعة ابن ابي الدنياع كتاب المرض والكفارات، الجزء الاول، ٢٣٩/٢ ، حديث: • ٥

الم ١٠٠٤ عند الوداود، كتاب الادب، باب في اماطة الاذي عن الطريق، ١١/٣ م، حديث: ٥٢٣٢

[7] ......مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الجنائز ، باب ماقالوافي ثواب العمي والمرض ، ٣ / ١ ١ م حديث . ١ ١

#### ا بخار میں مبتلارہنے کی تمنا کھا

جب سركار مدينه، قرار قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في يد إرشَّا و فرما يا كه بُخار كناهو لكا كفّاره ہے۔ 🛈 تو حضرت سیرُ نازید بن ثابِت رَفِق اللهُ تَعالىء عَنْه نے بار گاہ خُد اوندی میں ہمیشد بُخار میں مبتلار ہے کی وُعا کے ۔ چنانچے اِنْتِقال فرمانے تک آپ دَفِي اللهُ تَعالى عَنْه ير اُبخار كى كَيْفِيَّت طارى رہى۔ اَنصار كى ايك جَمَاعَت سے بھی ایساہی قول مَرْ وِی ہے کہ انہوں نے بھی بخار میں مبتلار ہنے کی دُعا کی تھی۔

## نابینا ہونے کی تمنا 🛞

اسى طرح مَرْوِى ہے كہ جب سرور كائنات، فخر مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاد فرماياكه الله عَدَّوَ جَنَّ جس بندے کی دونوں آئکھیں لے لیتا ہے تواس کے لئے جنّت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہو تا $^{\odot}$ یہ سن کر کئی آنصاری صحابیر کِرام عَکنیهِ مُالِیّفُون نابینا ہونے کی تَمَنّا کرنے گئے۔

#### یماری سے بچنا بھی جائز ہے

جب بُخار نے حُصنُور نبی یاک، صاحب لَولاک صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى خِدْمَت ميں حاضرى كے ليے اِ جِازَت طَلَب کی تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس سے اِر شَاد فرمایا: اہلِ قباکی طرف جاؤ۔ <sup>©</sup>

(صَاحِب كِتَاب إمام أَجَلٌ حضرت سِينُ ناشيخ ابُوطالِب تَى عَنيهِ رَحمَةُ اللهِ انْقِوى فرمات بيس) آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَا بُخار كو اپنے ياس آنے كى إجازَت نه دينا وَرْج ذيل فرمانِ بارى تعالىٰ كى دو صور تول ميں سے ايك صُورَت میں مَرْوِی ہے۔جبیما کہ إرشَاد ہو تاہے:

فِيْهِ مِ جَالٌ يُّحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّى وَالْ ترجمة كنز الايبان: اس ميس وه لوگ بيس كه خوب ستهر ابهونا

> عاہتے ہیں۔ (پ١١١)التوبة:١٠٨)

- [7] ......موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المرض والكفارات، الجزء الاول، ٢٣٩/٢ ، حديث: ٥٠
- ۲۲ مدین: ۸۰ ۲۲ و ۲۸ و ۲۸ مدین کتاب الزهد، باب ما جاء فی ذهاب البصر، ۱۸ م ۱۸ مدین: ۸۰ ۲۴ و ۲۸ و ۲۸ میلید.
  - الله مسنداحمد مسندجابرين عبدالله ١٩٣٥ مديث: • ١٣٢٠

معجم كبير، ۲/۲ ۲۴ مديث: ۲۱۱۳

والمنافظ المنافظ المنا

مُر ادبیہ ہے کہ وہ لوگ گناہوں کی بیاریوں سے صاف ستھر اہوناچاہتے ہیں۔

#### جومصيبت پرخوش نه جو،عالم نہيں ﷺ

حضرت سَیِّدُ ناعیسیٰ عَلَیْهِ السَّلام اِرشَاد فرماتے ہیں: وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو اپنے جِشم اور مال پر آنے والی مصیبتوں سے خوش نہ ہو۔اس لیے کہ اس صُورَت میں اس کے گناہوں کے کفّارے کی اُمِّید ہوتی ہے۔

#### کون کیسی بیماریوں سے آزمایا جا تاہے؟

ایک قول کے مُطابِق یہاں ظاہری عَافِیتَتیں اور باطنی اِنیتِلاٹیں مُر ادہیں، کیونکہ یہ بھی اُخْرُوی نعمتیں ہیں۔

## آزمائش بھی رحمت ہوتی ہے 🕏

مَرْوِی ہے کہ حضرت سیّدُناموسیٰ عَلَیْهِ السَّلَامِ نے ایک شخص کوبڑی آزماکش میں مبتلاد یکھاتواللہ عَوَّدَ جَلْ کی اُزماکش میں مبتلاد یکھاتواللہ عَوَّدَ جَلَّ نے وَیِی فرمانی جورَثم اس پر ہورہا ہے کی بارگاہ میں عَرَض کی: اے میرے رہ اِس پر رَثم فرما۔ الله عَوَّدَ جَلَّ نے وَیِی فرمانی جورَثم اس پر ہورہا ہے اس سے زیادہ اور کیسے رَثم ہوگا۔ (عَاجِبِ بِتَابِ اِمْمِ آجَلٌ حضرت سیّدُنا ثیخ ابُوطالِب کی عَلَيْهِ دَحَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں کہ) اسی مَفْهُوم میں فرمانِ باری تعالی ہے:

وَكُوْمَ حِمْنُهُمْ وَ كُشُفْنَا مَا بِهِمْ صِّنْ ضُرِّ لَكَجُوا ترجمهٔ كنوالايمان: اوراگر بهم ان پر تم كرين اورجومسيت فِي طُغِيبًا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ (١٨) المؤسون: ٤٥) ان پر پڑی ہے ٹال دیں توضر ور بھٹ پنا (اِحْمَان فراموشی)

کریں گے اپنی سر کشی میں بہکتے ہوئے۔

الله عَذَّوَجَلَّ نِي بِهَال بِهِ خَبَر دى ہے كه ان پرر حَمَت نه كرنے كاسبَب ان پر نُظف ورَحْمَت بى ہے۔

حضرت سیّدُنا عَبُرُ الْوَاحِدِ بِين زَيدِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے مَرْوِی ہے کہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه البِيْ چِند دوستوں کے ساتھ بھرہ کے اَطراف کی طرف نِکَل گئے، چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی غار کے پاس پہنچے تو کیا ویکھے ہیں کہ وہاں جُذام میں مبتلا ایک شخص ہے جس کے جشم سے پیپ اور کی لَہُو بہہ رہاتھا، انہوں نے اس شخص سے فرمایا: اے الله عَدْوَ جَلْ کے بندے! اگر تو بھر ہ چلا جائے تو اس بیاری کاعِلاج کر اسکتا ہے۔ یہ من کر اس شخص فی مان کی طرف اپنی نِگاہیں بُلند کیں اور عَرض کی: اے میرے مالِک! میرے کس گناہ کے سَبَ تو بین اور عَرض کی: اے میرے مالِک! میرے کس گناہ کے سَبَ تو بین اور چاہتے ہیں اور چھے جھے سے ناراض کر ناچاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں دو سے کہ تو مجھے پر مِعْتَ فی مانگناہوں، مجھے حَق ہے کہ تو مجھے پر عِمْتَ فی مانگناہوں، مجھے حَق ہے کہ تو مجھے پر عِمْت فی مانگناہوں، مجھے حَق ہے کہ تو مجھے پر عِمْت فی مانگناہوں، مجھے حَق ہے کہ تو مجھے پر عِمْت فی مانگناہوں، مجھے حَق ہے کہ تو مجھے پر عِمْت فی مانگناہوں، مجھے حَق ہے کہ تو مجھے پر عِمْت فی مانگناہوں، حجھے حَق ہوڑ دیا اور واپنی لُوٹ آئے۔ دو سری طرف کر لیا، فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور واپنی لُوٹ آئے۔

## آزمائش مرتبہ کے مُطابق ہوتی ہے ﷺ

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَدَّوَجُنَّ کے مَجوب، دانائے غُیوب صَلَّی اللهُ تَعَانی عَلَیْهِ وَالِمِهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: ہم اَنبیائے کِرام کا گروہ سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہو تاہے، اس کے بعد وَرَجَہ بدرَجَہ ہر شخص کا بَقَدْرِ اِیمان اِمْتَحَان لیاجاتا ہے۔ <sup>©</sup> اگر اس کا اِیمان سُخْت ہو تو آزمائش بھی سُخْت ہوتی ہے اور اگر ایمان کمزور ہوتو آزمائش بھی سُخْت ہو، چنانچہ ان میں سے بعض ہوتو آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ جبیبا کہ تم سونے کو آگ میں ڈال کر پرَکھتے ہو، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ خالیس سونے کی طرح نکلتے ہیں اور بعض اس سے کم وَرَجِ کے ہوتے ہیں، جبکہ بعض جَلے ہوئے (کو بلے کی مانند) ساہ نکاتے ہیں۔

# آزمائش پر صبر کرنے یاخوش ہونے کاانعام ﷺ

آئلِ بَيْت كے طریق سے مَرْوِی ہے كہ الله عَذَّوَجَلَّ كے پيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے

[1] ...... ترمذي كتاب الزهدى باب ماجاه في الصبر على البلاء ، ١٤٩/٣ م ا ، حديث ٢٠٠٠ ٢٠

اِرشَاد فرمایا: الله عَدَّوَ مَلَ جب کسی بندے سے مَحِبَّت کر تاہے تواسے آزما تاہے، اگر وہ صَبْر کا دامَن تھاہے رکھے تواسے مقام مجتبیٰ پر فائز فرما تاہے (یعنی اپنے خاص بندوں میں اسے چن لیتاہے) اور اگر وہ اس آزماکش پر خوشی کا اِفْلَهَار بھی کرے تواسے مقام مصطفے پر فائز فرما تاہے (یعنی اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامِل فرمالیتاہے)۔ <sup>©</sup>

#### بيماريول كاتيسرافائده 🐉

بیاریوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فرشتہ بندے کے لیے ان نیک اَعمال کی مِثل اَعمال لکھتا ہے جو وہ عالم سے بھی کیا کرتا تھا اور اس کے لیے ویباہی اَجْر وَثُواب لکھتا ہے جو عام طور پر ایسے اَعمال بجالانے والوں کے لیے لکھتا ہے، گلہ اس کے (عَالَتِ بِحَقّ میں کیے جانے والے) اَعمال سے بھی بہتر نیک اَعمال لکھتا ہے، اس لیے کہ بعض او قات عَالَتِ بِحَقّ میں سَر اَنْجَام ویئے جانے والے اَعمال میں کوئی خرابی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بعض او قات عَالَتِ بِحَقّ میں سَر اَنْجَام ویئے جانے والے اَعمال میں کوئی خرابی بھی ہو جاتی ہے، الله عَذَوْجَلُ کا اینے بندے کے لیے اس بات کو پیند فرمانا کہ وہ اسے تکایف میں مبتلا کرے اس بات سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے لیے یہ بات پیند کرے کہ وہ الله عَذَوْجَلُ کی خاطِر نیک اَعمال بجالائے۔ جیسا کہ ایک میں ہے کہ سر ور کا بنات، فَخْرِ مَوجُو وات صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَدَّم نے اِر شَاد فرمایا: اَفْعَل عَمَل وہ ہے جیے نَفْس پیندنہ کریں۔ گ

ایک قول کے مُطابِق یہاں جان و مال پر آنے والے مَصائب مُر اد ہیں، کیونکہ نَفْس اسے پیند نہیں کرتا، حالانکہ یہ مَصائب اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی مفہوم میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَعَسَى أَنْ تَكُرُهُو اللَّهِ عَلَا لَكُمْ وَ ترجمهٔ كنزالايمان: اور قريب به كوكابت تهيس بُرى عَسَى أَنْ تُحِبُّو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى ال

(پ، البقرة: ۲۱۱) بات تمهیل پیند آئے اور وہ تمہارے حَق میں بُری ہو۔

بعض اَو قات بنده فَقُد ، بیماری ، اِفلاس ، نُقْصَان اور گمنامی پیند نہیں کر تا حالا نکه بیہ ساری چیزیں آخِرَت

<sup>[7] ......</sup>فردوس الاخبار، ا/ ۱۵۱ محديث: ۹۷۲

<sup>📆 ......</sup>سنداحمد، مسندعبدالله بن عمرو، ۲/۱۵۵، حدیث: ۲۹۲۹

الخيم على المناس المناس الدنيا ، باب الحذوعلى النفس . . . الخي ص ٢٢ محديث . ٢١ ا

میں اس کے لیے بہتر ہیں اور آنجَام کے اِعْتِبَان سے بھی زیادہ عُمدہ ہیں۔ اسی طرح بعض اَو قات وہ مال داری، تُندُرُشْق، اور شُہُرَت کو پیند کر تاہے حالا تکہ بیہ سب چیزیں اس کے لیے اللّٰہ عَدَّوَجَلَّ کے ہاں بُری ہیں اور آنجَام کے لیے لِحَاظ سے بھی اس کے لیے بد تَر ہیں۔

والمن المنافظ المنافظ

# يمارى گويار بى كى قىد ہے گ

حدیثِ پاک میں ہے کہ اللہ عَذْءَ جَلَّ فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے بندے کے لئے (اس کی بیاری کے دوران) وُہی نیک اَعمال لکھوجووہ (عَالَتِ صِحَّت میں کیا) کر تاتھا کہ وہ میری قید میں ہے، <sup>©</sup> اگراسے آزاد کیا تو پہلے سے اچھاخون اور گوشت دوں گااور اگروفات دی تواینی رَحْمَت کی جانب بلوالوں گا۔ <sup>©</sup>

اَلْغَرَضَ كَسى صِفَت كابدَل ديناالله عَدَّوَجَلَّ كَ مُشنِ إِثْتيار كى وجه سے ہے اور يہ بات بندے كے ليے دنيا وآخِرَت اور نفسانی خواہشات سے عَد وَرَجَه بہتر ہے۔

## شِفا كباور كيسي؟ ﴿ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ ال

تو گُل اور تَرُ کِ تَو گُل میں اَصْل یہ ہے کہ مُتو گِل کو اپنے تو گُل کی بنا پر یہ یقین ہو تاہے کہ بماری کا ایک وَقَت مُعَیَّن ہے، جب وہ وَقَت خَمْ ہو گا تو الله عَزْدَجُلَّ کے اِذن سے بماری سے بھی یقیناً شِفا مل جائے گی۔ مگر الله عَزْدَجُلُ بعض اَو قات یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اگر بندے نے عِلاج کیا تو وہ اسے 10 دن میں شِفا عَطا فرمائے گا اور اگر عِلاج نہ کیا تو وہ اسے 10 دن میں شِفا عَطا فرمائے گا تاکہ بمار شخص کے لیے الله عَزْدَجُلَّ نے جس شے کو مُبال قرار دیا ہے وہ یہ رُخصت حاصِل کر سکے۔ چنا نچہ وہ چاہے گا کہ جَلْدی جَلْدی مَلْدی 10 دن میں ہی صِحَّت پالے تاکہ جَلْدی صِحَّت یا ہو جائے اور عَافِیَت پاسکے، لیکن اسے یہ یقین ہو تا ہے کہ دَواسے شِفا نَهُ اس کے اَفعال ہیں مگر اس بذاتِ خود نَفْع مند نہیں، اس لیے کہ الله عَزْدَجُلَّ ہی شِفاو نَفْع دینے والا ہے، شِفاو نَفْع اس کے اَفعال ہیں مگر اس

المجروحين لابن حبان, باب الجيمي ا/٢١١ مالرقم: ١٩٨٠ ا: الجارودبن يزيد

<sup>📆 ......</sup>مسنداحمد، مسندعبدالله بن عمرو، ۲/۱۵۵، حدیث: ۹۲۹

<sup>📆 ......</sup>موطااماممالک، کتاب العین، باب ماجاء فی اجر المریض، ۲ / ۲ ۲ م.حدیث: ۱ ۷۹۸

نے اپنی جِھُمَت کی بنا پر عِلاج کو ان کے حُصُول کا ذریعہ بنا دیاہے، اس کے سِوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کیو مکہ جڑی بوٹیوں کو پیدا کرتے وَ قْت ہی فِطری طَور پر اللهے عَدَّوَ جَلَّ نے ان میں بید دونوں چیزیں رکھ دی تھیں۔

والمنافذة المنتافذة المنتا

#### جوى بوليول سے شفا ﷺ

الله عَوْدَ جَلَّ نے جڑی ہو ٹیوں کو عِلاج کا سَبَب بنایا ہے وُہی ان کی فطرت وجِبِلَّت بنانے والا بھی ہے، کیونکہ ان میں عِلاج کا سَبَب رکھنا اور انہیں ایک خاص وَ صَف سے نواز ناکسی طبیب کا کام نہیں، اگرچہ بَظَاہِر ان جڑی ہو ٹیوں سے عِلاج طبیب ہی کر تا ہے اور شِفاو مریض کے در میان (عِلاج کا سَبَب بنے والی) ان خاص جڑی ہو ٹیوں کو اِکھا کر تا ہے ، اس لیے کہ یہ طریقۂ عِلاج اس کے ہاتھوں اس لیے ظاہِر ہو تا ہے تا کہ اس کے رِزْق کا سَبَب بن سکے۔ حالا نکہ حقیقی طور پر ان جڑی ہو ٹیوں کو (ان کی مَخْصُوص صِفات کی بناپر) جُمْع کرنے والا الله عَدَّوَ جَلَّ ہی ہے اور وُہی ان کے ذریعے شِفاد ہے والا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاللّٰهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ تَرْجِيهُ كَنْ الايبان: اور الله نَ تَهْمِين بِيدا كيا اور تنهار

(پ۲۳ء الصَّفَّت: ۹۹) أعمال كو\_

# بھوک پیاس کون مٹا تاہے؟ ﷺ

اسی طرح عارِ فین دَحِمَهُمُ اللهُ النُهِینَ کے نزدیک روئی بندے کوسیر کرتی ہے نہ پانی اسے سیر اب کر تاہے، حبیبا کہ مال کا ہونا بندے کو غنی کر تاہے نہ اس کانہ ہونا اسے فقیر بنا تاہے، اس لیے کہ الله عَذْوَجَلَّ ہی کھلانے اور پلانے والا ہے اور وُہی بندے کو شیر ہونے اور سیر اب ہونے کی نِعْمَت عَطا فرما تاہے جبیبا کہ وُہی ہے جو اپنے بندے کو جس شے سے چاہتا ہے غنی و مُحیَّاح بنا تاہے۔ کھانے پینے کی چیز وں میں شیری اپنے بندے کو جس شے سے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے غنی و مُحیَّاح بنا تاہے۔ کھانے پینے کی چیز وں میں شیری وسیر ابی بھی اسی کی پیدا کر دہ بیں جیسا کہ اس نے اپنی حِمْمَت و رَحْمَت سے نَفْس میں غِنا و محیّاجی ڈال رکھی ہے، اسی طرح بھوک اور پیاس کا پیدا کرنے والا بھی الله عَذْوَجَلَّ بی ہے، وُہی بھوک و پیاس کے وَقْت کھانا اور پانی عَطا فرما تاہے جس سے بھوک و پیاس خُمْ ہوتی ہے۔ جیسا کہ وُہی دن پر دات کو اور دات پر دن کو بھیجتا ہے بیانی عَطا فرما تاہے جس سے بھوک و پیاس خُمْ ہوتی ہے۔ جیسا کہ وُہی دن پر دات کو اور دات پر دن کو بھیجتا ہے تو ان میں سے ہر ایک دو سرے پر غالِب آگر اسے خَمْ کر دیتا ہے۔

ہ میں جو بھر ہے۔ الکنے الکنے اور میں ہے۔ اور ہوں ہوں ہوں ہوں ہو یارات، بیاری ہو یا اس سے شِفا کا موقعہ بین کے نزدیک ان سب باتوں کی کیٹیٹ بیکستال ہے، خواہ دِن ہو یارات، بیاری ہو یا اس سے شِفا کا ذریعہ بننے والی دوائیاں کہ ان میں کوئی شے اپنی ضِد پر غالِب آگر اسے خَثْم کر دے، کیونکہ وہ سیجھتے ہیں کہ بیہ

سب کچھ الله عَوْمَ جَلَّ کے إِذْن سے ہے۔ عوام میں ان باتوں میں شِرک چَینے بَقَمْر پر چلنے والی چیونی کی رفتار سے بھی مَنحُفی ہوتا ہے، جبکہ اہلِ یقین اور صحح توحید والے ان سب باتوں سے بَری ہیں۔ یہ الله عَوْمَ جَلَّ کے وَرجَ ذیل فرمانِ عالیشان کی دروصور توں میں سے ایک صُورَت ہے۔ چنانچہ اِر شَاد ہوتا ہے:

اَ لَّذِي َ اَ عُطِي كُلُّ شَيْعَ عَلَقَكُ ثُمُّ هَلَى ۞ ترجمهٔ كنزالايمان: جس نے ہر چيز كواس كے لائق صُورَت (پ٢١, طه: ۵۰)

مُر ادیہ ہے کہ ہر رنگ اور جِنْس کو اس کی فطرت عَطا کی، یعنی ہر شے کو نَفْع ونُقْصَان کے لِحَاظے اس کی صُورَت اور اَوصاف عَطا کئے۔

# حُصُولِ عِلاج میں نیّت کے اعتبار سے لوگوں کی اقدام ا

اگر مریض عِلاج کے ذریعے جَلْد صِحَّت یابی چاہے اور وہ صِحَّت یاب بھی ہو جائے تو یہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی قَضاو قَدَر کی وجہ سے ہے کہ اس نے اسے جَلْدی صِحَّت عَطافر مادی ہے۔

بېلى قىم ۋىچ

اگر وہ عِلاج کروانے اور جَلْد صِحَّت پاب ہونے میں یہ نیٹنیں بھی کرلے کہ وہ اپنے رب کی فرمانبر داری کرے گا اور اس کے آخکام کو بجالائے گا تو یہ بات اس کے لیے مزید آخر و ثواب کا باعث ہوگی اور اس کے مقام توکُل میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔

# دوسرى قسم ال

اگر اس نے عِلاج اس غَرَض سے کروایا کہ جسمانی طور پر صِحَّت مند ہو جائے اور عَافِیت پاکر نعمتوں سے خُوب لُطف اندوز ہو سکے توبیہ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور بوں وہ مُباح وْ نَیاوِی آشیامیں داخِل ہو جائے گا مگر تَوَکُّل کی فضیلت نہ پاسکے گا۔ وْنَیَاوِی زِنْدَگی اور نعمتوں سے بندہ جس قَدْر کم بے رَغْبَت

ہو گااسی قَدْراس میں تَوَكُّل بھی كم پایاجائے گا۔



اگر جَلْد صِحَّت یابی پانے سے مَقْصُود یہ ہو کہ نفسانی خواہشات کے خصُول کی خاطِر اس کا نَفْس قَوِی ہو جائے اور وہ اپنے ربّ کی نافر مانی کر سکے تو وہ گناہ گار ہو گاکیو نکہ اس کی نیتّ بُری ہے اور وہ بُر انی کاعَزْم رکھتا ہے۔ یہ شخص مُباح د نیا کے حُصُول سے مَمْدُوع د نیا کے حُصُول کی طرف چلا گیاہے اور یہ بات اسے تَوَگُل کی عَد بلکہ (بُتِدَ اسے ہی نِکال باہَر کرے گی۔ یہ بات قابلِ مَدْ مَّت د نیا کے دروازوں میں سے ایک ہے۔

# چوتھی قسم کھج

اگر جَلْد صِحَّت یابی میں اس کی نِیَّت یہ ہو کہ کاروبارِ حَیات میں تَصَرُّ ف کر سکے اور کمائی کرے تا کہ خُرْ چ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مال جُمْع بھی کرلے تو اس کا مُعاملہ مَحَلِّ نَظَر ہو گا۔ چنانچہ اگر اس نے بَعَدَرِ ضَرورت کمانے کی کو سِشش کی تا کہ اپنے کمزور اہل و عَیال پر خُرْج کر سکے اور اپنی کوئی ضَرورت و حاجَت پوری ضروستے یاکسی کا حَق اوا ہو سکے تو اس کا تعلق پہلے گروہ سے ہو گا اور یہ بھی آ خِرَت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس پر اسے آجر دیا جائے گا اور وہ تَوَکُّل کی حَد سے بھی خارِج نہ ہو گا۔ لیکن اگروہ حَصْ مال کی کثرت اور لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کمانے کی کو سِشش کرے اور یہ پُروانہ کرے کہ مال کہاں سے کمارہا ہے اور کہاں خُرْج کر رہا ہے تو اس کا تعلق تیسری قیم کے لوگوں سے ہو گا، یعنی یہ گناہ گار ہو گا اور یہ دنیاکا سب سے بڑا دروازہ ہے جو بارگاہ خداوندی سے دور کر دینے والا ہے۔

## عِلاج میں متو کل کی نیّت ﷺ

(صَاحِبِ كِتَابِ إِمَامِ اَجُلِّ حَفِرت سَيِّدُ نَا شَخَ ابُوطالِب مِّى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَدِى فَرِماتِ مِيں) يہ نیتیں عام لوگوں کی ہیں جو وہ عِلاج میں کرتے ہیں، ان میں سے بعض اَحِیقی اور بعض بُری ہیں۔ جبکہ مُتَوکِّل اگر عِلاج کا اِبْتِمام نہ کرے بلکہ الله عَذْوَجَلُّ کے فیصلے کے سامنے سرِ تسلیم خَم کر دے، اس کے حَمْم کے تحت سُکُون مَحْسُوس کرے، اس کے اِنْسیم اَحْسُوس کرے، اس کے اَقْدَ مُعَیِّنَ ہے جب وہ وَقْت پورا اِحْسی رہے، اس لیے کہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ بیاری کا ایک وَقْت مُعیِّنَ ہے جب وہ وَقْت پورا

ہو گاتووہ الله عَزَّدَ جَلَّ کے إذْن سے صِحَّت مند ہو جائے گا اور وہ دن 20 دن بعد آئے گا۔ چنانچہ وہ صَبْر كرتا اور راضی رہتاہے اور اینے آپ کو مزید 10 دن تکلیف بَرْ دَاشْت کرنے پر اُبھار تاہے تاکہ قَضائے باری تعالیٰ پر نَفْس راضی رہے اور اس کی طرف سے آنے والی آزمائش پر عَبْر کرے، الله عَدَّوَجَلَّ نے جو پچھ اس کے لیے پند فرمایا ہے اس پر مُحشن ظُن رکھے اور الله عَدَّوَجَلَّ کی قَضا کو بُر انہ جانے کہ الله عَدَّوَجَلَّ پر مُحشن ظَن کی ایک صُورَت پیر بھی ہے کہ اس کی قَضا پر کسی بھی صُورَت میں کوئی تُٹے ممّت نہ لگائی جائے۔ چنانچہ،

اسى مَفْهِوم مين نُص مَرُوى ہے كه ايك شخص نے عَرْض كى: يا رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! مجھے کچھ وَصیَّت فرمایے۔ تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے إرشَاد فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ نے جو فیصلہ تیرے خِلاف کھاہے اس میں اس پر کوئی ڈیٹھت مت لگاؤ۔ $^{\oplus}$ اس سے بھی سَخْت رِوایَت وہ عَدِیْثِ قُدْسِی ہے جس میں الله عَدَّوَجَلَّ إِرشَاد فرماتا ہے:جو شخص میری آزمائش پر صَبْر کرے نہ میری قَضا پر راضی ہو اور نہ میری نعتوں کاشٹگر اَدا کرے تووہ میرے عِلاوہ کسی اور کواپنامَغَبُو دبنالے۔ <sup>®</sup>

#### یماری پر صبر کرنا 🕵

عِلاج پر صَبْر كرناونياميں زُبد إختيار كرنے كاوروازه ہے، يعنى جس قدر نفسانى لذتوں ميں كمي موكى اسى قدر زُبْدِ میں اِضافہ ہو گا،اس لیے کہ جِشم کا تعلّق عالم خلاہر سے ہے اس میں جس قَدْر کمی ہو گی د نیامیں بھی اسی قَدْر کمی ہو گی جبکہ دِل کا تعلّق عالم باطن سے ہے اس میں جس قَدْر اِضافیہ ہو گا آخِرَت میں بھی اسی قَدْر اِضافیہ ہو گا۔ نیز یہ بات صَبْر کے حُصُول کا دروزاہ ہے کہ جس قَدْر نُقْصَان ہواس پر صَبْر کیاجائے۔ جبیبا کہ فرمانِ باری تعالی ہے: وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَى وَقِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَ ترجدة كنز الايمان: اور ضَرور بم تهين آزمايس ك يحد دُر نَقُصِ صِّنَ الْا مُوَالِ وَالْا نَفْسِ وَالثَّهُمُ تِ اللهُمُ عَلَي اور بَعول سے اور بَحِم الوں اور جانوں اور بھلوں کی کی و بشر الصّبر بن الله (ب۲، البقرة: ۱۵۵)

تنبيه الغافلين، باب الصبر على المصيبة، ص٣٣ أ ، حديث: ٣٣٧

<sup>[7] ......</sup>موسوعة ابن ابي الدنيام كتاب الرّضاعن الله م ا /٣٩٣م حديث ٥

<sup>[4] ......</sup>معجم كبير ۲۲/۰/۲۲ عديث: ۸۰۷

من من الشين الشين المنظمة المن المنظمة المنظم

#### مالت ِمرض میں بیمار کیا کرے؟ ﷺ

عَالَتِ مَرَضَ مِيں مريض كوچاہئے كہ وہ توبہ كرے، اپنے گناہوں پر دُكه كا إِطْبَار كرے، كَثَرَت سے اِسْتِغْنار پڑھ، الله عَوْدَ جَلُ كا ذِكْر كرے، أُمِّيدوں كوكم كر دے اور موت كوبَهُت زيادہ يادر كھے۔ چنانچہ، مَرْوِى ہے كہ الله عَوْدَ جَلَ كے پيارے حبيب صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے اِرشَاد فرمايا: لذّتوں كو خَثْم كرنے والى موت كا كَثَرَت سے ذِكْر كياكرو۔ <sup>©</sup>

#### موت كا قاصد 🛞

سب سے زیادہ جوشے موت کی یاد دِلاتی ہے اور جس کی آمد پر موت کی تَوَقُّع کی جاتی ہے وہ اَمر اض ہیں۔ حیسا کہ ایک قول ہے کہ بُخار موت کا قاصِد ہے۔ <sup>®</sup> اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اَوَلَا يَكُونَ أَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَلْمِ ترجمهٔ كنز الايمان: كيا انهيں نہيں سوجھتا كه ہر سال ايك يا صَّرَّةً أَوْ مَرَّتَكُيْنِ (پ١١، السوبة: ١٢١) دُوبار آزمائے جاتے ہیں۔

یہاں ایک قول کے مُطابِق انہیں بیاریوں سے آزمانا مُر اد ہے۔ جبکہ ایک قول ہے کہ بندہ جب دُومرتبہ بیار ہو اور پھر بھی توبہ نہ کرے تو ملک المُوت عَلَيْهِ السَّلَام اس سے کہتے ہیں: اے غافِل انسان! تیرے پاس میر اایک کے بعد ایک قاصِد آیالیکن تونے کوئی جواب نہ دیا۔

<sup>[7] ......</sup> تر مذی ، کتاب صفة القیامة ، باب رقم: ۲۲ ، ۲۰۸/۳ ، حدیث . ۲۲ ۲۸ ۲۸

<sup>🏋 ......</sup> موسوعة ابن ابي الدنياع كتاب اصلاح المال، ٤/٠ ٨م، حديث: ٩ ٣٢٦، بريد: بدله: رائد

سَلَف صَالِحِين دَحِمَهُ ٱللهُ ٱللَّهِ يَن بِرِ الرَّسي سال كوئي جاني يا مالي مصيبت نه آتي تو گھبر ا جاتے تھے۔ايك قول ہے کہ مومِن کو ہر 40 دن میں کوئی نہ کوئی گھبر ادینے والا مُعَامّلہ یا آزمائش ضَرور پہنچتی ہے۔اگر تمبھی اتنے دن بغیر کسی مصیبت کے گزر جاتے تووہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچیہ،

م المنظمة المنطقة الم

## بیمار مذہونے والی زوجہ کو طلاق دیدی 🐉

مَرْ وِی ہے کہ حضرت سیّدُنا عمّار بن یابِسر دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے ایک عورت سے زِکاح کیا وہ بھی بیار نہ ہوتی تھی تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسے طلاق دے دی۔

#### سر کارنے بیماریہ ہونے والی عورت سے شادی مذکی 🐉

ایک مرتبہ بار گاورِ سَالَت میں ایک عورت کے اوصاف بیان کیے گئے یہاں تک کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه اس سے نِكاح كا إراده فرماليا، پيركسي نے بيه وَصْف بيان كر دياكه وه تبھى بيار نہيں پركى تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِ إِرشَاد فرمايا: مجھے اس كى كو كى ضَر ورت نہيں۔ <sup>©</sup>

#### یمارید ہونا بہنی ہونے کی علامت ہے

ا يك مرتبه حُضُور نبي ياك، صاحب لولاك صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي دردِ مَر وغيره أمراض كاتذكره فرمایا تو ایک شخص نے عرص کی نید دروسر کیا ہو تاہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ اِرشَاد فرمایا: مجھ سے وُور ہو جا! جو کسی جہنمی کو دیکھناچاہے وہ اسے دیکھ لے۔ <sup>®</sup> ایسااس لیے اِرشَاد فرمایا گیا کہ ایک حدیثِ پاک میں ہے: بُخار ہر مومِن کاحِطتہ ہے جو کہ جہنّم کی آگ ہے(اسے پینچنا) تھا۔<sup>©</sup>

[7] ......مسنداحمد، مسندانس بن مالک، ۱۱/۳ وحدیث: ۱۲۵۸۱

السسسسنداحمد، مسندابی هریرة، ۲۲۸/۳، حدیث: ۳۰ ۸۸۴، بتغیر قلیل

الله المسسموسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المرض والكفارات، ٢٤٠/٣ مديث: ١١٠

مسنداحمد، حدیث ابی امامة، ۱۲۲۸م حدیث: ۲۲۲۲۵

## وبائی امراض میں بندہ کیا کرے؟ 💸

اگر کسی نے عِلاج نہ کیا اور بغیر دوا کے آہتہ آہتہ صِحَّت یاب ہوا تو یہ صِحَّت الله عَدَّوَ مَل کی قَضاو قَدَر کا متیجہ ہے۔ البتہ! اس بات میں صحابرُ كرام عكنيهِمُ البِّمْوَان میں اِختِلاف پایاجا تاہے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے كه ایك سال امير المؤمنين حضرت سيّدُنا مُمَرَ فَارُوقِ ٱعْظَم رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه نِے صَحابِدَ كِر ام عَلَيْهِمُ الدِّهْ وَان كے ساتھ مُلْكِ شام کی جانب سَفَر کیا۔ جب جابیہ نامی ایک جگہ کے قریب پہنچے تو خَبَر آئی کہ شام میں ایک وَبا پھوٹنے کی وجہ ہے کا فی آموات ہو چکی ہیں، لہذا صَحابِرَ کِر ام عَلَیْهِمُ الرِّمْوَان وہیں تھہر گئے، (بَاہَی مُشَاوَرَت شروع ہوئی کہ اب کیا کریں؟ کیا آگے جائیں پانہ جائیں؟ چنانچہ)اس مسکلہ میں وہ دو گروہ بن گئے، ایک بگروہ کی رائے تھی ہم وَباوالے مَقام پر نہیں جائیں گے کہ یہ خود کو ہَلاکت پر پیش کرناہے جبکہ دوسرے ِگروہ کا کہنا تھا کہ ہم جائیں گے اور تَوَكَّلُ كريں كے كه ہم الله عَدُّوَجَلَّ كى تقدير سے بھاگ سكتے ہيں نه موت سے، اگر ہم نے ايسا كيا تو كہيں ان لو گوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے بارے میں الله عَدَّدَ جَلَّ نے اِرشَاد فرمایا ہے:

ٱكمْ تَكَوْ إِلَى اللَّذِي يُنْ خَوْجُوا مِنْ دِيابِ هِمْ وَ ترجمه كنز الايمان: ال محوب كياتم في ندو يك الخاانيس جو هُمُ ٱلْوُفْ حَنَى مَالْمَوْتِ " (پr، البقرة: ۲۴۳) البخ گرون سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈرسے۔

بالآخر مُعَامَله امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعُمَر فَارُوق ٱعْظَم رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كَي خِدْمَت ميں بيش كيا گيااور آپ کی رائے مَعْلُوم کی گئی تو آپ نے ان لو گوں کی رائے کی هُوَ افْقَت فرمائی جن کا کہنا تھا کہ ہم واپس لوٹیں

المُجَالِمَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ المَّذِينَةُ العَلَمِيةُ (مُسَاسًا) وَ وَهُو مُوهُ وَهُو مُوهُ وَهُ وَهُو ا

<sup>📆 ......</sup>معجم اوسطى ١/٥ ٣٨ ،حديث: ٢٤٢٤ ، بتغير

گے اور وباوالی جگہ نہیں جائیں گے۔ اِنْحَیّلافِرائے رکھنے والے گروہ نے عَرْض کی: کیا ہم نقتریر اِلٰہی سے فی کر بھاگ سکتے ہیں؟ اِرشَاد فرمایا: ہاں! (بات کھ الیہ ہی ہے گر) ہم الله عَذَو ہوں کی ایک نقتریر سے دوسری نقتریر کی جانب جارہے ہیں۔ یہ فرما کر آپ رَضِ الله تعَالى عَنْه نے (انہیں سمجھانے کے لیے) یہ مِثال اِرشَاد فرمائی: اگر تم میں سے کسی کے پاس بکریوں کاریوڑ ہو اور اس کے پاس دُو وادیاں ہوں، ان میں سے ایک سر سبز و شاداب ہو جبکہ دوسری بنجر ہو، اگر وہ اپناریوڑ ہو اور اس کے پاس دُو وادیاں ہوں، ان میں سے ایک سر سبز و شاداب ہو جبکہ دوسری بنجر ہو، اگر وہ اپناریوڑ بنجر حظے میں چَرائے تو کیا تقدیر الٰہی کے مُطابِق نہیں ہوگا؟ یہ سن کر سب صَحابۂ ہوگا؟ یو نہی اگر وہ اپناریوڑ بنجر حظے میں چَرائے تو کیا تقدیر الٰہی کے مُطابِق نہیں ہوگا؟ یہ سن کر سب صَحابۂ کرام عَدَیْوہُ الزِنُونَان چُپ ہو گئے، پھر آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے دھر سے سیِّدُناعبد الرحمٰن بن عوف رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور دیگر وہ تمام نے اس جگہ پڑاؤ کیا تقاوہ انجی تک یہاں نہ پنچے تھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور دیگر وہ تمام لوگ جن کی بہی رائے گئی دارے جن بی عرف رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه اور دیگر وہ تمام کی بہی رائے کے بعد ہی حَشَی فیصلہ ہوگا۔

صُبُح کے وَقَت جب حضرت سَیْدُنا عبد الرحمٰن بن عَوف دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه جَبی آپیجے اور امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمْرَ فَارُوق دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے اس مسلم میں ان کی رائے جاننا چاہی تو انہوں نے کہا:
امیرالمؤمنین! اس مسلم میں میری رائے وُہی ہے جو میں نے رسولُ الله صَدَّالله عَنْه وَاله وَسَلَم سِنی ہے۔
یہ سن کر امیر المؤمنین دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے فرطِ خوشی سے فوراً اَلله اَکْبَر کہا، پھر حضرت سیّدُناعبدالرحمٰن بن عوف دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے حدیث بیان کی کہ میں نے الله عَدَّوَجَلَّ کے بیارے حبیب صَدَّ الله تَعَالَی عَنْه وَاله وَالله وَسَلَم وَوَو وَمُوا وَ وَمُال وَالله وَمَالله وَمِالله وَمَالله وَمَاله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَاله وَمَالله وَمَاله وَمَالله وَمَاله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَاله وَمَالله وَمَاله وَمَالله وَمَالله وَمَاله وَمَ

المرينة العلمية (ئيس المدينة العلمية المعلمة المعل

<sup>[7] ......</sup>مسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، ص ١٢١م حديث: ٢٢١٩

عِلاج کرنااور نہ کرنادونوں جائز ہیں، ان میں سے ایک طریقہ طاقت ور اور صَبُر کرنے والوں کا ہے یعنی تَدُ کِ عِلاج۔ اس کی مِثال کمائی کرنے اور نہ کرنے جیسی ہے۔ یعنی بندے کے لیے اپنی اُس بھوک کے وَقْت کمائی کرناجائز ہے کہ جو جِشم کے لیے ایک بیاری کی حَیْثِیْت رکھتی ہے، تاکہ بندہ روٹی کے ذریعے دوالینے میں جَلْدی کرے، اس صُورَت میں اس کا تَوْکُل مَعْیوب نہیں سمجھاجاتا، کیونکہ یہ آمر مُباح ہے اور اس کا حَثْم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ،

## کمائی کرنے میں نیبتیں کھا

اگر بندے نے کمانی کرنے میں یہ نِیَّت کرلی کہ وہ طَاعَت و عِبَادَت پر قوّت حاصِل کرسکے،راہِ خُدامیں سَعی و کوشِشش کر سکے اور نیکی و تقویٰ کے کاموں پر مُعَاوَنَت کر سکے توبیہ بہتر ہے۔

اگر کمائی کرنے میں اس کی نیت یہ ہو کہ وہ نفسانی شہوت کی تسکین کی خاطِر کھائے، نفسانی لڈت حاصل کرسکے تواس کا تَوَکُّل نہ صِرف کم ہوجائے گا بلکہ اسے حقیقت ِتَوَکُّل سے بھی خارج کر دے گا۔

یہ طریقہ دنیا کے خصُول کا ہے اگر چہ یہ بھی مُباح ہے۔

اگر کمائی سے مقصُود مال کی کَثَرُت اور جَمْع ومنْع کی حِرْص ہو تو بندہ اینی کمائی کے سَبَب الله عَدَّوَ عَلَّ کی مخالفَت کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گا اور بیر نفسانی خواہش کی جکمیل کا بَہُت بڑا ذریعہ ہے۔

#### کس کے لیے کمائی نہ کرناافضل ہے؟

اگر کسی شخص نے کمائی کرنا چھوڑ دی اور بھوک پر صَبَر سے کام لیا اور قِلَّت وفَقُو پر راضی رہاتو اس کا رِزْق وَقْت آنے پر اس کے پاس (خودہی کسی طرح) پہنچ جائے گا۔ اگرچہ وہ بَہُت تھوڑا ہی ہو اور کثیر نہ ہو، مگر یہ شخص بہترین صَبْر، مُحسْنِ رَضا، شُکُونِ نَفْس اور اِطمینانِ قلّب کا مُحَاج رہے گا، اگریہ با تیں پائی گئیں تو یہی تو گئل ہے اور وہ اپنے محسنِ یقین کی بنا پر کمائی نہ کرنے پر فضیلت کا حَق دار ہو گاکیونکہ اسے اپنے رازِق پر بھر وساہے، وہ بہتر کام میں مَشْغُول ہے اور نَفْع منداُخْرَوِی کام کر رہاہے۔

حضرت سَیِدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِسَ سِنُهُ النَوْدَانِ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے کاموں میں مَصروف ہوتا ہے وہ اپنے نَفْس کے کاموں میں مَصروف ہوتا ہے وہ اپنے نَفْس کے کاموں سے غافِل ہوجاتا ہے ، مگر جس شخص کی ہِمَّت جو اب دے جائے ، نَفْس مُضْطَرِب ہو اور وہ اپنے رب کی قضا کو بیندنہ کرے ، بلکہ جَزَع فَزَع کرے ، شِکوہ و شِکا یَت سے کام لے تو اس کا کمائی کرنا اَفْضَل اور سَبَب کا اَبْنانا عُمہ ہے ، یہ شخص کمائی نہ کرنے کی وجہ سے نُقْصَان کا شِکار ہو سکتا ہے ، اس لیے کہ اس صُورَت میں اس کا بقین کمزور اور شِرک میں اِضافہ ہو تاجائے گا۔

ای طرح جو شخص کُثرت سے اپنی بیاری کاروناروئے اور اپنے رب کے حَثْم پر ناراض رہے، اُکٹَاکہُٹ و پریشانی کا شِکار ہو، مَرَض کی وجہ سے بد اَخلاق ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے اَفضل یہی ہے کہ وہ عِلاج کا اِہتمام کرے کہ عِلاج کا اِہتِمام نہ کرنااس کے لیے نُقْصَان دہ ہے۔

## یقین کے کمزور ہونے کی علامت ﷺ

حضرت سَيِّدُ نا ابوسعيد خُدْرِي رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مَرْوِي ہے کہ الله عَوَّوَجَلَّ کے بيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمايا: يقين کے کمزور ہونے کی عَلامَت بہ ہے کہ تو الله عَوَّوَجَلَّ کی ناراضی مول لے کر لوگوں کو راضی کرے اور الله عَوَّوَجَلَّ کی رِزْق پر لوگوں کی تعریف کرے اور جو چیز مجھے الله عَوَّوَجَلَّ فَ الله عَوَّوَجَلَّ نَ الله عَوَّوَجَلَّ فَ الله عَوَّوَجَلَّ کے رِزْق کو کسی حریص کی جوْص کی خُوص کی خُوص کی جو صلی میں بر تو دو سروں کی مَدْمَّت بیان کرے، (یادر کھو!) الله عَوْدَجَلُّ کے رِزْق کو کسی حریص کی جوْص کی خوص کی حواص کی جو صلی کی خوص کی جو صلی کی جو صلی کی جو صلی کا پیند کرنے والے کی ناپیند برگی دُور کر سکتی ہے۔ بے شک الله عَوْدَجَلُّ نے اپنے عَلَم وجلال کے باعث اینی رَضاویقین میں راحَت وَرْحَت کو اور شک و ناراضی میں غم و محذون کور کھ دیا ہے۔ 

اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ مَنْ کُور کو دیا ہے۔ اللهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهِ عَدْدَ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهِ عَدْدَ وَ اللّهِ عَدْدَ وَ اللّهُ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدْدَ وَ اللّهُ عَدْدُونَ کو رَدُولُ کُورُ کُور

[] ......الجليس الصالح الكافى ، المجلس السابع: الروح والفرج فى الرضاو اليقين ، ا / ٢٦٢ م موسوعة ابن ابى الدنيا ، كتاب اليقين ، ا / ٣٥٠ م حديث: ٣٠٢ ، بتغير قليل عن ابن مسعود

# 🏶 مشاہدیے کی یکسانیت 📳

(ظهور اسباب کے مُـخْتَلِف هونے کے باوجودمتو کل کامشاهده یکساں هوتا هے)

#### خواص کی رزق پانے کی تین کیفیات میں یکسانیت 🛞

یقین کی آ کھ نصیب ہونے کے باعث خواص کے نزدیک وَرْج ذیل باتوں میں کوئی فَرْق نہیں:

🥮 🗢 رِزْق بندوں تک ان کے اپنے ہاتھوں اور اِن کے اَسباب کمائی کے ذریعے پہنچے یا دوسروں کے ہاتھوں اور اُن کے اسباب کمائی کے ذریعے دونوں میں کوئی فَرْق نہیں۔ اس لیے کہ انہیں ہیہ کامِل یقین ہو تاہے کہ انہیں عطا کرنے والا ایک ہی ہے اور عطاخواہ کیسی بھی ہورِ زُق ہی شار ہوتی ہے، کیونکہ ہاتھ تو عَطا کرنے کا ظَرْف (یعنی برتن) ہیں جو عام طور پر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لہذا ظَرْف تیراہاتھ ہویائسی اور کا،بات توایک ہی ہے۔

🐙 🗢 اسی طرح کمائی تیرے کاروبار کی ہویائسی اور کے کاروبار کی ، بات ایک ہی ہے ، اس لیے کہ یہ سب تیرارِ زُق ہے، کیونکہ ہرشے کے لیے ایک حکم، ہرشے میں ایک حِکْمَت اور ہرشے ایک نِعْت ہے۔ چنانچه فرمانِ باری تعالی ہے:

اِسَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ فَ اللَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا ترجمهٔ كنز الايمان: وه اِرَم حدت زياده طول والـ 0 كم في ألب كلا في المعرد على المعرد المعر

(صَاحِب كِتاب إمامِ أَجَلٌ حضرت سَيْدُ ناشَخ أبوطالِب مَى عَنيُهِ دَحَةُ اللهِ القَوى فرمات بين) يهال اس آيتِ مُبارَكه مين اس بات كاتذكره كيا كيام كه قوم إرّم نے اپنے ہاتھوں سے بكند و بالا (محلات كے اونچے اونچے) سُتون بنائے اور

📆 .....عِماد کا لغوی معنی سُتُون ہے، یہاں صَاحِبِ قُوت نے اس آیتِ مُبارَ کہ سے یہی معنیٰ مُر ادلیاہے گویا کہ آپ کے نزدیک اس آیئتِ مُبارَ که کامفہوم کچھ یوں ہے: قومِ اِرّم اس قَدْر بُلْنَد و بالاسُتُونوں والی تھی کہ ان جیسے سُتُون دیگر شہر وں میں نہیں بنائے گئے۔ جبکہ ایک پر وایّت کے مُطابق قومِ اِرّ م خود بھی طویل قدو قامت والے تھے، لہذ ااعلیٰ حضرت عَلَيْهِ دَحَةُ دَبِ الْعِنَّ نِي يَهِال يهي معنى ترجمة كنزالايمان مين مُر ادليا ہے، يعنى قوم إرَم حدس زياده طويل القامت تھے کہ ان جیسے لوگ دیگر شہر وں میں پیدانہ ہوئے۔

اس کام سے فارِغ بھی ہو گئے مگر پھر بھی الله عَوْدَجَنَّ نے ان کی تخلیق کی نِسْبَت اپنی جانِب فرمائی۔

اس کام سے فارِغ بھی ہو گئے مگر پھر بھی الله عَوْدَجَنَّ نے ان کی تخلیق کی نِسْبَت اپنی جانِب فرمائی۔

عیں تخلیق کا فعل کار فرما ہونہ کسی دیگر واسطے کا اس کے ظُہُور میں کوئی عَمَل دخل ہو اور دو سری وہ شے جو الله عَوْدَجَنَّ کی جَمْمَت اور ترتیب عُرف کے لِحَاظ سے لوگوں کے ہاتھوں ظاہر ہو۔ اس لیے کہ قدرَت بھی عَطاکے لیے ظَرْف کے قائم مَقام ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے عَطاکا ظُہُور ہو تا ہے،

یہ گویا بندوں کے ہاتھوں جیسی ہے یعنی انسان کے اسپنے ہاتھوں ظاہر ہویا کسی دو سرے کے ہاتھوں

اگف َضْ مَن تعنوں مَدائی یعنی ﴿ 1 ﴾ ہے جو نُ ق تھے یہ اتھوں باین جو کاکئی سے ظاہر ہو گئے ہیں۔

الگف َضْ مَن تعنوں مَدائی یعنی ﴿ 1 ﴾ ہے جو نُ ق تھے یہ اتھوں باور جَمْمَت مُناہ ہو ڈ 2 ﴾ ہے جو کسی

اَلْغَرَضْ یہ تینوں مَعانی یعنی (1) ہے جو رِزْق تیرے ہاتھوں اور تیری کمائی سے ظاہر ہو (2) ہے جو کسی اور کے ہاتھوں اور اس کی کمائی سے ظاہر ہو اور (3) ہے وہ رِزْق جے قُدْرَت ظاہر کرے یعنی اسے عَدَم سے اس طرح وُجُود ملے کہ اس میں کوئی مُعْتَاد طریقہ کار فرماہونہ عرفاً ایساہو تا ہو اور نہ کسی واسطہ کا اس کے وُتُوع میں عَمَل دَخُل ہو۔ یہ سب با تیں اُئلِ یقین کے نزدیک یکسال جَیْنیَّت رکھتی ہیں۔ وہ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجی نہیں دیتے کیونکہ انہیں ایمانِ کابل، یقینِ مُحْکھ ور مُشاہَدہ تام حاصِل ہو تا ہے۔ نیز ان سب باتوں میں حکیم و قادِر عَدْدَ جَلَیْ کَھُمْتَ کا مِلْہ اور قُدْرَتِ نافِذہ کار فرماہے۔

# اولیائے کرام کا کئی سے کچھ لینا 💸

عُلَما عَ ہِ ہِ اَنْ عِیْن دَحِمَهُمُ اللهُ اُلْمُییْن کے نزدیک جوشے واسِطوں کے ذریعے ظاہر ہو اور جسے قُدْرَت ظاہر کرے دونوں کی کیکسانیت پریہ بات دَلاَئت کرتی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اَولیائے کرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلام کی کرامات اور حِدیدی نِحِمَهُمُ اللهُ اَللهِ یُن کے اِجابات کو جَمْع کیا ہے ان میں ان باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ان کی خرامات اور حِدیدی نِحِمَهُمُ اللهُ اَللهِ یُن کے اِجابات کو جَمْع کیا ہے ان میں ان باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ان کی خاطر (بغیر واسِط کے) قُدْرَت سے ظاہر ہو کیں اور جو (واسِط کے ذریعے) مخلوق کے ہاتھوں ظاہر ہو کیں یعنی جب یہ خاطر (بغیر واسِط کے) قدر کو ان پر خَرْج کرتے۔ نیک لوگ فاقوں کا شِکار ہوتے تو ان کے بن مانگے اور نَفْس کے میلان کے بغیر ہی لوگ ان پر خَرْج کرتے۔

#### ادلیائے کرام کا کسی کو کچھ دینا 🐉

جب اَوْلِيائے كِرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام كسي كو كچھ ديتے ہيں تواس بات كامُشامَدہ بھي كررہے ہوتے ہيں كہ وہ لو گوں کے حُقُوق انہیں اَدا کررہے ہیں اور انہیں ان کی اَمانت لوٹارہے ہیں، چنانچہ وہ ان پر خَرْج کر کے راحَت پاتے ہیں اور حَق داروں کو ان کے حُقُوق ادا کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ الله عَزْوَجَلَّ کا اس بات پرشُکُر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں حُقُوقُ الْعِبَاد کی ادائیگی کی بہترین توفیق عَطا فرمائی اور اس سلسلے میں مُعَاوَنَت بھی فرمائی۔ حبیبا کہ ایک شخص پر بھاری مِقْدَ ار میں قَرْض ہو، جب وہ اسے ادا کر دے تو قَرْض کا بھاری بوجھ خثم ہو جانے پر بَہُت زیادہ خوش ہو تاہے۔

یہ مقام مَعْرِفَت تک رَسائی حاصِل کرنے والوں کا مقام ہے اور انہیں یقین میں سے بھی بہترین حال ملتا ہے۔ یہی تو گل کی دولت پانے والوں کا بُلندمُشا مَدہ ہے۔

# توكل سے رزق میں كى ہوتى ہے بنز بدسے

تُوكُل سے رِ رْق میں کوئی کی نہیں ہوتی بلکہ تَوكُل توزُمد، صَبْر اور یقین میں اِضافے کا باعث بتناہے جبکہ زُمد کھی دُنیاوی رِ رُق میں کی نہیں کر تا بلکہ یہ بھی فَقُر، بھوک اور فاقے میں اِضافے کا باعث بتناہے، گویا کہ زُمِد مُتوکِّل کا رِ رُق مِن اللہ کے اس مُخْصُوص صِفَت کی بنا پر بندہ دنیا پانے سے مَحْرُوم ہوتا ہے، کَثُرْتِ مال سے بچار ہتاہے اور دُنیاوی وُسُعَت سے دُور رہتاہے، گویاتُوکُل اور زُمِد بی ان باتوں کا سَبَب ہیں۔

#### أخْرَوِى دَرَجات مِين كَى بيشى كاسبَب الم

دنیاجس قدَّر بندے سے دُور ہوتی ہے اس کے لیے اُخْرَوِی دَرَجات میں اس قدَّر اِضافہ ہو تاجاتا ہے۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ سرورِ کا نتات ، فَخْرِ مَوجُودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: دنیا کی کی آخِرَت کا اِضافہ ہے اور دنیا کی زیاد تی آخِرَت کی کی ہے۔ <sup>©</sup> جمعے دنیا میں سے کچھ دیا گیا اس کا دَرَجَہ آخِرَت میں اسی قَدَر کم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ الله عَوْدَ جَلَّ کے ہاں مُعَوَّدُ نی ہو۔ <sup>©</sup> جبکہ ایک قول میں ہے کہ دنیا و آخِرَت دُوسو تنوں کی طرح ہیں، جس نے ایک کوراضی کیا دوسری اس سے ناراض ہو جائے گی۔ <sup>©</sup>

## کیا کوئی انسان کسی کے رزق میں کمی کر سکتاہے؟

ایک شخص نے کسی عالم سے عَرْض کی: میں ایک محلے میں سبزیاں بیچا کر تاتھا، جہاں میر بے عِلاوہ کوئی اور سَبْزِی فَروش نے میر بے پاس ہی اپنی دکان کھول لی ہے، مجھے یہ خوف لا حِق ہو سَبْزِی فَروش نے میر بے پاس ہی اپنی دکان کھول لی ہے، مجھے یہ خوف لا حِق ہو گیا ہے کہ وہ میر بے رِزْق میں کی کر دے گا۔ تواس عالم نے اِر شَاد فرمایا: وہ تیر بے رِزْق میں کوئی کی نہ کر بے گا، البتہ! تیری فَرَ اغَت کوبڑھاد ہے گا کہ پچھے نے گا۔

<sup>[]......</sup>سسنداحمد، حديث ابي موسى الاشعرى، ١٩٥/ ١ محديث: ١٩٤١ مفهوما

<sup>[7] ......</sup>مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الزهد ، كلام ابن عمر ، ١ ٤١٢ م مديث : ٢

تت .....الزهد لابن المبارك, باب في طلب الحلال, ص ١٠ م حديث: ٩٥٠ ٥

#### حجوٹے دعویدار 💸

اس راہ میں ایک قوم نے ٹھوکر کھائی، وہ لوگ نفسانی خواہشات کی پیمیل کی راہ پر چل پڑے اور دُنیَاوِی شہوتوں سے آزمائے گئے مگر انہوں نے توکُل وزُہُد اپنانے کا دعویٰ کیالیکن خوراک ولباس میں گشَادَگ سے کام لیا، یہ سجھتے ہوئے کہ ایساکر ناان کے رِزْق میں کسی قیثم کی کی کا باعث نہ ہوگا۔ بلکہ وہ اس کو اپنا حَق جانے گئے، یوں سیدھے راستے سے بھٹک گئے مگر اپنے حَق پر ہونے کی دلیل دیتے اور دیگر لوگوں کے مُتَعَلَّق یہ سجھتے کہ وہ زُہُد وَتَوَکُل کی راہ سے واقِف نہیں۔

# اُمراض کاچھپاناوظاهِر کرنا سُ

## مرض کا چھپانایا ظاہر کرناکس کے لیے افضل ہے؟

مَرَض کاعِلاج نہ کرنے والے شخص کے لیے آفضل ہے ہے کہ اپنے مَرَض کو مَنْحُفی رکھ، اس لیے کہ یہ نیکی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، نیزیہ اس کے اور اس کے ربعَوْءَ جَلَّ کے در میان مُعاملہ ہے، لہٰذا اس کو چھپانا اَفضل اور سلامتی کے زیادہ قریب ہے، البتہ! اگر مَرَض بتانے میں کوئی مُخْصُوص نِیَّت ہو یا وہ لوگوں کا اِمام ہو جس کی بات س کر اس پر عمک کیا جا تا ہو تو مَرَض کے اِطْہَار میں بھی کوئی حَرَج نہیں۔ بشر طیکہ وہ شخص مَعْرِفَت میں پختہ کار ہو، اپنی بیاری کو خوب جانتا ہو اور الله عَوْءَ جَلَّ کی تقدیر پر اس کا دِل راضی ہویا اس کا شخد سے فرقت کے طور پر اس کا تحدیثِ نِعْمَت کے طور پر اس کا تحدیثِ نِعْمَت کے طور پر اس کا تحدیثِ نِعْمَت کے طور پر اس کا خدیثِ نِعْمَت کے طور پر اس کا تحدیثِ نِعْمَت کے کور پر اس کا تحدیثِ نِعْمَت کے طور پر اس کا تحدیثِ نِعْمَت کے کور پر کے مُرَض کے مُنْعَلَق دو سروں کو بتانا جائز ہے۔

اگر کسی عِلاج نہ کرنے والے شخص میں مذکورہ شر اکط نہ پائی جائیں تو اس کا اپنی بیاری ظاہر کرنا اس کے حال میں کمی کا باعث ہو گا اور سمجھا جائے گا کہ وہ بیاری کا اِفلہ ارکر کے گویا اللہ عَذَوَ جَلَّ کی شِکا یَت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نَفْس شِکوہ و شِکا یَت کر کے بھی مصیبت سے اس طرح راحَت پاتا ہے جس طرح بیاری کا عِلاج کر کے راحَت پاتا ہے۔ کوئی بھی عالم ہم بانی فرق نو اللہ کا اللہ کو کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے رب نے جو اس کے لیے دَواکا اِشِتعال مُباح کیا ہے اس سے راحَت نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے رب نے جو اس کے لیے دَواکا اِشِتعال مُباح کیا ہے اس سے راحَت

# صبر جميل سے مُراد اُ

فرمانِ باری تعالی ہے:

فَصَدُرٌ جَمِيلٌ (پ١١، يوسف:١٨)

ترجمه كنزالايمان: توصَبر احجِمّار

اس آیَتِ مُبارَکہ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ یہاں کسی آزمائش و مصیبت پر ایساصَبُر کرنامُر ادہے جس میں کوئی شِکوہ و شِکایۃ تنہ ہو۔ کسی کا قول ہے کہ جس نے شِکوہ کیاوہ صابِر نہیں۔ ایک قول ہے کہ حضرت سَیِّدُنا لِعقوب عَلَیٰہِ السَّلَام سے عَرْض کی گئ: آپ کی بینائی خَثْم ہونے کا سَبَب کیا ہے؟ اِرشَاد فرمایا: مُر ورِ زمانہ (لِعنی عُمْر کی زِیادَ تی) اور عُموں کی طَوَالَت (میری بینائی خَثْم ہونے کا سَبَب بیں)۔ اس پر اللّه عَدَّدَ جَلَّ نے ان کی جانِب وَی فرمائی: کیا آپ میری شِکایت مخلوق سے کررہے ہیں؟!عَرْض کی: (نہیں) اے میرے رب! (پھر بھی) میں ایے الفاظ پر توبہ کر تاہوں۔ 

اینے اَلفاظ پر توبہ کر تاہوں۔ 

©

# مريض كا كرامنا كيها؟ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت سَیِدُناطاوَس اور حضرت سَیِدُنا مُجابِد رَحْمَةُ اللهِ تعالیٰ عَلَیهِمَا سے مَرْوِی ہے کہ عَالَتِ مَرَض میں مریض کے کراہنے کی آواز بھی لکھی جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ سَلَف صَالِحِین رَحِمَهُمُ اللهُ النّہِین مریض کے کراہنے کی آواز کو پیندنہ کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہ بھی مَعْنَوِی طَور پر اِنْطَهَارِ شِکوه کا ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے کہ حضرت سَیِدُنا اُلُّوب عَلَیٰہِ السَّلَام کے مَرض سے شیطان کو صِرف ان کے کراہنے کی آواز ہی ملی تو وہ اسے ہی اپناچظہ جانے لگا۔ ®

<sup>[7] ......</sup>مصنف ابن ابي شيبة كتاب الزهد ، كلام لقمان ، ١٢٣/٨ ، حديث : ٨ ، بتغير قليل

<sup>[7] .....</sup>المجالسة وجواهر العلم، الجزء الثاني، ١٣٨/ ، حديث: ٢٥٢

حدیث ِپاک میں ہے کہ خصنور نبی پاک، صاحب ِلَولاک صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم نے اِر شَاد فرمایا: بنده جب بیار ہو تاہے تواللہ عَوْوَ ہَل اللہ عَوْوَ ہُل اللہ عَمْدُ ہُو دُی اَمْد وَثَنا کرے تواس کے لیے دُعاکر نااور اگر وہ شِکوہ و شِکا یَت کرے اور بیاری کو بُرا جانے تو کہنا کہ جیسا تو کہتا ہے ویسائی ہو۔ <sup>©</sup>

#### بیماری اور تیمار داری 🛞

بعض عابدین زَحِمَهُ اللهُ الْهُ بِیْن بیمار کی بیمار پُرسی ( یعنی تیمار داری) کو پیند نہیں کرتے تھے مَباوا (خدانخواست)
ان کی زبان پر شِکوہ و شِکایَت آجائے یا وہ بیماری کو اس کی مِقْدَ ارسے بڑھا چڑھا کر بیان کر بیٹھیں اور یوں یہ تیمارداری دُو آزمانشوں کے در میان نِعْمَت کی ناشکری بن جائے۔ چنانچہ بُزرگانِ وین دَحِمَهُ اللهُ المُهِین کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بُزرگ بیمار ہو جاتے تو وہ دروازہ بند کر لیتے اور کوئی بھی ان کے پاس نہ آتا یہاں تک کہ وہ تُذَرُ رُسْت ہو کر خود ہی گھرسے باہر تشریف لاتے۔ ایسے بُزرگانِ دین میں حضرت سیّدُ نافَضیل بِن عِیاض، حضرت سیّدُ نافَمَیل بِن وَرُدمِی اور حضرت سیّدُ نافِشیل بِن عَمارِث دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِم بھی شابِل بین عِیاض، حضرت سیّدُ نافَمَیل بین عَمارِث دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِم بھی شابِل بین وَرُدمِی اور حضرت سیّدُ نافِشیل بین عَارِث دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِم بھی شابِل بیں۔

حضرت سَیِّدُ نافضیل بِن عِیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرما یا کرتے: میں چاہتا ہوں کبھی بیار پروں تو کوئی میری تیار داری کے لیے نہ آئے۔ مزید فرماتے: مجھے بیاری صِرف تیار داروں کی وجہ سے پند نہیں۔ (صَاحِبِ بِتاب اِمامِ اَجَلَّ حضرت سَیِّدُ نافیخُ اَبُوطالِب تِی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ القَوی فرماتے ہیں) ہم نے بہُت سے سَلَف صَالِحِین دَحِمَهُ مُاللهُ اللهُ اللهِ اِنْ کود یکھاہے کہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے حالا نکہ وہ سالکین راو طریقت کے اِمام ور ہنما تھے۔

# كس كے ليے مرض كاإظهار جائز ہے؟

مَرَضَ كَا إِظْهَار مُتَوكِّل كَ تَوَكُّل مِين كَى نهيس كرتا، اس مَفهوم كے إغْتِبَاس سے كد إنْطَهَادِ مَرَض سے نَفْس

ت السسسموطاامام مالک، کتاب العین، باب ماجاء فی اجر المریض، ۲۹/۲ محدیث: ۱ ۲۹۸ مختصر ا مختصر ا موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب المرض والکفارات، ۲۳۸/۲ محدیث: ۲۲۸ بتغیر قلیل

آفات کا شِکارنہ ہو۔ مَطَلَب یہ ہے کہ اس کا دِل اللّٰہ عَذَّوَ جَلُّ کَاشُکُر اداکر نے والا ہو، اس کی قَضا پر راضی ہواور اِظْہَارِ مَرَض سے مُحْض اپنے رب کے سامنے عِجْد و اِنکساری ظاہِر کرنامَقْصُود ہو یا اہلِ اِیمان کی دُعامیں لینا چاہے یا بیاری کو نِعْمَت جان کر زبان سے شُکُر بجالانے کی غَرض سے اس کا اِظْہَار کرے۔ چنانچہ،

#### بغرض عِلاج اظهادِ مرض 💸

حضرت سَیِدُنا بِشَریِن حَارِث عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْوَارِث کے مُنْعَلَّق بتایا جاتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه عبد الرحمٰن نامی طبیب کو این تکالیف بتایا کرتے تاکہ وہ (عِلاج کی خاطر) آپ کے لیے بعض اَشیا کے طبی اَوصاف بیان کرے۔ اسی طرح حضرت سَیِدُنا احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْادَّل کَ مُتَعَلَّق مَنْقُول ہے کہ آپ مجھی این بیاری بتادیتے اور اِرشَاد فرماتے: میں یہ بیان کرناچا ہتا ہوں کہ الله عَدَّوَجَلٌ مجھے پر قاور ہے۔

#### بغرض تحديث نعمت اظهار مرض

حضرت سَیِّدُ ناحسن بھری عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ جب مریض الله عَزَّوَ جَلَّ کی حَمَد بیان کرتا ہے اور اس کاشٹ کُر اداکر تا ہے ، اس کے بعد اگروہ اپنی بیاری کا تذکرہ بھی کرے توبیہ شِکوہ نہ ہوگا۔

حضرت سَیِّدُنا احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْاَوَّا ہے جب آپ کی بیاری کے مُتَعَلَّق بو چھاجا تا تو آپ کھی نہ بتاتے تھے، پھر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نَ خَصْرَت سَیِّدُنا حسن بھر ی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ اَنْقَوِی کے مذکورہ قول کو اِخْتیار کر لیا اور اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ اللّه عَدَّوَجَلَّ کی حَمد و ثَنا بیان کرنے کے بعد اپنی بیاری کے مُتَعَلَّق بتادیا کرتے تھے کہ میری بید کیفیقت ہے۔

## بغرضِ اظهارِ عجز اظهارِ مرض الم

مَرْوِی ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا علی المرتضیٰ کَوْمَ الله تَعَال وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ سے بیاری کی عالت میں عَرْض کی گئی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اِرشَاد فرمایا: بَهُت بُری۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے گویا انہوں نے آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه کے اس قول کو اچھانہ سمجھا تو آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه فَ کے اس قول کو اچھانہ سمجھا تو آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے اِرشَاد فرمایا: کیامیں بارگاہِ خداوندی میں بَہَاوُرِی دِ کھاؤں؟ گویا کہ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے بارگاہِ خُد اوندی

۔ وَرحقیقت ثِقِه عُلَائے کِرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ہے حاصِل ہونے والی رُخْصَت کا نام ہے اور باقی رہاسختی کا مُعَامَله تو سریز برجیں

اسے ہر کوئی اُحچیں طرح جانتاہے۔

(صَاحِبِ لِتَابِ إِمَامِ أَجَلَّ حَضرت سَيِّدُنا شَيْخَ البُوطالِب مَّى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوِى فَرِمات بَيْن) گويا كه امير المؤمنين حضرت سَيِّدُنا على المرتضى كَمَّةَ اللهُ تَعَالى وَجُهَهُ الْكَيهُم فَي عِالِم كه آپ لوگوں كو بار گاهِ نبوّت كا اَوَب سِكُها في ساتھ ساتھ يہ بھى بتاديں كه الله عَدْوَجَلَّ كے پيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي إِنْهُمَارِ قوّت سے مثع فرما يا ہے، كيونكه مَرْوِى ہے كه ايك مرتبہ آپ وَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ بِيار بهوئے تو وُعاكى: اے الله عَدْوَجَلَّ اللهُ عَدْوَجَلَّ اللهُ عَدْوَجَلَّ اللهُ عَدْوَجَلَّ اللهُ عَدْوَجَلَّ اللهُ عَدْوَجَلَّ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّ مِن مَر عَطا فرما۔ يہ س كر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشاد فرمايا: تم في الله عَدْوَجَلَّ سے مصيبت پر صَبْر عَطا فرما۔ يہ س كر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشاد فرمايا: تم في الله عَدْوجَلَّ سے مصيبت بر صَبْر عَطا فرما۔ يہ س كر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشاد فرمايا: تم في الله عَنْ وَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشاد فرمايا: تم عالى عَنْه بيار بهو اللهُ وَسَلَّى مِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّى عَمْ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَسَلَّى مَالُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ ا

#### عافیت پر شکر مصیبت پر صبر سے افضل ہے 🕏

یمی وجہ ہے کہ حضرت سّیِدُ نامُطرِّف بن عبداللّٰہ رَحِمَهُ الله فرماتے ہیں: مجھے عَافِییَّت عَطافرما کی جائے اور میں اس پرشٹ کُر اداکروں بیربات مجھے مصیبت میں مبتلا ہو کر صَبْر کرنے سے زیادہ پسندہے۔

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمْ مِ اَجُلٌ حَفرت سَيِّدُنا شَخُ ابُوطالِب مَّى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ انقَوى فرمات بين) اِبْتِلا و آزماكش قُوى او گول كا طريقه ہے اور اہلِ خوف اس بات كو پسند نہيں كرتے كه وہ الله عَوَّدَ جَلُّ كے سامنے ابنی قوّت و بَهَادُرِى كا إِفْلَهَار كريں۔ جيسا كه مَرْوى ہے كه حضرت سَيِّدُنا اِمام شافعى عَنيْهِ دَحَةُ اللهِ الْكانى ا يك بار شديد بهار ہو گئے تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنيْه مِهِ وَعَاما وَكَاكرتے شے: اے الله عَوَّدَ جَلَّ ! اگر اس بهارى ميں توراضى ہے تو اس ميں مزيد اِضافه فرما۔ ايک بُرزگ عالم (يعنی شهر کے اَطراف سے حضرت سَيِّدُنا اِدرِيس بن يَحَىٰ مَعَافِرِى عَنيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوى) نے انہيں ايک بُرزگ عالم فرمايا: اے ابو عبد الله ! آپ كا شُار مصيبت زدہ اَفراد ميں نہيں ہو تا، الہٰذا الله عَوْدَ جَلَّ ايک مَکْتُوب اِرْسَال فرمايا: اے ابو عبد الله ! آپ كا شُار مصيبت زدہ اَفراد ميں نہيں ہو تا، الہٰذا الله عَوْدَ جَلَّ

📆 ....... قرمذى ، كتاب الدعوات ، باب رقم: ٩٣ ، ٥/ ٢ ١ ٣ ، حديث : ٣٥٣٨ ، بتغير قليل

ي من من الناوي الناوي

# ﴿ ترکِ کسب کی فضیلت ﴾

#### عبادت میں مصر وفیت کی بنا پر ترک کسب کی فضیلت

بسا اَو قات عِبَادَت میں مَصروفیت کی بنا پر تَدُ کِ کَشب کرنے والا اَفْضَل ہو تاہے اس اِعْتِبَاٰی سے کہ مُتَقَدِّ مِیْن زاہدین نے اسے حَلال مال کما کرراہِ خَدامیں خَرْج کرنے والے سے اَفْضَل قرار دیاہے۔

حضرت سَيِّدُنا حسن بصرى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِى سے ان دُو اَفر اد کے مُتعَلَّق بوچھا گيا جن ميں سے ايک کاريگر تھا اور دوسرا عِبَادَت ميں مَصروف رہنے والا کہ ان دونوں ميں سے اَفضل کون ہے؟ توارشَاد فرمايا: سُبُہُ لَٰیَ اللهِ اِن دونوں برابر نہيں ہوسکتے، عِبَادَت کی خاطِر کام کاج سے فارِغ رہنے والا شخص اَفضل ہے۔

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حُصُنور نبی پاک، صاحب ِ لَوْلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرما يا: موت بطور واعظ، تقوی بطور غِنا اور عِبَادَت بطورِ مَصروفیت کافی ہے۔ <sup>©</sup>

#### دُنياوى وأخروى كامول ميس فرق

کام کاج نه کرنے والا

﴿ ﴾ الله عَزْوَجَلَّ بِرِ تُوكُّل ركهتا ہے۔ ﴿ ﴾ اسى پر بھر وساكر تاہے

﴾ ← مَقامٍ تَوَكُّل كو ہميشه پيشِ نَظر ركھتا ہے۔ ﴿ ﴾ خَفُو پر صَبْر كا مُظاہَر ہ كرتا ہے۔

﴿ ﴾ معاش كوچھوڑكر آخِرَت كے كاموں ميں مصروف رہتاہے۔

اور اس راہ میں ہر قیثم کی اِبْتِلا و آز مائش کا سامنا بھی کرتاہے۔

اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں اس کے رِزْق کا ضامِن اس کا ربّ ہے اور اس نے اسے اُخْرُوِی

[] ......معجم لابن الاعرابي، ٢/٢ مديث: ٢٩٩ مبالتقوى بدله باليقين

اَعمال بجالانے میں لگایا ہے۔اب اگر وہ انہی اُخْرُوی کاموں میں مَصروف رہے جواس کے سُیُر دکیے گئے ہیں تو الله عَدَّوَ جَلَّ اس کے وُنْیَاوِی اُمُور کی اَنْحَام دہی کے لیے کسی اور کو اس کے قائم مَقام بناوے گالیعنی اگر مُتَوکِّل نے تَصَرُّ ف نه کیا تووه اس کی جگه تَصرُّ ف کرے گا، لیکن اگر اس نے اُخرَوِی کاموں کی اپنی ذِمَّه داری پوری نه کی تو کوئی دوسر ااس کی جگہ کام نہ کرے گا۔اسی طرح الله عَدَّوَجَلَّ نے اس کی خاطِر اس کے وُنیَاوِی کاموں کی سَفَالَت كاوعدہ فرمار كھاہے چنانچہ اگر اس نے كوئى وُنْيَاوِى مَكُل نه كياتوكوئى اور شخص اس كے وُنْيَاوِي كام

و المسترادة الم

اَلْغَرَضْ وہ دُنیّاوِی عَمَل جس کی مَفَالَت کا وعدہ الله عَدَّوَجَلَّ نے فرمایاہے اس کے اور اس اُخْرَوِی عَمَل کے در میان یہی بنیادی فَرْق ہے کہ جس کی ذِمَّه داری الله عَدَّوَ عَلَّ نے بندے کے سُیُر دکی ہے۔ چنانچہ،

وہ وُنیاوی رِزْق جس کی کَفَالَت کا فِرَمَّہ الله عَدَّوَجَلَّ نے لیاہے، اس کے مُتعلَّق اس کا فرمان ہے:

وَ كَايِّنْ مِّنْ دَ ٱبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ بِهِ ْ قَهَا <sup>لِه</sup>َ ٱللهُ ترجمهٔ کنزالایمان: اورزمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں که لینی

روزی ساتھ نہیں رکھتے الله روزی دیتا ہے انہیں اور تنہیں۔

ترجمه کنز الایمان: اور سے که آؤمی نه یائے گا مگر این

(پ۲۷؍النجم: ۳۹) کوشش-

يَرُزُقُهَا وَإِنَّاكُمْ ﴿ (١٠،العنكبوت: ١٠) اور اُخْرَوِی رِ زُق کے مُتعلّق اِرشَاد فرمایا:

وَ أَنْ تَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللَّهِ

سَر أَخْبَام ديدے گاجيسے الله عَذْوَجَلَّ حِيامِ گا۔

عارچيزيں 🛞

تو حید کے بعد مُتَوَکِّل یہ یقین رکھتاہے کہ دَرج ذیل چار آشیا ایک ہی کڑی میں پَروئی ہوئی ہیں گویا ایک ہی

شے ہوں اور یہ کے بعد دِ مگرے واقع ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ چار اَشیابہ ہیں:

﴿1﴾ ﴾ تقسيم شُره رِزْق كه جس ميں تجھي إضافيه نه ہو گا۔

﴿2﴾ ﷺ بدرِ زُق ایک مَعْلُوم وَقْت میں ملے گا۔

﴿4﴾ ﷺ لوح تحقُّوظ میں تکھا ہونے کی بنایر اس میں کوئی تَعَیُّر وتَبَدُّل نہ ہو گا۔

مَعْلُوم ہوارِ زُق رازِق کے فَضْل سے ملتاہے اور جس وَقْت میں عَطاوبَ خُشِشُ کا فَضْل ظاہِر ہو تاہے وہ اس کے لیے ظرف کی خیثیت رکھتاہے جبکہ سبب اللہ عَدْدَجَال کی حِکمت ہے اور لوج محفّوظ میں لکھا ہونا بندے کی حَد ہے۔ چنانچہ مُتَوکِّل اس بات کالیقین ہونے کے بعد اگر تَصَرُّ ف سے کام لے تووہ حَمْم کی وجہ سے تَصَرُّ ف کرے گا اور اگر بیٹھار ہاتو عِلم کی وجہ سے بیٹھے گا۔ لہذااس کا تَصَرُّ ف کرنا اور بیٹھے رہنا کیکئاں کیکٹیٹ رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اینے حال کے عِلم کا تَقاصَا بورا کرنے والا اور اپنے تَصَرُّ ف و بیٹھنے کی جگہ سے بخوبی آگاہ ہے۔اب اگر اس کے ربّ نے اسے دوسر وں سے غافیل فرما کر اپنی خید مَت میں مَصروف کر دیا یعنی اسے بندوں کے مُعامَلات سے ہٹا کر اینے مُعامَلات میں لگا دیا تو اس کارِ زُق بھی اس تک پہنچائے گا جہاں سے جاہے گا، بندوں میں سے جس کے ہاتھوں سے چاہے گااور اسے حُدود سے تحاوُز کرنے سے بھی مخفُوظ فرمادے گا۔ جبیبا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: حْفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ اللَّهُ لللهُ عَلَى ترجمهٔ كنز الايمان: فاوند كي يجهِ فِفَاظَت ركتي بين جن

(پ۵،انسآه:۳۲) طرح الله نے حِفَاظَت کا حَکُم دیا۔

مرادیہ ہے کہ الله عدَّوَجَلَّ اسے اپنی وِلایت کی دولت عَطا فرماکر اس کی حِفاظت فرماتاہے اور اسے مَمْنُوعات سے بیجنے کی توفیق بھی وہی ویتا ہے۔ جبیبا کہ اس نے اپنے اَولِیائے کِرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلَام کے مُتَعَلِّق خَبَر دیتے ہوئے إرشاد فرمایاہے:

وَهُوَ يَتُوكُ لَا الصَّلِحِينَ ﴿ (به،الاعراف:١٩١) ترجمة كنزالايمان: اوروه نيكول كودوست ركمتا بـ

اسی طرح الله عَذَوْجَلُّ اینے اولیائے کِرام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام تک حَلال رِزْق ہی پہنچاتا ہے اور انہیں صِرف حَلال کی ہی توفیق دیتاہے اور جیسا پیند کر تاہے ان کے لیے کوئی سَبَب پیدا فرمادیتاہے۔لہذا بندہ تَزُ کِ کَسُب میں فضیلت کا باعث بن جاتاہے کیونکہ وہ اپنے خالق سے لَو لگا کر مخلوق سے منہ موڑ لیتاہے،مالِک کے مُعامَلہ میں مَصروف ہو کر مَمْلُوک یعنی مخلوق کے مُعَاملات سے جُدا ہو جاتا ہے اوراینی فَکْر کا رُخ دنیا سے پھیر کر آخِرَت کی طرف کرلیتا ہے۔اس کا شار ان لو گول میں ہونے لگتا ہے جن کے اُوصاف بیان کرتے ہوئے **اللہ** عَدْدَجَنَّ كَ مَجوب، واناتِ غُيوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في إرشَاد فرمايا م كه انهيس الله عَدَّوَجَنَّ بي كافي ہے۔جبیبا کہ مَرْوِی ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے إِرشَادِ فرمایا: جس شخص نے اپنی تمام (وُنیَاوِی)

فَكْرول (كوچپوڑكر) ايك ہى فِكْر بناليا الله عَزَّوَجَلَّ اس كى آخِرَت كے ليے كافى ہے۔

اس وَ قَت بِهِ ان لوگوں کی صَف سے نِکَل جاتا ہے جوالله عَزَّوَجَلَّ سے اپناناطہ توڑ کر غیر الله سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور یوں (غیر الله کی) فکر وں میں مگن ہو کر خود کو ہَلاکَت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، جیسا کہ الله عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیتان ہے: جس نے صُبُح اس حال میں کی کہ اس کی فَکْر کا مَرْ کَر الله عَذَّوَجَلَّ کے سِواکوئی اور ہو تو اس کا الله عَذَّوَجَلَّ سے کوئی تعلق نہیں۔ \*\*

ایک روایَت میں ہے کہ جس کے نظریات مُنتَشِر ہوں توانلہ عَدْدَجَلُ کو کوئی پَروانہیں کہ کس وادی بلاک ہو۔ <sup>®</sup>

## اپنارزق خود كمانا ﷺ

اگر مُتُوکِّل کا حال یہ ہو کہ اس کارِ زُق اس کے اپنے ہاتھ میں ہو یعنی اس کی اپنی کمائی کے ذریعے اسے رِ زُق ملے تو یہ مالیک کے خَزانوں میں سے ایک خَزانہ ہے اور وہ اس کے خاص بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کارِ زُق اس تک دو سروں کے ہاتھوں پہنچنے کے بجائے اس کے اپنے ہی ہاتھ سے پہنچاد ہے۔ اب یہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی مرضی ہے کہ اس کی قِیمَت میں رِ زُق لکھنے کے بعد اسے رِ زُق تک پہنچاد ہے یارِ زُق اس تک پہنچاد ہے ، کہ اس کی قیمَت میں ور زُق لکھنے کے بعد اسے رِ زُق تک پہنچاد ہے یارِ زُق اس تک پہنچاد ہے ، کہ اس کی قیمَت میں وہ بھی یقیناً آپ کو یا لے گا۔ چنانچہ (رِ زُق بندے تک پہنچ یا بندہ رِ زُق تک ) دونوں حالتوں میں بندہ الله عَدَّوَ جَلَّ پر تَوَکُّل رکھتا اور اس کی جانِب د یکھتا ہے ، دونوں اُمُور میں اپنے حال کے مُطابِق آ دُکام بجالا تا ہے اور دونوں حکموں میں الله عَدَّوَ جَلَّ کے حُشنِ اِ خَتِیار سے آگاہ ہو تا ہے۔

# وہ کمائی کرے یانہ کرے پھ

جس نے کمائی اس لیے تنو ک کی کہ اس کا الله عَزْوَجَلَّ پر بھر وساکامِل تھا اور وہ اس (کے عَطاکر دورِ زُق) پر مطمئن تھا یا اس لیے چھوٹری کہ اسے گناہوں میں مبتلا ہونے اور اَحکامِ خداوندی کی بجا آوری نہ کر سکنے کا

<sup>[1] .....</sup>ابن ماجهي كتاب السنة بهاب الانتفاع بالعلم والعمل بهي الم ١ ٢٤/ محديث: ٢٥٤

<sup>[7] ......</sup>الكامل لابن عدى ٨/٠ ٣٨م الرقم: ٩٩٢: وهب بن راشد

أتم ......ابن ماجه كتاب السنة ، باب الانتفاع بالعلم والعمل به ، الم ١ ٢٥/ محديث: ٢٥٧

اندیشہ تھاتواس کی نیکی اس شخص جیسی ہوگی جس نے اللہ عَدَّوَجَنَّ کی خاطِر کوئی عَمَل کیا، اس لیے کہ کسی کام کا تَرْک کرنا بھی ایک عَمَل ہی ہے جو اَچی نِیَّت کا نُحیَّاج ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ الله عَدَّوَجَلَّ کے نزدیک اَفضل وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ مُقیَّقی ہو اور جو ان میں سب سے زیادہ مُقیَّقی ہو گاؤہی ان میں سے زیادہ عادف ہو گاخواہ کمائی کرے بانہ کرے۔

و من ۱۲۳ من من المناوض الناوش المناوض المناوس المناوس

#### وصيت ِبارى تعالىٰ 👸

حضرت سيّدُنا عبد الله بن وينار عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ انْعَفّاد حضرت سَيّدُنا عَمْر وبن ميمون دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه سے رِ وايت كرتے بيں كه حُضُور نبي ياك، صاحب لَولاك صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان ے إرشَاد فرمايا: كياتم جانتے ہوكہ تمهارے رب نے كيا إرشَاد فرماياہے ؟ انہوں نے عَرْض كى: الله عَدَّوَجَلَّ اور اس كارَ سول صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم بهتر حانتة بين \_ إِرشَاد فرمايا: جب اس نے عَرْش ير إسْتِوا فرمايا توايين مخلوق کی جانب دیچھ کر اِرشاد فرمایا: اے میرے بندو! تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارارت ہوں، تمہارے رِزْق میرے قبضے میں ہیں، لہذا میں نے تمہاری جس شے کی کفائت کا ذِمَّہ لیاہے اس میں اپنے نفسوں کومَت تھکانا اور اینے رِزْق مجھ سے ہی طَلَب کرنا، اینے نفسوں کو میری بارگاہ میں حاضِر رکھنا، اپنی حاجتیں میری بارگاه میں پیش کرنا، میں تم پر تمہارے رِزْق أنديل دول گا۔ (دوباره پھر آپ صَلَّا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم فِي وَرُيَافْت فرمایا) کیاتم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے پھریمی عَرْض کی کہ الله عَوَّدَ جَلَّ اور اس كار سول صَفَّا اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بهتر جانة بين - تو فرمايا كه الله عَذْوَجَلَّ في إرشَاد فرمايا: ال مير بينر ا میری راہ میں خَرْج کر، میں تجھ پر خَرْج کروں گا، دوسرول کے لیے وُسْعَت پیدا کر میں تجھ پر وُسْعَت پیدا کروں گا اور تنگی ہے کام نہ لے کہ میں بھی تجھ پر تنگی نہ کروں، بے شک رِزْق کے دروازوں کا تعلّق عَرْش ہے ہے، جو رات کو بند ہوتے ہیں نہ دِن کو۔ میں لو گوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کی نِیَّت، صَدَ قَہ و خیر ات اور خَرْج کے مُطابِق رِزْق نازِل کر تاہوں، لہذاجوان کاموں میں کَثْرُت سے کام لیتاہے میں اسے کثیر رِزْق عَطا فرماتا ہوں اور جو کمی کرتاہے میں بھی اس کے رِزْق میں کمی کر دیتا ہوں اور جورِزْق کو اینے یاس روکے رکھتاہے (اور خَرْج نہیں کرتا) میں بھی اس سے رِ زْق کوروک لیتا ہوں۔

اے زُیر! بے شک اللہ عَذَّوَ مَلَ حُرْجَ کرنے کو پیند اور جَمْع کرنے کو ناپبند کر تاہے، چنانچہ خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، تنگی نہ کر، ورنہ اللہ عَذَّوَ مَلَ بھی تجھ پر تنگی کردے گا، مُشکِل پیدانہ کر، ورنہ اللہ بھی تجھ پر مشکلیں پیدانہ کر، ورنہ اللہ عَذَّو مَل کو کھلا، نیک لوگوں کی عزِّت کر، پڑوسیوں سے صِلہ رِحْمی کر اور فَاجِم پر مشکلیں پیدا کردے گا، اپنے بھائیوں کو کھلا، نیک لوگوں کی عزِّت کر، پڑوسیوں سے صِلہ رِحْمی کر اور فَاجِم ول کے نَقْشِ فَدَم پر مَت چل، (اگر تونے ایسانی کیاتو) جنّت میں بلاحِساب داخِل ہوگا۔ اللہ عَدَّوَ مَلْ نے جھے یہ وَصیّت کی ہے اور میں اے زُبیر بن عَوَّام تمہیں کر رہاہوں۔

## أزار ي

بازار بھاگے ہوئے غلاموں کاؤشر خوان ہیں، الله عَزْدَجَلَّ اپنے اس بندے کوان بازاروں سے کھلا تاہے جو اس کی عِبَادَت سے بھا گتاہے ، اس کی عِبَادَت سے بھا گتاہے ، اس کی بارگاہ میں صاضری سے راوِفَر اراِخْتیار کر تاہے ، اس کے مُعامَلہ میں سُستی کا مُظاہَرہ کر تاہے اور اس کی تِجَارَت کی جگہوں میں بُزدِلی سے کام لیتا ہے۔ حالا نکہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا اَکُونُ اَلْهِ اَلْهِ اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

مَا أَسِ نِيكُ مِنْهُمْ مِّنْ سِّرِ وَقَ مَا أَسِ نِيكُ أَنْ لِي بِنائَ كَهُمِرِى بَنْدَكَّى كُرِي مِين ان سے يَحْدِ رِزْق نہيں اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ی انگری (پ۲۷،الڈریت:۵۷،۵۲۱) مانگراورند یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانادیں۔ مُتَقَدِّمِیْنِ اَبْلِ عَرَبِ میں سے کسی کا قول ہے کہ یہاں ﴿ مَاۤ أُسِ یُدُمِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

مُر ادیہ ہے کہ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری مخلوق کورِ زُق دیں کیونکہ اس کے بعد اِر شَاد ہو تاہے: مُر ادیہ ہے کہ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری مخلوق کورِ زُق دیں کیونکہ اس کے بعد اِر شَاد ہو تاہے:

اِتَّاللَّهُ هُوَ الرَّمِّ اللَّهِ اللَّهِ مِن الرَّق وين الله على الله على

مظلَب بیہ کہ وہ ان سے بیر مُطَالَبہ نہیں کرتا کہ جب وہ اس کی خِدْ مَت بجالائیں تواپنے رِزْق کا اِہتِمام

مجى خود ہى كريں \_ چنانچە مذكوره آيتِ مُبارَكه ميں الله عَزْوَجَلَّ نے تين صورتوں كاؤ كُر فرمايا ہے:

دوسری صُورَت کواپنے بندوں کے لیے بیند فرمایا یعنی ان کاعِبَادَت گزار ہونا پیند کیا۔

تیسری صُورَت سے وہ پاک اور عظیم ترہے یعنی بندے اسے کھلائیں، البتہ!اس نے اپنے عام بندوں کو اس تیسری صُورَت میں مصروف کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو کھانا کھلائیں یعنی کمائی کریں اور زمین میں اپنے اور

هو عَلَيْ شُرُّن: مجلس المدينة العلمية (مُسَاسًان) في العَمْية (مُسَاسًان) في العَمْية (مُسَاسًان) العَمْية (مُسَاسًان)

والمن المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافز المنافذ المنافذ

اپنی مخلوق کے در میان قائم تعلّق کوبیان کرنے کے لیے کچھ یوں اِرشَاد فرمایا:

وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّلَوْتِ وَالْاَثْمُ ضِ ترجمة كنزالايمان: اور أى ك ليه بسب برتر ثان

(پ ۲۱ الروم: ۲۷) آسانول اور زمین میس ـ

اب بندے کا اللہ عَوْدَ جَلَّ کے ساتھ قائم تعلق دو حَمُوں کی بنا پر ہے: پہلا ہہ ہے کہ اللہ عَوْدَ جَلُّ نے عِبَادَت کو اپنے لیے لیند فرمایا اور یہی (اس کے اور اس کی مخلوق کے در میان تعلق قائم رکھنے والا) مُعاملہ ہے اور اس صُورَت میں اسی کے فِرَمَّ کُرَم پر ہے جیسے چاہے اور جب چاہے بندوں کو رِزْق دے کہ بیہ سب اس کے بندے ہیں دنیا کے نہیں۔ دو سراحَمُ بندے کے ساتھ خاص ہے یعنی اللہ عَوْدَ جَلَّ نے اسے اپنے نَفُس کے لیے ممائی کرنے کا حَمْ دیا اور رِزْق کے حُصُول کا ذریعہ اس کے اعضا کو بنایا اور اس وَصْف پر اس کی تعریف فرمائی۔ یہ عام بندے ہیں، ان میں سے بعض و نیا کے غلام ہیں اور بعض خواہش نَفُس کے۔

الله عَذَّوَ جَلَّ ان تینوں صور توں میں بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو الله عَذَّوَ جَلَّ نے ان کے لیے مُباح قرار دی ہیں اور جن کی خاطِر اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے در میان قائم تعلّق کو مِثال سے بیان فرمایا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ ووان کے لیے کیا پیند فرما تاہے۔

اس کی وضاحت پیہے:

# بېلى صورت كى وضاحت ا

الله عَدَّوَجَلُ کا این بندوں سے تعلق ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے سے یہ اِرشَاد فرمائے کہ جا (کمائی کر کے لا) اور مجھے کھلا، کیونکہ تو میر ابندہ اور میری مِلْکِیَّت ہے، میں تیری کمائی کا بھی اسی طرح مالِک ہوں جس طرح کہ تیری جان کا مالِک ہوں۔ (صَاحِبِ کِتابِ اِمامِ اَجَلَّ حضرت سَیِّدُنا شِیْخ اُبُو طالِب بی عَنیهِ مَعَدُ اللهِ اِنْقَوِی فرماتے میں) یہی وہ صُورَت ہے کہ جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ الله عَدَّوَجَلُ اس سے پاک اور بُلند و بَرتر ہے۔ جبیا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

مَا أَسِينُ أَنْ يُطْعِبُونِ ﴿ (١٤٠١ الذَّربت: ٥٤) ترجمة كنزالايمان: نديه چاهتاهوں كه وه مجھ كھانادير۔

حییا کہ دنیادار آقابینے غلاموں سے اس بات کی خواہش رکھتے ہیں۔

اگر آ قااینے کسی غلام سے کہے: جااور اپنے نفس کو کھانا کھلا، اپنی غذا کو وسیع کر، میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ مُباح کر دیاہے اور تجھے تیری کمائی بخش دی ہے۔ یہ رِزْق میں نے تجھے دیا اور یہ میر اتجھ پر فضل ہے۔ (گویا آقانے غلام سے مکاتبت کرلی) اس کے ساتھ ہی غلام مُنکاتَب بن جائے گا اور آقا کی کینیٹ غلام کو آزادی دینے میں مُعْتِق یعنی آزاد کرنے والے شخص جیسی ہو جائے گی،اس طرح کہ اسے اس کی ولایت کا حَق حاصِل ہو گا اور اس کا میر اث میں بھی حِصّہ ہو گا، کیونکہ اس نے اس پر مُکاتَبَت کر کے اِحسَان کیاہے، جبیها که آزاد کرنے والا شخص غلام کو آزاد کرکے اس پر اِحسَان کر تاہے، اگرچہ هُکاتَبَت کی صُورَت میں غلام کو اپنی آزادی کی خاطر خود ہی کمائی کی کو سِشش کرنا پڑتی ہے گر آ قاپہلے ہی اس کے جان ومال کانہ صِرف حَق ر کھتا ہے بلکہ اس کا مالِک بھی ہے، لیکن جب وہ غلام کو ان چیزوں کا مالِک بنا دیتا ہے تو گویا وہ اس پر اِحْسَان کرنے والا بن جاتا ہے، بیر عام لو گوں کا اللہ عدَّوجَلّ سے تعلّق ہے، کیونکہ وُبی ان کا حقیقی مولا ہے اور وہ اسی کے مَمُلُوک و بندے ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں فرما تاہے: جاؤ! کمائی کرواور اپنے آپ کو کھلاؤ، میں نے تمہارارِ زُق حمهیں دیدیااور بخش دیاہے۔

والمن المساورة المساو

اس دوسری صُورَت سے الله عَزْوَجَلَّ نے اپنے خواص بندوں کوان کی فضیلت کی بناپر دُورر کھا، ان سے ان کی بَنْدَگ کے حِساب سے کام نہ لیا بلکہ ان کا تعلّق کام کاج سے ختم کر دیا اور انہیں ان کے نفسوں اور دیگر مخلوق سے فارغ کر کے اپنی خِدْمَت میں مَشغُول کر دیا۔ان کی بَقَدْر سِفَا یَت کار سازی فرمائی اور ان کاموں کی ذِمَّه داری ا نہیں نہ دی جو دیگر لوگوں کو دی، بلکہ ان کے رِزْق کی ذِمَّہ داری بھی اپنے بندوں میں سے جسے حاہاس کے سُیُر د كردى، چنانچه الله عَدْدَ عَلَى عَرَمَانِ عاليشان ﴿ مَا أَسِ نِينُ مِنْ هُمْ مِنْ سِّرْزِقِ ﴾ ہے يہى مُر اد ہے كه ميں یہ نہیں چاہتا کہ وہ خوداینے رِزْق کا اِہتِمام کریں۔ اس کی دلیل اس سے آگلی آیئتِ مُبارَ کہ میں کچھ یوں ہے: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّبِّ اللهِ اللهِ ١٠٤، الدُّريت: ٥٨) ترجمة كنزالايمان: بيتك الله الله الرزق ويخ والا بهـ

یعنی اپنے خواص بندوں کے رِزْق کا دوسروں کے ذریعے اہتِمام کرنے والاہے اور اس بات کا إِظْهَار اس فرمان عالیشان سے بھی ہورہاہے: والمن المستان المن المستان المن المستان المن المستان المن المستان المن المستان المن المستان ال

مَا أَسِ يَنُ أَنْ يُطْعِبُونِ ( دِ٢٠ ، الذَّرية: ٥٤) ترجمة كنزالايمان: نديه چابتا مول كدوه مجھ كھانادير\_

(صَاحِبِ بِتَابِ اِمامِ اَجَلَّ حَفرت سَيِّدُنا شَخُ ابُو طالِب مَّى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ القَوِى فرماتے ہیں کہ)اس آیَتِ مُبارَ کہ میں یائے مُتکلِّم اِشمِ باری تعالی کا کِنابیہ ہے اور یہاں خاص اِرادہ مُر ادہے نہ کہ عام۔ یعنی یہاں اِنْبَیلا و مَحِبَّت مُر ادہ ہے۔ چنانچہ مطلَب یہ ہوگا کہ مجھے یہ پہند نہیں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ نیزیہ حمَّم اس کے خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ اس کا فرمان عالیثان ہے:

یہ آیتِ مُبارَکہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے اس کی عِبَادَت کی اور یہاں جنوں اور انسانوں میں سے آبل اِیمان مُر او ہیں،عام مُخلوق مُر او نہیں۔

#### تيسري صورت کي وضاحت 🥳

آ قااینے کی غُلام سے کہے کہ میری خِدْمَت کراور تیر اکھانامیر نے ڈِمَّہُ کَرَم پر ہے۔ تیر امیری خِدْمَت کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے کہ تواپنے لیے کمائی کرے۔ یہ صُورَت سب سے اعلیٰ ہے کہ جسے اللّلٰہ عَوْدَ جَلَّ نے پسند فرمایا ہوں نے اپنے ان خاص عُلَائے فرمایا ہورت کو پسند فرمایا ، اس نے اپنے ان خاص عُلَائے کہ جائیے تین کے لیے اس صُورَت کو اِخْتیار فرمایا ، ان سے مُر ادوہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اس نے اپنے نَفْسوں کی خاطِر رِزْق کمانے میں لگایا ہے ، جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

اِلَّالِيَعْبُكُونِ ﴿ مَا أَي يُدُمِنُهُمْ مِّنْ يِّرُونِ ۚ ترجدة كنز الايدان: كدميرى بَنْدَكَى كري مين ان سے يھ (پ٢٤،اللهٰ بند: ٥٧،٥١)

مظلَب یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو اس کمائی کے ذریعے رِزْق مُهَیّا کر وجو میں نے ان کے لیے مُباح کیا ہے،

تاکہ ان کا شُار بھی ان لو گول میں ہونے لگے جن سے میں نے کہا ہے: جااور کما کہ میں نے تجھ سے بہی چاہا ہے

کہ توابیٰ کمائی کے ذریعے اپنے نَفْس کورِزْق مُهَیّا کرے اور میں نے تجھے یہ رِزْق بَخْش دیا ہے۔ یعنی میں نے ان

لوگوں سے صِرف عِبَادَت چاہی ہے اور اس کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔

ہر ایک کے لیے وُہی بات آسان ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اب جس کا کام عِبَادَت ہو اور وُہی اس کی تخلیق کامَفَصَد بھی ہو تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو گا اور جس کا کام دنیا ہو اور اسے پیدا بھی دنیا کے لیے ہی کیا گیا ہو تو دنیا اس پر آسان ہوتی ہے۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ سر ورِ کا کنات، فَخْرِ مَوجُودات صَفَّاللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اِرشَاد فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ نے ہر صَانِع اور اس کی صَنْعَت کو پیدا کیا ہے۔ <sup>®</sup>

يون النكاوت النكاوت المسائل من المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل

## ہرایک نے اپناکام خود پیند کیا ﷺ

مَنْقُول ہے کہ الله عَذَّوَ جَلَّ نے جب عَدَم میں مخلوق کو ظاہِر فرمایا تو ان کے لیے ہر قیم کے صَافِع کو ظاہِر فرمایا تو انہیں اِفْتیار دیا، لہٰذا ہر ایک نے اپنی صَنْعَت پیند کرلی۔ چنا نچہ جب وہ انہیں اُبُو و کی دولت عَظافرما تا ہے تو ہر ایک پر اس کی پیند کر دہ صَنْعَت کے مُطابِق حَمْم جارِی فرما تا ہے۔ مگر (عَدَم میں) ایک بر وہ نے کوئی چیز پیند نہ کی تو الله عَذَوَ جَلَّ نے اس ِگروہ کے لوگوں سے اِر شَاد فرمایا: تم بھی پچھ پیند کر لو۔ انہوں نے عَرَض کی: ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں ان میں سے کوئی بھی شے ہمارے وِل کو اَ چھی نہیں گئی کہ ہم اسے پیند کر لیتے۔ لہٰذا الله عَذَوَ جَلَّ نے ان لوگوں پر عِبَاوَت کے مقامات ظاہِر فرمائے تو انہوں نے عَرَض کی: اے الله عَذَو جَلَّ ! لہٰذا الله عَذَو جَلَا کی قَتْم ! میں ان دوسرے لوگوں کو تمہاری خِدْمَت پر لگادوں گااور انہیں تمہارے لیے ہستے کر دوں گا۔

# ونیائس کی فادم ہے؟ ا

ایک رِ وایّت میں ہے کہ وگو جہال کے تا جُور، سلطانِ بَحَر و بَرَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم في إِرشَاد فرما يا کہ الله عَدَّوَ مَل عِن فَر مَل في جو ميرى خِدْ مَت كرے تواس كى خِدْ مَت كر، مَّر جو تيرى خِدْ مَت كرے تواس كى خِدْ مَت كر، مَّر جو تيرى خِدْ مَت كرے تواسے تھا دے۔ ®

<sup>[] ......</sup>السنة لابن ابي عاصمي باب رقم: ٠ ٨ ي ص ١ ٨ محديث: ٢ ٢ ٣

<sup>📆 ......</sup>موسوعة ابن ابي الدنيام كتاب ذم الدنيام ٥ / ٨٣ ام حديث: ٩ ٣٣ م

#### عِبَادَت وخدمت كابا حمى تعلق ﴿ عَبَادَت وخدمت كابا حمى تعلق ﴾

عِبَاوَت بَى خِدْمَت ہے اور اسى سے بُزر گانِ دین دَحِمَهُمُ اللهُ اللهِ يَن كابية قول ہے: إِيَّاكَ نَعُبُلُ وَلَكَ نُصَلِّحُ وَلَكَ نُصَلِّحُ وَلَكَ نُصَلِّحُ وَلَكَ نُصَلِّحُ وَلَكَ نَصْبِحُلُ، وَالْفَلَ نَسْعِى وَنَحْفِلُ يعنى ہم تيرى بى عِبَاوَت كرتے ہیں، تيرے ليے بى نَمَاز پڑھتے اور سجدہ كرتے ہیں، تيرى طرف بى سَعى كرتے اور جَلْدى كرتے ہیں۔ مَطَلَب بيہ ہے كہ ہم تيرى خاطِر عَمَل كرتے ہیں اور ہم تيرى بى خِدْمَت بجالاتے ہیں۔

ية قول ايك تفسير ك مُطابِق الله عَدَّوَجَلَّ كه اس فرمانِ عاليشان كي طرح ب:

جَعَلَ لَكُمْ قِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَزِيْنَ وَحَفَى كُو ترجمة كنز الايمان: اور تبهار لئ تمهارى عور تول س

(پ۱۱،۱۲ بنعل: ۲۲) بیشے اور پوتے نواسے بیداکیے۔

یعن الله عَزْدَجَلَّ نے تمہارے بیٹوں اور پوتوں، نواسوں کو تمہاری خِدْمَت گاری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔

کیونکہ عِبَادَت کامطَلَب بھی عاجِزی واِنکساری کے ساتھ خِدْمَت کرنا ہے۔ چنانچہ جس راستے کولوگ کَثْرَت سے اپنے پاؤں تلے رَوندیں اور وہ ہموار ہو گیا ہو تو عَرَب اس راستے کو طَلوِیْقٌ مُّعَبَّلٌ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو اُونْ بَہُت زیادہ سَفَر کرنے اور بَوجِ اُنھانے کی وجہ سے کمزور ہوجائے اسے بَعِیْرٌ مُّعَبَّلٌ کہتے ہیں۔ قرآنِ کریم میں یہ لَفْظ بِجھ بوں مَنْ کُوں ہے:

قِبْطِیوں کے اس قول سے ان کی مُر ادبی اِسرائیل تھے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بنی اِسرائیل ہمارے خادِم ہیں، ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں اور ان سے مز دوری دمئق تے کے کام لیتے ہیں۔

#### جوجس کے لائق تھااس کے سپر دو ہی کام ہوا 🐉

کسی عارِف کا قول ہے کہ اللہ عَدْدَ جَلَّ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کے دِلوں کو دیکھا تو انہیں اپنی مَعْرِفَت کے لائق پایانہ اپنے مُشاہَدے کے قابل انہیں جانا تو ان پررَثُم فرمایا اور انہیں عِبادات اور نیک اَعمال

کی توفیق عَطا فرما دی۔ پھر ایک دوسرے گروہ کے دِلوں کو دیکھا تو ان کے ظاہر کی آغضا کو اپنی خِدْ مَت کے لاکق پایانہ اپنے مُعاملہ کا آبل جانا تو انہیں دنیا کے کاموں میں لگادیا اور انہیں دنیا والوں کا خادِ م بنادیا۔ (صَاحِبِ رَبّا ہِ اِیانہ اپنے مُعاملہ کا آبل جانا تو انہیں دنیا کے کاموں میں لگادیا اور انہیں دنیا والوں کا خادِ م بنادیا۔ (صَاحِبِ رَبّات بام اَجَلّ حضرت سَیِدُنا شَیْ اَبُوطالِب مِی عَنیْهِ دَصَهُ اللهِ القَدِی فرماتے ہیں) اللّه عَدَّوَجَلٌ کے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا مِد فرمانِ عالیتان بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ دِرْ ہَم ودِینار کا غلام (یعنی خادِ م) ہلاک ہوا، بیوی کا غلام کہوا، دھاری دار خِمے کا غلام (یعنی آرائٹی لِباس پہنے والا) بھی ہلاک ہوا۔ 
ا

مُر ادیہ ہے کہ یہ لوگ ان آشیا کے حُصُول کے لیے ذِلَّت اٹھاتے اور خوب سعی و کو مِشْن کرتے ہیں۔ حضرت سیّیڈنا داود عَلَیْہِ السَّلَام ہے مَرْوی رِوایات میں ہے (کہ اللّٰه عَدْوَجُلَّ نے انہیں وَتِی فرمائی): میں نے اپنے مَجُوب محمد کو اپنی خاطر پیدا کیا اور اوّم کو اپنے حبیب محمد کی خاطِر پیدا کیا اور باقی ساری مخلوق اولادِ آوَم کی خاطِر پیدا کیا۔ لہٰذا جو شخص اس شے میں مَصروف ہو گاجو میں نے اس کی خاطِر پیدا کی ہے تو وہ شے اسے مجھ خاطر پیدا کی ہے تو وہ شخص اس شے میں مَصروف ہو گاجو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے تو ہو گارہ اس کی طرف کر دول گامیں ہر اس شے کارخ اس کی طرف کر دول گاجو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے۔

#### تمت المجلد الثاني بحمد الله تعالى



\*\*\*\*

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى اللهُ تَعَالَى عَلى مُحَتَّى اللهُ الله

<sup>[] ......</sup>بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزوفي سبيل الله، ٢ /٢٧٧، حديث: ٢٨٨٧، بدون: عبد الزوجة

# متروكه عبارات



وهجر أيضاً يحيى بن معين في كلمة تكلم بها وهو قوله: لو أعطاني الشيطان شيئًا أخذته ـ  $^{\oplus}$ 

#### دو سرى عبارت 🕵

ولقدبلغني أنه استطعم من بيت فطرد وبزقت امرأة في وجهه، وفي رواية قال: فأخرجت إليه عجوز جرةفيهابولفصبتهعلى اأسهـ <sup>®</sup>



قى عظم الذكر بقوله: (ولذِكُر الله أَكْبَر) فصام الشكر أكبر لاقترانه به ومضا الله تعالى بالشكر مجازاة من عبادة لفرط كرمه لأن قوله تعالى: (فاذُكُروني أَذُكُرُ كُمُ واشُكُرولي) البقرة: 152، حروج من لفظ المجازاة لتحقيق الأمر وتعظيم الشكر لأن الفاء للشرط ولاجزاء والكاف المتقدمة للتمثيل، فقوله تعالى: فاذكروني متصل بقوله: (كما أُرُسَلْنا فيكُمْ يَسُولاً مِنْكُمْ) (فاذُكُرُوني) (وَاشُكُرُوالي) البقرة: 151 - 152، والمعنى كمثل ما أسلت فيكم رسولًا منكم فاشكروالي، والعرب تكتفي من مثل بالكاف كما اكتفت من سوف بالسين في قوله تعالى: (سَنُوُ تيهِمُ) (سَنَسْتَنُ بِهُهُمُ) الْأعراف: 182\_ ී

## چو تھی عبارت

فالأسباب مع صحتها والأواسط مع ثبوتها إنما هي حكمه وأحكامه، فظروت العطاء وآثار المعطى لا تؤثر في الحكم بها والجعل لها حكمًا ولاجعلَّا يعني لاتحكم ولاتجعل لأثما محكومات فكيف تحكم ومجعولات فكيف تجعل لاحاكم إلا الله وحده ولايشرك في حكمه أحداً وهذا الحرث في مقرأ أهل الشام أبلغ وأوكد

- [7] .......قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون، ذكر تفصيل العلوم ومعر وفها وقديمها ومحدثها ومنكرها، ا
  - 📆 ......قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، ذكر فروض التوبة وشرح فضائلها ووصف التوابين، ١ /٣٣٢
- 📆 .......قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الشكر ووصف الشاكرين وهو الثالث من مقامات اليقين، ا 🖊 ١ مم، ١ ١ م

لأنه يخرج على الأمر لأنهم قرؤوة بالتاء وجزم الكان ولا تشرك في حكمه أحدًا، فالأسباب أحكام حق وأواسط حكمه  $^{\oplus}$ 

#### يا نچوي عبارت ا

فلم يذكر له نعمته عليه بنبوته وعرضه للكفر، وجوز دخوله عليه بعد النبوة، فاعترف النبي بذلك،

ورضيبه واستعصمر



ثم أشاء لها، بقوله تعالى ذلك فذا إشاءة إلى الكات والكات كناية عن المذكوم المتقدّم المنسوق واللام بين ذا والكات للتمكين والتوكيد\_ @

#### ما تویں عبارت 🐉

وهذا من الكلام المضمر، فلذلك أشكل والبقاء والحياة اسمان لمعنى، ولذلك جعل الله تعالى الدنيا وصفًا للحياة فتكون الدنيا هي الحياة ونعتها بالدنيا نعت مؤنث لدخول الهاء في الإسم الى هي إحدى علامات التأنيث، فصارت الحياة هي الدنيا وصارة وله الدنيا نعتها بالدناءة، ولو كان الإسم مذكرًا مثل البقاء نعته ممذكر فقال: الأدنى، وقد قال في مثله: (يَأْخُذُونَ عَرَض هذا الأَدُنى) الأعراف: 169 فالأدنى تذكير الدنيا، والدنيا تأنيث أدنى كالأعين والأقنى والأشعث؛ تذكير عيناء وقنواء وشعثاء، والعرض اسم لما يعرض ويقل بقاؤه فمن أحبّ ذلك فقد أحبّ الدنيا بجبه الأدنى، وهذا يرجع إلى حبّ حياة الأصل لأنه إنما يريد العرض الأدنى لأجل الحياة فصار حبّ البقاء الذي لأجله يريد عرض الأدنى هو الدنيا وصار حبّ العرض المعرض الدنيا عن الدنيا وصار حبّ العرض لأجل البقاء من الدنيا .

<sup>[7] .......</sup>قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الشكر ووصف الشاكرين وهو الثالث من مقامات اليقين، ١٣/١

<sup>[7] ......</sup>قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الخوف . . . الخي ا / ٥٨ ٣

<sup>📆 ......</sup>قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد . . . الخ، ذكر ماهية الزهد ، ١ / ١ ٩ ،

<sup>[</sup> المسالة المرابع الفصل الثاني والثلاثون ، شرح مقام الزهد . . . الخ ، ذكر ماهية الزهد ، ١ / ٩٣ م ، ٩٥ م

#### آنهوین عبارت این

وزهيد كأنه معدول من زاهد للمبالغة في الوصف بالزهد كما عدل شهيد من شاهد و مجيد من ماجد و كما عدل عليم وقدير و مرحيم من عالم وقادم و مراحم للمبالغة في العلم و القدم ة و الرحمة ـ <sup>®</sup>

#### نویں عبارت 🐉

فغابت السبع سبعًا في السبع العلى والسبع السفلي لما طوى نفس الهوى وغابت العليا والسفلي في ملكوت العرش والثرى لما طوى طيّ النفس وغاب العرض والثرى في جبروت الأعلى لما محى طيّ الطي وحضر الأزلى الأول إذا غاب الحدثان الثاني وظهر الباطن الآخير حين بطن الظاهر الساتر \_ ®

#### دسوين عبارت الهي

هكذاحد ثنا بدقال الشيخ: بإسنادة يذيل بالذال فمعناة تجمع بين ذيليهما فيتفق ذيل الأعلى على ذيل الأسفل من طول البرد الأعلى وأنا أحسب أن معناة تديل بالدال أى تبدّل أحدهما بآخر دولة ذا ودولة ذا ويصلح أن يكون بالذال من الإذالة أى الوضع يقال: أشل هذا وأذل هذا مثل قول الناس من إذالة العلم أن يجيب العالم عن كلّ ما يسأل عنه كأنه: أراد تضعهما عندك معّاوهو راجع إلى معنى تديل من الدولة ـ 

عبيب العالم عن كلّ ما يسأل عنه كأنه: أراد تضعهما عندك معّاوهو راجع إلى معنى تديل من الدولة ـ 

عبيب العالم عن كلّ ما يسأل عنه كأنه: أراد تضعهما عنداك معّاوهو راجع إلى معنى تديل من الدولة ـ 

على عن كلّ ما يسأل عنه كأنه : أراد تضعهما عنداك معّاوه و راجع إلى معنى تديل من الدولة ـ 

عندا عن كلّ ما يسأل عنه كأنه : أراد تضعه ما عنداك معالم عنه المؤلّ المؤلّ

#### گيار ہو ين عبارت ﷺ

قال الشيخ أحسبه الضعف عن الجماع\_



<sup>[1] ......</sup>قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد. . . الخي، ذكربيان آخر مستنبط من الكتاب، ا / ٩٩ ٢

<sup>📆 ......</sup>قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد . . . الخ، ذكر وصف الزاهدو فضل الزهد، ١ / ٢ ٠ ٥

<sup>[</sup>ت] ......قوت القلوب, الفصل الثاني والثلاثون, شرح مقام الزهد . . . الخي، ذكر وصف الزاهد وفضل الزهد ، الم ١٣/١ ٥

<sup>[</sup> الم الم القوب الفصل الثاني والثلاثون ، شرح مقام التوكل . . . الخ ، ذكر التداوى وتركه للمتوكل ، ٢ ٥/٢

#### المحاليان المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات المحالية

ا الله الله الله الله الله الله المتوقِّل كاحكم

الله الله المُتَوكِّل كَ أَذْكام

الله مقام رضا کے اُدگام اور الل رضا کے اُوصّاف کابیان کی جاتیں

ا او قات مصیبت بھی نِعْت ہوتی ہے

🛞 🖘 سیدناسری شقطی کو مقام رضا کسے ملا؟

الله كى خاطِر مَحِبَّت ونَفْرَت سے مُر او

الله کے مُحْبُوب اور مَبْغُوض بندے ا

المل سُنّت سے مَحِیّت کی علامت

الل بغداد کے مُتَعَلِّق بُزر گان دین کی کچھ ہاتیں

ه صحبوب کی شان

الله الله عَمِيَّة ماري تعالى كافرض ہونا الله عَمِيَّة ماري تعالى كافرض ہونا

الا المن مُحِبَّت كب يبدا الهوتى يع ؟

الله کی بندے سے مَحَت کی حقیقت

🔏 🖘 نفسانی اَمر اض اور ان سے بحاؤ کا طریقہ

الا المحال المال جوري ہونے كى سات صورتيں 

& ﷺ رَضا کی مُنځتَلف صور تیں

المارُ ضاكى فضيلت

ان ماتوں کا بیان جو اہل رَضاکے لیے مُصِر نہیں

الا المان كاسب سے مَفْبُوط حلقه

الا اور فاستقول سے مَحِثْت كا أَنْحَام

الله كامحبوب بنده مننخ كاطريقه الله عنه كاطريقه

ا الله ابراکام کرنے پر کیا کھے؟

ا الله الله الله الله المرائز مع الأسم ؟

الله الله المان مُحتَّة كَ أَذْكَام اور الله مُحتَّة كَ أوصًاف كابيان

ه ﷺ خداکے بعد کس کی مَحتَّت اَفْضل؟

🗫 🖘 ذَكْر الْإِي اور اس كَي أَبَمَتَّت

الله الله وَرُض مَحِبَّت كياہے؟

🛞 🖘 بكے ہوئے نُفُوس كى چند علامات

🗫 🕿 مُقَرَّبِين وأبرار مين فَرْق

المرينة العلمية (ئيس المدينة العلمية (ئيس المدينة العلمية العلمية (ئيس المدينة العلمية العلمي

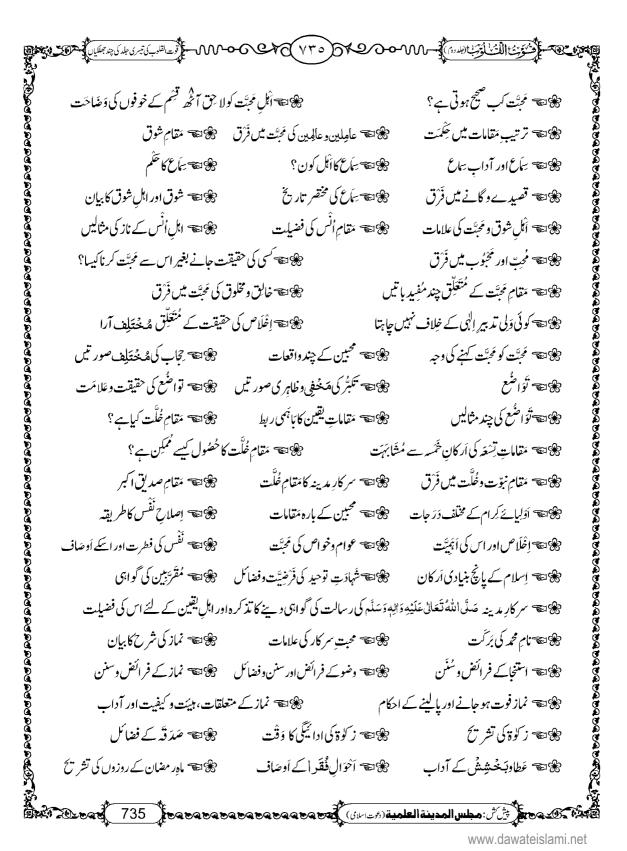





\*\*\*

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّى

然然然然然然

\*\*\*

المرابع المدينة العلمية (الساب المدينة العلمية العلمية



#### \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

| ومرافع المحتا            | ماخذ     | J-woccog (NLA) DASSOW                                                    | ب (جلدوو)                                                         | يَوْنِ الْكُنْ لُوَ |         |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|                          |          | ماخذومراجع الما                                                          |                                                                   |                     |         |
|                          |          | المراجع المالية                                                          |                                                                   |                     |         |
|                          |          |                                                                          |                                                                   |                     |         |
| * * *                    |          | كلامهارى تعالى                                                           |                                                                   | رآنپاك              | j       |
|                          |          | *******                                                                  | Ι                                                                 |                     |         |
| مطبوعه                   |          | مصنف/مؤلف                                                                | تاب                                                               | ipt                 | نمبرشار |
| المدينة ٢٣٢ ا هـ         | مكنبةاا  | اعلٰي حضرت امام احمد وضاخان متوقّى ٣٠٠٠ هـ                               |                                                                   | كنزالايمان          | .1      |
| ةالشاملة                 | المكتبة  | سعيدين منصورين شعبة الخراساني المروزي متوفّى ٢٢٧هـ                       | سعيدينمنصور                                                       | التفسيرمنسن         | .2      |
| تب العلمية • ١٣٢ هـ      | دارالكت  | امام بوجعفر محمدينجريرطبري،تنوفّي٠ ٢ ٣هـ                                 |                                                                   | تفسير الطبرى        | .3      |
| زارمصطفىالباز ۱ ۲ ا ه    | مكتبةنز  | امام ابومحمدعبد الرحمن بن محمدين ادريس الرازى ابن ابي حاتم متوفَّى ٣٢٧هـ | حاتم                                                              | تفسير ابن ابي.      | .4      |
| <u>چ،دىشق۲۱۳۱ھ</u>       | دارالقلم | ابوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني متوفِّي ٢ • ٥٥ هـ     | القرآن                                                            | مفرداتُ الفاظ       | .5      |
| تب العلميه ١٢١٨ هـ       | دارالكت  | امام ابومحمد الحسين بن مسعود فراء بغوى متوفّى ٢ أ ٥هـ                    |                                                                   | تفسير البغوى        | .6      |
| لاعلام الاسلامي ١٣١٣ هـ  | مكتبةالا | جارالله محمودين عمر زمخشرى معتزلي متوقّى ٥٢٨هـ                           | _                                                                 | تفسير الكشاف        | .7      |
| اءالتراثالعربي • ۲۲ ا ه  | داراحيا: | اسام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين رازي ستوقَّى ٢٠٢هـ                    |                                                                   | التفسيرالكبير       | .8      |
| کر ۲۰۲۰ هـ               | دارالفك  | علامهابوعبدالله بن احمدانصاري قرطبي متوقّى ا ١٧هـ                        | ,                                                                 | تفسير القرطبي       | .9      |
| تب العلمية ٢ ١ ١٣ هـ     | دارالكت  | علامه نظام الدين حسن بن محمد نيشا پورى متوفّى ٢٢٨هـ                      | رائب القرآن علامه نظام الدين حسن بن محمد نيشا پوري متوقّى ٢٨ ٧ هـ |                     | .10     |
| ةالميمنية مصر ١٣١٤ هـ    | المطبعة  | علاءالدين على بن محمدبغدادي منتوفَّى ١ ١٣٧هـ                             |                                                                   | تفسير الخازن        | .11     |
| کربیروت۴۴۳۱هـ            | دارالفك  | امام جلال الدين عبدالرحمٰن سيوطي شافعي متوفّى ١١ ٩هـ                     |                                                                   | الدرالمنثور         | .12     |
| اءالتراثالعربي 4 • 1 ا ه | داراحيا، | مولى الروم شيخ اسماعيل حقى بروسى متوفّى ١٣٧ ا هـ                         | بان                                                               | تفسير روح البي      | .13     |
| رآن پبلی کیشنز ۲۳ ۱۳ هـ  | ضياءالقر | علامەقاضى ثناءاللەپانى پتى متوفىي كا ٢٢١ھ                                | )(سترجم)                                                          | تفسيرمظهرى          | .14     |
| اءالتراثالعربي • ۲۲ ا ه  | داراحياه | ابوالفضل شهاب الدين سيدمحمود آلوسي متوقّي ٠ ٢٤ ا هـ                      |                                                                   | روح المعانى         | .15     |
| المدينة ٢٣٢ ا هـ         | مكنبةاا  | صدرالافاضل مفتى نعيم الدين مرادآبادي متوفّى ١٣١٧ هـ                      |                                                                   | خزائنالعرفان        | .16     |
| سلاميدلاهور              | مكنبدار  | حكيم الامت، فقتى احمديارخان نعيمي متوفَّى ١٣٩١ هـ                        |                                                                   | تفسيرنعيمي          | .17     |
| تب العلمية ا ١٣٢ هـ      | دارالكت  | امامحافظ معمر بن راشدازدي متوفّى ١٥١هـ                                   |                                                                   | الجامع              | .18     |
| ىرفةبيروت ٢٠٢٩ هـ        | دارالمع  | امامهالك بن انس اصبحي حميري متوفِّي 4 ك ا هـ                             |                                                                   | الموطأ              | .19     |
| تب العلمية               | دارالكت  | امام ابوعبدالرحمٰن عبدالله ين مبارك متوفَّى ١٨١هـ                        |                                                                   | الزهد               | .20     |

| ماخذ ومراجع                |                                                                       |                     |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| دارالبشائر الاسلامية ٢٢٠   | اسام ابومسعود المعافى بن عمر ان الازدى الموصلي متوقّى ١٨٥ هـ          | الزهد               | .21 |
| مكتبة الرشدرياض ١٢١٩ه      | ابوعبدالرحمٰن، حمد بن فضيل بن جرير الضبي مولاهم الكوفي متوفّى ٩٥ ا هـ | الدعاء              | .22 |
| الدارالمدينةالمنورة ٢٠٠٧ م | اسام وكيم بن جراح بن مليح ستوفّى 4 1 هـ                               | الزهد               | .23 |
| دارالمعرفةبيروت            | امامحافظ سليمان بن داود طيالسي متوفَّى ٢٠٢هـ                          | مسندالطيالسي        | .24 |
| دارالكتبالعلمية ١٣٢١ ه     | امامحافظ ابويكر عبدالرزاق بن همام ستوفّى ١١١هـ                        | المصنف              | .25 |
| دارالصميعي ۲۲۰۱ه           | امامحافظ ابوعثمان سعيدين منصورخراساني جوزجاني متوفّي ٢٢٧هـ            | سننسعيدينسفور       | .26 |
| دارالكتبالعلمية ١٨٨ ١٨ ه   | امام حافظ محمد بن سعد بن منبع بصرى متوفّى ٢٣٠هـ                       | الطبقاتالكبرى       | .27 |
| مۇسسةنادر • اىم اھ         | ابوالحسن على بن الجعدين عبيد الجوهري البغدادي متوفّي ٢٣٠٠هـ           | المسند              | .28 |
| دارالفكربيروت ١٣١٣ هـ      | حافظ عبدالله محمد بن ابي شيبة عبسى متوفّى ٢٣٥هـ                       | المصنف              | .29 |
| دارالفكربيروت ١٢١٨ هـ      | اسام ابوعبدالله احمدين محمدين حنبل متوفَّى ٢٣٦هـ                      | المسند              | .30 |
| دارالكتبالعلمية            | امام ابوعبدالله احمدين محمدين حنبل متوفَّى ٢٢٦هـ                      | الزهد               | .31 |
| مؤسسة الرساله ٢٠٠٣ هـ      | امام ابوعبدالله احمدين محمدين حنبل متوفِّي ٢٣١هـ                      | فضائل الصحابة       | .32 |
| دارالخاني رياض ۲۲۲ ا ه     | امام ابوعبدالله احمدين محمدين حنبل متوفّى ٢٣٦هـ                       | عللومعرفةالرجال     | .33 |
| دارالكتابالعربي ٤٠٧ ا ه    | اسام عبدالله بن عبدالرحنن داومي متوفَّى ٢٥٥ هـ                        | سننالدارمى          | .34 |
| دارالكتبالعلمية ١٩١٩ ه     | امام،حمدين اسماعيل يخارى متوفّى ٢٥٢هـ                                 | صعيع البخارى        | .35 |
| ملتان پاکستان              | النام محمدين اسماعيل بخارى متوفّى ٢٥٢هـ                               | الادبالمفرد         | .36 |
| دارالكتبالعلمية ١٣٢٢ ه     | امام محمد بن اسماعيل يخارى متوفّى ٢٥٦هـ                               | التاريخ الكبير      | .37 |
| دارابن حزم ۱۹ ۱ ۱ هـ       | امامسىلمىن حجاج قشيرى نيشاپورى متوفّى ٢٦١هـ                           | صحيحسسلم            | .38 |
| دارالمعرفةبيروت ١٣٢٠،      | امام محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه متوفّى ٢٢٣هـ                      | سننابن ماجه         | .39 |
| داراحیاءالتراثالعربی ا ۲۲  | امام ابوداود سليمان بن اشعث سجستاني متوفّي ٢٥٥ هـ                     | سننابىداود          | .40 |
| دارالمشكاةقاهره ۱۳۱۳ ه     | اسام ابوداود سليمان بن اشعث سجستاني متوفّي ٢٤٥ هـ                     | الزهد               | .41 |
| دارالكتبالعلمية ١٨١٨ ١ه    | ابومحمدعبداننه بن مسلم قتيبه دينوري متوفّي ٢٤٦هـ                      | عيون الاخبار        | .42 |
| دارالفكربيروت ١٢١٨ هـ      | امام بحمد بن عيسمي تر مذي بمتوفّى ٢٤٩هـ                               | سنن الترمذ <i>ي</i> | .43 |
| المكتبة العصرية ٢ ٢ ١ هـ   | حافظ ابوبكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن ابي الدنيا ستوفّى ١ ٢٨ هـ     | الموسوعة            | .44 |
| داراین کثیر دمشق۷۰۴۱       | حافظ ابوبكر عبدالله بين محمدابن ابي العنيا متوفّى ١ ٢٨ هـ             | الشكر               | .45 |
| دارالكتبالعلمية ١٣٢١ ه     | حافظ ابوبكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن ابي الدنيا متوفّى ١ ٢٨ هـ     | مكارمالاخلاق        | .46 |

| دارالكتب العلمية ٢٠٠١ ه        | حافظ ابوبكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن ابي الدنيا متوفِّي ١ ٨ ٢هـ            | محاسبةالنفس                   | .47 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| مركز خدمة السنة والسيرة النبوي | اسام حافظ حارث بن ابي اسامه متوفِّي ٢٨٢هـ                                     | <i>مسندالحارث</i>             | .48 |
| المدينة المنورة ١٣ ا هـ        |                                                                               |                               |     |
| ملتان پاکستان                  | المام على بن عمر دارقطني متوفِّي ٢٨٥هـ                                        | سنندارقطني                    | .49 |
| دارابن حزميروت ١٣٢٢ ه          | امام ابوبكر احمدين عمر وابن ابي عاصم متوقّى ٢٨٧هـ                             | السنة                         | .50 |
| دارالكتبالعلمية ١ ٨٠ ١ هـ      | اسام ابوبكر احمدين عمروين ابي عاصم متوقّي ٢٨٧هـ                               | الزهد                         | .51 |
| دارالرايةرياض ا ١٣١ه           | امام ابويكر احمدين عمر وابن ابي عاصم ستوفّى ٢٨٧هـ                             | الآحادوالمثاني                | .52 |
| دارابن القيم ٢ ٠ ٢ ١ ه         | اسام عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني متوفِّي • ٢٩هـ                          | السنة                         | .53 |
| مكتبة العلوم والحكم ٢٢٣ ا هـ   | اسام ابوبكر احمدبن عمر وبزار متوفّى ٢٩٢هـ                                     | سسندالبزار                    | .54 |
| دارالكتبالعلمية ٢٦ ١ هـ        | اسام احمد بن شعيب نسائي متوفّي ۳۰ ۳ هـ                                        | سنن النسائي                   | .55 |
| دارالكتبالعلمية ١ ١ ١ ١ هـ     | اسام احمد بن شعيب نسائي متوفّى ۴۰ ۳هـ                                         | السننالكبزي                   | .56 |
| دارالكتب العلمية ١٨ ١ م ١ هـ   | امام ابويعلى احمدين على موصلى متوفِّي ٢٠٠٧هـ                                  | المسند                        | .57 |
| دارابن حزم بيروت ا ۱۴۲ ه       | امام ابويشُر محمدين احمدين حماد الانصاري الدولايي الرازي متوفِّي * 1 "هـ      | الكنىوالاسماء                 | .58 |
| مكتبةالرشدرياض١٨١٨             | اسام ابوبكر محمدين اسحاق بن خزيمة الشافعي متوقّى ١ ١ ٣هـ                      | كتاب التوحيدو إثبات صفات الرب | .59 |
| مؤسسة الكتب الثقافيه ١٣ ١٨ هـ  | حافظ ابوبكر محمدين جعفر السامرى خرائطي متوفِّي ٢٧ ٣هـ                         | <i>ىساوئ</i> الاخلاق          | .60 |
| مكتبةنزارمصطفى الباز • ٢ ٢ ١ ه | حافظ ابوبكر محمدين جعفر الساسرى خرائطي متوفّى ٣٢٧هـ                           | اعتلال القلوب                 | .61 |
| دارالكتبالعلمية ١٢١هـ          | ابوعمر واحمدين محمدين عبدريه متوفّى ٣٢٨هـ                                     | العقدالفريد                   | .62 |
| دارالكتب العلمية ا ٢٢ ا هـ     | حافظ ابوبكر احمدبن مروان دينورى مالكي متوفّى ٣٣٣هـ                            | المجالسة وجواهر العلم         | .63 |
| دارابن الجوزي ۱ ۸ ا ۴ ا ه      | اسام ابوسعيدا حمدين محمدين زياد ابن الاعرابي ستوفّي                           | المعجم                        | .64 |
| دارالكتب العلمية ١ ١ ١ ١ هـ    | امامحافظ ابوحاتم محمدين حبان منتوفّى ٣٥٣هـ                                    | صعيحابنحبان                   | .65 |
| دارالكتبالعلمية ٩ ١ ٢ ١ هـ     | امامحافظ ابوحاتم محمدين حبان منوفّى ٣٥٣هـ                                     | كتابالثقات                    | .66 |
| دارالصميعي،رياض ٢ ٢ ١ هـ       | اسامحافظ ابوحاتم محمدين حبان منوفّى ٣٥٣هـ                                     | المجروحين                     | .67 |
| دارابن الجوزي ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ه      | ابويكر محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن عبدوَيْه الشافعي البزَّا زمنتوفِّي ٣٥٣هـ | الفوائدالشهير بالغيلانيات     | .68 |
| مكتبة الامام ب <b>خ</b> اري    | ابوعبدالله محمدين على بن حسين حكيم ترمذي متوفَّى * ٢ ٣هـ                      | نوادرالاصول                   | .69 |
| داراحياءالتراثالعربي ١٣٢٢ ا ه  | حافظ سليمان بن احمد طبر اني متوفَّى • ٢ ٣هـ                                   | المعجم الكبير                 | .70 |
| دارالكتبالعلمية • ١٣٢ هـ       | حافظ سليمان بن احمد طبر اني متوفِّي ٢ ٢ هـ                                    | المعجم الاوسط                 | .71 |

BAN ISPADED CONTROLD CONTROLD DE PORTICION D

| ماخذومراجع                    | J-woccad (1:) 2450000                                              | الفُّن الْفُكِّ أَوْلِهُ اللَّهِ الْمُعَالِقُونِ اللَّهِ الْمُعَالِقُونِ اللَّهِ الْمُعَالِقُونِ اللَّهِ الْمُعَالِقُونِ اللَّهِ الْمُعَالِقُونِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِيَّةِ لِلْمُعِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِيَّالِيَّالِيَّالِيِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ اللَّهِ اللَّلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِيِّ الْمُعِلَّ اللِيَّالِيِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ اللِّلْمِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي |     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| دارالكتب العلمية ا ٢٢ ا هـ    | حافظ سليمان بن احمد طبر اني متوفّي * ٣٦هـ                          | كتابالدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .72 |
| مؤسسةالرسالةيبروت ٩ • ١ ١ ه   | حافظ سليمان بن احمد طبر اني متوفّي ٢ ٣٠هـ                          | مسندالشاميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .73 |
| دارالكتابالعربي بيروت         | ابويكر احمدين محمدين اسحاق ابن السنى متوفَّى ٣٢٠هـ                 | عمل اليوم والليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .74 |
| دارالكتبالعلمية ٩ ١ ٢ ١ هـ    | امام ابواحمدعبدانلة بن عدى جرجاني متوقِّي ٢٥٣هـ                    | الكاسلفيضعفاءالرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .75 |
| دارالكتابالعربي ١٣٢٨ هـ       | ابوالشيخ عبدالله بن محمدين جعفر بن حبان الاصبهاني متوقّى ٢٩ ٣هـ    | اخلاق النبى و آدابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .76 |
| دارالكتبالعلمية ١٢١٨ ه        | ابوالشيخ عبدالله بن محمدين جعفر بن حبان الاصبهاني متوفّى ٢٩ ٣هـ    | كتابالعظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .77 |
| المكتبةالشاملة                | ابوالشيخ عبدالله بن محمدين جعفرين حبان الاصبهاني متوفّى ٢٩هـ       | طبقات المحدثين باصبهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .78 |
| دارالكتابالعربي • ١٣٢ هـ      | فقيدابوالليث نصربن محمد سمرقندى متوفّى ٣٤٣هـ                       | تنبيدالغافلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .79 |
| مركزاېلسنتبركاترضاېنا         | شيخ ابوطالب محمدين على مكى متوفّى ٢٨ ٣٨هـ                          | قوت القلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .80 |
| دارالكتبالعلمية ٢ ٢ ١ ه       | ابوالفرج المعافى بن زَكريابن يعيى الجربري النهرواني متوفَّى * ٢٩هـ | الجليس الصالح الكافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .81 |
| دارالمعرفةبيروت١٨١٨هـ         | المام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم متوفّى ٥٠ ٣هـ                | المستدرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .82 |
| دارالبصيرةمصر                 | علامه ابوالقاسم هبة الله بن الحسن البصري لالكاثي متوفِّي ١٨ ٨ ٢٩هـ | شرح اصول اعتقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .83 |
| دارالكتبالعلمية ١٢١٨ هـ       | اسام حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفّي ٢٣٠٠هـ           | حليةالاولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .84 |
| دارالكتبالعلميه ٢٢ ١ هـ       | امام حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني متوفّى ٢٣٠ هـ           | معرفةالصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .85 |
| دارالوطن رياض ۱۸ ا م          | ابوالقاسم عبدالملك بن محمدين بشُران البغدادي متوفِّي ٣٠٠هـ         | امالىابنبشران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .86 |
| دارالكتابالعربي ١٩٨٤ء         | امام ابوالحسن على بن محمد الشهير بالماوردي متوفّى ٥٠ ١٣هـ          | اَعلام النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .87 |
| دارالكتبالعلمية ا ٢٢ ا هـ     | امام ابويكر احمد بن حسين يبهقي متوفّي ٥٨ ١٣هـ                      | شعبالايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .88 |
| دارالكتبالعلمية ١٣٢٣ هـ       | امام ابويكر احمدين حسين يبهقي متوفّي ٨٥ ٢هـ                        | السننالكبزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .89 |
| دارالكتبالعلمية ٢٣٣ هـ        | امام ابويكر احمدين حسين يبهقي متوفّي ٥٨ ٢هـ                        | <b>دلائل ا</b> لنبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .90 |
| مركز الخدمات والابحاث الثقافي | امام ابوبكر احمد بن حسين بيهتي متوفّى ٥٨ ٢هـ                       | البعثوالنشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .91 |
| ٢٠٩١ھ                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| مؤسسة الكتب الثقافية ١٣١٥     | اسام ابويكر احمدين حسين بيهتي متوفّى ٥٨ ١٦هـ                       | الزهدالكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .92 |
| دارالكتبالعلمية ١٢١ه          | حافظ ابوبكر على بن احمدخطيب بغدادى متوفِّي ٢٣ ٢هـ                  | تاريخ بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .93 |
| دارالقادرىدسشق ـ ا ۲ ا هـ     | حافظ ابوبكر على بن احمد خطيب بغدادي ستوفِّي ٢٣ مهـ                 | المتفق والمفترق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .94 |
| دارالكتبالعلمية ١٣٢٨ هـ       | حافظ ابوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي متوفّى ٢٣ ١٣هـ    | جامع بيان العلم وفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .95 |
| دارالكتبالعلمية ٩ ١ ٢ ١ هـ    | حافظ ابوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي متوفِّي ٢٢ ١٣هـ   | التمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .96 |

| .97  | الرسالةالقشيرية             | امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيرى متوفّى ٢٥ ٣ هـ                   | دارالكتبالعلمية ١٨ ١٨ ه     |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| .98  | فردوسالاخبار                | حافظشير ويدبن شهر داربن شير ويدديلمي متوفّي ٩٠٩هـ                        | دارالكتب العلمية ٢ • ١ ٩ ه  |
| .99  | شرحالسنة                    | امام ابومحمدحسين بن مسعود بغوى متوفّى ١٦ هـ                              | دارالكتب العلميد ٢٢٣ ا ه    |
| .100 | العلل المتناهية             | امام ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محمدجوزى منوفِّي ٩ ٩ هـ               | دارالكتبالعلمية ١٣٢٣ ه      |
| .101 | ذمالهوى                     | الىام ابوالفرج عبدالرحلين بن على بن محمدجوزى منتوفّى ٩ ٩ ٥هـ             | پشاورپا کستان               |
| .102 | صفةالصفوة                   | اسام ابوالفرج عبدالرحلين ينعلى بن محمدجوزي ستوفّى ٩٤ ٥هـ                 | دارالكتبالعلمية ١٣٢٣ ه      |
| .103 | النهايةفيغريب الحديث والاثر | امام، مجدالدين ابوالسعادات المبارك بن محمدابن الاثير الجزري متوفّى ٢٠١هـ | دارالكتبالعلمية ١ ١ • ٢ ء   |
| .104 | عوارفالمعارف                | امام ابوحفص شهاب الدين السهروردي ستوفَّى ٣٢ ٢ هـ                         | دارالمعارف                  |
| .105 | التذكرة                     | ابوعبدالله محمدين احمدانصاري قرطبي ستوفَّى ١٤٢هـ                         | دارالسلامقابره ۲۹ ۱ هـ      |
| .106 | وفياتالاعيان                | ابوالعباس شمس الدين احمدين محمدين خلكان متوفى ١٨١هـ                      | دارالكتب العلميه ٩ ١ ٣ ١ ه  |
| .107 | نهايةالارب في فنون الادب    | شهاب الدين احمدين عبد الوهاب النويرى منتوفَّى ٢٣٣هـ                      | دارالكتبالعلمية ١٣٢٢ ه      |
| .108 | بغية الباحث عن زوائد مسند   | امام نور الدين على بن سليمان الهيثمي الشافعي متوفّى ٢٣٥هـ                | مركز خدمة السنة والسيرة الن |
|      | الحارثللهيثمي               |                                                                          | المدينة المنورة ١٣ ا هـ     |
| .109 | ستبكوة المصابيح             | علامه محمد بن عبداندخطيب تبريزي متوقّي ٢ ٢١هـ                            | دارالكتبالعلمية ٢٣ ١ ١ ه    |
| .110 | سيراعلامالنبلاء             | شمسى الدين محمدين احمدذ ببي متوفّى ٢٨ ٨هـ                                | دارالفكر بيروت ١٨١٥         |
| .111 | الوافى بالوفيات             | صلاح الدين خليل بن ايبك بن عبد الله الصفدى متوفّى ٢٢ ٧هـ                 | داراحياءالتراثالعربي ٢٠٢٠   |
| .112 | جاسع العلوم والعكم          | عبدالرحمن بن شهاب الدين بن رجب حنبلي متوقّي 4 كهـ                        | المكتبة الفيصليه مكة المكرم |
| .113 | حياةالحيوان                 | علامه كمال الدين محمدين موسى دميري ستوفَّى ٨٠٨ه                          | دارالكتبالعلمية ١٨١٥ ه      |
| .114 | الاصابةفي تمييزالصحابة      | المام حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفّع ٢ ٥ ٨ هـ              | دارالكتبالعلمية ١٨١٥ ه      |
| .115 | تهذيبالتهذيب                | اسام حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفّى ٢ ١ ٨هـ                | مؤسسةالرساله                |
| .116 | المقاصدالحسنة               | شمس الدين محمدين عبدالرحمن السخاوي متوفّى ٢٠٩هـ                          | دارالكتابالعربي ١٣٢٥،       |
| .117 | جمع الجوامع                 | امام جلال الدين عبدالرحمَن سيوطي شافعي متوفِّي ١ ٩ هـ                    | دارالكتبالعلمية ا ٢٢ ا هـ   |
| .118 | الحاوى للفتاوى              | امامجلال الدين عبدالرحمٰن سيوطى شافعى متوفِّى ١ ١ ٩ هـ                   | دارالفكر بيروت ۲ ۲ ا ه      |
| .119 | شرح الصدور                  | المام جلال الدين عبد الرحمٰن سيوطي شافعي متوفِّي ١١ هـ                   | سركزاېلسنتبركات رضاه        |
| .120 | الجاسع الصغير               | امام جلال الدين عبد الرحمَن سيوطي شافعي متوفِّي ١ ١ ٩ هـ                 | دارالكتبالعلمية ٢٥٦٨ ه      |
| .121 | كنزالعمال                   | علامه علاء الدين على بن حسام الدين متقى هندى متوقّى 4 4 هـ               | دارالكتبالعلمية ٩ ١ م ١ ه   |

| دارالكتب العلمية ١٣٢٢          | علامه ملاعلى بن سلطان قارى ستوقّى ١٠١هـ                  | مرقاةالمفاتيح                   | .122 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                                | علامه محمد عبد الرءوف مناوى متوفّى ١٣٠١هـ                | فيضالقدير                       | .123 |
| دارالكتب العلمية • ٣٣٠ ا ه     | علامه سيدمحمدين محمد مرتضى زييدى متوفّى ٢٠٥٥ هـ          | اتحاف السادة المتقين            | .124 |
| رضافاؤند يشن لاهوريا كستار     | اعلىحضرتاامام احمدرضاخان متوفّى ٠ ١٣٦٠ هـ                | فتاؤى رضويه                     | .125 |
| مكتبة المدينه كراجي            | اعلیٰ حضرت امام احمد ر ضاخان متو فی ۴ ۱۳۴۰ هه۔           | فضائل دعا                       | .126 |
| مكتبةالمدينةكراچيپاكستا        | صدرالشريعه،فتى محمدا،جدعلى اعظمي،تتوفِّي ٣ ٢ ٣   هـ      | بهارشريعت                       | .127 |
| ضياءالقرآن پبلي كيشنز لاهور    | حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيسي متوقى ١٣٩١ هـ          | مرأةالمناجيح                    | .128 |
| مكتبه جمال كرم مر كزالاوليا لا | علامه عبدالمصطفىٰ اعظى متوفّى ٩٠٠٥ هـ                    | معمولات الابرار                 | .129 |
| فريدبكسئال لاهور               | علامه مفتى محمد شريف الحق امجدى متوفّى • ٢ ١٣٢ هـ        | نزهةالقارى                      | .130 |
| كراچي پاكستان                  | الدكتورمحمودالطحان                                       | تيسير مصطلح الحديث              | .131 |
| مكتبة المدينه كراچي            | مجلس مدرسة المدينه                                       | ئدنی قاعدہ                      | .132 |
| مكتبة المدينه كراجي            | امير ابلسنت حضرت علامه مولاناابوبلال څمرالياس عطار قادري | غيبت كى تباه كاريال             | .133 |
| مكتبة المدينه كراچي            | مجلس المدينة العلميه                                     | تلخیص اصول الشاشی مع            | .134 |
|                                | بحر العلوم حضرت علامه مفتی عبد المنان اعظمی              | قواعد فقهيد<br>فآلوي بحر العلوم | .135 |
| فير وز سنز لميڻڻ               | مولوی فیروز الدین                                        | فير وز اللغات                   | .136 |
| اردو لغت بورڈ گلشن ا<br>کراچی  | ار دولفت بور ڈ                                           | اردولغت                         | .137 |



| صفحه نمبر | موضوع                                                  | صفحه نمبر | موضوع                               |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 20        | سی کی نجی زِنْدَ گی میں مُدَافَلَت ناجائزہے            | 5         | اِجْمَالَى فهرست                    |
| 20        | دِ لَچَسْپِ أنداز تفهيم                                | 10        | اس کِتاب کو پڑھنے کی نتییں          |
| 21        | چھٹی پِد عَت                                           | 11        | المدينة العلميه (تعارف)             |
| 21        | دوسرول كو جموث بولنے پر مَجْبُوس مَت كرو               | 12        | پہلے اسے پڑھنے<br>پنا               |
| 21        | قر آنِ کریم خرید نااور بیچنا                           | 14        | قولى وفعلى بدعات                    |
| 21        | ننځ ایجاد کر ده عُلُوم                                 | 14        | پہلی بِدْعَت                        |
| 23        | حقیقت شریعت کے مخالف نہیں                              | 14        | بائے اَفْسَوس! بیرزمانہ آگیا        |
| 24        | آداب دُعا                                              | 15        | غا فِل اور جافِل ہونے کاسَبَ        |
| 27        | حاجَت وعاجِزى كى زبان سے مانگو                         | 15        | دوسری پد ْعَت                       |
| 27        | تلاوَتِ قرآن میں مُتَقَرِق بِدْ عَتیں                  | 15        | جوسلام نه کرے اس سے بات نه کرو      |
| 27        | تلِاوَتِ قرآن میں چھینا جھپٹی کرنا                     | 15        | ال بِدْعَت كا آغاز كب بودا؟         |
| 27        | دو قر اء توں کے مُطابِق تِلاوَت کرنا                   | 16        | تيسرى بِدْعَت                       |
| 27        | تلِاوَت مِیں <sup>لح</sup> ن                           | 17        | اس بِدْعَت كا آغاز كس نے كيا؟       |
| 29        | اَذَ ان م <b>ی</b> ں <sup>لح</sup> ُن                  | 17        | چو تھی بِدْعَت                      |
| 30        | سَلَف صَالِحِين كَي مُخالَفَت                          | 18        | آیَتِ مُبارَ که کی تفسیر            |
| 31        | عُلُومٍ عَرَبِيِّيهِ وعِلْمٍ نَحْو أسلاف كَي نَظَر مين | 19        | إجازت نه ملنے پر أسلاف كاطريقه      |
| 31        | سَلَف صَالِحِين كے برعكس بعد والول كا                  | 19        | عُلَا کی بار گاہ میں حاضِری کے آداب |
|           | شِدَّت إخْتيار كرنا                                    | 20        | يانچويں پد ْعَت                     |

BAN ISPADED CONTROLD CONTROLD DE PORTICION D

 $\mathbb{R}$ 

| 40 | 💝 🗅 دين ميں چپوڻي سي چپوڻي نئي بات                            | 31 | سَلَف صَالِحِين كے برعكس بعد والول كا                 |
|----|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
|    | ہے بھی بچنا                                                   |    | نَرْمی اِ هْتِیار کرنا                                |
| 41 | 💝 كَيْرْبِ زِبِانِي وهُسَجَّع كَلام سے مُمانَعَت              | 32 | حَمَّام میں چاؤر کے بغیر جانا                         |
| 41 | 🐉 🗢 نَمَازِ عِيدِ وَإِسْتِسْقَا كَاخُطُبَهِ مِنْبَرِيرِ دِينا | 33 | عُلَائِ سَلَف كاوَ عظ مين بيٹينے كاطريقه              |
| 42 | 💝 🗗 مَمَازِ مَغْرِب سِتارے طُلُوع ہونے                        | 33 | مَثَانُ مِیں سب سے پہلے کری پر بیٹھ کر کس             |
|    | تک مؤخر کرنا                                                  |    | نے بیان کیا؟                                          |
| 42 | ﷺ ہے ڈوری ہی بہتر ہے                                          | 34 | اچھّےوبُریےاور جدیدوقدیم                              |
| 45 | 😂 🗢 سنّت کے مُتَعَلِّق بحث کرنا                               |    | غُلُوم كي وَضَيَاحَت                                  |
| 46 | 😂 🖰 راستے پر خرید وفَرَ وخْت                                  | 34 | گُل عُلُوم کی تعداد                                   |
| 46 | 😭 🗗 راستول پر قبضه کرنا                                       | 34 | قصّہ گو کی پدِ عَت ہے                                 |
| 46 | 😂 🖰 نابلغ بچوں سے کچھ خرید نا                                 | 35 | عِلْمِ دِين كَى حقيقت سے نَاوَ اقِفِيَّت كَا مَتِجِهِ |
| 46 | دِ يوار تورُّ دى                                              | 35 | كلام كى سائت أقسام                                    |
| 47 | 😂 🗗 مُر دہ جَانُور کوراستے پر کھینکنا                         | 35 | عِلْم ہے مُراد                                        |
| 47 | 😂 🗢 پُر نالوں کارُ خ گھر سے بابَر رکھنا                       | 36 | زُ خُرُف سے مُر اد                                    |
| 48 | 😂 🖰 دوم راحجموٹ                                               | 38 | كم گوئي                                               |
| 48 | 🚙 🖒 پِدْعَتَى كود يَصِنا                                      | 38 | کم گوئی وفُشُول گوئی کے مُتَعَلِّق عِلْا فرامینِ      |
| 49 | الم                       |    | مصطف                                                  |
|    | نَماز پڙهنا                                                   | 39 | سُنّت کا بِدْ عَت اور بِدْ عَت کا سُنّت بن جانا       |
| 49 | 😂 🖰 مَسَاحِدِ کی زیب وزینت                                    | 40 | بِدْعَتُوں كى رَوك تھام كے ليے أسلاف كے               |
| 50 | 😂 🗢 مَسَاحِدِ کَی کَثْرُت                                     |    | إقدامات                                               |
| 50 | الله الله الله الله الله الله الله الله                       | 40 | ﷺ کھلوعِ فَجْر سے ظلوعِ آفاب کے                       |
| 50 | 😂 🗗 مِثِّی کے عِلاوہ بر تنوں کا اِسْتِعال                     |    | در میان با تیس کر نا                                  |
|    |                                                               |    |                                                       |

| 62 | لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آناچاہئے؟            | 51 | چونے اور پختہ اینٹول سے بنے                                          |
|----|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
| 62 | ہرشے کی ایک حَد مُقَرِّر ہے                 |    | ہونے گھر                                                             |
| 62 | دورُ خی نِفاق کی عَلامَت ہے                 | 51 | الله اور چیمتوں پر نقش و نِگاری 🗢 🕾                                  |
| 63 | غِیْبَت وغیرہ سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ     | 52 | 💝 🗢 فأسقِين ومُتَّقِين كالِباس                                       |
| 63 | پہلے اپنے مُتَعَلِّق سوچو!                  | 53 | مُنْكَر كومُنْكَر كَهِ كَي وجه                                       |
| 64 | تَعَجُّب ہے اس پر جس میں۔۔۔                 | 54 | مَعْرُوف كُومَعْرُوف كَهِنِي كَى وحِب                                |
| 64 | خودستا کئی نِفاق کی عَلامَت ہے              | 54 | ایک زمانداییا آئے گا                                                 |
| 65 | کسی کے اُچیقاو بُراہونے کی عَلامَت          | 54 | حَجّاج بِن يُوسُف كُو أَيْقًا سَبِحِينِهِ كَ چِند أسابِ              |
| 65 | حدیث ِ پاک اور اس کی وَضَاحَت               | 55 | حَجَّاج بِن يُوسُف كے إيجاد كر ده                                    |
| 66 | جابل کابے جا اِعْتِر اض                     |    | كام                                                                  |
| 66 | عِلْم اِيمان و يقين كى تمام عُلُوم          | 55 | سَفَر میں عَیّاشی                                                    |
|    | پرفضیلت                                     | 56 | قر آنِ كريم ميں نُقطوں اور إعْرَاب كا آغاز                           |
| 67 | مَعْرِفَت کی دولت کسی فاسِق کو نہیں ملتی    | 58 | مَنْجِد مِیں چٹائیاں بچھانا                                          |
| 68 | عِلْمِ یقین کے مُتَعَلِّق عارِ فین کے آقوال | 58 | پِدْ عَتْینِ اس قَدْر عام ہوں گی کہ۔۔۔                               |
| 69 | مَعْرِفَت اور باقى عُلُوم مِين فَرْق        | 59 | اگر صَحابۂ کِرام تمہیں دیکھتے تو کہتے                                |
| 69 | پِدْ عَتَى شَخْصُ وَلِي نَهِينِ ہُو سَكَتَا | 59 | قارى100 بندول مين تجنى پېچپاناجا تا                                  |
| 70 | عالم کی لَغْزِش سب سے بڑا فتنہ ہے           | 60 | جَنازه میں شِرُ کَت کرنے والوں کی عَالَت                             |
| 70 | كَفْرِشْ كَصانے والے عالم كى مِثال          | 60 | قاربوں کی صُحْبَت ہے بچو!                                            |
| 70 | اُمّت کو د هو کا دینے والے پر لعنت          | 60 | بع عَيب اشياميس عَيب نِكا لنے والے                                   |
| 71 | عالم کی غلطی سارے آفاق تک جا بیپنجتی ہے     | 61 | شريف ورَ ذِيل مِين فَرْق                                             |
| 71 | بڑے بڑے جُر موں اور گناہوں کی چند مِثالیں   | 61 | شریف ورَ ذِیل میں فَرْق<br>جہاں عِلْم ہو وہاں۔۔۔<br>عالم کیا کرتاہے؟ |
| 73 | 🗗 تین با تیں باد شاہ مُعاف نہیں کرتے        | 61 | عالم کیا کر تاہے؟                                                    |
|    |                                             |    |                                                                      |

| 37 | رِ وایّت کے ضعیف ہونے کی چند وجوہات                                                                   | 73 | 🗬 سُنّت کی مُخالَفَت کرنے والا شَفَاعَت                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 39 | قابلِ مُجَتَّت عَدِيثِ مُبارَكه كَى مُخْتَلِف                                                         |    | سے مَحْرُوم                                                        |
|    | صُورَ تیں                                                                                             | 73 | جبِدْعَت گویا <b>الله</b> پر جھوٹ باند ھناہے                       |
| 1  | كو ئی حدیث باطِل نہیں                                                                                 | 74 | 🗬 بِدْعَت کی تباہی                                                 |
| 1  | احادیث ِمُبارَ که کی تعداد                                                                            | 74 | <b>ابلِ حَق كو حجشلانا</b> جَق كو حجشلانا                          |
| 1  | أسلاف كاضعيف روايات قبول كرنا                                                                         | 75 | نِظامِ قُدْرَت، حَق وباطِل کی جنگ                                  |
| 2  | مندامام احمر کے مُنتَعِلَّق کچھ مُفِیدِ معلومات                                                       | 75 | حديث ِياك كى شَرْح                                                 |
| )4 | الحاصل                                                                                                | 76 | بإطِل برستوں اور عُلَائے رَبّانِیِّین کاطریقہ                      |
| 5  | 31وين فَصْل كالِ غَتِتام                                                                              | 77 | راوإ غتير ال                                                       |
| 06 | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                               | 78 | شیطان کااپنے چیلوں کو تُسَلَّی دینا                                |
|    | آهُل يقين کي شُرْح                                                                                    | 79 | گمر اہی کی حَلاوَت                                                 |
| 06 | مَقاماتِ یقین کے اُصول                                                                                | 79 | سلف صَالِحِين مِين أَفْضَل كون؟                                    |
| 06 | مقامات يقين كاپهلامقام                                                                                | 79 | عالم كوكيسا بوناچاہتے؟                                             |
| 06 | توبه کے فرائض، فضائل اور                                                                              | 80 | ونیاکے طلبگار عالم کی ہم نشینی بَہُت بُری ہے                       |
|    | تائبین کے اُوصاف کابیان                                                                               | 80 | أنبيائے كرام كے وارث كون؟                                          |
| 6  | توبه کی قشمیں                                                                                         | 81 | حابل عُلَاسے دُوری بہتر ہے                                         |
| 6  | ﴿1﴾ 🚅 عام توبه                                                                                        | 83 | آثار واَحْبار کے نقُل کرنے کی                                      |
| 7  | (2) 🕶 خاص توبه                                                                                        |    | فضيلت                                                              |
| 7  | توبہ نُصوح سے مُراد                                                                                   | 84 | رِ وایّت بالمعنیٰ میں شَرْ ط<br>صَاحِبِ قُوت کا اُسْلُوبِ رِ وایّت |
| 7  | توبه کرنے والے کا متقام                                                                               | 86 |                                                                    |
| 8  | توبہ کے مُتَعَلِّق سَیْدُ نَاحَسَن بھری کی رائے<br>توبہ کے مُتَعَلِّق سَیْدُ نَاسَبْل تُسْرِی کی رائے | 86 | مَقْطُوع ومُرْسَل رِوایات کو شامِلِ کِتاب                          |
| 8  | توبه کے مُتَعَیِّق سَیْدُ نَاسَبْل نُشَرِّی کی رائے                                                   |    | كرنے كى وُجُوہات                                                   |

| 109 | توبه کی علامات                                   | 98  | توبہ نہ کرنااندھا پن ہے                        |
|-----|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 109 | حَلاوَتِ گناه کی مَوجُو دَ گی میں بخشش نہیں ہوتی | 99  | توبہ کے اُر کان                                |
| 109 | گناہوں میں مبتلا ہونے کاخَدْ شَبہ اور اس سے      | 99  | سچی نَدامَت                                    |
|     | بچنے کاطریقہ                                     | 99  | اِسْتِقَامَت                                   |
| 110 | مريد ہوتے وَقْت بِہلا کام                        | 99  | إشتقِّامَت كى حقيقت                            |
| 110 | توبه کیاہے؟                                      | 100 | گناہوں کی تلافی کے لیے کیا کرے؟                |
| 110 | توبہ کے صحیح ہونے کی شرائط                       | 101 | عَقْل مند کازِنْدَ گی بھر رونا                 |
| 110 | توبه کی حقیقت                                    | 101 | کوئی شے تائب کامر تبہ کم نہیں کرسکتی           |
| 110 | 🗱 میں میں میں سیکھ کے مزد یک توبہ                | 101 | بُرائی کے بعد فوراً نیکی کرلو                  |
|     | کی شر ائط                                        | 102 | نیکی کا مَوْقَع ملے توضائع مَت کرو             |
| 111 | نُضُولیات سے بچنا بھی توبہ کی شُرْط ہے           | 102 | توبه کی شرائط                                  |
| 111 | توبه كرنے والے شخص كو كيا كرناچاہئے؟             | 103 | وَقْتِ أَخِيرِ مزيدهُ لِمَات نه ملح گ          |
| 112 | توبه كرنے والے نَرْم دِل ہوتے ہيں                | 104 | آیَتِ مُبارَ که کی تفسیر                       |
| 112 | گناہوں کو ہمیشہ عظیم جاننا                       | 104 | ہر گزرتی ساعت کی قیمت                          |
| 112 | گناہوں کو ہلکا جاننا                             | 104 | أجيّا يابُراخاتِمه                             |
| 113 | گناہ کے جیموٹا ہونے کی جانب مَت دیکھ             | 105 | توبه كاوَقْت                                   |
| 113 | گنابوں کے بڑاہونے کی وجہ                         | 105 | نُطُهُورِ آثارِ آخِرَت کے بعد توبہ قبول نہ ہوگ |
| 113 | شعائر الله كى مُرْمَت                            | 106 | آیتِ مُبارَ که کی تفسیر                        |
| 114 | کیا آج کبیر ه گناه صغیره مو گئے ہیں؟             | 106 | إيمان كى زيادتى اوريقين كى علامت               |
| 114 | بعض گناہوں کی وجہ سے قوموں کی ہَلاکت             | 107 | جسے آخِرَت میں خیر ملے                         |
| 114 | گناہوں کو بھلا دینے اور انہیں یادر کھنے میں      | 107 | عُمْرا یک آمانّت ہے                            |
|     | عار فين كاإ څتيلاف                               | 108 | بندہ جب تی توبہ کرلے تو                        |

| 127 | مَصائب گناہوں کی سزاہیں                                 | 114 | إ خَتِلاف مين تطبيق كي صُورَت                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 | گُناه رِ زُق سے تَحْرُومی کاسَبَ ہیں                    | 115 | ایک اِعْتِراض اوراس کاجواب                                                                |
| 128 | گناہوں سے عِلْم بھول جا تاہے                            | 116 | صَاحِب تُوت کے نزدیک گناہوں کا تذکرہ                                                      |
| 128 | توبه، عِلْم اور عِبَادَت پر اِستقامَت                   | 116 | جنتی نعمتوں کو یاد کر ناکیسا؟                                                             |
| 128 | بَاہَی میل جَول بھی گناہوں کاسببہ ہے                    | 117 | تَرْکِ گناہ کے بعد مُجابَدہ أفضل ہے یا؟                                                   |
| 128 | لعنت کیاہے؟                                             | 117 | شامی غُلَاک رائے                                                                          |
| 129 | مديث ِياك كي شَرْح                                      | 117 | بھری عُلَاکی رائے                                                                         |
| 129 | زمانے کی تبدیلی اور لو گوں کی بے رُخی                   | 118 | راهِ خُدامیں بخوشی خَرْج کرنیوالااَ فضل ہے یا؟                                            |
| 130 | قر آنِ كريم كو بھلادينا                                 | 119 | تَرْكِ كَناه كے بعد دِل میں حلاؤت پاناكیسا؟                                               |
| 130 | تیں سال کے بعد گناہ کی سزاملی                           | 119 | ایک گناہ کے شِمْن میں بَہُت سے گناہ                                                       |
| 130 | گناہوں کی پیچان اور ان کے اَثَرَات                      | 121 | گناه ایجاد کرنا                                                                           |
| 131 | سزائیں لو گوں کے اِغتِبَار سے ہوتی ہیں                  | 122 | مُتَقَدِّمِيْن پِر ظُلم                                                                   |
| 132 | دِل پِر تار یکی چھاجاتی ہے                              | 122 | وَإِثَارَهُمْ مِي تَفْسِر                                                                 |
| 132 | دِل کے زنگ آئود ہونے سے مُر اد                          | 122 | بِدْعَت يَصِيلانا، پَفِررُجوعُ كَرِناكِيها؟                                               |
| 132 | دِلوں پِر مُهْرِ لگادی جاتی ہے                          | 123 | گناه کو جائز و حَلال سمجھنا                                                               |
| 133 | عادِی گناه گار کادِل                                    | 124 | عَرْشُ كا نتينَ أعمال كى وجه سے كانپنا                                                    |
| 133 | دِل كافِلاف كيابي؟                                      | 124 | سر دار کون ؟                                                                              |
| 133 | گناہ کے خیال سے جشم سیاہ ہو گیا                         | 125 | مُحْبُوبِ بندوں سے إعراض                                                                  |
| 134 | دِل کاسیاہ نہ ہوناکڑم خُداوندی ہے                       | 125 | مَجْبُوب سے ذوری                                                                          |
| 134 | گناہوں کی مُمْخَتَلِف سزائیں                            | 126 | 40 دن سَلْطَنَت سے مَحْرُو می                                                             |
| 135 | گناہوں کی ٹھنچھکلف سزائیں<br>سَزاکا آخِرَت تک مؤخر ہونا | 127 | آپ خُداکے مُطِیع ہم آپ کے مُطِیع                                                          |
| 136 | حلیم کی شان                                             | 127 | 40 دن سَلَطَنَت سے مَحْرُومی<br>آپ خُداکے مُطِیع ہم آپ کے مُطِیع<br>ہرشے اس سے ڈرتی ہے جو |

BAN ISPADED CONTROLD CONTROLD DE PORTICION D

in proposation of the contract of the contract

| <del>_</del>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرصه دراز تک گناهول کامُر ْ تکِب رہنا | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غم گناہوں کا کقارہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| گناہ کے فوراً بعد نیکی کرنا           | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غم اور دَرَ جات کی بُلَندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| توبه کی شرائط                         | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گناہوں کی کَثْرُت اور مَصائب کا نُزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آیتِ مُبارَ که کی تفسیر               | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غَمِ يُوسُف پر وَرَ جات كى بُلَندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مَحْبُوب بنده بننے كاطريقه            | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زمین وآسان کا إذْ ن طلَب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نيكيول سے توبہ                        | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آیتِ مُبارَ که کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| توبہ کے بغیر اَعمال دُرُسْت نہیں      | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غَضَبِ البي بر فرشتول كاظر زعمَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إشتعفار اور تائبين                    | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غَضَب كاحِلْم ميں بدّل جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| گناه کی پر ده پوشی یا پر ده دَری      | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گناہوں پر اِصر ار مَقامِ ہَلاکَت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| توبہ کے بعد إشتغفار                   | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مُريدِ صادِق كاطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آیتِ مُبارَ که کی تفسیر               | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جیسے سمندر کے مُقابل جھاگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| گناه پر قائم ره کر توبه کرناکیسا؟     | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أفضل مَنْزِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| توبہ بھی توبہ کی مختاج ہے             | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مْجابَدِهُ نَفْس كَى بَرَّكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله كاغفور ورحيم ہو نا               | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إنْحَامِ خُداوندى عَمَل كِ إعْتِبَار سے نہیں ہو تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دُوامًا نيں                           | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گناه کوعادَت نه بنائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حاملينِ عَرْش حبيهامقام               | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غمره خصلتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آثھونیک آعمال                         | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گناهوں میں غَرْق شخص کی مِثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ظاہرِی اَعْضَاکے چار اَعمال           | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غَفَٰلَت پر توبہ لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وِل کے چار آعمال                      | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غَفْلَت مَقاماتِ كُفْر مِين سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فرشتے کا قلّم روکے رکھنا              | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گناہوں سے بیخے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بوشیده نیکی اور صَدَقے کی فضیلت       | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قَوِی و کمز ور لو گوں کے گناہوں کا کفّارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دوفر شتوں کی حَسْرَت آمیز چار باتیں   | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | الناہ کے فوراً بعد نیکی کرنا التہ مُبارَکہ کی تفسیر اکھی بندہ بننے کاطریقہ انگیوں سے توبہ استیفنار اور تائیین اناہ کی پر دہ یوشی یا پر دہ دَری استیفنار اور تائیین اتوبہ کے بعد اِستیفنار التہ کی بعد اِستیفنار التہ کے بعد اِستیفنار التہ کا غفور ور جیم ہونا التہ کا غفور ور جیم ہونا داوا ما نین عَرش جیسامقام طامین عَرش جیسامقام فاہری اعْفا کے چارا اعمال فاہری اعْفا کے چارا اعمال فرشتے کا فکم رو کے رکھنا فرشتے کا فکم رو کے رکھنا | المالة ا |

| •                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يثرك مُعاف نه ہو گا                                                             | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الله عَزَّوَ جَلَّ كَ حُقُوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| توبه کی توفیق ندملنے کی وجہ                                                     | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پېلا ځق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قَتْل اوربِدْ عَت توبه سے مَا نِع ہیں                                           | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نِعْتَ كوناشكرى سے بَدِكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نِفاق بِدْ عَت ہے كم نہيں                                                       | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عَذابِ إلٰهِي كَيْ هُنْ خَتَلِف صُورَ تَنِينِ اور اَسبابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| توبه کرنے والوں کی قشمیں                                                        | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دوسرا حَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تائبین کی پہلی قیثم                                                             | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بندہ تو بہ کے بعد کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تائیین کی دوسری قیثم                                                            | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غَیْرُ الله کی جانب دیکھنے کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| گناہوں کے صُدور کی چِندؤ جُوہات                                                 | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مزید إحسان سے مُحْرُومی کی وجبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تائیین کی تیسری قیثم                                                            | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | توبہ کے باونجود نیکی کی کوئی خَاصِیَّت نہ پاؤتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تائيين کی چو تھی قیثم                                                           | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | توبه کی دس شر ائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لعنت سے مُر اد                                                                  | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | توبه كااعلى مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مقامات یقین میں سے دوسر امقام                                                   | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | گناہوں کی سا <b>ت</b> آقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مَقَامِ صَبُر كَى شُرُح اور صَابِرينَ                                           | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پہلی قیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کے اُوصاف                                                                       | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دوسری قیثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| متقین کے امام                                                                   | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تيسري قشِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صبُر کے فضائل                                                                   | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چو تھی قیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نالینندیده بات پر صَبْر کرنا                                                    | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يانچويں قيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مَبْر مِیں شِفاہے                                                               | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چھٹی قیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صَبْر نِصْف إيمان ہے                                                            | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ساتویں قیثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ₩ ••                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ان گوان به تا نص جهرینانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صَبْر كاإيمان ہے تعلق                                                           | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مد وره تمامون پر توبه تصون ٥ إطلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صَبْرِ کا اِیمان سے تعلق<br>صَبْرِ ویقین کا بَاہَمی تعلق<br>صَبْرِ اور سَخَاوَت | 166<br>166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ند کورہ گناہوں پر توبہ نُصوح کا اِطْلَاق<br>کبیرہ گناہوں کے مُر 'تکِب کی سزا<br>مالِک کی مرضی سزادے یانہ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | توبہ کی توفیق نہ ملنے کی وجہ فال اور بد عَت توبہ سے النع ہیں نفاق بد عَت سے کم نہیں توبہ کرنے والوں کی قسمیں تائیین کی پہلی قیم تائیین کی دوسری قیم تائیین کی تیسری قیم تائیین کی تیسری قیم تائیین کی چوشی قیم تائیین کی چوشی قیم مقاصات یقین میں سے دوسر امقام مقامات یقین میں سے دوسر امقام متقین کے امام متقین کے امام متنین کے امام متنین کے امام متبر نیش شاہے مثبر نیش شاہے مثبر نیش شاہے | المجاد التوب كا توفيق ند ملخ كا وجه المجاد التوب كا توب المجانع بين المجاد المجاد التوب كا توب التوب كا توب التوب كا توب التوب كا توب كرنے والوں كا تسميں كا يمبلى قيم المجاد ال |

 $\mathbb{R}^{(n)}$  the transfer of the argentian  $\mathbb{R}^{(n)}$ 

| 190 | نیکی کی چمکیل                                        | 178 | صَبْر كا أجْر                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191 | بَدْلَه نه لِينَاصَبْر ہِ                            | 178 | صابرین کے لیے تین اِنْعَام                                                                            |
| 191 | صَبْر اور تَوَكَّلُ كا بَا بَهِمِي تَعلَّق           | 179 | مَعِيَّتِ خُداوندي کي بَشَارَت                                                                        |
| 192 | صَبْر اور تقویٰ                                      | 179 | صَبْر اور صِدْق كا بَا بَهِي تعلّق                                                                    |
| 194 | صَبْر اور تقویٰ کا ہائمی لزوم                        | 181 | كياتم سب مومن هو؟                                                                                     |
| 194 | صَبْر کی فضیلت                                       | 181 | مَمَل کے اِعْتِبَارے صَبْر کی اَقسام                                                                  |
| 194 | آزمائش کے وَقْت صَبْر کرنا                           | 182 | ایمان و مَبْر ایک ہی شے میں                                                                           |
| 195 | قرآنِ كريم ميں عَبْر كا تذكره                        | 182 | حُبِّ د نیاہر بُر انی کی جڑہے                                                                         |
| 195 | عَافِيَّت مِن صَبْر كَى كَيْفِيَّت                   | 182 | سب سے پہلی اِنجیتہ اَدی خَطا                                                                          |
| 196 | خوش حالی اور صَبْر                                   | 183 | ظَمَع کیاہے؟                                                                                          |
| 196 | مال واولا د اور صَبْر                                | 183 | صَبْر اور طَمَع                                                                                       |
| 198 | صَبْر جميل                                           | 184 | صابرین و شاکرین کا اَجَر                                                                              |
| 198 | مصیبت کے وَقْت صَبْر کے اَنْضَل ہونے کی وجہ          | 185 | سيدنا إبْنِ أَبِي نُجَيْح كَى تَيْنَ نَصِيحَتِي                                                       |
| 199 | جتّ میں گھر بنادیا جا تا ہے                          | 185 | صابرین کے لیے بے جہاب اَجَرو تواب                                                                     |
| 200 | نيكيوں كوچھپإنا                                      | 186 | بے جِساب أَجَرَ كَى وجِه                                                                              |
| 200 | فَقُور كو بحِإِنا                                    | 187 | عَبْر كياہے؟                                                                                          |
| 200 | مَبْر مُحْضَ خُدائے لیے ہو                           | 187 | عَبْر کی دیگر صُورَ تیں                                                                               |
| 201 | میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں                      | 188 | قرآن كا قُطب                                                                                          |
| 201 | یقین کی عَلامَت                                      | 189 | صَبْر کا عَکل سے تعلّق                                                                                |
| 201 | "صَبْر پہلے صَدْمَه پر ہو تاہے" سے مُر اد            | 189 | ممکل کے آغاز میں مَبْر کی ضَرورت                                                                      |
| 202 |                                                      | 190 | عَمَّل کے آغاز میں صَبْر کی ضَرورت<br>عَمَّل کے ساتھ صَبْر کی ضَرورت<br>عَمَّل کے بعد صَبْر کی ضَرورت |
| 202 | اِظْہَارِ کَر امات ہے بچنا<br>صَبْر تین باتوں میں ہے | 190 | عَمَل کے بعد صَبْر کی ضَرورت                                                                          |

BAN ISPADED CONTROLD CONTROLD DE PORTICION D

in proposation of the contract of the contract

|     | _                                         |     |                                            |
|-----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 211 | تيسر ي وجبه                               | 202 | عاجِزی و اِنکساری بھی صَبْرہے              |
| 211 | صابِر کی فضیلت پر اِشتِدَلَال کی چند مزید | 203 | بال بچوں کے مُعاملے میں صَبْر              |
|     | صُورَ تیں                                 | 203 | گناہوں کے ڈو آساب                          |
| 213 | مَبْر عزائم میں سے ہے                     | 203 | عَبْرایک حیلہ ہے                           |
| 214 | مخلوق کاشُکُر میں شریک ہونا               | 204 | صَبْر کی کمی کی وُجُوہات                   |
| 214 | صَبْر وشُكُر كابَابَهى تعلّق              | 204 | صَبْر كَى وُجُوبات                         |
| 214 | شاکر دولت مند اور صابر فقیر میں سے أفضل   | 204 | عارِ فین کی نَظر میں صَبْر کے دَرَ جات     |
|     | كون؟                                      | 205 | صَبْرِ کی تین قسمیں                        |
| 215 | وَكِي كَامِل كَى بِدُوعا                  | 205 | بَرْ وَاشْت حقیقی صَبْر نہیں               |
| 215 | ہماری اور نَفْس کی آزمائِش                | 205 | نَفْس کی کَرَا ہَت صَبْر کے مُنَا فِی نہیں |
| 216 | أفضل كون آزمائش والايا إنْعَام والا؟      | 206 | صَبْر کی حُدود سے خُروج                    |
| 216 | قول كاتَعَاقُب                            | 206 | صَبْر كيبے كياجائے؟                        |
| 227 | قر آنِ کریم سے فضیلت کا شُوت              | 207 | صَبْر وشُكُر مِين فَرْق                    |
| 222 | أحاديث سے فضيلت كاثنُوت                   | 207 | عَبْر کی مزید فضیلت                        |
| 222 | اہلِ اِبْتِلاکے سر دار                    | 208 | صَبِّر کی فضیلت کاایک مزید                 |
| 222 | مَقْصُود فضيلت بيان كرنانهيں              |     | بيان                                       |
| 223 | وجه إشيثباط                               | 209 | صَبْر کے چار سُتُون                        |
| 224 | ند کوره بحث کاما حصل                      | 209 | صَبْر اور تقویٰ کا بَاهَمی تعلّق           |
| 225 | مقاماتِ يقين ميں سے تيسر ا                | 210 | وُخُولِ جنّت اور نَجاتِ جَهَمْ كاسَبَب     |
|     | صقام                                      | 210 | صَبْر کے شُکْر سے أفضل ہونے کی وُجوہات     |
| 225 | مقام شُكُر كى شَرْح اور شاكِرين           | 210 | پېلې و جبه                                 |
|     | کے اوضاف                                  | 210 | پېلی وجه<br>دوسری وجه                      |

|                                                 | 7000 | س محکور النصل فرستان النصل فرستا | ت        |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| شُكُر اور إيمان كابَائِهى تعلّق                 | 225  | ظامِرى وباطنى نعتول كاشْكُر                                                                                    | 37       |
| شُکُر اور ذکرِ باری تعالیٰ                      | 225  | ظاہری وباطنی نعمتوں سے مُراد                                                                                   | 88       |
| شُكُر كى فضيلت                                  | 226  | عَافِيَّت اورشُكُر                                                                                             | 8        |
| صِرَاطِ متقیم سے مراد                           | 227  | نیک اَمْمَال بھی شُکُر ہیں                                                                                     | 39       |
| شُكُر پِر اِنْعَام كَى زِيادَ تَى               | 227  | قلبی اور عَمَلی شُکْر                                                                                          | 39       |
| نِعْتَ كَى زِيادَ تَى سے مُراد                  | 228  | شُكُر كي (يُتِدِّا                                                                                             | 39       |
| جنتیوں کا پہلا اور آخِری کلام                   | 228  | شُكُر كى حقيقت                                                                                                 | 39       |
| سب سے پہلاشگر                                   | 229  | مَقاماتِشُكُر                                                                                                  | 10       |
| دِل كاشُكُر                                     | 230  | شُكْر كا پېلامقام                                                                                              | 10       |
| شُکُر کیسے قبول ہو؟                             | 231  | حَمَّادون كون ہيں؟                                                                                             | 1        |
| زبان کے شُکُر سے مُر اد                         | 231  | ظاہر وباطِن سے مُراد                                                                                           | <b>1</b> |
| خَيْرِيَّت پوچھنے پر کیا کہے ؟                  | 231  | شُكْر كادوسر امَقام                                                                                            | 1        |
| ڪس سے خَيْرِيَّت پوچھے؟                         | 232  | تی <sup>ن</sup> برسی نعمتیں                                                                                    | 12       |
| راضی بَرَضارہنا بھی شُکُرہے                     | 232  | يبلي نِعْت                                                                                                     | 12       |
| باعثِ عزّ وشَرَف                                | 233  | دوسری نِعْت                                                                                                    | 13       |
| بندے اور اس کے پرور د گار کا تعلّق              | 233  | تيسرى نغئت                                                                                                     | 13       |
| شُكْر اور اظهارِشُكْر سے مُر او                 | 234  | صالحین کاعام لو گوں سے مَخْفِی ہونانِعْت ہے                                                                    | 13       |
| حدیث ِیاک کی شُر <sup>م</sup> ح                 | 235  | کسی ولی کواذیت دینا                                                                                            | 14       |
| شُکُر قبول کرنے سے مُراد                        | 235  | مَخْفِي نعمتوں پرشُكْر                                                                                         | 14       |
| <u>اَعْضَا كاش</u> ُكُو                         | 235  | شاکرین کے دوطریقے                                                                                              | 15       |
| تُفْرَانِ نِعْتَ<br>تُفْرَانِ نِعْتَ كَي سَزِ ا | 236  | ابل رِجا كاطريقه                                                                                               | 15       |
| -<br>گُفْرَان نِعْمَت کی سَز ا                  | 236  | ابل خوف كاطريقه                                                                                                | 15       |

| 237                             | ظاہری و باطنی نعمتوں کاشٹگر                     | 225 | يمان كائاتهمي تعلّق        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 238                             | ظاہری وباطنی نعمتوں سے مُراد                    | 225 | ر کر باری تعالی            |
| 238                             | عَافِيَّت، اورشُكُر                             | 226 | نيات                       |
| 239                             | نیک اَعمال بھی شُکُر ہیں                        | 227 | ہے<br>میں سے مر اد         |
| 239                             | قلبی اور عَمَلی شُکْد                           | 227 | ئام كى زيادَ تى            |
| 239                             | شُكُر كي إَبْتِدَا                              | 228 | اِدَ تِی ہے مُر او         |
| 239                             | شُكْر كى حقيقت                                  | 228 | ہلااور آخِری کلام          |
| 240                             | مَقاماتِشُكُر                                   | 229 | <i>ېلاش</i> ُكْر           |
| 240                             | شُكُو كاپِهلامَقام                              | 230 | _                          |
| 241                             | حَمَّادون كون بين ؟                             | 231 | قبول <i>ہ</i> و؟           |
| 241                             | ظاہر وباطِن سے مراد                             | 231 | نگر سے مُر او              |
| 241                             | شُكُر كادوسر امتقام                             | 231 | يھنے پر کیا کہے ؟          |
| 242                             | نین برهی نعمتیں                                 | 232 | رِيْت پوچھ؟                |
| 242                             | يبلى نِعْمَت                                    | 232 | رہنا بھی شُکُر ہے          |
| 243                             | دوسری نِعْتَ                                    | 233 | شُرَف                      |
| 243                             | تيسرى نِعْت                                     | 233 | اس کے پر ور د گار کا تعلّق |
| 243                             | صالحین کاعام لو گوں سے مَنْحْفِی ہونانِغْمَت ہے | 234 | للہارِشُکُو سے مُراد       |
| 244                             | کسی ولی کواذیّت دینا                            | 235 | _ کی شَرْح                 |
| 244                             | مَخْفِي نَعْتُوں پِرشُكُر                       | 235 | کرنے سے مُراد              |
| 244<br>245<br>245<br>245<br>245 | شاکرین کے دوطریقے                               | 235 | نر                         |
| 245                             | ابل رِ جا كاطريقه                               | 236 | ن                          |
| 245                             | ابل خوف كاطريقه                                 | 236 | ن کی سَز ا                 |

| 258 | تنگ دستی کی شِکایت مُناسِب نہیں                               | 246 | شُكْر ذات يا صِفات كى وجه سے؟                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 259 | قر آن کی قیمت                                                 | 247 | قُرْب خُداوندی پر اِظْهَارِ مُوسَوِی                     |
| 259 | قر آن اور غِنا کا خُصُول                                      | 247 | خیر کا خصول اور شرسے دوری نیمت ہیں                       |
| 260 | بندے کا تین باتوں سے مُسْتَغُنی ہونا                          | 248 | نِعْمَت سے ناوا تفیت کے اَسباب                           |
| 260 | سَيِّدُ نَا الوِبِ عَلَيْهِ السَّلَامِ كُوشُكُر كَى تَا كَيدِ | 249 | مَعْرِفَتِ نِعْتَ كَي اَبَهِيَّت                         |
| 261 | عَافِيَّتِما تَكُو                                            | 249 | ہرشے کی پیدائش کے لیے ضَروری نعمتیں                      |
| 262 | عَافِيَّت عَطاسے أفضل م                                       | 250 | نعتول میں سب سے أفضل نِثْتَ                              |
| 262 | عَافِيَّت ويقين سے مُر اد                                     | 251 | اَحِیمًا لَی کا إظهار اور بُرانی کو حیصیانا بھی نِعْت ہے |
| 262 | سلامت دِل اور شک سے مر او                                     | 252 | قابلِ رَهْ شُک نعمتیں                                    |
| 263 | ه رخنتین<br>هر مصیبت میں پانچ نعتیں                           | 252 | نعتوں کو قید کرلو                                        |
| 263 | انسان کے ظالم و ناشکر اہونے سے مُر اد                         | 252 | نعمتوں کی زیاد تی پر حاجّت مندوں کی مَدَ د کرو           |
| 263 | ديهاتي كاانداز تَعْزِيَت                                      | 252 | نعتوں اور سَزاکی تبدیلی                                  |
| 264 | لَكُنُودٌ عن مُراد                                            | 253 | جِثم کے ہربال کے بنیج ایک نِعْت ہے                       |
| 264 | مَصائب کی تین صُورَ تیں                                       | 253 | صِرف کھانے پینے والی اشیا کو نِعْمَت سمجھنا              |
| 265 | کسی شے کا دَوَام بھی نِعْمَت ہے                               | 254 | باطِنی جسمانی نعتیں                                      |
| 267 | إيمان كادعوىٰ كرناكيسا؟                                       | 254 | ہر نِعْت کامُوزُوں ہونا بھی نِعْت ہے                     |
| 268 | د گیر نعمتیں                                                  | 254 | ایک روٹی کی تیّاری میں کار فرماعَوَامِل                  |
| 269 | صَبْر وشُكُر ميں سے أفضل كون؟                                 | 255 | نِعْتَ كَى حقيقت كَاشُكْر اداكر نامُمكِن نهيں            |
| 270 | آزمائش وَرَ جات کے مُطابِق ہوتی ہے                            | 255 | ایک حکیم کے نزدیک نِعْت کیاہے؟                           |
| 270 | مُقرَّ بين كاہر مَقام صَبْر وشُكُو كا مُحَاجَ ہے              | 256 | حکیم کے قول کا قر آن سے ثُبُوت                           |
| 272 | متقاماتِ يقين ميں سے چوتھا                                    | 257 | گویااس کے لیے ساری دنیا بَمْعَ کر دی گئی                 |
|     | مقام                                                          | 257 | دُخُولِ جنّت كاسَبَب عِبَادَت بِارَحْمَت؟                |
|     |                                                               |     |                                                          |

BAN ISPADED CONTROLD CONTROLD DE PORTICION D

in proposation of the contract of the contract

| 279 | گناه گار کاحِفاظَت ِ الٰہی میں ہونا                        | 272 | مقام رجاكي شرح اور اهل رجا                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 280 | گناہ کے بعد مَغْفِرَت طَلَب کرنا                           |     | کے او صاف                                                                     |
| 280 | بندے کا گناہ کے بعد رب کو بار بار پکار نا                  | 272 | اسے کسی کی پُروانہیں                                                          |
| 280 | گناہ آسان کی بکندیوں کو چھونے لگیں تو بھی                  | 273 | حدیث کی تُرْح                                                                 |
| 281 | زمین بھر گناہ کر کے بار گاہِ خُداوندی میں                  | 273 | مُتَّقِین کے مُتَعَلِّق ارشادِ خداوندی                                        |
|     | ا حاضِر ہونا                                               | 273 | مُتَوَكِّلِين كِ مُتَعَلِّق ارشادِ خدادندي                                    |
| 281 | فرشة كاخير ساعتوں تك قَلَم أَنْهَائِ رَهَنا                | 273 | عَرْش كو گير ب ہوئے فرشتوں كے مُتَعَلِّق                                      |
| 281 | فرشتوں کی خوشی                                             |     | إرشادِ خُداوندي                                                               |
| 282 | بنده مَغْفَرَت طَلَب كرتے كرتے تھك جاتا ہے                 | 274 | نارِ جہتم ولیوں کوڈرانے کے لیے ہے                                             |
| 282 | جب میں مر جاؤں گاتومیر اٹھکانا کہاں ہو گا؟                 | 274 | رَضائے خُداوندی                                                               |
| 283 | مخلوق کے حِساب کائیگر ان کون ہو گا؟                        | 275 | خُصُنور راضِی نه ہو نگ <u>ے</u>                                               |
| 283 | ئىسى دلى كوحقىر سمجصنا                                     | 275 | أُمّت ِمَرْ حُومَه كاجبتم ميں بدل                                             |
| 283 | ایک مومن کی فضیلت                                          | 276 | بُخار جہنّم کے جوش سے ہے                                                      |
| 284 | عَظَمَتِ كعبه كاباعِث أولِيائٍ كِرام ہيں                   | 276 | خُدارُ سوانہ کرے گا                                                           |
| 284 | سَيِّدُ نالِعقوبِ و يُوسُف عَلَيْهِمَ السَّلَام كے ور ميان | 277 | اُمّت تو آپ کی ہے مگر بندے میرے ہیں                                           |
|     | ځېدانۍ کې وجبه                                             | 277 | نبي كى زِنْدَ كَى اور موت دونول باعِثِ خير بين                                |
| 285 | خوف ورِ جا                                                 | 277 | فرشتوں اور زمین کے تمام گوشوں کا بندے                                         |
| 285 | رِ جاکے بغیر ایمان دُرُسْت نہیں                            |     | کے گناہ بھول جانا                                                             |
| 285 | رِ جااور خشنِ ظَن                                          | 278 | يَا كَرِيْهُ الْعَفْرِ! ٢ مُراد                                               |
| 286 | وَقْتِ نزع خوف ور جاكاساته                                 | 278 | کامِل نِعْمَت کیاہے؟<br>                                                      |
| 287 | کبیر ہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ                              | 278 | کامِل نِمْت کیاہے؟<br>جکیل نِمْت سے مُراد<br>ایک گناہ کی سزاد وہار نہیں ہو گی |
| 287 | رِجا                                                       | 279 | ایک گناه کی سزادوبار نہیں ہو گ                                                |

| 298 | سَيِّدُنا آوم عَنَيْهِ السَّلَام كو سَكُهائ كُنْ كُلمات                                         | 287 | مقام رِ جاومَقامِ خوف كابًا مَهى تعلَّق                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | سے مُر او                                                                                       | 288 | رجامين صاحب كتاب كامقام                                                             |
| 298 | بروز قِیامَت بندے سے سوال                                                                       | 288 | رِ جا کے صحیح ہونے کی عَلامَت                                                       |
| 299 | ابل ِ رِجاكِ مُدخُةَ لِلْف وَرَجات                                                              | 289 | خوف ورِ جادن رات کی طرح ہیں                                                         |
| 299 | رِ جِاكَى هُخْتَلِف صُورَ تَيْن                                                                 | 290 | معانی ملکوت میں خوف ور جا کی حقیقت                                                  |
| 301 | مُقرّ بین کے نزد یک رِ جا                                                                       | 290 | ایمان کے دواوصاف                                                                    |
| 301 | خوف ورِ جاکے ذریعے مقام عِلْم وعمَل تک رسائی                                                    | 291 | نِعْتَ سے مُحْرُومی پر مایوس ہونا                                                   |
| 302 | آیتِ مُبارُ که کی تفسیر                                                                         | 291 | خوف درِ جاکا دِل میں بسیر ا                                                         |
| 303 | 🛠 🖘 مَرَّتِ بارى تعالى اور اسكى عَلامَت                                                         | 292 | مخلوق کے طبقات                                                                      |
| 303 | 🛞 🖘 نیکی کے کاموں پر تُعاوُن                                                                    | 292 | مومِن کی مُعْتَدِل حَالَت                                                           |
| 303 | خوف ورِ جااہلِ یقین کی صِفَت ہے                                                                 | 293 | مومِن کی کامِل حَالَت                                                               |
| 304 | کل کی ناراضی بہترہے یا آج کی ؟                                                                  | 293 | مُنافِق کی حَالَت                                                                   |
| 304 | خداکے مَحْبُوب ومَبْغُوض کی عَلامَت                                                             | 293 | علامَتِ رِجا                                                                        |
| 305 | رِ جاکی مزیدیانچ صُورَ تیں                                                                      | 294 | مَقامِ رِ جاکی شُرْعی کینتیّت                                                       |
| 305 | نور توحید وناریشرک                                                                              | 295 | رِ جامیں اِخْلَاص                                                                   |
| 305 | تین بُزر گوں کا د نیاہے کُوچ کاعالَم                                                            | 295 | ایک دُعا تین کَرَم نوازیاں                                                          |
| 306 | صَاحِبِ قُوت كا تبصره                                                                           | 296 | ا یک دُعا تین عَطائیں                                                               |
| 306 | ا قرارِ توحيد کی فضيلت                                                                          | 296 | خالق مخلوق میں سب سے زیادہ کس پر ناراض؟                                             |
| 306 | برادِراست بار گاہِ خداوندی سے تعلّق                                                             | 297 | خالق کی پیندونا پیند                                                                |
| 307 | رِ جاکے مُتَعَلَّق 9 فرامینِ مصطفے                                                              | 297 | آ قا کی نصیحت                                                                       |
| 308 | رَ حْمَتِ خُداوندي كي مِثاليس                                                                   | 297 | خُداکے ہر فصلے میں خیر ہی خیر ہے                                                    |
| 309 | رِ جاکے مُتَعَلِّق 9 فرامینِ مصطفے<br>رَ حَمَتِ خُداوندی کی مِثالیں<br>آیئتِ مُبارَ کہ کی تفسیر | 297 | آ قا کی نصیحت<br>خُداکے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے<br>محسن الطَّلِّ بِالله سے مُراد |
|     |                                                                                                 |     |                                                                                     |

| 320 | بھاری بو جھ سے نجات                        | 309 | قبیلہ جَالُوت کے سر دار کو دَنْدَ ان شِکَن جو اب |
|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 320 | قوّت رجاکے آساب                            | 309 | خوش خبری دو، نَفْرَت نه پھیلاؤ                   |
| 321 | بندوں پر نَرْ می کر نااور سخق سے بچنا      | 310 | بندول کور څمت خُداوندي سے مَا يُوس مَت كرو       |
| 321 | مَجِتَّتِ بارى تعالى                       | 311 | اگرتم گناه نه کروگے تو!                          |
| 321 | نورکے مِنْبَروں پر تشریف فرمالوگ           | 311 | حديث ياك كي شُرْح                                |
| 322 | بزرگانِ دین اور رجا کے واقعات              | 312 | نَفْس كي صِفات                                   |
| 322 | مجھے صِرف رخصتیں بیان کرنے پر کسنے         | 312 | کسی کو بھی حقیر نہ جانو                          |
|     | أبھارا؟                                    | 313 | آیتِ دَین اور بخشش کی اُرمّید                    |
| 322 | خُداکے عَفْو درَیْ گُزّی کو دیکھو تو       | 313 | رَ حْمَتِ خُداوندی کی چیماحیم برسات              |
| 323 | مُر دے کی باتیں                            | 314 | كياصِرف عَمَل باعِث نجات ہو گا؟                  |
| 323 | امام مالِك كاوَ قَتِ ٱخِير                 | 315 | سر کار کی شَفَاعَت                               |
| 323 | بندے کا اپنے رب سے گمان اور اسکی حقیقت     | 315 | <u>ي</u> سِّرَاوَلَاثُعَسِّرَا                   |
| 324 | بروز قیامت رَحْمَتِ خُداوندی سے مایوس کون؟ | 315 | مّنخفِي لُطْف وإحسانِ خُداوندي كاعِلْم           |
| 324 | ایک بات کے سبب د نیاوآخرے سرباد ہوگئ       | 316 | رَ حْمَت وعِلْم كاتعلّق                          |
| 325 | اَدَب سے بُرائیاں نیکیوں میں بدِل گئیں     | 316 | جہنم رَحْمَتِ خُداوندی کی وُسْعَت میں شامِل ہے   |
| 326 | بَخْشِشْ سے مُحْرُومی کی بدؤعادینا         | 317 | نِعْتَ اور عَذابِ بَقَدْرِ إِسْتِطَاعَت          |
| 326 | صَاحِبِ كِتَابِ كَامْتَقْسُود              | 317 | حِلمِ باری تعالی                                 |
| 327 | كياتواپنے أعمال شار كر سكتاہے ؟            | 318 | صِفاتِ بارى تعالى كامِل بيں                      |
| 328 | یہ بات میرے کرم کے مُناسِب نہیں            | 319 | دین میں خوف ور جا کی مِثال                       |
| 328 | رِ جاکی مزید دوصُورَ تیں                   | 319 | دین میں نَرْمی سے بُلند مَقام حاصِل کرو          |
| 328 | رِ جابیہ نہیں                              | 319 | خوب غور و فِكْر كرنے والے ہلاك ہو گئے            |
| 329 | حقیقت ِرِ جاپر مَدُنی رِ دایات باعث ہیں۔۔۔ | 319 | دين حذيف آسان ہے                                 |

 $\mathbb{R}^{(n)}$  the transfer of the argentian  $\mathbb{R}^{(n)}$ 

| ٥٠٠٠٠ أَنْ الْنَافِينَ اللَّنِينَ الْنَافِينَ اللَّنِينَ الْنَافِينَ اللَّنِينَ اللَّلِينِينَ اللَّلِينِينَ اللَّنِينَ اللَّلِينِينَ اللَّنِينَ اللَّنِينَ اللَّلِينِينَ اللَّلِينِينِينَ اللَّلِينِينَ اللَّلِينِينَ اللَّلِينِينَ اللَّلِينِينَ اللِينِينَ اللَّلِينِينَ اللَّلِينِينَ اللَّلِينِينَ اللَّلِينِينَ اللَّلِينِينِينَ اللِيلِينِينِينَ اللَّلِينِينَ اللِيلِينِينِينِينِينَ اللِيلِينِينِينِينِينِ اللَّلِينِينِينِينِينِ اللِيلِينِينِينِينِينِ الللِيلِينِينِينِينِينِينِ الللِيلِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِ | V 245 | wood vo                                     | ت  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----|
| خوف ورِجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 329   | خوف اور عِشْق و مَحبَّت كا بَا بَهِي تعلَّق | 9  |
| رِ جاکی چند دیگر صُورَ تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 330   | خوف إسلام                                   | 19 |
| کشنِ توفیق کی دولت پانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330   | خوفِ البي كالمُنكِر كافر ہے                 | 19 |
| ہر ایک کو اسکے سوال کے مُطابِق ملتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 331   | نفيحت نَفْع نهيں ديتي                       | 10 |
| اُمِّيد نے جہنم سے بچالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 331   | بدبخت کون؟                                  | 10 |
| نیک بندوں کووسیلہ بناؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 332   | خوف کادِل سے تعلّق                          | 10 |
| خلاصه کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 332   | خوفِ يقين کي اِبْتِدَا                      | 10 |
| بند گانِ خُد ااپنا کونسامقام ظاہِر کرتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 333   | خوف کے تین حال                              | 1  |
| مقام رِ جاخُدا کالشکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333   | جے جنّت کا شوق ہو                           | 1  |
| آخوَ ال ميں رِ جا کی مِثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 333   | زبان کو قابومیں ر کھنا بھی خوف ہے           | 1  |
| مقاماتِیقینمیںسےپانچواں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335   | سب سے پہلے نصیحت کس کواور کیا کرے؟          | 12 |
| مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | دين ميں مِلاوَٹ                             | 12 |
| مقامخوف كى شرْح اور خائفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335   | خوف کا ثمر ہ                                | 12 |
| کے اوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | خُلاصَة كلام                                | 3  |
| عِلْم کی عَقْل پر فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335   | سب سے اعلیٰ خوف                             | 3  |
| خوف اور تقویٰ کا بَاہَی تعلّق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 335   | تقدير كاغلب                                 | 3  |
| تقوی کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 336   | شُرْحِ حديث                                 | 4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 337   | تقدير كسے غالب آتى ہے؟                      | 4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | تقریر کب غالب آتی ہے؟                       | 4  |
| خوف کی فضیلت<br>خا کفین کار فیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 337   | تقدير تبعانِب النهاء                        |    |
| آیتِ مُبارَ که کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 337   | تعدیر تب عابب ای ہے!<br>بُرے خاتمے کے شِکار | 5  |
| خاکفین کارفیق<br>آیتِ مُبارَ که کی تفسیر<br>خوف کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | · ·                                         |    |

| 339                      | خوف اور عِشق و مَعِبَّت كا بَا هَمَى تعلَّق | 329 | ورِجا                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 339                      | خوف إسلام                                   | 330 | چند دیگر صُورَ تیں                                                             |
| 339                      | خوفِ اللي كامُنْكِر كافِر ہے                | 330 | و فیق کی دولت پانا                                                             |
| 340                      | نصیحت نَفْع نہیں دیتی                       | 331 | کواسکے سوال کے مُطابِق ملتاہے                                                  |
| 340                      | بدبخت کون ؟                                 | 331 | نے جہتم سے بچالیا<br>نے جہتم سے بچالیا                                         |
| 340                      | خوف کادِل سے تعلّق                          | 332 | ندوں کووسیلہ بناؤ                                                              |
| 340                      | خوفِ یقین کی اُبْتِدَا                      | 332 | ركلام                                                                          |
| 341                      | خوف کے تین حال                              | 333 | نِ خُد ااپنا کونسامَقام ظاہِر کرتے ہیں؟                                        |
| 341                      | جے جنّت کا شوق ہو                           | 333 | رِ جاخُدا كالشكر ہے                                                            |
| 341                      | زبان کو قابومیں رکھنا بھی خوف ہے            | 333 | میں رِ جاکی مِثال                                                              |
| 342                      | سب سے پہلے نصیحت کس کواور کیا کرے؟          | 335 | ماتِیقینمیںسے پانچواں                                                          |
| 342                      | دىن مىں ملاؤث                               |     | مقام                                                                           |
| 342                      | خوف کا ثمر ہ                                | 335 | م خوف کی شُرْح اور خائفین                                                      |
| 343                      | خُلاصَة كلام                                |     | کے اُوصَاف                                                                     |
| 343                      | سب سے اعلیٰ خوف                             | 335 | عَقْل پر فضیلت                                                                 |
| 343                      | تقدير كاغلب                                 | 335 | اور تقوی کا بَا ہَی تعلّق                                                      |
| 344                      | شر <sup>°</sup> جوديث                       | 336 | کی فضیلت                                                                       |
| 344                      | تقدير كيے غالِب آتى ہے؟                     | 337 | کی فضیلت                                                                       |
| 344                      | تقرير كب غالب آتى ہے؟                       | 337 | ن کار فیق                                                                      |
| 345                      | بُرے خاتمے کے شِکار                         | 338 | مُبارَ که کی تفسیر                                                             |
| 344<br>345<br>345<br>345 | پېلا گروه                                   | 339 | ی یا۔<br>ن کار فیق<br>مُبارَ کہ کی تفسیر<br>کیاہے؟<br>مِلْم اور کسبِ مَعْرِفَت |
| 2.45                     | دوسر اگروه                                  | 339 | عِلْم اور کس مَعْر فَهُ ق                                                      |

| 358 | انبیا بھی بُرے خاتِمہ سے ڈرتے تھے                         | 346 | تبسر اگروه                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 359 | بُرا خاتِمہ ایک خُفْیہَ تدبیر ہے                          | 347 | صَاحِبِ قُوت كى رائے                              |
| 359 | سركار مدينه صَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اور جبريل كاخوف | 347 | مقامات میں فَرْق                                  |
| 359 | خوف کا سَبَب                                              | 347 | مُريد گناہوں سے ڈر تاہے اور عارِف كُفْرسے         |
| 361 | سَيِّدُ ناموسيٰ عَلَيْهِ السَّلَام كاخوف                  | 347 | انبیائے کرام وأولیائے عُظّام کا دِلوں کے          |
| 362 | سَيِّرُ ناعيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَام كاخوف                  |     | بېر کنے سے ڈرنا                                   |
| 362 | خاص با تی <u>ں</u>                                        | 348 | خا نَف كا كمان                                    |
| 363 | ہر مقام باعثِ عِبْرَت ہو تاہے یاباعثِ نقیحت               | 349 | ام حسن بھری کے خوف کاعالم                         |
| 364 | مقام خوف حبيها كو كى مقام نہيں                            | 349 | عار فین ومُریدین پر شیطانی حملے                   |
| 364 | مُشابَدهُ توحيد پر اَثْرَ                                 | 350 | عوام وخواص کو کس ہے ڈر ناچاہئے؟                   |
| 365 | رازِ اَزَل ہے کون آگاہ ہے؟                                | 351 | خوفِ مؤمنین کے دومقام                             |
| 366 | رازِ اَزَل جاننے والوں پر اِنْعَامات                      | 351 | جس کی نقدیر میں بُراخاتِمہ لکھ دیا گیاہو          |
| 367 | قَلْبِ مومِن کی شان                                       | 352 | سَلَف صَالِحِين اور خوفِ اللهي                    |
| 368 | بُرے خاتِمہ کی علامات بتانا جائز نہیں                     | 352 | خوف کاسَبَب گناہوں کی کَثْرُت نہیں                |
| 368 | برُ وزِ قِيامَت ذِلّت اور عزّت كاحَقد اركون؟              | 353 | صَحابه كِرام اور خوفِ إلى                         |
| 369 | رب کی حِلْمَت ورَ حْمَت                                   | 354 | تصے تو آباوہ تمہارے ہی، مگرتم کیا ہو؟             |
| 370 | مُكاشَفه اوراس كي أنواع                                   | 355 | جنتی کہنے پر سر کار کا صحابہ کی تَرْبِیَّت فرمانا |
| 371 | آیَتِ مُبارَ که کی تفسیر                                  | 355 | کسی کے قطعی جنتی ہونے کا یقین ر کھنا              |
| 371 | بُراخاتِمہ کے کہتے ہیں؟                                   | 357 | بعض سور تول کے سر کارپر اَثَرَات                  |
| 372 | بُراخاتِمہ کیوں ہو تاہے؟                                  | 357 | سورهٔ هو د کے اَثَرات کاسَبَب                     |
| 372 | جیسی آبتیرَ اویساخاتِمه                                   | 357 | سورہ واقعہ کے اَثرَات کاسَبَب                     |
| 374 | آياتِ خوف                                                 | 358 | سورۂ تکویر کے آثرات کے سَبَب                      |

BAN ISPADED CONTROLD CONTROLD DE PORTICION D

in proposation of the contract of the contract

| 386 | سَلْبِ إِيمان سب سے برا اخوف ہے                | 376 | کسی کے ایمان پر خاتمے کی گواہی دینا             |
|-----|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 387 | غاتمه كي وجه تسميه                             | 376 | سَیِّدُ ناسَہْل تُشرِّی کے خوف کے مُتَعلِّق چند |
| 388 | إشتِدْرَاج كاخوف                               |     | فرامين                                          |
| 388 | نِفاق کارونا                                   | 377 | سَلْبِ إِيمان كَ مُتَعَلِّق أسلاف كَ أَقُوال    |
| 388 | نِفاق کے خُسثوع سے مُراد                       | 378 | توحید کے اجزانہیں                               |
| 389 | آنکھ کے آنسو بہتر ہیں یادِل کی سختی؟           | 378 | سيّدُ ناسُفيان تُورى كاخوفِ خُدا                |
| 389 | سب سے اعلیٰ خوف                                | 379 | ايك صادِق كى وَصِيَّت                           |
| 389 | عُلَما كَي خُوف كَي كَيْفِيتَت                 | 380 | خاتِمہ کے وَقْت بندے کی کَیْفِیّت               |
| 390 | صَاحِبِ كِتَابِ كَاتْبِهِرِه                   | 380 | موت اور زِنْدَ گی سے آزمائش                     |
| 390 | نورمومين                                       | 380 | مَخْفِي عِلْمَ كَاخُوفَ ايك نِعْتَ ہے           |
| 391 | خوف کے مُتَعَلِّق سَیْدُ ناسَهُل کے اقوال      | 381 | خوف کی مزید صورَ تیں                            |
| 391 | قول کی وَضَاحَت                                | 382 | بندے کے اعمال کا عَرْشْ پر اَثَرْ               |
| 392 | عُلَائے کِرام کے نزدیک خوف کی حقیقت            | 382 | مَعْرِفَت كَى بَرَكَت خَثْم ہوجانا              |
| 392 | اَوصَافِ سرکار                                 | 382 | نَدْ مُوم بنده                                  |
| 394 | آیتِ مُبارَ که کی تفسیر                        | 383 | خوف ِنِفاق                                      |
| 395 | عام لو گوں کو مخاطب کرنے کا حَکْم              | 383 | دِل پرایک سَاعَت الیی آتی ہے                    |
| 395 | وَحْشَت بِابَيْبَت؟                            | 383 | اَعمال میں بے پرواہی                            |
| 395 | عِلْم کی حقیقت                                 | 383 | اگر مجھے نِفاق سے بری ہونا مَعْلُوم ہو جائے تو  |
| 396 | خوف کے مفہوم کاایک اور بیان                    | 384 | نِفاق کس میں ہے؟                                |
| 396 | جب دِل بے خوف نہ ہو تو؟                        | 384 | نِفاق کی علامات                                 |
| 396 | عارِ ف ہر حال میں خوف کا شکار رہتاہے           | 385 | حاکموں کی ہاں میں ہاں ملانا                     |
| 396 | ہَلاکَت خیز گھاٹیوں پر مُشْتَعِل پُر خَطَرراتے | 385 | دِل میں کچھ زبان پر کچھ                         |
| ·   | •                                              | ·   | ·                                               |

| 407 | فرشتوں کے مقام                                                  | 397 | خوفناک راستوں کی تفصیل                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 408 | خا نفین کے مقامات                                               | 397 | خوف کے سائت مقام                           |
| 409 | خوف ورِ جاکی عَظَمَت                                            | 397 | (1) خوف کاپیة پر اَثَرَ انداز ہونا         |
| 410 | دِل کامٹنفَر د ہونا                                             | 397 | ن .<br>(2) خوف كادماغ پر اَثَرَ انداز مونا |
| 411 | تفصیل مُناسِب نہیں                                              | 397 | (3) خوف کا پھیپھڑے پر اَثِرُ انداز ہونا    |
| 411 | خُصنوع وخُشوع كاخوف سے تعلّق                                    | 398 | (4) خوف کا جگریر اَثَرَ انداز ہونا         |
| 411 | مومِن کے دووِل                                                  | 398 | (5) خوف کاشانے کے گوشت پر آثر انداز ہونا   |
| 412 | قول كى وَضَاحَت                                                 | 398 | (6) خوف كاعَقْل پر أثرًانداز مونا          |
| 412 | صديق،عارِ ف اور مُقرّب                                          | 400 | سر كارِ مدينة اور خوف إلهي                 |
| 413 | کامِل کی مَوجُودَ گی میں غیر کامِل کا تذکرہ                     | 400 | وحی کی چار قشمیں                           |
| 414 | مَقامِ مَعْرِفَت كاخْصُول                                       | 401 | (7) خوف كانَفْس پر اَثْرَ انداز ہونا       |
| 414 | دولت يعرفان كوظاهِر كرنامنْع ہے                                 | 402 | خوف کا حدہے تجاؤز کر جانا                  |
| 414 | تین مقامات کی خَاصِیّت                                          | 402 | بہلی اور سب سے بہتر حَالَت                 |
| 415 | أفضل ترين خوف                                                   | 402 | دوسری اور در میانی حَالَت                  |
| 416 | تَذَبُذُب كَي مَالَت                                            | 403 | تبسرى اورسب سے بُرى حَالَت                 |
| 416 | رَ حْمَتِ خُداوندی سب سے بڑی ہے                                 | 404 | گمر اه لوگ                                 |
| 416 | خوف وہ کام کر تاہے جورِ جانہیں کرتی                             | 405 | خوار جی جہتم کے کتے ہیں                    |
| 417 | خوف کے پاپنچ طبقات                                              | 405 | مُعْتَرِلً                                 |
| 417 | خوفِ إلى كيسا مونا چاہئے؟                                       | 405 | تمام بِدْ عَتَى بَغَاوَت كو جائز سجھتے ہیں |
| 417 | خوف ورِ جاکے مُنْعَلِّق آخِری باتیں<br>خوف ورِ جاکا باہَم کُزوم | 406 | معتدل راه ایناؤ                            |
| 418 | خوف درِ جا کا بَاہَم لُزوم                                      | 406 | عِلْمِ رَبّانی کی حقیقت                    |
| 420 | مقاماتیقینمیںسےچھٹامقام                                         | 407 | دیدارِ باری تعالیٰ میں فر شتوں کی تڑپ      |

| 429 | مَجْمُونِهُ الْقَلْبِ سے مُراد              | 420 | مقام زهدكى شُرْح اور زاهدين                                               |
|-----|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 430 | حدیث ِیاک سے ماخوذ تین باتیں                |     | کے احوال                                                                  |
| 430 | زاېدول كاأجَرو ثواب                         | 420 | زاہدین ہی عالم ہیں                                                        |
| 431 | د نیااور د نیادار جهنمی ہیں                 | 420 | زاېدىن كاأجَرو ثواب                                                       |
| 431 | د نیاومافیھاسب مَلْعُون ہے                  | 420 | فقيرول كوصَبْر پر فرشتول كاسلام                                           |
| 431 | د نیاد بلیس کی مانِنْد ہے                   | 421 | د نیاوی آرائش پر مَبْر کی فضیلت                                           |
| 432 | د نیاایک مُر دارہے اور شیطان ایک کتا        | 421 | زاہد کے لیے دوائج                                                         |
| 432 | د نیاصِرف د نیاداروں کو نواز تی ہے          | 422 | زاېد فقير ول كامُوَاخَذه نه ہو گا                                         |
| 432 | د نیاسے نَفْرت پیدا کرنے کاطریقه            | 422 | مال داروں کا مُوَاخَذه ہو گا                                              |
| 432 | بروز قِیامَت د نیاکی التجا                  | 423 | إحسان زابدين كائتام ہے                                                    |
| 433 | گھٹیاوِل کی پیند                            | 424 | ا یک وَثَهُم اور اس کا اِزالہ                                             |
| 433 | دنیا کے کتے                                 | 425 | جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے                                           |
| 433 | مال داروں سے میل جول                        |     | والے نبی اور صحابی                                                        |
| 433 | <u>ا</u> خبار داودی                         | 426 | مُهاجِرين واللِيصْفَّ كَى فَضيلِت                                         |
| 434 | فرمانِ داودي                                | 426 | ر سولول کے امین                                                           |
| 434 | د نیاکاسب سے بُرانام                        | 427 | الله کی بندے سے مَجبَّت                                                   |
| 435 | بُزر گانِ دین مالِ حَلال بھی قبول نہ فرماتے | 427 | الله كى بندے سے ناراضى                                                    |
| 435 | د نیا کی قیت                                | 427 | تمام نیکیوں کا جامع عمکل                                                  |
| 436 | د نیاکاوَزْن                                | 428 | سب سے زیادہ دین کی ئدّ د گار شے                                           |
| 436 | د نیابول وبراز کی مِثل ہے                   | 428 | زُہْدے حِکمت پیداہوتی ہے                                                  |
| 437 | زمین پر سب سے پہلا کام                      | 429 | زُہْدے حِکْمت پیداہوتی ہے<br>غم دنیا کی تُحُوست<br>فِکْرِ آخِرَت کی بُرگت |
| 437 | د نیاا یک بَیْتُ الْحَلَاہِ                 | 429 | فَكْرِ آخِرَت كَى بُرَّت                                                  |

| اے ابن آؤم! کے چاہتاہے                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| خالق ضَر وری ہے یا مخلوق؟                                                |
| زمین کس کی خادِم ہے؟                                                     |
| زمین کڑو ی بھی ہے اور میٹھی                                              |
| خُدااسے ہی ملتاہے جو اسے ما                                              |
| حُبِّ د نیا کی بنیا دی وجه                                               |
| چار أنْوَ ار اور چار مُشَامَدِات                                         |
| ضُعْف و توّتِ يقين                                                       |
| زُهُدكي حقيقتو                                                           |
| بيان                                                                     |
| زُہْد کی حقیقت کیاہے؟                                                    |
| د نیاسات اَشیاکانام ہے                                                   |
| آيتِ مُبارَ كهے مَاخُو ذِمَدَ نَي                                        |
| کیاحاجَت بھی دنیاہے؟                                                     |
| سائے چیزیں پانچ چیزوں میں                                                |
| يْڭْ چيزىن دوباتون مىن جَمْع                                             |
| دوباتیں ایک وَصْف میں جَمْع                                              |
| د نیا کوتر چیج نه دینازُ پُدہے                                           |
| زِنْدَگ سے مَحِبَّت                                                      |
| نَفْع ونْقْصَان بإنے والے لوگ                                            |
|                                                                          |
| نَفْع ونْقْصَان پانے والے لوگ<br>گھاٹے کی تِجَارَت<br>نَفْع بخش تِجَارَت |
|                                                                          |

| حقیقی زاید کون؟                                                                                  | 455 | اہل د نیاواہل آخِرَت کی دولت                        | 63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----|
| كتاب الله سے مُسْتَنْبِط زُمْد كابيان                                                            | 456 | حقیقی دولت                                          | 64 |
| کسی شے کا پاس ہو نازُ ہدے مُنَا فِی ہے                                                           | 457 | ایمان اور زُهُد کے بَائَمی تعلّق پر مبنی چاً روایات | 64 |
| جوشے پاس نہ ہواس میں زُہد کا حکم                                                                 | 457 | بيل روايي <u>َ</u> ت                                | 64 |
| زاہد ہونے کے لیے تین باتیں کافی ہیں                                                              | 458 | دو سرى رِ وايَت                                     | 65 |
| فَقُر کی حقیقت                                                                                   | 458 | تيسر ي رِوايَت                                      | 66 |
| پاس موجود شے میں زُہُد کے دُرُشت ہونے                                                            | 459 | چو تھی روایت                                        | 66 |
| کی صُورَت                                                                                        |     | شیر خُداسے مَرْ وِی دُورِ وایتیں                    | 67 |
| سنّتسے مُسْتَنْبط زهد کابیان                                                                     | 459 | يهلى رِ وابيَت                                      | 67 |
| احاديث ِمُبارَكه مين لفظ زُبُد كالشِتعال                                                         | 459 | دو سر کی رِ وایت                                    | 67 |
| زاهد کے او صَافاور زُهُد کی                                                                      | 460 | سَخَاوَت اور زُهْر                                  | 68 |
| فضيلت كاتذكره                                                                                    |     | سَخَاوَت کی دوصُورَ تیں                             | 69 |
| زُبْدِ کی غِذا                                                                                   | 460 | دونوں قسموں میں فَرْق کی وَضَاحَت                   | 69 |
| زُبْدِكَا آغاز                                                                                   | 460 | نَفْس سے مُجابَدہ                                   | 69 |
| مُقَرَّبِين كَازُهُ                                                                              | 461 | مُتَرَبَّدِ ہے مُر اد                               | 70 |
| مؤمنين كازُبْد                                                                                   | 461 | غال <u>ص</u> زُرْ <b>د</b>                          | 70 |
| زُہْد کے عقیدہ وعمَّل سے مُر اد                                                                  | 461 | زُهُدوزاهِدكے مُتَعَلِّق بُزرگانِ                   | 70 |
| زاہد ہونے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں                                                               | 462 | دین کے اقوال                                        |    |
| وَرَعَ اورزُ ب <del>َ</del> هِ                                                                   | 462 | سَیّدُ ناابْنِ عُییْنَهٔ کے نزدیک زُہد              | 70 |
| وَرَعَ اورزُنْ دِ<br>قَمَاعَت اورزُنْ دِ<br>زُنْدِ کاکامِل حال<br>کامِل حال اس شخص کاؤ صْف ہے جو | 462 | سَیّدُ نابِشْر بِن حَارِث کے نزدیک زُہد             | 70 |
| زُمْد کا کا مِل حال                                                                              | 463 | سَیّدُ نا کیجیٰ بن مُعاذ کے نزد یک زُہد             | 71 |
| 0.00                                                                                             |     |                                                     |    |

| 482 | دینی قوّت ہے دنیا کو دیکھنا                                             | 471 | سَیّدُنافُضیل بِن عِیاض کے نزدیک زُہد                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 483 | آیتِ مُبارَ که کی تفسیر                                                 | 471 | سّیدُ ناسُفْیَان تُوری کے نزدیک زُمْد                                            |
| 484 | ان د کیھی ونامَ غلُوم چیزوں کی پیچان کا ذریعہ                           | 471 | سَیّدُناسُلیمان وَارانی کے نزویک زُوہد                                           |
| 485 | د نیا کی آبادی                                                          | 472 | نځوسَت کاباعث چیزیں                                                              |
| 485 | د نیا آباد کرنے والے کون ہیں؟                                           | 472 | ونیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں                                                 |
| 485 | د نیا کی خرابی                                                          | 472 | سَیّدُنااُؤیس قرنی کے نزدیک زُہد                                                 |
| 486 | عُلَائے مُنوء کی مِثال                                                  | 472 | حقیقی زُہد کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد                                          |
| 486 | د نیاا یک جادو گرنی ہے                                                  |     | واپی نہیں                                                                        |
| 487 | سب سے بڑا قاتل                                                          | 473 | آیتِ مُبارَ که کی پہلی تفسیر                                                     |
| 488 | عوام اور بادشاه کون ؟                                                   | 474 | آیتِ مُبارَ که کی دوسری تفسیر                                                    |
| 488 | دِل وزبان سے حِمْمَت کی باتوں کا طُہُور                                 | 475 | پاک ہے وہ ذات                                                                    |
| 488 | د نیائس کاگھر ہے؟                                                       | 476 | اہلِ آخِرَت کامُشاہَدہ                                                           |
| 489 | حَلال اَشامِين صَحابه كابِ رغبتي برتنا                                  | 477 | اہلِ د نیاکامُشاہِ ہ                                                             |
| 489 | جس کے پاس دِل ہو                                                        | 477 | عام لو گول کامشائدہ                                                              |
| 490 | آیتِ مُبارُ که کی تفسیر                                                 | 477 | خواص كالمشائده                                                                   |
| 490 | د نیاداروں سے ناراضی                                                    | 478 | تم كافر ہو جاؤيا مجھے كافر كہنے لگو                                              |
| 491 | آیتِ مُبارُ که کی تفسیر                                                 | 479 | ہرشے کے نام میں اُسائے حسنیٰ کی بَرَکت                                           |
| 491 | بهترین مال کی عَلامَت                                                   | 479 | جب ظاہر مَنحُفِي اور مَنحُفِي ظاہِر ہو تاہے                                      |
| 492 | آیتِ مُبارُ که کی تفسیر                                                 | 480 | د نیاد کیفنے کی دُعا                                                             |
| 492 | ېم كيا بخغ كريں ؟                                                       | 480 | رازِرَ بُوہیت کو ظاہِر کرنا                                                      |
| 493 | ہم کیا بھٹے کریں؟<br>تی <sup>ہ</sup> مصیبتیں<br>ایمان کب کامِل ہو تاہے؟ | 481 | رازِرَ بُوبیت کو ظاہِر کرنا<br>آخِرَت کے دواوصاف<br>دِل کی آنکھ سے مُشاہَدہ کرنا |
| 493 | ایمان کب کامل ہو تاہے؟                                                  | 482 | دِل کی آ کھ سے مُشاہَدہ کرنا                                                     |

| 503 | لو گوں سے اپنے عیب بوچھنا                  | 494 | سَيِّدُ ناعيسى عَلَيْهِ السَّلَام كَى زُهِد بِرِ مَنْفِي چِندبا تيس |
|-----|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 503 | مُصاحَبَتِ محبوبِ اكبر وصديق اكبر چاہئے تو | 494 | عِبَاوَت مِیں غنی و فقیر کی مِثال                                   |
| 504 | نصيحت ِفاروق                               | 495 | شیطانی حملے کا توڑ                                                  |
| 504 | فرمانِ شير خُدا                            | 495 | زُہد کی باتیں کرنے کا حَق صِرف زاہد کوہے                            |
| 504 | حِمْص کے گور نر کی کل د نیا                | 496 | زُبْد کی باتیں کرنے سے پہلے خودزُبُد کی                             |
| 505 | حِمْص کے حاتم کا دنیاہے سُلُوک             |     | هَالَت إِفْتِيار كرو                                                |
| 506 | نیک لو گوں کی عَلامات                      | 497 | ونیاسے مُعِبَّت نا قابلِ مُعافی گناہ ہے                             |
| 507 | أوصّاف أبدال كاحامِل مونا                  | 497 | سّبّدُ ناحَرْ وبن أَسْوَد عَشْي كاعبد                               |
| 507 | الله كايبنديده بنده                        | 497 | سَبِّدُ نَاعُمَر بِن عَبِدُ الْعَرْبِيزِ كَاعِبِد                   |
| 507 | ہر قیم کے خَیر وشَر کی چابیاں              | 498 | وَحِي اللَّهِي                                                      |
| 507 | سبسے أفضل عَمَل                            | 499 | آخِرَت کی کڑواہٹ                                                    |
| 508 | د نیا کی مُحبَّت                           | 499 | یہ مجھی زُہدہے                                                      |
| 508 | سِیْرَتِ مُصْطَفُوِی کے پیکر               | 499 | لِباس کازاہد سے تعلق                                                |
| 508 | سر كار كاسّيده خاتونِ جنّت كى تربيت فرمانا | 500 | لِباس میں تَوَاصْع کی فضیلت                                         |
| 509 | لِباس كبيها بوناچاہيخ؟                     | 500 | حدیث پاک کی شُرْح                                                   |
| 510 | فْقَراي تعظيم                              | 500 | تواضْع میں حَلال سے إلجيتاب                                         |
| 510 | أسلاف كالباس                               | 501 | ٹھنڈایانی پینے کا بھی جساب ہو گا                                    |
| 512 | سر کار کالیباس                             | 501 | وشمنون جبيبالباس يهنئه كي ممانعت                                    |
| 512 | سر کار کا بعض چیزوں کو ناپیند کر نا        | 501 | ائمَهُ بُدِي كاعبِد                                                 |
| 513 | عُلَائِد نيا كاظر زِعْمَل                  | 502 | لِباسِ فارو تی                                                      |
| 514 | سر کار کی عاجزی کے (6)                     | 502 | نعتوں بھری نِنْدَ گی۔۔ اِنجتِئاب                                    |
|     | مُخْتَلِفُواقعات                           | 503 | نعتوں بھری زندگی سے ابخیتاب<br>مصرکے گور نر صحابی کاز بہد           |

| 523 | خُو بْصُورَت عمار توں اور ان کے دروازوں کو         | 514 | (1) عمد دچاوَر کسی کو عَطا فرمادی                       |
|-----|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
|     | مَت ديكھو                                          | 514 | (2) د نیایا د دِلانے والے پر دے کا حَشر                 |
| 523 | كون سى عِمَارَت وَبال نهيں؟                        | 515 | ﴿ 3﴾ بستر کی تبدیلی ہے نیندنہ آئی                       |
| 524 | بار گاہ رِسَالَت میں گھر چھوٹا ہونے کی شِکایت      | 515 | 4 ﴾ گھر میں موجو د دیناروں نے سونے نہ دیا               |
| 524 | مديث ِ پاک کی شَرْح                                | 515 | ﴿ 5 ﴾ نعلينِ پاک ہے نئے تسمے نکلوادیئے                  |
| 524 | زُبُدے رِزْق کم نہیں ہو تا                         | 516 | ﴿ 6﴾ تَوَجُّه بِثانے والی شے دُور کر دی                 |
| 525 | ا یک زاہدانہ فریب                                  | 516 | مَحِبَّتِ رسول کی عَلامت                                |
| 526 | بندہ اِسْتِدْرَان کاشِکار کیسے ہوتاہے؟             | 517 | جنّت میں سر کار تک رَسائی کا آسان ذریعہ                 |
| 528 | د نیاو آخِرَت کس کی مِثْل ہیں؟                     | 517 | نځ جوتے مسکین کو دیدیئے                                 |
| 528 | نِعْتَ كَى مَوجُودَ كَى مِين زُهْدِ إِخْتِيار كرنا | 517 | بَقَدْرِ كَفَايت رِزْق كِ مُتَعَلِّق ﴿ 8 ﴾ فرامينِ مصطف |
| 529 | إيمان كى حَلَاوَت اور نُور كاخاتِمه                | 519 | و نیادار زابدین                                         |
| 529 | اس أمَّت كالمجيِّر ا                               | 519 | نغمیرات میں زُہْد                                       |
| 529 | چار فرشتوں کی نید اعیں                             | 519 | لبی اُرِمیدوں کے مُعاملے میں سب سے                      |
| 530 | د نیاؤ حُشَت کے ساتھ مُزینَّن ہے                   |     | پېلې چيز                                                |
| 530 | صِدِّ بِقِ اکبر کی دُعا                            | 520 | ایک زمانه ایسا آئے گا                                   |
| 530 | فَقُو بِر مُهْر لگادى گئے ہے                       | 520 | سب سے پہلے پختہ عِمارَت کس نے بنوائی؟                   |
| 531 | د نیادار عُلَما کی غَلَط فہمی                      | 520 | سس طرح کا مکان بنانا أفضل ہے؟                           |
| 532 | فْقَراك نضيلت                                      | 521 | یکے مکان نہ بنانے کی وجہ                                |
| 534 | سَيِّدُ نابلال حَبَثِي كوفَقُو كَى ترغيب           | 521 | 'بكند عمار توں كو گرانے كا حثم ديا                      |
| 535 | حَالَتِ فَقُر مِين موت كَى دُعا                    | 521 | رَضَائِ مصطفى پر قُبَّهُ كِر اديا                       |
| 536 | مال کی کمائی ذِکْرے غافِل کر دیتی ہے               | 522 | مکانوں کی چھتوں کی بکندی                                |
| 536 | نیک فقیر نیک اَمیر سے بہتر ہے                      | 522 | ضَر درت ہے زائد تغمیر کاؤبال                            |

| 546                                           | أشل نعتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536                             | مال داری کی خرابی                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 547                                           | اِتَّبَاعِ سنَّت کی شُرْ ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 537                             | عاملین کوہی اَجَر ماتاہے                                                                                                                                                                                                                       |
| 547                                           | زاہدین کے دَرَ جات میں تفاؤت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 537                             | نجی اور اُمتی کے عَمَل میں فَرْق                                                                                                                                                                                                               |
| 547                                           | زُيْدِ كااعلَى واَد فَىٰ وَرَجَہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 538                             | تارِ كُ الدُّنيا كي نيند                                                                                                                                                                                                                       |
| 548                                           | زُ <sup>م</sup> ور کی علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 538                             | شِكَسُةَم وِل لوگ                                                                                                                                                                                                                              |
| 550                                           | د نیاوی غلُوم سے کِنَارَه کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 539                             | مال داری کے فَقُر سے اَفْضَل ہونے کاشُبہ                                                                                                                                                                                                       |
| 551                                           | عُلُومِ جدیدہ کے بعض نُقْصَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 539                             | مذكوره شبے كے رَدِّ مِين چِارجوابات                                                                                                                                                                                                            |
| 551                                           | حکمر افی اور زُهْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 541                             | جس نے فَقُو کا مزہ نہیں چکھا                                                                                                                                                                                                                   |
| 552                                           | سَيِّدُ نااُوَيس قرنی کازُهِد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 542                             | مال دار کے لیے تی <sup>ن</sup> شیطانی فریب                                                                                                                                                                                                     |
| 553                                           | عور توں میں زُنہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 542                             | شیطان راوِفَقُر میں میشاہ                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                             | ور ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 553                                           | زُہْرے مُتَعَلِّق أقوالِ مشاكُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 543                             | دنیاکیماهیّت،اسمیںزُهُد                                                                                                                                                                                                                        |
| 553<br>556                                    | زُہرے م <sup>تع</sup> ِق آ تو الِ مشاخُ<br><b>ذُهُد کے مُتعَلَق ایک اور فصل</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 543                             | دنیاکی ماهِیّت،اس میں زَهْد<br>کی کَیْفِیّت اور زاهدوں کے                                                                                                                                                                                      |
|                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 543                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 556                                           | زُهْد <i>کے مُ</i> تَعَلِّق ایک اور فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 543                             | کی کَیْفِیّْتاورزاهدوں کے                                                                                                                                                                                                                      |
| 556                                           | زُهُد کے مُتَعَلِّق ایک اور فصل<br>نَفْس میں زُہد اِخْتیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | کی کیُفِیْتاور زاهدوں کے<br>مقامات میں فرق کابیان                                                                                                                                                                                              |
| 556<br>556<br>557                             | زُهند کے مُتَعَلَّق ایک اور فصل<br>نَفْس میں زُہد إِخْتِيار كرنا<br>مَحِبَّتِ بارى تعالىٰ میں عیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | کی کیفینت اور زاهدوں کے<br>مقامات میں فرق کابیان<br>دُنیَاوِی حصتہ چھوڑنے کی وجہ سے زُہُد کی                                                                                                                                                   |
| 556<br>556<br>557<br>557                      | ڈھند کے مستعلق ایک اور فصل فَضْ میں زُہد اِخْتیار کرنا حَبَّتِ باری تعالیٰ میں عیب سَیْدُنایونس بن میسرہ کے نزدیک زُہد                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 543                             | کی کیفینت اور زاهدوں کے مقامات میں فرق کابیان<br>دُثیَاوِی حسّہ جِھوڑنے کی وجہ سے زُہر کی<br>مُختَلِف صُورَ تیں                                                                                                                                |
| 556<br>556<br>557<br>557<br>558               | ذُهند كم مُتعَلِّق اليك اود هصل<br>فَضْ مِين زُهُد اِحْتيار كرنا<br>حَبَّتِ بارى تعالى مِين عيب<br>سَيِّدُ نايونس بن ميسره كنزد يك زُهُد<br>سَيِّدُ ناسلام بن ابی مُطْعِ كنزد يك زُهُد                                                                                                                                                                                                                   | 543                             | کی کیفینت اور زاهدوں کے مقامات میں فرق کابیان دُنیَاوِی حسّہ چھوڑنے کی وجہ سے زُہر کی مُختلِف صُورَ تیں مُختلِف صُورَ تیں بلاحِماب جنّت میں جاؤگے                                                                                              |
| 556<br>556<br>557<br>557<br>558<br>558        | ذُهند كے مُتَعَلِّق اليك اور فصل  فَضْ مِين وُهُد اِحْتِيار كرنا  مَحِبَّتِ بارى تعالى ميں عيب  سَيِّدُ نايونس بن ميسره كے نزديك وُهُد  سَيِّدُ ناسلام بن ابی مُطِیع كے نزديك وُهُد  سَیِّدُ ناابر اہیم بن اوی مُطِیع كے نزديك وُهُد                                                                                                                                                                     | 543<br>544<br>544               | کی کیفیت اور زاهدوں کے مقامات میں فرق کابیان دُور کی اور کابیان دُور کی دیا ہے دُور کی میٹ تیلف صُور تیل میٹ میٹ جاوگ بلاجیاب جنت میں جاوگ دُور کی مقابات                                                                                      |
| 556<br>556<br>557<br>557<br>558<br>558        | ذُهند كم مُتعَلِق اليك اود هصل فَصَل فَضَ مِين زُهِد إَضَيار كرنا حَبَّتِ بارى تعالى ميں عيب سَيِّدُ نايونس بن ميسره كے نزديك زُهِد سَيِّدُ نايونس بن ابى مُطِيع كے نزديك زُهِد سَيِّدُ ناير ابيم بن ابى مُطِيع كے نزديك زُهِد سَيِّدُ نا ابر ابيم بن اوَ جَم كے نزديك زُهِد سَيِّدُ نا ابْي ب سختيا نى كے نزديك زُهِد سَيِّدُ نا ابْي ب سختيا نى كے نزديك زُهِد سَيِّدُ نا حَالَ مَا مَم كے نزديك زُهِد | 543<br>544<br>544<br>545        | کی کیفینت اور زاهدوں کے مقامات میں فرق کابیان دُور کی اپنیان دُور کی دوجہ سے زُہر کی مُحتیاف صُور تیں مُحتیاف صُور تیں بلاحیاب جنّت میں جاؤگ زُہدے متابات زاہد کی دُور ُعَت نَمَاز کی فضیات زاہد کی دُور ُعَت نَمَاز کی فضیات رُبُد کی دائیتہا |
| 556<br>556<br>557<br>557<br>558<br>558<br>558 | ذُهند كے متعلق اليك اور فصل  فَضَ مِين وُهُد اِحْتيار كرنا  حَبَّتِ بارى تعالى مِين عيب  سَيِّدُ نايونس بن ميسره كے نزديك وُهُد  سَيِّدُ ناسلام بن الى مُطِيع كے نزديك وُهُد  سَيِّدُ نالبر ابيم بن اَوْ بَم كے نزديك وُهُد  سَيِّدُ نالبر ابيم بن اَوْ بَم كے نزديك وُهُد  سَيِّدُ نالبر ابيم بن اَوْ بَم كے نزديك وُهُد                                                                                | 543<br>544<br>544<br>545<br>545 | کی کیفینت اور زاهدوں کے مقامات میں فرق کابیان دُنْیَاوِی حسّه جِهورُ نے کی وجہ سے زُہر کی مُخْتَلِف صُورَ تیں بلاجاب جنّت میں جاؤگ زُہر کے مَتَابات                                                                                            |

BAN ISPADED CONTROLD CONTROLD

 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 

|     |                                                        |     | T                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 571 | مُتَوَيِّل خُد ا کا پیاراہے                            | 561 | تَرْكِونيا                                   |
| 571 | مُتَوكِّل کے فضائل                                     | 561 | و نیاداروں کا آنخام                          |
| 573 | ایمان کی چوٹی                                          | 562 | و نیادار عِبَادَت گزاروں کا آنجَام           |
| 573 | تَوَكَّل سے بڑھ كر كوئى مقام نہيں                      | 562 | د نیاکی قَدَرو قیمت                          |
| 573 | سَیّدُ مَا ابو سلیمان دارانی کا تَوَکُّل کے مُتَعَیِّق | 563 | زاېد كون قادِر ياعاجِز؟                      |
|     | ً فرمان                                                | 563 | كياد نيازُ بُر إفتيار كرنے كال كق ہے؟        |
| 573 | سَیّدُ نَالقہان کے تو کل کے مُتَعَلِّق دُو فرامین      | 564 | مَعْرِفَت ك 17 مقامات ميں سے كم تر مقام      |
| 574 | سَیّدُناسَہُل تشرّی کے تَوَکّل کے مُتَعَلّق چند        | 564 | چاْراَبُدَال اور چاْر نیتیں                  |
|     | ً اَقْوَال                                             | 564 | آزمائش مرہے کے مُطابق ہوتی ہے                |
| 575 | تَوَكُّل يامُتَوكِّل پِرطَعْن                          | 565 | زُبْدے ظاہر ی وباطنی دومفہوم                 |
| 575 | توکل کی ابتدا                                          | 566 | ایمان وزُبُد کے دو دو مقام                   |
| 575 | بندے کامُشاہَدہ کے بعد اَساب کوافقیار کرنا             | 566 | سنّت سے ثُبوت                                |
| 576 | خزانے قیمت کے مطابق ملتے ہیں                           | 567 | سوچ کی اِنْفِرِ اوِیَت اور قَلْب کی یَکسُونی |
| 577 | یقین کے بعد عرقت کا تاج سجتاہے                         | 568 | عُلَائے ظاہِر کے نزدیک زُہدی تعریف           |
| 578 | تَوَكُّل كب حاصِل ہو تاہے؟                             | 568 | دولت کی مَوجُودَ گی میں زُہْد                |
| 578 | غير كى تعريف وتوصيف كاسَبَ                             | 569 | شَرْحِ مديث                                  |
| 579 | حَدے مُراد                                             | 569 | وین کسے ملتاہے؟                              |
| 579 | شگرے مُراد                                             | 569 | شاکِر صابِر کی طرحہے                         |
| 580 | أسلاف كس كامال ليتے؟                                   | 570 | زُبْد کی دُوصِفات                            |
| 580 | سَيِّدُ ناابر اجيم بن أوْ ہَم كس كامال ليتے ؟          | 571 | مقاماتیقینمیںسےساتواںمقام                    |
| 580 | سَبِّدُ ناحسن بصرى كس كامال ليتة ؟                     | 571 | مقام تَوَكُّل كي شَرْح اور                   |
| 581 | مُتَوَكِّل كَى رَضاوناراضى                             |     | مُتُوكَلِين كے احوال واوصاف                  |

|           | _•                  | ± ±                                                         |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| تفصيل في  | J-woccico (VV) Dres | ور الأنه الأنه الذي المن المن المن المن المن المن المن المن |
| ين تهر ست |                     | 0 - 000 <u>(</u>                                            |
|           | ,                   | •                                                           |

| 591 | مُتُوكِّل كاحال                                                       | 581 | سَیِّدُ ناجنید بغدادی کی تائید                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 592 | تَوَكُّل کے مُنَافِی فَساد کاحملہ اور اس کاعِلاج                      | 582 | اگرابنِ آدَم ربّ کے سِواکسی سے نہ ڈرے تو                                                |
| 593 | تَوَكُّل سے فرار                                                      | 583 | بندہ قبر میں کن اشاہے ڈرے گا؟                                                           |
| 593 | لاچار ومُضْظَر كون؟                                                   | 583 | س سے ہر شے ڈرتی ہے؟                                                                     |
| 594 | حَول اور قوّت ہے بڑی ہونا                                             | 583 | مخلوق كاخوف                                                                             |
| 595 | تَوَكُّل اورتَدُ كِ تدبير                                             | 583 | وہ شخص مُلکُون ہے جو                                                                    |
| 595 | تَوْكِ تدبير سے مُراد                                                 | 584 | شيطان كالشكر                                                                            |
| 596 | تَوْكِ تَدبير كِمُتَعَلِّقَ سَيْدُنا سَهْل ثُسَرِي                    | 584 | اگر ایسانه ہو تا تو دیسانه ہو تا                                                        |
|     | کے اقوال                                                              | 584 | بندوں سے عرّت کی خواہش                                                                  |
| 597 | مُتَوكِّلُ كَالِقِين                                                  | 585 | تَوَكُّل كا حَق اداكرنے كى بَرَكت                                                       |
| 598 | مُتَولِّل کے تین مشاہدات                                              | 585 | خوراک ذخیر ہ کرنے والے تین جاندار                                                       |
| 598 | پېلامُشامَده                                                          | 585 | مُتَو كِلِّدين كارِ زْق كن كے ہاتھوں ميں ہے؟                                            |
| 599 | دوسر امُشامَده                                                        | 586 | تُوکُّل کب وُرُسْت ہو تاہے؟                                                             |
| 599 | نيسر امُشامَده                                                        | 586 | تَوَكُّل كا أو نَلْ، در ميانى اور بْلَند دَرَجَه                                        |
| 600 | بندے کارِ زْق کون ساہے؟                                               | 586 | رِزْق پانے کے اِغْتِبَاں سے لو گوں کی چار اَقسام                                        |
| 502 | رِزْق بندے کی تلاش میں رہتاہے                                         | 587 | یہ چار قشِم کے لوگ کون ہیں؟                                                             |
| 502 | رِزْق مِن بَرَئَت                                                     | 587 | مخلوق سے چھپا کر کسی سے کچھ لینا یادینا                                                 |
| 502 | بندہ ررِ زُق سے نہیں بھاگ سکتا                                        | 588 | ذِلّت ورُسوائی کے شِکارلوگ                                                              |
| 502 | بندہ ررِ زُق سے نہیں بھاگ سکتا<br>رِ زُق صِرف اپنے پر ورد گارسے مانگو | 588 | الله كے عَيال كون؟                                                                      |
| 503 | خالق کی طرف زُجُوع کا اَثَرَ                                          | 588 | ز کاۃ وصد قات کس کے لیے ہیں؟                                                            |
| 504 | زادِراہ کے بغیر سَفَر کرناکیسا؟                                       | 589 | ز کا ہوصد قات کس کے لیے ہیں؟<br>تین آیات سے اپنے حال پر مدو طَلَب کی<br>اَسباب پر نَظَر |
| 504 | لو گوں ہے شِکا یَت کرنا                                               | 590 | آساب پر نَظر                                                                            |

| 615 | فَرْضَ اور مُسْتَحَبَ تَوَكُّل                                      | 604 | آئندہ کے آعمال کا مُطَالَبہ                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 617 | أسباب واؤاسط كابيان                                                 | 605 | قِيْمَت بين لكھے رِزْق پِرتَوَكُّل كرنا                                              |
| 617 | أساب كے مُتَعَلِّق مُتَوكِّل كاطريقه                                | 605 | قرآنِ كريم مين قَسَم بالذّات كي مِثالين                                              |
| 617 | پېلاطريقه                                                           | 606 | قَهُم بِالدِّات كِي وجِه                                                             |
| 618 | دوسر اطريقه                                                         | 607 | آخِرَت كى كيتى ميں إضافے سے مُراد                                                    |
| 619 | تيسر اطريقه                                                         | 607 | آ خِرَت کی نِیّت پر د نیاتو ملتی ہے مگر                                              |
| 619 | چار اَوصَافِ بارى تعالى                                             | 608 | د نیاو آخِرَت کی تھیتی ہے مُر اد                                                     |
| 620 | حقیقی خالق کون؟                                                     | 608 | آخِرَت میں زیاد تی سے مُراد                                                          |
| 620 | عَمَل اور وَصْف كى نِسْبَت كس كى جانب؟                              | 608 | کون کس کی خاطر پیدا ہوا؟                                                             |
| 621 | كچھ دينے يانہ دينے والا كون؟                                        | 608 | آذیت پرصَبْر                                                                         |
| 621 | کیاکسی کی کو سشش اس کے کام آسکتی ہے؟                                | 609 | محشن بمعامله برصبر                                                                   |
| 622 | الله جوچاہے مٹاتا اور ثابت کرتاہے                                   | 610 | ظاہر کے مُتَعَلِّق ارشادِ خداوندی                                                    |
| 623 | نَفْس کی آزمائش                                                     | 610 | باطِن کے مُتَعَلِّق إِرْشَادِ خداوندی                                                |
| 623 | کیا حیلے ہے رزق میں اضافہ ممکن ہے؟                                  | 610 | آیَتِ مُبارَ که کی تفسیر                                                             |
| 623 | کیارِ زُق کا تعلّق عَقْل ہے ہے؟                                     | 611 | راضی بَرَضار ہنا                                                                     |
| 624 | مال میں آزماکش                                                      | 612 | ہو تاوہی ہے جو <b>الله</b> چاہتا ہے                                                  |
| 624 | قِسْمَت کے سوا کچھ نہیں ماتا                                        | 612 | سیّدُناحس بھری کے تَوَكُّل کی اِنْتِها                                               |
| 625 | مال کے فتنہ ہونے سے کیا مُر ادہے؟                                   | 612 | أسلاف كے نزديك البخر زْق كا إہتِمام كرنا                                             |
| 625 | بندے کارَ حُمَتِ خُداوندی کانه بیجاننا                              | 613 | مَقاماتِ تَوَكُّل                                                                    |
| 626 | إخلاص كى عَلامَت                                                    | 614 | تَوْكُل كى مزيد دوصُورَ تيں                                                          |
| 628 | اِخلاص کی عَلامَت<br>یقین کی کمزوری اور مَعْرِفَت کی کمی کانْقْصَان | 614 | تَوَكُّل کی مزید دُوصُورَ تیں<br>ایمان کے چند فرائض<br>ایمان و نقتدیر کا باہمی تعلّق |
| 628 | ا پیان تین باتوں کا مجموعہ ہے                                       | 614 | إيمان وتقذير كابائهمى تعلق                                                           |

 $\mathbb{R}^{(n)}$  the parabola par

|     | T                                                                                       |     |                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 636 | افعال کی نِسْبَت آسباب کی طرف کرنایشرک ہے                                               | 628 | قرآنِ كريم ميں سَبَب كى نِشبَت كى مِثاليں                                                               |
| 636 | بندوں کاہادی،ضالّ اور مُعْطِی ومَا نِع ہونا                                             | 629 | پہلی مِثال                                                                                              |
| 637 | كلمه كي وَضَاحَت                                                                        | 629 | دوسری مِثال                                                                                             |
| 638 | واسطوں کی مِثال                                                                         | 629 | تیسری مِثال                                                                                             |
| 640 | تذكرة أسباب كي وجه                                                                      | 630 | چو تقی مِثال                                                                                            |
| 640 | سارے خزانے اس کے ہیں                                                                    | 630 | پانچویں مِثال                                                                                           |
| 640 | خلق ورِزْق کی نِشبَت                                                                    | 630 | چھٹی مِثال                                                                                              |
| 641 | یانی کے دونوں چشمے کیسے پھوٹے؟                                                          | 631 | ساتویں مِثال                                                                                            |
| 641 | الله کے سواہر شے باطل ہے                                                                | 631 | آ مھویں مِثال                                                                                           |
| 642 | اَساب كامتُبِّب كِ مُقَائِل ہونا                                                        | 631 | نویں مِثال                                                                                              |
| 643 | صِفاتِ بارى تعالىٰ ميں شِرك كاشبه                                                       | 632 | د سویں مِثال                                                                                            |
| 643 | أسائے باری تعالی میں شِر ک کاشبہ                                                        | 632 | گیار ہویں مِثال                                                                                         |
| 644 | فطاننت كالكلف اور مَنخَفِي لُطَف                                                        | 632 | بار ہویں مِثال                                                                                          |
| 645 | عام مؤمنین کے عقائد اور ان کاظر زِ عَمَل                                                | 633 | حقیقی فاعِل کون؟                                                                                        |
| 646 | ابلِ يقين كاظرْ زِعْمَل                                                                 | 633 | صُورَت كون بناتا ہے؟                                                                                    |
| 646 | عام مؤمنین واہلِ یقین کے دَرَ جات میں فَرْق                                             | 633 | جِشْم میں رُوْح کون ڈالتاہے؟                                                                            |
| 647 | یقین ظاہِر کرنے والی تین چیزیں                                                          | 634 | زِنْدَگی کے چاکہ واسطے                                                                                  |
| 647 | إيمان كامِل كرنے والى تين باتيں                                                         | 634 | موت كا واسط                                                                                             |
| 647 | كشبومعاش كاتذكره                                                                        | 634 | هٔ مخیبی اور مُبیت سے مُر اد                                                                            |
| 647 | كَشب تَوْكُل كِ مُنَافِي نہيں                                                           | 635 | سب سے بڑار ہنما                                                                                         |
| 648 | کَشب تَوَکُّل کے مُنَافِی نہیں<br>سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا<br>مَرْدُور تاجِر سے أفضل ہے | 635 | سب سے بڑار ہنما<br>واسطے کا پایا جانا شِرک نہیں<br>کوئی اسکی سُلَطَنَت میں شریک ہے نہ تخلیق ورِ زْق میں |
| 648 | مَرْ دُور تاجِرے أفضل ہے                                                                | 635 | كونى اسكى سَلْطَنَت مِين شريك بهنه تخليق درِ زْق مِين                                                   |

| 656 | جوجبيها چاہتا ہے اسے ملتا ہے                      | 648 | شَرْطِ إِيمان اور وَصْفِ إِسلام                                                          |
|-----|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 656 | ہدیہ قبول کرنے کے آداب                            | 649 | تَرْكِ كَسُب مِين آفَت كِ نُزول كِ وَقْت                                                 |
| 656 | نَفْس كى خاطِر كِي مندلينا                        |     | کیا کرہے؟                                                                                |
| 657 | صُوفی پیشه ور نهیس هو تا                          | 650 | کشب کیوں بہتر اور تَوَکُّل کس کے لیے جائز                                                |
| 657 | کاروبار تَوَکُّل کے مُنَافِی نہیں                 |     | وأفضل ہے؟                                                                                |
| 658 | ننگے یاؤں جلنا                                    | 650 | کماکر کھاناما نگنے ہے بہتر ہے                                                            |
| 659 | ایثار کرنا                                        | 650 | مخلوق سے مُسْتَغُنِی ہونے کا حَلْم                                                       |
| 659 | حُقُولَ کی ادائیگی میں کچھ پُروانہ کرنا           | 651 | جنّت کی ضَانت                                                                            |
| 660 | تُوكُّل كاتعلَّق كب تك كسى حَلْم سے قائم رہتاہے؟  | 651 | تَوْكِ كَشب پِر طَعْن كَى مَدْمَّت                                                       |
| 660 | اہل وعَیال کی ضَر وریات پوری کرنا                 | 651 | سر کارنے کسی کو منْع نه فرمایا                                                           |
| 660 | كَشب اور أسبابٍ كَشب كى خَيْثَيْت                 | 652 | کس کے لیے تَوْکِ کَشِبِ مَنْع ہے؟                                                        |
| 661 | مُتَوَرِّل کے لیے عیب کا باعث باتیں               | 652 | س كے ليے تَوْكِ كَثب جائزہ؟                                                              |
| 661 | وه تِجَارَت مِیں مسلمانوں کا خَیر خواہ نہیں       | 652 | تَوَكُّلُ كَبِ وُرُسْتِ ہُو تاہے؟                                                        |
| 662 | بندے پر آفات و مصیبتوں کا نزول                    | 653 | تَوَكُّل کے آداب                                                                         |
| 662 | اَساب کی مَوجُودَ گی وعَدَم مَوجُودَ گی پر دِل کی | 653 | جب ذريعه مَعاشْ نه ہو تو                                                                 |
|     | ِ مَالَ <b>ت</b>                                  | 653 | لو گوں کی تین أقسام                                                                      |
| 663 | تِجَارَت تَرْک كرناكب أفضل ہے؟                    | 654 | فرمانِ شير خُد ااور اس كي وَضَاحَت                                                       |
| 663 | فضیلت کی وجبہ                                     | 654 | تَوَكُّلُ کے تین مقام                                                                    |
| 663 | تِجَارَت كَبِ فَرْضَ ہِے؟                         | 654 | دوسروں کی خاطِر اَساب اِ حْتیار کرنے والے                                                |
| 664 | أَيْل وعَيال كيليّ تَدْكِ كَسْب كي جائز صُورَت    | 655 | شيخ ابو جَعْفَر حدّاد كاتَوَكُّل                                                         |
| 664 | مَعْلُوم أفضل ہے یاغیر مَعْلُوم ؟                 | 655 | شیخ ابو جَعْفَر حدّ اد کاتَو گُل<br>شیخ کی مَوجُودَ گی میں کلام کرنا<br>بھیک مانگناکیسا؟ |
| 665 | رِ زُق سے مَا يُوس مَت ہونا                       | 655 | جھيك مانگناكيسا؟                                                                         |

BAN ISPADED CONTROLD CONTROLD DE PORTICION D

in proposation of the contract of the contract

| 673                             | كاش! بيه عادَت نه هوتي                                                                                                                                         | 665                                           | رِزْق آخربندے تک بَنْ جُنی جاتاہے                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 674                             | فقیر کے پاس کسی بھی شے کاجوڑا ہوناعیب ہے                                                                                                                       | 666                                           | دُنْيَادِي واُثْرَوِي رِزْق                                                                                                                                                                                                                                 |
| 674                             | أسلاف كاطريقه                                                                                                                                                  | 666                                           | رِزْق اس کے ذِمَّہ ہے جس نے پیداکیا                                                                                                                                                                                                                         |
| 675                             | حقیقی فقیر کے لیے مال جَمْع کرناعیب ہے                                                                                                                         | 666                                           | کسی شے میں ہونے والی خرابی کواس کا بنانے                                                                                                                                                                                                                    |
| 675                             | مُتُوكِّل كے ليے عِلاج كرنے اور نه                                                                                                                             |                                               | والاہی دُرُشت کر تاہے                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | کرنے کابیان                                                                                                                                                    | 667                                           | خواص بندوں کارِ زْق                                                                                                                                                                                                                                         |
| 675                             | عِلاج مُعَالَحِهِ تَوَكُّل كِ مُنَافِي نهيں                                                                                                                    | 667                                           | خواص کی عَلامَت                                                                                                                                                                                                                                             |
| 675                             | صِر ف موت كاعِلاج نہيں                                                                                                                                         | 667                                           | اَدَب صُوفِيائے كِرام كى خِدْمَت ميں حاضِرى                                                                                                                                                                                                                 |
| 676                             | عِلاج كرواني كاحَلْم                                                                                                                                           |                                               | ہے ماتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 676                             | دَم اور دَوا كا تعلّق تقدير ہے ہے                                                                                                                              | 668                                           | سَيِّدُ نامَعْرُوف كَرْ فِي اور تَوَكُّل                                                                                                                                                                                                                    |
| 676                             | بیچھنوں کے ذریعے عِلاج کا تُعْم                                                                                                                                | 668                                           | متو کل تین کام نہیں کر تا                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 676                             | مَحْضُوص دِنوں میں خون کا جَوش مار نا ججاز                                                                                                                     | 669                                           | ذخيرهاندوزي اور تؤكُّل كابيان                                                                                                                                                                                                                               |
| 676                             | مُخْصُوص دِنوں میں خون کا جَوش مار نا ججاز<br>کے ساتھ خاص ہے                                                                                                   | 669<br>669                                    | ذخیرهاندوزی اور تنوکی کابیان<br>کس کیلئے ذخیرهاندوزی نقصان دہ نہیں؟                                                                                                                                                                                         |
| 676<br>677                      |                                                                                                                                                                |                                               | کس کیلئے ذخیر واندوزی نُقْصَان دہ نہیں؟<br>حِکا یَت                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | کے ساتھ خاص ہے                                                                                                                                                 | 669                                           | کس کیلئے ذخیر ہاندوزی نقصّان دہ نہیں؟                                                                                                                                                                                                                       |
| 677                             | کے ساتھ خاص ہے<br>سچھنے کب اور کتنی بار لگوائیں                                                                                                                | 669                                           | کس کیلئے ذخیر واندوزی نُقْصَان دہ نہیں؟<br>حِکا یَت                                                                                                                                                                                                         |
| 677                             | کے ساتھ خاص ہے<br>تچھنے کب اور کتنی بار لگوائیں<br>عِلاج کر وانار خصت ہے عزیمت نہیں                                                                            | 669<br>669<br>670                             | کس کیلئے ذخیر ہاندوزی نقصان دہ نہیں؟<br>حِکا یَت<br>زُہداور تَوَکُّل کا بَاہَمی تعلَّق                                                                                                                                                                      |
| 677<br>677<br>677               | کے ساتھ خاص ہے<br>تچھنے کب اور کتنی بار لگوائیں<br>عِلاج کر وانار خصت ہے عزیمت نہیں<br>عِلاج کی ڈوفضیاتیں                                                      | 669<br>669<br>670<br>670                      | کس کیلئے ذخیر ہاندوزی نُقْصَان دہ نہیں؟<br>حِکا یَت<br>زُہداور تَوَکُّل کا ہَا ہَمی تعلّق<br>طُولِ اَئل اور تَوکُّل کا ہَا ہَمی تعلّق                                                                                                                       |
| 677<br>677<br>677               | کے ساتھ خاص ہے<br>تھینے کب اور کتنی بار لگوائیں<br>عِلاج کر وانار خصت ہے عزیمت نہیں<br>عِلاج کی دو فضیاتیں<br>پہلی فضیات                                       | 669<br>669<br>670<br>670                      | کس کیلئے ذخیر ہاندوزی نْقْصَان دہ نہیں؟<br>حِکایَت<br>زُہداور تَوَگُل کا بَاہَمی تعلّق<br>طُولِ اَئل اور تَوَکُّل کا بَاہَمی تعلّق<br>مُمَوَکِّل کا خوراک جَمْع کرنا کیسا؟                                                                                  |
| 677<br>677<br>677<br>677<br>678 | کے ساتھ خاص ہے  تھینے کب اور کتنی بار لگوائیں عِلاج کر وانار خصت ہے عزیمت نہیں عِلاج کی ڈو فضیاتیں عِلاج کی ڈو فضیاتیں پہلی فضیات  دُکھتی آ تکھوں کاعِلاج      | 669<br>669<br>670<br>670<br>671<br>672        | کس کیلئے ذخیر ہاندوزی نقصان دہ نہیں؟<br>حِکایَت<br>زُہداور تَوَکُّل کا بَا بَهمی تعلّق<br>طُولِ اَکل اور تَوَکُّل کا بَا بَهمی تعلّق<br>مُتَوکِّل کا خوراک جَمْع کرنا کیسا؟<br>سال بھر کی خوراک کا اِنتظام فرمانے کی وجہ                                    |
| 677<br>677<br>677<br>677<br>678 | کے ساتھ خاص ہے  تیجینے کب اور کتنی بار لگو اُمیں عِلاج کر وانار خصت ہے عزیمت نہیں عِلاج کی رُوفْعیاتیں عِلاج کی رُوفْعیاتیں پہلی فضیات دُ گھتی آ تکھوں کاعِلاج | 669<br>669<br>670<br>670<br>671<br>672<br>672 | کس کیلئے ذخیر ہاندوزی نُقْصَان دہ نہیں؟<br>حِکایَت<br>زُہراور تَوَکُّل کا بَاہَمی تعلّق<br>طُولِ اَئل اور تَوَکُّل کا بَاہَمی تعلّق<br>مُتَوکِّل کاخوراک جَمْع کرنا کیسا؟<br>سال بھر کی خوراک کا اِنْتِظام فرمانے کی وجہ<br>چار چیزیں اُمُور دین میں سے ہیں |

| 687 | نَمَاز کے لیے فالج سے شِفائی دُعا                  | 680 | انڈوں میں بھی شِفاہے                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 688 | تَرْكِ عِلاج خواص كاكام بنه كه عوام كا             | 680 | طاقت حاصِل كرنے كاناياب نسخه                                                                                         |
| 688 | بُخار دِل کوصاف کر تاہے                            | 681 | اِنْجِير كے بانى سے عِلاج                                                                                            |
| 689 | فکر د نیاسے بے نیازی کا اِنْعَام                   | 681 | خُو بْصُورَت أولادكے حُصُول كانسخة كيميا                                                                             |
| 689 | سیّدْناابو محمد تُسْرِّ ی کے نزدیک عِلاج نہ کروانا | 681 | قَوِی لو گوں کے لیے افضل کیاہے؟                                                                                      |
| 690 | ضَرور بوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دوا کیوں           | 681 | مؤمنین کی بعض آقسام                                                                                                  |
|     | إشتِتعال کی؟                                       | 682 | بعض مؤمنین کے اَوصَاف                                                                                                |
| 690 | قُلُوب کے ذرّہ بھر عمَّل کی فضیلت                  | 683 | سر کار کی نَظر کیمیاأثرَ                                                                                             |
| 690 | بیماریوں کے چندفوائد                               | 684 | ہم ہی اس قابل نہیں                                                                                                   |
| 690 | بيار يوں كا پېلا فائده                             | 684 | زَخْم كوداغ كرعِلاج كرنا                                                                                             |
| 691 | مومن اور مُنَافِق میں فَرْق                        | 685 | دواکوشِفاکاسَبَ مانناشِرک ہے                                                                                         |
| 691 | آ واره گدھے بیار نہیں ہوتے                         | 685 | شِفا کون دیتاہے؟                                                                                                     |
| 691 | مومن كاجسماني يامالي مصيبت كاشِكار ربهنا           | 685 | مُتَوَكِّل كَ لِيهِ عِلاجَ نه كرنا بهتر ہے                                                                           |
| 691 | عِلاج نه كرنے والے كے فضائل                        | 685 | فرشتوں کی سلامی سے مُحْرُومی                                                                                         |
| 692 | گناہ سے بڑھ کر کوئی بیاری نہیں                     | 686 | فَرِ شتوں سے مُلا قات ایک إعزاز ہے                                                                                   |
| 692 | شیر خُداکے نزدیک عِید کادِن                        | 686 | سَلَفْ صَالِحِين كے عِلاج نه                                                                                         |
| 692 | عَافِيَّت ومالد ارى تَعِمَى گناه كاسَبَ بين        |     | کروانے سے مُتَعَلِّق چِندواقعات                                                                                      |
| 693 | فِرْ عَون کے خُدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ           | 686 | سيِّدُ نا ابو بكر صديق كاعِلاج نه كروانا                                                                             |
| 693 | تَنْدُرُ شَقِ کے باعث نافر مانی کی وجہ             | 686 | ستِيدُ نا ابو وَرْ وَ اكاعِلاج نه كروانا                                                                             |
| 694 | بیار یوں کا دوسر افائدہ                            | 687 | سپّدُ نا ابو ذَرّ غِفاري كاعِلاج نه كروانا                                                                           |
| 694 | بخار کی وجہ سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا            | 687 | سیّدُ ناابو ذَرْ غِفاری کاعِلاج نه کروانا<br>تَوْکُّل کب صحیح ہو تاہے؟<br>سیّدُ نارَ بیج بن خَیثَم کاعِلاج نه کروانا |
| 694 | سال بھر کے گناہوں کا کفّارہ                        | 687 | سبِّدُ نارَ يَعْ بن خَيْثُمْ كاعِلاج نه كروانا                                                                       |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | · · |                                                                                                                      |

BAN ISPADED CONTROLD CONTROLD DE PORTICION D

in proposation of the contract of the contract

| پیاری پر صبّر کرنا                           | 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سال بھر کے گناہوں کا کقارہ ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هَالَتِ مرض میں بیار کیا کرے؟                | 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بُخار میں مبتلار ہنے کی تَمَنّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| موت كا قاصد                                  | 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نابیناہونے کی تمّنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أسلاف كامصيبت نه آنے پر ظرزِ عَمَل           | 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بیاری سے بچنا بھی جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| یمار نه ہونے والی زوجہ کو طلاق دیدی          | 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جومصيبت پرخوش نه ہو، عالم نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سر کارنے بیار نہ ہونے والی عورت سے           | 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کون کیسی بیار یوں سے آزمایاجا تاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شادى نە كى                                   | 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آزمائش بھی رَحْمَت ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| یمار نہ ہو ناجہنمی ہونے کی عَلامَت ہے        | 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جُذام میں مبتلا شخص کی حِکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وبائی آمر اض میں بندہ کیا کرے؟               | 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آزمائش مر تبہ کے مُطابق ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عِلاج اور ترکِعِلاج کی ایک اور               | 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آزمائش پر صَبْر كرنے ياخوش ہونے كا إنْعَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تمثيل                                        | 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بياريون كاتنيسر افائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کمائی کرنے میں نیتیں                         | 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بیاری گویارب کی قیدہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| س کے لیے کمائی نہ کر نا آفضل ہے؟             | 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شِفاكب اور كيسے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| س کے لیے کمائی کرناأفضل ہے؟                  | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جڑی بوٹیوں سے شِفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یقین کے کمزور ہونے کی عَلامَت                | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بھوک بیاس کون مِٹا تاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مشاهدیے کی یکسانیت                           | 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خُصُولِ عِلاج میں نیّت کے اِعْتِبَارے لوگوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خواص کی رِزْق پانے کی تین کیفیات میں         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كى أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كيْسَانِيَت                                  | 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بهای قیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أولیانے کِرام کاکسی ہے کچھ لینا              | 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دوسری قیثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أوليائے كِرام كاكسى كو پچھ دينا              | 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تيسرى قيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تُوَكُّل كَى زُهْدسے مُشَابَهَت              | 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تیسری قرشم<br>چوشمی قِشم<br>عِلاج میں مُتُوگِل کی نیّیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا تَوَكُّل سے رِزْق میں کی ہوتی ہے: نُرُم سے | 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عِلاج میں مُتَوِیِّل کی نبیّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | المنات مرض میں بیار کیا کرے؟ موت کا قاصد المناف کا مصیبت نہ آنے پر طرز مِن مکل الف کا مصیبت نہ آنے پر طرز مِن کل ایمار نہ ہونے والی زوجہ کو طلاق دیدی مرکار نے بیار نہ ہونے والی عورت سے بیار نہ ہونا جہنی ہونے کی علامت ہے وبائی اَمر اض میں بندہ کیا کرے؟ عبلاج اور ترکی علاج کی ایک اور عبلاج اور ترکی علاج کی ایک اور مین نیشیں میں کے لیے کمائی نہ کرناا فضل ہے؟ کی در ہونے کی علامت میشاہدیے کی بیکسانیت خواص کی رِدُق پانے کی تین کیفیات میں خواص کی رِدُق پانے کی تین کیفیات میں | موت کا قاصد 695 موت کا قاصد 695 موت کا قاصد 695 موت کا قاصد 696 عار نے بیار نہ ہونے والی زوجہ کو طلاق دیدی 696 مرکار نے بیار نہ ہونے والی عورت سے 696 مرکار نے بیار نہ ہونے والی عورت سے 697 مرکار نے بیار نہ ہونے کی عَلامَت ہے 697 مبلاح اور ترکی علاج کی ایک اور 698 مبلاح اور ترکی علاج کی ایک اور 698 مبلاح اور ترکی علاج کی ایک اور 698 مبلاح اور ترکی علاج کی ایک اور 699 مبلاح اور ترکی علاج کی ایک اور 699 مرد نے میں نیتیں 699 مرد نے میں نیتیں 700 مشاہد نے کی عَلامَت 690 مشاہد نے کی عَلامَت 691 701 مشاہد نے کی بین کی کی فیات میں 701 |

| 720        | <i>چارچ</i> زیں                                     | 713                                      | ٱخْرَوِى دَرَ جات میں کمی بیشی کاسبَب            |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 722        | ا پنارِ زُق خود کمانا                               | 713                                      | کیا کوئی انسان کسی کے رِزْق میں کمی کر سکتاہے؟   |
| 722        | وہ کمائی کرے یانہ کرے                               | 714                                      | حجھوٹے دعویدار                                   |
| 723        | وَصِيَّتِ بارى تعالى                                | 714                                      | امر اض کاچهپاناوظاهر کرنا                        |
| 724        | بإزار                                               | 714                                      | مَرَضَ كاحِصِپانا يا ظاہِر كرنا كس كے ليے        |
| 725        | يېلى صُورَت كى وَضَاحَت                             |                                          | أفضل ہے؟                                         |
| 736        | دوسرى صُورَت كى وَضَاحَت                            | 715                                      | صَبْر جمیل سے مُراد                              |
| 727        | تيسري صُورَت كي وَضَاحَت                            | 715                                      | مریض کا کراہنا کیسا؟                             |
| 728        | ۾ ايک کامقَصَدِ حَيات                               | 716                                      | بنده جب بيار ہو تاہے تو                          |
| 728        | ہر ایک نے اپناکام خو دیسند کیا                      | 716                                      | بیاری اور تیار داری                              |
| 728        | ونیاکس کی خاوم ہے؟                                  | 717                                      | کس کے لیے مَرض کا إِفْلَهَار جائزہے؟             |
| 729        | عِبَادَت وخِدْمَت كابَابَهِي تعلَّق                 | 717                                      | بَغَرُ صِ عِلاجَ إِظْهَارِ مَرَض                 |
| 729        | جو جس کے لا کُق تھااسکے سُیُر دوُہی کام ہوا         | 717                                      | بَغَرُ صِ تحديث نِعْمَت إَفْلِهَارِ مَرَض        |
| 731        | مَتر و كه عِبارات                                   | 717                                      | بَغَرُ صِ إِنْطَهَارِ عَجِرْ إِنْطَهَارِ مَرَ صَ |
| 734        | قُوتُ الْقُلُوبِ كَي تيسر ي جِلْد كَي چِند جِملكياں | 718                                      | عَافِيَّت پرشُکُو مصيبت پرصَبْرے أفضل ہے         |
| 737        | ماخذ ومَرَ اجْع                                     | 719                                      | ترک کسب کی فضیلت                                 |
| 743        | تفصيلى فهرست                                        | 719                                      | عِبَادَت میں مصروفیت کی بناپرتَزُ کِ کَشب        |
| 778        | عِلْمِيرُ كُتُبِ فَهِرست                            |                                          | کی فضیات                                         |
| <b>%</b> % | ** ** ** **                                         | 719                                      | دُنْيَاوِي وٱخْرَوِي كامون مِين فَرْق            |
|            | % % %                                               | **                                       |                                                  |
|            | ؠڴٙٵڷ۠ڎؙؾؘؙۘۼٳڸۼڸؠؙؙؙؙؙػۼؖڽ                         | ئــا! ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْ                          |
|            |                                                     |                                          | <u></u>                                          |

noted to the company of the company